# امیرالمؤمنین حضرت سیّدُناعمرفاروقِ اعظم تَعْفَلْمُنْهُ کی خلافت را شده برشمل مدنی پھولوں ہے عمورایک جامع ،مُڈُل وِتخر تن شدہ کتاب





# فيضال فأوت المعالمة ا

جلددوم

(خلافت کے سنہرے دور کامکمل بیان)



# امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي خِلا فتِ راشِده پرمشمَّل مدنی چھولوں سے معمور ایک جامع ، مُذَّل وَتخریج شدہ کتاب



(جلد دُوُم، خلافت کے سنہرے دور کامکمل بیان)

پش ش مجلس المدینة العلمیة (وعوتِ اسلامی) شعبهٔ فیضان صحابه و اَهل بیت

واش د که هرام دین بالیالهٔ دینه کی رہی وعلى الكواصحبك ياحبيب الله

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيكَ يَارَسُولَ الله

نام كتاب : فيضان فاروق اعظم (جلددُؤم، خلافت ك سنبر دور كامكمل بيان)

يشُكُش : شعبة فيضان صحابه والمل بيت (مجلس المدينة العلمية)

طباعت اوَّل : جمادي الاولى ١٣٣٥ هـ بمطابق مارچ 2014ء

تعداد :

ناشر : مكتبة المدينه باب المدين كراجي

#### تصديق نامه

حواله نمبر: . . <mark>. • 19 . . . . .</mark>

تاريخ. ٢٩ جمادي الاخرى ١٣٣٥ هـ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ الْعَرْسَلِينِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ

فيضان فاروق اعظم (جلددُوم ،خلانت كسنهر دركامكمل بيان)

(مطبوع: مكتبة المعدينة ) مِجلسِ تغتيشِ كتب درسائل كى جائب سےنظر ثانى كى كوشش كى گئ بے مجلس نے اسے مطالب ومفاہيم كے اعتبار سے مقدور بعر ملاحظ كرليا ہے، البته كمپوزنگ يا كتابت كى غلطيوں كاذ مجلس يزييں۔

مجلس تفتیش کتب در سائل (دعوت اسلامی) 2014 - 03 - 02



E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء: کسی اور کویه کتاب چهاینے کی اجازت نهیں۔

جلدۇؤم 🏻

مَيْنَ سُ نمجلس للدَفقَة الدِّهْميَّة (ووت اللان)

٣

يا وداشت

#### 

# (دورانِ مطالعه ضرورتا اندرلائن سيجة ، اشارات لكه كرصفي نمبرنوث فرما ليجة - إنَّ شَاءَ اللَّه عَزَهَ المع مين ترقَّى بوكَّى)

| رستدد | 99-9-9 |
|-------|--------|
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |
|       |        |

وليُّن أَن معلس للرَفائشَالوَلميَّن (راوت اللان)

حلدؤؤم

| 200000000000000000000000000000000000000 |      |
|-----------------------------------------|------|
| 3-2-3                                   | كراق |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |
|                                         |      |

جلدۇؤم س

نيتين

ٱلْحَمُدُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ٱمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحُلُنِ الرَّحِيْمِ

# َنْ فَيْفَاقِ فَارِّدُقَ الْفَظِّمُ ' كَهِ بِودَهِ بِرُوفِ الْفَاقِ فَارِّدُقَ الْفَظِّمُ ' كَهِ بِودَهِ بِرُوفِ كَا نِسْبِتَ عِنْ اللَّهِ كَا إِلَى كَا جِهُ وَهِ بِرُ صَاعِ كَا يُوبِينِ عَالَى 141 نِسْبَيْنِ فَا عَلَى الْ

فر مان مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِمِ وَسَلَّم: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِمِ مسلمان كى نتيت اس كَمَل سے بہتر ہے۔ (معجم كبير) بعنى بن قيس ج٢، ص١٨٥ ، عدبت: ٩٩٢٢)

# دومدنی پھول:

۔۔۔۔۔بغیر اچھی نتیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ ۔۔۔۔۔جتنی اچھی منتھیں زیادہ، اُتنا ثواب بھی زیادہ۔

(1) ہر بارتمد و(2) سلو قاور (3) تعود و (4) تسمید سے آغاز کروں گا۔ (ای صفحہ پراُوپروی ہوئی عُرَ بی عبارت پڑھ لینے سے ان بیتوں پر عمل ہوجائے گا) (5) رضائے اللی کیلئے اِس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (6) حقّ الوسنٹے اِس کا باؤ ضُواور (7) تبلہ رُومطالعہ کروں گا (8) قرآنی آیات اور (9) احادیث مبارکہ کی زیارت کروں گا اوسنٹے اِس کا باؤ ضُواور (7) تبلہ رُومطالعہ کروں گا (8) قرآنی آیات اور جہاں جہاں" سرکار" کا اِسْم مبارک آئے گا وہاں عود فر (11) اور جہاں جہاں" سرکار" کا اِسْم مبارک آئے گا وہاں منٹ الله تُنعال عَدَيْهِ وَالله وَسَلْم پڑھوں گا (12) اس صدیث پاک تَنها دَوا تَنعَالُوا ایک دوسرے کو تحد دوآ پس میں محبت بڑھے گی۔ (مؤطا اسام ساتھ ہے ہی میں عرص کا رہوں کی نیت سے (ایک یاحب تو فیق کی میں شرع غلطی بی تو ناشرین کو تحقید ووں گا (13) دوسروں کو یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (14) کتابت وغیرہ میں شرع غلطی بی تو ناشرین کو تحدیدی بری طور پر مطاح کروں گا اِنْ شآنة اللّه عود ناسرین کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتا دینا خاص مفیز ہیں ہوتا۔)

مِيْنَ كُنْ : هجلس المدرِّفة شَالعِ لهيَّة في (وعوت اسلالي)

<sup>-</sup> جلدوُؤم

فيضارن فاروق اعظم

#### إجمالي فبرست

#### ٦

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلصَّلُوةُ وَالشَّلَا مُرعَلَيكَ يَارَسُولَ الله

# ابواب فيتضنان فاروق اعظنم (جلدًانُ)

| 49  | فاروق اعظم بحيثيت خليفه        | 35  | بعدخلافت إبتدائي ممعاملات         | 27  | خلانت فاروق إعظم                   |
|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 226 | نظام عبیہ فاروتی کی وُسعت      | 186 | عبد ِ فارد تِی کا شُورا کی اَطّام | 111 | فاروقِ أعظم اور مُقوق العباد       |
| 344 | عهد فاروق كانظام إحتساب        | 317 | يظام عدليه بين مُساوات كا قيام    | 247 | عبديفاروتن كايظام عدليه            |
| 534 | عبدقاروقی کی فتوحات            | 409 | عبد فارو تی میں علمی سر گرمیاں    | 394 | عپد قاروتی میں محکمۂ پولیس وفوج    |
| 811 | عہدِ فاروقی تاریخ کے آکیتے میں | 769 | عهد فاروقی کی تعمیرات             | 693 | فاروقی گورنراوراُن مے مُتعلقه أمور |

#### إجمالى فهرست

| 77  | فاردق أعظم كاوظيفيه                          | 11         | تعارف المدينة العلمية                      |
|-----|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 80  | بعدِ خلافت فاروقِ اعظم كى غذا                | 12         | فیضانِ فاروقِ اعظم کے بارے میں ۔۔۔         |
| 89  | فاروق أعظم كاساده ومبارك لباس                | 27         | پهلاباب:خلافتفاروقاعظم                     |
| 96  | فاروق اعظم کی عاجزی                          | 28         | خلافتِ فاروقی پرتین آیات مبارکه            |
| 98  | فاروق أعظم اور چندمعاشرتی أمور               | 31         | خلافتِ فاروقی پرتین احادیث مبارکه          |
| 100 | سفر کے مدنی پیمول                            | 32         | ِ خلافتِ قاروقی پراجهار <del>ع</del> سحابه |
| 101 | حبحوث کے متعلق فرامین فاروق اعظم             | 35         | دوسر اباب: بعدخلافت ابتدائی مُعاملات       |
| 102 | تعریف کے متعلق فرامین                        | 36         | خلافت کے بعدا بتدائی معاملات               |
| 103 | فاروق اعظم اور بیٹھنے کے مدنی پھول           | 43         | خلافی ناروقی کے بنیا دی اُصول              |
| 106 | فاروق اعظم اورقيلوله                         | 49         | تيسراباب؛فاروق/عظم،حيثيت خليفه             |
| 107 | فاروق أعظم اوراناً وتفى                      | 50         | فاروق اعظم اورمختلف عبادات كالإجتمام       |
| 108 | فاروق اعظم اورخوا مبشات يفس                  | 51         | فاروق اعظم اورنماز كاابتمام                |
| 111 | چوتهاباب:فاروق اعظم اور حقوق العباد          | 63         | فاروقِ اعظم اورتراوح کی جماعت              |
| 113 | حقوق العباد پر تغصیلی حدیث مبارکه            | 69         | فاروق اعظم اورروزون كاميتمام               |
| 118 | إضافي حقوق العباد كي ادائيَّكي               | 70         | فاروق اعظم اورا سقال رمضان                 |
| 120 | رعایا کی خبر گیری کرنا                       | <b>7</b> 2 | فاروقي أعظم اور تحج بيت الله               |
| 126 | مال غنیمت کی تقسیم کاری                      | 74         | فاروق اعظم اور ذكر اللّه كامبتمام          |
| 129 | عَهِدِ فَارُوقَى مِينِ وَظَا كَفَ كَا نَظَام | 75         | فاروق اعظم كامسا حدكوروثن كرنا             |
|     |                                              |            |                                            |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنُّ : معلس للْدَافَةَ شَيَالَةِ لَمِيَّةً مِنْ (وعوت إسادى)

| 040 | تا المسل ابري و ال                       | 405              | ا بر ارمت سر دربر                      |
|-----|------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| 242 | توماین مسلم دانی آراء کی ممانعت          | 135              | اُمہات المؤمنین کے وظا نف              |
| 247 | ساتوان باب: عهدفاروقی کانظام مدلیه       | 135              | دیگرلوگوں کے وظا 'نف<br>م              |
| 249 | عدل وانصاف كرن برتين آيات مبارك          | 136              | فوجیوں کے وظائف<br>رین                 |
| 250 | عدل دانصاف ندكر في يرتين آيات مبارك      | 141              | بیت المال کے مال ک <sup>ا تقشی</sup> م |
| 250 | عدل دانصاف پرتین احادیث مبارکه           | 145              | مشکل وقت میں رعایا کی خیرخواہی         |
| 252 | فاروق أعظم كاعدل وانصاف                  | 146              | عوام کے غم میں برابری کی شرکت          |
| 252 | عدل پر فار وق اعظم کے تین فرامین مبارکه  | 151              | رعا یا کے ساتھ واظہار ہمدوری           |
| 253 | عبدِ فارو تی کے ' نظام عدلیہ'' کی تفصیل  | 154              | بار كاوالني سياستعانت                  |
| 255 | نظام عدليه كے أصول وضوا بط               | 155              | عوام الناس کی خیرخواہی                 |
| 255 | نظام عدليدكے بنيا دى أصول وضوا بط        | 1 <del>6</del> 2 | رعا يا كوأ ممال صالحه كي ترغيب         |
| 256 | نظام عدليد كي عموى أصول وشوابط           | 163              | فاروتی اعظم اور بارش کی دعا            |
| 262 | عبىر فاروتى كے عدالتي قاضي وجج           | 164              | سیّد تا عباس کے <u>دسلے</u> سے دعا     |
| 266 | عدالتي جول کي فارو قي تربيت              | 168              | إسلام مين دسيلي كانصور                 |
| 266 | فاروتى قاضيون كيرمختلف اوصاف             | 168              | وسيله ك ثبوت يرتبن آيات مباركه         |
| 271 | قاضیو <i>ں کے فرائض منص</i> ی            | 171              | أنبيائ كرام كيوسيليسة دعاما نكنا       |
| 279 | فاروق اعظم نے رشوت کا درواز ہبند کر دیا۔ | 174              | أوليائ كرام كے وسلے سے دعاكر نا        |
| 280 | فاروق اعظم كاأيك عظيم الشان اجتهادى امر  | 175              | آزمائش میں عوام کے ساتھ برابری کی شرکت |
| 281 | عدالتی ججون کااحتساب اوراُن کی معز د لی  | 183              | فاروتی اعظم کی جانوروں پرشفقت          |
| 283 | نظام عدليه كاصل مقصد                     | 186              | پانچوان باب: مهدفارو قی کاشور اگی نظام |
| 284 | عبد فارد تی میں عوام کی قانون سے داتفیت  | 195              | فاروق اعظم كى مختلف مشاورتين           |
| 286 | فاروت اعظم کے فیصلے                      | 211              | شورائی نظام سے متعلقة ضروری أمور       |
| 291 | فاروق أعظم كافيسله كرنے كاانداز          | 226              | چیثاباب: نظام عیدفاروقی کی وسعت        |
| 294 | فاروق اعظم کے چند تاریخی فصلے            | 227              | عَبِدِ فاروقی مِیں مَدْمِی آزادی       |
| 296 | فاروق أعظم كى جرائم كےخلاف قانونى سزائيں | 230              | عهد فاروقی میں آمدورفت کی آزادی        |
| 298 | فاروق أعظم مصمنسوب غلط فيصل              | 232              | عبد فاروقی میں اِنظرادی ملکیت کی آزادی |
| 302 | فاروتي أعظم عدل وانصاف كانهونه بتص       | 232              | عبد فاروقی اور آزادی رائے              |
| 306 | فاروقی تمغدامتیاز حاصل کرنے والے قاضی    | 234              | حاكم ونت كى إصلاح كرنے كى اجازت        |
| 308 | عبد فاردتی کے خصوصی جج                   | 238              | فاروق أعظم كى اعلىٰ ظرنى               |
| 313 | فاروق أعظم كيمعاون خصوصي في القصنا       | 239              | خلاف شريعت آراء كي ممانعت              |

المُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْمُونَدُ مَثَالِيةً لَمُنْتُدُ (وَوَتِ اللَّوْلِ)

جلدۇۇم

| 428 | مدرسة المدينة برائح بالغان                | 317 | آثهوارياب:نظام عدليه مين مساوات          |
|-----|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 430 | مخلف فتنول كاسد باب                       | 317 | <u> القيام</u>                           |
| 433 | خوبصورت آ وازمین تلاوت قر آن              | 324 | فاروق اعظم کی اینی بی عدالتوں میں حاضری  |
| 435 | فاروق اعظم اورخدمت قرآن كاصله             | 326 | فاردق اعظم كى مساوات كى چنده ثاليس       |
| 436 | فاروق اعظم اورحفاظت حديث                  | 329 | فیما کرنے کے مدنی چھول                   |
| 436 | حفاظت عديث كأموركي فضيل                   | 339 | وارالافتاء سے رجوع كرنے كامشوره          |
| 437 | (1)فار دق اعظم كانوداحا ديث بيان ندكرنا   | 340 | امير السننت سيرت فاروتى ك مظهر           |
| 440 | (2)گواہ کے بغیراحادیث بیان کرنے کی ممانعت | 344 | توان باب: عهدفارو قی کانظام احتساب       |
| 443 | (3)بغیرگواه حدیث بیان کرنے پرسرزئش        | 345 | فاروق اعظم كاامر بالمعروف ونهي عن المتكر |
| 445 | (4)أمور حفاظت حديث كي حكستين              | 347 | فاروقِ اعظم كالبيخ گھر والوں كااحتساب    |
| 449 | صحابة كرام كاكثرت روايت ئے زكنا           | 358 | بعض مختلف شخصيات كااحتساب                |
| 452 | فاروق اعظم كاشوق علم عديث                 | 362 | بعض بے جاتصر فاتی اُمور کااحتساب         |
| 453 | علم کو پھیلانے کی ترغیب                   | 372 | فاروقِ اعظم ہے منسوب غلط استدلالات       |
| 453 | مختلف سوالات کرنے کی ممانعت               | 381 | رعا یا کی صحت و تندر سی پرتو جه          |
| 455 | رعايا كي تعليم وتربيت كي كوششين           | 391 | فاروق اعظم كاابيخ نفس كامحاسبه           |
| 455 | فاروق أعظم كمختلف إصلاحي ملفوظات          | 394 | دسوان باب: عهدفاروقي مين محكمة           |
| 474 | فاروق أعظم كضرب الثل حكيماندأ قوال        | 394 | پولیسوطوح                                |
| 476 | عبد فاروق كالفيقى مدنى مركز               | 395 | عبد فاروقی میں محکمهٔ پولیس              |
| 483 | آحکام ِشرعتِ کے مَراکِزودارُ الْإِفْتاء   | 396 | عبد فارو قی میں محکمه نوج                |
| 483 | (1)عبد فاروتى كاكى تربيتى وازالا فتآء     | 396 | عبدفاروق مين فوج كي تقسيم                |
| 487 | (2)عبد فاروتي كامد في دارُ الافتاء        | 398 | مفتوحه علاقول بين فوجي جيها ونيان        |
| 488 | (3)عبد فاروتى كابصرى دارُ الافتاء         | 398 | مخلق فوجی چھاؤنیاں اوران کے ذمہ دار      |
| 495 | (4)عبديفارو في كاكوني دارُ الافتاء        | 409 | گیارهوان باب: عهدفاروقی میں علمی         |
| 498 | (5)عبد فاروتی کاشامی وا زالافتاء          | 409 | شوگومیان                                 |
| 507 | (6)عبد فارُوتي كايمسرى دارُ الافتاء       | 410 | علم كى أبهيت پرفرامين فاروق اعظم         |
| 508 | فاروقِ اعظم كى علمى معاونت                | 411 | حفاظت علم کے لیے فاروقی خدمات            |
| 509 | علائے کرام ومُفتیان عظام کی تخواہیں       | 412 | فاروق اعظم اورحفاظت قرآن                 |
| 511 | مدرسین کامدنی لباس                        |     | فاروقِ اعظم کی حفاظتِ قرآن کی تدابیر     |
| 511 | غبدِ فاروقی کاشاندار مدرس کورس            | 423 | قرآن پاک ہے متعلق دیگرفاروقی اقدامات     |

جلدۇؤم

| 592 | جنگ برموك كاپهلادن                      | 515            | عبد فاروقی کے مدارس کا تعلیمی وأخلاتی نصاب<br>" |
|-----|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| 592 | إسلامى تاريخ كاستبرى باب                | 516            | تغليى نصاب                                      |
| 606 | جنگب يرموك كادوسرادن                    | 517            | أخلاقي نصاب                                     |
| 619 | (9)جنَّكِ بيت المقدَّل                  | 518            | إسلامي ببنون كانقليمي نصاب                      |
| 624 | فاروق أعظم كى بيت المقدل مين تشريف آورى | 518            | فاروتی اعظم اور کتابت ( کلھائی )                |
| 633 | (10)جنگ صلب                             | 519            | فاروقِ اعظم اوراجری تاریخ                       |
| 642 | (11)جَلَّبِ قَلْعِ مِن از               | 519            | تارن فضع کرنے کی وجوہات                         |
| 643 | (12)فتر إنطاكيه (دارالسلطنت)            | 521            | عبد فاروقی کی علمی مشاورتیں                     |
| 650 | (13)ساحلى علاتوں كى فتو حات             | 522            | فاروق أعظم اورشعروشعراء                         |
| 651 | (14) پباڑی علاقوں کی فتوحات             | 527            | شریعت کےمطابق اشعار پڑھنے کی اجازت              |
| 654 | (15) جنگ ِ مرخ القبائل                  | 530            | فاروق اعظم اور إصلاحي اشعار                     |
| 659 | (16)جَلِكُلُ                            | 531            | علم وحکمت کے مَدَ نی چھول                       |
| 660 | (17)في قلعه طرابلس                      | 534            | بازهوان باب؛ عهدفاروقی کی فلو جات               |
| 661 | (18)فخ قلعة صور                         | 537            | إسلام لموارية نبين پھيلا!                       |
| 663 | (19)ثِ تيباريه                          | 546            | فتوحات فاروتى كى تفصيل                          |
| 664 | عبدفاروقي مين فتوصات مصر                | 549            | عَهِدِ فاروقی میں مُلکِ شام کی فتوحات           |
| 665 | عبدفاروقي ميل فتوحات عراق               | 555            | (1) جنگ حِصن أبي القدس                          |
| 668 | عراق کی عظیم جنگ' جنگ قادسیهٔ '         | <del>556</del> | اس جَنَّكَ كَ تَمِن ا بَهُم وا قعات             |
| 677 | عبدعيسوي كالكشخض كاظبور                 | 563            | (2) بنگ قسرين                                   |
| 680 | عبدفاروتي ميل فتوحات إيران              | 566            | جنگ قنسرین کے دواہم ومبارک واقعات               |
| 686 | فتوحات فاروقی کی دسعت                   | 578            | (3) جَنَّكِ بعلبَك                              |
| 687 | فتو حات فاروقی کی وجوہات                | 578            | جنگ بعلبک کے چارا ہم واقعات                     |
| 690 | فتوعات مين فاروق أعظم كالختصاص          | 583            | (4) جُنَّكِ مِمْس ( باراول )                    |
| 692 | فتوحات فاروقی کی آخری حد                | 584            | جنگ ِحمص کاایک اجم وا قعہ                       |
| 693 | تیر هوان باب: فارو فی گور نر اور ان سے  | 585            | (5) فتح رستن                                    |
| 693 | متعنثدأمور                              | 587            | (6)جنگ شيزر                                     |
| 695 | حكومت ومنصب كيمتغلق فرامهين فاردق أعظم  | 588            | (7)بنگ فیمن (باردوم)                            |
| 696 | گورنروں کے تقر رکی شرا کط               | 588            | جنگے حمص کے اہم وا قعات                         |
| 696 | <i>گورنرون کی شرا نطی</i> ثابته         | 591            | (8)جنگ يرموك                                    |

ردُؤم 🔵

| 765 | ملک شام کے قاروتی کمانڈر                      | 701 | گورنروں کی شرا کط نافیہ                                 |
|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|
| 769 | چودهوان باب: عهدفار وقي كي تعبير ات           | 707 | گورنروں ہے متعلق احتیاطی تدامیر                         |
| 771 | عبد فاروتی کی داخلی تعمیر است                 | 713 | فاروقی گورنرول کی چندائبم خصوصیات                       |
| 776 | عبد فاروقی میں غلاف کعبد کی تبدیلی            | 720 | گورنرون کاسالانه مدنی مشوره                             |
| 777 | عبد فاروتی میں مساجد کی تقمیر                 | 722 | حكمرانون كى ذمه داريان                                  |
| 778 | دين تعليم وتربيت والى مساجد                   | 733 | فاروقي اعظىم اورگورنرول كااحتساب                        |
| 780 | عبدفاروقی میں مقام إبراتيم کی تبدیلی          | 737 | حکمرانوں کو دی جانے والی سزاعیں                         |
| 780 | عبدفاروتی کی خارجی فعیرات                     | 738 | گورنروں کی معزولی                                       |
| 782 | عبدفاروتی میں دیوان کی تعبیر                  | 740 | سپّیدُ ناخالد بن ولید کی معز و لی                       |
| 784 | عَبِدِ فَارُوقَ مِن بيت المال كا قيام         | 744 | ع <i>کر انو</i> ں ہے متعلق رعایا کی ذمہ دار <b>یا</b> ں |
| 786 | مسافروں کے لیے پائی کی سبلیں                  | 754 | عُہد فاروقی کے گورز                                     |
| 787 | مختف مرز کون کی تعمیر                         | 754 | مکه مرمه کے فاروقی گورز                                 |
| 790 | مختلف نهرون کی کعندائی                        | 756 | مدینه منوره کے فارو قی گورنر                            |
| 792 | نهری دور یائی راستوں پر پلوں کی قعمیر         | 756 | طائف کے فاروتی گورنر                                    |
| 793 | مختف شبرون کی آباد کاری                       | 757 | یمن کے فار وقی گورز                                     |
| 798 | عہدِ فاروقی اور مکنی خزانے                    | 758 | بحرین کے قاروقی گورنر                                   |
| 799 | عبد فاروقی میں زکو ق کی وصولی                 | 759 | مھرے فار و تی گورنر                                     |
| 801 | عبد فاروق بين جزيد كي وصولي                   | 759 | فلسطین کے فاروتی گورنر                                  |
| 802 | عبد فاروقی میں شراج کی وصولی                  | 760 | ومثق کے فاروتی گورنر                                    |
| 803 | عبد قاروقی میں مُشور کی وصولی                 | 760 | حوران کے فار د تی گورنر                                 |
| 804 | مال <u>ہ فے</u> اور مال غنیمت کی وصولی<br>    | 761 | رملہ کے فاروق گورنر                                     |
| 805 | عبد فاروقی کازرعی نظام<br>                    | 761 | حمص کے فاروتی گورنر                                     |
| 810 | عبد فاروقی میں آبیاشی کا نظام                 | 762 | الجزيره كے فاروقی گورز                                  |
| 811 | خلافت فاردق اعظم تاریخ کے آئینے میں ۔۔۔<br>جن | 762 | عراق کےفاروتی گورز                                      |
| 814 | تفصیلی فہرست<br>ماخذ ومراجع                   | 763 | بھرہ کے فاروتی گورز                                     |
| 836 | ماخذومرا جع                                   | 764 | کوفہ کے فاروقی گورنر                                    |
| 844 | المدينة العلمية كمطبوع كتبكى فهرست            | 765 | ئىسكىرسى قاروقى گورز                                    |
|     | ☞                                             | 765 | عمان کے فار د قی گورز                                   |

جلدۇؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلِسِ لِلْدَفِينَةُ الدِّلْمِينِيةِ فِي (وَوَتِ اللهِ إِن )

ٱلْحَثُدُ يِنْهِ رَبِّ الْعُلَدِينَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْم

#### المدينة العامية

ازشيخ طريقت ، اميرا بلسنّت ، باني دعوت اسلامي حصرت علّامه ولا نا ابو بلال محدالياس عطّار قادري رضوى ضياكى استدر النابع ا

آلْت مَدُ لِللهِ عَلَى إِحْسَانِهِ وَبِفَضُلِ رَسُولِهِ صَنَّانَهُ لَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِّمُ مَنْهُ لَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(۱) شعبهٔ کُتُبِ اعلیٰ حضرت (۲) شعبهٔ دری کُتُب (۳) شعبهٔ اصلاحی کُتُب (۴) شعبهٔ تراجم کت (۵) شعبهٔ تفتیش کُتُب (۲) شعبهٔ تختیج



رمضان المبارك ۲۵ ۱۳ اه

#### فیضتان فاروق اعتظم 'کے باریے میں ۔

مين مين إسلام عبد ايوا ألْحَدُهُ لِلله عَنْ فَلِي قرآن وسنت كى عالمكير غيرسياى تحريك "ووت اسلام" كى مجلس''المدينة العلمية''كشي نفيان صحابواال بيت' فيصابر كرام عَنْهِمُ الزِفْوَان كى سيرتِ طَيِّبَهِ يركام كرنے کا بیڑاا ٹھایا۔اَوّلاً ''عَشَره مُبَشره'' کی سیرت پر کام شروع کیا گیا۔عَشَره مُبَشره میں سے جاروں خلفائے راشدین کے علاوہ بقیہ جیرصحابہ کرام عَلیْهِمُ الدِّمْوَان کی سیرتِ طَیّبَہ پر کام کی تکمیل کے بعد خلیفۂ اوّل، یا رِغار، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصديق رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كي سِيرتِ طَيّبَ بنام ' فيضان صديق اكبر' بركام كرنے كي سعى كى اوركم وبيش جيد ماه كي ليل عرصے میں اِس مبارک کتاب کی بھیل ہوگئی۔ ہے شدیا ملاہے قعانی اِس کتاب کوتَو قُعَات سے بڑھ کرپذیرائی ملی مختلف اسلامی بھائیوں مُبَلِّغِین وواعِظین ، اَبِهُ ومُوَّذِ نِین ، خُطَبَاء و پروفیسر حضرات، علمائے کِرام ومُفتیانِ عُظَّام کی طرف سے تشركتوب ( فُنطُوط ) مَوصُول ہوئے جن میں اس كتاب كِمُواد، ترتيب ، تخريج ، وطَبَاعَت وغيره مُختلف أمور كوسرا ہا گيا۔ نيز كئي لو گوں كى طرف سے سلسلة "فيضان عَشره مُبَشره" كى آئنده آنے والى كتاب "فيضان فاروق اعظم" كالبحى مطالبه كيا گیا۔ واضح رہے کیسی شے کے مطالبے کے بعدائس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 'فیضانِ فاردق اعظم'' يرفي الفّور كام شروع كرديا كيا\_

ألْحَهُ لُ لِلله عَدْمِدُ "المدينة العلمية" عالمي معياري ايك على وتحقيق مجلس ب،اس كي مختلف كتب ونيا بهرمين عام ہور ہی ہیں ،اس کے کام کرنے کاعلمی دختیقی انداز علمائے اہلسنت کی کتب کو جار جاندلگا ویتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ عوام وخواص بے شارلوگ اِس کی مطبوعہ کتب براعتا دکرتے ہیں۔ مولفین ومُصَنِفین اِس بات سے بخولی آگاہ ہیں کہ کسی بھی ایسے موضوع پر کتاب لکھنا یا مُرتَّب کرناجس پر پہلے ہی ہے کئی کتب لکھی جا چکی ہوں ایک مشکل کام ہے۔ لیکن پہلے سے لکھی گئی کتابوں کی خوبیوں اور دیگرتمام اُمورکوسا منے رکھتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کےمطابق اُسی موضوع پر ایک نئ كتاب علمی و تحقیقی طرز پرمُرتَّب كی جائے تو اُس كی افادیت بڑھ جاتی ہے۔امیر المؤمنین حضرت سیْدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالُ عَنْد كى سِيرتِ طَيِّبَة بنام 'فيضانِ فاروقِ اعظم' يراسى انداز مين كام كرنے كى سى كى گئ اور كم وبيش باره

فيضاب فاروق اعظم

ماه كِ قليل عرص مين دوجلدول يرمشمل يضخيم كتاب مكمل ي كئ \_أنْحَدُدُ نِلْه وَهِوْاس كتاب يرشعبه "فيضان صحابدوالل بيت ' (المدينة العلمية ) كيتن إسلامي بهائيول ابوفراز محراع إزعطاري المدنى ، ناصر جمال عطاري المدنى اورولي محم عطاري المدنى سَلْمَهُ مُنهُ الْغُون في كام كرن كى سعادت حاصل كى ب-إس كمّاب يراوّل تا آخركم وبيش ١٢ مختلف مراحل میں کام کیا گیا ہے جو اس کتاب کی خصوصیات میں شار کیے جاسکتے ہیں تفصیل کچھ یول ہے:

#### (1)....مواد جمع كرنے كامرطد:

تصنیف و تالیف دونوں کے لیے اوّلاً موادی موجودگی بہت ضروری ہے، جب تک موادموجود نہ ہو کسی بھی کتاب کو مُرتَّبْ بنيس كيا جاسكاً \_ "فيضان فاروق إعظم" كمواد كرحوالي سددن ذيل أموركو بيش نظر ركها كيا:

- 💨 .....عربی، اُردواور فارسی تینول طرح کی مختلف کتب کےعلاوہ خاص''سیرت فاروق اعظم'' برلکھی گئی مشہور ومعروف کتب کوبھی سامنے رکھا گیاہے نیز بعض کتب کی عدم دستیانی کے سبب اُن کے مطبوعہ کمپیوٹر نسنے انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ (Download) کے گئے ہیں۔
- الله المعدمنة العلمية '' كى كتب سے مواد كے ليے مجلس المدينة العلمية اور مجلس آئى ٹي كى مشتر كه بيش كش "المدينه لائبريري" سافث ويئر سددلي گئ سـ
  - 💨 .... عربی مواد کے لیے مختلف مطبوع عربی کتب کے علاوہ عربی کتب کے کمپیوٹر سافٹ ویئر ز سے بھی مدد لی گئی ہے۔
    - 🕏 .....سیرت فاروق اعظم کے حوالے ہے مشہور ومعروف مگر نمستند وا قعات کولیا گیا ہے۔
- 🥏 ....جس مقام سے مُوادلیا گیا فقط اُسی مقام پر اِکتفانہیں کیا گیا بلکہ اُس مواد کے اصلی ماخذ کتب احادیث،شروح حدیث، کتب تفاسیر، کتب بیئر و تاریخ وفقه وغیره تک پینچنے کی تحتی المقدُور کوشش کی گئی ہے۔
  - السيجديددور كرنقاضول كرمطابق انفرنيك كرور يع مختلف ويب سائلس يربحى موادليا كياس
  - 🖘 ..... ' سیرتِ فاروق اعظم'' کے حوالے ہے لکھے گئے مختلف مضامین (Articles) ہے بھی مدد لی گئی ہے۔
- الله المعادجم كرتے وقت إس بات كاخصوصى خيال ركھا گيا ہے كه موضوع ومَن گھڑت روايات سے إحتراز كياجائے،

نیز مواد جمع کرنے کے بعد تخ تام کرتے وقت بھی اِس بات کاخصوصی خیال رکھا گیاہے۔

#### (2)....جمع شده مواد کی تر نتیب و اُسلوب:

سی بھی کتاب کی اہمیت اور اُس کے مصنف یا مؤلف کی تصنیفی یا تالیفی صلاحیت کا اندازہ اُس کتاب کی ترتیب واسلوب سے ہوتا ہے کہ مصنف نے موضوع کے اعتبار سے موادکو مرتب کیا ہے یانہیں ؟'' فیضانِ فاروق اعظم'' میں مواد کی ترتیب واسلوب کے حوالے سے درج ذیل اُمورکو پیش نظر رکھا گیا:

- ایک سندگذی لیله عدمل "المدینة العلمیة" تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاس تحریک دعوت اسلامی کا ایک علمی و تحقیقی شعبہ ہے، اِس کی کتابوں کوعلائے کرام، مفتیانِ عظام کے علاوہ چونکہ عام اِسلامی بھائی بھی کثرت سے پڑھتے ہیں اِس کے اِس کتاب کی ترتیب میں تحقیقی واصلاحی دونوں اسالیب کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔
- استعال کی گئی ہے۔البتہ جہاں ضرور تا اصطلاحات یا مشکل افاظ ذکر کیے گئے ہیں وہاں بلالین''(.....)''
  میں اُن کا ترجمہ یا تسہیل کردی گئی ہے۔
- اسس سجابہ کرام عَلَیْهِمُ الیّفِهُ الیّفِی الیّفِهُ الیّفِهُ الیّفِی الیّ
- .... يرت وبيان رح ح ع ف الموب بين ارا عال عالم بيان كرنا وغيره " فيضان فاروق اعظم" من سيّدُ نا زندگ كاعت المبار عظم" من سيّدُ نا امام جَلالُ الدّين سُيُوطِي شافِعي عَلَيْهِ دَحمة اللهِ القيرى كى مشهور كتاب" تاريّ الخلفاء" كا أسلُوب يعنى " مختلف ابواب بنا كركم ل حيات كو بيان كرنا" اختيار كيا سياب -
  - 🕏 ..... موادکومرتب کرتے ہوئے مختلف روایات ووا قعات کے تحت اصلاحی مدنی پھول بھی پیش کیے گئے ہیں۔

جلدۇؤم

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَعَ شَفَالدِهم يَتَنت (وعوت اسلان)

- 🕏 .... بعض جگه اختلافی اقوال کوبیان کرنے کے ساتھ ساتھ اُن میں مطابقت بھی ذکر کر دی گئی ہے۔
- ۔۔۔۔۔مواد کو مرتب کرتے ہوئے اس بات کا خاص التزام کیا گیا ہے کہ کتاب علمی و تحقیقی مواد ہے بھر پور ہو، فقط سرخیاں (Headings) لگانے پراکتھا نہیں کیا گیا۔
- اسدروایات ووا قعات کو بیان کرتے ہوئے تی المقدُور اِس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ قاری ( یعنی کتاب پڑھنے والے ) کا ذوق وشوق برقر اررہے۔
- ﴿ .... انبیائے کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَامُ وَالسَّلَام وَ صَحَابِ كرام عَلَیْهِمُ الرَّفُون اور اولیائے عظام دَحِتهُمُ اللهُ السَّلَام كے اسمائے مباركه كيساتھ وعائيہ كلمات كا التزام كيا گياہے۔
- پی ..... عُلَائے کِرام ، واعِظِین وخُطَبَاءحضرات کے لیے مختلف روایات ودا قعات میں مخصوص جملوں کی عربی عبارت مع ترجمہ بھی ذکر کر دی گئی ہے۔
  - ﴿ الله على المركى جائے۔
    - 🥏 ..... بعض جگہوں پرسیّدُ نا فاروق اعظم دَغِيَ اللهُ تَعَالْءَنْه سے مَنسوب غلط باتوں کی نشا ندہی بھی کی گئی ہے۔
- الله المركسي روايت يا واقعد كاتعلق چندا بواب سے ہے توايك باب ميں اُسے تفصيلی بيان كر كے ديگر ابواب ميں اجمالاً بيان كيا گيا ہے نيز بعض جگه تفصيلی واقعے والے صفح كی طرف إشار ہ بھی كرديا گيا ہے۔
  - 🖈 ..... کئی مقامات پر تحقیقی و وضاحتی ، مُفیدا ورضر وری حواشی بھی لگائے گئے ہیں۔
- ج....راویوں کے اساءاور دیگر کئی مشکل اُلفاظ پر اعراب کا بھی التزام کیا گیا ہے نیز بعض پیچیدہ الفاظ کا تَلَفُّظ بھی بیان کردیا گیا ہے۔
  - 🕏 .....روایات بیان کرنے میں احادیث کوتر جیح دی گئی ہے بصورت دیگر مُستَندُ کُتُب تاریخ کواختیار کیا گیاہے۔
- 🕏 .... مختلف ابواب کے شروع میں تمہیری کلمات بھی ذکر کیے گئے ہیں تا کہ اُس باب کے تحت آنے والے اُمور کی

﴿ حِلْدُوُوْمِ

اہمیت وافادیت قاری پر داضح ہو سکے۔

🖘 .....عوام میں مشہورا یے واقعات یا اَ قوال جوہمیں کسی مُستند کتاب میں نہیں ملے انہیں شامل نہیں کیا گیا۔

الله المعلم میں بعض مقامات پر اہم اُمور کی وضاحت کے لیے تختلف نقشے اور چندمقامات کی تصاویر ہے دی ہیں۔ اُن کا می مجھ میں نہیں آئی لیکن اسی بات کو تعمیل نا کر بات کو تعمیل نا خود حدیث مبار کہ سے ثابت ہے۔ (1) یہی وجہ ہے کہ فیضانِ فاروق اعظم میں بعض مقامات پر اہم اُمور کی وضاحت کے لیے مختلف نقشے اور چندمقامات کی تصاویر بھی دی گئی ہیں۔

#### (3)....ع في عبارات كاتر جمه:

عربی یا فارسی وغیرہ کتب سے مواد لے کراُ سے بِعَینہ اُسی مفہوم پراردوزبان میں ڈھالناایک بہت بڑافن اور نہایت ہی مشکل امر ہے، مُتَرَجِمین کے لیے اِس میں بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ بسااد قات ترجمہ کرتے ہوئے نفس مغہوم ہی تبدیل ہوجا تا ہے۔'' فیضانِ فاروقِ اعظم'' میں عربی وفاری عبارات کے ترجمے کے حوالے سے درج ذیل اُمورکو پیش نظر رکھا گیا:

- 👁 ....عربی وفاری عبارات میں لفظی تر جیے کے بجائے مفہومی ترجمہ کیا گیا ہے۔
- 🖘 ..... ترجمه کرتے وقت اِس بات کا خاص لحاظ رکھا گیاہے کنفس مَسَله میں کوئی تَغَیَّرُ واقع نه ہو۔
- السنت كرّام الم واحاديث كاتر جمه كرت بوئ علائ المسنت كررّام كوتهي سامن ركها كميا بـــ
- اسداحادیث وروایات کے ترجمہ میں طویل سند بیان کرنے کے بجائے فقط آخری راوی کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہے۔ ہے نیز بعض مقامات پرایک ہی موضوع کی مختلف روایات کو بھی ضرور تأبیان کیا گیا ہے۔
- الله المران ترجمه مُشكل مقامات ير" المدينة العلمية" كي شعبه "تراجم كُتُب" كي ما برمُترَجمين مدنى علمائ

1 ..... بخاري كتاب الرقاق باب الاسل وطوله يج ٢٨ عن ٢٢٣ ي حديث: ١٥ ١٠ -

بَيْنَ سُ مِعِلِس المَدَيْقَ شَالِقِ لِمِينَة (وَوتِ الله ل) معِلِس المَدَيْقَ شَالِقِ لِمِينَة (وَوتِ الله )

کرام ہے بھی مُشاورت کی گئی ہے۔

#### (4)....عربي عبارات كاتقابل:

عبارت کو خلطی مے محفوظ کرنے کے لیے اس کا تقابل کرنا ( یعن جس اصل کتاب سے وہ عبارت کی گئی ہے اس کے مطابق کرنا ) بہت ضروری ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل در نقل ایک خلطی آ گے نتقل ہوتی رہتی ہے لیکن جب اُس کے اُصل ماخذ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو وہاں وہ عبارت موجود ہی نہیں ہوتی یا منقولہ عبارت کے مطابق نہیں ہوتی ہوتی ہے۔'' فیضانِ فاروق اعظم'' میں عربی ہوتی ہے نے نظمی عموماً تقابل نہ کرنے اور فقط'' فقل '' پر اعتماد کرنے سے واقع ہوتی ہے۔'' فیضانِ فاروق اعظم'' میں عربی عبارات کے نقابل کے حوالے سے درج ذیل اُمورکو پیش نظر رکھا گیا ہے:

- السعربي كتب سے جوز جمه كيا كيا ہے أس كا اصل كتاب سے انتهائى احتياط كے ساتھ تقائل كيا كيا ہے۔
- - اسعبارت ذكركرنے كے بعدجس كتاب كاحوالدديا كيا ہے أس كتاب سے تقابل كيا كيا ہے۔
    - قرآنی آیات اوراُن کے ترجے کا بھی اصل نسخے سے تقابل کرلیا گیاہے۔

# (5)....عربی عبارات کی تفتیش:

کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے جہال پوری دنیا میں ایک جیرت انگیز انقلاب آیا ہے وہیں کتب کی طباعت میں بھی اُس نے اہم کرداراداکیا ہے۔ کمپیوٹر سے پہلے کتابیں ہاتھ سے کھی جاتی تھیں جن میں وقت بہت لگتا تھالیکن جیسے ہی کمپیوٹر آیااس سے مُصَیِّفِین وناشِر بن کوسب سے بڑا فائدہ بیاصل ہوا کہ قلیل وقت میں کثیر کتب کی طباعت ہونے لگی۔ لیکن واضح رہے کہ اِس کا ایک نقصان یہ بھی ظاہر ہوا کہ پروف ریڈ نگ کی اُغلاط پہلے کی بہنست اب زیادہ ہونے لگیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مختلف کمپیوٹر ائز ڈ کتب کے جدید اور قدیم نسخوں کی عبارتوں میں بھی کافی فرق آجا تا ہے۔ اِس فرق کو واضح یا دور کرنے کے لیے قدیم نسخوں کی مدرسے عربی عبارات کی تفتیش کی جاتی ہے۔ '' فیضانِ فاروق اعظم'' میں فرق کو واضح یا دور کرنے کے لیے قدیم نسخوں کی مدرسے عربی عبارات کی تفتیش کی جاتی ہے۔ ' فیضانِ فاروق اعظم'' میں

خىلىدۇۋم ك

بھی مواد کوتر تیب دیتے دفت کئی ایسی عبارتیں سامنے آئیں جن میں مختلف نسخوں کی وجہ سے اختلاف پایا گیا لہذا اُن عبارتوں کی روایت و درایت دونوں اعتبار سے قدیم نسخوں (مخطوطات) کی مدد سے تفتیش کی گئی اور پھر مشاورت سے درست عبارت کو لے لیا گیا نیز اُس عبارت کا حوالہ دیتے ہوئے اُس نسنجے کی وضاحت بھی کردگ گئی ہے۔

## (6)....عبارات کی تخریج:

سابقہ اُدوار میں لوگ حصول علم کے لیے لہے لہے سفر طے کرتے تھے،احادیث کا سناد وغیرہ پرانہیں ایسی مہارت ہوتی کہ اگر کسی کے سامنے کوئی حدیث سے حساتھ کتاب کا حوالہ بیان کیے بغیر ذکر کردی جاتی تو وہ فوراً سمجھ جاتا، لیکن جوں جوں لوگ علم سے دور ہوتے گئے بغیر حوالے کے کوئی بات کرنا دشوار ہوتا گیا۔ بعض اوقات حوالے کے بغیر بیان کردہ سمجھ روایات کو بھی لوگ کم علمی کی بنا پر بعض لوگوں نے کئی موضوع و من گھڑت بیان کردہ سمجھ روایات کو بھی لوگ کم علمی کی بنا پر بعض لوگوں نے کئی موضوع و من گھڑت روایات کو بھی بیان کرنا شروع کردیا لہٰذا آج کے دور میں کوئی بھی حدیثِ مبارکہ سمجابی کا فرمان ، بزرگ کا قول یا کوئی بھی روایت بغیر مُستند حوالے کے بیان کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اُلْحَنْ کُولِلْه عَدْمَانٌ فاروق اعظم'' میں بھی مختلف آیاتِ مبارکہ اعادیثِ مبارکہ اقوالِ صحابہ کرام و بزرگانِ دین وغیر باکی تخاری کا التزام کیا گیا ہے۔ تخاری کے حوالے سے درج ذیل اُمورکو بیش نظر رکھا گیا ہے:

- ۔۔۔۔عربی کتاب کی عربی اور اردو کتاب کی اردورسم الخط میں تخریج دی گئی ہے البتہ عربی کتب میں اُن کے اصل اور طویل عربی نام کے بجائے معروف اور مختصر نام دیے گئے ہیں۔
- اس طرح دیا ہے۔ کا میں کتاب کا مکمل حوالہ ( کتاب، باب بصل ، نوع ، رقم الحدیث ، جلدا در صفحہ وغیرہ کے ساتھ ) اس طرح ویا گیاہے کہ پڑھنے والا با آسانی اُس مقام تک بہنچ سکتاہے۔
- استخریج کرتے ہوئے جن کتب کا حوالہ دیا گیا ہے، موضوعات کے اعتبار سے اُن کے اساء، شہرِ طَبَاعَت مُصَنّفین کے اساء، شہرِ طَبَاعَت مُصَنّفین کے اُساء باعتبارِ تاریخ وفات کی تفصیل آخر میں''فہرست ما خَذ و مَرَاجِع''میں دے دی گئی ہے۔
- 🕸 .....ا گرکسی وجہ ہے ایک کتاب کے دومختلف مطبوع نسخوں کا حوالہ دیا گیا ہے تو اُن دونوں نسخوں کی نشا ندہی بھی آخر

جلدؤؤم

مِيْنَ كُنْ : مجلس المدرّفة شالعِ لمينّة فق (وعوت إسلاني)

فيضارب فاروق اعظم

میں کردی گئی ہے۔

است دو مُصَنِّفِين كى ايك بى نام والى كتب ميں غير مشہور كتاب كے ساتھ مُصنف كى وضاحت كردى كئ ہے مثلا: "سنن كرئ" نام سے دوكتا بيں بين ايك امام بيبقى دخه أللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى اور دوسرى امام نسائى دَحْه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى ۔

د فيضانِ فاروق اعظم" بين جہال مطلق "سنن كبرى" كھا ہوگا و ہال امام بيبقى دَحْه اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى كتاب مراد ہوگى جبكه امام نسائى دَحْمة اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كى كتاب كا حواله دية ہوئے نام كى صراحت كردى گئى ہے۔

- الله المستخاريج ميس كسي بهي كتاب كاايسا حواله درج نبيس كيا كياجو جمارے ياس كسي بهي حوالے سے موجود فيرو
- الله المروق اعظم' میں احادیث ،سیر و تاریخ وفقه وغیر ه سینکر وں کتب سے مواد لیا گیا ہے کیکن بطور تخریج و مستنداً ردوکتب ہی کولیا گیا ہے۔
  - 🕏 ..... 'فيضانِ فاروقِ اعظم' ' (جلد ثاني ) ميس كم وبيش 1250 تخاريج كي كئي بين ـ

# (7).....ثكل عبارات كي تهبيل:

آنْحَنْدُ لِلله عَدْمُلُ ''العدینة العلمیة '' کی مختلف کتب علیائے اہلسنت کی کتب سے ہی ماخوذ ہوتی ہیں، قدیم اردو کے سبب بعض اوقات اُن کتب میں ایسے مشکل مقامات بھی آ جاتے ہیں جن کی تسہیل کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ''فیضانِ فاروقِ اعظم'' میں بھی مختلف مقامات پر علیائے اہلسنت کی کتب سے مختلف اِقتباسات ذکر کیے گئے ہیں، قارئین کی آسانی کے لیے مشکل عبارات کی تسہیل بھی ہلالین''(……)'' میں کردی گئی ہے ۔ تسہیل کے لیے علمائے اہلسنت ہی کہ تب کی کتب کی طرف رجوع کیا گیا ہے۔

# (8) .... كتاب كى يروف ريُرنگ:

'' پروف ریڈنگ''کسی بھی کتاب کولفظی، معنوی، کتابت وغیرہ کی غلطیوں سے محفوظ رکھنے کا ایک بہترین ممل ہے، قرآن پاک کے علاوہ اگر چپکوئی بھی کتاب غلطیوں سے مُبَرَّاء (محفوظ) نہیں ہوسکتی لیکن کسی کتاب میں غلطیوں کی کثرت اُس کی پروف ریڈنگ نہ ہونے کی طرف اِشارہ ہے۔'' فیضانِ فاروق اعظم'' کی کم وہیش 11 بار پروف ریڈنگ کی گئ

ٔ جلددُؤم ک

# (9).... كتاب كى فارميش:

کتاب کی بہترین طباعت بھی قاری کے ذوقِ مطالعہ میں اِضافے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، بہتر طباعت کے ساتھ ساتھ اگر کتاب کے ابواب وغیرہ کی اُحسن انداز میں فارمیشن کی جائے تو کتاب کا ظاہری مُسن مزید کھر جا تا ہے۔ ''فیضان فاروقِ اعظم'' کی فارمیشن کے حوالے ہے درج ذیل اُمورکو پیش نظررکھا گیاہے:

- 🥏 ....عبارت كے معانی ومفاہيم بجھنے كے ليے 'علامات ِ ترقيم' كا خاص إہتمام كيا گيا ہے۔
- 🖘 ..... کئی مقامات پرایک ہی موضوع کے تحت آنے والی مختلف باتوں کی نمبرنگ کردی گئی ہے۔
- ۔۔۔۔۔جلی سرخیوں (Main Headings) اور خفی سرخیوں (Sub Headings) میں امتیاز کرتے ہوئے علیحدہ علیحدہ رسم الخط میں لکھا گیا ہے۔
- اسد بی عبارات کو اعراب سمیت عربی رسم الخط'' قمر'' میں لکھا گیا ہے تا کہ قاری اِعرابی غلطی ہے محفوظ رہے جبکہ فاری عبارت کو''نسخ'' فونٹ میں لکھا گیا ہے تا کہ عربی اور فاری دونوں میں امتیاز رہے۔
- اسسام عربی عبارت کے علاوہ دعائیہ عربی عبارات کا رسم الخط بھی جُدار کھا گیا ہے تا کہ کتاب پڑھنے والے إسلامی بھائی اِن دعاؤں کو باآسانی یادکر سکیں۔
  - .... آیات ِمبار که خوبصورت قر آنی رسم الخط اور مُنقَّش بریکٹ ﴿.... ﴾ میں دی گئی ہیں۔

بيُّن سُ معلس للرَفَة الدِّلميِّة (ومت اسادي)

- شمام دعائية عبارات كارسم الخط' المضحف" ركها گياہے۔
- 💨 .... مشكل الفاظ كے معانی كو ہلا لين " ( ..... ) " ميں لكھا گيا ہے۔
- 🕏 ..... بخارج کارتم الخط عربی، ار دووفاری عبارت سے جدار کھا گیا ہے۔
- ۔۔۔۔۔ ہر باب کے شروع میں ایک علیحدہ صفحہ دیا گیا ہے جس میں باب نمبر ، باب کا نام اور اس کے تحت آنے والے تمام موضوعات کی تفصیل دی گئی ہے ، نیز باب کا نام تمام متعلقہ صفحات کے او پر بھی دے دیا گیا ہے۔
- ا برای اجمالی و تفصیلی دونوں طرح کی فہرسیں بنائی گئیں ہیں، اجمالی فہرست میں تمام ابواب اور ان کے تحت است میں تمام ابواب اور ان کے تحت آنے والی جلی سرخیوں (Main Headings) کو ذکر کیا گیا ہے، جبکہ تفصیلی فہرست میں ابواب اور جلی سرخیوں (Sub Headings) کو بھی ذکر کیا گیا ہے نیز اجمالی فہرست کتاب کے سرخیوں سمیت تمام خفی سرخیوں (Sub Headings) کو بھی ذکر کیا گیا ہے نیز اجمالی فہرست کتاب کے شروع میں اور تفصیلی فہرست آخر میں دی گئی ہے۔
- اور 1100 خفی (Main Headings) اور 250 جلی سرخیوں (Main Headings) اور 1100 خفی (Sub Headings) اور 1100 خفی سرخیوں
- ﴾ ..... إس كتاب كودارُ الافتاءا بلسنت كے مدنی علاء كرام هَامَتْ فَيُوْضُهُم نے شرعی حوالے سے مقدور بھر ملاحظه كرليا ہے۔

# (10) ..... فيضان فاروق اعظم كى دوجلدين:

شعبہ فیضان صحابہ واہل ہیت ہیں اوّلاً عشرہ مبشرہ ہیں سے چاروں خلفائے راشدین کے علاوہ بقیہ چھ صحابہ کرام عَلَیْهِم الدِّفَةِ ان کی سیرتِ طَیِّبَہ پرکام مکمل کیا گیا جو چھ مختلف رسائل کی صورت میں چھوٹے صفے (A5) پر تھا۔ فیضانِ صدیق اکبر پر بھی اوّلاً چھوٹے صفح ہی میں کام شروع کیا گیالیکن و کیھتے سفحات کی تعداد ایک ہزار ۱۰۰ سے سجاوز کر گئی لہٰذا اُسے بڑے صفح ہی میں کام شروع کیا گیا جو کم ویش سات سوہیں ۲۰ کے صفحات بن گئے۔ فیضانِ صدیق اکبر کے بعد جب فیضانِ فاروق اعظم پرکام شروع کیا گیا تو یہی خیال تھا کہ اس مبارک کتاب کے بھی زیادہ سے زیادہ اکبر کے بعد جب فیضانِ فاروق اعظم پرکام شروع کیا گیا تو یہی خیال تھا کہ اس مبارک کتاب کے بھی زیادہ سے زیادہ اگھ سو ۲۰ کر بڑے صفحات (A4) بنیں گے، لیکن مواد جمع کرنے ، مرتب کرنے اور تخ تک کرنے کے بعد ظاہر ہوا کہ اس مبارک کارنے کے بعد ظاہر ہوا کہ

ِ جلدۇۇم <u> </u>

فیضانِ فاروق اعظم فائل ہونے کے بعد کم وبیش أنیس سو ۱۹۰۰ صفحات پرمشمل ہوگ۔ یقیناً ناشرین کے لیے اتی ضخیم کتاب کی جلد بندی (Binding) کرنا ، علمی ذوق رکھنے والوں کے لیے اُسے خرید نااور اُس کی حفاظت کرناایک مشکل امر ہے۔ یہی وجہ ہے کی جلس المدینة العلمیہ اور شعبہ فیضانِ صحابہ واہل ہیت کی مشتر کہ مشاورت سے فیضانِ فاروق اعظم کو دو ۲ جلدوں میں (مختلف ابواب بناکر) تقسیم کردیا گیا۔

# <u>ڡ۬ؽڟٵڹڡٚٵۯؙۅۊۣٙٳۘۘۼڟڿڔ۞ڵڒ؞؈ڰؾٳڹۅٳۘؾؚڔڹڹڎێ</u>

فیضانِ فاروقِ اعظم (جلداوّل) میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیدائش سے لے کروصال تک (علاوہ خلافت ) مکمل حیات طیب، فضائل ودیگر اُمور کو بالتفصیل اُنیس ۱۹ اُبواب میں بیان کیا گیاہے، جبکہ اِس جلد دوم میں خلافت فاروق اعظم کے سنہرے دورکو بالتفصیل چودہ ۱۴ اُبواب میں بیان کیا گیاہے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

## 😸 ..... ببهلا باب،خلافت فاروق اعظم:

خلافت فاروقی پرمختف دلائل،خلافت فاروقی پرتین آیات مبارکه، تین احادیث مبارکه،خلافت فاروقی پراجماع صحابه،خلافت فاروقی پرمختلف ائمه کرام کے اقوال۔

#### 🥏 ..... دوسراباب، بعدخلافت ابتدائي معاملات:

سیِّدُ نا فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی منبررسول پرتشریف آوری ، بعد خلافت پہلا خطبہ ،عہدِ صدیقی میں آپ کے جلال اور تختی کی تحکمت ، آپ کی تختی سے متعلق لوگوں کی تشویش اوراس کا بہترین اِ زالہ ، آپ نے تمام وعدے پورے کر دکھائے ، خلافت فاروقی کے بارہ ۱۲ بنیادی اُصول ۔

#### تيسراباب، فاروق اعظم بحيثيت خليفه:

سيِّدُ نا فاروق اعظم رَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه اور مختلف عبادات كا ابهتمام، تراوت كى جماعت كا ابهتمام، بعد خلافت آپ كا وظيفه، سيِّدُ نا فاروق اعظم رَفِق اللهُ تَعالَى عَنْه اللهِ تَعَالَى عَنْه اللهِ عَنْه اللهُ عَنْه اللهِ عَنْه اللهُ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهِ عَنْه اللهُ عَنْم اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهِ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

فيضارب فاروق اعظم

#### چسب چوتھاباب، فاروق اعظم اور حقوق العباد:

سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی حقوق العباو سے متعلق تفصیلی حدیثِ مُبارکہ، رعایا کی خبر گیری، مال غنیمت کی تقسیم کاری، عبدِ فاروقی میں وظا کف کا نظام، صحابہ کرام عَدَنِهِمُ الزِغْوَان ، أُمَّهَات المؤمنین دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُنَّ ، فوجیوں اور دیگر محتلف لوگوں کے وظا کف کا بیان ، بیت المال کا قیام ، مال کی تقسیم، مصیبت کے وقت رعایا کے مم میں شرکت ، خیر خوائی اور اظہار جدردی ، عام الرماد و میں سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے وسیلے سے وعاء قرآن وسنت سے وسیلے کا ثبوت ، سیدُ نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی جانوروں پرشفقت۔

# 👟 ..... يا نجوال باب عبدفاروتي كاثورائي نظام:

شورائی نظام کے کہتے ہیں؟ عہدِرسالت، عہدِ صدیقی اورعہدِ فاروقی کاشورائی نظام، سِیدٌ نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کی مختلف مشاورت، عہدِ فاروقی میں شورائی نظام کی عند کی مختلف مشاورت ، فہدِ فاروقی میں شورائی نظام کی وسعت، سیدٌ نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کی مشاورت کے بنیا دی اُصول وضوابط، شورائی نظام کے نفاذ کی احتیاطیں اور دیگر ضروری اُمور، مشورے، مشورہ لینے والے اور مشورہ دینے والے کے لیے مدنی پھول، دعوت اسلامی کاشورائی نظام ، مختلف مجالس ومرکزی مجلس شوری ۔

# 🚓 ..... چېمناباب، نظام عبد فاروقی کی وسعت:

عبدِ فاروقی میں مذہبی آزادی،عہدِ فاروقی میں آمدورفت کی آزادی،عہدِ فاروقی میں انفرادی ملکیت کی آزادی،عہدِ فاروقی میں آزاد کی رائے، حاکم وفت پر تنقید کی اجازت، سیّدُ نافاروق اعظم مَدْ عِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اعلیٰ ظرفی، خلاف شریعت اورتو بین مسلم والی آراء کی ممانعت۔

## 🕏 ..... ما توال باب عهدفارو في كانظام عدليه:

عدل وانصاف کرنے یا نہ کرنے پر آیات واحادیث مبارکہ، عدل وانصاف کے متعلق فرامین فاروق اعظم، عہدِ فاروقی کا نظام عدلیہ اوراُس کے بنیادی وعموی اُصول وضوابط، عہدِ فاروقی کے عدالتی قاضی، جج اوراُن کی فاروقی تربیت،

( جلىدۇۋم )

جوں وقاضیوں کے مختلف اوصاف، فرائض منصی اوراحتساب ومعزولی ،سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے چند فیصلے اور آپ کے فیصلہ کرنے کا مبارک انداز ،سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی جرّائم کے خلاف قانونی سزائیں ، آپ سے منسوب چند غلط فیصلوں کی وضاحت ، فاروقی تمغدامتیاز حاصل کرنے والے عظیم الثنان قاضی ،عہد فاروقی کے خصوصی نجی ومعاون خصوصی فی القصاء۔

# الشيخة المنظم عدايية من مماوات كاقيام:

نظامِ عدلیہ میں مساوات کا قیام، مساوات کے قیام کے لیے شخصیات کے خلاف چند فیصلے ظلم کے خلاف سالانہ اجتماعی مشورہ، سیّدُ نا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی این ہی قائم کردہ عدالتوں میں حاضری، آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی مشاوات کی چنداَ میں آپ کے فتصانات، امیر اہلسنت مُساوات کی چنداَ میں اُس کے فتصانات، امیر اہلسنت دامنہ بَرَگاتُهُمُ الْعَالِیّه کے فیصلہ کرنے کا مدنی انداز۔

# ﴿ ١٠٠٠ نوال باب، عهد فاروقی كانظام احتساب:

سبِّدُ نا فاروق اعظم رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَالَ عِنْ هُمُ والول كاإحتساب، دعوت اسلامی كِتحت بون والافرض علوم كورس، عبدِ فاروق ميں مختلف شخصيات كا احتساب، سبِّدُ نا فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَا بعض بِ جا تَصَرُّ فاتى اُمور كا إحتساب، سبِّدُ نا فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے منسوب چند غلط استدلالات كى وضاحت، رعايا كى صحت وتندرتى پر آپ كى خُصُوسى آؤ خُه، سبِّدُ نا فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كال عِنْهُ كال عِنْهُ كال عنه كال حساب كرنا۔

# ....دسوال باب، عبد فاروقی مین محکمهٔ بولیس وفوج:

عہدِفاروتی میں محکمۂ پولیس کے فوجی افسران ، فوج کی تقسیم ، مفتوحہ علاقوں میں فوجی چھاؤنیوں کا قیام اوران کے ذمہ داران ، عہدِ فاروقی میں اسلامی فوج کی وسعت ، فوجیوں کی تخواہیں اور دیگر ضروریات کی تفصیل ، تخواہوں کی تقسیم کا طریقہ کار اور سالا نہ اضافہ، فوجیوں کی گھر واپسی کی مدت ، اسلامی فوج کے جذبہ جہاد سے بھر پورنعروں کی تفصیل ،

( جلدوُوُم مراس المرَافِة شَالغِلميَّة (ومِت اسلان) معلم المرَافة شالغِلميَّة (ومِت اسلان)

فوجیوں کے ساتھ رہنے والی ضروری اشیاء کی تفصیل۔

# ه .... گیار جوال باب، عهدفارو قی مین علمی سر گرمیان:

سلم کی اہمیت پر فرامین فاروق اعظم ، حفاظت علم کے لیے فاروقی خدمات ، سیّدُ نا فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حفاظت قرآن وحفاظت عدیث سے متعلقہ أمور ، رعایا کی تعلیم و تربیت اور چنداصلا می ملفوظات ، عبد فاروقی کاحقیقی مدنی مرکز ، احکام شرعیہ کے مراکز وعبد فاروقی کے محتلف وارالا فتاء ، کی ، مدنی ، بھری ، کوفی اور شامی دارالا فتاء اور اُن کے مفتیان کرام ومُصَدِ قین ، عبد فاروقی کاشاندار مُدَرِّس کورس ، عبد فاروقی کے مدارس کا تعلیمی و اَخلاقی نصاب ، سیّدُ نا فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور ہجری تاریخ علمی مُشاور تیں ، شعر وشعراء سے متعلق مختلف اُمور۔

# 🚓 ..... بار موال باب عبد فاروقی کی فتو مات:

عہدِ فاروتی کی فقوعات کا پس منظر، کیا اسلام ملوار سے پھیلا؟ فقوعات فاروتی کی تفصیل، اِسلامی اشکر کے کلی اُصول وضوابط، عہدِ فاروتی میں ملک شام کی فقوعات، سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا غیبی سیکورٹی گارڈ، اِسلامی تاریخ کا ایک سنہراباب، جنگ پرموک کا بیان، سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیت المقدس تشریف آوری اوراُس کی فتح، ملک شام کے ساحلی اور بہاڑی علاقوں کی فقوعات، فقوعات معروع اق ،عراق کی ایک عظیم جنگ 'جنگ قادسیہ' کا بیان، عبد فاروقی میں فقوعات اِیران، فقوعات فاروقی کی وُسعت اور وجو ہات، فقوعات میں سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کا اِنْتُعَالَ

## استر موال باب، فاردتی محرز اوران سےمتعلقه أمور:

فاروقی گورنراوراُن ہے متعلق اُمور، حکومت ومنصب کے متعلق فرامین فاروقِ اعظم، گورنروں کے تقر رکی شرائطِ ثابِتَه ونافِیّه، گورنروں سے متعلق اِحتیاطی تدابیر، فاروقی گورنروں کی چندا ہم خصوصیات، گورنروں کا سالانہ مدنی مشورہ، حکمرانوں کی رعایا سے متعلق ذمہ داریاں، سبِیدُ نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا گورنروں کا اِحتساب، حکمرانوں کو دی

المُثِنُ سُ مَجِلِس للدَيْفَ شَالدِّ لمِيَّة وَرُوت اللان)

 چلىدۇۋم ۲) ( کام کی تفصیل

جانے والی سزائیں اور گورنروں کی معزولی ، حکمرانوں سے متعلق رعایا کی ذمدداریاں ،عہدِ فاروقی کے چند گورنروں کا مخضر تعارف۔۔

# چود ہواں باب،عہدفاروقی کی تعمیرات:

عبد فاروتی کی داخلی تغییرات، مسجد نبوی کی توسیع اوراُس سے متعلقہ دیگر اُمور کی تفصیل، مسجد حرام کے چبوتر وں اور
حفاظتی دیوار کی تغییر وغلاف کعبہ کی تبدیلی، عہد فاروتی میں دین تعلیم وتربیت والی مختلف مساجد کی تغییر، عہد فاروتی میں
مقام ابراہیم کی تبدیلی، عہد فاروقی کی خارجی تغییرات، دارُ الدقیق (غلے کا گودام)، سرایوں، دارُ الا مارہ اور دیوان کی
تغییرات، بیت المال کا قیام، بیت المال کے گران اور مختلف عمارتیں، مسافروں کے لیے پانی کی سبیلیں اور مختلف سڑکوں
کی تغمیر، عبد فاروتی میں مختلف نبروں کی کھدائی اور بلوں کی تغمیر، مختلف شہروں کی تغمیر وآباد کاری، عبد فاروتی اور مکلی
خزانے، عہد فاروتی میں زکوق، چڑ یہ، فراج، مُشر اور مال غنیمت کی وصولی، عبد فاروتی کا زرعی وآبیا شی کا نظام۔

میسے میسے میسے اسلامی نجب ایو! اس کتاب کی کمپوزنگ سے لے کرفائنل کرنے تک ہر ہر مرحلے میں بہت احتیاط سے کام لیا گیا ہے لہٰذا اس میں موجود تمام خوبیاں بقیبنا الله عن فل کے فضل وکرم، اس کے مجبوب مَدْ الله تعلیٰ مَدَ الله وَمَنْ الله عَدْ الله وَمَنْ الله وَعَنْ الله وَمَنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ

شعبهٔ فیضان صحابه دانل بیت المدینیة العلمیة (دوت اسلام)

جلدؤؤم

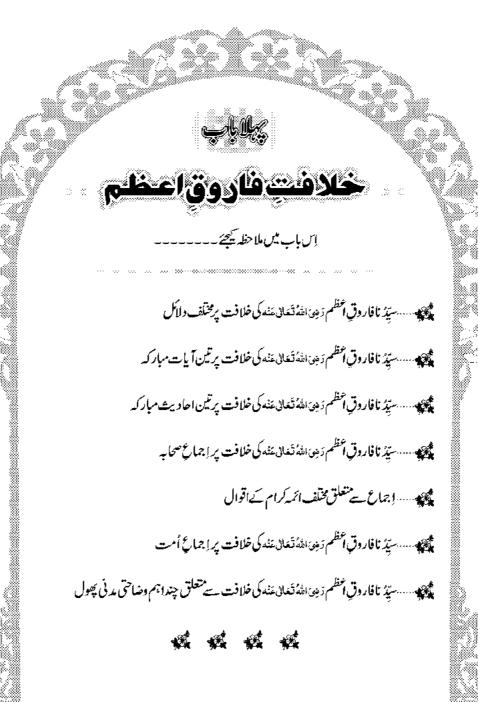

#### <u>خلافت فاروق اعظم</u>

الله عزوی روی در الله عزوی در این عیوب مدل الله تعال عنیه و البه و سب مکه مرمه سه مدید منوره جرت فرما لی اور وجیر مستقل ربائش اختیار فرما لی تو تمام افتظامی امور آپ منگی الله تعال عدید و البه و سلم خود دی و یکها کرتے سخے اور دفتہ رفته بی سلطنت مصطفے نصرف مدید منوره بلکه بورے عرب پر محیط ہوگئی۔ تمام مسلمان نہایت ہی اتحاد و اتفاق کے ساتھ و ندگی بسر کرر ہے تھے۔ آپ منگی الله امیر المومنین و ندگی بسر کرر ہے تھے۔ آپ منگی الله تعال عدید و البه و سنم مسلمان نہایت ہی اتحاد و اتفاق کے ساتھ حصر سید نی نا ابو بکر صدیق و نوی الله تعال عدید نے منصب خلافت سنجالا ، لیکن آپ و نوی الله علی خلافت کا اکثر و بیشتر حصر مختلف فتنول کے خلافت بجاد کرتے گزراء آپ و نوی الله تعال عدید کی خلافت کا اکثر حصر منتقف فتنول کے خلافت ہم الله و بیشتر حصر منتقف فتنول کے خلافت بر مشکمین ہوئے ، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قدر حصر بی نام فاروقی اعظم دیوی الله تعال عدید منصب خلافت پر مشکمین ہوئے ، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جس قدر خوصات اور آ حکا مارچ میں الله عدید کے ذمانے میں بوا اور کو مارچ میں نہ ہوا اور کو مارچ میں الله عدید کے نوی الله تعال عدید کے ذمانے میں بوا اتنا کی وار خلیف کے ذمانے میں نہ ہوا اور کی مارک کے بالک ظاہر فرمادیا تھا، قدال عدید و الله فات کو بھی لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر فرمادیا تھا، قدال می کئی قدال می کئی قدال عدید کئی فرامین مبارکہ آپ و نوی الله تعال عدید کی الله می کئی آبیات مبارکہ آپ و خاتی و الله تعال عدید کئی فرامین مبارکہ آپ و نوی الله تعال عدید کا خلافت کردلالت کرتے ہیں۔ چنا نیء، خال عدید کا منظ کا مناک کئی تو الله کردالات کرتے ہیں۔ چنا نیء،

#### ؿڂڵڒڡٚٮٛؾڡ۬ٳۯۊ<u>ڡۧؾۑڗۥ</u>ؾؽڹٳٙؽ۠ٳٮؾڝڹٳۯػۿ

#### بهلی آیت مبارکه:

جلدؤؤم

مَثِنَ سُ مِعِلس لَلْدَافِدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

گف بَعْنَ ذَٰلِكَ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ فَوَ وَمِدُهُ وَإِلنَ كُوجُو ثَمْ مِينَ سِهِ ايمان لائه وراجِهِ كام كُنْ كَرْضرورانبين زمين مِين خلافت و عالجيني أن سه پهلول كودى اور ضروران كه لئه جهاد مه گاان كاوه دين جوان كه لئه پيندفر ما يا به اور ضروران كه الگلخوف كوامن سه بدل و عالم ميرى عبادت كرين ميراشريك كى كونه هم المين اور جواس كه بعد ناشكرى كر يتوونى لوگ به علم بين و الله و وسرى آيت مباركه:

﴿ قُلُ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُلْ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَهِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ اَوْ يُسْلِمُونَ فَكُولُ بَأْسِ شَهِيْدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ اَوْ يُسْلِمُونَ فَكُلُ يُعَدِّبُكُمْ يُسْلِمُونَ فَكِلُ يُعَدِّبُكُمْ اللهُ أَجْدًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبُلُ يُعَدِّبُكُمْ مَنَ اللهُ يَعْدِره كَنَ بُوعَ تُوارول سَفِر ما وَعَقريبَ مَ ايك عَنَ ابّا أَلِيْمًا اللهُ ﴿ وَهِ مَن اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

` جلدۇۇم

<sup>1 .....</sup> تفسير ابن ابي حاتمي پ٨٠ يالنور، تحت الاية ١٥٥ ، رج٥ ، ص٨٦٢ ٣٠

الله تعالى عدید و دال و تعدید و الله و تعدید و تعدید و تعدید و تعدید و تعدید و الله و تعدید و الله و تعدید و الله و تعدید و ت

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ المَنْوَا مَنْ يَدُرْتَكَ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَسَوْفَ يَأْقِ اللهُ بِقَوْمٍ يَجْبُونَكَ اللهُ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآلِومٍ لَا يَعْمَالُهُ وَاللهُ وَلَا يَخُولُ اللهُ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآلِومٍ لَا عَنْ اللهُ اللهُ

اس آیت مبارکہ کے تحت حافظ ابوالبَرکات علامہ عبد الله بن احمد بِنَ مُحودُ سَفَى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقَدِى فرماتے ہیں: 'ویعنی اس آیت مبارکہ میں الله عَنْدَه وَ الله وَسَلَّم کَو الله عَنْدَ وَ الله وَسَلَّم کَو الله عَنْدَ وَ الله وَسَلَّم کَو الله عَنْدَ مَا الله عَنْدَ وَ الله عَنْدَ وَ الله عَنْدَ وَ الله وَ الله عَنْدَ وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَ الله وَالله وَ

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَة العِلمية فق (وعوت اسلان)

تَعَالَ عَنْهِ اورسبِیّهُ نا فاروقِ اعظم زَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کی خلافت کی صحت کے اثبات پربھی دلالت کرتی ہے۔<sup>(1)</sup>

#### خلافت فاروقی پی تین احادیث مباز که

#### (1) میرے بعد ہی خلفاء ہول کے:

جب سيّلُ الْمُبَلِّغِيْن ، وَحْمَةٌ لِلْعَلَمِيْن صَلَى اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم في مسجد قباء كالعمير شروع فرما في توسب ے بہلا پتھرر کھنے کے بعدار شادفر مایا: ایک .... 'لینضغ اَبُوْ بَكُر حَجَد أَالْي جَنْب حَجَريْ لِعن اب ابوبكرايك يتقر مير المرابط موئ يقر ك قريب ركيس " أي الله الله الله الله الله الله الله عنه و حَجَواً إلى جَنْب حَجْر أبن بَكْر يعنى اب عمرايك پتھر ابو بكرصديق كركھ ہوئے پتھر كے قريب ركيس - ' الله مساية ''لِيَضَعْ عُثْمَانُ حَجْرَهُ إلى جَنْبِ حَجْرِ عُمَرَ يعنى ابعثان ايك پتفرعمر فاروق كر كے ہوئ پتفرك قريب ركس " " الله المارشادفر مايا: " هو لا عن المخلفاء بعدي يعن مير بي بعديمي ظفاء بول ك " (2)

(2) ابو بروعمر کی پیروی کرنا:

إمام ترندى اور إمام حاكم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِمَا فِ حَصْرت سيِّدُ نَا حُذَ يُفْدِينَ يَمَان وَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت كى ہے ك رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ ارشا وقر ما يا: "ا قُتَدُ وابِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي آبِي بَكْرٍ وَعُصَرَ مير \_ بعدابوبکراورعمر کی پیروی کرنا۔''<sup>(3)</sup>

#### (3)میرے بعد ہی خلفاء ہول گے:

حضرت سيّدُ نا انْوِيكُرُ و دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه يصروايت بي كهايك تحض بارگاهِ رسالت مين حاضر موااورعرض كي: "إلى مَنْ أَوَّدِي صَدَقَةَ مَالِئ يعنى يَارَسُولَ الله مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم! مِن اين مالى صدقات كس كى بارگاه من ا بيش كرول؟" آپ صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالله وَسَلَّم نَ إرشاد فرمايا: " مجصد ياكرو" اس فعرض كى: " فَوَانْ لَّمْ آجِدْتَ

<sup>🕰 .....</sup> تاريخ ابن عساكر، ج ٢٠٠٠ ، ص ١٨ - ٢١ ٩ ، تاريخ الخلفاء ، ص ٢٠

۱۸۲۳ ترمذی، کتاب المناقب، فی مناقب ایی بکر وعمر کلیهما، ج۵، ص۳۵۳ محدیث: ۲۸۲۳ د. مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة ، احاديث فضائل الشيغين ج ٣ ص ٢٢ ، حديث ٢٨ ٥٠٨ ٣٠

یعن آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَتَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے وصال ظاہری کے بعد کے ویا کروں؟' اِرشا وفر مایا:' اِلحی آبی بَعْرِیعنی ابوبکر صدیق کو۔' اس نے عرض کی:' فَانْ تَنْم آجِدُهٔ یعنی ان کے وصال ظاہری کے بعد کے ویا کروں؟' ارشاد فر مایا: ' مُعْمَر یعنی فاروقِ اعظم کو دینا۔' پھرآپ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا:' هُو لَا عِ الْحُلَفَاءُ بَعْدِی یعنی میرے بعد یکی خلفاء ہوں گے۔' (1)

#### خُلافْت فاروقى پر الجماع صنحانه

المرائم منين حضرت علامه الم شَرُف الدِّين أَوْ وَى مَدَيْهِ وَحَدُهُ اللَّهِ الْقَوْمِ فَي الْمِر الْمؤمنين حضرت سِيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنْ وَاللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى فاروقِ اعظم مَنْ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مَنْ مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ مُنْ عَنْهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا عَلَى عَنْهُ مَا عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى مُنْ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناابوبرصدیق دِیمانهٔ تکال عنه نے این کال فراست کوریای اندونی فرماتے ہیں: ''جب امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناابوبرصدیق دِیمانهٔ تکال عنه نے این کال فراست کوریای بات کوجان لیا که حضرت عمر فاروق اعظم رَجِی الله تکال عنه ویکرلوگوں سے افضل ہیں، بہترین خیرخواہی کرنے والے، خلافت کوسنجا لئے کی طافت رکھنے والے بہیں نیز انہوں نے آپ دَجِی اللهُ تکال عنه کے دو رِخلافت میں شکل اوقات میں آپ دَجِی اللهُ تکال عنه کی کمل تاکید وفصرت فرمائی ہے توسیّدُ نا ابوبرصدیق دَجِی اللهُ تَعَال عنه نے سیّدُ نا فاروق اعظم دَجِی اللهُ تَعَال عنه کو منصب فیلافت تاکیدونصرت فرمائی ہے توسیّدُ نا ابوبرصدیق دَجِی اللهُ تَعَال عنه اس بات کوجانت سے کہ تمام صحابہ کرام عَلَيْهِمُ انْخِفَان آپ کی رائے سے منفق ہیں اور اس پر انہیں کوئی اعتراض واشکال نہیں ہے اس لیے آپ دَجِی اللهُ تَعَال عنه کے فیصلے ہے مُطمئن رہے انہوں کوجی انتخاب خلیف کا اختیار دیا اور آلُحَدُدُ لِلله عنباً تمام سلمان آپ دَجِی اللهُ تَعَال عنه کے فیصلے ہے مُطمئن رہے اور رہے معالمہ آپ بی کے سیر وکر دیا، جس سے یہ بات واضح ہوگئ کے تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ انْزِخُون سیّدُ نا فاروق اعظم دَجِی اللهُ الله عنه الله الله من الله الله الله من الله الله منا معالمہ آپ بی کے سیر وکر دیا، جس سے یہ بات واضح ہوگئ کے تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِخُون سیّدُ نا فاروق اعظم دَجِی الله الله الله الله من الله کو تعال عنه کو الله کو الله کو تعال عنه کو تعال من الله کو تعال من الله کو تعال عنه کو تو کو کو کا کھی الله کو تعال من کے کہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کی کا می دوران کوجی انتخاب خلیف کا فاروق اعظم دی تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کے کے کہ کا می دوران کوجی انتخاب خلیف کا خلیف کا فران کو تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کے کے کہ کو کے کہ کو تعال عنہ کے کے کے کہ کر ان علی کو تعال عنہ کو تعال عنہ کے کے کھی الله کو تعال عنہ کی کو کی کو تعال عنہ کا کو تعال عنہ کے کے کھی الله کو تعال عنہ کو تعال عنہ کی کو تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کی تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کو تعال عنہ کی کو تعال عنہ کی تعال عنہ کے تعال عنہ کی تعال عنہ کو تعال عنہ کی تعال عنہ کی تعال عنہ کی تعال عنہ کی تعال عنہ کو تعال عنہ کی تعال عنہ کی تعال عنہ ک

جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup> تاریخ این عساکر رج ۹ م، ص ۲ ک ا م اخبار اصبهان به ناسمه محمد رج ۲ م ص ۲۲ م

<sup>2 .....</sup> شرح صعبح مسلم كتاب الامارة ، الاستخلاف وتركه ، الجزء ٢٠ ١ ج ٢ ، ص ٢٠ - ٢

تَعَالَ عَنْه كِ خليفه بنائے جانے پر متفق تھے، اگر انہیں آپ دَخِرَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى بات ہے معمولی ساتھى اختلاف ياشك وشبه بهوتا تووه إنكاركردية اورآب كى اتباع وبيروى ندكرت ورحقيقت سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى امامت وخلافت بالكل اس طرح ثابت اورضيح ہے جس طرح سيّدُ نا ابو بكر صد يق مَنِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي خلافت ثابت اور صحيح تقي ، كويا سیّدُ نا ابو بکرصد بن رَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي ذات گرا ي ان كے ليے افضل اور كامل والمل فخصيت كوخليفه نتخب كرنے كے ليے بحثیت ولیل اور رہنماتھی اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِّفْوَان نے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی پیروی کی۔ (1) 🚓 ..... خلافت فاروقی پر إجماعِ صحابه كُفقل كرتے ہوئے سيّدُ نا ابُوعُثان صَابُونی عَلَيْهِ رَحِهُ اللهِ انْقَدِی فرماتے ہیں: ° پھرامیر المؤمنین سیّدُ نا صدیقِ اکبر دَحِق اللهُ تَعَالى عَنْه كَي طرف ہے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَحِق اللهُ تَعَالى عَنْه كوخليفه نامزو كرويية اورصحابه كرام عَلَيْهِمُ النِصْوَان كهاس براجماع منعقد بهوجانے سے سيّدُ نافاروق اعظم دَهِي اللهُ تَعَالى عَنْه كى خلافت عمل مين آئى اوراس طرح الله عنويل نے اسلام كى سربلندى اور عظمت وشان سے متعلق اپناوعد و كممل فرمايا۔ ''(2) 🎎 .....حضرت سيِّدُ نا عبد اللَّه بن عباس دَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْه فر ما تنه بين كه مين امير المؤمنين حضرت سيِّدُ نا عمر فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَال عَنه كے پاس أس وقت كيا جب آپ دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كو نيزه ماركر زخى كرديا كيا تقايس في عرض كيا: ' ا امير المؤمنين! آب كے ليے جنت كى خوشخرى ہے،آب دَخِيّ اللهُ تَعَالى عَنْه اس وقت اسلام لائے جب لوگوں نے كفركياء آب دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه ن وسول الله صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كراس وقت جهاوكيا جب كفارآ ب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى عُرْت كروري عَصْرَه رسول اللَّه صَلَّى اللهُ تَعالى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي وَيَاسِه ظاہری پردہ اس حال میں فرمایا کہ وہ آپ دَخِن اللهُ تَعَالى عَنْه بے راضى منے ، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى مدت خلافت كے بارے میں بھی دوآ دمیوں نے اختلاف نہیں کیا اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے ليے شہادت كى موت ہے۔ 'سيّرُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فرما يا: ' ووباره كهو' سيّرُ ناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ن الله عنه فرما يا توآپ دَنِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نِے فرمایا: ' وقتیم ہے اس ذات کی جس کےعلاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں! اگرتمام زمین کا سونا اور

َ ج**ل**درُوْم

الاساسة والردعلي الرافضة ، خلافة اسير المؤسنين عمر ابن الخطاب ، ج ١ ، ص ٢ ٢ ٢ ملتقطا.

<sup>2.....</sup>الغنيةعن الكلام واهله رج 1 رص 20...

چاندی ال جائیں تا کہ میں آخرت کی ہولنا کیوں سے نجات پاجاؤں تو میں سب کچھ فدیددے دوں۔''(1) ایک اہم وضاحتی مدنی بھول:

ندکورہ بالاتمام اقتباسات سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ امیر المؤمنین حضرت سنیدُ ناعم فاروقِ اعظم رخو الله تعالی عنه کی خلافت تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّهْوَان اور اُمَّتِ مُسْلِمَه کے اِجهاع واِتفاق سے عمل میں آئی۔ ان تمام مبارک ہستیوں نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صد ایق دَعِق اللهُ تَعَالَ عَنْه کے فیصلے کوخوشی خوشی قیول کیا، بعد مد الله تعالی آئی بھی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّهْوَان سے محبت کرنے والے، ان کی سیرت طَیِّیْهَ پرعمل کرنے والے تمام مسلمان ان کی فیلافت کواجها عی وایِّفًا تی مانے ہیں۔

واضح رہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّد ناابو برصد این دَخِن الله تَعَالَ عَنْه کی طبیعت کی تختی کوسیّد نا الله نَعَالَ عَنْه کو خلیفہ بنانے کا اِراد و فر ما یا توبعض سحابہ کرام عَلَیْهِ البِّوْءُون نے آپ رَخِنَ الله تَعَالَ عَنْه کی طبیعت کی تختی کوسیّد نا فاروقِ صد این الله تَعَالَ عَنْه کے سامنے پیش کیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام عَلَیْهِ البِخْوَن سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَنِی الله تَعَالَ عَنْه کے سامنے پیش کیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام عَلَیْهِ البِخْوَن سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَنِی الله تَعَالَ عَنْه کی توب وابیان واری وو یا نت واری پرُمَنِّق سے البتہ انہیں آپ وَخِن الله تَعَالَ عَنْه کی قوت وابیان واری وو یا نت واری پرُمَنِّق شخصالبتہ انہیں آپ وَخِن الله تَعَالُ عَنْه کی تختی سے ڈرلگتا تھالیکن بِحَدُدِ اللّٰهِ تَعَالَی آپ وَخِنَ الله تُعَالَ عَنْه کے منصبِ خِلا فت سنجا لئے کے بعد سے لے کرآپ وَخِنَ الله تُعَالَ عَنْه کے شاہ دی تعلیٰ مَنْه الله تَعَالُ عَنْه ہے یہ بات منقول نہیں کہ آپ وَخِنَ الله تُعَالَ عَنْه ہے کہ بات منقول نہیں کہ آپ وَخِنَ الله تَعَالُ عَنْه کے الله عَنْه کے خلیفہ بنے وقت صحابہ کرام عَلَیْهِ البِّرِهْوَن کے وہوں میں آپ کی طبیعت سے متعلق جو خدشہ تھا وہ بھی بعد میں بالکل وُ ور ہوگیا۔

فارق حق وباطل امام الهدئ ..... تینغ مسلول شدت په لاکھول سلام وه عمر جس کے اعداء په شیدا سقر ..... اس خدادوست حضرت په لاکھول سلام صَدَّفَ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

1 .....مستدوك حاكم, كتاب معرفة الصحابة , ذكر فضائل عمر، جس ص سم عديث: ١ ٥٥ ٣ ـ

مَيْنَ كُن : مجلس للرَفِنَ شَالِحِ لمينَة فاروع بالله في)



#### بعد خلافت ابتدائي معاملات

إس باب مين ملاحظه شيجيئه \_\_\_\_\_

المنافت كے بعدابتدائي معاملات

ورى المرادق العظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ منبررسول برتشريف آورى

المنبررسول عن اورمنبررسول

على الله تعلى عند ك يعدسيِّدُ تا فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْد كا يها اخطب

المناه المستبيدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي تَمَام وعد م يور ب كرد كهائه

و العبادي المستبيَّةُ نا فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ أَخْلَاقَ وأوصاف وحقوق العبادي

متعلق تفصيلی حدیث مبار که۔

و الماروق اعظم رهِي الله تعالى عندى خلافت ك ١٢ بنيادى أصول



#### خُلافَت کے بعد ابتدائی معاملات

### فاروقِ اعظم مِنبرِ رسول پرتشریف فرما ہوئے:

علامہ إبن شِبَاب زُبرى عَلَيْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَدِى فرماتے ہیں: '' منصبِ خِلافت پرُمُتَكِنْن ہونے کے بعدامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنه كا پبلا نیا كام به تھا كه آپ دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنه منبرى الى سيرُهى پرتشريف فرماہوئے جہاں خليفة دسول الله حضرت سیّدُ نا ابو برصدین دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کَ قَدِیمُنِ مبارک ہوتے سے بیلی سیرهی پر بیٹے اور قدم زیمن پر الحکاد ہے۔' لوگوں نے عرض کیا: ' لَوُ جَلَمْت حَیْث کَانَ اَبُو بَعْمِ اللهِ بَعْن اللهُ عَنْه وہیں تشریف فرما ہوتے جہاں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصدیق دَفِی اللهُ تَعَالْ عَنْه وہیں تشریف فرما ہوتے جہاں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصدیق دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه تَعْر فِي اللهُ تَعَالٰ عَنْه تَعْر فَعْ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کَ وَمِی بہت بڑی سعاوت ہے کہ میرے بیٹھنے کی جگہوہ ہو جہاں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصدیق دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه کَ قَدْ مِی اللهِ بَعْرَ صدیق دَفِی اللهِ تَعَالْ عَنْه کَ قَدْ مِی بہت بڑی سعاوت ہے کہ میرے بیٹھنے کی جگہوہ ہو جہاں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصدیق دَفِی الله نَعْ الله عَنْه کَ قَدْ مِین مِبارکہ ہوتے سے ''(1)

مین مین الله تعالى عنده کا بیمبارک معلوم ہوا امیر المؤمنین حضرت سیّد نا فاروقِ اعظم رَمِن الله تعالى عنده کا بیمبارک عقیده تقالی حلیفاتر سول الله امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق دَمِن الله تعالی عند کے قدیمین مبارک کے بین وہ جگہ میرے لیے باعث سعادت ہے جبی تو آپ بیٹے کی خواہش ظاہر فرمائی ۔ سیّد نا فاروقِ اعظم دَمِن الله تعالی عند نا معرف اپنے عہدِ خلافت میں ، بلکہ عہدِ صدیقی وعہدِ رسالت میں بھی مُقدّی مقامات کو بابر کت سمجھا کرتے ہے کی وجبی وجبی کی دور سے کی جگہ بنانے کی خواہش ظاہر کی اور میں وجبی کہ آپ دَمِن الله تعالی عند نے مقام إبراہیم کو منطقی " یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنانے کی خواہش ظاہر کی اور قرآن یاک کی آیت مبارکہ کے ذریعے اسے تا سیرالی حاصل ہوئی ۔

#### فلفائے راشدین اور منبر رسول:

اعلی حضرت امام اہلسنت مُحَبِّرِدِدِین ولِّت پروانہ شمِع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ دَحنة الدَّفنَ فآوی رضوبہ جلد ۸، صفحہ ۳۲۳ پرمنبررسول کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: ''حضور صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّم

🕕 ..... وباض النضرة عج ا يص ١٥ ٣ -

يْنْ كُنْ مَجلس لْلْرَفْتَشَالْجُ لْمِيَّانَة (وعوت اسلان)

کے مُقَدِّس مِنبر کے تین زیخ اس تخت کے علاوہ سے جس پر بیٹھا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَمْ وَمِن الله تَعَالَى عَنْهِ فَ وَاللّهُ وَ الله وَمَا الله الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَمِن الله وَمَا الله

حضرت سبِّدُ ناشْغِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ القَوِی سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب خلیفہ بے تومنبر پرتشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

الْهُوَ وَالْهُوْ الْمُوالِيهِ لِيَى قُرِ آن پِرُ مِن رَبُوسِين اس كَى معرفت عاصل بوجائك ... فَيُ الْهُو اللَّهُ اللَ

` جلددُؤم

الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله الله الله الله الله الله عنه الله عنه

و المستنون المنتغنية عَفَفْتُ وَإِنِ الْهَتَقَرْتُ اَكَنْتُ بِالْمَعْرُ وْفِ الرّمِيْ بذات خود مالدار بواتو بلا حاجت خود كواس مال سے بچاوَل گا وراگر مالدار نه بواتو جائز طریقے سے اس میں سے کھاوَں گا۔''(1) دور صدیقی میں فاروق اَعظم کی محقی کی محمت:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بكرصديق دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كے دور خلافت اور آپ دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كے وصال كے وفت بھی بیہ بات ظاہر ہوئی کہ امیر المؤمنین حضرت سپّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِوَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه طبیعت کے اعتبار سے سخت ہیں۔اِس کی سب سے بڑی وجہ بھی کہ سیّدُ نا ابو برصدیق زمِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ خليفة رسون الله عصاور سيّدُ نا قاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ آب كے وزير شھ\_سلطنت كے معاملات چلانے كے ليے بيہ بات ضروري ہے كمملكت كے سربراه یا اُس کے وزیر دونوں میں سے ایک نرم طبیعت کا مالک ہوا در دوسرا سخت طبیعت کا مالک ہو۔ چونکہ امیر المؤمنین حضرت سیدٌ نا ابو بکر صدیق دَجِي الله تعالى عنه بهت بى شفق اور نرم طبیعت کے مالک تھے اِس لیے ضروری تھا کہ آ ب دَجِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كے وزير ومُشِير امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَعِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي طبيعت ميں سختي ہوتا كه سلطنت كمعاملات درست طريق سے چل سكيس، يهي وجه بے كه رسون الله من الله منا الله عَنيْهِ وَاليه وَسَلَّم ك وصال ظاہرى کے بعد جومعاملات پیش آئے اگران کا سامنا (Face) کرنے میں فقط نرمی کو خل ہوتا تو کبھی بھی وہ نتائج حاصل نہ ہوتے جوسیدُ نا فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كي طبعي تختى كي وجه سے حاصل ہوئے البته آپ دَخِيَ اللهُ تَعالى عَنْه جب منصب خِلافت پرفائِز ہوئے تو آپ کی بے بعی تخی کافی حد تک نری میں تبدیل ہوگئی، کیونکہ آپ دَخِی اللهُ تَعالى عَنْه كا بظاہر كوئى مُخصوص وَزِير ومُشِير نه تقااس ليے آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى اپنى ذات ہى ميں دونوں وصف موجود تھے جہاں پختى كا معامله ہوتا و ہاں تنی فرماتے اور جہاں زمی کامعاملہ ہوتا و ہاں زمی فرماتے۔ ابتداءً لوگ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالىءَ مُع كَتَى سے بهت زیاده خوفز ده بوئے کیکن بعد میں ان کابی تاثر زائل ہو گیا۔ چنانچیہ،

جلدؤؤم

<sup>🚹 .....</sup> المجالسة وجواهر العلم يج ٢ ي ص ٢٥ م الرقم . ٦٠٩١ ـ

## ظافت منبھا لنے کے بعد آپ کاایک فکرا مگیر خطبہ:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمر فاروق اعظم زخی الله تعال عند کا دور حکومت آنے پرلوگ بہت زیادہ خوفردہ ہوگئے،
اورانہوں نے کھلے میدانوں عیں ٹل کر بیٹھنے کا طریقہ ختم کردیا کہ ہیں آپ زخی الله تعال عند کو بیطریقہ نا گوار نہ گزرے۔
لوگ کہنے گئے: ' خلیفی رسول الله حضرت سیّد نا ابو بکرصدیت زخی الله تعال عند کی شفقت ورجم دلی کا توبیحال تھا کہ
راستوں میں بچے آپ زخی الله تعالی عند کے گرد گھیرا و اللیا کرتے اورا کے باپ! باپ! کہا کرتے ہے اور آپ زخی الله
تکال عند محبت سے اُن کے سرول پر دست شفقت پھیرتے لیکن امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دَخِی الله
تکال عند محبت سے اُن کے سرول پر دست شفقت پھیرتے لیکن امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دَخِی الله
تکال عند کا رعب لوگوں پر ایسا طاری ہے کہ انہوں نے مجلسیں منعقد کرنا چھوڑ دی ہیں ۔' آپ زخی الله تُنعال عند کو جب
معلوم ہوا کہ لوگ مجموسے بہت خوفر دہ ہیں تو آپ زخی الله تکال عند نے منا دی کروادی کہ' جماعت قائم ہونے والی ہے
معلوم ہوا کہ لوگ مجموسے بہت خوفر دہ ہیں تو آپ زخی الله تکال عند منا دی کروادی کہ' جماعت قائم ہونے والی ہے
سید نا ابو بکر صدیق دَخِی الله تُعالی عند کے قدموں والی جگہ پر ہیٹی گئے۔ الله عزد فل کی حمد و شاء کی ، سیتیل عالکہ ، نور

جھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میری تختی سے خوفر دہ ہیں اور کہتے ہیں کہ' بیارے آقاصَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کِی موجودگی میں بھی اورخلیفہ در سون الله حضرت سیّدُ نا ابو برصدین وَ وَالله تَعَالَ عَنْه کی حکومت میں بھی عربم پر سختی کیا کرتا تھا اور اب تو سارے اختیارات ہی اسے ل گئے ہیں۔' جس شخص نے یہ کہا ہے بھی کہا ہے، میں ،حضور نی رحمت ، شفیع اور اب تو سارے اختیارات ہی اسے ل گئے ہیں۔' جس شخص نے یہ کہا ہے بھی کہا ہے، میں ،حضور نی رحمت ، شفیع اور الله تعالی عَدَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھ رہا ہیں آپ کا عبداور خادم تھا۔ خات کہ الله علیہ نین ، رحمت گئے لِلْعلیمین میں الله علیہ وَ الله الله علیہ وَ الله وَ الله وَ الله علیہ وَ الله وَا الله وَ الله وَ

<sup>•</sup> سناروقِ اعظم مَوَاهَ تَعَالَ عَدُهُ آن پاک کاس آیت مبارک کی طرف اشاره تھا: ﴿ لَقَلُ جَآءَ كُمُ مُن سُولٌ قِبْ أَ نَفُسِكُمْ حَزِيدٌ عَكَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَكَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُ وُفٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَكَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَءُ وُفٌ مَّ حِيْمٌ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صَفَّاللهُ تَعَالى عَنْيهِ وَالله وَسَلَّم جب حياسة مجصروك ليت اورجب حياسة حجور دية اوريس بهي تلواركي ما تندجل يرتاحتي كه جب سركا رِمك مكرمه، مردار مدينة منوره صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ونيات تشريف ل يَحت ومجه سراضي ستف اس پر الله عندمل کی حد ہے اور میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ پھر مسلمانوں کی حکومت خلیفة رسول الله حضرت سیّدُ نا ابو بكر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے باس آئی، لوگ آپ کی نرمی، اور سخاوت کا اِنکار نہیں کر سکتے، میں اُن کا خادم و مددگار رہا، میری شدت اُن کی نرمی سے مل گئی تب بھی میں سونتی ہوئی تلوار کی ما نندر ہا، آپ رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب چاہتے مجھے روک دیتے اور جبال چاہتے چھوڑ دیتے ، یبال تک کہ جب سیدُ ناصدیق اکبر دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه جَي ال دارفاني سےتشریف لے گئے ،تووہ بھی مجھ سے راضی تھے،اس پر بھی اللّٰہ ورہا کی حمد ہے،اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پھر میں خودتمہاراامبر بنااورمیری سختی دو چند ہوگئی ہگر سب لوگ غور سے سنو! و ہنختی محض ظالموں اور فسادیوں کے لیے ہے، امن بینند ہنچینن شریعت اور اصحاب نصل کے لیے میں اتنانرم ہوں کہ دہ خود آپس میں بھی اتنے نرم نہ ہوں گے۔ میں جس ظالم ک<sup>ظلم</sup> کرتے ہوئے دیکھرلوں اسے ہر گرنهبیں جھوڑتا بلکہاس کا ایک رخسارز مین پررکھ کر دوسرے کو یاؤں تلے دبادیتا ہوں اوراس وقت تک نہیں جھوڑتا جب تک وہ اینظلم سے توبہ نہ کرلے۔اے لوگوا تمہارے فائدے کے لیے چندامور بتانا مجھ پرلازم ہیں: (۱) مجھ پرلازم ہے کہ میں خراج اور مال غنیمت بیں ہے کچھ نہ چھیاؤں اوراہے مصارف پر ہی خرچ کرو۔ (۲) میں تمہارے وظا کف اَ دا کرتار ہوں۔ (۳) تنهبین نقصان ده معاملات میں نه الجھا دُل۔ (۴) اورا گرتم جنگوں میں جانا پیند کروتو تمہارے ابل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤں کہ آئبیں اس بات کا ذرہ بھراحساس نہ ہو کہتم ان کے پاس نہیں ہواور آئبیں میں تمہاری جیسی ہی محبت دول بس میں نے جو کہنا تھاسو کہد یااور میں الله على على الله على ال

# فاروقِ اعظم نے تمام ومدے پورے کرد تھائے:

حضرت سِيِدُ ناسَعِيْدِين مُسَيَّبِ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورسِيِدُ ناابوسَلَمَه بِن عبدالرحمٰن دَخِيَ اللهُ تَعالَ عَنْه فر مات بين: "خداكى فشم! امير المؤمنين حضرت سِيْدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَنصبِ خِلافت پُرُسُمَيِّن ہوئ توہم سے كيے گئے منام وعدول كو پوراكرديا۔" پُر حضرت سِيْدُ ناسعيد بن مسيب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورسِيِدُ ناابوسَلَمَه بن عبدالرحمٰن دَخِيَ اللهُ تَعَالَ

• .....ویاض النصرة برج ۱ برص ۱۵ ۳ بر تاریخ این عساکر برج ۴۴ برص ۲۷ ۲ برفراوکی رضوید، ۲۰ سام ۲۷ ۲ ۱۳ سام ۲۲ ۳ س

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

عَنْه نه امير المؤمنين حضرت سيدٌ ناعمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى مختلف عادات كويول بيان فرمايا:

اور الله جهال زمی کرنی چاہیے تھی وہاں خرمی کہی ہلا وجہزمی وختی نہ فرمائی بلکہ جہال نرمی کرنی چاہیے تھی وہال نرمی کی اور جہال شختی کرنی چاہیے تھی وہاں ختی کی۔''

ﷺ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جنگ پر گئے ہوئے مجاہدین کے اہل وعیال کے ساتھ ایسا محبت بھر اسلوک کیا گویا آپ ان کے لیے اَبُو العِیَال یعنی خاندان کے سربراہ بن گئے۔''

المست آپ دَفِئ الله تَعَالَ عَنْه مجاہدین کے دروازوں پرجاکران کے گھر والوں سے کہاکرتے: "مہمیں کسی نے تکلیف تونہیں دی؟ حاجت ہوتو بازار سے تہمیں کچھڑ یدکرلا دوں؟ کیونکہ خرید وفر وخت میں تہمیں کوئی دھوکہ دے یہ مجھے پیندنہیں۔" تو مجاہدین کے گھر والے اپنے غلام اور لونڈیاں آپ دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ بھیج دیتے، جب آپ دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه بازار میں آتے تو لونڈیوں اور غلاموں کی ایک فوج آپ کے پیچھے ہوتی تھی۔ اگر کسی کے ہاں غلام یا لونڈی نہوتی تو آپ دِفِئ الله تَعَالَ عَنْه خوداس کے گھر سوداسلف پہنچا کرآتے۔"

المناس المنس المنسس المنس ا

آپ کے آگے پانی کا ایک مشکیزہ اور پیچھے ایک بڑا پیالہ دھرا ہوتا۔ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ مَنْه جہاں اُترتے پیالے میں ستو ڈال کراس میں پانی ملالیتے اور چٹائی بچھا کراس پرتشریف فر ماہوجاتے۔ جوشض کوئی معاملہ سلجھانے کے لیے یا پانی کی طلب یا کوئی اور جاجت لے کرآپ کے پاس آتا، آپ دَشِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسے ستواور کھجور کی دعوت دیتے۔''

ا شاکت است ' جب لوگ پڑاؤوالی جگہ جھوڑ کرآگے نکلتے تو آپ وہاں آکرد کیھتے ، اگر کسی کی کوئی شے گری ہوتی تو اُسے ا اٹھا لیتے ،کسی کو چلنے میں دِقت یا سواری کو تکلیف پینچی ہوتی تو اسے دوسری سواری حاصل کرنے کے لیے کرایا مہیا کرتے ا اورلوگوں کے پیچھے سفر کیا کرتے۔''

المستندن الرسی کاسامان گراپڑا ہوتا یا کسی کو چلنے میں دفت پیش آئی تواس کی دستگیری فرماتے ، رات بھر چلنے میں جس کسی کا پچھسامان کم ہوجا تا تو وہ آپ زہن الله نقال عند سے حاصل کر لیتا تھاوہ اس طرح کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہوتی تو وہ آپ کے پاس آ کر بیان کر دیتا۔ آپ نے لکڑی کا ایک اسٹینڈ بنوا یا ہوا تھا جس پرلوگوں کی گری پڑی چیزیں لاکا دیتے ، اگر آپ زہن الله کا ایک اسٹینڈ بنوا یا ہوا تھا جس پرلوگوں کی گری پڑی چیزیں لاکا دیتے ، اگر آپ زہن الله کا ایک اسٹینڈ بنوا یا ہوا تھا جس جوہ لے آتے اور اسے دے ویتے لیکن ساتھ ہی تنہیما ڈانٹ ڈ بیٹ بھی کرتے اور فرماتے :''کیا کسی کا وہ برتن بھی گم ہوجا تا ہے جس سے اس نے پانی پینا اور وضو کرنا ہوتا ہے؟ کیا میں ساری رات تمہاری چیزوں کی تگر انی کیا کروں اور نینڈ سے اپنی آئیسی دُوررکھا کروں؟''

المجانب المجانب المجانب الله تعال عنه ميت المقدس كنة و مهال ينتي براسلامي فوج ني آب كوتركي هورا بيش المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس المقدس الموردي الموردي الموردي المحردي المحردي

1 .....رياض النضوة عج ١٦٢١ ٣-١٤١ ٣ـ

جلدؤؤم

#### خلافت فاروقي كربنيادي أصول

مينه مينها سلامي بعب أئيو! امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي حياتِ طَيّبَه بالخصوص آپ کی خلافت پر دنیا کی کئی زبانوں میں بے شار کتا ہیں لکھی جا چکی ہیں جن کے اب تک لاکھوں نسخے لوگوں تک پہنچے مول گے۔آپ دیون اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کی ندّت بہت طویل ہالبذا آج تک کوئی کَماُ حَقّٰہ اسے نہ بیان کر سکااور نہ ہی بیان کرناممکن ہے۔البتہ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد آپ نے جو خطبے دیے ان میں اپنی خلافت کے وہ بنیادی أصول بيان فرمادية بن يرآب رَهِي اللهُ تَعَالى عَنْه كى خلافت كا دارومدار تها، اگرآج بھى إن يرغمل كيا جائے تو الله عَذَمَلُ كَفْعَلُ وكرم اور وسول الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى عنايت سے جِبوٹے گھرسے لے كر يورى سلطنت میں مدنی انقلاب بریا کیا جاسکتا ہے۔ سیدُ نا فاروقِ اعظم دیف اللهُ تَعَالى عَنْه كی خلافت كے وسیع مطالعے سے بدبات سامنے آتی ہے کہ آپ کی خلافت ہرذ مدوار کے لیے ایک بہترین نمونہ (Role Model) کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کے بنیا دی اُصول ہرطرح کے ذیمہ دار کے لیے زریں اصول ہیں ، چاہے وہ ایک گھر کا ذیمہ دارمو یا قبیلے کا ذمددار جحصیل ذمددارہو یاضلعی ذمددار، ڈویژن ذمہوارہو یاصوبائی ذمددار،ایک مککی ذمددارہو یا چند مما لك كا ذمه دار بلكه اگروه يوري سلطنت كابھي ذمه دار هواوران أصولوں يمل كريتوان شَآءَ الله عزوماس كي اپني ذات کے ساتھ ساتھ اس کے تمام ماتحت لوگوں کی اصلاح کا سامان بھی ہوگا،معاشرے میں مدنی اِنقلاب بریا ہوجائے گا۔خلافت فاروقی کے چند بنیادی أصولوں کی وضاحت درج ذیل ہے:

## (1)....ا پنی إصلاح کی کو مشش ضروری ہے:

بیایک مُسلَّمہ حقیقت ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح کی کوشش نہ کرے اس کی زبان میں وہ تا ثیر پیدائیں ہوتی جوتی جوتی جوتی جوتی جوتی جوتی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بیہ کہ جب کوئی شخص کی دوسرے کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس کی ذات کی طرف اشارہ کرے تو اس کے اپنے ہی ہاتھ کی اکثر انگیاں اس کی طرف دیکھ کر گویا بیہ وال کرتی ہیں کہ جن باتوں کوتو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کررہا ہے کیا خود بھی اس کا عامل ہے یا نہیں؟ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَ فات مبارکہ تور سول اللّه صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کے فضل وکرم

` جلددُؤم

ہے بہت ہی مقام ومر ہے والی ہے الیکن اس کے باوجود ہروقت اپنی ذات مبارکہ کی اصلاح کی کوشش میں گےرہتے سے بہت ہی مقام ومر ہے والی ہے الیکن اس کے باوجود ہروقت اپنی ذات مبارکہ کی اصلاح کی کوشش میں گےرہتے ہے ، نیز جو آپ کے عیوب کو بیان کرے آپ اسے اپنا دوست ہجھتے ہے ۔ آپ رَخِی الله تُعالَ عَنْه خلافت کو ایک بہت بڑی آز ماکش ہجھتے ہے جس کا اُخْرُوک محاسبہ یقینی طور پر بہت سخت ہوگا۔ گو یا آپ کی نگاہ میں منصب خلافت کو کی بلند یوں تک پہنچانے والدا مرنہیں تھا بلکہ ایک عظیم ذمہ داری ہونے کے ساتھ ساتھ رب عزویل کی طرف سے خت آز ماکش تھی جسے پورا کرنے کے لیے اَوْلاً اپنی ذات کی اصلاح بہت ضروری تھی۔

### (2)..... خلافت کے لیے ضروری اُمور:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم مَنِع اللهُ تَعَالَ عَنْه کِخْطبات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خلافت جیسی عظیم فرمدداری کے لیے تقوی و پر ہیزگاری ، فکر آخرت ، مُحاسّبہ نفس ، خَوفِ خُدا ، عدل وانصاف کا قیام اورظلم وسیّم کی روک تھام نہایت ہی ضروری ہے ان اُمور کے بغیر خلافت ، خلافت نہیں بلکہ دنیاو آخرت کی تباہی و ہربادی ہے۔

### (3).....تمام معاملات خود ہی مل فرماتے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کا ایک بنیاد کی امریجی تھا کہ آپ دَخِی اللهٔ تَعَالَ عَنْه مَلَی فر مددار یول سے متعلق جوبھی معاملات ہوتے انہیں خود ہی حل فرماتے۔البته مُخلف علاقوں کے ایسے مسائل جن تک فی الفور آپ کی رسائی نہ ہوتی ان علاقوں میں بہترین و باصلاحیت اُمْراء اور گورزمقر رفر مادیتے ،لیکن یہ بھی واضح رہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نزویک اُمورِ خلافت سرانجام دینے کے لیے صرف مختلف علاقوں پر گورز یا وُزَرَاء مُقَرِّر کردیناہی کافی نہ تھا بلکہ ان گورزوں اور حکام کی تخت گرانی کرنا ، ان کی فرمدداری ہے متعلق احتساب کرنا ہمی آپ کے معمولات میں شامل تھا بہی وجہ ہے کہ اگر کسی گورز سے متعلق آپ کو کوئی شکایت موصول ہوتی تو فوراً اسے اپنے دربار میں طلب فرماتے یااس پرلگائے گئے الزام کی وضاحت طلب فرماتے ۔نیزاچھی کارکردگی پران کی حوصلہ افزائی کرنا اور میں طالب فرماتے یااس پرلگائے گئے الزام کی وضاحت طلب فرماتے ۔نیزاچھی کارکردگی پران کی حوصلہ افزائی کرنا اور میں شامل تھا۔

#### (4)....مثاورت بهت ضروری ہے:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالْءَنُه کی خلافت کی اَساس مشاورت ہے۔اس کی سب سے

جلدۇؤم أ

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالة الميثان أوروت اسادى

44

بڑی وجدامیر المؤمنین خلیفهٔ رسول الله حضرت سیّدُ نا ابو بمرصدین دَفِی الله تعالیمنه کا قائم کیا بواشورائی نظام تھا، چونکہ سیّدُ ناصدین اکبر دَفِی اللهٔ تَعَالیمنه بھی کوئی کام فقط اپنی ذاتی رائے کی بنیاد پرسرانجام نہیں دیتے تھے بلکہ اکابرین کی مشاورت سے ہرمعا ملے کو طفر ماتے ، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالی عَنْه بھی چونکہ سیّدُ ناصدیق اکبر دَفِی اللهُ تَعَالی عَنْه بھی چونکہ سیّدُ ناصدیق اکبر دَفِی اللهُ تَعَالی عَنْه کے تربیت یافتہ تھے اسی لیے آپ نے بھی سلطنت اِسلامیه میں مشاورت فظام ہی کورائج فر ما یا ،کوئی کام فقط اپنی ذاتی رائے سے نفر ماتے بلکہ مختلف صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان کی مشاورت سے جو بات طے ہوتی اس پڑمل کرتے۔

## (5)....عدل وإنصاف كاقيام اورقلم وزيادتي كي روك تهام:

چاہے ایک چیوٹا ساگھر ہو یا بہت بڑی ریاست ،اس میں عدل وانصاف کا قیام اورظلم وزیادتی کی روک تھام ناگزیر ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں ہی اس بات کی وضاحت فرمادی کہ اگر میری ذات کے اندرآپ حضرات بختی محسوس کرتے ہیں تو قطعاً اس کی طرف توجہ کرنے کی حاجت خہیں ، کیونکہ جو شخص شریعت کی پاسداری کرے گامیری یہی شختی اس کے لیے خالص نرمی اور مہر بانی میں تبدیل ہوجائے گیا ورعدل و إنصاف تو ظالم کے لیے بھی ہے، البتہ جس نے ظلم وزیادتی کی اُسے شخت سزا ملے گی نیز ذات ورسوائی اُس کا مقدر ہوگی۔

## (6)..... جان ومال اور إملاك كاتحَفُّظ:

کسی بھی ماتحت شخص کواپنے حاکم ہے ایک ہی خدشہ ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے حاکم ہے اپنی جان، مال ، اولا داور عربی جی ماتحت شخص کواپنے حاکم ہے ایک ہی خدشہ ہوتا ہے کہ کیا میں احکام ہے گوئے تنظم کر سے گائی میں اور کا تنظم معاملات میں اُس کے طلم وستم کا شکار ہوجاؤں گا۔ کیا میرا حاکم یا ذمہ دار میر ہے تمام کی بنیادی حقوق کی پاسداری کر ہے گا یا اسے پا مال کرنے کی کوششیں کر ہے گا؟ بیدہ سوال ہے جو ماتحت کواپنے حاکم کی اطاعت پر اُکساتا اور نافر مانی پر اُبھارتا ہے۔ یہ بات بالکل بدیجی ہے کہ اگر کسی حاکم سے اس کی رعایا کے تمام حقوق محفوظ ہوں تو وہ رعایا بھی اس کی جان ومال وعزت کی محافظ ہوتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ذات گرامی تو پوری اُمَّتِ مُسلِمَہ کے لیے رحمت تھی ، پھر بھی آپ نے اپنے اوّ لین خطبے میں لوگوں کے اس خدشے کو دُور کیا اور یہ بات باور کروائی کہ مجھ سے آپ لوگوں کے تمام حقوق محفوظ ہیں۔ جوشر یعت کی پاسداری کر ہے گا

· جلىدۇۋم

اس کے ساتھ قطعاً کسی قتم کی زیادتی نہ ہوگی اور جوشریعت کی پاسداری نہیں کرے گااس کے ساتھ کسی قتم کی زئی نہیں کی جائے گی۔ بھی وجہ ہے کہ آپ دَخِنَ اللہُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت میں نہ توعوام کی طرف سے کسی قتم کی بغاوت ہوئی اور نہ ہی کسی حاکم کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آیا۔

## (7)....مالى حقوق كى ادائيكى كاعهد:

ایک ذمہ دار کے لیے بیجی بہت ضروری ہے کہ دہ مالی حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتا ہی نہ کر ہے، اس کی سب سے بڑی دجہ یہ ہے کہ انسانی فطرت مال کے معاطع میں بعض اوقات سمجھوتہ نہیں کر پاتی جو یقینا اُس کے لیے، معاشر ہے اور پوری سلطنت کے لیے شد ید نقصان کا باعث ہے۔ اسی وجہ سے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم مَ فِنِیَ اللهُ تُتَعَالَ عَنْهُ نِهُ تُعَالَ عَنْهُ نَ خُرَاجِ اور مال فے وغیرہ مالی حقوق کی کما حَقْدُ ادائیگی کا عہد کیا کہ وہ اس میں سے پھھ بھی نہیں روکیں گے اور نہی اسے ناجائز مقام پرخرج کریں گے بلکہ ملکی خزانے میں اضافہ کرکے ان کے وظیفوں اور عَطِیات میں اضافہ کریں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے مالی محکمہ اور ملکی خزانے کو بہت ترتی دی نیز بیت المال کی آمد نی کے ذرائع اور ملکی مَناومیں اس کے مصارف کونہایت ہی پیار ہے انداز میں مُنظَم فرمایا۔

### (8).... رمایا کے إصلاحی پہلو پر خصوصی توجہ:

حاکم کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنی رِعایا کے اِصلاحی پہلو پرخصوصی تو جہ دے، کیونکہ جب تک معاشرے میں رہنے والے اُفراد کی خامیوں کو دُور نہ کیا جائے تو ایک اَجھے معاشرے کا قیام عمل میں نہیں لا یا جاسکتا۔ خربوزہ خربوزے کود کیھ کررنگ پکڑتا ہے کے مصداق بعض اوقات جھوٹی می برائی ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اور اس طرح معاشرے میں بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوجا تاہے۔

## (9)..... ما كم كى إطاعت مين بى فائده ب:

خلیفہ یا حاکم کے حقوق جورعایا سے متعلقہ ہیں اُن میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے خلیفہ یا حاکم کی خیرخواہی اور اُس کی سے وطاعت کی ذمہ داری بہترین طریقے سے نبھائی جائے کمنٹ تکم ومضبوط معاشرے کے قیام کے لیے یہ بات نہایت ہی ناگزیر ہے۔ یقیناً کسی حاکم یا ذمہ داری ذمہ داری کو تسلیم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ چھٹھی اپنا معاملہ بذات خود جل

جلدؤؤم

عَيْنَ من معلس المدرّفة فقالة الميثة فق (واوت اسلال)

نہیں کر پاتا جس کے لیے خلیفہ یا حاکم کی اطاعت بہت ضروری ہے، اگر ہر خض اپنی من مانی شروع کر دے توسلطنت کا نظام ورہم برہم ہوجائے۔ یقیناً حاکم کی اطاعت ہی میں فائدہ ہے البتہ آمر بالمنٹروف یعنی نیکی کا حکم وینا اور نَہی عَنِ المنظر لغام ورہم برہم ہوجائے۔ یقیناً حاکم کی اطاعت ہی میں فائدہ ہے البتہ آمر بالمنٹر وف یعنی نیکی کا حکم وینا اور نَہی عَنِ المنظر یعنی برائی ہے نع کرنا بھی جاری رکھے کہ اس سے فیس ذہنیت کی نَشُونُما میں بہت مُعاونت ملے گی۔ امیر المؤمنین حضرت سید ناعمر فاروق اعظم دَعِنی اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن مِن اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن

لینی جس طرح وہ اپنے مالک کا تابع ہوتا ہے اس کے پیچھے چیتا ہے اس طرح رعایا بھی اپنے حاکم کی تابع ہوتی ہے اور وہ انہیں جہاں لے بیچھے چل پڑتی ہے لہذا قیادت کے انتخاب میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔

(10) ..... تُعدم راجی اور سخت دلی سے نفرت:

جو شخص سخت مزاج کاما لک ہوعمو ما ایسا شخص لوگوں کے دل جیسنے میں ناکام رہتا ہے جبکہ زم دل شخص ہردل عزیز ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروقِ اعظم رَفِئ الله تَعَالى عَنْه کو چونکہ معلوم تھا کہ لوگ میری شخق ہے خوفز دہ رہتے ہیں اس لیے آپ رَفِی الله تُعَالى عَنْه نے اپنے اس مزاج کو کافی حد تک بدلنے کی کوشش فرمائی۔ چنانچہ جیسے ہی منصب خلافت پر فائز ہوئے توبار گاواللی میں یوں دعا کی: 'قیاللله عَرْهَ فَلَ! میں سخت ہوں تو بحصر م فرماد ے۔'' آپ کی بیدعا قبول ہوئی اور آپ کی ذات گرامی شفقت وزمی ومہر بانی سے معمور ہوگئ نیز بیدتمام با تیں آپ کی صِفاتِ خَاصَّه بن گئیں۔ عبد رسالت وعہد صدیقی میں لوگ صرف آپ کی شفقت وخمیت ہی کے جانے شے کے عبد میں لوگوں کے زد کے آپ جیسی رحم دل شخصیت کوئی نہتی ، ہرطرف آپ کی شفقت ومجبت ہی کے چربے شھے۔

## (11)....الل مدينة متبوع اور بقيد تابع تھے:

واضح رہے کہ خلیفہ وقت کے احکامات سنانے کے لیے ہر شہراور ہر ہر علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا نہایت ہی وشوار عمل تھا، اسی وجہ سے مدینہ منورہ اور اس کے قریبی علاقوں کو تو متبوع کی حیثیت حاصل تھی کہ ان تک خلیفہ وقت کا براہ راست تھم پہنچتا تھا جبکہ دُوروراز کے علاقے ان کے تابع تھے اور ان کی مختلف احکامات پر عملی سطح بَطَر یقة تَبْعیث تھی۔ نیز

حلدؤؤم

المستفاين إبى شيبه كتاب الفضائل، باب في فضل العرب ، ج ع م ۵۵۵ م حديث ٢٠.

گورنروں کو بذریعہ قاصد خطوط کے ذریعے بھی جدید احکامات سے خبر دار کیا جاتا تھا، یہی وجہ ہے کہ خلیفۂ وقت کا تھم صرف مدینہ منورہ میں جاری ہوتا تھالیکن اس پرعمل سلطنتِ اِسلامیہ کے ہر ہر شہر میں وکھائی دیتا تھااور یقیناً یہ نظام آج بھی پوری مِلْتِ اِسلامیہ کے اِٹھادواِ تَفَاق کے لیم شعلِ راہ ہے۔

## (12).....رابقدادهورے كامول كى تحميل:

کسی بھی ذمہ دار کے لیے ایک ضروری امریبھی ہے کہ وہ ذمہ داری سنجالتے ہی سابق ذمہ دار کے چھوڑ ہے ہوئے کاموں کو کھمل کرے، کیونکہ تجربہ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی حاکم یا ذمہ دار نے ذمہ دار کے چھوڑ ہے ہوئے نئے سرے ہے ریاست کے امور کو شروع کیا تو نہ ہی وہ انہیں پورا کرسکا اور نہ ہی سابقہ ذمہ دار کے چھوڑ ہے ہوئے کاموں کو آگے بڑھا سکا، نیز اس سے رعایا پر بھی اچھا تاثر قائم نہیں ہوسکتا، البتہ جوذمہ دارسابقہ ادھورے کاموں کو آگے بڑھا تے ہوئے ان کی تعمیل کی کوشش کرے اور نئے کاموں کا آغاز کرے تو اسے اپنے وزیروں مشیروں کی تائید کے ساتھ ہوئے ان کی تعمیل کی کوشش کرے اور نئے کاموں کا آغاز کرے تو اسے اپنے وزیروں مشیروں کی تائید کے ساتھ رعایا کی تائید بھی عبد فاروقی ہیں شروع کیے گئے ساتھ رعایا کی تائید بھی عبد فاروقی ہیں شروع کے گئے کئی امور خصوصاً فتوں کی سرکو بی اور کفاروشر کین کے ساتھ جہاد جیسے عظیم امرکوا پنے عبد خلافت میں جاری وساری و ساری رکھا۔

# (13) ..... صلاحيتول كے مطابق ذمه دار يول كي تقيم

ریاست کے اہم معاملات کو بطریق احسن چلانے کے لیے جہاں ماہر وتجربہ کارافراد کا ہونا ضروری ہے وہیں اس بات کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ ماہر وتجربہ کارافراد کی صلاحتیوں کے مطابق انہیں فرمدداریاں سونی جائیں،
کیونکہ بیضر وری نہیں کہ جوشن معاملات کا ماہر ہووہ حفاظتی اُمور کا بھی ماہر ہو۔جس ریاست میں فرمہ داریوں کی تقسیم صلاحتیوں کے اعتبار سے نہیں کی جاتی اس کا نظام درہم برہم ہوجاتا ہے نیز دہ ریاست آہت آہت آہت آہت آہت میں کی طرف تقسیم صلاحتیوں کے اعتبار سے نہیں کی جاتی اس کا نظام درہم برہم ہوجا تا ہے نیز دہ ریاست آہت آہت آہت آہت کو گئی کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ امیر المؤمنین سیّد نا فاروق اعظم دَفِق الله تَعَالَ عَنْه فرمہ داریوں کی تقسیم کے وقت اس اُصول کو ہمیشہ محوظ خاطر رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے عہد میں ریاستی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا اور ترتی کی ایسی راہیں استوار ہوئیں کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

الله المنافعة المنافع



## فاروق اعظم بحيثيت خليمه

إس باب مين ملاحظه سيجيئه \_\_\_\_\_

و الماروق اعظم رَفِي اللهُ تَعالَى عَنْدا ورمختلف عبادات كالبهتمام

عدس نماز كالمبتنام ، تراوح كى جماعت اورروزول كالهتمام

و بيان مساجد كوروش كرن بيان الله كالمناه و بيان الله كالمتمام ، مساجد كوروش كرن بيان

عند .... ستيدُ نا فاروقِ أعظم رَنِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَاوَظَيْفِهِ ، بعير خلاف آپ كي غذا

وأكساري وإنكساري والكساري والكساري والكساري والكساري

و الماروق اعظم رَعِي اللهُ تَعَالَ عَنْداور چِندمعاشرتي أمور ،سفر ك مدنى چول

المرابين المرابين فاروق اعظم بتعريف معنفل مختلف فرامين

وراين على الماروق اعظم رَحِي اللهُ تَعلل عنداور بيني كالله عندني يهول ، قيلو ل يتعلق مختلف فرامين

\* \* \*

#### فأروق اعظج بحيثيث خايفه

میٹھے میٹھے اسلامی ہو ایوا ہوتی ہے اور عہدہ طفے کے بعداس میں پھونہ بلی آجاتی ہے، بعض اوقات سے جی اِنسان کی طبیعت پھواور ہوتی ہے اور عہدہ طفے کے بعداس میں پھونہ بلی آجاتی ہے، بعض اوقات سے تبدیلی مثبت ہوتی ہے اور بعض اوقات منفی بیئر وتاری کے مطالعہ سے یہ بات آ شکار ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروقی اعظم مَعِی الله تَعَلَیٰ عَلٰہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروقی اعظم مَعِی الله تَعَلٰی عَلٰہ کے رَوَیے میں بہت بثبت تبدیلی آئی ، مختلف عبادات کا خصوص اجتمام ، تقوی و پر ہیز گاری میں زیاد تی ، این اور ساری رعایا کی اصلاح کا مدنی تبدیلی آئی ، مختلف عبادات کا خصوص اجتمام ، تقوی و پر ہیز گاری میں زیاد تی ، این اور ساری رعایا کی اصلاح کا مدنی جذبہ، زم رَوَیً ورقم دلی جیسی کئی صفات آپ پر غالب آگئ تھیں ۔ بیتبد یلی کوئی وُھی چپی نہیں تھی بلکہ تمام لوگ اسے محسول کیا کرتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی و چیتو یتھی کہ آپ جانے تھے کہ اگر عالم درست ہوجائے گی ، یقینا جس ریاست کا حاکم فاسق وفاجر ہواس کی رعایا میں تقوی کہاں سے پیدا ہوگا ؟ آپ رَعِی الله تعلیٰ عَنْد کی اس بوجائے گی ، یقینا جس ریاست کا حاکم فاسق وفاجر ہواس کی رعایا میں تقوی کہاں سے پیدا ہوگا ؟ آپ رَعِی الله تعلیٰ عَنْد کی اس بوجائے گی ، یقینا جس ریاست کا حاکم فاسق وفاجر ہواس کی رعایا میں تقوی کہاں سے پیدا ہوگا ؟ آپ رَعِی الله تعلیٰ عَنْد کی اس بوجائے گی ، یقینا جس ریاست کی حدور میں آدکام شَرِعِیْد پرلوگوں نے ممل کیا اتناکسی کے دور میں آدکام شرعیٹ ہیں۔

#### فاروق اعتظيم إون متختلف عبادات كالهنهام

میٹھے میٹھے اسلامی بجسائیو! قرآن پاک میں الله عنوبلاجن وانس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے: ﴿ وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِ نُسَى إِلَّا لِيَهُ عُبُلُ وُنِ ﴿ ﴿ وَ مَا مَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جلدۇؤم

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

یقیناً عبادات اللّٰه علایعل کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہیں،عقیدے میں پُختگی لانے، اخلا قیات کی بلند ہوں میں

استخام پیدا کرنے اور معاشرے کی تربیت واصلاح کرنے میں عبادات کا بہت اہم کر دار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے دورِ خلافت میں عبادات کے اہتمام پرخصوصی توجہ دی اور مسلمانوں میں عمل کے جذبے کو ایک نئی روح عطاکی مختلف عبادات کے اہتمام سے متعلقہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کے چندگو شے ملاحظہ سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کے چندگو شے ملاحظہ سیّدُ عام فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خلافت کے چندگو شے ملاحظہ سیّد کے ایم متعلقہ المیاب کے خلافت کے جندگو شے ملاحظہ سیّد کے ایم متعلقہ المیاب کی خلافت کے ایم متعلقہ المیاب کی خلافت کے جندگو شے ملاحظہ کے ایم کا دیاب کی متعلقہ المیاب کی خلافت کے جندگو شے ملاحظہ کے کے ایم کا دیاب کی متعلقہ المیاب کی خلافت کے جندگو شے ملاحظہ کے کہ کا دیاب کی خلافت کے جندگو شے متعلقہ المیاب کی خلافت کے جندگو شیاب کی خلافت کے جندگو شی کرنے کی خلافت کے جندگو شیاب کرنے کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے جندگو کے خلافت کے جندگو کے کا استحاد کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے جندگو کی خلافت کے خلافت کے جندگو کی خلافت کے خل

### قَارُوقَ اعْظُمْ إُوَّنْ نَمَازُهُ كَا اهْنَتُمَّامُ ::

نمازدین اسلام کاسب سے اہم رکن ہے ، مختلف عبادات میں قرآن عظیم میں سب سے زیادہ تذکرہ نمازہ کا ہے۔ حضور نبی رحمت ، شفیع اُمت مَنَّی الله تَعَالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اور آپ کے خلیفہ حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق وَجِی الله تَعَالی عَنْه بھی اسپے دور میں نماز کے معاطے میں بہت احتیاط سے کام لیتے سے یہی وجہ ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم وَجِی الله تُعَالی عَنْه کادورِ خلافت آیا تو آپ وَجِی الله تُعَالی عَنْه نے بھی ایٹ ایک دونوں دوستوں کی اتباع کرتے ہوئے نماز کے اہتمام پرخصوصی توجہدی۔ آپ وَجِی الله تُعَالی عَنْه نماز کی ادائیگی کے سلسے میں لوگوں کو خصوصی تا کید فر ماتے اور نماز میں سستی کرنے کے معاطے میں بہت ختی فرماتے۔ نیز نماز نہ پڑھنے والوں کو سرا بھی دیتے۔

### فاروقِ اعظم اورصدائے مدینه:

میٹے میٹے میٹے اسلامی جب ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کی بیعادت مبارکتی کہ جب نماز فجر کے لیے اپنے گھر سے تشریف لاتے راستے میں لوگوں کونماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے نیز اذان فجر کے فوراً بعد اگر مسجد میں کوئی سویا ہوتا تو اسے بھی جگاتے ۔ بعض روایات کے مطابق آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْد جب نماز فجر کے لیے لوگوں کو جگاتے ہوئے اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ابولؤ کؤ فیروز نامی مجوی غلام نے آپ کو خجر کے بیدر بے دارکر کے شدید زخی کردیا اور اس سبب سے آپ شہید ہوگئے۔ (1)

### گھردالول کوصدائے مدینہ:

حضرت سيِّدُ نازَيدِين أسلم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه معروايت م كهجب تك الله عَدْخَلْ جِابِمَااس وقت تك امير المؤمنين

🕕 .....طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢٠٥٥ ٢٠ ـ

جلدۇۋم )

حضرت سِيّدُ ناعمرفاروقِ اعظم مَنِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاة اللّيل ادا فرماتے اور پھررات كَ آخرى حصے يس ا ب عُمروالوں كو بوں صدائے مدينه لگاتے ہوئے اٹھاتے: ''نماز، نماز۔'' پھر يہ آيت مباركه تلاوت فرماتے: ﴿ وَ أَهُو اَهُلَكَ بِولَ صَدائے مدينه لگاتے ہوئے اٹھاتے : ''نماز، نماز۔'' پھر يہ آيت مباركه تلاوت فرماتے: ﴿ وَ أَهُو اَهُلَكَ بِولَاصًا لَو قِلَ الْعَالَةِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ئیوا اُلْحَنْدُ لِلله عِنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله

### فاروقِ اعظم كي نمازيين طويل قراءت:

حضرت سیّد نا عبد الله بن عامر زَخِیَ اللهُ تَعالی عَنه سے روایت ہے کہ: ''میں نے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقی اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کے بیچھے نماز فجراوا کی تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے سور ہُ حِج اور سور ہُ یوسف کی طویل تلاوت تشهر کشہر کرفر مائی ۔''(2)

## مجھی سور ہُخُل کی بھی تلاوت فرماتے:

حضرت سیّد ناعَمُرُوین مَیْمُون دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے که 'امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِسااوقات نمازِ فَجْرِ میں پہلی رکعت کے اندرسورہ یوسف یا سورهٔ نحل یا اس جیسی کسی طویل سورت کی تلاوت کیا

( بيش كش: مجلس المذرَّة شالعِ لمية منظ (وعب الماني)

الايمان، باب في الصلوات، فصل الافان والاقامة مسالخ، ج ٣، ص ٢٢ ١ ، حديث: ٢٨٠٣ م.

ایسی موطاامام مالک می کتاب الصلاق باب القراء قفی الصبح برج ای ص ۹۲ محدیث: ۱۸۵ مختصر السور کا تی آو سے پارے اور سور کا بیست تقریباً پونے پارے اور سور کا بیست تقریباً پونے پارے واضح رہے کے فرض کی دور کعتوں اور وزر وفوافل کی ہر رکعت بیس مطلقاً ایک آیت پڑھنا امام و منفر و پر فرض ہے ، مقتدی کوسری یا جبری کئی بھی نماز بیس قراءت جائز نہیں نہ فاتحد ندآیت ۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے۔ بہار شریعت ، نا ایک حصد ۳ میں ۱۵۔

کرتے تھے تا کہ نماز میں لوگ زیادہ سے زیادہ شریک ہوجا نمیں۔''(1)

## <u> مالت نمازیس گریدوزاری:</u>

آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اكْرُ اوقات نماز مِن كَريه وزارى فرماتے۔ چنانچه آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَ بِيعِ حَفرت سِيدٌ نا عمر وَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعَالَ عَنْهُ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْمَ وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَالِ اللهُ مَن عمر دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَمَالِ اللهُ مَن عَمر دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرونَ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرونَ فَي آوازَيْنَ وَمِن فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرونَ فَي آوازَيْنَ وَاللهُ عَنْهُ كَرونَ فَي آوازَيْنَ وَاللهُ عَنْهُ مَا وَاللهُ مَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

حضرت سِیّدُ ناعبد اللّه بِن شَدَّا و بِن باد رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عبد اللّه بِن شَدَّا و بِن باد رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعْ اللّهِ عَلَى اور بير آيت مبار که تلاوت فرمائی: ﴿ إِنَّهَا اَشْكُوْ البَرِقِی وَحُدُ فِنَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَ

حضرت سيِدُ ناعبد الله بِن سائِب رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه صروايت بِفر ماتِ بِن كدايك بارامير المؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ يَعَالَ عَنْه كُسى سبب سي نمازعشاء مِن تا فير بهو كُنَ تو مِن نفه رَضَاء كي امامت كروائي ـ سيد ثناء عرف الله يَعالى عَنْه كُسى سبب سي نمازعشاء مِن تا فير بهو كُنَ تو مِن نفر فريات كي تلاوت كي اور جب مِن اس آيت آپ بعد مِن تشريف لي آئي ورنماز مِن شامل بهو گئے ـ مِن فرن الله ورن تال كا اور جب مِن اس آيت مباركه پر به بنيا: ﴿ وَ فِي السّبَهَ اللهُ مَنَ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ وَ مَن اللهُ تَعالى عَنْه النّي بلند آواز سے رونے لگ مِن تمهارارز ق بهاور جو تهمين وعده و يا جاتا ہے ـ " توسيّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِي اللهُ تَعالى عَنْه اتن بلند آواز سے رونے لگ كه يوري مسجد آواز سے گوئے آئي ۔ "(4)

ٔ جلدوُوم

<sup>🐽 .....</sup>بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب قصة البيعة والاتفاق على ـــالخ رج ٢ ، ص ١ ٥٣ ، حديث: • • ٤ ٣ ملتقطاء

المرابعة الاولياء عمر بن الخطاب ع ا م ص ۱۸ مـ

<sup>3.....</sup>مصنف اين ابي شيبه ركناب الصلاة به بايقر ه في صلاة الفجر، ج ١ ي ص ١ ٣٩ عديث ٢٥ ٢٠

السيكنزالعمال كتاب القضائل باب فضائل الصحابة ، فضائل القاروق ، الجزء ٢١١ ، ح٢ ، ص ٢٥٤ ، حديث ٢٥٤٨٨ .....

## عبادت کی معراج:

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! واقعی نماز کواس کی حقیقی لَذَّت کے ساتھ اوا کرنا ہی عبادت کی معراج ہے، سیّدُنا فاروقِ اعظم مَنِعَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنَالَ عَلَى اللّه عَنْهُ فَالْ اللّه عَنْهُ فَاللّه عَنْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَا عَلْمُ عَلّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَا لَا عَلّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ فَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ فَا عَلّهُ عَلْهُ فَا عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ فَاللّهُ عَلْمُ عَلّهُ فَا عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَا عَلْمُ عَلّمُ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْم

من پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہول سارے نوافل ادا یا الہی

### مذاب والى آيات من كربيمار جو گئے:

حضرت سيّدُ ناحَسَن دَخنهُ اللهِ تَعَالَ عَنَهُ مِهِ روايت ہے كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنَا اَبَ مَ يَرْضَى : ﴿ إِنَّ عَنَا اَبَ مَ يَرِكُ لَوَاقِعٌ ﴿ قَمَا لَهُ مِنْ دَافِحِهُ ﴾ (ب٢٠، الطود:٨،٤) ترجمهُ كن الله يمان: ' بيشك تير برب كاعذاب ضرور بونا ہے اسے كوئى ٹالنے والأبيس '' تو آپ وَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى سائس أَهُورُكُى اور آپ كواس كيفيت سے تقريباً بيس دن بعدا فاقه بوا۔ (1)

## نمازظهر وتفترًا كركاد افرمات:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نماز ظهر کوشنڈ اکر کے ادا فرمایا کرتے ہے، اور فرمایا کرتے ہے، اور فرمایا کرتے ہے ۔ ''ابُدِ ذَوْ اِبِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِیدَّةَ الْحَیّرِ مِنْ فَیْنِے جَهَنَّم یعنی نماز ظهر کوگرمیوں میں شنڈ اکر کے ادا کیا کرو کہ کے دوائی کے دوائی کے بیٹ کے جو ش کے سبب ہے۔''(2)

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّاتَ (ويوت اسلام)

السيكنزالعمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل الفاروق، الجزء: ٢ ١ ، ج٢، ص ٢ ٢٢ ، حديث: ٢ ٥٨٢٤ عد

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيه كتاب الصلاة ، من كان يبر ديها ـــالخ يج ١ ، ص ٩ ٥ ٣ ع حديث: ٩ ـ

## فاروقِ اعظم كى نماز سے استعانت:

قرآن پاک میں الله عزد خل ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا لَيْهِا الَّنِ بِنَى الْمَنُوا اسْتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلُوقِ اللهِ اللهِ عَلَى الله عَدْهَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

## تمام مشكلول اور پریشانیول كاحل:

مین مین مین مین مین مین الله مین الله مین الله الله مین الله مین

## نمازییں تاخیر پر دوغلاموں کی آزادی:

آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه دِیگرلوگول کی طرح فرائض وسنن کے عادی سے، ایک مرتبہ آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کواُ مورِ خلافت میں مشغولیت کے سبب نمازمغرب میں تاخیر ہوگئ تو آپ نے اس کے کفارے میں دوغلام آزادفر مائے۔(2) میٹھے میٹھے اسلامی میسائیو! دیکھا آپ نے کہ سیّر نا فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی کیسی مدنی سوچ تھی فقط

حبلدؤؤم

اسسٹس معانی الا تان کتاب الصلاق باب القنوت ۔۔۔ الغیج ۱، ص ۲۵ می حدیث: ۵۵ میں اروتر کے سواا ورکسی نماز میں قنوت نہ پڑھے ، ہال اگر عادیث عظیمہ واقع ہوتو فیجر میں بھی پڑھ کتا ہے اور ظاہر ہیہ کے درکوع کے قبل قنوت پڑھے ۔ بہارشریعت ، ج1 ، حصہ ۴، ص ۲۵۷ ۔

<sup>2 .....</sup> الزهد لابن المباوك ، باب هوان الدنياعلي الله ي ص ١٨٤ م الرقم: ٢٩ ٥ ملخصاء

تھوڑی سی تاخیر ہوئی تواس کے کفارے میں دوغلام آزاد کردیے، آج ہماری نماز میں تاخیر تو دور کی بات مَعَاذَ الله عندمل نمازیں تک قضا ہوجاتی ہیں کیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ۔ کاش! ہم بھی سیرت فارد قی پڑمل کرتے ہوئے اپنی نماز وں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اور پہلی صف میں تکبیر اُولی کے ساتھ یا جماعت نماز اداکریں۔

من پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی

### فاروقِ اعظم صفول كو درست كروات:

حضرت سیّدُ نا ابوعثان نَهْدِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهِ نَماز شروع کرنے سے قبل صفول کو درست کرواتے تو بوں ارشاد فرماتے:''اے فلال آگے ہوجاؤ۔ کیونکہ اللّه عَلَیْ مَا فِرْود بیچے نبیل کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو بیچھے نہ کرے۔''(1)

# گھٹنوں وہاؤں کی طرف دیکھتے:

حضرت سیّدُ ناابوعثان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: ''میں نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناهم فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ جَبِ نَمَازَى طرف برُّ صحّة تو (صفول كى درتنگى كے ليےلوگول كے ) گھٹول اور ياؤل كى طرف د يكھتے''(2)

# قبلدو دو كرنمازى ادائيگى كرو:

حضرت سيّدُ نا إسحالَ بِن سُوَيْد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ب كما يك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فارولَ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا قُلُتُ لَكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ ارشاد فرمايا: " تَقَدَّمُ لَا تَفْسُدُ عَلَيْكَ صَلَاتُكَ وَمَا قُلْتُ لَكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ ارشاد فرمايا: " تَقَدّ مُ لَا تَفْسُدُ عَلَيْكَ صَلَاتُكَ وَمَا قُلْتُ لَكَ إِلّا مَا سَمِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْفُولُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

مَيْنَ سُ معلس المدرِّعَةَ العِلميِّةِ فَالرَّوْتِ الله فِي )

حلددُؤ م

۱۲۴ ۹۲ میدالرزاق، کتاب الصلاة، باب من پنبغی ان یکون ـــالغ، ج۲، ص۳۳، حدیث: ۲۴ ۹۲ ـــ

<sup>2 .....</sup> مصنف عيد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الصفوف، ج ٢ ، ص ٢ ٩ ، حديث ٩ ٩ ....

الله عادَ مَنْ كَ بِيار حِمبيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو يَهِي فرمات سامٍ-''(1)

## نماز کے بارے میں پوچھ مچھ فرماتے:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر دَهِن اللهُ تَعَالَى عَنْه ب روايت ب كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِن اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْهُ البَهْ وَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْهُ البَهْ وَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْهُ البَهْ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَنْهُ اللهُ اللهُ

## فاروق اعظم نے غیر حاضر نمازی کی معلومات لیں:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۱۲ صفحات پر مشمل کتاب ' فیضان سنت ' جلد دوم ، باب ' نیکی کی دعوت' حصہ اول ، صفحہ ۷۹ بر ہے: ' امیر المؤمنین فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے صبح کی نماز میں حضرت سیّدُ ناسلیمان بین آبی حَثْمَت دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کُونِین و یکھا۔ بازارتشریف لے گئے ، راست میں سیّدُ ناسلیمان دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کَا حَدُ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا گھر تھاان کی مال حضرت سیّدِ تُنَاشِقادَ فِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْهَا کے پاس تشریف لے گئے اور فرما یا کہ ' صبح کی نماز میں میں نے سلیمان کونیں پایا؟' انہوں نے کہا: ' رات میں نماز (یعنی نفلیں) پڑھتے رہے پھر نیندآ گئے۔' سیّدُ نار میں میں نے سلیمان کونیوں پایا؟' انہوں نے کہا: ' دات میں نماز جماعت سے پڑھوں یہ میر سے نزد یک بہتر ہے اس سے کہ عمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے فرما یا: ' صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میر سے نزد یک بہتر ہے اس سے کہ رات بھر قیام کروں۔' (3) (یعنی رات بھر نوافل پڑھوں)

ميشے ميشے اسلامى عبائيو! ويكها آپ نے سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے گھر جا كرغير حاضرى كى

` جلدوُوُم

التعاف الخيرة النهرة كتاب القبلة ... الخ ياب في القرب ... الخ يج ٢ م ص ٢٥٣ م حدمث ١ ٦٢٩ ...

<sup>2 .....</sup> بخارى كتاب الجمعه ياب فضل الغسل يوم الجمعة ــــ الغرج ا رص ۴۰۴ مديث ١٨٨٨ ــ

<sup>3 .....</sup> مؤطا امام مالك، كتاب صلاة الجمعة ، باب ماجاء في ـــالخ، ج 1، ص ١٣٣ ، حديث: • • ٣٠

وجوہات معلوم کیں، اس روایت سے بیہی معلوم ہوا کہ شب بھر نوافل پڑھنے یا اجتماع ذکر دنعت میں رات گئے تک شرکت کرنے کے سبب صبح کی نماز قضا ہوجانا گجااگر فجر کی جماعت بھی چلی جاتی ہوتو لازم ہے کہ اس طرح کے مستحبات جھوڑ کررات آرام کر بے اور باجماعت نماز فجر اداکر ہے۔

میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہول سارے نوافل ادا یا الہی

## مورزول کے نامنماز کے متعلق عمومی فرمان:

آپ دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنُه نَ البِيْ گورنرول کے پاس نماز کے متعلق بیموی فرمان بھیجا کہ: '' إِنَّ آهَمَّ آمُرِ کُمْ عِنْدِی الصَّلاَةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا آضَيَعُ يَعِیٰ مير کا لصَّلاَةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظ عَلَيْهَا حَفِظ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُو لِمَا سِوَاهَا آضَيَعُ يَعِیٰ مير کا نريک تمهاراسب سے اہم کام نماز ہے ،جس نے اس کی حفاظت کی اور اس پرمحافظت (پابندی) اختیار کی ،اس نے اپنادین محفوظ کر لیا اور جس نے نماز ضائع کردی وہ دوسری چیزوں کو بدرجہ اولی ضائع کرنے والا ہوگا۔''(1)

## فجروعصرکے بعدنماز کی ممانعت:

حضرت سيِّدٌ ناعبد الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے فرماتے ہیں کدایک بارمبرے بال پہندیدہ شخصیات تشریف فرماتھ ہیں کدایک بارمبرے بال پہندیدہ شخصیات تشریف فرماتھیں ان ہیں میری سب سے زیادہ پہندیدہ شخصیت یعنی امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی عَنِ الصَلَاقِ بَعْدَ الصَّبْعِ مَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی عَنِ الصَلَاقِ بَعْدَ الصَّبْعِ حَتَّى تَعْدُ بَ يعنى الله عَنْهَ لَهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ فَجُر کِ عَنْ اللهُ عَنْهَ لَ كَرسول صَدَّى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ فَجُر کِ بعدطلوعِ مَس تک اورعمر کے بعد غروبِ مُس تک نماز اواکر نے ہے منع فرمایا۔ '(2)

# طلوع شمس اورغروب شمس کے وقت شیطان کے سینگ:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَفِي اللهُ تَعالى عَنْه في إرشاد فرمايا: " لَا تَحَرَّقُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ

مَثِن سُن معلس للرَفان شالعِ الميان )

جلدۇؤم

<sup>🕕 .....</sup> موطاا ماممالكم كتاب وقوت الصلاة م باب وقوت الصلاة م ج ا م ص ٣٥ م حديث: لا سلتقطات

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد ... الخرج ا رص ٢١٢ ، حديث: ١٨٥ ـ

الشَّفْسِ وَلَا غُرُوْبَهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوْعِ الشَّفْسِ وَيَغُرُبَانِ مَعْ غُرُوْبِهَا وَكَانَ يَضْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّا الشَّيْطَانَ يَطْلُوعِ مَنْ اورغروبِ مَن كَ وقت نماز پرُ هَ كَ كُوشش نه كرو كيونكه سورج طلوع بوت بى شيطان كسينگ بهى طلوع بوجات بين اوراس كغروب بوت بى وه بهى غروب بوجات بين - "راوى كيت بين كه امير المؤمنين حضرت سبِدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْد إن اَوقات مين نماز اداكر في والول كوماراكرتے تھے۔ (1)

## بىلى صف والول يرانله كى رحمت:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه لوگول كونماز كے ساتھ ساتھ اس بات كى بھى ترغيب دلاتے كه وه صف اَوّل ميں نماز اداكريں۔ چنانچه آپ رَخِيَ اللهُ عَنْهَ لَا اوراس كَانُونَ مَنْهُ لَا اوراس كَانُونَ مَنْهُ لَا اوراس كَانْهُ عَنْهُ لَا اوراس كَانُونَ مِنْهُ اَوْراس كَانُونَ مِنْهُ اَوْرَاسُ كَانُونَ مِنْهُ اَوْرَاسُ كَانُونَ مِنْهُ اَوْرَاسُ كَانُونَ مِنْهُ اَوْرَاسُ كَانُونُ مِنْهُ اَوْرَاسُ كُونُ شَتْهُ صَفِ اَوْلُ مِنْ كَانُونُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ لَا اللّهُ الللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## فاروقِ اعظم رفع يدين نبيل كرتے تھے:

حضرت سبِّدُ نا اَسْوَو دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بيل كه ' ميں نے امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَمِنَ اللهُ عَنْهُ وَو يَحِمَا كَمَا عَلَى عَنْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَو يَحِما كَمَا عَلَى عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَو يَحِما كَمَا عَنْهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمُ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّمْ وَاللَّمُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَنْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَا عَلَامُ عَنْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

## نمازی کے آگے سے گزرنے کاوبال:

حضرت سيِّدُ نا قَادَه وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِروايت بِكهامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ اللهُ مَا فَا اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه بِي اللهُ مَا فَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُوهُمْ حَوْلًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمُ فَي اللهُ عَلَيْهِ كَانَ يَقُوهُمْ حَوْلًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِذَا لَمُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي مَنْ وَلِي الْمُصَلِّي مَا ذَا عَلَيْهِ كَانَ يَقُوهُمْ حَوْلًا الرّجان لَك اللهُ اللهُ اللهُ كَالِ اللهُ كَالِ اللهُ كَالُو الله اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ الل

` جلدوُوُم

<sup>1 .....</sup> موطاامام مالك ، كتاب القرآن ، النهى عن الصلاة .... الخرج ا ، ص ٢٠٤ ، حديث ٢٠٥ ..

<sup>2 .....</sup>اتعاف الغيرة المهرة ، كتاب افتتاح الصلاة ، باب ماجاه فضل .... الغيج ٢ ، ص ٩ ٠ ٣ ، حديث : ١ ٢ ١ ١ ـ

<sup>3 .....</sup> شرح معانى الآثاور كتاب الصلاة باب التكبير للركوع و درالغ ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ، حديث: ٢٩٣ م ١ ر

<sup>4 .....</sup>مصنفعبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الماريين يدى المصلى، ج ٢٥ ص ١ محديث، ٢٢ ٢٥ ـ

### بغیرسُر بے کے نماز ادا یہ کریں:

حضرت سيّدُ ناعبد اللّه بِن شَيْق رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ایک شخص کے قریب سے گزرے جو بغیرسترے کے نماز پڑھ رہا تھا تو اِرشاد فرما یا: '' لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَدُّ عَلَيْهِ مِعَافَا وَارشاد فرما یا: '' لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَدُّ عَلَيْهِ مِعَافَا وَاللّهُ عَلَيْهِ مِعَافَا وَاللّهُ عَلَيْهِ مِعَافَا وَلَهُ عَلَيْهِ مِعَافَا وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِعَافَا وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَي

### نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے ساتھ خیطان:

حضرت سبِّدُ نا اِبنِ جُرَّنَ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نِهِ اِرشَادِفْرِ مایا: ' لَا تَدَعْهُ قِهَمُّ بَیْنَ قِدَیْکَ فَاِنَّ صَعَهُ شَیْطَ الله یعنی دورانِ نماز جوتمهارے سامنے ہے گزرے تواہے نہ چھوڑ و کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔' '(2)

### سترے کے ساتھ نماز میں شیطان مائل نہیں ہوگا:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَضِى اللهُ تَعَالْ عَنْهِ فِي إِرشاد فرما يا: ''إِذَا صَلَّى آحَدُ عُمْ فَلْيُصَلِّي إِلَى مَتْوَةِ لَا يَتْحُونُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلَاتِهِ لِعِنى جبتم مِين سے كوئى نماز پڑھے توسُر ہ ركھ كر پڑھے اس طرح شيطان اس كے اور اس كى نماز كے مابين حائل نہيں ہوگا۔''(3)

### فاروقِ اعظم اسپنے سامنے بطورِستر ہ نیزہ گاڑ لیتے:

حضرت سِيّدُ نَا اَسُوَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه يصروا بت ہے: ' إِنَّ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرُ كَنُ الْعَنْزَةَ فَيُصَلِّيْ النّها وَ
الظَّعَائِنُ يَمْرُدُنَ اَمَامَهُ يعنى بسااوقات امير المؤمنين سيِّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعالَى عَنْه زمين مِن بطورِسرّه نيزه گارُ ليخ اورنماز اوافرمات حالانك آپ دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كسامنے سے يالانول پرسوارخواتين گزردہی ہوتین تھیں۔' (4)

مَيْنَ شَن معلس للدَيْنَ فَقَالَةِ لمينة قَدْ (وعوت إسلام)

60

<sup>1 .....</sup> مصنف عبد الرؤاق، كتاب الصلاة , باب الماربين يدى المصلى ، ج ٢ ، ص ١٥ ، حديث: ٢٢٣٠ ـ

<sup>2 .....</sup>مصنف عبد الرؤاق، كتاب الصلاة، باب كم يكون ... الخ رج ٢ ، ص ٤ ، حديث: ٢٣٣٨ ـ

<sup>3 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الماوين يدى المصلى، ج ٢٥ ص ١٥ مديث، ٢٢٠٥ مختصرا

<sup>🐠 .....</sup> مصنف عيد الرزاق، كتاب الصلاة، باب سترة الامام ـــ الخ، ج٢، ص٩، حديث. ١٩ ٢٣ ـ

# فاروقِ اعظم نمازِ فجر پڑھ كرسفرشروع كرتے:

حضرت سيِّدُ ناحَرَشَد بِن حُردَخمَةُ اللهِ تَعَالى عَنيُه سے روايت ہے كه: ''امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالى مَنْهُ صِبِح صِبِح نماز فَجراداكر لينة اور پھر سفرشروع كرتے، پھر جو بھى نمازي آتيں انہيں سفر ميں اوا فر ماتے۔''(1) تمام تكاليف اور پر يشانيوں كاحل:

مين مين الله تعالى عبا تواد يكها آب نے امير المؤمنين حضرت سيدُ ناحمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قطعي جنتی ہونے کے باوجود نماز وں کاکس قدرا ہتمام فرمایا کرتے تھے، اُلْحَدُدُ لِلله عَدْمَا اُسْ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمانوں یرسب سے پہلافرض نماز ہے، مگر افسوں آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، شایدیمی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی بياريوں پريشانيوں اورمصيبتوں ميں مبتلا ہيں، كوئى بيار ہے تو كوئى قرض دار، كوئى تنگ دست وبيروز گار ہے تو كوئى مجبور ولا چار، کوئی اُولا د کا طلب گار ہے تو کوئی اپنی ہی نا فرمان اُولا د کی وجہ سے بیزار، الغرض ہرایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیاوآ خرت کی تمام پریشانیوں کا واحد عل الله عزد على اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ یقیناً نماز دین کاستون ہے، نماز سے الله عزاماً کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز پیارے آ قاصل الله تعالى عديد واليه وسلم كى آئكھول كى شيندك ہے، نمازمومن كى معراج ہے، نمازى كوكل بروز قيامت سركار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى شَفَاعت نصيب بوكى ، نمازى كے ليےسب سے برا النعام يه موگا كه كل بروز قيامت أسے الله عند كاديد ارتصيب موكا جبكه نمازوں ميں سستى كرنے والوں اور تاركىين نمازكو دنيا وآخرت دونوں ميں ذلّت ورُسوائی کا سامنا کرنا بڑے گا اور رب ﴿ إِن ناراضكى كى صورت ميں تبابى وبربادى اُن كا مُقَدَّر ہوگى \_ كاش! ہم بھى سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي سيرتِ طيبيه يرغمل كرنے والے بن جائيں۔ پيارے اسلامي بھائيو! اگرآپ چاہتے ہیں کہنمازوں میں بھی ستی ندہو، یابندی وقت کے ساتھ پہلی صف میں تکبیراُولی کے ساتھ باجماعت نماز ادا كرنے كى سعادت نصيب موجائے تو آپ بھى دعوت اسلامى كے مدنى ماحول سے دابستہ موجائے۔ بے شاراسلامى بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور اپنی نماز وں کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کی نماز وں کے بھی محافظ

حلدؤؤم

<sup>🕕.....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب وقت انصبح، ج ١ ، ص ٦ ١ ٣ ، حديث: ٢ ١ ٢ ٦ ـ

فاروق أعظم بحيثيت خليفه

یعنی امام دمؤذن بن گئے۔ ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے:

### قاتِل إمامت كِ مُصَلِّي بد:

دادو (باب الاسلام سندھ، یا کتان) میں دعوت اسلامی کی مجلس إصلاح برائے قیدیان کے ذمہ دار کا بیان کچھاس طرح ہے: ایک شخص قتل کے مقدمہ میں دادو کی جیل میں بطور قیدی لایا گیا۔خوش قسمتی ہے وہاں اس کی ملا قات وعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائیوں سے ہوئی جوجیل میں مدنی کام کرتے، قیدیوں کوقرآن مجید پڑھاتے اورسنتیں سکھاتے تھے چنانچہ اُن اسلامی بھائیوں نے اِس قیدی پر اِنفِرادی کوشش کرتے ہوئے اِسے دعوت اسلامی کی مجلس اِصلاح برائے قیدیان کے تحت مدرسہ (فیضان قران) میں درست تکفّظ کے ساتھ قرآن مجید بڑھنے اور سنتیں سکھنے کی دعوت دی، جنانچہ اِس نے مدرسہ میں داخلہ لے لیااور یوں نیک صحبت کی برکت سے اُس میں ٹٹبَت تبدیلیاں رونماہونے لگیں، قرانِ یاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یابندی سے نمازیں پڑھنے، حقوق اللهادا کرنے اورعشق مصطفلے کی نورانیت اینے دل میں بسانے لگے کل تک جس کی آنکھوں میں دہشت و بربریت کی سرخی تھی آج اس کی آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو تھے، جس کی گفتگو میں شرارت تھی اب اس کی زباں پرنیکی کی دعوت ہے،جس کی گردن غرور وَتکبر سے اکڑی رہتی تھی اب رب على الله على المراجع الله على الله على الله على الله على الله على المراجع المائدة المراجع من القدتمام كنابول سے توب كى اور دعوت اسلامی کے مہلے مہلے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہوکرسنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے، نیز اس عظیم مدنی مقصد "مجھا پن اورساری دنیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے " پرکار بند ہو گئے۔ رہی الغوث س ے ۱۳۲۲ ہجری برطابق مئی من 2006 عیسوی کو جب به اسلامی بھائی رہا ہو کر باہر نکلنے لگے توجیل کاعملہ اور قیدیوں کی ایک تعداد تھی جن کی آ تکھیں اشکیار تھیں کہ واہ! ایک مجرم، گناہوں کے دلدادہ کودعوت اسلامی کے مشکیار مَدَ نی ماحول نے عاشق رسول اورنیکوکار بنادیا بمسلمانوں پر ناچائزظلم وستم کرنے والے کوان کا خیرخواہ بنادیا۔ آج اُٹھنٹ ڈیلا علوم تحریروہ خوش نصیب اسلامی بھائی دادد کی ایک مسجد کے امام ہیں اور دعوتِ اسلامی کے مدنی کامول کی دھو میں مجارہے ہیں۔ نمازي نمازي، د پتا

مدنی ماحول

س را

ا <del>ب</del>

حلددُؤه م

مِيْنَ كُنْ : هجلس المدرّفة شالعِ لهية فق (وعوت إسلان)

62

فاروق اعظم بحيثيت خليفه فيضارب فاروق اعظم 74 سيكهز 5 بہال مدتي ماحول تخوف خدا دلاتح 2 الله ماس جهال می زي اسلامی صَلُّوٰاعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

#### فاروق عظم إوراتراويح كي جماعت

مینے مینے میں میں ہوں کے دو مہینے ایسے ہیں جن کا مسلمانوں کوشدت سے انتظار رہتا ہے۔ ایک تو رہنے الله ول کا مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے مجبوب آقا سَدُ الله نَعَالَ عَدَیْهِ وَالله وَ کا مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان اپنے مجبوب آقا سَدُ الله نَعَالَ المبارک ہے جس میں مسلمانوں کی عبادت شان وشوکت اور عزت واحز ام سے مناتے ہیں۔ جبکہ دوسرا مہینہ رمضان المبارک ہے جس میں مسلمانوں کی عبادت وریاضت کا ذوق وشوق عروج پر بھوتا ہے۔ بڑے تو بڑے مدنی منوں میں بھی روز انہ بعد نماز تراوی وغیر و میں کا فی دیجی نظر آتی ہے۔ واضح رہ کدر مضان المبارک کے مبارک مہینے میں روز انہ بعد نماز عظام نمین رکھت تراوی اوا کا فی دیجی نظر آتی ہوئی ہے۔ صَدَرُ الشَّر بِغَه بَدُرُ الطَّر يَقَة حَشرت کرنا سنت مؤکدہ ہے اور احاد بیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ صَدَرُ الشَّر بِغَه بَدُرُ الطَّر يَقَة حَشرت علم مولانا مفتی محمد امر علی اس کی بہت فضیلت بہارشر یعت، جلداول بھی ۱۸۸۸ پر ارشاد فر ماتے بیان بین ماریان المبارک کے است مؤکدہ ہے اس کا ترک جائز نہیں۔ اس پر خافائ کے راشد بن دَیفی الله تُعَالَ عَدُ فَهُم نَے نَدُ اَوْمَت فَر مائی اور نبی صَدِّ الله عَدَالُه عَدَالُه وَ سَلَّ کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشد بن الله تُعالَ عَدَیٰ وَ الله تُعَالَ عَدُ اَوْمَت فَر مائی اور نبی صَدِّ الله تُعَالُ عَدَیْدَ وَ اِلٰهِ وَسَلَّ کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشد بن کو اسے اور پر لاز مُع جھو۔ '(1)

## رسول الله في ماز راوي ادافرماني:

حضور نبی پاک،صاحب لولاک صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِمبارك دور يه بى نماز تراوت كابهت اجتمام كياجاتا تقااور خود رسول الله صَلَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ بِهِي تراوت كي يرضى اوراست بهت پيند فرمايا - چناني حضرت سيّدُنا

حِلْدُوُوم (وساسان)

١٠٠٠ ترمذي كناب العلم، باب ماجاء في الاخذ بالسنة ــــ الخرج ٢٠٨٥ م. ٢٠٨ عديت ٢٨٥ عد.

ابو بُرَيره رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروى ہے كہ الله عَنْهَ لَ عَرَسُولَ صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهَ فَامَ وَصَفَانَ إِيهَ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ يَعْنَ جُورِ مِضَانَ إِيمَانًا وَالْحَيْسَابًا عُفِيرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِيهِ يَعْنَ جُورِ مِضَانَ إِيمَ (نماز تراوت كار يرعباوات وغيره كے ليے) فيام كرے ايمان كى وجہ سے اور ثواب طلب كرنے كے ليے، اس كے گذشتہ سب كناه بخش ديے جائيں گے۔''(1) أمت كى مشقت كے مبب جماعت ترك فرمائى:

حضرت سِيّدُ نا عُروَه بِن زُيْر دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سِر وايت ہے کہ اُم المؤمنین حضرت سِيّدِ نناعا يَشْرِصة بِقِد دَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلْ اللهُ مَلُ اللهُ مَلَ اللهُ مَلْ اللهُ اللهُ

# فاروقِ اعظم نے دوبارہ تراویج کی جماعت قائم فرمائی:

حضرت سيِّدُ نا عبدالرحل بن عبدالقارى دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بي كه ميس رمضان المبارك ميس امير المؤمنين

بَيْنَ سُ مِعِلِس المَدَفِقَ شَالِقِ لِمِينَة (وَوتِ الله ) ) معِلِس المَدَفِقَ شَالِقِ لِمِينَة (وَوتِ الله )

64

<sup>1 .....</sup> بخاري، كتاب الايمان، باب تطوع قيام رمضان من الايمان، ج ١ ، ص ٢ ٢ ، حديث: ٢ ٣ ـ

ارشادالساري كتاب الإيمان، باب تطوع قيام مضان ... الغيج اي ص ١٠ عت العديث ٢١ مر

<sup>2 .....</sup> بخاري كتاب الجمعة رباب سن قال في ــــالخ رج ا رص ١٨ م رحديث: ٩٢٣ ـ

ارشادالساري، كتاب الجمعة، باب من قال في ـــالخ، ج ٣، ص ١٤٢ ، تحت العديث: ٩٢٣ ـ

حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم مَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه كِساته مسجد عين آياتولوگ و بال مختلف انداز عين نمازتراوت او اکرر به عضوت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم مَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نه ارشاد فر ما يا:

(ايِّنِي اَدَى لَوْجَمَعْتُ هَوُّلاَءِ عَلَى قَادِي وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ يعنى ميرا خيال به الرئيس ان سب كوايك بن امام في ازّي لَوْجَمَعْتُ هَوُّلاَءِ عَلَى قَادِي وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ يعنى ميرا خيال به الرئيس ان سب كوايك بن امام في يَحتي بَع كردول تو بهت الحِهاد به كان چنانچي آپ وَضِى اللهُ تَعالَى عَنْه في اللهُ عَنْه كوامام مقرر فرما كرتمام لوگول كوان كى اقتداء على نماز پر هنه كاهم درد يا و پرايك رات عين اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم مَضِى اللهُ تَعالَى عَنْه كي ساته مسجد عن اللهُ تَعالَى عَنْه بهت خوش بوت اور ارشاد فرما يا: "ني غمّ بن امام كي ساته نماز عين مشغول عين بي منظر ديكه كرآب وَضِ اللهُ تَعالَى عَنْه بهت خوش بوت اور ارشاد فرما يا: "ني غمّ البُدْعَةُ هَذِهِ يعنى بيناطرية كتنا الحِها به اللهُ ال

## فاروقِ اعظم كاحكمت سے بھر پورجواب:

حضرت سيّدُ نا أَبِي بِن كعب رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهُ الْهَا عَنْه نَا أَبُي بِن كعب رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا عَت قَائِم كَر نَ كَا حَكُم دِيتِ ہُوئِ ارشاد فرما يا: ' إِنَّ النّاسَ يَصُوْهُ فَوْ ذَالنَّهَا وَ وَلَا يُعْجِينُونَ اَنْ يَتَقُرَ أَوْ اَ فَلَوْ قَرَ أَتَ عَلَيْهِمْ إِاللَّيْلِ يَعْنَى لُوگ دِن كوروزه تو الحجى طرح ركه يَصُوهُ هُوْ ذَالنَّهَا وَ وَلَا يُعْجِينُونَ اَنْ يَتَقُرَ أَوْ اَ فَلَوْ قَرَ أَتَ عَلَيْهِمْ إِللَّيْلِ يَعْنَى لُوگ دِن كوروزه تو الحجى طرح ركه ليت بيل يكن رات كور اوت مِين قر آن أَن اللهُ عَنْه نَعَالَى عَنْه فَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَمَعَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَمْ اللّهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## علم وحكمت كے مدنى بچول:

میٹھے میٹھے اسلامی بجب نیو! ندکورہ بالا حدیث پاک سے علم و حکمت کے بے ثنار مدنی پھول حاصل ہوئے:

· جلدۇۇم

۱۰۱۰ مدیث از ۲۵۸ مدیث از ۲۰۱۰ میلاد التراویح باب فضل من قاه رمضان رج ا بر ص ۲۵۸ مدیث از ۲۰۱۰ مدیث

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب الصلاق صلاة التر اويح الجزء : ٨ مج ٣ ، ص ١٩٢ محدث ٢٢٢ ٣ ٢٢ ـ

- (1)....تراوت کی جماعت فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دور سے پہلے نہیں ہوتی تھی ، یہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ہی مسلمانوں کی خیرخواہی کرتے ہوئے قائم فر مائی۔
  - (2) .....فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كرور مين بهي تراوت كي بيس ركعت بي اداك جاتي تفيس\_
- (3) ...... ہروہ کام جس کا وجود پہلے نہ ہو گرمسلمانوں کے نزدیک وہ اچھا ہوتو اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں جیسا کہ مذکورہ بالاحدیث پاک میں حضرت سِیْدُ نا اُبَی بِن کعب دَخِیَ اللهُ تَعَالْءَنه کے اس سوال کہ'' تراوی کی جماعت پہلے تو نہیں' کے جواب میں سیِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تُعَالْءَنه نے ارشاد فرمایا کہ'' مجھے اس بات کاعلم ہے کہ تراوی کی جماعت ایک اچھا نعل ہے لہذا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔'' جماعت ایک اچھا نعل ہے لہذا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔''
- (4) ....سبّد نا فاروق اعظم دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک اُصول بیان فرماد یا کہ ہروہ کام جس کا وجود پہلے نہ ہوگر مسلمانوں کی نظر میں وہ اچھا ہوتو اُسے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچ سبّد نا عبد اللّٰه بن مسعود دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں: '' فَهَا رَآهُ اللّٰهُ قُولُونَ حَسَستًا ، فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَ ، وَهَا رَآهُ الْهُو قُولُونَ حَسَستًا ، فَهُو عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَ ، وَهَا رَآهُ الْهُو قُولُونَ حَسَستًا ، فَهُو عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنَ ، وَهَا رَآهُ الْهُو قُولُونَ حَسَلَمان اچھا جعیں وہ الله عَدْمِل کے ہال بھی اچھا ہے اور جے مسلمان ارتباطی وہ الله عَدْمِل کے ہال بھی برا ہے۔''(1)

)

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>معجم کبیر، عبدالله بن مسعود رج ۹ رص ۱ ۱ ا رحدیث: ۵۵۸۳ ـ

وديگرصحابة كرام عَلَيْهِمُ النِصْوَان سے زیا وہ جاننے والا كوئی نہيں۔

الل سنت کا ہے بیڑا پار آصحابِ حضور بیڑا پار آصحابِ حضور بی بیڑا یا بیٹا الله کی جمیزت دسول الله کی مولاعلی نے فاروقِ اعظم کور اویج کی ترغیب دلائی:

اميرالمؤمنين حضرت سيِدُ ناعلى المرتضى شير خدادَ هِن الله تَعَالْ عَنْه سے روايت ہے ميں نے امير المؤمنين حضرت سيِدُ نا عمر فاروق اعظم وَهِن الله تَعَالُ عَنْه كو ما وِرمضان كى شب بيدارى (يعنى نماز تراوت كى) پررغبت دلائى۔ ميں نے عض كيا كه ساتو يى آسان پرايك باغ ہے جسے ''حضيئة أَ الْقُدُس '' كہا جاتا ہے ، وہاں رہنے والے فرشتوں كو' وُوح'' كہتے ہيں۔ شب قدر ميں وه فرشت الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهُ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهَ الله عَنْهُ الله عَنْهَ الله عَنْهُ الله تَعَالُ عَنْهُ الله عَنْهُ الل

## فاروقِ اعظم نے تراویج کی جماعت کیوں قائم فرمائی؟

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی کمل حیاتِ طَیّبَهِ پراگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه اِنْهُ اَللهُ تَعَالْ عَنْه اِنْهُ اَللهُ تَعَالَى عَنْه اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اَللهُ تَعَالَى عَنْه اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اَللهُ تَعَالَى عَنْه اِنْهُ اِنْهُ اَللهُ تَعَالَى عَنْه اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِهُ مَعِدِ نِهِ وَی شریف میں لوگوں کو اِنفرادی طور پر نماز تراوت کے پڑھتے دیکھا تو اِن سب کوایک بی افتداء میں کھڑا کر کے اِجْمَاعیت کوقائم فرمایا۔

## تراویج بیں رکعت ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھے ائیوا احادیث مبارکہ اجماع صحابہ اور جمہور علماء کے اقوال سے ثابت ہے کہ تراوی بیس رکعت ہے۔ چنانچے حضرت سیّدُ ناسائِب بِن یَزید دَهِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه سے روایت ہے فرماتے ہیں: '' کُنّا لَقُوْمُ فِیْ

🕕 ..... شعب الايمان ، باب في الصيام ، النماس ليلة القدرج ٣ ، ص ٢٣٧ ، حديث : ٢ ٩ ٢ ٣ ـ

﴿ جلدوُوم ﴾

ذَهَانِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ بِعِشْرِيْنَ رَكُعَةً وَالْهِ تُرِيعَى صَحَابِ كَرَام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان الميرالمؤمنين حضرت سِيدُ ناعم فاروق اعظم دَفِيَ اللهُ عَنُهُ كَرَمان على ميں ركعت نماز تراوق اوروتراواكيا كرتے ہے۔'(1) ملك العلماء حضرت علامه علاؤ الدين ابوبكر بن مسعود كاسانى عَنَيْهِ دَحتهُ اللهِ القَدِى فرماتے ہيں:'' دُو يَ آنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ جَمَعَ اَصْحَاب رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى اُبَيِ بُنِ كَعْبِ وَصَلَّى بِهِمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، وَلَمْ يُنْكِرُ اَحَدٌ عَلَيْهِ فَيَكُونَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ يَعْن مُروى ہے كہ اميرالمؤمنين حضرت سِيدُ ناعم فاروق اعظم رَفِيَ اللهُ تَعَانى عَنْه في رَمْعَان المبارك كے مبينے عيں صحابہ كرام عَنْفِمُ الرِّفْوَان كو حضرت سِيدُ نا أَبى بن كعب رَفِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في إقتراء برجع فرما يا تو وه روزان بيس ركعت پرُّ هاتے عظم اورصحابہ كرام عَنْفِمُ الرِفْوَان عَن سے كى في اللهِ يَعْلَى عَنْهِ مُ الرِّفْوَان كاللهُ عَنْهُ الرِفْوَان كَالِي مِن اللهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ وَمَا يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مُ الرِفْوَان كُلُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المِنْ عَلَى اللهُ عَنْهُ الرَّفَعَانَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

شارِح بُخارى حضرت علامه امام بررالدين غَيْن عَنَيْهِ رَحِنةُ اللهِ انْ غَيْن عَلَيْهِ وَحِنةُ اللهِ انْ عَبِد البَرِّ وَخَنةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ كَا وَلِهُ قَالَ الْكُو فِيتُونَ وَالشَّافِعِيُّ وَآكُمَّرُ الْفُقَهَاءِ وَهُو فَر مات بَين: '' وَهُو قَوْلُ جَمْهُ وُدِ الْغُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ الْكُو فِيتُونَ وَالشَّافِعِيُّ وَآكُمَّرُ الْفُقَهَاءِ وَهُو السَّحِينَ عَنْ المَّحِينَ عَنْ المَّحَامِةِ لِعَيْ بِين رَاحِ جَمْهِ وَعِلَاء كَا قُول بَعَ عَلَاتَ الصَّحِينَ عَنْ المَصَحِينَ عَنْ المَعْ عَلَيْهِ وَعَنْ المَعْ عَلَيْهِ وَعَنْ المَعْ المَا عَلَيْهِ مُن المَعْ اللهُ وَعَلَيْهِ مُن المَعْ عَلَيْهِ مُن المَعْ المَا عَلَيْهِ مُن المَعْ الْمُعْ المَعْ الْمُعْ الْمُعْلُولُ مِن المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ مُن المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَعْ المَالُ مَنْ المَعْ المَعْلُولُ مِنْ المَعْ المَعْلُولُ المَعْ المَالُولُ المَعْ المَعْلُولُ مَنْ المُعْلَمُ المَعْ المَعْ المَعْمُ المَعْ المَعْلُولُ المُعْلَمُ المَعْ المَالُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ المَعْ الْمُعْلِمُ المَعْلَمُ المَعْلُولُ المَعْلُولُ المَعْلُولُ المَعْلُولُ الْمُعْلِمُ المَعْلَى الْمُعْلِمُ المَعْلُولُ مَا عَلَيْهِ مُعْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المَعْلِمُ المَعْلِمُ المَعْلَمُ المَعْلُمُ المَعْلَمُ الْمُعْلِمُ المَعْلَمُ الْمُعْلِمُ المَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المَعْلِمُ المَعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

# بيس٢٠ ركعت تزاويج كي حكمت:

إجماع ہو گیا۔(2)

حضرت علامه مولا نامفتی جلال الدین امجدی عَنَیْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِی فرما نے ہیں:'' ہیں رکعت تر اوت کے کی حکمت بیہ ہے کہ رات اور دن میں کل ہیں رکعت فرض وواجب ہیں۔سترہ رکعت فرض اور تین وتر۔لہذارمضان المبارک میں ہیں

الله المنافقة المنافقة المنافقة (واحدامان)

<sup>1 ....</sup> سنن صغرى كتاب الصلاة ، باب فيام شهر رمضان ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، حديث ٢٨٣٠ ـ

<sup>2 .....</sup>بدائع الصنائع ، كتاب الصلاة ، فصل في مقدار صلاة التراويح ، ج ا ، ص ٢٥٠٠ ..

التارى كتاب التراويع باب فضل من قام رمضان ج ٨ ب ٢٥ ، تحت الحديث ! • ١ • ٢٠ ـ

ركعت تراوت مقررى من تاكوض وواجب كمدارج اوربره جائيس اوران كى خوب يحيل بوجائ-''(1) مقررى من تاكون من وواجب كمدارج اوربره جائيس اوران كى خوب يحيل بوجائے-''(1) من الله والله من الله والله والله

#### فازدوق اعتظم إورز وزون كااهتهام

# فاروقِ اعظم كي فلي روزول سے مجت:

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ بميشه (يعني اكثر) روز ب ركعت سقد چنانچه حضرت سيِّدُ نا اللهُ عَلَيْهِ يَسَلُومُ مَنِي اللهُ تَعَالْ عَنْهُ مَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ يَسُلُومُ مَنِي اللهُ تَعَالَى عَمْدُ بَنْ الْخَطَّابِ رِضُوَ انْ اللهِ عَلَيْهِ يَسُلُومُ مَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بميشه روز بركها كرتے سے ''(2) اللهُ هُمَا اللهُ هُمَا اللهُ هُمَا اللهُ هُمَا اللهُ مَنْ اللهُ الله

حضرت سيِّدُ نا عبد الله بن عمر رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه من روايت ب: "كَانَ يَسُودُ الصِّيتَامَ قَبُلَ اَنْ يَمُوْتَ بِسَنَتَيْنِ إِلَّا يَوْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه من روايت بن المرالمؤمنين سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فِ بِسَنَتَيْنِ إِلَّا يَوْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فِي السَّفَو يعنى امير المؤمنين سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي السَّفَو يعنى امير المؤمنين سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَلَى عَمْد الفطر اور سفر كَعلاوه مسلسل دوسال تك روز حدر كهد "(3)

## روز ہے اور ممواک سے مجت:

حضرت سيّد نافر يادين مُدّير دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت بِفرمات بين كه بين نه امير المؤمنين حضرت سيّد نا عمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوكثرت بروز بركت اوركثرت به مسواك كرتے و يكھا ہے۔''(4) رع**ايا كے ليے سلسل روزول كى مما نعت:** 

امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روزوں سے بہت محبت کرتے تھے مگر لوگوں کوصومُ الدَّهر بعنی ہمیشدروزے رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک بارآپ دَهِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کوخبر ملی کہ ایک آ دمی صَومُ الدَّهر

- ائى دادى قى الرسول، ج ائى ٣٨٠...
- 2 ..... مناقب البير المؤسنين عمر بن الخطاب ، الباب الثاني والخمسون ، ص ١١٠ ـ
- 3 ..... كنز العمال كتاب الصوم معظورات الصوم بالايام الجزء : ٨٦ ج م ص ٢٨٢ م حديث: ١٢ م م ٢٠٠
  - 4 ..... طیفات کیری ، ذکر استخلاف عمر ، ج ۲ ، ص ۲ ۲ -

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَتِ اللان)

` ج**ل**دۇۋم

یعنی ہمیشہ روزے رکھتا ہے آپ اس کے پاس آئے اور مارنے کے لیے درہ اٹھا یا اور جلال ہیں اس سے فرمایا: '' مُحُلُ یَا دَهْرِیُ کھا اے دہری۔''(1)

#### فأزوق اعظم إورا استقبال رمضتان

## إستِقبالِ رمضان پرنصیحت آموزخطبه:

حضرت سيّد ناعبد الله بن عَلَيْم بَبَيْن رَضِيَ الله تَعَالَى عَنه عند روايت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو امير المؤمنين حضرت سيّد نا عمر فاروقی اعظم رَضِيَ الله تَعَالَى عَنه يكم رمضان المبارک کی شب نماز مغرب کے بعد لوگوں کو فيہ حت آموز خطید دیتے ہوئے ارشاد فرماتے: ''الے لوگو! بيشک اس مبينے کے روز ہے تم پر فرض کيے گئے ہيں ،البتداس ميں نوافل کی ادائيگی فرض نہيں ہے، لبندا جو بھی نوافل اداکر نے کی استطاعت رکھتا ہوتوا سے چا ہيے کہ وہ نوافل اداکر ہے کيونکه يوبي بہترين نوافل ہيں جن کے بارے ميں الله مؤد فرنا نے ارشاد فرما يا ہے اور جونوافل کی ادائيگی کی استطاعت نہيں رکھتا وہ سوتا رہے۔ تم ميں سے ہر بندہ يہ ہوئے ڈرے کہ ميں تو اس ليے روز ہے رکھر ہا ہول کہ فلال بھی روز ہے رکھر ہا ہول کہ فلال بھی روز ہے درکھ رہا ہول کہ فلال بھی روز ہے درکھ رہا ہول کہ فلال بھی اداکر ہے وہ میں تو اس ليے نوافل اداکر رہا ہول کہ فلال بھی نوافل اداکر رہا ہے۔ جو بھی روز ہے درکھ یا نوافل اداکر ہے وہ الله طور فرنا گئار میں نہوائل اداکر درا ہم میں نہوائل اداکر درا ہے۔ تم میں سے ہر بندہ یہ جان کے کہ وہ نماز میں ہے نماز اس کے انتظار میں نہوائل اداکر وہ بھی الله طور فرنا ہول کہ نہوائل وہ تک انتظار میں نہوائل ہوں کہ نوائل عند نہ ویک اس میارک مہینے کو فضول با تیں کم کیا کرو۔ ' پھر آ پ زخوائل عند نہ کی جو اس وقت تک روزہ نہ رکھوا گواں دوت تک روزہ نہ درکھوا گر چا نہ میں وہ اس میں دورے کہ وادر جب تک اندھر ال کینی سورج کے ڈوب جانے کا تھین ) نہوائل وقت تک افطار نہ کرو۔ ' کھر اللہ میں میں جو قارو قی کے مظم تھر ا

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! امیر اہلسنت سیرتِ فارد قی کے مُظَهِّر ہیں، آپ بھی سیرتِ فارد قی پرممل کرتے ہوئے استقبال رمضان کے لیے کیم رمضان کی شب سنتوں بھرابیان فرماتے اور اسلامی بھائیوں کا کثرت سے نیکیاں

( عَيْنَ سُن مِعِلِس لَلْدَافَةَ شَالَةِ لَمِينَّةَ (دَمُوتِ اللان)

70

<sup>1 .....</sup> فتح الباري كتاب الصوم باب حق الاهل في ... الخ يج ٥ م ص ١٩٣ ، تحت العديث : ١٩٧ ...

<sup>2 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب قيام رمضان، ج ٣، ص ٢٠٠ ، حديث: ١٥٧٨ عد

کرنے کا مدنی و بمن بناتے ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہوتے ہی آپ پر ایک خاص مسرت بھری کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور جب رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں آتی ہیں تو اس ماہ کی جدائی پر آپ غم سے نڈھال ہوجاتے ہیں،
کونکہ وہ مبارک مہینہ جدا ہور ہا ہے جس میں نیکیوں کا تو اب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اَلْعَمْدُ لُیلْلُه عَوْمَلْ بِلِنَّهِ قَرَان وسنت کی عالمگیر غیرسیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے وابَدہ عاشِقانِ رسول کی صحبت صاصِل ہونے کی صورت میں ماہ رمضان المبارک کی بُر کشیں حاصل کرنے کا بہت ذہن بٹنا ہے ورنہ بُری صحبتوں میں رہ کر اِس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گنا ہوں میں یہ کر اِس مبارک مہینے میں بھی اکثر لوگ گنا ہوں میں یہ کر ایس مبارک مہینے میں تھیں حصورت ہیں اگر کوگ گنا ہوں کے مَدَ نی ماحول نے مَدَ نی ماحول نے

#### میں فنکار تھا۔۔۔:

اور گی ٹا وَن (باب المدیند کرا تی ) کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کائٹ گباب ہے: افسوس صد کروڑ افسوس! بیس ایک فیکار تھا، میوزیکل پروگرامز اور فنکشنز کرتے ہوئے زندگی کے انہول اوقات برباد ہوئے جارہے تھے، قلب ود ماغ پر فغلت کے پچھا لیسے پردے پڑے ہوئے تھے کہ نہ تماز کی توفیق تھی نہ بی گناہوں کا احساس صحوائے مدینہ أول پلازہ سُپر ہائی وے باب المدینہ کرا چی بیس باب الاسلام علی پر ہونے والے تین روزہ سنٹوں بھرے اجتماع فول پلازہ سُپر ہائی وے باب المدینہ کرا چی میں باب الاسلام علی پر ہونے والے تین روزہ سنٹوں بھرے اجتماع رحم اسلام بھری بمطابق 2003 عیسوی) میں ھائیر کی کیلئے ایک ذِمه دار اسلامی بھائی نے انفر ادی کوشش کر کے توغیب دلائی، زہنوں پر بہت زیادہ ندا میں شرکت کی سعادت مل گئے۔ تین روزہ اجتماع کے اختام پر رقت انگیز دُعا میں بھے دکھادیا! المنت ہوئی، میں اپنے جذبات پر قابونہ پاسکا، پھوٹ پھوٹ کررویا، بس رونے نے کام دکھادیا! المنت کی فیلوں میں سفر کو اپنا معمول بنالیا۔ 25 و تومبر 2004 کو جب میں مکد نی قافلے میں سفر پر روانہ ہو تو ہر کی اور مکد نی قافلے میں سفر پر روانہ ہو تو ہر کی اور ان ابنانی کی کی ولادت کی خبر رہا تھا کہ چھوٹی بھشیرہ کا فون آیا، ہمر آئی ہوئی آواز میں انہوں نے اپنے سیاں ہونے والی نابینا پی کی کو وادت کی خبر سائی اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹروں نے کہد یا ہے کہ اِس کی آئی تھیں روٹن نہیں ہو سے دائی کہا کہ ڈاکٹروں نے کہد کی اور میں کی ہوئی تو الله میں دعاء سائی اور ساتھ ہی کہا، ڈاکٹروں نے کہد ویا ہے کہ اِس کی آئی میں روٹن نہیں ہو سے دائی کینے کے بعد ہند ٹو ٹا اور چھوٹی بہن صدے سے بلک بلک کررو نے گی۔ میں نے یہ کہ کرڈ ھارس بندھائی کہ اِن شائے الله عزہ مؤم کی واقع میں دعاء کی بہر کرو نے گئی میا کہ کو کو بھوٹ کی کو کور کی کام

· جلدۇۋم

کروں گا۔ میں نے مَدَ نی قافیے میں خورجی بہت دعا عیں کیں اور مَدَ نی قافیے والے عاشقانِ رسول ہے بھی وعا عیں کروائیں۔ جب مَدَ نی قافیے سے پلٹا تو دوسر ہے بی دن چھوٹی بہن کامُسکر اتا ہوا فون آیا اور انہوں نے خوشی خوشی یہ خبر فرحت انرسنائی کہ اَلْحَنْ کُولِلله عَدْمَلُ مِیری نابینا بیٹی مہک کی آئیسیں روشن ہوگئی ہیں اور ڈاکٹر زتجب کررہے ہیں کہ یہ کسیے ہوگیا! کیوں کہ ہماری ڈاکٹری میں اس کا کوئی علاج بی نہیں تھا۔ یہ بیان و سے وقت اَلْحَنْ کُولِلله عَدْمَلُ بِالله بِالله بِی کِمَدَ فی کاموں کے لئے کوششیں کرنے کی سعادتیں حاصِل کررہا ہوں۔

آفتوں سے نہ ڈر، رکھ کرم پر نظر، روش آنھیں ملیں، قلفِ میں چلو آپ کو ڈاکٹر، نے گو مایوں کر، بھی دیا مت ڈریں، قلفِ میں چلو

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! ویکھا آپ نے! دعوتِ اسلامی کامَدَ نی ماحول کتنا پیارا ہے۔ اِس کے دامن میں آکر مُعاشَّرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد باکردار بن کرسنّتوں بھری باعزَّت زندگی گزار نے لگے نیز مَدَ نی قافِلوں میں سفر کی بَرَکت ہے بعضوں کی دُنیوی مُدَ نی قافِلوں میں سفر کی بَرَکت ہے بعضوں کی دُنیوی مصیبتیں رخصت ہوجاتی ہیں اِن شَاءَ الله عزبیل اِی طرح تا جدار رسالت، هَبنشا وِنْبُوَّت مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مُصیبتیں رخصت ہوجاتی ہیں اِن شَاءَ الله عزبیل اِی طرح تا جدار رسالت، هَبنشا وِنْبُوَّت مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی مُقاعت ہے آ بڑرت کی آ فتیں بھی راحت میں ڈھل جائیں گی۔

ٹوٹ جائیں گے گنہگارول کے فرراً قیہ وہند حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی صَدِّ الله تَعالٰ عَلٰی مُحَدَّد

## قَارُوقَ اعْتَمْهُمْ أَوْرَجِجَ بِيتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

میٹھے میٹھے اسلامی مجسائیوا جے اسلام کا ایک اہم رکن ہے، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي عَهدِ رسالت مِيں رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِساتِه وعهدِ صديقي مِيں سيّدُ ناصديق اكبر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِساتِه كُنْ جَج ادافر مائے، اس طرح جب آپ كا پناعهدِ خلافت آيا تو اس مِين بھی جج كی ادائيگی كورّک نه

حلددُؤ م

فرما یا بلکدا پنی مبارک عادت کے مطابق حج کے سفر میں بھی عاجزی وانکساری کواختیار فرمایا۔ چنانچیہ،

# مفرج میں آپ کی ساد گی:

حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰه بِن عامِر بِن رَبِیعِه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں سفر تج میں مکہ مکر مہ سے مدیند منورہ تک امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ تھا پھر جم واپس بھی آئے لیکن آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سایہ حاصل کرتے ، فقط ایک آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نہ تُوکو کَی خیمہ لگا یا اور نہ ہی کو کی الی عمارت تھی جس سے آپ سایہ حاصل کرتے ، فقط ایک چڑے کا مکڑا تھا جسے زبین پر بچھا لیتے اور اس پر آرام فرماتے یا اسے درخت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں آرام فرماتے یا اسے درخت پر ڈال دیتے اور اس کے سائے میں آرام فرماتے ۔ (1)

#### مج کے اخرا جات فقط پندرہ دینار:

حضرت سِيّدُ نائيار بِن مُمَير دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِروايت بِفرمات بين كدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي مُحَمِّ بِاسْتَفْسار فرما يا: " كُمْ أَنْفَقْنَا فِي حَجَّتِنَا هَذِهِ؟ اس حج مين جمار \_ كَنْخ اخراجات بوئ بين؟ "مين فعرض كيا: "خَمْسَةَ عَشَرَ دِينَادًا لِعِنى صرف پندره دينار "(2)

## فاروقِ اعظم اورجج كي ذمه داري:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه اللهُ تَعَالَ حَنْه نَاعِمرال حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بین عَوف دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومقرر فرما یا که وہ لوگوں کو جج کرائیں ، اس کے بعد آخری عمر تک آپ خود ہی لوگوں کو جج کرواتے رہے ، آپ نے مسلسل دس سال تک لوگوں کو جج کرایا ، ن ۲۳ ججری میں آپ نے آخری جج فرما یا جس میں ازواجِ مُطَمِّرات بھی شامل تھیں ، آپ نے اپنے زمانہُ خلافت میں تین عمر سے ادا فرمائے ، ایک من ۱۲ ہجری رجب میں ایک کا ہجری رجب میں ایک کا ہجری رجب میں اورایک عمرہ من ۲۲ ہجری رجب کے مہینے میں ۔ (3)

حلدۇۇم

<sup>1 ---</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۱ ۲۱

ارس طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۱ ۱ ۲، انساب الاشراف، عمرین الخطاب، ج ۱۰ رص ۱۵ ۳ د.

۱۳۳۵ میدان کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۳، ص ۲ ۱ ۲، انساب الاشراف، تعصیر الامصار، ج ۱۰، ص ۳۲ سـ

### ﴿فَارُوقَ اعْتَظْمُ إِوْرَادُكُرُ اللَّهُ كَالْمُتَمَّامُ

## ذكر اللُّه كواسين ليولازم كولو:

سِيِدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ذَكُو اللهُ كَشِيدا فَى تَصَاور برونت آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ وَبان مبارك ذكر الله عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَاتَّهُ شِفَاءٌ وَايَّنَا كُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ مَاءٌ يَعَى اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ وَايَّنَا كُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ مَاءٌ يَعَى اللهِ عَلَيْهُ مَاءٌ فَي اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ وَايَّا كُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ مَاءٌ يَعَى ذَكِر اللهُ عَلَيْهُ مَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

آب دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنُه كو ف كر الله كرنے والوں كے ساتھ بيٹھنا بھي بہت پيند تھا۔ چنانچ دھنرت سبِدُ نا ابوسَعيد دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ كَا بِيانِ ہے كہ امير المؤمنين حصرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي بيعادت مباركتهي كه نمازعشاء کے بعدرات میں ایک مرتبہ مسجد کا جائز ہ لیتے اگر کوئی شخص اس ونت مسجد میں بغیر کسی وجہ کےمل جاتا تواہے باہر جانے کا كيت اورا گركوئي نماز وغيره كي ادائيگي كرتا جواملتا تواست كچه ندكت \_ ايك مرتبه چند صحابه كرام عَلَيْهِمُ البِضْوَان ذكر اللّه كا علقة قائم كيم مجدييل تشريف فرما تحدان ميس حضرت سيّدُ نا أبي بن كعب رَضِيّ اللهُ تَعَالى عَنْه بهي موجود تحد، آب رَضِي اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے ان سے یوچھا:'' بیکون لوگ ہیں؟'' عرض کیا:'' امیر المؤمنین! بیآ ہے ہی کے گھرانے کے لوگ ہیں۔'' آب دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ يوجِها: " نماز كے بعد باوگ يہاں كياكررہے بيں؟ "انہوں نے عرض كياكہ بمسب يہال میٹ کر ذکر الله کررے ہیں ریس کرآپ رض الله تعالى عند يهى وبين بيٹ كے ربيرآب رض الله تعالى عند في اليت قریب بیٹے ہوئے محض سے فرمایا: '' دعاشروع کرو۔''اس نے دعا کی ، پھر آپ نے ایک ایک کر کے وہاں موجود تمام لوگوں سے دعا کروائی یہاں تک کدمیرے پاس پہنچے ، میں آپ کے پہلومیں تھا، آپ دَعِن اللهُ تَعَالْ عَنْد نے فرما يا: ' دخم تھی دعا کرو۔'' میں مشکل میں پڑ گیااور میرے باز وکا نینے لگے۔آپ دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:'' سیجھ کہو، یہی کہدووکہ اے الله عند على بعش دے، اے الله بم پررجم فرما، پھرآپ دخی الله تعالى عند في دعاشروع فرمادى - تو ہم سب نے ویکھا کہ اس پورے حلقے میں آپ رہے الله تعالى عنه سے زیاوہ آنسو بہانے والا اور گریدوز اری کرنے والا کوئی

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شالعِ لمينة فق (وعوت اسلال)

<sup>🕕 ....</sup>الزهدللامام احمد ، زهد عمر بن الخطاب ، ص ۵۰ ا ، الرقم ( ۳۳۳ ..

نہ تھا۔ جب آپ دعاسے فارغ ہوئے تو فر مایا: ' مھیک ہے ابتم لوگ جاسکتے ہو۔' (1) دول کا چین ذکر الله میں ہے:

میشے میشے اسلامی بھائیو! آج پوری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جارہی ہے، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گھر ایسانہیں جہاں ہے چینی نہ پائی جاتی ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ ذکر اللّٰہ سے ففلت ہے کیونکہ دلوں کا چین ذکر اللّٰہ میں جہاں ہے چینی نہ پائی جاتی ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ ذکر اللّٰہ میں ہے۔ چنانچہ اللّٰه عَرْفَ قرآن پاک میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿ اَلّا بِنِ كُمِي اللّٰهِ نَطْلَمَ بِنَ الْقُالُوبُ ﴾ اللّٰه میں دلوں کا چین ہے۔ 'کاش ہم بھی ذکر اللّٰه کرنے والے بن جا عیں، ہروقت یادالی میں گھر ہیں۔

مجت میں اپنی مگا یا الهی ..... نه پاؤل میں اپنا پتا یا الهی رہوں مت و بے خود میں تیری ولا میں ..... پلا جام ایسا پلا یا الهی میں بے کار باتول سے کے کر جمیشہ ..... کرول تیری حمد وثنا یا الهی صَدُّواعَلَى الْحَبَیْب! صَدَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

## فازوق اعظم كامساجد كوروشن كرانا

مین میں اس بات کارواج ہے کہ جب کو اسالہ اسال سے مسلمانوں میں اس بات کارواج ہے کہ جب کوئی اسلامی تہوار آتا ہے چاہے وہ رہے الاقلام کی مجب تھے اسلامی تہوار آتا ہے چاہے وہ رہے الاقرال کا مہینہ ہو یارمضان المبارک کا مہینہ تمام مسلمان اپنے گھروں کو جانے کے ساتھ ساتھ الله عوامت کے گھریعنی مساجد کو بھی سجاتے ہیں ، انہیں مختلف طریقوں سے روشن کر کے انہیں آباد کرتے ہیں ۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے بھی اپنے دور میں مساجد کو آباد کرنے کے لیے انہیں روشن کرنے کا خصوصی اِ متمام فرما یا اور تمام صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الدِفون نے اِسے بہت پیند فرما یا ۔ مولاعلی شیر خدا کُرام اللهُ تَعَالَى وَجَهُهُ الْكِیمُ نِے وَ آپ وَ عِنَاللهُ تُعَالَى وَجَهُهُ الْكِرِيمُ نَا کُرِیمُ مَا کُور مِن ما کی ۔ چنانچہ،

حلددُؤم

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢، ص ٢٢٣ ـ

## الله آپ كى قرروش ومُنوَرفرمات:

حضرت سِيّدُ نا ابو إسحاق بَمَدَا فَى عَنْيَهِ دَحَةُ اللهِ الْحِلَ فَر مات بين كه: "امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعلى المرتضى شير ضدا كَنْهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ رمضان المبارك فى بيلى رات بابر فكاتو ديكها كه مساجد برقيد يليس چك ربى بين اورلوگ كتاب الله في تلاوت كرر ب بين - يد كيه كرآب وَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه في إرشا وفر ما يا: "مُنَوَّ وَ اللهُ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فِي اللهُ فَي تلاوت كرر ب بين - يد كيه كرآب وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه في اللهُ وَمَنْين سيِّدُ نا عمر فاروق المظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ! فَهُو حَنَى اللهُ خَذِلاً آب كي قبر كوويها بي مُنَوَّر كرد حرجيها آب في مساجد كوقر آن من منوركيا - "(1)

## الله آپ پرنورکی بارش فرمائ:

حضرت سيّدُ نا مُجالِد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِدوايت بِ كه ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ نا مولاعلى شير ضدا كَهُ مَاللهُ وَعَلَى وَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ وَعَلَى وَ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ وَعَلَى وَ اللهُ عَلَى وَ اللهُ وَعَلَى وَ اللهُ عَلَى وَ اللهُ عَلَى وَ اللهُ وَعَلَى عَمَرَ قَبْرَهُ كَمَا فَقَ وَ اللهُ عَنْهِ كَوْقَ اللهُ عَلَى عَمَرَ قَبْرَهُ كَمَا فَقَ وَ اللهُ عَنْهِ عَمَرَ اللهُ وَاللهُ عَلَى عَمَرَ اللهُ وَاللهُ عَلَى عَمَرَ اللهُ عَلَى عَمَرَ اللهُ عَلَى عَمَرَ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

# ما جد کوروش کرنے کے متعلق ایک جامع فتوی:

اعلی حفرت عظیم البَرَکت ، مُحِیّرِدِدِین وبلَّت مولا ناشاه إمام اَحمد رضا خان عَلَیْه دَحمهٔ الوَّعُن سے قاوی رضویہ میں ایک سوال بو چھا گیا کہ: ''لوگوں کا ستا کیسویں شب رمضان کے موقع پر مساجد کو آراستہ کرنا، روشنیوں کا خصوصی اہتمام کرنا، میلاد شریف کی تقریبات کے لئے مکانات کو سجانا، فانوس اور پھول وغیرہ لگانا، بُزرگانِ دین کے سالانہ عرسوں میں خانقا ہوں پر اور آنحضرت مَنَّ اللهُ تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَنْ مُحمزار پُرانوار پراس قسم کا بندوبست کرنا سوائے مالِ وقف کے درست بے یا حرام ؟'' تو آب دَخهُ اللهِ تَعَالى عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَنْ جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِدِ اللهِ فَيَ

<sup>🕕.....</sup>مومنوعة ابن ابي الدنيا ، فضائل شهر ومضان ، ج ۱ ، ص ۲۹ ۳ ، الرقم ، ۲۰ –

<sup>2 .....</sup>مثاقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الحادي والثلاثون، ص ٢٦.

مْرُوره زيب وزينت شرعاً جائز بـ الله تعالى كا إرشاد ب : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّاتِي آخُرَجَ لِعِبَا دِمْ ﴾ (پ٨، الاعراف: ٣٢) '' فرماد يجئے كه إس زينت وزيباكش كوكس نے حرام تلم راديا ہے جواس نے اپنے بندوں کے لئے ظاہر فرمائی ہے۔''ای طرح ضرورت اورمسلحت کےمطابق روشنی کا نتظام کرنا بھی جائز ہے(مختلف حالات کے لحاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے ) مثلاً مکان کی تنگی اور کُشَادگی ،لوگوں کی قِلَّت و کَثر ت ،مَنازِل کی وَحدَت ولَغَدُّر وغیرہ ان صورتوں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آجاتی ہے۔ تنگ منزل اورتھوڑے مجمع میں دوتین چراغ بلکہ ایک تھی کافی ہوتا ہے۔کشادہ اور بڑے گھرزیادہ او گول اور نمتَعَدَّومَنزِلوں کے لئے دس بیس بلکہ ان ہے بھی زیادہ کی ضرورت یڑتی ہے۔ امیر المومنین حضرت سیّدُ ناعلی المرتضی شیر خدا کَهَءَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْمُرْینِيم رمضان شریف میں رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے تومسجد کو چراغول سے منوراور جگمگاتے ہوئے دیکھا کہ ہرست روشن پھیل رہی تھی آپ نے امیر المونین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو بذريعيّهُ دعا يا دفر ما يا اور إرشاد فرما يا كهُ `اے فرزند خطاب! تم نے جاری مساجد کومُتوَّر وروش کیا الله و دُولاً تمہاری قبر کومُتَوَّر فرمائے۔ 'البتد روشیٰ کا بے فائدہ اور فضول استعال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات یا بزرگوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سیکڑوں چراغ عجیب وغریب وضع وترتیب کے ساتھ او پر نیچے اور باہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے چنانچے فقہائے کرام نے کتب فقدمثلا غَمُز الْحُيُون وغيرہ ميں اسراف (فضول څرچی) کی بنا پراييا کرنے ہے منع فر ما یا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہال اسراف صادق آئے گاو ہال پر ہیز ضروری ہے۔اللّٰہ تعالٰی یاک، برتر اورخوب جاننے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

صَلُّواعَكَ الْحَبِينِبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

### فَارُوق اعْتَظَام كَاو طَلْيَظَهُ

## بيت المال كمعامليين عام آدى كى حيثيت:

بيت المال كے معاطع بين امير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَال عَنْه كَ حيثيت ايك عام مسلمان

1 .... فآوي رضويه رج ٢٣ ، ص ٢٥٩ تا ٢٥ ٢ يتفرف

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَة شَفَالدِ لمِينَّتِ (وَوت اسلان)

حلددُؤم

جیسی تھی اور آپ دَھِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهِ نے اپناوظیفہ بھی عام مہاجرین صحابہ کے برابر مقرر کرر کھا تھا۔ <sup>(1)</sup>

## فاروقِ اعظم سلمانول کے اموال کے این:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه فرما یا کرتے ہے: '' مسلمانوں کا مال میرے پاس
ایسے ہے جیسے کسی وارث کے پاس میتیم کا مال ہوتا ہے، میں بلاضرورت اس سے پچھنہیں لیتا، اگرضرورت ہو بھی تو جائز طریقے سے بچھ حاصل کر لیتا ہوں۔ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه سے بوچھا گیا: '' یاامیر المؤنین ! وہ جائز طریقہ کیا ہے؟'' فرمایا: ''عربی جانور چارہ وانتوں سے چہا کر کھا تا ہے، پورے کا بورامنہ بھر کرنگل نہیں جاتا۔'' (یعنی قلیل پراکتھاء کر لیتا ہوں زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نہیں رکھتا۔)(2)

## فاروقِ اعظم اوربيت المال سي قرض:

امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوجب بھی حاجت ہوتی تو آپ بیت المال ہے قرض بھی لےلیا

کرتے تھے، بعض اوقات توابیا بھی ہوتا کہ بیت المال کے گران آپ کے پاس قرض کی واپسی کا مطالبہ لے کرآتے گر

آپ کے پاس اوائیگی کے لیے پچھ نہ ہوتا تو اس ہے مہلت لیتے ، بعض اوقات پچھ مال ہوتا تو قرض اوا کر دیتے ۔ ایک

دن آپ مسجد میں آ کرمنبر پرتشریف فر ما ہوئے اور اس بات کی شکایت کی تو آپ کے لیے گئی کا ایک ڈ بہ بھیج دیا گیا۔ لیکن

آپ نے لوگوں سے فر مایا: ''اگرتم لوگ مجھ اس کے استعمال کی اجازت دیتے ہوتو ٹھیک ورنہ یہ مجھ پرحرام ہے۔''(3)

# بيت المال سے فاروقِ اعظم كے أخرا جات:

حضرت سیّدُ نا عبد الله بن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ عَنْه اللهِ بن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ عَلَى اللهِ عَلَم والوں کے لیے بَقَدَرِ کِفَا یَت ہی خوراک لیا کرتے ہے، گرمیوں میں ایک عُلّہ لیتے اگروہ میں سے کھیے جاتا تواہے پیوندلگا لیتے ، جب تک اس سے کام چاتا چلاتے اور پھراسے تبدیل کر لیتے ، جرسال پیچلے

مَثِن كُن مَعِلَس المَدَافَةَ مَثَالَةٍ لَمِينَةَ وَاوَتِ اسَادَى )

( جلددُؤم

<sup>🚺 .....</sup>سبط النجوم العوالي، ذكر الخلفاء الاوبعة ، ذكر اسلامه يج ١ ي ص ٢٠٠٤ ، ويناض النضرة يج ١ ي ص ١٠٣ ــ

الملقظات إعمال المساها على عيون الاخبار كتاب السلطان يخيانات العمال يج ا ي ص ١١ ا ملتقطا .

١٠٠٠ مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب التاسع والثلاثون، ص٠٠٠ ـ

سال ہے کم بی مال لیتے۔ اُمُّ المؤسنین حضرت سیِّرَتُنا حَفصَه رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نے آپ سے اس معاطع میں بات کی تو آپ نے اس کے بی اس کی تو آپ نے فرمایا: ''میں مسلمانوں کے مال سے اپنے فریعے کے لیے مال لیتا ہوں اور مجھے اتنابی مال کفایت کرتا ہے۔''(1) فاروق اعظم کے یومیداً فرا مات:

حضرت سيِّدُ نا محمد بن إبراجيم عَلَيْهِ دَحمَةُ الرَّحِيْمِ اسِينِ والدس روايت كرتے بيل كه: ''' كَانَ عُصَرُ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَنْفِقُ كُلَّ يَهُمْ دِرْهَمَيْنِ لَهُ وَلِعَيَالِهِ لِعِن امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اسِنِ اور اسِينَ هُر والول پر يومي فقط دوور بم خرج كياكرتے تھے''(2)

## فاروقِ اعظم کے فج کے آخرا جات:

حضرت سیّدُ نا محدین إبراجیم علَیْهِ دَحدَهُ الدَّینِم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ' امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِقَ اللهُ تَعَالى عَنْه جج کے لیے جاتے تو فقط ایک سوائی درہم خرچ کرتے۔''(3)

# عكرانول كے ليے لحد فكريه:

<sup>1 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج۳، ص ۲۳ سـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج٢، ص٢٢٠٠

<sup>3.....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج٣، ص٣٢٠٠

آئھیں بندہوئیں اُدھر مال کا ساتھ فتم اِکتنی پریشان کُن بات ہے کہ انسان دنیا سے پھوٹی کوڑی تک بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا مگر صاب اسے سارے مال کا دینا پڑے گا۔ یقیناً پیہ بے وفاد نیا نہ پہلے سی کی ہوئی نہ اب ہوگ ، اس دنیا کے مال واسباب کے پیچھے ہم کتنا ہی دوڑیں یہ پیٹ بھرنے والانہیں ہے جبیبا کہ ہمارے پیارے آقامہ بنے والے مصطفے ملک دندہ تعالی عَدَیْدہ وَالِہ وَسَلَّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: ''اگر انسان کوسونے کی دوواد یاں مل جا نمیں تو دہ تیسری کی شَنْاً کر دےگا ، انسان کا پیٹ تو می بھر سکتی ہے۔' (اگر انسان کوسونے کی دوواد یاں مل جا نمیں تو دہ تیسری کی شَنْاً کر دےگا ، انسان کا پیٹ تومٹی ہی بھر سکتی ہے۔' (۱)

مجھے مال و دولت کی آفت نے گھیرا ..... بچا یا البی بچا یا البی مرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر ..... کر الفت میں اپنی فنا یا البی نہ دے ماہ و حشمت نہ دولت کی کثرت ..... گدائے مدینہ بنا یا البی مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عظا ہوں ..... مٹا دے زمانے کے غم یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد مدینہ بنا یا البی منا دے نمانے کے غم یا البی صدّی الله تعالی علی مُحتَد بنا یا البی منا دی صدّی الله تعالی علی مُحتَد بنا یا البی منا دی صدّی الله تعالی علی مُحتَد بنا یا البی منا دی حدید منا دی حدید منا دی حدید منا دی منا دی حدید منا دی منا دی حدید منا دی دولت کی دولت کی

#### بعدج خلافت فأروق اعظم كي غنذا

#### د و رخلافت میں رو کھا سو کھا کھانا:

حضرت سيّدُ نا إبن آ في مُلَيّكَه دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنه کے لیے رکھا تھا۔ استے میں فادم نے آکرع ض کیا: ''حضور! باہر حضرت سیّدُ نا عُنْهُ بِين فَر قَد دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔'' آپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنه عَد فِر ما یا: '' آب بیس اندر بالالاؤ۔'' جیسے ہی وہ اندر آئے تو ان کی نظر آپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے رکھے ہوئے عَنه فرمایا: '' آب دِفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے رکھے ہوئے کھانے پر پڑی۔ آپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے رکھے ہوئے کھانے پر پڑی۔ آپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نَوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ

1 ..... بخارى كتاب الرقاق باب ما يتقى من فتنة المالى ج ٣ م ص ٢ ٢ م حديث ٢ ٢ ٣٠ -

مَيْنَ كُن : مجلس للدَفِعَ شَالدِّ لمِينَّة (وعوت اسلال)

80

کیتم بات کررہے ہوئیاوہ کھاناسب مسلمانوں کے پاس ہے؟''عرض کیا:''فنہیں۔''فرمایا:''اے عقبہ! کیاتم یہ چاہتے ہوکہ میں اپنی فعتیں دنیامیں ہی حاصل کرلوں؟''<sup>(1)</sup> (اور آخرت میں میرے لیے پچھے ندرہے۔)

## ایک بی رات میں اتنافرق:

حفرت سيِّدُ نا قَنَّا ده رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کے امیر المؤمنین حفرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب ملک شام میں تشریف لائے تو آپ کے لیے ایسا عمدہ کھانا تیار کیا گیا جواس سے پہلے آپ نے بھی نہ دیکھا تھا۔ جب کھانا آپ کی بارگاہ میں چش کیا گیا تو اسے دیکھر کرفرہایا: ''میکھانا تو میرے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ان غریب مسلمانوں کے لیے کونسا کھانا تیار کیا ہے جنہوں نے جو کی روثی سے پیٹ بھر بیٹے پررات گزاردی؟''حضرت سیِّدُ نا خالِد من ولید رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے عَرض کیا: ''حضور! ان کے لیے تو جنت ہے۔'' مین کرآپ آبدیدہ ہو گئے اور فرہایا: ''اِنْ کَانَ حَظَّنَا فِیْ لَاذًا وَیَذُهَبُ اُوْ لَئِکَ بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَاتُوْ البُوْ نَابَعِیْداً معنی اگراس کھانے میں ہمارا حصہ ہماور کانَ حَظَّنَا فِیْ لَادَ وَیَا ہُو نَابَعِیْداً معنی اگراس کھانے میں ہمارا حصہ ہماور وولوگ اپنے حصے میں جنت لے جا میں گے تو بقیناً ان لوگوں نے بہت بڑے فرق کے ساتھ درات گزاردی۔'' (2)

# فاروقِ اعظم كے مختلف كھانے:

اہل بھرہ کا ایک وفد حضرت سیّد نا ابو مُوی اَشْعَرِی دَفِیَ الله عَنه کی سربراہی میں امیر المونین سیّد نا فاروقِ
اعظم مَنِیَ الله تَعَالَی عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے روزانہ کھانے کے وقت سوگھی روٹی لائی جاتی ، جسے بھی
گھی کے ساتھ بھی نیون کے ساتھ اور بھی دودھ کے ساتھ تناول فرماتے کھی خشک گوشت کے کلڑوں کو پانی میں
ابال کر لا یا جاتا ہم بھی قلیل مقدار میں تازہ گوشت بھی لا یا جاتا جسے آپ تناول فرماتے ۔ ایک دن آپ دَفِیَ الله تُعَالَی عَنْه لَا عَلَی مِی مِی مِی الله عَدْمِوْلُی فَتِی الله عَدْمِوْلُی مِی مِی دیکھ رہا ہوں ۔
کھانے کے بارے میں لگا رہے ہو اور اُس کے بارے میں جو تمہاری ناپسندیدگی ہے اُسے بھی دیکھ رہا ہوں ۔
کھانے کے بارے میں چاہوں تو تم لوگوں سے بہتر کھانا کھاؤں اور عَیْش کروں ، اللّه عَدْمِوْلُی کی قسم! ایک میں جو اور اُس کے بارے میں اور عیش کروں ، اللّه عَدْمِوْلُی کی قسم! اگر میں چاہوں تو تم لوگوں سے بہتر کھانا کھاؤں اور عیش کروں ، اللّه عَدْمُوْلُی کی قسم! میں سینے اور کو ہان

` جلدۇۋم

<sup>🚺 .....</sup>اسدالغابة عمرين خطاب يج ٢٨ ص ٢٨ ـ ـ

<sup>2 ....</sup> مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الخمسون، ص ٥٣ ١ ـ

# فاروقِ اعظم كى سخت غذااورڤكرِ آخرت:

حضرت سِيدُ ناابنِ أَبِي مُلَيْكَه رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه صروايت ہے كہ ميں امير المؤمنين حضرت سِيدُ ناجم فاروق اعظم دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه حَدُ عَلَى عَنْه حَدُ كَمْ مَا فِي روفي عِلْمے دود هے ساتھ تناول فر مار ہے ہے۔ ميں نے عرض كيا: '' يا امير المؤمنين ! اگر آپ كهيں تو ميں آپ كے ليے زم غذا لے آؤں؟'' آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمايا: ''اے ابنِ فَر قَد الكي مَح سے زياده كى كواس سے عمده غذا حاصل كرنے پر قادر سجھے ہو؟' ميں نے عرض كيا: ''نهيں '' اے ابنِ فَر قَد الكي تَم جھے سے زياده كى كواس سے عمده غذا حاصل كرنے پر قادر سجھے ہو؟' ميں نے عرض كيا: ''نهيں '' فرمايا: ''كيا تم نے قرآن مجيدكي بيآ بت مباركنييں سنى جس ميں رب عند على نو بعض قو موں كو عاد دلاتے ہوئے ارشاد فرمايا ہے: ﴿ أَذُهُ مَنْ مُنْ عَلَي اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ الل

1 .....ناريخ ابن عساكورج ٣٢م، ص ٢٩٨

جلدۇؤم

اورانہیں برت چکے تو آج تہمیں ذلت کاعذاب بدلہ دیا جائے گا۔''(1)

## عمده فذاسے پر بیز کی وجہ:

### آخرت کے اجر پرنظر:

حضرت سِيدُ ناسالم بن عبدالله رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ تَعْمِ اللّهُ عَنْهِ فَى كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ اللّهُ فَيْ كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ فَى كَلَمْ اللّهُ فَيْ كَلَمْ اللّهُ عَنْهُ لَكُولُونَ ﴾ (ب٥ ٢) الاحقاف: ١٠٠ مَرْجَمَةُ كُمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ فَيْ كَلَمْ اللّهُ فَيْ كَلَمْ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ فَيْ كَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ فَلْ كَلّمُ اللّهُ فَلْ كَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

حلدۇۇم

<sup>🚺 .....</sup>رياض النضرة عج 1 عص ٢٥ ٣ ـ

الزهدلابن سارك، باب ساجاء في الفقر، ص ٢٠٢٠ الرقم: ٩٤٥٠.

<sup>3 .....</sup> حلية الاولياء ، عمر بن الخطاب رج ا ، ص ٨٥ ٨٠

### موشت میں بھی نشہ ہے:

مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اکثر تھجور کھایا کرتے ہے، گوشت تناول نہیں فرماتے ہے۔ اور فرماتے که' گوشت کی کثرت ہے بچو کہ شراب کی طرح گوشت میں بھی ایک نشہ ہے۔''(1) کچے پی**از اور بسن کی تابیندید گی:** 

سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کچا بد بودارلہن اور بیاز ناپندفر ماتے ہے۔ چنانچہ ایک بارآپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فر مایا: ''اے لوگو!تم ان دونوں درختوں میں سے کھاتے ہوجن کو میں بُراسجھتا ہوں بعنی پیاز اورلہن ۔
میں نے دسول اللّه صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُود یکھا کہ آپ جب کسی شخص سے ان دونوں میں سے کسی کی بوحسوں فرماتے تو آپ کے تکم سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بقیع کی طرف نکال دیا جا تا تھالہٰذا کوئی شخص ان دونوں کو کھا نا چاہے تو ان کو پکا کران کی بوکوختم کرلے''(2)

## فاروقِ اعظم كاليك وقت مين ايك بي كهانا:

اُمِّ المومنين حضرت سَيِّدَ ثَنا حفصه دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا فرما فَى بين كدا يك بارمير به والد ما جدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مير به گھرتشريف لائ - ميں في خصنارا شور با زَينون كے ساتھ ملاكرآپ دَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَى خدمت مِيْن بيش كيا۔ آپ نے فرمايا: ' أيك برتن ميں دوسالن؟' 'خداكی قشم! ميں اسے بھی نہيں چکھوں گا۔' '(3)

## ظیفة وقت کے خاندان کی سادہ فذا:

حضرت سیّد ناعبداللّه بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے مروی ہے کہ امیر الموشین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جارے پاس تشریف لائے تو ہم دستر خوان پر بیٹھے تھے۔ میں نے جلس کے درمیان سے آپ کے لیے جگہ بنادی آپ دوسرالیا اور ساتھ بنادی آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعَالَى عَنْه نِيْ اللّهُ عَنْهِ مِنْ اللّهُ عَنْهِ نَعَالَى عَنْه مِنْ اللّهُ عَلَى عَنْه مِنْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْه مِنْ اللّهُ عَلَا عَنْهُ مَنْ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلْمَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْه عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَنْهُ عَلَيْمَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَل

مَيْنَ سُن مجلس المدَوَقَةَ العِلْمِيِّةِ فَقَال وَالْمِيِّةِ فَقَالُونِهِ اللهِ فَالْمَالِي )

 <sup>....</sup> مؤطاه مالك، كتاب صفة النبي، باب ماجاء في أكل اللحم، ج٢، ص٢٢ ٢، حديث ٩ ٨٠١ ...

<sup>2 .....</sup> طبقات كبرى ، ذكر استخلاف عس ، ج ٢ ، ص ٢ ه ٢٠٠

ہی فرمایا: ''کھانے میں گوشت کی چکناہٹ کے علاوہ بھی کوئی اور چکناہٹ معلوم ہوتی ہے۔'سپِدُ ناعبد اللّٰہ بن عمر دَفِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ نَعْرَضَ کی: ''امیر المونین! آج میں بازار گیا تا کہ اچھا گوشت خرید سکول لیکن وہ بہت مہنگا تھالہذا میں نے پتلا گوشت خرید ااور اس کے ساتھ ایک ورہم کا گھی بھی خرید لیا کیونکہ میں یہ چاہتا تھا کہ گھر کے ہر فرد کے جھے میں پچھنہ کچھ تو آئے۔' بین کرآپ دَفِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ نَعْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ نَعْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ نَعْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ وَمِی اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ فَرَمَا یا:''ہم نے جب بھی حضور نبی کریم ، رَاوُون رَحیم مَنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ فَرَمَا یا:''ہم نے جب بھی حضور نبی کریم ، رَاوُون رَحیم مَنَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ وَلَمْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ وَمِنَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ وَمِنَ اللّٰهُ وَمِنَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهِ وَمِنْ اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ مَنْ عَلَى اللّٰهُ وَمِنْ اللّٰهُ وَعَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الل

حضرت سيّدُ نا ابواسحاق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِ روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ اللهُ وَسَدُّم وَ اللهُ عَلَىٰهِ وَسَدُّم وَ اللهُ عَلَىٰهِ وَسَدُّم وَ بِ حِصَا آ ثا كَمَاتَ ہوئَ وَ يَعَالَ عَنْهِ فَ اللهُ وَسَدُّم وَ بِ حِصَا آ ثا كَمَاتَ ہوئَ وَ يَعَالَ عَنْهِ وَ اللهُ عَلَىٰهِ وَاللهِ وَسَدُّم وَ بِ حِصَا آ ثا كَمَاتَ ہوئَ وَ يَعَالَ عَنْهِ وَ اللهُ عَلَىٰهِ وَاللهِ وَسَدُّم وَ مِعَالَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَىٰهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ ولِللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

# ایک بنی تھجورہے بھوک مٹالی:

حضرت سِیدُ ناعاصِم بِن حُرِعُرُی دَحَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه این والدسے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سِیدُ ناعر فاروق اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کوشد ید بھوک لگی تو آپ گھر تشریف لائے اور زوجہ سے فرمایا: "کیا بچھ کھانے کے سیدِ ناعمر فاروق اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کوشد ید بھوک لگی تو آپ گھر تشریف لائے اور زوجہ سے فرمایا: "کیا بچھ کھانے کے لیے ہے؟"انہوں نے عرض کیا: "چار پائی کے نیچ سے ایک سے کھا کہ اور پرسے پانی پی لیا، پھرا پنے پیٹ پر ہاتھ بھیر کرارشاو تھال نکالاتو اس میں ایک ہی کھجور موجود تھی ، آپ نے اسے کھا کراو پرسے پانی پی لیا، پھرا پنے پیٹ پر ہاتھ بھیر کرارشاو فرمایا: "قرفے لِمَنْ آذَ خَلَهُ بَطَنْهُ النَّالَة یعنی بربادی ہے اس کے لیے جے اس کے پیٹ نے جہنم میں داخل کرویا۔"(3)

ٔ جلددُوُ م

ابن ماجه كتاب الاطعمة ، باب الجمع بين السمن واللعم ، ج من ۵۲ ، حديث ! ۲ ۳ ۲ .....

<sup>2 .....</sup> طبقات كبرى، ذكر طعام رسول الله ..... النع، ج ١ ، ص ١ ٠ ٣٠

# بهترین کھانااور نیکیوں میں کمی کااندیشہ:

حضرت سيد ناحَفْص بن ابوالعاص رحمة الله تعالى عليه سيد نافاروق اعظم رحي الله تعالى عنه كهان كروت ان کے ماس حاضر ہوا کرتے تھے لیکن آپ کے ساتھ کھا نانہیں کھاتے تھے۔ایک بارسیّد نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے بوچولیا کہ' تم ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟''عرض کیا:'' حضور! آپ کا کھانا سادہ اور بہت سخت ہوتا ہے، جبکہ میں نرم غذا کھانے میں رغبت رکھتا ہوں۔'سپیرُ نا فاروقِ اعظم دَنِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَ ان کے کھانے کو چکھا اور فر ما یا: ''کیاتم مجھے اس بات سے عاجز سمجھتے ہو کہ میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دوں ،جس کے بال ا تارے جائیں ، بجرآ ٹالانے کا کہوں جسے چھان لیا جائے ، پھراس سے زم روٹی بنائی جائے ، پھرایک صاع کشمش لانے کا حکم دوں جسے چر بی میں ڈالا جائے، پھراس پریانی ڈالا جائے جس سے دہ ایس سرخ ہوجائے جیسے ہرن کا خون ہوتا ہے۔'عرض کیا: ''حضور! مجھ معلوم ہے کہ آپ بیسب کچھ کر سکتے ہیں۔' فرمایا:''اس رب الدہلاً کی قشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے!اگر مجھےا پنی نیکیاں کم ہونے کااندیشہ نہ ہوتا تو میں ضر درتم ہار ہے بیسی آ رام دہ زندگی بسر کرتا۔''(1)

## قیامت میں حماب کیسے دیں گے؟

میٹھے میٹھے اسلامی تعب ائیو! دیکھا آپ نے سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ خلیفهُ وقت ہونے کے باوجود کتنی سادہ اور یا کیزہ غذا تناول فرما یا کرتے تھے، جہاں سادہ غذا کھانے کے ڈنیوی فوائد ہیں وہیں اُس کا ایک اُخروی فائده يبجى ہے ككل بروز قيامت أس كے حساب ميں آساني موگى حضرت سيّدُ ناحًا جم أصّم عَلَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الأثني مركوايك مالدار مخص نے باصرار دعوت طعام دی، فرمایا: "میری بیتین شرطیس مانوتو اِنْ شَاءَ الله عَدُولَ آوَ نگا: (١) میس جہال چاہوں گا بیٹھوں گا۔(۲) جو چاہوں گا کھاؤں گا۔(۳) جو کہوں گا وہتہیں کرنا پڑے گا۔'' اُس مالدار نے وہ تینوں شرطیں منظور کرلیں۔ **و لٹ اللّٰہ** کی زیارت کیلئے بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، یُر تکلُّف طعام کا اہتمام تھا۔وقت مقررہ پر حضرت سبّد ناحاتم اَصَم عَلَيْهِ دَحمة اللهِ الانن م بهي تشريف لي آئه اورآت بي جهال لوگول كر جوت يراح تصور بين تشريف فرما ہو گئے۔ چُونکہ شَرطتھی:''جہال چاہوں گا بیٹھوں گا۔'' لہذا میزبان نے بچھ نہ کہا۔ جب کھاناشُر وع

جلدۇۋم

<sup>1....</sup> طبقات كيرى ذكر استخلاف عس ج ٢ م ص ٢ ١ ٢ ـ

ہوا،لوگوں نے مُرغِ مُسلّم پر ہاتھ صاف کرنے شُر وع کردیے لیکن و لی الله دَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کرسوکھی روٹی کا ککڑا نکالا اور تناؤل فرمانے گے۔ جب سلسلة طعام کا اختتام ہوا آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نِي میز بان سے فر ما یا:'' چُولہا لا وَ اور اُس پرتوا رکھو۔'' تنکم کی تغییل ہوئی ، جب آ گ کی تَوْش ہے تَوا سُرخ انگارہ بن گیا تو آپ دَحْنَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ أُس ير فنظ يا وَل كھڑے ہو گئے! لوگوں كى آئكھيں جيرت كے مارے پھٹى كى پھٹى ره مُكئيں! آب دَختهٔ اللهِ قعال عَليْه نے فرمایا: " میں نے آج کے کھانے میں سُوکھی روٹی کھائی ہے۔ "بیفرما کرتوے سے بیچے اُتر آئے اور حاضِرین سے فرمایا: ''اب آپ حضرات بھی باری باری اِس تَوے پر کھڑے ہوکر جو پچھا بھی کھایا ہے اُس کا حساب و يجيئ '' بين كراوكول كي جينين تكل كنين ، بيك زبان بول أشهد: ' ياسيدى! آب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه أنو والتَّ الله ہیں اور بیآ پ کی کرامت ہے، کہال بیگرم گرم تُوااور کہاں جمارے نازُ ک قدم! ہم تو گناہ گار دنیا دارلوگ ہیں۔'' آپ نے فرمایا: ''اے لوگو! اُس ونت کو یا دیجیجے جب سورج مِسر ف سوامیل ؤور ہوگا، آج سورج ہم ہے کروڑ ول میل دور ہے اوراس کا پچھلا رُخ ہماری طرف ہے جبکداس وقت سورج کا اگلا رُخ ہماری جانب ہوگا، زیمن بھی آگ کی ہوگی، اُس د ہتی ہوئی زمین پرغور فرمائے اور اِس گرم توے کے بارے میں سوچئے! یہ تُواجو کہ دُنیوی آگ میں گرم ہواہے اِس کی تَعِش خدا کی تنم!میدان قیامت کی آگ کی زمین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں،اُس آگ کی زمین پر کھڑا ہونا پڑے كَا،قرآن ياك مين الله والله والمارشاد فرماتا ہے: ﴿ ثُمَّ لَتُسْتَلُقَ يَوْمَ إِنَّا عَنِ النَّعِيْمِ أَ ﴾ (ب ، م التكافر: ٨) ترجمه كنزالا يمان: ' بھربے شك ضروراس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگا۔''جب إس دُنيوي أَرم تَوے ير کھڑے ہوکر صِر ف ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں دے سکتے توکل بَروزِ قِیامت آپ حَضرات کے اندرا کی کونبی كرامت پيدا ہوجائے گى كدر كئى ہوئى زمين يركھڑے ہوكر زِندگى بھركى نعتوں كاحباب يُكائيں كے! 'بيريقت انگيز بیان س کرلوگ دھاڑیں مار مار کررونے اور گناہوں سے توبہ توبہ یکارنے لگے۔(1)

یا الهی! جب حباب خندة بے جا رُلائے چشم الریانِ شفیع مُرتجی کا ساتھ ہو

1 ..... تذكر ة الاولياء ، ج ا ، ص٢٢٢ ـ

www.dawateislami.net

یا الهی! جب بهیں آنھیں حباب بُرم میں اُن تنبئم زیز ہونٹول کی دعا کا ساتھ ہو مَوجَةَ کِنَشِر.

# مَحَثَرَ كِي هولنا كَ مَنظَرَتِشي:

میشے میشے میشے اسلامی بھی ایوادیکھا آپ نے اولی کال حضرت سیّدُ ناحاتم اَصَم عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الاَحْمَام نے کس قَدر اَنْ کَیُھو نے انداز میں حسابِ آخرت کے مُتَعَلِّق '' نیکی کی دعوت' عنایت فرمائی ، یقیناً وہی شخص کامیاب وکامران ہے جودنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بسااوقات آگ جلا کراپنا ہاتھاس کے قریب کرتے اور پھر اپنے آپ کو یوں مخاطب کرتے: ''اِبْنَ الْخَطَّابِ هَلْ لَّکَ عَلَی هٰذَ اصّبُر یعنی اے خطاب کے بیٹے ! کیا تواس آگ کی تیش پر صبر کرسکتا ہے ؟ ''(1)

واقعی خشر و نشر کے معاملات انتہائی تشویشناک ہیں، ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے حُقیقہ انیوسلام حضرت سیّد ناامام ابو طارح میں فحر بن محمد عزالی عنید وَحَدُ اللهِ الدّ بر الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مَيْنَ مَنْ مَجلس للرَفَعَ شَالِعِ لمينت (وعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>مناقب امير المؤسنين عمر بن الخطاب ، الباب الخمسون ، ص ٥٢٠ ا ـ

جواب نہ دے سکے گا تو اُس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا! اُس وَ قت کہے گا: '' کاش! میں خُوک (سُوَّر) پاسگ (سُّتا) پیدا ہوا ہوتا تو خاک ہوجاتا کیونکہ وہ (جانور) اِس عذاب ہے محفوظ اور آزاد ہیں ۔ پس جوُّخص (بِعمل اور رُسوا ہونے کی صورت میں )سُوَّر اور سُُتے ہے بہتر ہواُس کو تکبُّر اور فخر کرنا کس طرح زَیبا ہے۔'' (1)

مرے اشک بہتے رئیں کاش ہر دم ..... ترے فوف سے یا خدا یا الہی ترے فوف سے بیا خدا یا الہی ترے فوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ ..... میں تحر تحر رہوں کانپتا یا الہی مرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر ..... کر الفت میں اپنی فنا یا الہی گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی ..... مرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی گناہوں کے امراض سے نیم جال ہول .... پیئے مرشدی دے شفا یا الہی مرا ہر عمل بس ترے واسطے ہو ..... کر افلاص ایسا علا یا الہی صَدَّوا مَنْوَاعَلَی الْحَبَیْب! صَدَّی اللّٰه تَعَالیٰعَلیٰ مُحَتَّد

#### فاردوقاعتظیم کاستاده و مجاریک لباس

### غليفة وقت اورقوم كى خدمت:

حضرت سيّدُ نا قَنَّا ده رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنه سے روايت ہے كه ' امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنه امير المؤمنين موتے موئے تھے، كہيں كہيں امير المومنين موتے موئے تھے، كہيں كہيں كہيں اس ميں جرا بھى لگا ہوتا تھا۔ آپ كند ھے پر دُرّہ ليے بازاروں ميں چكر لگاتے جولوگوں كوسيدھار كھنے كے ليے تھا نيز آپ مجبوروں كى تُھلياں وغير واٹھا كرلوگوں كے همروں ميں جينك ديتے تاكوہ اسے كام ميں لے آئيں۔''(2) ميں جينك ديتے تاكوہ اسے كام ميں لے آئيں۔''(2) ميں ميں على اللہ ميں اللہ كو الكه:

میٹھے میٹھے اسسلامی مجسائیو! ویکھا آپ نے کہ امیر المؤمنین سیّدٌ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ابنی رعایا کو

` جلدۇۋم

<sup>🚺 .....</sup>کیمیالے سعادت ہے ۲ ہ ص ۱۵ کہ

<sup>2 .....</sup>المجالسة وجواهر العلم ع ان ص ١ ٢ ١ م الرقم: ١ ٢ ١ ٢ ـ

بظاہر کارآ مدنظر ندآنے والے چیز یعنی تھجور کی گھلیوں کو بھی کام میں لے آنے کامدنی ذہن دیا کرتے تھے۔ تھجور کھاناسنت ہے، جس طرح تھجور کے کثیر فوائد ہیں اسی طرح اس کی تھلی کے بھی بہت فوائد ہیں۔ چند فوائد ہیش خدمت ہیں:

🕏 .....گھجو رگی تھلیوں کوآگ میں جلا کر اِس کامنجن بنا لیجئے۔ بیدانتوں کو چمکدارا ورمُنہ کی بد بُوکو وُ ورکر تا ہے۔

💨 .....کھچو رکی جلی ہوئی گھلیوں کی را کھلگانے ہے آخم کا خون بند ہوتااور آخم بھر جا تا ہے۔

﴿ ...... کھجو رکی کٹھلیوں کوآگ میں ڈال کر ڈھونی لینا بواسیر کے مُسّوں کوخشک کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### فاروقِ اعظم كا"شابى لباس":

حضرت ستِیدُ نااَنْس بِن ما لِک دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه ہے مروی ہے کہ'' ایک بار میں نے امیرالمؤمنین حضرت ستِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے دونوں کندھوں کے درمیان قبیص پر چار پیوندد کیھے۔''(<sup>2)</sup>

## فاروقِ اعظم كے تهبنديس باره ميوند:

حضرت سيّدُ ناحَسَن دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ' ایک بارا میر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسیّد ناحمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسیّد دورِخلافت میں تہبند باندھا ہوا تھاجس میں بارہ پیوند کے ہوئے تھے''(3)

### فیص کے مبب تاخیر پر معذرت:

حضرت سيِّدُ ناعبدالعَرِ يزين ابُوجَمِيلدانصارى عَلَنِهِ رَحَهُ اللهِ انقَوِى سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کونمازِ جُعه کے لیے تاخیر ہوگئ، جب آپ تشریف لائے تو لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے ارشاوفر مایا: '' اِنَّمَا حَبَسَنِي قَصِيصِي هَذَا لَهُ يَكُنْ لِي قَصِيصٌ غَيْرُهُ لِينَ اسْ قَيص كی وجہ سے میں لیٹ ہوگیا کیونکہ اس کے علاوہ میرے یاس کوئی قیص نہیں ہے۔''(4)

مناقب امير المؤمنين عمرين الخطاب إلباب السادس والاربعون ، ص٣٦٠٠

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَدَةَ الدِّلْمِيَّةِ (وعوت اللان)

حلددُؤم

<sup>1</sup>٠٢٢ من اجم ١٠٢٢ م

<sup>2 .... .</sup> مصنف ابن ابي شيبه يكتاب الزهدي كلام عمر بن الخطاب يج ٨ ي ص ٢ ٢ ، يحديث . ٢ ــ

<sup>3 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عس ج ٢٥ ص ٩ ١٥٠٠

<sup>4 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر ج ۲، ص ۱ ۵ ۲ ....

# پرانی قمیص دوباره پیهن لی:

حضرت سيّدُ ناعُروَه بِن زُبَيروَهِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِروايت ہے کہ جب امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَ عِنَى اللهُ تَعَالَ عَنْه ( ملک شام کے سفر میں ) ايلہ کے مقام پر پنچ تو آپ کے ساتھ کشر تعداد ميں مہاجرين وافسار اصحاب تھے۔ آپ نے جو قيص پہنی ہوئی تھی طویل سفر کے سبب پیچے سے پھٹ گئ تھی ، لاہذا آپ نے وہاں کے حاکم کواپئ قبیص دے دی تا کہ وہ اسے پیوند لگادے۔ حاکم نے پیوند لگا کے اسے دھلواد یا اور ساتھ ہی اُس جیسی ایک نئ قبیص بھی ہوا کر ایکن فی اور کا تھی میں بلور تحقی پیش کردی۔ لیکن آپ نے نئی قبیص نہ لی بلکہ اپنی وہی پیوند والی پر انی قبیص لے کر بہن لی اور فرمایا: ' طُذَا اَنْشَفُهُ مَالِلْعَرَ قِیعِی میری یہ بھی تہماری قبیص کے مقابلے میں زیادہ پسینہ چوسنے والی ہے۔''(1) عرب و تیم کے خلیفہ کالیاس:

مروی ہے کہ ایک بار بچاس کے قریب مہا جرین صحابہ کرام عَنَیْهِ انتِفْوَان مَجِد نبوی میں جَع ہوئے اورانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ 'امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَهِنَ الله عَنانَ عَنه کے صلیم بارکہ کے بارے میں کیا کیا جائے؟ الله طفیل نے آپ کے باتھ پر قیصر ویسرئی کی حکومتیں فتح کردی ہیں ،مشرق ومغرب کوآپ کے لیے کھول دیا ہے نیز عرب و بجم کے وفود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ،آپ دَهِنَ الله تَعَالَ عَنه کا بارہ پیوندوالا پرانا جُہد و کھتے ہیں تواچھا تا شخیس پڑتا ۔ لہذاامیر المؤمنین کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ حضور آپ اس کھنے کی جگہ کوئی اور لباس زیب تن فرما کی تا شخیس پڑتا ۔ لہذاامیر المؤمنین کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ حضور آپ اس کھنے کی جگہ کوئی اور لباس زیب تن فرما کی جس سے آپ کی ہیں ترکیب ہو جسے آپ دَهِنَ الله تَعَالَ عَنْه کے جال اور ہیبت کے سب سب نے اس بات پراتفاق کیا کہ آپ دَهِنَ الله تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں اس کوئی الله تَعَالَ عَنْه کو بھیجا آپ دَهِنَ الله تَعَالَ عَنْه کو بھیجا جائے کے وَحضرت سیّدُ ناموالعلی مشکل کشارَ هِنَ الله تَعَالَ عَنْه کو بھیجا جائے کے وَحضرت سیّدُ ناموالعلی مشکل کشارَ هِنَ الله تَعَالَ عَنْه کو بھیجا جائے کے وَحسرت سیّدُ ناموالعلی مشکل کشارَ هِنَ الله تَعَالَ عَنْه کو بھیجا جائے کے وَحسرت سیّدُ ناموالعلی مشکل کشارَ هوئی الله تَعَالَ عَنْه کو الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه کے وَالم من من عَوْم وَادِ یا کہ میں ہوگام نہیں کرسکا۔ البت آپ لوگ دوسول الله سَفَ الله تَعَالَ عَنْه سے بات کرنے کی جُراء ت

🕕 ...... تاربخ طبری ، ج ۲ ، ص ۹ ۸ ۳ ـ

حلددُؤم )

ر کھتی ہیں۔ حضرت سیّد ناآخف بن قیس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ لوگ اُم المونین حضرت سیّد نناعا کیشہ میں اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سیّد ننا آخف بن قیصَه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اوران دونوں کی بارگاہ ہیں ہی عرض بیش کی عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ہر مسئلے ہیں ان دونوں کی رائے ایک ہی ہوتی تھی کیکن اس معاملے ہیں مختلف ہوگئ ۔ وہ اس میش کی عموماً ایسا ہوتا تھا کہ ہر مسئلے ہیں ان دونوں کی رائے ایک ہی ہوتی تھی کیکن اس معاملے ہیں مختلف ہوگئ ۔ وہ اس طرح کہ اُم المؤمنین حضرت سیّد تناعا کیشہ میڈ یقتہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نے فرما یا ''میں امیر المؤمنین کی بارگاہ ہیں ہوئی اللهُ تَعالَ عَنْهَا نے فرما یا '' میں امیر المؤمنین کی بارگاہ ہیں ہوئی اللهُ تَعالَى عَنْهَا نے فرما یا : ''میرا خیال ہے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نَے فرما یا ! ''میرا خیال ہے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے فرما یا ! ''میرا خیال ہے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا نِهُ مِراً دُولُ نِیسِ فرما مُیں گے۔''

چنا نجيد دونون آپ زون الله تعالى عنه كى بارگاه ميں حاضر ہوئيں۔ آپ زون الله تعالى عنه نے دونون كو قريب بھا يا تو ائم المؤنين دھرت عيرتنا عائش صديد يقد رَنِيَ الله تعالى عنها يوں گو يا ہوئيں: '' كيا آپ جھے بات كرنے كى اجازت ديں گے؟'' فرمايا: ''اے مومنوں كى ماں! كہيے جو بات كہنى ہے۔'' تو سيرتنا عائش صديد يقد رَنِيَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

بيان كرامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ نَعَالَ عَنْه زاروقطار رونے لگے۔ پھريوں گويا ہوئ "اے اُمّ المومنين! كيا آپ جانتی ہيں كرحضور نبى رحمت شفيع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے پندرہ يا يا نَجَ يا تين دن مسلسل سير ہوكر كھانا كھايا؟ ياكسى دن گھر ميں ضبح وشام دووقت كا كھانا جمع كيا ہو؟"عرض كيا: "دنہيں \_"فرما يا ميں آپ كو

جلدۇؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

فتهم دیتا ہوں آپ بتا سمیں کیا آپ کومعلوم ہے کہ حضور نبی کریم، ر ءُوف رَجيم صَفَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَيَعِيمُ وَمِين ہے بالشت بھراونجا کھانے کا میزلگوا یا ہو؟ آیتوز مین پر کھانے کا برتن رکھوا لیتے۔''عرض کیا:''جی ہاں!ایہا ہی تھا۔'' پھرآ ب وَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ وونول أمهات المؤمنين سفر مايا: "آب دونول أمهات المؤمنين اور رسول الله صَلَ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى از واج بين، عام لوكول برآب كاحق كم اور مجمد برزياده برا مراب وونول مجمد ونياكى رغبت دلانے آئی ہیں حالاتکہ میرے علم میں ہے کہ الله عزیماً کے محبوب، وانائے غُیوب صَلَّى اللهُ تَعَالى عَدَیْهِ وَسَلَّم نے ہمیشہ صُوف کا جُبَّہ پہناجس کی شخق ہے آپ کاجسم ناز نین بسااوقات زخمی ہو گیا۔ کیا آپ دونوں کے علم میں بھی یہ بات ہے؟'' عرض كيا: "جي بال! ہے "فرمايا: "كيا آب جانتي بين كه الله عن مل كي بيار حسيب صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم الله چونے کو دوہرا کیے بغیر بچھا کراس پر سوجاتے تھے؟اے عائشہ! آپ کے گھر میں جو دن کوایک چٹائی اور رات کوبستر بچھا یا جاتا تھاجس میں سرکارنا مدار، مدینے کے تاجدار صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهِ وَسَلْم استراحت فرما ياكرتے وواتنا كُفر درا ہوتا تھا كرآ ي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَجْسَم الحرس براس كِنشانات بن جاتے تھے۔ اے حفصہ اتم بى نے مجھے يہ بتا یا تھا کہ ایک بار میں نے آپ منٹ الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كابستر دو براكر كے بچھاد يا جوآپ كوبرا ازم محسوس ہوا اور جب آ ہاں پر آ رام فرما ہوئے تو حضرت بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي افران ہي سے بيدار ہوئے آ ہے صَلَىٰ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ فرمایا: اے حفصہ! بیتم نے کیا کیا؟ دوھرابستر بچھادیا؟ جس کے سبب مجھے تب نیند نے لیے رکھا،میرا دنیا ہے اور دنیا کا مجھ سے کیاتعلق؟ تم مجھے زم بستر وں میں مشغول رکھنا جاہتی ہو؟''اس کے بعد آپ دھوی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نے فر ما یا: ''اے حفصہ! کیا تہمیں معلوم نہیں کہ اللّٰہ طابعات آپ کے سبب سے آپ کے الگوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے تھے؟اس کے باوجودآپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس طرح زندگی گزاری که راتوں کوجا گتے ، رکوع و سجود فر ماتے ، دن رات خشوع وخصوع کے ساتھ گرید وزاری فرماتے بیبال تک کہ اللّٰه عَادْمَاً نے آپ کواپنی رحمت ورضوان کی طرف بلالیا۔'' پھر فرمایا: ''عمر نے بھی نہ بھی عمدہ کھانا کھایا ہے اور نہ زم کپڑا پہنا ہے اور اپنے دونوں دوستوں کے طريقة حيات يرجلتے ہوئے نتہجى دوطرح كاسالن ايك ساتھ كھايا ہے،صرف پانى اورزيتون ايك ساتھ ر كھے ہيں اور ایک ماہ میں ایک بار سے بڑھ کربھی گوشت نہیں کھا یا۔''

` ج**ل**دۇۋم

بهرحال تمام لوگ با هر آگئے ،صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّهْءَان کو بھی ان باتوں کاعلم ہو گیااور وصال تک امیر المؤمنین حصرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کا بہی معمول رہا۔ <sup>(1)</sup>

## اچھالباس پہنیں کین ۔۔۔!

میٹھے میٹھے اسلامی جب ایواسیّد نا فاروقِ اعظم رَفِی اللهُ نَعَال عَنْه کی سیرتِ طیسیّہ کے اس مبارک گوشے میں نصیحتوں کے کئی مدنی چھول ہیں، اگر چہ اچھالباس پہننے میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ کثیر اجرو تواب کی امید ہے، لیکن ایسالباس پہننے سے پچنا نہایت ضروری ہے جسے پہن کرغرور و تکبر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، جسے پہن کر ول میں اپنی عزت افزائی کی خواہش پیدا ہو کہ میرے لباس کود کیھر کوگ میری عزت کریں۔ چنا نچ فر مان مصطفے صَدَّ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم مِیں کوئی جگہ نہ ملے ''(2)

## ادنی لباس ایمان کی علامت:

فرمان مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم ہے: ''أونی درجے كالباس پېننا ايمان ميں سے ہے۔'' (3) (يعنی الله طَرَعَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم ہے: '' أونی درجے كالباس كوتر جيح وينا ايمان كی علامت ہے۔)

حکیم الامت مفتی احمد یار خان تعیمی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی اس حدیث کے تحت فر ماتے ہیں: ''اس کا مطلب ہے کہ معمولی لباس، پھٹے پرانے کپڑے سے شرم وعار نہ ہونا کبھی کہن بھی لینا مؤمن مَّقی کی علامت ہے، ہمیشداعلی درجے کے لباس پہننے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس پہننے شرم آئے بیطریقه مُسَّکِرِین کا ہے، یہاں ایمان سے مراد کمال ایمان ہے۔''(4)

## فاروقِ اعظم كاسفيدوجد يدلباس:

حضرت سيّدُ نا عبد الله بن عمر دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين كه سركار والله عَبار، بهم بيكسول كه مدوكار حَسَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَالل

مَثِن سُنْ مَعِلِس المَدَعَةُ شَالِيِّهِ مِنْ وَوَتِ اسلان ) معِلِس المَدَعَةُ شَالِيِّهِ مِنْ وَوَتِ اسلان )

94

<sup>🕕 .....</sup> تاريخ ابن عساً كريج ۴ ۴م، ص ۴۹۳.

<sup>2 .....</sup>كنزالعمال، كتاب الاخلاق، التواضع، الجزء: ٣٠ ج ٢ م ص ٩ ٣ محديث: ٢٨ ع.٥٠

ابوداود، کتاب الترجل، باب النهی عنددالخ، ج ۲، ص ۲۰ محدیث: ۱۲۱ ۲ سلته طاد

**<sup>←....</sup>مرآ ةالمناجح، يت٦٩، ٩٠١**ـ

''اے عمر! تم نے نگ قیص بہنی ہے یا دھلی ہوئی ؟''انہوں نے عرض کیا:''نگ۔'' آپ مَٹُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے ارشاد فرمایا:''کپڑے پہنوتو جدید ( نے ) کے کراور زندہ رہوتو حمید ( قابل تعریف ) بن کراور وفات پاؤتو شہید بن کر۔''(1)

### شلوارناف کے اور برباندھتے:

حضرت سِیِدُ ناجِزام بِن جِشام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے والدفر ماتے ہیں که '' میں نے امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِيَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه کود یکھا که آپشلوارناف کے اوپر باندھتے تھے''(2)

## مخنول سے نیچ شلوارکاٹ دی:

حضرت سیّدُ نا خَرَشَه دَحْمَةُ اللهِ نَعَالَ عَلَيْه بِ روایت ہے کہ ایک شخص کی شلوار شخنوں سے بنچے بڑھی ہوئی تھی، سیّدُ نا فاروقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُستر امنگوا یا اور اس کی شلوار کواو پر اٹھا کرجتن شخنوں سے بنچ تھی اسے کاٹ دیا۔ (3)

### فاروقِ اعظم كاعمامه شريف:

(1) حضرت سيِّدُ ناسائِب بِن يَزِيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين كَهُ مِين كَهُ مِين المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَوْمِيد كِدن ديكِها كه آپ نے عمامه باندها بواتھا اوراس كاشمله اين بيٹي كے بيتھے لئكا يا بواتھا۔''(1) (2) امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب ملك شام تشريف لے گئے تو آپ نے عمامه شريف، از ارادرموزے بہنے ہوئے تھے۔ (5)

(3) امیرالمؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ نَعَال عَنْه فرماتے ہیں:'' اَلْعَصَائِمَ نِیْهَ جَانُ العَرّب یعنی عمامے عربوں کے تاج ہیں۔''<sup>(6)</sup>

جلددُوُم )

الضيح ابن حبان ] كتاب اخباره عن سنافب الصحابة ــــ الخ ، ذكر دعاء المصطفى ـــ الخ ، ج ٩ ، ص ٢ ٢ ، حديث ٥ ٨ ٢ ٠ ـ

<sup>2.....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢٥٢ سـ ٢٥٢...

المصنف ابن ابي شبيه ، كتاب اللباس والزينة ، موضع الازار ــــ الخ يج ٢ ، ص ٢ ٢ ، حدبث : ١٢ ـ

١٤٥٥ عديث: ١٤٥٥ معائم ج ٢٥٥ م ١٤٥٠ عديث: ١٤٥٥ معائم ج ٢٥٥ معالا معالى معالى

المنهاج في شعب الايمان، الحادي والسبعون، باب في الزهد، ج ٢، ص ٨٥ سـ

<sup>6 .....</sup>البيان والتبيين باب من كلام المعذوف رج ٢ م ص ٢ ٨ ٢ -

فاروق أعظم بحيثيت خليفه

## فاروقِ اعظم كي لوين

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه عَمامه تَریف کےعلاوہ بعض اوقات فقط تُو پی بھی پہنا کرتے تھے۔ (1)

## عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کی مما نعت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِذِاتِم بهت نفیس طبیعت کے مالک متھے،صاف ستھرار ہنا پند فرماتے متھے لیکن ہروفت عورتوں کی طرح بناؤسنگھار کو ناپیند فرماتے متھے،اسی طرح روزانہ سرمہ لگانے اورعورتوں کی طرح چیرے کے بال بالکل صاف کرنے کو ناپیند فرماتے ۔''(2)

### <u>فاروق اعتظم کی عاجزای</u>

# فاروقِ اعظم نے ایک شخص سے معافی مانگی:

حضرت سيّدُ نا عامِر شَعِي عَلَيْهِ دَعِنَةُ اللهِ الْقَدِى بِهِ روايت بِ كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ لَا اللّهِ عَلَى مَحِي فلال شخص سينفرت بين نا عرب الله على محي فلال شخص سينفرت بين نا فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ عَصْ لَا اللّهُ عَلَى عَنْهُ مِنْ فَلَا اللّهُ عَلَى مَعْمَ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

حلددُؤه م

المسترمذي كتاب فضائل الجهاد، باب ماجاء في فضل الشهداء ــــ الغرج عرص ٢٣١ ، حديث ٢٥١ ملتقطاء

المنافئ كتاب الاخلاق باب الثاني في الاخلاق المذمومة ، الجزء: ٣٠ ج م ص ٢٠ م محديث ٢٠ م ٥٨٠.

ا پئے سرلیا۔'یقینا آپ کاس قول سے مجھے نکلیف پیٹی ہے،اللہ طوط آپ کو کھی معاف نہیں کرے گا۔' بین کرسیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما یا:''اس نے سیچ کہا،الله طوط کی قسم! نہتواس نے اسلام میں کوئی پھوٹ ڈالی اور نہ ہی کوئی دوسرا جرم کیا۔' پھر آپ دَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس شخص سے معافی مانگی اور اس وقت تک معافی مانگتے رہے جب تک اس نے معاف نہ کردیا۔(1)

میشے میشے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم زمِن اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ذات مبارکہ میں فکر آخرت کا کیسا فظیم میذ ہرکار فر ما تھا کہ آپ اس شخص سے اس وقت تک معافی ما تکتے رہے جب تک اس نے معاف نہ کر دیا آج جمارا حال ہے ہے کہ لوگوں کے حقوق ضا نع کر دیتے ہیں ، اُن کے مال وغیرہ ہڑپ کرجاتے ہیں لیکن جمارے کا ن پر جُول تک نہیں رینگتی ۔ بیارے اسلامی بھائیو! آخرت کا معاملہ نہایت دشوار ہے ، حقوق العباد کے معاملے میں احتیاط فرمایئے ، اگر کسی کا کوئی حق تلف کر دیا جو تو اس سے دنیا میں ہی معافی کروا لیجئے کہ اسی میں آخرت کی بھلائی ہے۔ یقینا این غلطی پر کسی سے معافی مانگنا، معافی کو قبول کر لینا دونوں باعث عزت اور عقل مندی کے کام ہیں۔

### سب سے زیاد وعقل مند:

حضرت سبِّدُ نا آحفَ بِن بُحَادَه دَحْتُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت ہے كهامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَلَى عَنْهُمْ لِعِنْ لَو گول مِيں سب سے زیادہ عقل مندوہی ہے جو ان کے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔''(2)

## يدُو ئي محافظ ،يدُو ئي خادم:

ایران کے چندوفودامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ملنے کے لیے آئے۔وہ لوگ آپ کو تلاش کرتے ہوئے آپ کے گھر آئے تو پتا چلا کہ آپ مسجد میں ہیں، مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آپ دَخِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه اس طرح تشریف فرما ہیں کہ نہ تو آپ کے پاس کوئی محافظ (Guard) ہے اور نہ ہی کوئی دوسر المحص سے بجیب وغریب

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>درستفوري پ ۲ ۲ م الاحزاب تحت الآية: ۵۸ م ۲ م ص ۲۵۸ س

<sup>2....</sup> مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الباب الستون، ص ١٨٥ ـ

منظر و يكهروه سب بَيْك زبان بكارا شطة: "هذَا هُوَ الْمَلِكُ وَاللَّهِ لَا مَلِكُ كِيسُرَى يَتِي اللَّه عَنْهَا كَاتُم احْقِيقَ بادشاەتويەبىن نەكەشا<u>د</u>ىسرى ـ <sup>(1)</sup>

## فاروق اعظم غلامول كاباته بنات:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ ہِرِ يَفْتِ مدينة منور ه كے اطراف كے علاقه ميں جايا كرتے ، جہاں باغات اور کھیت وغیرہ ہوتے تھے۔ وہاں کام کرنے والے غلاموں میں اگر کوئی ایسا غلام ہوتا جسے وزن وغیرہ السانے میں مشقت ہوتی تو آپ رَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه اس كے كام میں مُعاونت فرما ياكرتے۔(2)

صَلُّوٰاعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

### فَارُوقَ اعْظُمُ إُورَجِنْدُ مَعَاشُرُ تَى أُمُورَة

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! آفراد ہے ٹل کرمعاشرہ بنتا ہے، اگر ہر فردا بنی اصلاح کی کوشش میں لگ جائے تو پورامعاشرہ درست ہوسکتا ہے،فردواجد کی اصلاح میں ایک حاکم کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، حاکم کی جیموٹی می غلطی کسی بھی فرد کے ذہن کوئنتیشر کرنے کا باعث بن سکتی ہے،جس سے پورے معاشرے کے بگاڑ کا شدیداندیشہ ہے، سيّدُ نافاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه معاشرتي أمور يرخصوصي توجه دينة عظم، بربرفر ديرخصوصي توجه دينا آب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عنه کی عاوت مبارکہ میں شامل تھا، لوگوں کے ساتھ انفرادی طور پر آپ کا روبیہ کچھ ایسا تھا کہ ہرفر ویہی سمجھتا کہ شاید فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مجھ يرسب سے زياده نظرر تھتے ہيں،مير ےمعاملات ميں زياده دلچيسي ليتے ہيں،يقيتاً ايك کامیاب حکمران کے لیے یہ بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر رعایا کے احوال سے باخبرر ہے، ان کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ تمام مسائل کوحل کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ اگر چیسیّدُ نا فاروقِ اعظم مَفِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كى يورى خلافت ہى ان تمام امور كى عكاسى كرتى بے كيكن يہاں چند گوشے پيش خدمت ہيں۔

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

حلددؤوم

<sup>1 .....</sup>متاقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب السابع والاربعون، ص ٣٠٠ ـ

<sup>2 .....</sup>اتحاف السيادة المتقين، كتاب آداب الالفة والاخوة والصحية ، الباب الثالث ، ج ٤ ، ص ٣٠٣ ـ

### عالم رعایا کے مال کاامین ہے:

حضرت سِيدٌ نا رَبِي بِن زِياد حارِ فَى رَخْمَةُ اللهِ ثَعَالُ عَلَيْه بِي روايت بِ كُدايك بارا مير المؤمنين سِيدٌ نا فاروق اعظم دَخِي اللهُ تَعَالُ عَلَيْه كَا بِاللهُ عَلَيْه اللهُ تَعَالُ عَلَيْه عَلَيْه اللهُ تَعَالُ عَلَيْه اللهُ عَدْه اللهِ تَعَالُ عَلَيْه اللهُ عَدْه اللهُ عَدْه اللهُ اللهُ عَدْه اللهُ اللهُ عَدْه اللهُ عَدْه فَ عَلَيْه مَعْ اللهُ عَدْه فَعَلَ عَنْه فَ عَلَيْم وَلِي اللهُ عَرْم كُمانا، عَده سوارى اور آرام ده لباس اختيار فرما عين "سِيدٌ نا فاروق اعظم دَخِي اللهُ عَدْه فَ عَجُور كَى ايك شاخ لِحُران كسر پر مارى اور قرما يا: " بحصيفيس لكن كرتم في عالية على منال على ج بلكتم تو ميرا قرب چاہتے ہواور مير بير ورك ايا: " بحصيفيس لكن كرتم في ميان على الله عَدْه فَى منال كيا ہے؟" انہوں نے عرض كيا: " حضور! آپ بى بيان برادى ہے، كيا تم جانتے ہوكہ ميرى اور ان تمام لوگوں كى مثال كيا ہے؟" انہوں نے عرض كيا: " حضور! آپ بى بيان فرماد بيخ كه وه مثال كيا ہے؟" فرمايا: " يو ايسے ہے جيسے چندلوگ سفر كرر ہے ہوں، پھر تمام لوگ ايك شخص كوا پناس ميں سے اپنى ذات پر خرج كرسكنا سارے اخراجات دے دي اور اس ہوراس ہے کہيں كتم ہم پر خرج كروتو كيا وہ شخص اس ميں سے اپنى ذات پر خرج كرسكنا ہوگوں كى مثال بي يہى ہون اور اس بين ذات پر خرج كرسكنا ہوگوں كى مثال بي يہى ہے۔ " الله عند مناس كيا بين ذات برخرج كرسكنا ہوگوں كى مثال بي يہى ہے۔ " الله على الله الله على الله عل

## فاروقِ اعظم كاجذبهٔ خيرخوا ي:

حضرت سیّدُ نا قاسِم بِن مُحد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتِ بَيْل كدا يك بارا مير المؤمنين حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه عيدگاه كے بازار ميں حضرت سیّدُ نا حاطِب بِن آئي بَلْتَعَه دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كَفر يب سے گزرے جود و برڑے نوگرول ميں بَشُوش ني رہے تھے، آپ دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان سے بَشُوش کی قیمت معلوم کی ۔ انہوں نے ایک درہم کے بدلے دو حمّد بتائی ۔ آپ دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نه نار خاره ما یا: '' مجھے طائف سے آنے والے ایک قافے کی اطلاع می ہے جو بیش لے کر آرہے ہیں، وہ بھی آپ کی قیمت کا اعتبار کریں گے، یا تو آپ این قیمت بڑھاد و یا پھرا پئی بشوش این بیش کے بدلے جا وَ اور جیسے چاہ ہیں ، وہ بھی آپ کی قیمت کا اعتبار کریں گے، یا تو آپ این قیمت بڑھاد و یا پھرا پئی بشوش میں این بیش کے اس کے بیان کی الله کے تواب کے اس کے اس کے میں الله کے تواب کے تواب کا کا ارادہ کیا تھا، تہماری حضرت سیّدُ نا حاطِب دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے گھر گئے اور ان سے میں نے دیگر لوگوں کے لیے بھال کی کا ارادہ کیا تھا، تہماری میں اور نہ بی میر اکوئی فیصلہ تھا، بس وہ ایک مشورہ تھا جس سے میں نے دیگر لوگوں کے لیے بھال کی کا ارادہ کیا تھا، تہماری تھی اور نہ بی میر اکوئی فیصلہ تھا، بس وہ ایک مشورہ تھا جس سے میں نے دیگر لوگوں کے لیے بھال کی کا ارادہ کیا تھا، تہماری

🕕 .....طیفات کبری، ذکر استخلاف عمرے ۲، ص۲۱۲۔

فاروق اعظم بحيثيت خليفه

مرضی جہاں چاہوجیسے چاہو بیچو۔''<sup>(1)</sup>

## مَردول ،عورتول كے إختِلاط في مُمَا نَعَت:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَغِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه مَردونِ اورعورتوں کے اختلاط کو ناپیندفر ماتے تھے کیونکہ آپ رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْدنها بت ہی اعلی فہم وفر است کے مالیک تصاور جانتے تھے کہ مردوں اور عورتوں کے اختلاط ے کی فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بارآپ رجون اللهُ تَعَالى عَنْه ایک حوض پرتشریف لائے ویکھا کہ وہال پر مرداور عورتیں سب وضو کرر ہے ہیں،آپ نے سب کوکوڑے لگائے اور پھر حوض کے مالک کو تکم دیا کہ مردوں کے لیے ملیحدہ اور عورتوں کے لیے علیحدہ حوض بنایا جائے۔(2)

<u>میٹھے میٹھے اسسلامی مجسائیو! واقعی مَردول وعورتوں کا اختلاط جہاں کہیں ہو وہال فتوں کے پیدا ہونے کا شدید</u> اندیشہ ہے، یہی وجہ ہے کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دونوں کے لیےعلیحد وعلی بنانے کائتکم دیا، آپ کے اس فر مان میں تصبحتوں کے بے ثار مدنی پھول ہیں ،خصوصاً آج کے پرفتن دور میں جہاں ہرطرف عز توں کے چور دندناتے پھرتے ہیں،اسلام میںعورتوں کے حقوق کی کمل یا سداری کی گئی ہے، ہر ہرمعالمے میںعورتوں کے حقوق کو بھی اس طرح بیان کیا گیاہے جس طرح مردوں کے حقوق کو بیان کیا جاتا ہے۔سیدُ نا فاروقِ اعظم مَضِ اللهُ تَعال عَنْه کے اس مبارك عمل سے ظاہر ہوتا ہے كہ عورتوں كے ليے جُدا كاندهيثيت كى تركيب بنائى جائے ،اى ميں عافيت بـ

## سنفت کے مدنی یہول

## تين مسافرايك وامير بناليس:

حضرت سبِّيدُ نا زَيدين وَصُبِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سبِّيدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيّ اللهُ تَعَالَ عَنْه في ارشادفر ما يا: "جبتم ميس عيكوئي تين لوگ سفر كريس توايك كواپناامير بناليس ، "(3)

- 🚺 .....موطااماممالك، كتاب البيوع، باب العكرة ـــالخ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، حديث: ٩ ١٢٨ -سنن كبرى، كتاب البيوع، باب التسعير، ج٢، ص٨٨، حديث: ٢ ١١١١١
- 2 .....مصنفعبدالر زاق، كتاب الطهارة، باب وضوء الرجال سدالخ، ج ا ، ص۵۸، حديث: ٢٣٢ ـ.
- 3 .....مصنف عبدالرزاق، كتاب الزكوة, باب احتلاب الماشية، ج ٣، ص ١ ٥، حديث. ٩٩٠ ملتقطا-

مَيْنَ كُن : مجلس للدَافَة شَالَةِ لمينات (ركوت اسلال)

# كوئى بھى رات كوتنہامفرىدكرے:

حضرت سيّدُنا كَنُول دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَدَيه سے روایت ہے كدا یک بارام پر المؤمنین حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه كَى بارگاه ميں ايک ايساخن آيا جس كے سراور داڑھى ك آ دھے آ دھے بال سفيد ہو چكے ہے۔ آپ دَخِيَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نَے اس سے اس كى وجہ دريافت كى تو اس نے عرض كيا كہ ایک بار ميں رات كوفلاں فيبلے كے قبرستان سے كر رر باتھا، ميں نے ويكھا كہ ایک شخص دوسرے كوآگ كوڑے سے مار رباہے، وہ اس ك آگ آگ ہماگ ربا تو بھا گر رہ ہو تھا كہ ایک شخص دوبر کوآگ كوڑے سے مار رباہے، وہ اس ك آگ آگ ہماگ ربا تو بھا ك وہ خص مير حقريب آيا ہو جيسے ہى وہ اس كے قريب پنج آ ہے دوبارہ اسے مار ناشروع كر ديتا ہے۔ بھا گئے جما گئے وہ خص مير حقريب آيا اور بولا: '' اس كا ميرى طرف و كھ كركہا: '' اس كى ہرگز مد نہ كرنا كيونكہ ہيہ ہمت بُراانسان ہے۔' بين كرامير المؤمنين سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم اس بات كونا ليند فرماتے ہے كرتم ميں سے كوئى بھى وجہ سے حضور نبي پاك، صاحب لولاک صَدَّ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّم اس بات كونا ليند فرماتے ہے كرتم ميں سے كوئى بھى رات كونا كيا سفركرے۔' (1)

# محی دن سفر کرنے کی ممانعت نہیں:

حضرت سبِّدُ ناقیش دَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک شخص کور یکھا جوسفر کرنے کی تیاری میں تھا اور ساتھ ہی ہی کہدر ہاتھا کہ:''اگر آج جعے کا دن نہ ہوتا میں ضرور سفر پرروانہ ہوجا تا۔'' آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس سے فرمایا:''تم سفر پرروانہ ہوجاؤ، جمعہ جہیں نہیں روکتا۔''(2)

# جهوت كتمتعلق فزامين فاروق اعظم

<u>عار فرامينِ فاروقِ اعظم:</u>

(1)....... مؤمن تبعی حبونانهیں ہوسکتا ۔''<sup>(3)</sup>

حلدۇؤم

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب السفر، آداب مفترقة ، الجزء : ٢ ، ج ٣ ، ص ٨ ٠ ٣ ، حديث : ٥ ٩ ٥ ـ ١ ـ

<sup>2.....</sup>مسندامامشافعي، ومن كناب الامالي ....الخ، ص ٢ ٦٠.

الايمان، باب في حفظ اللسان، آثار وحكايات ـــالغ، ج م، ص ٢٢٠ ، حديث ١٨٨٥ ـ...

(2).....' دکسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سی سنائی بات آ گے بیان کر دے۔''(<sup>1)</sup>

(3)......' کوئی بنده اس وقت تک ایمان کی حقیقت کونہیں پاسکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔''(<sup>2)</sup>

(4)..... 'حجوث سے بچو كيونكه جھوٹ جہنم كى طرف لےجاتا ہے۔ ''(3)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ئیو! دیکھا آپ نے سیّد نافاروق اعظم دَھِیَ الله تَعَالَ عَنْد کے جھوٹ سے متعلق مذکورہ بالا فرامین میں عبرت کے کیسے مدنی بھول ہیں، واقعی اپنے آپ کو ہمیشہ جھوٹ سے بچانا چاہیے مگر صدافسوں! آج ہماری اکثریت جھوٹ بولنے کو کمال اور ترقی کی علامت جبکہ بچ کو بے وقوفی اور ترقی کی راہ میں رُکاوٹ تَصَوُّر کرتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو مذموم مقاصد کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بھی ؤریغ نہیں کیا جاتا۔ یا در کھے! جھوٹ بولنے والا دنیا میں چاہے کتی ہی کا میاں اور رُسوائیاں اس کا استقبال کریں گی، البندا چاہے کتی ہی کامیاں اور کامرانیاں سمیٹ لے، مگر آخرت میں ناکامیاں اور رُسوائیاں اس کا استقبال کریں گی، البندا ہمیں چاہے کہ بین جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھیں۔

یں جبوٹ نہ بولوں جبھی گالی نہ تکالوں اللہ مرض سے تو گناہوں کے شفا دے

آمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْاَمِينَ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

#### تغريف كے متعلق فرامين

## تعریف کرنے کی مَدَمَّت:

سَيِّدُ نافاروقِ اعظم رَعِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في ارشاوفر ما يا: " تعريف سَراسَر بالاكت ب-"(4)

### منه پرتعریف کرنا الاکت ہے:

حضرت سيِّدُ ناحَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بيروايت ب كهايك شخص في امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق اعظم

- 🕕 ..... مصنف این ایی شیبه ، کتاب الادب ، من کره للرجل ــــ النج ، ج۲ ، ص ۲۶ ، معدیث : ۲ ـ
  - 2 ..... مصنف ابن ابي شيبه عكتاب الادب ماجاء في الكذب ، ج٢ م ٢٥ ١ محديث: ٨٠

الله المستركين معلس المدرية فشالة لميتن وروت اسادى

102

رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ تَعريف كَي تُوآب في السيدار شاوفر ما يا: "أَتُهُ لِكُنِي وَتُهْلِكُ نَفْسَكَ يَعَى كَيا تُوجِهِ اورايِ اللهُ وَمِعَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَا يَعْ مُعَالَ اللهُ وَمِعَالَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَا يَعْ مُعَالِم اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ كَا يَعْ مُعَالِم اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُ فَلْمَ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ فَلَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ فَا عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلْ عَلْ

میٹھے میٹھے اسلامی بھسائیو! حوصلہ افزائی کرنا اچھی بات ہے لیکن کسی کے منہ پراس کی تعریف کرنا بھی اسے آز مائش میں مبتلا کرسکتا ہے، لہذا اس میں بہت ہی احتیاط کی حاجت ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہ کی جائے کہ یہ خت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

## فَارُوقِ اعْتَظُم إورَابِيثُهُ نِنْ كُم مَدَنَى بِهُولَ :

### زياده دير دهوپ ميں پنيھو:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه رَیاده دیر دهوپ میں بیٹھنے کو پسند نہیں فرماتے ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ نا نافِع وَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم وَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاوفر مایا: ''زیاده دیر تک دهوپ میں نہیٹھو کیونکہ دهوپ رنگ کوتبدیل کردیتی ہے، جلد کوشکیڑ دیتی ہے، کپڑوں کو پُرانا کردیتی ہے اور دَبی ہوئی بیاری کو اُبھاردیتی ہے۔''(2)

## فاروقِ اعظم کے بلیھنے کا انداز:

حضرت سبِّدُ نا امام زُبرى عَنَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرمات إلى كه: ''امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ دُعَالْ عَنْه جِارِزانُو بِيشِ سے اس طرح فيك لگا كر بيٹھتے تھے كه ايك ٹا نگ كود دسرى ٹا نگ پرركھ ليا كرتے تھے''(3) ع**ثاء كے بعدلوگوں سے مُمُومى گفتگو:** 

حضرت سبِّدُ ناخَرَشَه بِن حُردَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے روایت ہے کہ:''امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه لوگوں کے ساتھ عموماً عثاء کے بعد گفتگو کہا کرتے تھے۔''<sup>(4)</sup>

- 1 .....مناقب امير المؤسنين عمرين الخطاب، الباب السابع والا وبعون، ص ٢ ٣٠ ـ
- 2....كنز العمالع كناب الصحبة محق المجالس و دالغي الجزء: ٩ م ج ٥ م ص 2 ٩ محديث: ٨ ٢٥٤٣ .
  - 3 ..... طبقات كبرى، ذكر استخلاف عس ج ٣، ص ٢٢٣ ـ
- الخارج ٢٥ ص ١٨٠ محديث: ٣٠ محديث: ٣٠

ٔ جلدؤؤم

## عثاء کے بعد فلطیوں کی اِصلاح:

حضرت سیّد ناسَلَمَان بِن رَبِیْعَه دَخِیَاهِهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ:''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَاهِهُ تَعَالَ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ تَعَالَ عَنْهِ اللهِ تَعَالَى عَنْهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عِنْهُ عَنْهُ عَنْ عَلَا عَنْهُ عَنْ

## گھريس بيول ئي طرح رہو:

حضرت سيّدُ نا إبرا بيم يَّمى عَكَنِهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَرِ ما يا كرتے ہے كَهُ مَر دكو چاہيے كه وہ اپنے گھر والول ميں ايك بيچ كى طرح رہے اور جب اس سے مردا كَلَى طلب كى جائے تو مَر دینے ''(2)

میٹے میٹے اسلامی جب ائیو! سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاسَمْبارک فرمان میں ایسے لوگوں کے لیے نصیحتوں کے بیشار مدنی پھول ہیں جوا ہے گھروالوں پر بلاوجہ حتی کرتے رہتے ہیں۔ یا در کھے کہ گھروالوں پر بلاوجہ حتی بھی صفاف برائیوں خصوصاً گھریلونا چاقیوں کے پیدا ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ کی بہتے کھیلتے خاندان چھوٹی سے معمولی غلطی کے سبب تباہ و ہر باد ہوجاتے ہیں لہذا نہ تو بلاوجہ حتی کی جائے اور نہ بی انہیں کھی چھوٹ دی جائے بلکہ شریعت کے دائر سے میں رہتے ہوئے اُن کی تربیت کی جائے ۔ اِنْ شَاغَ الله عَدْمَوْ الله عَلَم الله وار میں جائے گا۔ میں میں رہتے ہوئے اُن کی تربیت کی جائے ۔ اِنْ شَاغَ الله عَدْمَوْ الله عَدْمَوْ الله عَلَم اللهُ وار وہ میں جائے گا۔ میں کے نماز روز سے تو عہد کیکھو:

حضرت سيّدُ ناعبُدالرحمٰن بِن دُلاف دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْه اللهِ والدي روايت كرتے بين كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے إرشاد فر مايا: ''کسى كى نماز اورروز بے نه ديکھو، پيديکھو كه جب وہ بات كرتا ہے تو سي بولنا ہے، جب اسے امانت دى جائے خيانت تونہيں كرتا ، كيا دنيا كے مقالے بين تقوى اختيار كرتا ہے؟''(3) سب سے افضل كون ۔۔۔؟

حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن سُلَيْمان دَحْمَةُ الله تَعَالَ عَلَيْه عدروايت بكدامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم

مَيْنَ كُنْ مَجِلس المَرْفَقَ الدِّلْمِيَّةَ (وَوَتِ اللان)

104

<sup>🕕 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيهم كتاب صلاة التطوع والامامة م كان بكر و....الخيج ٢ م ص • ٨ ١ محديث: ٣-

<sup>2.....</sup>المجالسة وجواهر العلم ع ٢ ع ص ٢٠ ٣ م الرقم: ٣ ٨ ١ - ١ -

<sup>3 .....</sup> شعب الايمان ، باب في حفظ اللسان ، آثار وحكايات ـــالخ يج م من ٢٣ ، حديث : ٨٨٨٨ ـ

رَخِوَاللّهُ لَتَعَالَ عَنْهِ فِي استفسار فرما يا: ''سب سے افضل کون ہے؟''لوگوں نے عرض کی: '' نممازی ۔'' فرما يا: '' نممازی تو نیک اور گنهگار دونوں ہوتے ہیں۔''
اور گنهگار دونوں ہوتے ہیں۔'' عرض کی: '' روز ہے دار۔'' فرما یا: '' روز ہے دار بھی نیک اور گنهگار دونوں ہوتے ہیں۔''
انہوں نے عرض کیا: '' مجاہدین۔'' فرما یا: '' مجاہدین بھی نیک اور گنهگار دونوں ہوتے ہیں۔'' پھر خود ہی ارشا وفرما یا: '' مشتقی و پر ہیزگار کی اللّه علاماً کی اطاعت کی تھیل کرتے ہیں۔'' (1)

# حَمَّام مِن داخلے كى ناپنديد كى:

حضرت سيّدُ نا عبدالرحمٰن دَهُنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیّدُ نا محمد بِن سِیرین دَهُنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ عَلَيْه سے مَتَّام میں واخل ہونے کے متعلق بوجھا توانہوں نے فرمایا: ''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَتَّام میں جانا نالیندفر ماتے تھے۔''(2)

مینظے مینظے اسلامی میسائیو! پہلے زمانے میں نہانے کے لیے ایک بڑی بڑی جگہہیں ہوتی تھیں جہاں کئی لوگ بَیَک وقت نہاتے شے ایک جگہوں کو' حتّام' کہتے ہے۔ غالبًا ایک جگہوں پر بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اسے نالپند فرماتے ہے۔ یقینًا اپناسِر کسی غیر کے سامنے ظاہر کرنا حرام اور جہنم بیس لے جانے والا کام ہے لہذا نہروں ، دریاؤں یا ساجلِ ہمندر پرنہانے والول کوبھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

## فاروقِ اعظم اور چند مُعاشر تى بُرائيال:

حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فر مایا: '' تین طرح کے لوگ سب سے برتر ہیں: (۱) والدین کو حقیر جانے والا (۲) میال بوی کے درمیان فساد پیدا کر کے ان کے مابین جدائی ڈلوانے والا (۳) لوگوں کے درمیان جھوٹ بول کر وَتَلَّ فَساد کرانے اور بُغض وعِناد کھیلانے والا ہ''(3)

حلدۇۇم

<sup>🕕 .....</sup>مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب السابع والخمسون ، ص ٢٥ ا ..

<sup>2 .....</sup>اتعاف الغيرة المهرة ، كتاب الطهارة ، باب ماجاء ـ ـ ـ الغجىج ١ ، ص ٩ ٨ ٦ ، حديث: ٢٨٢ ـ

<sup>3 .....</sup> اتحاف الخيرة المهرق كتاب الادبي باب الترهيب من النميمة رج ٤ ص ٢ ٣ م حديث: ٢ ٢ ٢ ٥ ـ ـ

## مفركر وصحت ياب موجاة كے:

حضرت سیّدُ نا ابنِ طاؤس دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ السِيّةِ والديه روايت كرتے ہیں كه امير المؤمنين حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نِهِ ارشاد فر ما يا:' مسفر كرومِحت ياب ہوجاؤگے۔''(1)

## دھوپ کے پانی سے رہاؤ:

حضرت سِیّدُ نا حَبَّان بِن مُنْقِدْ دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاوفر مایا: '' وهوپ کے پانی ہے نہ نہاؤ کیونکہ یہ بَرص کو پیدا کرتا ہے۔''(2)

### فَارُوقِ اعْتَظُمْ أُورُ قَبُلُولِهِ

- (1) .....جعنرت سِیّدُ ناسائِب بِن یَزید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سِیْدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه دو پیریاس سے تعورُی دیر پہلے ہمارے پاس سے گزرتے تو فر ماتے: ''اٹھواور قبلولہ کرلواور جورہ جائے گاوہ شیطان کے لیے ہوگا۔''(3)
- (2).....حضرت سيِّدُ ناشُولِيس عَدوِي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت ہے، فرماتے ہيں:''ہم امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كِساتِه ثماز ظهر پرُسھة اور گھر آ كر قيلوله كرتے ـ''(4)
- (3) .....حضرت سبِّدُ نامُجابِد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ نامحر فاروقی اعظم رَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں ایک کمتوب لکھا کہ:'' قیلولہ کیا کرو اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں ایک کمتوب لکھا کہ:'' قیلولہ کیا کرو کیونکہ مجھے بتا چلاہے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔''(5)

1 .....مصنف عبد الرزاق، كتاب المناسك، باب صلاة الجمعة في السفرج ٥ ، ص ١٥ ، محديث: ٩٣٣٢ ـ

2 .....دارقطنی، کتاب الطهارة عاب الماء المسخن ع م ۵۴ محدیث ۵۸ مـ

3 .....شعب الايمان، باب في تعديد رائخ، فصل في التومد رائخ، ج م، ص ١٨٠ ، حديث: ٠٨٤ مر

السلطبقات كبرى، شويس بنجباش، ج٤، ص ١٩٠١

5.....مصنف ابن ابي شيبه م كتاب الادب ماذكر ـــالغ يج ٢ م ص ٢٦٢ م حديث ا

مَيْنَ شَن معلس للدَوْنَةَ الدِّهْمِيَّةَ (وعوت اسلال)

106

### فاروق عظم اورانگوتهی

- (1) ..... حضرت سِيِدُ نا محمد بِن مُتَوَكِّل رَحْنَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِ روايت بِ كه امير المؤمنين حضرت سِيِدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى الْكُوهَى بِربِي عبارت نَقش تقى: ' \* كَفْ بِ الْمَنْ تِ وَاعِظاً يَاعُمَدُ يعنى العمر! وعظ ونصيحت كے ليموت بى كافى ہے۔''(1)
- (2).....حفرت سبِّدُ ناجَعْفَر بن محمد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه البِنِه والديروايت كرتے ہيں كه: '' امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنه با كيں ہاتھ ميں الگوشي پہنا كرتے تھے۔''(2)
- (3) .....حضرت سیّدُ نا اِبنِ سِیرِین دَحْدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک شخص کو دیکھا جس نے سونے کی انگوشی پہنی ہوئی تھی ، آپ نے اس سے فرمایا: ''اس انگوشی کوا تاردو۔''
  اس نے عرض کیا: ''حضور! میری بی انگوشی سونے کی نہیں بلکہ لو ہے کی ہے۔'' فرمایا: ''پھر تو اُس سے بھی زیادہ بد بودار ہے۔''بعض روایت کے مطابق آپ نے فرمایا: ''جوانگوشی بنوا ناچا ہے تو چاندی کی بنوائے۔''(3)

#### تين خوبيال، تين برائيال:

حضرت سیّد نا تجابِد رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: '' تمہاری ذات میں اپنی بھائی سے محبت کے تین اَ وصاف ہونے چاہیے: (۱) اس سے ملاقات کے وقت سلام کرنا۔ (۲) اپنی مجلس میں اس کے لیے کشادگی کرنا۔ (۳) اوراُسے اُس کے پیندیدہ ناموں سے پکارنا۔

اور تین ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں: (۱) لوگوں پراُن معاملات میں ناراضگی کا اظہار کرنا کہ جن میں تم خود مبتلا ہو۔ (۲) لوگوں کےاُن عیوب کوظاہر کرنا جن کوتم اپنے لیفخفی رکھنا چاہتے ہو۔ (۳) اور بےمقصد باتوں سے اپنے دوست کو تکلیف پہنچانا۔''<sup>(4)</sup>

**جلدۇۋم** 

<sup>1 .....</sup>تاریخ ابن عساکر ، ۲۲۰ ص۲۲۰ ـ

<sup>2.....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمرج ٢ ص٢٥٢ ـ

السطيفات كبرى، ابوموسى الاشعرى، ج ١٩٠٢ ص ٨٠٠.

<sup>🐠 .....</sup> شعب الايمال , باب في مقاربة ـ ـ ـ ـ الخ رج ٦ رص ٢ ٣٢ / عديث: ٢ ـ ٨ ٥ ٧ ـ

## مُعاشرتی بُرائیاں اوران کے نتائج:

حضرت سيّدُنا أَنْس بِن ما لِك دَضِ اللهُ تَعَال عَنه سے روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَال عَنه فَ وَاللّهُ وَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمرانول سے آتی ہے۔''(1)

#### <u>ٙڡٚٲۯۅۊٳٵۼڟڿٳۅڕڿڿۅٳۿۺٵڎڹڡٚڛ</u>

## خواجشِ فَفس كَى مُخالفت:

حضرت سیّدُ نا ثابیت دَختهٔ الله تعالى عَدَنه سے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کومشروب کی خواہش ہوئی تو آپ کی خدمت میں شہدوالا پانی پیش کیا گیا۔ آپ اسے ہاتھ میں لے کر ہلاتے رہے اور فرمانے لگے:''میں اسے تب پیوں گا جب اس کی مٹھاس ختم ہوجائے گی اور کڑواہٹ باتی رہ جائے گی۔'' پھر آپ نے وہ مشروب کسی اور مخض کودے ویاجس نے اسے بی لیا۔ (2)

## خُوا ہِثاتِ نُفس میں تاخیر:

حضرت سبِّدٌ ناحَسَن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: دنفس کاسب سے بڑاشریہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کی خواہش کرے تو تُوفو رأوہ کھالے۔''(3)

## نفس كى مخالفت اوراس كے عُيُوب كابيان:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! واقعی نفس کے جری اور بے باک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی چیز کی خواہش کر ہے اور ہم اسے فوراً وہ چیز مہیا کرویں۔ بزرگان وین دَحِتهُ مُاللهُ تَعَالَ مَلَنْهِمُ اَجْتَعِیْن کی بیعاوت مبارکتھی کہ جب بھی ان کانفس کسی چیز کی خواہش کرتا تواہے بھی بھی وہ چیز فوراً نہ دیتے بلکہ اس سے خوب صبر کرواتے۔ یقیناً نفس کی مخالفت

- 🚺 .....مناقب امير المؤمنين عمر بن الغطاب، الباب السنون، ص ١٩١.
- 2 .....مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والاربعون، ص ١٣٨ -
- الدينة على المسالقرآن ورغالب الفرقان ، ب ١ م الفرقان ، ج ٥ ، ص ٢٥ ٢ ، نحت الإية ٢ ٢ .

مَثِنَ كُنْ : مجلس المدرّفة فقط العِلمية فقد (وعوت اسلال)

عبادت کی اصل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں: ' دنفس کو مخالفت کی تلواروں سے ذرج کرنا حقیقی اسلام ہے۔' (1) نفس کی بیماری اوراس کاعلاج:

# عاليس سال سے كابرة تصافى:

حضرت سیّد نایری مَقَطِی عَنیْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِی فرماتے ہیں: ''میرانفس مجھ سے تیس یا چالیس سال سے اس بات ک خواہش کرر ہاہے کہ میں ایک گا جرشہد میں ڈبوکر کھا دُل کیکن میں نے ابھی تک اس کی بات نہیں مانی ۔''ایک شخص کوہوا میں بیٹھا ہواد یکھا گیا تو اس سے بوچھا کہ' جمہیں بیمقام کیے ملا؟''اس نے کہا:''میں نے خواہشات نفس کوچھوڑ دیا تواللّه عَرْدَا نے میر سے لیے ہوا کومُتحَرِّر دیا۔''بُرُرگان دین فرماتے ہیں:''اگرمؤمن کے سامنے ایک ہزارخواہشیں

حلدؤؤم

<sup>2.....</sup>رساله قشيريه ، باب، خالفة النفس وذَّ كر عيوبها ، ص ٩ ٨ ١ ـ

بھی آئیں تو وہ خوف کی وجہ سے ان کوچھوڑ دیتا ہے اور اگر فاسق و فاجر کے سامنے ایک خواہش بھی آئے تو وہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتی ہے۔'' بیجی کہا گیا کہ:'' اپنی لگام خواہشات کے ہاتھ میں نہ دو کہ بیتہ ہیں تاریکی کی طرف لے جائیں گی۔''(1)

## مُخَالَفَتِ نَفْس كَ تَعَلَق مُخْلَف اقوال:

(1) ..... حضرت سيّدُنا ابُوسُلَيمان داراني عَلَيْهِ دَحمّةُ اللهِ الْقَدِى نے ارشاد فرما يا: '' جس شخص نے رات كے وقت كوئى اچھا كام كياا سے اس كے دن ميں كفايت كى جاتى ہے۔ (يعنى دن ميں رات والے الجھے كام كے سبب برائى سے خى جاتا ہے۔) اور جس نے دن كے وقت كوئى اجھا كام كيا اسے رات كے وقت كفايت حاصل ہوجاتى ہے اور جو شخص ابنى خوابش نفس كو (ربّ عزب ملّ كى رضا كى خاطر) جيوڑ نے ميں سچا ہوتو اللّه عزب أُ سے عذابِ نار سے محفوظ فرمائے كاكيونكه اللّه عزب الله عزب أَ سے عذابِ نار سے محفوظ فرمائے كاكيونكه اللّه عزب أَن الله عزب أَس كى خاطر ابنى خوابش كو الله عزب أَس كى خاطر ابنى خوابش كو تركى كما ہو۔''

(2).....ایک شخص کو موامیں بیٹھا مواد یکھا گیا تواس سے پوچھا گیا کہ تمہیں بیمقام کیسے ملا؟ اس نے کہا: '' تَوَ کُتُ الْهَوٰى فَسُخِوَ لِيَ الْهَوَاءُ يعنى میں نے خوابش نفس کوچھوڑ دیا تو موا کومیرے لیے سخر کردیا گیا۔''

(3).....کہا گیا ہے کہ اگر مومن کے سامنے ایک ہزار خواہشیں بھی آئیں تو وہ خوف خدا کی وجہ ہے اُن کو چھوڑ دیتا ہے جبکہ فاجر کے سامنے ایک خواہش بھی آئے تو وہ خواہش اُس کے دل سے خوف خدا کو نکال دیتی ہے۔(<sup>2)</sup>

یَااللَّه عَدْمِلْ جَمیں بھی نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما، بے جاخوا ہشات سے محفوظ فرما، سِیّدُ نا فاروقِ اعظم دَحِنَ اللهُ تُعَال عَنْه کی سِیرت طَیّیتِ پرِمُل کرتے ہوئے دنیاو آخرت دونوں کی بے شار بھلائیاں عطافر ما۔

آمِيْنُ بِعَاقِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنُ مَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

السيرسالة قشيريد، باب، خالفة النفس وذكر عيوبها، ص • ٩ ١ ـ ١ ٩ ١ ـ

<sup>2.....</sup>رسالدقشيريد، باب،خالفة النفس وذكر عيوبها، ص ١٩١١.



## فاروق اعظم إورحقوق العباد

إس باب مين ملا حظه شيجيّ \_\_\_\_\_

المناه ال

و الماري الماروق المفاقعة المفاقعة المفاقعة من المفاقعة المفاقعة المفاقي الماتي مدنى بهولول معطرمدني كلدست

و المارق العظم رون الله تعالى عند ك خطبات كابيان

والمستبيَّةُ نا فاروقِ اعظم دَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمُخْلَفْ سياسى ، إصلاحى وللمي خطبات

و الله الماروق اعظم منون الله تعالى مندكم متوبات كابيان

المنافروق اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمُعْلَفُ لُو كُولَ كُولِكِ كَيْسِياس ،اصلاحي علمي مكتوبات

على الله وق اعظم دَغِيَّ اللهُ تَعَالَ مَنْهُ كَا وَاللَّهُ عَالَى مَنْهُ كَا وَسِيتُولَ كَابِيانَ

و الماروق المنظم رَنِينَ اللهُ تُعَالَ عَنْهِ كَي وقت وصال اور ديكراوقات بيس كي تكي وصيتين

وعامين على المروق اعظم رفيق الله تَعَالى عند معقول مختلف وعامين



#### فاروق اعظم أور حقوق العباد

## حقوق العِباد سے فَلاحی نہیں:

میعظے مینظے اسلامی بھے نیو! ہرسلمان پر بالغ ہوتے ہی حقوق الله وکئ حقوق العبادلازم ہوجاتے ہیں۔اگر بالفرض حقوق الله میں کوتا ہی ہوجائے تواس کی تلافی کی صورت تو ہہہے، پھی تو بہ کرنے سے اس کا از الد ہوسکتا ہے،
لیکن حقوق العباد میں کوتا ہی ہوجائے تواس کا از الد فقط تو ہے نہیں ہوسکتا بلکہ جس شخص کا حق تلف کیا اُس سے معاف کیکن حقوق العباد میں کوتا ہی ہوجائے تواس کا از الد فقط تو ہے نہیں ہوسکتا بلکہ جس شخص کا جینے لوگوں سے میل جول ہے اُس کا تعلق اُستانی حقوق العباد سے بڑا ہوا ہے، گھر کے سر براہ کا تعلق اینے بیوی بچوں سے ہتو اُن کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اگر پورے خاندان کا سر براہ ہتو اُس کا تعلق خاندان کے تمام لوگوں کے حقوق کی ادائیگی صوبائی ذمہ دار، ملکی ذمہ دار اور چندمما لک کا ذمہ دار۔ الغرض جس شخص کے تحت جینے لوگ ہیں وہ اُن کے حقوق کا جوابدہ صوبائی ذمہ دار، ملکی ذمہ دار اور چندمما لک کا ذمہ دار۔ الغرض جس شخص کے تحت جینے لوگ ہیں وہ اُن کے حقوق کا جوابدہ سے الدی نام فاروق اعظم مینی الله تعمل عند کی مدنی سوج تو اِس سے بھی ما وراء تھی ، آپ دینی الله شخص کے تو اس اور دیگر چیز وں کے بارے میں بھی حقوق کی ادائیگی کا ذبین رکھتے تھی بینا تھی آل فیز این قرارت کے کنارے بری کا ایک چھوٹا بچ بھی (جوک سے ) مرگیا تو جھے خوف ہے کہ الله فی خصور بینی آگر دریائے فرات کے کنارے بری کا ایک چھوٹا بچ بھی (جوک سے ) مرگیا تو جھے خوف ہے کہ الله غضور بینی آگر دریائے فرات کے کنارے بری کا ایک چھوٹا بچ بھی (جوک سے ) مرگیا تو جھے خوف ہے کہ الله غضور بینی آگر دریائے فرات کے کنارے بری کا ایک چھوٹا بچ بھی (جوک سے ) مرگیا تو جھے خوف ہے کہ الله غفر عمرے اُس کا بھی حساب لگا۔ ''(1)

یقیناً جو محقوق الله وحقوق العباد دونوں کی إخلاص کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے دنیا وآخرت میں سُرخُر وہوتا ہے،
مگرافسوس کہ آج کل حقوق الله اورحقوق العباد دونوں ہی سے خفلت برتی جارہی ہے۔ جس کا بھیا نک نتیجہ سب کے
سامنے ہے کہ امن وسکون اُڑ چکا ہے، بدا منی و بے چینی عام ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَى
عند نے اپنی ریاست میں حقوق العباد کے معاملے میں اِنتہائی احتیاط ہے کام لیا، بِعَصْدِ اللّٰهِ تَعَالَى آپ کے دور میں
معاشر دامن و آشتی کا گہوارہ بن گیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں آپ کی عظیم کوشنوں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

1 .....صفة الصفوة ، 3 كرخوفه من الله ....الغيرج ا ، ص ٢ ٩ ١ -

مَيْنَ سُ : مجلس للدَفدَ شَالدِ للمِيْن (رئوت اسلال)

#### حفوق العبادين تفصيلي حديث مباركه

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِن الله تَعَالَى عَنه نے جیسے بی منصب خلافت سنجالاتو آپ کومعلوم ہوا کہ لوگوں کے اَوْ بان میں آپ کی طبیعت کی حتی گروش کررہی ہے، چنانچہ آپ دَخِن الله تَعَالَى عَنْه خطبرد ہے کھڑ ہے ہوئے اور اس میں ارشاد فر ما یا: ''سب لوگ غور سے سنو! میری حتی صرف اور صرف ظالموں اور فساد یوں کے لیے ہے، امن پیند، محبَّ بعینی شریعت اور اصحاب فضل کے لیے میں اتنازم ہوں کہ وہ خود آپس میں بھی اسے نزم نہ ہوں گے۔ میں جس ظالم کوظلم کرتے ہوئے دکھوں تا ہمیں جی وہ تا ہمیں اس کا ایک رخسار زمین پر رکھ کر دوسرے کو پاؤں تلے دبا دیتا ہوں اور اس وقت تک نہیں چھوڑ تا ہب تک وہ اس خظلم سے تو بہ نہ کرلے۔ اے لوگو! تمہارے فائدے کے لیے چند اور اسے سیح پرلازم ہیں جی سے مصل کرنا تمہاراحق ہے: (۱) مجھ پرلازم ہے کہ میں خراج میں سے یکھنہ چھپاؤں اور اسے سیح مقام پر خرج کروں۔ (۲) میں تمہارے و ظائف بغیر کی بیشی ادا کرتا رہوں۔ (۳) تمہبیں نقصان وہ معاملات میں نہ المجھاؤں کروں تھوں میں جانا لیند کروتو تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش معاملات میں نہ المجھاؤں۔ (۲) اور اگرتم جنگوں میں جانا لیند کروتو تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش معاملات میں نہ المجھاؤں۔ (۲) اور اگرتم جنگوں میں جانا لیند کروتو تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش معاملات میں نہ المجھاؤں۔ (۲) اور اگرتم جنگوں میں جانا لیند کروتو تمہارے اہل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش معاملات میں نہ المجھاؤں۔ (۲) اور اگرتم جنگوں میں جانا لیند کروتو تمہار سے اہل وعیال کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش

ال بیان کے بعد لوگوں کوا طمینان ہوگیا اور اس خطبے میں موجود صحابہ کرام عَنَیْهِمُ الرِّصْوَان نے اس بات کی گوائی دی کہ حیبا سیّدُ نا فار وقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور وصال ظاہری تک آپ نے نہ توحقوق الله تلف کے اور نہ ہی حقوق العباد میں الله تلف کے اور نہ ہی حقوق العباد میں الله تعالی عنه اور سیّدُ نا ابوسَلَمَ بن عبد الرحمٰن دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه اور سیّدُ نا ابوسَلَمَ بن عبد الرحمٰن دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه اور سیّدُ نا ابوسَلَمَ مِن عبد الرحمٰن دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے مَنصبِ خِلا فت پر مُتَمَیّن فرماتے ہیں: ' خدا کی قسم! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے مَنصبِ خِلا فت پر مُتَمَیّن میں ہونے کے بعد جو جو ہم سے وعد ہے کیے شعے وہ سارے کے سارے کما حقہ پورے کردکھائے۔'' پھر حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ سیّد بن مُسَیّب دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کے حقوق العباد سے متعلق مختلف المورکونہا بت تفصیل سے بیان فر ما یا۔ ہم ان کو مختلف عنوا نات کے قتصہ مفہو مُذ کرکر تے ہیں تا کہ حقوق العباد کے معاطے ہیں آپ کی کوششیں واضح ہوجا سیں۔ جنانچہ،

🕕 ..... تاريخ ابن عساكر رج ۴۲، ص ۲۲۱، رياض النضرة رج ۱، رص ۱۵ سـ

رۇۋم )

### (1)فاروقِ اعظم كامثالي رويه:

مَنصبِ خِلافت پُرُمُتُمَكِّن ہونے کے بعد آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنی رعایا پر چاہے وہ مسلمان ہوں یا ذمی کفار سمبھی بھی بلا وجہزی یا شخق نہ فرمائی۔ بلکہ جہال نرمی کی حاجت تھی وہال نرمی کی اور جہال سختی کی ضرورت تھی وہال شخق فرمائی، یقیناً آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا یم کے حقوق العباد کے معاملے میں مشعلِ راہ ہے۔

### (2) مجابدین کے اہل وعیال سے سلوک:

آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جنگ پر گئے ہوئے مجاہدین کے اہل وعیال کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرتے، اور آئییں اس بات کا احساس ہی نہ ہونے دیتے کہ ان کے گھر کا سربراہ جنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہواہے، آپ نے اُن سے ایسا محبت بھرا سلوک کیا کہ گویا آپ ان کے لیے جنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہواہے، آپ نے اُن سے ایسا محبت بھرا سلوک کیا کہ گویا آپ ان کے لیے جنگ اُنھیتال''بعنی خاندان کے سربراہ ہیں۔

### (3) مجابدین کے گھرول پر جا کر خبر گیری:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیعادت مبارکتھی کہ جنگ پر گئے ہوئے مجاہدین کے گھروں پرجا کر پوچھتے کتہ ہیں کسی نے تکلیف تونہیں دی؟ کیونکہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ا پنا بی فَرْضِ مُنْصَبِی جھتے سے کہ مجاہدین کے جنگوں پرجانے کے بعدان کے گھروالوں کو ہرطرح کی تکالیف اور پریشانی سے بچائیں۔

### (4) مجابدین کے اہل وعیال کے لیے خریداری:

سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِوَاللهُ تَعَالَ عَنُه كَى بِي عادت مباركة هي كه جنگ پر گئے ہوئے مجاہدین كے اہل وعيال كواگر كسى چيز كى حاجت ہوتى تو آپ دَغِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه ان ہے استفسار فرماتے كه میں تمہیں بازار سے پچھ نرید کرلا دوں؟ كيونكه مجھے به بات ناپسند ہے كة تمہیں خرید وفروخت میں وھوكہ دیا جائے۔

## (5) لوند يول اور فلامول كا بيحوم لگ جاتا:

مجاہدین کے اہل وعمال ابنی ضرورتوں کے لیے اپنے غلام یا لونڈیاں آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ بھیج دیتے، جب آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بازار میں آتے تو لونڈیوں اور غلاموں کی ایک فوج آپ کے پیچھے ہوتی تھی، آپ سامان خرید

( عبله على المنه ا

فيضارب فاروق اعظم

كران غلامون اورلونڈ يون كے حوالے كردتے۔

## (6) خورگھر پر موداسلف پہنچاتے:

اگر کسی مجاہد کے اہل وعیال کے باس کوئی خادم یا لونڈی وغیرہ نہ ہوتی تو آپ رَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خود سوداسلف بازار سےلاکران کے گھر پہنچاتے۔

## (7) مجابدین کے مکتوب گھرول پر پہنچاتے:

جب جنگی مجاہدین کے مکتوب آتے جس میں وہ اپنی خیر خیریت وغیر ہلکھ کر مجیجے تو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خودان کے گھروہ مکتوب لے کرپہنچ جاتے ادران کے گھر والوں کودیتے۔

### (8)مکتوب خود پڑھ کرمناتے:

بھراگران مجاہدین کے گھر میں کوئی ایبا ہوتا کہ جو مکتوب غیرہ پڑھ لے توٹھیک ورندآپ دَھِیَ اللهُ نَعَال عَنه ارشاد فرماتے:''اے مجاہدین کے گھر والیو! تمہارے شوہررا و خدامیں ہیں اورتم شہررسولِ خدامیں ہو،تمہارے ہاں کوئی خط یڑھنے دالا ہے تو بہتر نہیں تو درواز ہے کے قریب آ جاؤییں باہر سے پڑھ کر سنادیتا ہول۔''

## (9) جوانی مکتوب کے لیے بھی آتے:

كتوب ويخ ك بعدآب رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه جوالى مكتوب ليخ ك ليه بهي آت اور ارشا وفرمات: "فلال دن ڈاک یہاں ہے روانہ ہوگی ہتم جوابات لکھ کرہمیں پہنچاد وہم متعلقہ مجاہدتک بخیریت پہنچادیں گے۔''

## (10) جوالى مكتوب خودلكهرسية:

آب زَمِن اللهُ تَعَال عَند صفحات اورقلم ودوات ليے گھر گھر تشريف لے جاتے ، سی نے خط لکھ کرر کھا ہوتا تو وہ حاصل کر لیتے ،اگرکسی مجاہد کے گھر میں کوئی ایسافر دنہ ہوتا جوجوا بی مکتوب لکھ سکتا توفر ماتے:'' دروازہ کے پاس آ جاؤاوراندرہی <u> ہے ا</u>ملا کرواد ومیں لکھ دیتا ہوں۔''

## (11) دوران سفر رخصتی کا إعلان فرماتے:

يونهي الرآب دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْدسفر يرتشريف لے جاتے توجگہ جگہ پڑاؤ کرنے کے بعد فرماتے: '' کوچ کرو'' کہنے

( مَيْنَ كُنْ مَ**جلس للْدَوْنَ** شَيَّالَةِ للمِيَّةِ فِي وَعِتِ اللان )

والا كہتا:'' بيد يكھوا مير المومنين نے كوچ كاتكم دے ديا ہے، اٹھو تيارى كرواورنكل كھڑے ہو۔'' آپ دوبارہ ندا كرتے تو لوگ كہتے:'' وہ ديكھوا مير المومنين دوبارہ صدالكارہے ہيں۔''جب لوگ تيار ہوجاتے تو آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اپنے اونٹ پر بيٹھ جاتے اور روانہ ہوجاتے۔

## (12) متوادر کھجور کی دعوت عام فرماتے:

آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اونٹ پر دوبوریاں ہوتی تھیں ایک میں ستو دوسری میں تھجوری ،سواری پرآپ کے آگ پانی کا ایک مشکیزہ اور پیچھے ایک بڑا پیالہ دھرا ہوتا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جہاں اُترتے پیالے میں ستو ڈال کراس میں پانی کا ایک مشکیزہ اور چٹائی بچھا کراس پرتشریف فرما ہوجاتے۔ جو محض کوئی معاملہ سلجھانے کے لیے آپ کے پاس آتا یا پانی کی طلب یا کوئی اور جاجت لے کرآتا، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسے ستو اور کھجورکی دعوت دیتے۔

### (13) قافلے والول كى اثياء كى حفاظت فرماتے:

عمو ما الیه ابھی ہوتا ہے کہ جب بڑا قافلہ کسی جگہ پڑا وَ ڈالے تو وہاں سے کوچ کے وقت کسی کا پجھسامان وغیرہ بیچھےرہ جائے۔اس لیے آپ مَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی عادت مبار کہ تھی کہ سب ہے آخر میں نگلتے اور جب لوگ پڑا وَ والی جگہ چھوڑ کر آگے نگلتے تو آپ وہاں آکر دیکھتے ،اگر کسی کی کوئی چیز دیکھتے تو اُسے اٹھا لیتے اور بعد میں اُسے دے دیے۔

### (14) قافلے والول کی خیر خواہی:

آپ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه قافِے والوں اور ان کے سامان وغیرہ کی بھی خیرخواہی فرماتے رہتے ہے، اگر کسی کو چلئے میں کوئی پریشانی ہوتی یا سواری کو تکلیف پہنچی ہوتی تو اسے دوسری سواری حاصل کرنے کے لیے کرایا مہیا کرتے اور لوگوں کے پیچھے سفر کیا کرتے ہتھے۔

### (15) گری پڑی اٹیا مواٹھا لیتے:

اگر کسی کا سامان گرجاتا یا کسی کو چلنے میں نکلیف ہوتی تو اس کی دستگیری فرماتے ، رات بھر چلنے میں جس کسی کا پچھ سامان گم ہوجا تا تو وہ آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ هَنْه ہے حاصل کر لیتا تھاوہ اس طرح کہ جس شخص کی کوئی چیز گم ہوتی تو وہ آپ کے پاس آ کر بیان کر دیتا۔ آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ هَنْه نِ لَاکُنْ کِ کَا ایک اسٹینڈ بنوایا ہوا تھا جس پرلوگوں کی گری پڑی چیزیں لاکا

المِيْنَ كُن : مجلس المدرِّقة مثالية لمينة قد (واوت اسلال)

دیتے ،اگرآپ دَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کُواسٹینڈ پراس کی چیزمل جاتی تواپنے خیمہ کے اندر سے وہ لے آتے اور اسے دے دیتے لیکن ساتھ ہی تنہ بہا ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے اور فر ماتے:'' کیا کسی کاوہ برتن بھی گم ہوجا تا ہے جس کے ساتھ اس نے پانی پینا اور وضوء کرنا ہوتا ہے؟ کیا ہیں ساری رات تمہاری چیزوں کی تگرانی کیا کروں اور نیند سے اپنی آ تکھیں دُور رکھا کروں؟'' بھروہ چیزاس کے مالک کولوٹا دیتے۔(1)

## علم وحكمت كے مدنى كھول:

میٹے میٹے الدیاد کے حوالے سے بہترین رہنمائی کرتی ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے علم وحکمت کے کتنے مدنی وحق العباد کے حوالے سے بہترین رہنمائی کرتی ہے اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے علم وحکمت کے کتنے مدنی پھول مہک رہے ہیں۔ واقعی ہما پی فات پرغور کریں کہ کیا آج ہمارار ویہ ہمارے ماتحت اسلامی ہمائیوں کے ساتھ ویسا پھول مہک رہے ہیں۔ واقعی ہما پی فات پرغور کریں کہ کیا آج ہمارار ویہ ہمارے ماتحت اسلامی ہمائیوں کے ساتھ ویسا کہ سیّد نافار وقی اعظم دَنویَ اللهُ تَعَالَی عَلٰه کا اسپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ تھا؟ آپ دَنویَ اللهُ تَعَالَی عَلٰه تو ان کے محمد الله کوری کردیا گھر والوں کو اس بات کا احساس تک نہ ہونے دیتے تھے کہ وہ گھر سے دُور ہیں ، ان کی تمام ضروریات پوری کردیا کہ کہ رہ تھے ، مگر افسوس! آج ہماری ایک یا دودن تک ملاقات کرتے تھے ،مگر افسوس! آج ہماری ایک یا دودن تک ملاقات نہ ہم بھی صوب اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ دہ کس حال میں ہیں؟ کاش ہم بھی حضور نہیں رحمت شفیح آمت عَلٰی للهُ تَعَالُ عَلٰیہ دَسَلْہ کی اس دکھیاری امت کی خیرخوابی کرنے والے بن جا کیں ہم سیرت وار قیامت ہم سے بوچھ بچھی ہو ۔ اس کے معاطع میں جن کے حقوق ہم پر ہیں ، جن کے بارے میں ہوسکتا ہے کل بروز قیامت ہم سے بوچھ بچھی ہو ۔ ان اوگوں کے معاطع میں جن کے حقوق ہم پر ہیں ، جن کے بارے میں ہوسکتا ہے کل بروز قیامت ہم سے بوچھ بچھی ہو ۔ سیّدُ نافاروقی اعظم دَنویَ اللهُ تَعَالُ عَلٰه دَنون وَ وَلِ جَالَ کِ مُمَا مُیال ہمارا مقدر ہوں گی۔

#### صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

🕕 .....وياض النضرة) ج ا م ص ۱ ۱ ۳ ـ ۱ ۱ مفهوما ـ

شَيْنُ سُ مجلس للدَفَدَ خَالَةِ لَمِينَة (وكوت اللان)

#### اضتافى حفوق العبادكي ادائيكي

## مختلف معاملات میںمثاورت:

کسی بھی عائم یا ذمہ دارکااس کی رعایا یا اتحت اسلامی بھائیوں کے ساتھ جوتعلق ہے اس میں ایک طبعی حق مُشا درت بھی ہے، جو ذمہ دارا پنے ماتحت اسلامی بھائیوں ہے کسی بھی معاطع میں مُشا درت نہیں کرتا وہ اپنے ماتحت سے مطلوبہ نتائج عاصل نذکر نے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داری بَطَر بِقِ آخُسُن نبھانے میں بُشا ورت نہیں ناکام رہتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم مَنِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ عُوام الناس کے اس حق کو بَطَر لِقِ آخُسُن پورافر ما یا کرتے تھے بختلف معاملات میں مشاورت عمر فاروقِ اعظم مَنِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ نَعَالٰ عَنْهُ فَعَالُ عَنْهُ فَعَالِسِ مُشاوَرت بھی قائم فرمائی تھیں جن ہے اہم اُمور میں مشاورت فرما یا کرتے تھے، جہاں عوامی مشور سے کی حاجت ہوتی وہاں عوامی مشورہ لیتے اور جہاں کی خصوصی مشور سے کی حاجت ہوتی وہاں عوام الناس میں رائج کر دیاجاتا۔ (1) کی حاجت ہوتی وہاں فامن میں رائج کر دیاجاتا۔ (1) عول وانعاف کاقیام:

جیسے ' پیا ہے' کے لیے پانی اور بھو کے لیے ' کھانا' 'بہت اہمیت کا حامل ہے ، بھوک پیاس کی کیفیت میں اگروہ پانی اور کھانا نہ بھی طلب کریں مگر ان دونوں کا بیلازی حق ہے ، اسی طرح رعایا ،عوام الناس اور ماتحت لوگوں کو عدل وانصاف دلانا ، انہیں جان مال کا تحفظ دینا حاکم وقت یا ذمہ دار پر ایک لازی حق ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْدا سُن کی کے معاملے میں بہت حَمَّاس شے ، آپ نے اپنی سلطنت میں ایساعدل وانصاف قائم فرمایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ (2)

### معاشرے میں آزادی رائے:

امیرالمؤمنین حفزت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نِه السِیْحَهدِ خلافت میں لوگوں کو ہرطرح کی آزادی عطافر مائی ،کسی شخص پرکوئی بھی غیرشرعی یا بندی عائد نتھی۔<sup>(3)</sup>

- النصيل سے ليے ای کتاب کے باب 'وعہد فاروقی کاشورائی نظام' 'صفحہ ۱۸۱ کامطالعہ سيجئے۔
- انفصیل کے لیے ای کتاب کے باب ' عبد فاروقی کا نظام عدلیہ' صفحہ ۲۳۷ کا مطالعہ سیجئے۔
- ❸.....تفصیل کے لیے ای کتاب کے باب' نظام عبد فاروتی کی وسعت' صفحہ ۲۲۲ کا مطالعہ سیجئے۔

مَيْنَ سُن مجلس للرَفانَ شَالعِ للمِيْنِينَ (ويُوت اسلان)

### **څرمول کوسزائیں دیتا:**

رعایا کے حقوق میں بعض ایسے بھی حقوق ہوتے ہیں جوان کے ساتھ بلا واسط متعلق ہوتے ہیں، جب کوئی شخص کی بخرم کا مُڑ تَلِب ہوتا ہے تو حاکم وقت کو دوطرح کے حقوق کی ادائیگی کرنا پڑتی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس مجرم کی گرفت کر کے اس کی اصلاح کا سامان کر سے تا کہ وہ آئندہ پیش آنے والے نقصان سے نیج سکے۔ دوسراحق بیہ ہے کہ وہ اس مجرم کوسزا وے کرمعاشرے کو جرائم سے بچائے، امیر المؤمنین حضرت سیّد ٹاعمر فاروقِ اعظم مَنفِق اللهُ تُعَالَ عَنْه نے اس عوامی حق کو بَطَرِیق آخشن یورافر مایا۔ (1)

### ظالمول كے ظلم سے بچانا:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر زخِی الله تعالی عنه کا منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ تھا وہ ان ہی مدنی نکات پر شتمل تھا کہ بیس ظالموں کی سرکو بی کرتے ہوئے مظلوموں کو ان کے ظلم سے بچاؤں گا، تمام صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الدِّهْوَان کا اس بات پر اتفاق ہے ، نیز تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ زخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جیسا فر ما یا تھا و یہا کردکھا یا، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے دورِخلافت میں ہر ہرظالم کی سرکو بی فر مائی اور ہمیشہ مظلوموں کی دادری کی۔

### مُفت نِظامِ تعليم كانفاذ:

ریاست کی عوام ورعایا کے بنیادی حقوق میں سے ایک بنیادی حق سیجی ہے کہ حاکم وقت ان کے لیے اچھی تعلیم کا مفت انتظام کر ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا ہتھیا رہے جس کے ذریعے معاشر ہے کوامن کا گہوراہ بنایا جاسکتا ہے، تعلیم سے آئندہ آنے والی قوموں پر گہرے انثرات مُرتَّب ہوتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَر ما یا کہ عوام وخواص، چھوٹے بڑے سب فیضان علم سے فیضان علم سے فیضان علم سے فیضان علم سے فیضان ہوئے۔ (2)

استفصیل کے لیے ای کتاب کے باب ' عبد فاروقی کا نظام احتساب' صفحہ ۳ ۴ کا مطالعہ سیجئے۔

تنصیل کے لیے ای کتاب کے باب ' معبد فاروقی میں علمی سرگر میاں' ' صفحہ ۹۰ ۴ کا مطالعہ میجئے۔

· حلدۇۇم

## مبافرول ومهمانول کی خیرخواہی:

امیر المؤمنین حفزت سبّیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَعِق اللهُ تَعَالَ عَنْه سلطنت میں مقیم لوگوں کے علاوہ مسافروں ومہمانوں کے حقوق کا بھی پوراپورا خیال رکھا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ دَعِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مکہ مَرمہ سے مدینه منورہ اوراسی طرح دیگرراستوں پرمسافروں کے لیےمہمان خانوں اور سبیلوں کا انتظام فرمایا۔

### رَعَايَا كُلَّ خِبْرَ كُيْرَاي كُرْنَا

میٹے میٹے میٹے اسلامی بھب سیوا ''وہ حاکم ہی کیا جسے اپنی رعایا کی خبر ندہو۔'' امیر المؤمنین سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم روقت خبر گیری فر ماتے رہتے ،صحرائے حرب کی چلچِلاتی دھوپ اور روت خبر گیری فر ماتے رہتے ،صحرائے حرب کی چلچِلاتی دھوپ اور رات کی گھٹا ٹوپ سیاہی بھی رعایا کی خبر گیری سے آپ کو ندروک سکی ۔ آپ کی سیرت طیّیۃ کے بشار ایسے واقعات ہیں جس میں آپ نے اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہوئے ان کے ختلف مسائل کوحل فر مایا۔ چندوا قعات پیش خدمت ہیں۔ بھو کے بچوں والی خاتون کی دادری:

آپ دَنِیَ اللهُ نَعَال عَنْه اپنے خادم کے ساتھ رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فر مارہے تھے، ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں موجودتھی ، جورات کے وقت اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہنڈیا میں پانی ڈال کر چولیے پر چڑھائے بیٹی تھی مسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اس کی دادری فر مائی ، اپنے کا ندھوں پر کھانے کا سامان لے کر آئے ،خودا پنے ہاتھوں سے پکا کراس خاتون کے بچول کو کھلایا، جب تک وہ بچسونہ گئے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه وَاللهِ مِنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَاللهِ مِنْ اللهُ مُعَالِم عَنْه مِنْ الله مُعَالله عَنْه وَاللهِ مِنْ اللهُ مُعَالله عَنْه وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## صحابی کی صاجزادی کی دستگیری:

حضرت سيِّدُ نا خُفَاف بِن إيماء رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه قبيله بنوغفار كامام وخطيب منصيء آپ كوغَز وَهُ حَدَيْبِيَهِ بِين شركت كى سعاوت حاصل ہوئى، عہدِ فارو قى ميں آپ كا انقال ہوا۔ ايك مرتبه آپ كى صاحبزادى امير المومنين حضرت سيِّدُ نا فاروقِ اللهُ وَعَنَى اللهُ مَعْدِ فارو قى ميں ماضر ہوئيں اورع ض كى: ''مير عشو ہركا انقال ہو چكا ہے اور انہوں نے اپنے بيچھے اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَي بارگاہ ميں حاضر ہوئيں اورع ض كى: ''مير عشو ہركا انقال ہو چكا ہے اور انہوں نے اپنے بيچھے

1 .....الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٥٣ م.

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالة الميثان أوروت اسادى

چھوٹی چیوٹی بھیاں چھوڑی ہیں۔ اللّٰه عَدُهُول کی قسم! نہ تو ہمارے پاس بکری کے پائے ہیں (کہ انہیں پکا کرگر ربسر
کرلیس) نہ بی گھیت ہیں اور نہ ہی وودھ دینے والے جانور۔اگر سلسلہ یوں ہی چاتار ہا تو جھے ڈر ہے کہ بی فقر وفا قدان کی
ہلاکت کا سبب نہ بن جائے۔''اپنی معاشی مسائل بیان کرنے کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے عرض کی:
''اے امیر المؤمنین! میں حضرت سیّدُ ناخُفَاف بن ایماء دَخِی الله تُعَالَ عَنْه کی بینی ہوں، میرے والد محتر م عُرُورَ وَحَدَ نبیبیہ میں
حضور نبی کریم، رَءُون رَحیم مَلَ الله تُعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلّٰہ کے ساتھ حاضر تھے۔' سیّدُ نافاروق اعظم دَخِی الله تُعَالَ عَنْه نے سین کرارشاوفر مایا:'' معزد حباً بِنَسَت فِی قینے یعنی نسب قریب کوخوش آمدید۔'' پھر آپ ایک قوی اونٹ کی طرف متوجہ
ہوئے اور اس پر غلے کی دو بور یاں لا دیں، ان کے درمیان ضرورت کی کافی ساری اشیاء رکھ دیں اور اس اونٹ کی تکیل
ان خاتون کے ہاتھ میں دے دی اور ارشاوفر مایا:'' جاوا سے لے جاوَ، اس کے ختم ہونے سے پہلے اللّٰه عَدُهُولُ تَمْہِیں اس

## ایا بیج، تابینا، بوزهی عورت کی مدد:

حضرت سيّد ناامام أوزاعی عليه وحدة الله القوى سے روايت ہے كدا يك باررات كوفت اير المؤمنين حضرت سيّد نا الله وَفِى الله وَلَى الله وَفِى الله وَلِى الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله ول

الاستيعاب، خفاف بن ايماء، ج ٢، ص ٢ ٣، الوقيد ١ ٢٤٠

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>بخاری، کتاب المخازی، باب غزوة العديبية، ج ٢ يص ٠ ٤ يحديث: ١ ٢ ١ ٣ ملخصا

تكاليف دوركرديتا مين كرحضرت سيّدُ ناطَلْحَ بِن عُبَيْدُ الله وَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنه بهت رنجيده بوع اورا پيزآپ سے كين دوركرديتا مين كرحضرت سيّدُ ناطَحُهُ الله وَهِوَ الله وَهِوَ الله وَهِوَ الله وَهِوَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## شيرخوار يح والى خاتون كى خيرخوارى:

مدینه منورہ سے باہر تا جروں کا ایک قافلہ آیا ، سیدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ف بذات خود حضرت سیدُ نا عبدالرحل بن عُوف دَفِيَ اللهُ تُعَالى عَنْه كے ساتھ رات كے وقت ان كى تگرانى كرنے كى ذمه دارى لے لى، چنانچه دونوں نے شب بیداری کرتے ہوئے اس قافلے میں اس طرح گرانی کی کہ باری باری دونوں نماز پڑھتے رہے، اس قافلے سے ایک بیج کے رونے کی آواز آئی تو آب دخوی الله تعالى عنه نے اس كى مال سے چيكروانے كے ليے كها، دوسرى مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا، پھر تیسری مرتبہ بھی ہوا تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْداس خاتون کے پاس گئے اوراس ہے اصل ماجرا در یافت فرمایا تواس خاتون نے کہا:"امیر المؤمنین نے دودھ بینے والے بچوں کا وظیفہ جاری نہیں کیااس لیے میں اس کا دودھ ٹچھڑارہی ہوں۔'' آپ فجر کی نماز کے دوران روتے رہے اور نماز کے بعد نمنادی کے ذریعے یہ اعلان کروا دیا کہ کوئی عورت اپنے بیچے کا دود ھے نہ چیٹرائے کہ اب ایک دن کے بیچے کوبھی ہیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا۔<sup>(2)</sup> کرنا،ان کے غم میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مداوا کرنا ایک عظیم سعادت ہے۔اگر تمام اسلامی بھائی اپنا ہے مدنی ذہن بناکیں کہ مجھے کم از کم ان لوگوں کی خیریت ضرور دریافت کرنی ہے جن کا میرے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، میرے ساتھ کام کرتے ہیں،میرے ساتھ اٹھتے ہیٹھتے ہیں توان شَاءَ الله علاملاً ایک نیرامن معاشرے کے ساتھ ساتھ اُمت کی خیرخواہی کے جذبے سے بھر پورمدنی ماحول بنانے میں بھی معاونت ملے گی۔اس دکھیاری امت کی خیرخواہی کا

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

ا بينا ندر جذبه بيدا سيجة \_امير المسنت باني دعوت اسلامي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَدا يَيْنَ مُر يدين مُتَعَلِّقِينُ وَمُبَيِّنَ كُونِير حُوابِي كي

١٠٠٠ مناقب البير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب الثالث والثلاثون بص ١٨٠ عطية الاولياء ، عمر بن الخطاب ، ج ١ ب ص ١٨٠ ـ

<sup>2.....</sup>البدايه والنهاية رج ٥٤ ص ١٥ ـ ٢ ـ ٢ ١ ٢ مفهومات

تلقین فرماتے ہیں رہتے ہیں، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَا پِنَاوَاتی عَمل بھی یہی ہے کہ جب کسی اسلامی بھائی کے بارے میں معلوم ہوکہ وہ کسی آز ماکش میں مبتلا ہے توحی المُنْفَدُور فون وغیرہ کر کے اس کی خیرخواہی فرماتے ہیں، نیز آپ دَامَتُ بِرَکَاتُهُمُ معلوم ہوکہ وہ کسی آز ماکش میں مبتلا ہے توحی المُنْفَدُور فون وغیرہ کر کے اس کی خیرخواہی فرماتے ہیں، نیز آپ دَامَتُ بِرَکَاتُهُمُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ

## نابیناصحابی کے لیے رَبُنُمَا کی تَقَرُّرِی:

حضرت سيّدٌ ناسَعِيد بن يَرْبُوعَ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه بهت بى جليل القدر اورطويل عمر پانے والے صحابی دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بهت بی جهد فاروق الطلم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ان کے پاس آئے بیں ،عہد فاروق علی من بینائی چلی گئ توامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ان کے پاس آئے اور تحزیت فرمائی ۔ ساتھ بی یہ بھی ارشاوفر مایا: ''لا تَدَع الْجُمعَة وَلاَ الْجَمَاعَة فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بِعَی آب رسول اللّه صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم بِعَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ مِلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ الل

میشے میٹے اسلامی بجب ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه چونکه خلیفه وقت ہے،

آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس اتناوقت نہیں تھا کہ ان نابینا صحابی کوخود لے کرآتے اس لیے آپ نے ایک اور شخص کی ذمه داری لگادی غم خواری کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اتناوقت نہیں ہے یا وسائل نہیں ہیں تو آپ کسی ایسے اسلامی بھائی کی خیرخواہی کرسکتا ہے، یوں آپ بھلائی تو آپ کسی ایسے اسلامی بھائی کی خیرخواہی کرسکتا ہے، یوں آپ بھلائی کے کام میں مدد کرنے والا بھی ایسا ہی ہے اس کے کام میں مدد کرنے والا بھی ایسا ہی ہے اس کے کام میں مدد کرنے والا بھی ایسا ہی بھلائی کے کام وی میں مدد کرنے والا بھی ایسا ہی بھلائی کے کام وی میں مدد کرنے والا بھی ایسا ہی بھلائی اس خود بھلائی کی ہو۔ چنانچے فرمانِ مصطفی صَلَ اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ مَاللّٰ کَی ہو۔ چنانچے فرمانِ مصطفیٰ صَلَ اللهُ تَعَالَ عَنْدِهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہ کی ہو۔ چنانچے فرمانِ مصطفیٰ صَلَ اللهُ تَعَالُ عَنْدِهِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہ ہے: '' وَانَّ اَللّٰہَ اللّٰہ عَلَى الْخَدْ فِر تَعَالَ عَلَيْ وَاللّٰہ اللّٰہ عَنْ بِعَاللّٰہ کُنْ ہو۔ چنانچے فرمانِ مصطفیٰ صَلَ اللهُ تَعَال عَنْدِهِ وَاللّٰہ وَسَلّٰہ ہے: '' وَانَّ اَللّٰہُ اللّٰہ عَلَى الْخَدْ وَاللّٰہ کُنْ ہُور جِنانِی فَرِ مِاللّٰہ کُنْ ہُور وَاللّٰہ کُنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کُنْ ہور چنانے فرائی میکن میک میک میک میک میک اس کے مطابقہ کی خود میک اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّ

حلدؤؤم

<sup>🕦 ....</sup>۱۰۱سدالغابة إسعيدين يربوع ۽ ڄ ٢ ۽ ص ٠ ٩ ٢ ٣٠

ک طرف رہنمائی کرنے والا ، بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔''(1) شوہر کی جدائی پر دادرسی:

حضرت سیّد نا این جُرَت کَوَ دَعَهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه سے روایت ہے کہ ایک بارا آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدیدہ منورہ کی گلیوں میں رات کو دورہ فرمارہ ہے تھے کہ کسی مکان سے ایک عورت کے اشعار کی آ واز آئی جواپی شوہر کی جدائی کو بڑے ہی دل سوز انداز میں بیان کررہی تھی۔ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب صورت حال دریافت کی تومعلوم ہوا کہ اس کا شوہر جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی پڑمگین ہے، لہذا آپ نے اپنی لا ڈلی بیٹی حضرت سیّدَتُنَا حَفْصَه دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کے مشور سے اسلامی فوج میں بی تھم جاری فرمادیا کہ کوئی بھی فوجی چارماہ سے زیادہ اپنے گھر والوں سے دور ندر ہے۔ (2)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! واقعی بیامیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں پراحسان عظیم ہے کہ آپ کے ذریعے ایک اہم شرعی مسلمانوں پراحسان عظیم ہے کہ آپ کے ذریعے ایک اہم شرعی مسلمانوں پراحسان عظیم ہے کہ آپ کے دریع ایک اہم شرعی مسلمان میں ہوجاتی ہے کہ مِحَمْدِ میاں ہوجاتی ہے کہ مِحَمْدِ میاں ہوجاتی ہے کہ مِحَمْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی مسلمان فقط آج نہیں بلکہ چودہ سوسال پہلے بھی حقوق العباد اور حقوق عامد کے محافظ تھے۔

## فاروقِ اعظم كى ايك فاندان كى دادرى:

المُثِنِّ كُن : مجلس المَدَافِنَةُ السِّمْةِ فَالْعَالِيَةِ لِمَثِيِّةُ وَالْوَسِهِ المَالِي )

<sup>1 .....</sup> ترمذی کتاب العلم ، باب ما جاء الدال علی ـــدالخ ، ج ۴ ، ص ۲۰۵ مدیث: ۹۲۲۹ ـ

<sup>2 .....</sup>مصنفعبدالرزاق،بابحق المراةعلى زوجها ج عيص ١١٩ عديث ٢٢٥ ١ ملخصا

تک پہنچایا ہے؟''انہوں نے عرض کیا:''حضور اکیابات ہے؟'' آپ نے فرمایا:''ایک اجنی عورت در دِ زِ ہیں جتا ہے اور اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔''عرض کیا:''اگر آپ راضی ہیں تو ہیں چلتی ہوں۔'' فرمایا:'' ٹھیک ہے تم ضروری سامان وغیرہ لے کرچلو۔''جب وہاں پہنچ تو آپ نے اپنی زوجہ کواندر بھیج دیا اورخوداس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ اس سے فرمایا:''آگ جلائی تو آپ نے اپنی زوجہ کواندر بھیج دیا اورخوداس شخص کے پاس بیٹھ گئے۔ اس طرف بچ کی ولادت بھی ہوگئی، آپ رَ بِین اللهُ تَعَالَ عَنْه کی زوجہ نے اندر سے آواز دی: ''اے امیر المومنین! اپنے ساتھی طرف بچ کی ولادت بھی ہوگئی، آپ رَ بین اللهُ تَعَال عَنْه کی زوجہ نے اندر سے آواز دی: ''اے امیر المومنین! اپنے ساتھی کو جیئے کی خوشخری دے دیجئے۔'' بھیے بی اس شخص نے لفظ''امیر المومنین'' سنا تو ڈر گیا اور عاجز کی کے ساتھ تھوڑ اسا پہنچھے ہے دیا ہور پچھے ہے کہ بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا:'' جیسے بیٹھے تھے ویسے بی بیٹھے رہو۔'' پھر آپ رَ بِین اللهُ تَعَال عَنْه نے ہانڈی اٹھا کر اپنی زوجہ کودی اور فرمایا کہ:'' جاتوں کو کھلا و اور اسے آسودہ کرو۔'' پھر آپ نے اس شخص کو بھی کھانے کے لیے دیا اور فرمایا:''کل شخ میرے پاس آ نامیں تمہاری ضرور یات کو پوراکردوں گا۔''جب و شخص شخ آپ کے پاس آ یا تو آپ نے واس کی نومواود بی کے کاون کیا بھی جاری کیا اور اسے بھی مالی وغیرہ عطا کیا۔ (۱)

## علم وحكمت كے مدنى بھول:

پی .....میشے میشے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی کیسی ساده اور مبارک زندگی تھی کہ آپ کی رعایا میں سے بعض اوگ آپ کو پہچان نہ پاتے تھے، جیسا کہ مذکورہ واقعے میں اس شخص کو احساس بھی نہ ہوا کہ میرے ساتھ بیٹھنے والے ہی امیر المؤمنین ہیں۔کاش ہم بھی سیرت ِفارو تی پڑمل کرتے ہوئے سادہ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔

رائج .... یہ معلوم ہوا کہ بیج کی پیدائش پرمبارک بادوینا صحابہ کرام عَنَیْهِ النِّهْوَان کے عہدِ مبارکہ بیں بھی رائج تھا، جیسا کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی زوجہ نے بیچ کی مبارک بادوی۔ جب ایک عام بیچ کے دنیا ہیں آنے پرمبارک بادوی۔ جب ایک عام بیچ کے دنیا ہیں آنے پرمبارک باددینا جائز ہے تو یقنینا اولیاء کرام ، صحابہ کرام عَنْفِهِمُ الدِّفْوَان ، انبیائے کرام عَنْفِهِمُ الشَّدَهِ ، سیدالانبیاء ، احمد مجتلے ، محمد مصطفلے صَنْ الله تَعَالَ عَنْفِهِ وَالله وَسَلَم والدوت پر ایک دوسرے کومبارک باددینا بھی نہ صرف جائز بلکہ باعث خیرو

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>التبصرة ، المجلس التاسع والعشرون في فضل ـــ الغ ، ج ١ ، ص ٢٠ ٣٠ ـ

برکت ہے کہ آپ منٹ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے صدقے میں ہمیں ایمان ملاء قرآن ملاء اسلام ملاء بلکہ سارا جہان ملا اور
کل بروز قیامت بھی آپ مَنْ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بی کے صدقے جنت الفردوس میں اعلی مقام ملے گا۔ اِنْ شَاءَ الله عَوْمَلْ
مسلمانو بیح بہارال مبارک ..... کہ برساتے انواد سرکاد آئے
مسلمانو بارجویں یہ ہمیں پیار آئے ..... کہ آئے ای دوز سرکاد آئے
مسلمانو بارجویں یہ ہمیں پیار آئے ..... کہ آئے ای دوز سرکاد آئے
مسلمانو بارجویں یہ ہمیں پیار آئے ..... کہ آئے ای دوز سرکاد آئے

### فوجيول كے حقوق كى رعايت:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نه صرف شهرول میں مقیم لوگوں کے حقوق کی رعایت فرماتے بلکہ آپ رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فوجیوں کے حقوق کا ہر طرح سے خیال رکھا، آپ رخو ہوں کے حقوق کا ہم طوری سے خیال رکھا، آپ کی میکوشش ہوتی تھی کہ سی بھی فوجی کوکوئی تکلیف نہ ہوجی کہ آپ ان کے گھر والوں کا بھی خود ہی خیال رکھا کرتے تھے۔ (1)

#### هَا<u>لُّ غُنْنِهِتَ كَنَ</u> تَفْسَيْمٍ كَارَى

امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کا مال غنیمت کی تقسیم کا طریقه و بی تفاجس کا ذکر قرآن پاک میں اللّٰه عَدْوظ نے فرمایا که اس کاخُس نکال کر بقیه تمام مجاہدین میں تقسیم فرمادیا کرتے ہے جُسُس کے بھی جومصارف تصے اسے بھی ان میں خرچ فرمایا کرتے ہے۔

# خُسُ سے خاندان دسول الله کی خیرخوابی:

حضرت سیّد ناامام زُہرِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَدِی سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نِے ارشاد فرمایا: ''اگرعراق کے مال غنیمت میں سے شُس آگیا تو میں کسی ہاشی کو نکاح کروائے بغیر نہ چھوڑوں گا اورجس کے پاس کنیز نہ ہوگی اسے خدمت گزار کنیز فراہم کروں گا۔''(2)

كَيْنَ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَانَدُ الصِّلْ الْمُعَالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>📭 .....</sup>تفصیلات کے لیے ای کتاب کے باب' محبد فاروقی میں محکمۂ پولیس وفوج'' کامطالعہ سیجئے۔

<sup>2 .....</sup>كتاب الاموال لابي عبيد، كتاب الخمس واحكامه وسننه، باب سهم ذي القربي ـــ الغ، ص ٢٠٥٥ الرقم: ٨٥٥ ـ

مين مين مين مين مين الله و ال

## عورتول والابيگ ئيّدَه عائيشهُود ، يا:

اُمْ المؤمنين حضرت سَيِّدِ ثَنَا عَا يَشْرِ مِنْ يَقِهُ دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَ آزاد كرده غلام حضرت سِيِّدُ نا ذَكُوَان دَهْنَهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهَ وَمِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللهُ وَسَيْدُ نا عَم فاروقِ اعظم دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ بِاللهِ حَواتِين والا تَصلَل فَرَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمُ الزَهْوَان نَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ مَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ وَمَا يَا اللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ وَمِي اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## يەمال مُرياأن كى أولاد كانبين:

حضرت سيّدُ ناحَسَن دَخهُ اللهِ تَعَالَى عَدَيْه بِهِ وايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه كولكھا كه لوگول كوأن كے وظفے اور عطيات دے دو۔ انہول نے تقسيم كرو يہ الله دَانہوں نے جواباً سيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه كولكھا كة قوئ اللهُ تَعَالَى عَنْه كولكھا كة تعالَى عَنْه كولكھا كة تعلى عَنْه كولكھا كة تعلى مال فَح كرو يہ كيكن مال فَح كيا اللهٰ ذانہوں نے جواباً سيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه وَ وَارولكھا: ''جو مال باتى فَح كيا ہے وہ بھى انہيں ميں تقسيم كردوكيونكه يہ كيا ہے۔ سيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ فَرَانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَانِ اللهُ عَنْهِ كَانِهُ اللهُ عَنْهُ كَانِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كَانُونِ اللهُ عَنْهُ كَانُونِ اللهُ عَنْهُ كَانِينَ مِنْ اللهُ عَنْهُ كَانِينَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ كَانُونِ اللهُ عَنْهُ كَانُونُ لَا اللهُ عَنْهُ كَانُونِ لَا عَلَى اللهُ عَنْهُ كَانُونُ كَانُونُ كَانُونُ كُلُونُ كُلُونُ اللهُ عَنْهُ كُلُونُ كُلُونُ اللهُ عَنْهُ كَانُونُ كُلُونُ كُلُونُ لَعْلَى مَنْهُ مَانُ كُلُونُ كُلُونُ لَهُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ لَهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ كُلُونُ لَونُ لَانَ كُلُونُ كُلُونُ لَانُونُ كُلُونُ لَيْنَانُ كُلُونُ لَانُونُ كُلُونُ اللهُ عَنْهُ كُلُونُ كُلُونُ لَهُ عَلَى اللهُ كُلُونُ لَانُ كُلُونُ كُلُونُ لَهُ كُلُونُ كُلُونُ لَانُ كُلُونُ لَانُ كُلُونُ لَانُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ كُلُونُ لَانُونُ كُلُونُ كُلُون

میشه مین و پا گیا مواسا ای موسا تیوا یا در کھیے! وقف کا وہ مال جو کسی خصوص مدمیں و پا گیا ہوا سے ای مدمین خرج کرنا

ر حلدۇۋم

١٠ .....مستدرك حاكم كتاب معرفة الصحابة عليم عمر لعائشة .... الخرج ٥ وص ١٠ وحديث ٢٤٨٥ ...

<sup>2 .....</sup>طبقات کیری، استخلاف عمر، ج ۲، ص۲۲۷۔

ضروری ہے،اس کےعلاوہ دیگر جگہوں میں خرج نہیں کیا جاسکتا۔اس کے استعال میں ہرطرح کی احتیاط سیجے۔(1) اسینے اہل خاند پر دوسرول کو ترجیح:

حضرت سِیدُ نا تَعَابَدِ بِن آئِی ما لِک دَختهٔ الله تَعَالَ عَنَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دُخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مدینہ طیبہ کی عورتوں میں ریشی چادری تقسیم کیں ، جن میں سے ایک عدہ چاور جن گئی۔ بعض لوگوں نے کہا: 'اے امیر المونین ایہ چاورا پن زوجہ حضرت سیّدِتُنا اُلمِ کُلْتُوم دَخِواللهُ تَعَالَ عَنْهَا کودے دیں۔' آپ دَخِواللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا کُودے دیں۔' اُللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَ بِیعت کی ہے اور جنگ اُحدیں ہمارے لیے مشکیزے اٹھا کرلا یا کرتی تھیں۔''(2)

### پندره ہزار درہم کاہار دے دیا:

واضح رہے کہ جنگ میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ اُولاً دونوں لشکروں کے بہادر سپاہی فرداً فرداً یعنی ایک ایک کرکے مقابلے کے لیے میدان میں آتے تھے، اِس صورت مخصوصہ کا قاعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مقابلے میں کسی کا فرکوئل مقابلے کے لیعد جمع کے کردیتا تواس کا فرکا سارا سازوسامان اس مقابلہ کرنے والے مسلمان کودے دیا جا تا تھا، اسے جنگ کے بعد جمع کیے جانے والے مال غنیمت میں شامل نہیں کیا جا تا تھا۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناعبد اللّه بِن عُبَیْد بن عمر دَفِق الله تَعَالَى عَنْه سے دوایت ہے کہ امیر المؤسنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَفِق الله تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّد ناقدہ و نِف الله تَعَالَى عَنْه کو بھیجا توانیوں نے ایک فاری با دشاہ کوئل کردیا۔ اس کا ایک انتہائی قیمتی بارتھا جس کی قیمت پندرہ ہزار در ہم تھی ، سیّد نافاروقِ اعظم دَفِق الله عَنْه کودے دیا۔ (3)

## پیرل کے لیے ایک موارکے لیے دگنا حد:

مال غنيمت كاايك اصول يبهى تقا گھڑسوار فوجى كودو حصے ايك اس كااور ايك اس كى سوارى كا ديا جاتا تھا جبكه بيدل

- 📭 ..... وقف کے تفصیلی مسائل جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب'' چندے کے بارے میں سوال جواب'' کامطالعہ کیجئے۔
  - 2..... بخارى، كتاب الجهادوالسيس باب حمل النساء القرب الى الناس في الغزق ج٢ م ص ٢٤٦ ، حديث: ١٨٨١ ـ
  - السنة الناعساكريج ٢٤٠م ١٥١ مسير اعلام النبلاء فصل في بقية كبراء الصعابة يج ٢٠م٠ ٩٠ الوقيم: ١٨٣ -

مَيْنَ كُن : مجلس المدَوْنَ شَالِعِهُ لِيَّةَ مِنْ (وَوت اسلان)

فوجی کو فقط ایک ہی حصہ صرف اس کی ذات کا دیاجا تا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه فَ وَلَكُها كَهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالٰ عَنْه کولکھا كهُ وَعَرِي گھڑسوار کے لیے دو حصے، پیدل کے لیے اللهُ تَعَالٰ عَنْه کولکھا کہ وعمداور خجر دالے کے لیے دو حصے، پیدل کے لیے ایک حصہ اور خجر دالے کے لیے بھی ایک ہی حصہ ہے۔''(1)

## مالِ فَي مِن تمام لوكوں كاحسه:

حضرت سیّدُ نا ما لیک بِن اَوَس بِن حَدَثَان دَحْنَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ وَاللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ منان حضرت سیّدُ نا ما لیک بِن اَوس بِن حَدَثَان دَحْنَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه نِ مال فَي (لِيمَى بغير جنگ کے دشمنوں ہے حاصل ہونے والے مال) کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فر ما یا: ''الله عَدُولَ کی قشم! اس مال فی کاصرف میں ہی حقد ارتبیں بلکہ ہم میں ہے ہرشخص اس کا حق دار ہے اور الله عَدُولَ کی قشم! مسلمانوں میں سے غلاموں کے علاوہ کوئی بھی شخص الیانہیں ہے جس کا اس مال فی میں حصہ نہ ہو، البتد اس کی تقسیم قرآن وسنت کے بیان کردہ درجات کے مطابق ہوگی جس میں کسی کا قدیم الاسلام ہونا، اسلام کی خاطر زیادہ تکالیف برداشت کرنا، گھر بار والا ہونا، اسلام میں بہت زیادہ مشقت والا ہونا، حاجت مند ہوناوغیرہ کا بھی لحاظ رکھا جائے گا۔ اللّه عَدُولَ کی قشم! اگر میں زندہ رہا تو صنعاء بہاڑ کے چروا ہے کا بھی اس مال میں حصہ ہوگا، حالا نکہ وہ اپنی کر یاں بھی چرار ہا ہوگا۔ ''(2)

#### <u>عَهَدِ فَارَوَقَىٰ صَيْنَ وَظَائَفَ كَانظامٍ ۗ</u>

امیرالمؤمنین حفزت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی عوام الناس ورعایا کے حقوق کی پاسداری کا اندازه
اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ریاست کے مختلف لوگوں کے لیے وظا کف کا اجراء فرمایا،
وظا کف دراصل سیّدُ نافاروقِ اعظم دَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے عوام الناس کی بہترین مالی خیرخوائی تھی جس سے لوگوں
کی مالی حالت بہت بہتر ہوگئ، نیز اُن کی ضروریات بھی پوری ہوتی گئیں۔وظا کف دراصل عوام وخواص تمام لوگوں کے
لیے ہوتے ہے جنگوں میں شرکت کرنے والے فوجی حضرات سے لے کرعوام الناس میں سے ایک عام شخص تک سب کو

﴿ حِلْدُوُوْمِ

السند مستف عبد الرزاق، باب السهام للغيل، ج ٥، ص ١٢٨ محديث: ٩٣٨٨.

<sup>2 .....</sup>ابوداود، كتاب الخراج --- الخرباب فيمايلزم -- الخرج عرص ٩ ٨ ١ ، حديث: ٥ ٩ ٢ م طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر ، ج ٣ ، ص ٢٢ -

سیِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے وظا نَف دیے جاتے تھے۔البتہ مَراتِب کے اعتبار سے وظا نَف میں بھی فرق تھا۔ان تمام وظا نَف کی تفصیل بچھ یول ہے۔

## وظائِف كم تعلِّق فرمانِ فاروقِ اعظم:

حضرت سيّدُ ناعبد الله ين عُبَيد بِن عُمَير دَختهٔ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرمات بين كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِو اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخو اللهُ تَعَالَ عَنْه فرما بيا: "الله عَنْه فَل فَضّه بين برّصا تار بهوں گااور ان كى گنتى كو پوراكروں گا، ميں ان كومُ شياں بُھر بھركر بلاحساب دوں گا كيونكدلوگ جو مال لے رہے ہيں وہ انہى كا ہے۔ ''(1) خليفه بنتے ہى وظائف جارى فرماتے:

حضرت سيّدُ ناجابِر بِن عبد الله دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب مَنصبِ خلافت پر فایر بہوئے تو آپ نے وظا نَف مُقَرَّر فرمائے ، دیوان مُرتَّب فرمائے اورلوگول کوآپی میں ایک دوسرے سے روشناس ومتعارف کرایا۔ سیّدُ ناجابر بن عبد الله دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمائے ہیں: ''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے میرے ساتھیوں سے مجھے روشناس کروایا۔''(2)

## بیت المال اور دجمرٌ بنائے:

حضرت سيّدُ ناابو مُرَيره رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بحرين بها لَ نَعْيمت لِيَر حاضر ہوئے ، سيّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تُعَالَى عَنْه فِي استفسار فرما يا: '' مَن الله لائے ہو؟ '' انہوں نے عرض كيا: '' پائچ لا كھ درہم' فرما يا: '' ثم جانے ہوكہ كيا كہدر ہم ہو؟ '' انہوں نے عرض كيا: '' بح حضور! پائچ لا كھ درہم يعنى ايك لا كھ ، ايك لا كھ ، ايك لا كھ ايك لا كھ ايك لا كھ ورايك لا كھ ۔ 'سيّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه فرما يا: '' كل صبح آنا۔ '' جب وہ دوسرى صبح حاضر ہوئے تو آپ نے دوبارہ پوچھا كہ كننا مال لائے ہو؟ انہوں نے وہى جواب و يا تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس كثير مال كي تقسيم كے ليے مشورہ كيا ، ايك صحابى مال لائے ہو؟ انہوں نے وہى جواب و يا تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس كثير مال كي تقسيم كے ليے مشورہ كيا ، ايك صحابى رخِسمُ منا نَعْد نے رجسمُ منا نَعْد نَ

يُنْ كُن مجلس للدَيْنَدُ الدِّهِ المَيْنَ الْعَالِمَةِ المَيْنَةِ (والوت اسلان)

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٣، ص ١ ٣٣٠

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه كتاب الجهاد ، باب ما قالوا في الفروض --- النج ، ج ٤ ، ص ١٦ ، حديث ١٨ - -

بنانے کا تھم دیا۔ (1)

### تمام ملمانول وجزية ملتاري:

حضرت سيِّدُ نَا زَيد بِن أَسلَم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه النِّهِ والدي روايت كرتے بيل كمامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ ارشاد فرمايا: "اگر آخرى مسلمان باقى ہواوركوكى علاقه فتح ہوتو بيل اس كے جھے مسلمانوں كے درميان ويسے بى تقسيم كروں گا جيسے دسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَرَائَى رَبِينَ تقسيم فرمائى مسلمانوں كورميان ويسے بى تقسيم كروں گا جيسے دسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي رَبِينَ تقسيم فرمائى مسلمانوں كو بميشد جِزئي ماتار ہے اور ايسانه ہوكد آخرى مسلمان كے ليے بچھن ديج ـ ''(2) فاروق اعظم كى دُورائي فينى:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فار دقی اعظم دَغِیّ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی یہ دوراند لیٹی تھی کہ اگراس زمین کوتسیم کردیا جاتا توسب لوگ اپنا پنا حصہ لے کر چلے جاتے اور پھرا سے استعال میں لے آتے جس سے اس کے فوائد فقط انہی تک محدود رہے اور آئندہ آنے والے مسلمان اس سے محروم ہوجاتے معلوم ہوا کہ حاکم وقت کو چاہیے کہ کئی معیشت کے معاملے میں وہ تمام جائز اور شرعی اقد امات کر ہے جس سے موجودہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے مسلمانوں کو چاہے کہ کئی معیشت کے معاملے میں وہ تمام جائز اور شرعی اقد امات کر ہے جس سے موجودہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے مسلمانوں کو بھی بھریور فائدہ حاصل ہو۔

## مختلف ذمهداران كوفائف:

حضرت سیّد نا ابوغبر دختهٔ الله تعالى علنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دھن الله تعالى عنه فرص الله تعالى عنه تعالى تعالى عنه تعالى تعالى عنه تعالى تعالى

حبلدؤؤم

۱۲۹۹ ۲۰۰۰ منن کبری کتاب قسم الفی والغنیسة ، باب التفضیل علی مدالخ ، ج۲ ، ص ۲۹ ۵ ، حدیث : ۲۹۹۱ م.

<sup>2 .....</sup> بخارى كتاب الحرث والمزارعة ، باب اوقاف \_\_\_ الخى ج ٢ ، ص ٩ ٨ ، حديث: ٢٣٣٣ \_

فرمایااس طرح کرآ و صی سیّد ناعمارین یا بر دخی الله تعالى عنه کے لیے ، ایک چوتھائی سیّد ناعبد الله بن مسعود دخی الله تعالى عنه عنه کے لیے دارا) عنه کے لیے اور ایک چوتھائی سیّد ناعمان بن مُنیف دخی الله تعالى عنه کے لیے د (1)

### وظائف ديينے كى ترتيب:

حضرت سيّد نا جَعَفَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَبُهُ اللهِ والدے روایت کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِعَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فَ وَظَا كُف جارى كرنے كااراده فرما يا تولوگوں نے عرض كيا: ' حضور! سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع كریں ' فرما يا: ' جہرا آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَنَ وَلا كَفُ وَظِيهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو وظيفه وَ فَا كُورِ سَنَ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه كو وظيفه عطافر ما يا يہال تك كه يا چُ قبائل كود سے ديا اور پھرسب عطافر ما يا يہال تك كه يا چُ قبائل كود سے ديا اور پھرسب سے تحريم مولاعلى شير خدا كُنْ مَا اللهُ تَعَالَى وَجَهَهُ النَّكُونِ مَا كُنْ وَلِي اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلِي وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَاللهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَنْهِ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ وَلَا كُنْ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ عَنْهُ كُنْ اللهُ كُنْ اللهُ عَنْهُ كُنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا كُنْ وَلَا مُعْمَلُونَ وَلَا كُنْ وَلَا كُنْ وَلِي اللهُ وَلَا كُنْ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُنْ وَلَا كُنْ وَلَا كُنْ وَلَا كُنْ وَلَا كُونُ وَلَا كُونُ وَلَا كُنْ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلِي كُلُونُ وَلِي كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُونُ وَلِي كُلُونُ وَلَا كُلُونُ وَلَا كُونُ وَلِي كُونُ وَلَا كُونُ وَلِي مُعَلِي وَلِي كُلُونُ وَلِي ك

### دسول الله كرشة دارول كالحاظ:

حضرت سيّدُ ناابو بُرَيره رَعِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كابيان ہے كه ايك بار ميں حضرت سيّدُ ناابومُوكَى آشُعَرى دَعِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ بِاس آخُه لا كه در بم لے كر پنجا، آپ نے طرف ہے امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے باس آخُه لا كه در بم لے كر پنجا، آپ نے در يافت فرمايا: '' كم اى بزارلائے ہوگے۔'' ميں نے عرض كيا: '' آخُه لا كه در بم ' فرمايا: '' مم اى بزارلائے ہوگے۔'' ميں نے عرض كيا: '' من بلكہ ميں آخُه لا كه در بم بى لا يا ہوں۔' فرمايا: '' ميں نے تم ہے كہائييں تھا كہ تم يَكن كے بے عقل آدمى ہو، تم اى بزارى لائے ہوگے، اچھا يہ بتا ؤ آخُه لا كه كتنے ہوتے بيں؟'' ميں نے ايك لاكھ كركے گئے بہاں تك كه آخُه لا كه ہو گئے۔ فرمايا: '' كياب يا كيزه مال ہے؟'' ميں نے عرض كيا: '' جى ہاں۔''

بعدازاں آپ اپنے گھرتشریف لے گئے اور پوری رات بے چینی میں گزاری، مبح آپ کی زوجہ نے وجہ پوچیی تو فرمایا: ''عمر بن خطاب کو کیسے نینز آسکتی ہے کہ اب اپنے لوگ آ گئے کہ زمانۂ اسلام میں بھی اپنے نہ تھے،اگر عمراس مال کو

132 أَيُّلُ ثَنْ مَجِلس لْلْرَبَانَ قَالَةٍ لْمِيَّاتِ (رُعُتِ اللَّالِيَ)

<sup>🕕 ....،</sup> مصنف عبد الرزاق، ما اخذ من الارض عنوة ، ج٢ ، ص ٥ ٨ ، حديث : ٦٢ / ١٠ ملخصات

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيه يكتاب الجهادي ما قالوا فيمن يبدا به مسالخ يج ٤ ي ص ٢٠٠ عديث: ١-

## مهاجرين أوّلين كاوظيفه:

حضرت سبِّدُ نا نافِع رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِصِدوايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَعُم اللهُ عَنْهِ الرِّفَةِ الرَّفَةِ الرَّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرَّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرِّفَةِ الرَّفَةِ الرَّفِقِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

### مهاجراتِ أوَّلين كاوظيفه:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه نِهَ اللهُ تَعَال عَنْه نِهَ اللهُ تَعَال ہزار درہم مقرر فرمایا، اِن صحابیات میں سیّدُ ناصدیق اکبر دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه کی زوجہ حضرت سیّدُتُنَا اَساء بِنتِ عُمیس، آپ کی

` حلدۇۇم

١٤٠٥ - ١٠٠٠ تابقسم الفي والغنيمة ، باب اعطاء الفي على الديوان . ـ . الخ ، ج ٢ ، ص ١٩٥ م حديث : ١٣٠٠ - ١٣٠ .

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب هجرة النبي ـــالخيج ٢٢ ص ٩٤ ١٥ حديث ٢٢ ١ ٣٩ ـ

بيني حضرت سَيَوْتُنَا أَسَاء بِنتِ أَبِي بكراور حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ والده ما جِده حضرت سَيِّدَ تَنَا أُمّ عبد دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُنَّ كِي أساءِ مباركه ثنامل بين \_ (1)

#### أنصاركاوظيفه:

حضرت سِیّدُ ناسَعِید بن مُسَیَّب دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ انصار کے لیے چار بزاروظیفه مقرر فرمایا۔<sup>(2)</sup>

## جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کا وظیفہ:

حضرت سبِّدُ ناقبيں بِن أَبِي حازِم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِن اللهُ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

## شريكانِ بدركي أولاد كاوظيفه:

حصرت سيِّدُ ناسَعِيد بن مُسَيِّب رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جَنَّكِ بدر میں شریک ہونے والے ایسے افراد جن کی اولا د جنگ بدر میں شریک نہ ہوئی تھی ان کا وظیفہ بھی چار ہزار مقرر فرمایا۔ (4)

### جنگ بدريس شامل غلامول كاوظيفه:

حضرت سبِّدُ نامُخلَدغَقَّار دَخِيَ اللهُ تَعَالَ مُنْه سے روایت ہے کہ تین غلاموں نے جنگ بدر میں شرکت کی تقی تو امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کاسالانه وظیفه تین تین ہزار مقرر فرمایا۔ (<sup>5)</sup>

- 1 .....طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۳، ص ۲۳۱.
- السيمصنف ابن ابي شيبه يكتاب الجهادي ماقالوفي الفروض .... الخيج كيرص ١١٨ يحديث: ١٤ ملتقطات
  - 3 ..... بخاري، كتاب المغازى، ج ٣، ص ٢٢ ، حديث! ٢٠٠٢.
- الملتقطات المنابي شبيع كتاب الجهاديما قالوا في الفروض --- الخرج عن ص ١ ١ ٢ محديث: ١ ١ ملتقطا-
  - 5 .....مصنف ابن ابي شبيعي كتاب الجهادي في العبيد يفرض ــــالخرج عي ص ١١٨ رحديث: ١١

مَيْنَ شَنْ مَعِلَا لِللَّهُ لَمُنْتَقَالَةِ لَمِينَةَ (رعوت اسلان)

#### وظائف مين محبيت رسول الله كالحاظ:

حضرت سيّدُ نا زَيدين أسلم دَختهُ اللهِ تَعالى عَلَيْه اللهِ عَالى عَلَيْه اللهِ والدي روايت كرتے بيل كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ عَالَى عَنْه فَعَلَى عَنْه فَعَالَى عَنْه وَ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللله

### أُمُّهًا تَدَالَجُوْمُعْدِنَ كُرُوطُانْكُ:

### أمهات المؤمنين كو د ظائف بھيجا كرتے:

اُمَّ الْمُؤْمِنِين حَفرت سَيِّدِ ثَنَاعا يَشْرِصِدِّ لِقِند دَهِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرما قى بين كدامير المؤمنين حفرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ جميس جاراحصه بعِيجا كرتے ۔(2)

### أمهات المؤمنين كاوظيفه جار جار ہزار:

ایک بارا میرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس بہت سامال آیا، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعبدالرحلٰ بنعوف دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلایا اور با ہمی مشاورت سے امہات المؤمنین کا وظیفہ چار چار ہزار مقرر فرمایا۔(3)

## <u> دیگر لوگوں کے وظائف</u>

## داماد کوذاتی مال سے عطافر مایا:

حضرت سیّدٌ نا محمد بین سیرِ بین زخمّهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے داما د آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ بیت المال سے انہیں بھی کچھ مال عطا

- 🕕 ..... سنن كبرى، كتاب قسم الفي والغنيمة ، باب التفضيل على السابقة والنسب ، ج ٢ ، ص ٢٨ ه ، حديث: ٣٩٩٩ ١ -
  - 2 .....طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۲۳۰
  - السيكنز انعمال، كتاب الجهاد، الارزاق والعطايا، الجزء: ١٠٦٣ ص ٢٣٣، حديث: ١٦٨٠ ١٦

﴿ حِلْدُوُوْمِ

فرمائي -سيّدُ نافاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ انْهِين دُانْااورفر ما يا: ' أَوَ ذَتَّ أَنُّ الْقَى اللهُ مَلِكا خَانِناً يعنى كياتم به عِلْبَةِ مُوكُم مِن اللهِ رَبِ عَرْمُلْ سے خيانت كرنے والے بادشاه كي هيشت سے ملاقات كروں ـ' ، پُعرآ پ دَضِ اللهُ تُعلل عَنْه في اللهِ قات كروں ـ' ، پُعرآ پ دَضِ اللهُ تُعلل عَنْه في اللهِ قات كروں ـ ، ، بُعرآ بي دَضِ اللهُ تُعلل عَنْه في اللهِ عَنْه في اللهِ عَنْه في اللهِ عَنْه بين وَس مِزار درجم عطافر مائے ـ (1)

#### فوجيونكيوظائف

## <u> ہرفو جی کاوظیفہ جار ہزارتک:</u>

حضرت سیّدُ ناعَبِنیدَه سَلْمَانی عَدَیْهِ دَحِهُ اللهِ القَدِی سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِی الله عَنه نے مجھے سے لوچھا: ''تم کیا سجھتے ہو کہ ایک شخص کو کتنا وظیفہ دیا جائے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو؟'' میں نے عرض کیا کہ حضور! اتنا اتنا ہونا چاہیے تو فرمایا: ''اگر میں زندہ رہا تو اِن شکاءَ الله عَزَمَلُ ہرفوجی کا وظیفہ چار ہزار تک کردوں گا، ایک ہزار اس کے گھر والوں کے خربے کے لیے، ایک ہزار اس کے جگل مالوں کے خربے کے لیے، ایک ہزار اس کے جگل مالوں وغیرہ کے لیے، ایک ہزار اس کے گھوڑے ۔''(2)

### مَراتِب كے لحاظ سے وظائف:

<sup>🕕 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عس ج ۳، ص ۲۳۰

<sup>2 .....</sup>سنن كبرى، كتاب قسيم الفي والغنيمة ، باب من قال ـــاالخ ، ج ٢ ، ص ٦٣ ٥ ، حديث: ٣٩ ٢ . ـ

<sup>3 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الجهاد، الارزاق والعطايا، الجزء ٢٥ م ٢٥ م ٣٠٣ عديث: ١ ١٦٤ ا-

## لشكر كے اميرول كے وظائف:

حضرت سیّدُ ناعبد الله بِن مُبَیْرَه دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه سے روایت ہے کے کشکرول کے جواُمَراء اپنے گھرول میں دیگر کام کاج کے لیے آرہے بنجے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مُمَادی کو بیتکم دے کر بھیجا کہ ان کے وظائف برقر اربیں اور ان کے گھروالوں کو بھی وظائف دیے جارہے ہیں لہٰذا انہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔'(1)

#### نومولود بچول کے وظائف:

امير المؤمنين حفزت سِيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نُومُولُود بَكُولَ كَوَجِمَى وَظَا نُف عِطَا فرماتِ شِحْد چنانچِه حفزت سِیِّدُ ناسَعِید بِن مُسَیَّب دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتِ بین: ' إِنَّ عُصَرَ كَانَ يَضُرِ صُّ لِلصَّبِیِّ اذا اسْتَهَلَّ لِعِنَ امیر المؤمنین حضرت سِیْدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِحُولَ كَرَجِي وَظَا نَفْ عِطَا فرماتِ شِحْد' (2)

### بچول کے وظائف مقرر کرنے کاسبب:

اَوْال آپ نے نومولود یا دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری فرماتے ہے جو دودھ جھوڈ چکے ہوتے ، بعد ازال آپ نے نومولود یا دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ جاری فرماد یا اس کا محرک ایک واقعہ بنا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم دَعِی الله تعالی عند کے غلام حضرت سیّد نا اسلم دَعِی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ ایک بار تاجروں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ کے باہر آ کر شہر اسیّد نا فاروقِ اعظم دَعِی الله تعالی عند کومعلوم ہواتو آپ نے حضرت سیّد نا عبد الرحل بین عَوف دَعِی الله تعالی عند کے باہر آ کر شہر اسیّد نا فاروقِ اعظم دَعِی الله تعالی عند کومعلوم ہواتو آپ نے حضرت سیّد نا عبد الرحل بین عَوف دَعِی الله تعالی عند سے فرمایا: ''کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ ہم دونوں اس تجارتی قافلے کی سیّد نا عبد الرحل بین عوف دونوں اس تجارتی قافلے کی میران کریں؟''انہوں نے رضا کا اظہار کیا اور دونوں مل کر اس قافلے کی مگرانی کرتے رہے اور پوری راہ نماز بھی پڑھے رہے۔ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَعِی الله تُعَالَ عَنْد نے ایک بی کے کرونے کی آواز سی تو الله کی مال کے پاس آئے اور اسے چپ کرانے کے لیے کہا۔ پھرآپ وہاں سے واپس آگے ، بچھ دیر بعد دوبارہ آپ اس کی مال کے پاس آئے اور اسے چپ کرانے کے لیے کہا۔ پھرآپ وہاں سے واپس آگے ، بچھ دیر بعد دوبارہ آپ اس کی مال کے پاس آئے اور اسے چپ کرانے کے لیے کہا۔ پھرآپ وہاں سے واپس آگے ، بچھ دیر بعد دوبارہ

خلدۇۋم

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب الجهادم الارزاق والعطايام الجزء: هم ج٢م ص ٣٣٣ مديث: ٦٤٣ ا ١ -

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيه ، كتاب الجهاد ، في الصبيان هل يفرض ـــالخ ، ج ك ، ص ١٦ م حديث . ١-

اس بیچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ اس کی مال کے پاس دوبارہ آئے اورا سے چپ کرانے کے لیے کہا۔ جب تیسری بار بيح كرونى كى آواز آئى تو آپ زخى اللهُ تَعَالى عَنْه اس كى مال كى ياس كے اور ارشاد فرمايا: " وَيْحَكَ إِنّين لَازَ اكِ أَمَّ سُوْءٍ مَالِئَ أَرْى إِبْنَكِ لَا يَقِرُ مُنْذَ اللَّيْلَة لِينَ تُوبِر بادبو! مِن تَجْدِا يك برى مال تصوركرتا بول ، تير ب بيج كساته كيامسله هم، مين ويكير ما مول كه يورى رات تير ي بيح كوآ رام نبيس ملا- " بيح كي مال كهني كي : " ا ي الله على ال كيول؟''وه عورت كَهنِّكَي:''اس ليه كهاميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ هَنه فقط ان جي بچول کاوظیفہ جاری فرماتے بیں جو دود هے چھوڑ چکے جوں۔''فرمایا:''اس بچے کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں؟''اس نے بتایا کہ اتنے ا تنے '' آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نے فر ما یا:'' تو بر باد ہو!ا پنے بیچ کے دود در چیٹرانے کے معالمے میں جلدی نہ کر '' سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه رات کے اس واقعے سے بہت عُملین ہوئے اور نماز فجر پڑھاتے ہوئے اتنا روئے کہ لوگوں کوقراءت کی آواز بھی صحیح طرح سنائی نہویتی تھی ، نمازے فارغ ہونے کے بعد آپ دَخِيَ اللهُ نَعَال عَنْهِ نے برْے بى دردناك اندازيس (عاجزى كرتے موئے) فرمايا: "بُؤُسًا لِعُمَرَ كَمْ قَتَلَ مِنْ أَوْ لَادِ الْمُسْلِصِيْن يَعَيْ عمر کے لیے بڑی رسوائی کی بات ہے کہاس نے کتنے ہی مسلمانوں کے بیچل کیے۔'' پھرآ یہ دھون اللهُ تَعالى عَنْه نے مدینة منورہ اورمسلمانوں کے تمام علاقوں میں بیاعلان کروادیا کہ کوئی بھی اپنے بچوں کو دودھ حیھڑانے میں جلدی نہ کر ہے کیونکہاب سے اسلام میں جوبھی بچیہ پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے گا۔''<sup>(1)</sup>

## غلامول، باند بول ، گھوڑ ول کے دخا تف:

حصرت سبِّدٌ ناعِمَاض اَشْعَرِي دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ہےروایت ہے کہ امیر المؤمنین حصرت سبِّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه غلاموں ، باندیوں اور گھوڑ وں کے بھی وظا نَف عطافر ماتے ہتھے۔ <sup>(2)</sup>

## خودايين باتھول سے وظائف تقيم فرماتے:

حضرت سيّدُ نابِشام نعِي رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اللّهِ والدّ به روايت كرتے ہيں كه ميں نے امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا

مَثِن سُ نمجلس للدَفقة الدِّهديِّة (واوت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup>طبقات كبرى، فكر استخلاف عمر، ج ٣، ص ٢٢٨ ، البداية والنهاية، ج ٥، ص ٢١٥ ـ

<sup>2 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبه كتاب الجهاد ، في العبيد يفرض لهم ... الخ رج ٤ رص ١٨ ٧ ، حديث ٢٠٠

عمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كود يكها كه آپ نے بُنُوخُزَاعد كي فهر تين الهاركلي بين يهان تك كه آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ لَهُ مَنْهُ وَمِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ لَهُ اللهُ مَنْهُ وَمِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَسَمَان كَنْ اللهُ مَنْهُ عَسَمَان كَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُسَمَان كَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُسَمَان كَنْ وَظَا لَفَ تَقْسِم فر مائ ، پهر سارى زندگي آپ كاين معمول رها \_ (1)

## سنيدُ نافاروقِ اعظم كي عمريس بركت كي دعا:

حضرت سبِّدُ ناخالِد بن عُرفُطه عُذَرِي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے پاس آئے توسیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان سے وظا نَف تقسیم ہونے کے بعدلوگوں کے تاثرات کے بارے میں استفسار فرمایا توانہوں نے عرض کیا: ''حضور! میں نے دیکھا کہ لوگ اللّٰه عَدْمَا ہے آپ کی عمر میں برکت کی دعاما تكت بين، جوبهي قادسيه كيا تفااس كاوظيف، يندره سو، دو بزارتك ب، جوبهي نومولود بحيه يا بكي پيدا موئي باس كالبي وظیفہ سودرہم اور دو جُریب ہر ماہ مقرر کیا گیاہے، ہمارے ہاں جو بچہ ابھی بالغ ہواہے اس کا وظیفہ یا نچے سوسے چھ سوتک جا پہنچا ہے۔اگروہ اس مال کواینے تمام گھروالوں پرخرچ کر ہےجن میں کھانے والے بھی ہوں اور نہ کھانے والے بھی مون توآب كاكيا خيال ہے كدوه اپناس مال كوجهان خرج كرنا جائيد وبان خرج كرر باہے ياجهان نہيں كرنا جا ہيدوہان کرر ہاہے؟'' بین کر امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم زَحِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے نصیحتوں کے مدنی پھول دیتے ہوئے ارشا وفر مایا: ''الله عند فائل محقیقی مدد گارہے، بیان تمام لوگول کاحق تھاجو میں نے اُنہیں ویا ہے اور بیتو میری خوش تصیبی ہے کہ میں نے اُن لوگوں کاحق لے کراُن تک پہنچادیا ہے۔لہذااس پرمیری تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ اگر بیمیرے باپ خَطَّاب کا مال ہوتا تو میں کون ساان کو دیتالیکن میں جانتا ہوں کہ اس میں بڑی فضیلت ہے، میں اِسے مناسب نہیں سمجھتا کہ اِسے اُن سے روکوں ، پس اگران دیباتیوں کے مال میں سے گھر والوں پر خرج کرنے کے بعد کچھ پچ جا تا ہے تو و داس ہے بکریاں خریدلیں ،اپنے جنگل میں رکھ لیں ، پھراگر دوبارہ مال میں سے کچھ پچ جائے تو اس سے غلام خرید لیں۔اے خالید بن مُحرفُط! ہائے افسوں! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد ایسے لوگ

· حلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>طبقات کیری، ذکر استخلاف عس ج ۲، ص ۲۲ د

آئیں گے جن کے بزدیک ان وظائف وغیرہ کی کوئی مالی حیثیت نہ ہوگی، ان کے زمانے میں لوگ ان وظائف میں رغبت چیوڑ دیں گے جو مال بھی آئے گا بادشاہ اور ان کی اولادیں اسے اپنامال سمجھیں گے اور اسی پر تکیہ کر بیٹھیں گے۔ میری یہ خیرخواہی تمہارے لیے واپسی ہی ہے جیسے اس شخص کے لیے ہے جو سرحدوں پر ببیٹھا ہو حالانکہ تم یہاں بیٹھے ہو، کیونکہ اللّٰه عَدْوَنَا بِی تَمْ اِنْ اَنْ کَا معاملہ میر سے سپر دکیا ہے۔ دسول اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْوَا اِنْ عَدَیْنِهِ وَاللّٰه وَ اَنْ اَنْ کَا معاملہ میر سے سپر دکیا ہے۔ دسول اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْوَا اِنْ عَدَیْنِهِ وَاللّٰه وَ اَنْ اَنْ کَا معاملہ میر سے سپر دکیا ہے۔ دسول اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْوا اِنْ عَدَیْهِ وَ اِنْ اِنْ کَا معاملہ میر سے سپر دکیا ہے۔ دسول اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْ اِنْ عَدْ اِنْ کَا اَنْ کَا معاملہ میر سے میر دکیا ہے۔ دسول اللّٰه عَدْ اللّٰه عَدْ اِنْ عَدْ اِنْ اِنْ کَا عَا اِنْ اِنْ کَا عَدْ اِنْ اِنْ کَا عَدْ اِنْ مِنْ اِنْ کَا اِنْ کَا اِنْ اِنْ مَا اِنْ اِنْ مَا اِنْ اِنْ کَا کُوشِیْ وَ اِنْ اِنْ کَا اِنْ کَا اِنْ کَا اِنْ کَا اِنْ کَا اِنْ کَا دُیْ کُوشِیو کِی نَدْ یَا سے وہ دھوکہ کرتا تھا تو وہ خض جنت کی خوشہو کی نہ یا ہے گا۔ ''(1)

## حكرانول اورذمه داران كے ليے حافريدا

# مال ديكھ كرفاروقِ اعظم رونے لگے:

حضرت سبِّدُ ناعبدالله بن عباس دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتِ بِين كدايك باراميرالمؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه بِحُصِ بلاياتو بين نے ديكھاكه آپ كے سامنے سونا بكھرا ہواہے، اور وہ ايك ايك كحساب سے ہے۔ سبِّدُ نافار وقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ مُحَمَّد سے ارشاد فرما يا: ''اے ابن عباس! يہال آؤاور بيسونا

1 .....طبقات كبرى ، ذكر استخلاف عمر ، ج ٣ ، ص ٢ ٢ ٢ ـ

مَيْنَ سُ معلس للرَفَةَ شَالَةِ لمينَّتَ (وعوت إسادى)

ا پنی فوج میں تقسیم کردواور الله عنومَن جامتا ہے کہ اس نے اپنے پیار سے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور سِیِّدُ ناصدیق ا کبر دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے اسے دور رکھااور مجھے عطا فر ما یا۔ کیا ہیہ مجھے کسی بھلائی کے لیے د یا گیا یا برائی کے لیے؟'' پھر آب دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه رون لِكَ اور فرمايا: " برگزنهيل ، اس رب عليهٰ كي تشم جس كے قبضہ قدرت ميں ميري جان ہے! رسول الله مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اورصد بن اكبر رَضِي اللهُ تَعالَى عَنْه سَيَّسي برائي كي وجد سينيس روكا كيا اور شربي مجھے کسی بھلائی کی وجہ سے دیا گیا۔''<sup>(1)</sup>

## کم سے تم وظیفه د و ہزار:

حضرت سیّدُ ناأسُوَو بِن قَیْس دَحْمَهُ اللهِ تَعَالی عَلَیْه اینے شیوخ سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق أعظم دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي ارشاوفرما يا: "لَنِنْ عِشْتُ لَآجُعَلَنَّ عَطَاءَ سَفِلَةِ النَّاسِ ٱلْفَيْن يعنى ميل زنده ربا توادنیٰ ہے ادنیٰ شخص کاوظیفہ بھی دوہزار کر دوں گا۔'(<sup>2)</sup>

### تمام حقدارول كاحق ادا كرديا:

حفزت سبِّدُ ناحَسَن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بروايت ب كه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سید نا ابومُویٰ آشقری رَفِی الله تعالى عنه کوایک مکتوب لکھا جس کامضمون کچھ یوں تھا: ' حمد وصلاۃ کے بعد! میں سال کاوہ دن بھی جانتا ہوں کہ بیت المال میں ایک درہم بھی باقی نہیں رہے گااور الله عنظ خانتا ہے کہ میں نے حق دارکو اس كاحق اداكردياب."(3)

## ديت الهال كح مال كي تقسة

#### سمندري راست سے فلدلا يا گيا:

حضرت سيِّدُ نا يَجِيل بَن عبد الله بن ما لِك مَنعَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بين كما مير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق

- 1 ..... كنز العمال، كتاب الجهادم الارزاق والعطايام الجزء: سمج ٢٥ ص ٢٣٣ م حديث: ١٦٦٨ ا -
  - 2 .....طبغات کبری، ذکر استخلاف عمل ج ۲ ص ۱ ۲۲ ـ
  - 3 .....طبقات کبری، ذکر استخلاف عس ج ۲، ص ۲۳۰ ـ

الله المناس المدافة المناسة المية المناسون المان

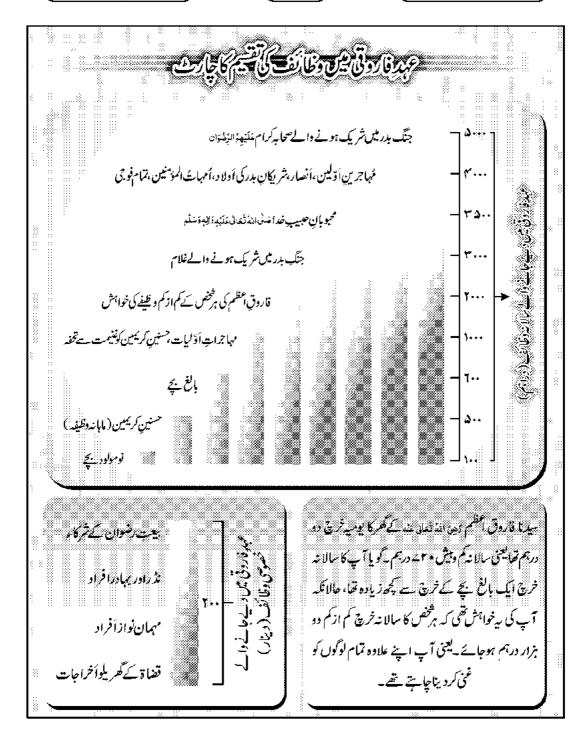

حلددُؤم

يَنْ سُن مجلس المدَعَتَ الدِّمَيِّةِ فَق (رعوت اسلان)

اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سيّدُ نا عَمْرُو بِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی طرف مکتوب روانه کيا جس ميں مصر سے مندری رائے کے ذریعے کھانے پینے کا سامان مدینہ منورہ لانے کا فرمایا، چنانچے سیّدُ نا عَمْرُو بِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَعَالَى عَنْه وَمِيْنَ مَيْنَ مَرارا فِي دَبِيْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه النّهُ تَعَالَى عَنْه النّهُ تَعَالَى عَنْه النّهِ عَنْهِ النّهُ تَعَالَى عَنْه النّهُ تَعَالَى عَنْه النّهُ تَعَالَى عَنْه وَسِيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ عَنْهُ کَا شکرادا کیا کہ جس نے ان کے لیے سمندر کو مُستَّخ فرما کو یکھا تو اللّه عَنْهُ کَا شکرادا کیا کہ جس نے ان کے لیے سمندر کو مُستَّخ فرما دو یا تھا تا کہ اس میں مسلمانوں کے فائدے مدینہ منورہ تک بینے سیسی آپ وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّدُ ناسعد بن دیا تھا تا کہ اس میں مسلمانوں کے فائدے مدینہ منورہ تک بینے سیسی آپ و قاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے وہ سارا ما لن وصول کر لیں۔ جب آپ مدینہ منورہ تک میں الله مقال عَنْه لوگوں کو پر چیاں لکھ کردیتے جے دکھا کروہ کھانے وغیرہ کا سامان وصول کر لیتے۔ (۱)

## مادا كامارامال تقتيم كرديا:

حصرت سيّد ناعبدالرحمل بين عَوف دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روايت بِ فرمات بين كدايك بارا مير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم دَخِى اللهُ قَعَالَى عَنْه مِ وقت مجھے بلا يا، على گيااورا بھى درواز ہے تك بى بہنچا تھا كہ مجھے اندر سے رونے كى آ دازيں آئيں، عيں نے إنّا لِللهِ قَ إِنّا الَّيْهِ وَاجِعُون پرُ هااور بجھ گيا كه ضروركو كى نه كو كى حادث پيش اندر سے رونے كى آ دازيں آئيں، عيں نے إنّا لِللهِ قَ إِنّا الَّيْهِ وَ الْجَعُون پرُ هااور بجھ گيا كه ضروركو كى نه كو كى حادث پيش آگيا ہے، پھر ميں اندرواغل ہوگيا اور سيّدُ نا فاروق اعظم دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه كو دلا سروية ہوئے ان كے كند ھے پر ہاتھ ركھ كردود فعہ بولا: ''اے امير المؤمنين ! كو كى بات نہيں ۔'' آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نَه رَايان اللهُ عَنْه اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالى عَنْه نَه عَلَى اللهُ عَنْه نَعَالى عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه نَعَالَ عَنْه عَلَى اللهُ قَالَ عَنْه فرمات ہو كے اللهُ عَنْه نَعَالَ عَنْه وَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات وَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كہ مِن الله تَعالى عَنْه فرمات ہوں كے الله قَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كے الله عَنْه فرمات ہوں كے ميں عادوره كوكى اس الله عَنْه فرمات ہوں كے الله قَتَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كے الله تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كے الله تَعالى عَنْه فرمات ہوں كے الله عَنْه فرمات ہوں كے الله عَنْه فرمات ہوں كے ميں عروى كرتا ہوئ ناعبدالرحمٰن بن عوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كہ ہوں كے ميں كھول كے ہوں كہ ہوں كے ہوں كہ ميں كے دونوں ساتھيوں كي ميں عروى كرتا ہوں سيّد ناعبدالرحمٰن بن عوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات ہوں كہ ميں كے ميں الله كريا ہوں كريا

· حلدۇۋم

<sup>🕕 ......</sup>كنز العمالي كتاب الجهادم الارزاق والعطايام الجزء: ٣م ج ٢ م ص ٣٣٣م حديث: ٣٤٣ ١ ١ ـ ـ

عرض كميا: ووحضورا آپتشريف ركھے، ہم اس كاكوئى نهكوئى حل سوچتے ہيں۔ ' چنانچداس مال ميں سے أمهات المؤمنين دَهِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُنَّ كا وظيفه چار ہزار درہم ، مهاجرين كا وظيفه بھى چار چار ہزار درہم اور ديگر تمام لوگوں كا وظيفه دو دو ہزار درہم مقرر كركے اسى ترتيب سے سارامال تقسيم كرديا۔ (1)

### ہرماہ وظائف جاری فرمادیے:

حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن ابُولَیْسُ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِیَ الله عَنْه منبر پرجلوه افر وز ہوئے اور ارشاو فرمایا: 'قصر وصلاق کے بعد میں بیہ کہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے عطیات اور وظائف ہرماہ جاری کردیے ہیں۔''راوی کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں دو پیانے ''مد'' اور'' قسط'' تھے، پھر ارشاد فرمایا: ''ان دونوں کو لے اوجس نے ان میں کی کی اللّه علامی الله علامی ایسانیسا کرے۔''(2)

### "مذ"اور" قبط" تحاہے؟

منتظم منتظم منتظم المسلامي بجب ائتوا'' مثلهٔ "اور' قِيسُط "مال ناپنے یام پنے کے دو ۲ پیانے ہیں جوسیّدُ نافاروقِ اعظم رَضَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے ایجاد کیے۔' قِیسُط "بالکل سیح تولئے والے تراز وکو کہتے ہیں جبکہ'' مُلهُ "بھی ایک پیانہ ہے،اس کے وزن میں اختلاف ہے، احناف کے نزدیک بیدو' رِطْل "کا ہے جبکہ' رِطْل "مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔(3)

حضرت سيّدُنا الودَرُدَاء دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه الن بى دونول بيانول كى بارے ميل فرمايا كرتے عنے: "رُبَّ سُنَةٍ رَاشِدَةٍ مَهْدِيةٍ قَدُ سَنَّهَا الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ رَاشِدَةٍ مَهْدِيةٍ قَدُ سَنَّهَا الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهَا الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهَا الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْها الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْها الْمُدُيَانِ وَالْقِسْطَانِ اللهُ عَلَيْهِ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْها الْمُدُينَانِ وَالْمُعَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ وَاللّهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمُ مَنْ اللهُ مَالِي اللهُ وَسَلْمَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّ

عَيْنَ كُنْ : مجلس للدَفِئَةَ العِلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللاِن)

۱۱ ۲۸۰ مدیث: ۲۳۲ مدیث: ۱۲۸۰ مدیث: ۲۳۸ میزد: ۳۸۳ میرد ۲۳۲ مدیث: ۱۲۸۰ مدیث: ۱۲۸۰ مدیث: ۱۲۸۰ میرد.

<sup>2 .....</sup>كتاب الاموال لا بي عبيد، كتاب مخارج الفي \_\_\_الخي، باب اجراء الطعام على \_\_\_الخي، ص ٢٦١ ، الرقيم، ١٢٣ ـ

السان العرب, باب القاف، تحت اللفظ : قسط، باب الميم، تحت اللفظ : مدد.

''قِسُط'' بھی ہیں۔''(1) فاروقِ اعظم نے غَنِی کردیا:

حضرت سيِّدُ ناغَيَنيَّة بِن حِصْن دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ المِيرِ المُؤمنين حضرت سيِّدُ ناعثان غَنى دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِنْ المُؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم بعد حاضر ہوئے اور یوں عرض کیا: '' إِنَّ عُمَة اَعْطَافَا فَاعَمْ أَنَا فَاتُقَافَا لِعَنْ المِير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دُفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيْ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَالْمُعُونَا عَنْهُ عَنْهُ

# علم وحكمت كےمدنى چھول:

ا الله الله المراكم وقت مختلف لوگول كے مراتب ،صلاحيتوں اور ان كى ضروريات كو پيش نظر ركھتے ہوئے مختلف وظا كنے بھی دے سكتا ہے جيسا كہ سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِي الله تَعَالَ عَنْهِ كَم مبارك عمل سے بالكل ظاہر ہے۔

الله الله عنی طور پر مدد کرنے والا الله عنوانی ہے، کیکن اس کی عطا ہے اس کے بند ہے بھی مدو کرتے ہیں، اس طرح حقیق طور پر غنی فرمانے والا الله عنوانی ہے اور اس کی عطا ہے اس کے بند ہے بھی ایک دوسرے کو مال ودولت عنی کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیّدُ نا عُینینَہ بِن جَفْن وَحِی الله مَن فاروقِ اعظم وَحِی الله وَسَالَ عَنْ الله عَن کر سکتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیّدُ نا عُینینَہ بِن جَفْن وَحِی الله وَسَالَ عَنْ فرما ویا۔ 'معلوم ہوا کہ دسول الله صَلَّ الله تَعَالٰ عَنْ وَالله وَسَلَّم کے بارے میں ارشاوفر ما یا کر ' انہول نے ہمیں غن فرماویا۔ ' معلوم ہوا کہ دسول الله صَلَّ الله تَعَالٰ عَنْ الله وَسَلَّم کے بارے میں ارشاوفر ما یا کر ' انہول نے ہمیں غن فرماویا۔ ' معلوم ہوا کہ در سول الله مَا الله ہوا اس کی عطا ہے اس کے بیارے جا بہ کرام عَنْ ہُم الرّ خَوْن کا بیعقیدہ تھا کہ ' حقیقی طور پر مدد کرنے والا الله ہوا وراس کی عطا ہے اس کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں بلکہ اتنی مدد کرتے ہیں کوئی کردیتے ہیں۔ '

واضح رہے کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَضِيَ اللهُ تَعَالَ مَنْه نِه اللهُ تَعَالَ مَنْه نِه اللهُ عَلَى الله عَنْ

` حلدۇۋم

<sup>🕕 .....</sup>كتاب الاموال لابي عبيد، كتاب مخارج الفي \_\_\_الخ باب اجرأه انطعام على \_\_\_الخ يص ٢٧١ م الرقم ، ١٧٠ ح

<sup>2.....</sup>مصنف عبدالرزاق، كتاب الجامع، باب المستشار، ج٠١ ، ص ٢٣ ٣ رحديث: ١١١ ٢ ملتقطات

كرد ياليكن آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مال ودولت كى كثرت كو پسندنبيس فر مات عصر چنانچه، فاروق اعظم اور مال كى مَدَمَّت:

حضرت سيّدُ نا مِسْوَر بِن تَخْرَمه دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے پاس قادسیہ کے اموال ننیمت میں سے مال لا یا گیا تو آپ اسے اَلَث پُلَث کر کے دیکھنے گے اور ساتھ ساتھ روت بھی جارہے سے محضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے عَرْض کیا: ''حضور! بیتوخوشی کاموقع ہے۔''فرمایا:''اَجَلُ وَ لَکِنْ لَمُ يُو قُتُ هَذَا قَوْمٌ قَطُّ اِلاَّ اَوْرَشَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ یعنی واقعی بیخوشی کاون ہے، لیکن بیمال جس تو مکوبھی دیا گیاان میں اس مال کے سبب دشمنی اور بُغض پیداہ وگیا۔''(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب نیو! واقعی مال ودولت کی حرص سراسرنقصان دہ ہے، مال کی زیادتی بساادقات کئ طرح کی آز مائشوں خصوصاً گنا ہوں کے مرض میں مبتلا کرنے کا بہت بڑا سبب ہے کہ جب کسی شخص کے پاس مال کی زیادتی ہوتی ہے تو شیطان اُسے طرح طرح کے ظاہری وباطنی گنا ہوں میں ملوث کرنے کی کوشٹوں میں لگ جاتا ہے، عافیت اسی میں ہے کہ فقط اُسے بی مال پواکتفا کیا جائے جو ضرور یات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو، مال کی زیادتی نہیں بلکہ مال میں برکت کی دعاما بگنی چاہیے۔اللّٰه علی خاتم ل کی توفیق عطافر مائے۔آمین

## مشُكل وقت مين ربطايا كي خير خواهي:

# عامُ الرَّمَادُ و كَي تفسيل:

امیر المؤمنین حضرت سنیڈنا عمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه کے عہدس ۱۸ ہجری میں مدینہ منورہ اوراس کے اطراف کے علاقوں میں تقریباً نو ماہ تک شد ید قحط پڑا حتی کہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کے محتاج ہو گئے ، بھوک کی شدت اور خوراک نہ ہونے کا بیعالم تھا کہ جنگلوں کے درند ہے بھی انسانی آبادی میں آکر پناہ لینے لگے ، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جانور بھی بیکار ہو گئے یہاں تک کہ اگر کوئی ہکری ذرج کرتا تو اس کا گوشت کھانے کو دل نہ کرتا ، بھوک کی وجہ سے جانور بھی بیکار ہو گئے ، لوگوں نے دیگر مختلف شہروں کا رخ کرنا شروع کردیا ، چونکہ بارش کم ہونے کی وجہ سے ہزاروں مویثی بلاک ہو گئے ، لوگوں نے دیگر مختلف شہروں کا رخ کرنا شروع کردیا ، چونکہ بارش کم ہونے کی وجہ سے

المُنْ مُعِلَّا المُنْ مُعَلِّا المُنْ مُعَلِّمًا لِمُنْ مُعَلِّالًا مُنْ المُعْلِمُ المُنْ مُعَلِّمًا لَمُنْ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلَمُ المُنْ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُنْ المُعْلِمُ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُنْ المُعْلِمُ المُعْلَمُ مُعْلِمُ المُعْلَمُ مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُنْ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِم

۱۳۰۳، شن کبری کتاب قسم الفی والغنیمة ، باب الاختیار فی التعجیل ــــ الغ ، ج ۲ ، ص ۵۸۲ مدیث ، ۱۳۰۳ ـ

ز مین کارنگ را کھی طرح کالا ہو گیا تھا اس لیے جس سال یے قط پڑا اسے 'عَامُ الرَّ هَادَة لِعِنَى را کھوالاسال' کہتے ہیں۔(1)
تمام لوگوں کی نظر امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْد پرلگی تھی کہ آپ اس کا کیاحل فرماتے
ہیں ، اس مصیبت کوسب سے زیادہ محسوس کرنے والے خود امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْد
تھے، آپ نے اِس عظیم مصیبت سے خمشنے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔

### عوام کے عم میں ہراہری کی شر کت

#### اپیخ پہیٹ سے کلام:

حضرت سيِدٌ ناأنس بِن ما لِك دَحِق اللهُ تَعَالَ عَنْه بِهِ روايت ہے كہ عام الرمادہ ميں امير المؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروق اللهُ تَعَالَ عَنْه فَا اللهُ عَلَى كَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

# همی اور گوشت یه کھانے کی قسم:

(1) ایک بارعام الرماده میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَنِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاه میں گھی سے چپڑی ہوئی روٹی لائی گئ تو آپ دَنِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ایک دیہاتی بہت ہی رغبت کے ساتھ گھی کو کھانے میں شریک ہوجائے۔وہ دیباتی بہت ہی رغبت کے ساتھ گھی کو کھانے لگا ،سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جب اسے دیکھا توفر ما یا: ' آجَلُ مَا آکَلُتَ سَمَناً وَ لَا کے ساتھ گھی کو کھانے لگا ،سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جس اسے دیکھا توفر ایمی نے اسے عرصے سے دونوں کر شِیْد نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے قسم اٹھائی کہ اس وقت تک گھی اور گوشت نہ چیزیں نہیں کھائی ہیں۔'' یہ سی کر سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے قسم اٹھائی کہ اس وقت تک گھی اور گوشت نہ

· حلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>البداية والنهاية ي ٥ م ١ ١٥ م طبقات كبرى بذكر استخلاف عسر ي ٢ م ١٥٠٠ ٢٠٠

مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والثلاثون، ص ١ كـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى ذكر استخلاف عمرج ٢ م ص ٢٣٨ ـ

کھائیں گے جب تک لوگوں کے حالات پہلے کی طرح نہ ہوجائیں۔(1)

(2) حضرت سيّدُ نا يَحِلى بِن سَعِيد رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه بِهِ روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه كَلَ وَجِهِ فَي قَرِيدًا وَآبِ فَي خَريدًا وَآبِ فَي اللهِ وَبِهِ كَلَ اللهُ وَجِهِ فَي رَوجِهِ فَي آبِ كَ لِي سَامُه ورجم كا هَى خَريدًا آبِ فَي اللهِ وَيَه كَر ارشا وقر مايا: "ميكيا ہے؟" عرض كى: "بي مين في اين بيول سي خريدًا ہے آپ كے اخراجات سينهيں ـ "آپ في ميل اين "مين آنا إليّد انقِهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى سَاسٌ وقت تك نه يُحلول كا جب تك لوگ خوش حال نه الله اللهُ عيل ـ "(2) حال ماكم وعوام كادر د كيسے محول الله اللهُ على اللهُ على الله اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على ا

میٹھے میٹھے اسلامی بھیا سے الیم المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كا فدكورہ بالافر مان تمام حكمر انوں وذ مدداران كے ليے بہترين مَشعَلِ راہ ہے، واقعی اگركوئی حاكم يا ذ مددار رعايا يا ما تحت اسلامی بھائيوں كے دكھ

الله المنطق المدالة المنطقة المنطقة (واوت اسلال)

المعان على المستخلاف عمر ج م ص ۲۳ ع تاريخ مدينة منووه امر الرمادة ــــالخ ع ا ع ص ۴ مــ

<sup>2 .....</sup>مناقب امير المؤسنين عمر بن الخطاب الباب الثالث والثلاثون م ص ٢ كـ

 <sup>3 .....</sup> تاویخ طبری رج ۲ رص ۸ • ۵ ر تاویخ مدینهٔ منوره را امر الر ماده ـــ الغیج ۱ رص • ۲۵ ــ

درداور نمول کومول کرنا چاہتا ہے تو خود کو اُن کی جگہ تصور کر ہے تب ہی اُن کے درد کوموں کر سکے گا، گرآ ہا آ ہے کل کے حکم اِن و قدمداران چار جانب ای بات کا ڈ نکا بجاتے ہیں کہ ہم عوام پیاما تحت اسلامی ہمائیوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اُن کی تکلیفوں کو بجھتے ہیں لیکن جب اُن کی ذات کود یکھا جائے تو ان کے اس قول میں ذرہ برابر بھی صدافت شریک ہیں، اُن کی تکلیف بین ہوتا ہے ہیں۔ جوا پنے لیے پند کرتے ہیں اپنی رعاییا یا ماتحت نظر نہیں آتی ہی ہی وہی پند کریں، جب ہم اپنی ذات کو کسی تکلیف میں جتلا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو اپنی ماتحت افراد کو بھی اور کو بھی اور کو بھی اور کو بھی جب بھی وہی پند کریں، جب ہم اپنی ذات کو کسی تکلیف میں جتلا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو اپنی ہوتا جائے گا بادش کو گیا ہو دستا ہم سب گران ہوا ورتم میں سے ہرایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادش ہو گیران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادش ہو گیرا ورا دلاد دیل وعیا جائے گا، بادش ہو میال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی گران ہواں سے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، بادش ہو جھا جائے گا، اور کی گران ہو اس سے اس کی رعایا کے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی گران ہو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ (۱)

# سوتھی تجورول پر گزارہ:

حضرت سیّدُ ناأنَّس بِن ما لِک دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ بیں نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوعام الرمادہ بیں دیکھا کہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سامنے ایک صاع تھجوریں رکھی جاتیں اور آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اَنْهِیں تَھِیکے اور دیگر چیز ول سمیت ہی کھاتے حتی کہ وہ تھجوریں بھی کھاتے جو پکنے سے پہلے ہی درخت پرسو کھ جاتیں ہیں جن میں نہ تو تھی ہوتی ہے اور نہ ہی گوداومٹھاں۔(2)

## فقط زیتون کھانے سے رنگ تبدیل ہوگیا:

حضرت سیّد نا عِیَاض بِن خلیفه دَخمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ عام الرمادہ میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوو یکھا کہ آپ کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے حالا تکہ آپ بالکل سفیدرنگ کے متھے کیونکہ آپ دَخِيَ

جلداة ل

<sup>🕕 .....</sup> بخارى ، كتاب الجمعة ، باب الجمعة في القرى والمدن ، ج ١ ، ص ٩ ٠ ٢ ، حديث: ٩٣ ٨ ملتقطات

<sup>2 .....</sup>طیفات کبری ذکر استخلاف عمرے ۳، ص۲۴۳۔

اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَرِبِي النسل عصے اور عرب گورے ہوتے ہیں، کالا رنگ ہونے کی وجہ بیٹی کہ آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَے لوگوں کے مصیبت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اپنے او برگی اور دودھ کوحرام کرلیا تھافقط روغن زیتون استعال فرماتے سے، اس وجہ سے آپ کارنگ تبدیل ہوگیا، آپ نے بھوک کی کافی مَشَقَتِیں برداشت کیں۔''(1)

## فاروقِ اعظم بيمثال حكمران:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! واقعی سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْه ہِ مِثَالَ حَمَران سے، آپ کے علاوہ تاریخ میں کسی ایسے حاکم کی مثال نہیں ملتی جس نے عوام الناس کے دردکو محسوس کرنے کے لیے اپنی ذات پر الیی مشقت طاری کی ہوکہ اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا ہو۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حقیقی خوف ضدار کھنے والے سے، آپ کے پیش نظر آخرت کی وہ آزمائشیں تھیں جن کے آگے و نیا کی تکالیف کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پیش نظر حکم انول سے متعلقہ وہ تمام فرامین مصطفے صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْهُ مِنْ مِیْ اَن کے لیے ضیحتوں کے بیش نظر حکم انول سے متعلقہ وہ تمام فرامین پیش خدمت ہیں:

- (1)''مَا مِنْ عَبْدٍ اِسْتَرْعَاهُ اللَّهُ رَعِيَّةً فَلَهْ يَحُطُهَا بِنَصِيحَةٍ اِلَّا لَهُ يَجِدُ رَانِحَةَ الْجَنَّةِ لِعِيٰ جَسُّحُصُ كَو اللَّه عَلَىٰ نَهُ كَ مِ رَعَا يَا كَانَكُران بِنَا يَا يِهِمُ اسْ نَهِ اللَّهُ عَلَىٰ فَانِيال ندركها وه جنت كي خوشبونه پائے گا۔''(<sup>2)</sup>
- (2)'' أَيُّمَارَاعِ إِسْتَرْعلي رَعِيَّةً فَغَشَّهَا فَهُوَ فِي النَّارِيعِيٰ جِوْلَران ا پِيْ لَكُراني مِيں ماتحول كودهوكدو \_ووه جنهم ميں جائے گا۔''(3)
- (3)'' مَا صِنْ آمِيرِ عَشَرَةٍ إِلَّا يُوْنَى بِعِيتَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا لَا يَفُكُهُ إِلَّا الْعَدُلُ اَوْ يُوبِقُهُ الْجَوْرُ يَعِيْ جَوْحُص وَ آدمِول پِرَكُران بنايا كيا، قيامت كون اس حال ميں لايا جائے گا كه اس كا ہاتھ اس كى گردن سے بندها موگا، اب يا تواس كاعدل اسے چھڑائے گاياس كاظلم اسے تباه كردے گا۔''(4)

بَيْنَ سُنْ مِلِسَ الْمَرَافِةُ طَالِعِ لَمِينَةُ (رَّوتِ اللاِن) ﴿ حِلْدُ وُوْمِ اللَّهِ مِنْ الْعِلْدُ وُوْمِ

<sup>1 .....</sup> تاویخ ابن عساکر رج ۳ م، ص ۲ م طبقات کبری ، ذکر استخلاف عمر ، ج ۲ م ص ۲ ۲ م

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب الاحكام، باب من استرعى رعية ـــالغ رج م، ص ٦ ٥ م، حديث: ١٥ ١ ٥٠ ـ

<sup>3 .....</sup>سندامام احمدي حديث معقل بن يساويج كي ص ٢٨٣ ي حديث: ٢٠٣١

<sup>4....</sup>مسندامام احمد مسندایی هریر قرح ۳ و ص ۲۵ م حدیث و ۹۵ و ۳

#### 

### میں کتنا ہی بُرا ما کم ہوں گا:

حضرت سیّد نا اسلم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِصروایت ہے کہ قحط سالی کے دوران امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَر ما یا کرتے ہے: 'بِنْسَ الْوَالِیْ آنَا اِنْ آکَلُتُ طَیّبَهَا وَ اَطْعَصْتُ النّاسَ کَرَادِیْسَهَا عَظُم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَر ما یا کرتے ہے: 'بِنْسَ الْوَالِیْ آنَا اِنْ آکَلُتُ طَیّبَهَا وَ اَطْعَصْتُ النّاسَ کَرَادِیْسَهَا یعنی میں کتنا ہی بُراحا کم ہوں گا گریس نے خودتو بہترین کھانا کھایا اورلوگوں کورُوکھا شوکھا کھلایا۔''(1)

سُبْهَ عَنَ الله عَرْدِهِ اللهِ بِهِ سِیدٌ نا فاروقِ اعظم مَنِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْهُ كَاعْظَيم الثان تقوی اوررعا یا کے بارے میں مدنی ذہن کہ خودتو رُوکھا سُوکھا کھا کیں اورعوام کو بہترین کھلا کیں ،خوف خدار کھنے والے تیقی حاکم کی بہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات پررعا یا کوتر جے دیتا ہے کہ کل بروز قیامت رعا یا کے حقوق کے تعلق اس کی پکڑ بھی ہوسکتی ہے۔

## فاروقِ اعظم بی ہربات کہنے کے حقدار:

ایک بارحضرت سیّد ناعلام فضیّل بن عِیَاض دَحْمة اللهِ تَعال عَدَه اللهِ عَدَه اللهِ اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَدَى اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَدَه وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَه وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ ال

` جلدوُؤم

<sup>1 .....</sup> طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢، ص ٢٣٧ ملتقطاء

<sup>2 .....</sup>مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والثلاثون، ص ٩ كم

### إس مانور يرسواري ندكرول كا:

حضرت سيّدُ ناسا يَب بِن يَزيد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ رَايِت بِ كَهَام الرماده مِيل سيّدُ نافاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ايك جانور پرسوار ہوئے تواس نے راست ميں ليدكرديا ، اس كے ليد ميں جَو كے دانے نظر آئے توسيّدُ نافاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعْ لَى عَنْه ايك جانور پرسوار ہوئے تواس نے راست ميں ليدكرديا ، اس كے ليد ميں جَو كے دانے نظر آئے توسيّدُ نافاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

### اسيخاو پرگوشت کھانا حرام کرلیا:

حضرت سیّدُ نااسلم دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه فَعَالیٰ عَنْه الرَّمادَ و بین لوگوں کی خوشحالی تک نه کھانے کام الرَّمادَ و بین لوگوں کی خوشحالی تک نه کھانے کی قسم کھالی تھی۔)

### اپنی أزواج سے دُوری:

حضرت سِّيِدَ تُنَاصَفِيَّه بِنتِ عُبَيْدِ دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْهَا سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عَامِ تَعَالَ عَنْهِ عَامِ اللهُ عَنْهِ عَالَ عَنْهِ عَالْ عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَالَ عَنْهِ عَالَ عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْهِ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْ

## ملمانول کے غم سے وفات پاجاتے:

حضرت سبِّدُ نااسلم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ اگر رمادہ کے سال اللّٰه طَرَفَلْ قبط سالی کو دور نہ فرما تا تو ہما را ہہ گمان تھا کہ سبِّدُ نافار وقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْه مسلمانوں کے ثم میں ہی وفات یا جائے۔ (4)

- 1 .....طبقات کیری، ذکر استخلاف عبر ج ۲ ص ۲۲۲ ـ
- 2.....طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢، ص٢٢٨ د
- السطبقات کبری ڈکر استخلاف عمر ج ۲ ص ۹ ۲۲ ۔
- 4.... طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر ج ۲، ص ۲۲ ۹۔

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِدِ اللهِ فَيَ

میضے میں اللہ کی خیر خواہی کے ان وا قعات سے بھی بیثا بہت ہوتا ہے کہ آپ کے نظام میں اللہ کا محاسلا میں امیر المؤمنین حضرت سیّر نا عمر فاروق اعظم رَخِی اللہ کو خدا پر قائم تھی ، الناس ورعایا کی خیر خواہی کے ان وا قعات سے بھی بیثا بہت ہوتا ہے کہ آپ کے نظام سلطنت کی بنیاد خوف خدا پر قائم تھی ، وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ عنوی کے ڈر، قیامت کی پکڑا ورموت کے خوف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرتے تھے کیونکہ بھی وہ ہما المور ہیں جوانسان کو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی تیاری کی طرف مائل کرتے ہیں۔ سیّد نا فاروق اعظم رَخِی اللہ تُقعال عَنْد تو اپنی رعایا اور عوام کو مصائب وآلام میں دیکھر کرالی کیفیت میں بہتالا ہوگئے کہ لوگوں کو بیگان ہوا کہ آپ ای خات افراد کے خم میں یاجا تعیل گے ، آج کل کے حکمر ان وؤ مدداران بھی اپنے رویے پرغور کریں کہ وہ عوام ورعایا نیز اپنے ماتحت افراد کے خم میں کی صورت ہے تو دنیا وآخرت کی جملا کیاں مقدر میں قدرشر یک ہوت ویا واقت خرت کی جملا کیاں مقدر ہول کی بصورت دیگر رب عزوم کی نا دارتگی کی صورت میں آخرت کی تباہی و بربادی مُقدَّر ہوسکتی ہے۔ یااللہ عنوم اللہ عنوم اللہ عنوم اللہ عنوم اللہ عنوب کی نا دارت کی کے اور تا ہی نا دارت کی کہ کا میں اور دعایا کی تکالیف میں شرکت جیسی ذرمداری عطافر ما۔ آئین کی سیسیّدُ نا فاروق اعظم رَخِی اللہ عند جیسی کی دور دعایا کی تکالیف میں شرکت جیسی ذرمداری عطافر ما۔ آئین کی سیسیّدُ نا فاروق اعظم رَخِی اللہ عند جیسی کی دور دعایا کی تکالیف میں شرکت جیسی ذرمداری عطافر ما۔ آئین کی سیرٹر کا فروق اعظم رَخِی اللہ عند جیسی خواہی اور دعایا کی تکالیف میں شرکت جیسی ذرمداری عطافر ما۔ آئین

### تربوز کھانے پر بیٹے کو ڈانٹ:

حضرت سبِّدُ ناعيسىٰ بِن مَعْمَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت ہے كه ايك بارامير المؤمنين حضرت سبِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْ مَعْمَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بِعِيْ كُورَ بُورَ كُمَاتِ وَ يَكُمَا تُوافُسُونَ كُرِيّةَ مُوسَةُ فَمَا الْهُ أَحِيْهِ بِي كُورَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ أَعْمَى اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

# عام الرَّمادَه مِيل تَحى اور روْخني كھانانه كھايا:

حضرت سبِّدُ نا إمام جَلالُ اللِّرِين سُيُوطَى شَافِعِي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَدِى فرمات بين: ' أصّابَ النَّاسَ سَنَةٌ فَهَا أَكَلَ عَاهَيْنِ سَمَناً وَ لَا سَمِينَا لِللهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَحمَةُ اللهِ القَدِينَ عَرْت سبِّدُ ناعمر عَاهَيْنِي سَمَّناً وَ لَا سَمِينَا لَعِنْ جَسِسالَ مِدينَهُ مُورِهِ كَاوِكَ قَطْسالَى مِينَ مِتْلا مُوتَ تُوامِير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فِي كُلُّ عَالَا إِدرتْ بَي رَفِي كُلُوانا كُلُوا يا ''(2)

جلدروم )

<sup>1 .....</sup> طبقات كبرى ذكر استخلاف عمر ج ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠

<sup>2 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص١٠١٠

#### بہترین کھانارعایا کے لیے:

اميرالمؤمنين حفرت سيّد ناعمرفاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُوفاروز بركها كرت تقيه عام الرماده عن آپ كابيرين معمول تقا كرزيةون كوروفي سيملا كركهات ايك دفعه حابكرام عليهم الإختوان في ايك اون فرخ كيااوركوبان اوركيجي كا بهترين كوشت يكا كرسيّد نا فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْهُ كَي خدمت عين چيّن كيا ، فرمايا: "يكيا هي؟" عرض كيا: "حضورا آخ ايك اونث فرخ كيا تقايداي كا كوشت هي-" آپ فرمايا: "بيخ آپي في الو اليي آفايان أكلت طيّبة قها و آطفت الكه اونث فرمايا: "بيخ آپي في الو اليي آفايان أكلت طيّبة قها و آطفت الله النّاس كر الدين الو اليي آفايان أكلت طيّبة قها و آطفت على النّاس كر الدين الو اليي آفايان أكلت طيّبة قوا و آخ على اللهُ ال

## بَانَّكَاةِ الْهَ**يِّ سُے** استعانت،

## أمَّتِ مُحرِيَّة وميرے باتھ پر الاک رز ما:

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اسلان)

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر يج ٢٢٥ ص٢٦٠

<sup>2.....</sup>طبقات کیری، ذکر استخلاف عمر ، ج ۲، ص ۲۲۸۔

#### بم سے إس بلاكو دُور فرما:

حضرت سيِّدُ ناسائِب بِن يَزيد دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللهِ والدي روايت كرتے بيل كه يل نے عام الرمادہ على امير المحكومنين حضرت سيِّدُ ناسمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى مَنْه كو آدهى رات كو وقت مسجد ميل نماز پڙھتے ہوئے ديكھا، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو آده عَلَى اللهُ عَنْه بَار باريوں وعافر مار ہے تھے: ''آللُّهُ مَّ لَا تُنْهُ لِكُنّا بِالسِّنِيْنَ وَازْ فَعْ عَنّا الْبَلَاءَ يَعِيْ اے اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

## توبهواستغفار كى تلقين:

حضرت سیّدُ ناعبدالله بین ساعِدَه رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ قط سالی والے سال میں نے سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بیندا ویتے ہوئے سا: ''اے لوگو! اپنے رہّ عَدَالُ مِنْ کی بارگاہ میں تو بہ واستغفار کرو فضل اللہی کے سُوالی بنو، رحمت بھری بارش مانگو نہ کہ عذا ب والی بارش ۔'' آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا اُس وقت تک یہی معمول رہا جب تک الله عَنْه لَ نَعْلَ عَنْه کا اُس وقت تک یہی معمول رہا جب تک الله عَنْه لَ نَعْلَ عَنْه کا اُس وقت تک یہی معمول رہا جب تک الله عَنْه لَ فَا لَهُ مَنْهُ لَ عَنْه کَ مَالی دور نہ فرمادی ۔ (2)

مینظے مینظے اسلامی میں ایر اگر چے عہدہ اور منصب بہت بڑی آز ماکش ہے، جس شخص کو اِس آز ماکش میں مبتلا کر دیا گیا گویا وہ دنیا میں بھنس گیالیکن جب آز ماکش میں آبی گئے تو اب اس پرصبر کرتے ہوئے اللہ عزویل کی بارگاہ سے مدد طلب سیجئے ، اپنے طور پر پوری کوشش سیجئے کہ کوئی کو تاہی نہ ہو، ہر طرح سے رعایا کے حقوق کی پاسداری سیجئے ۔ انہیں تکلیف میں مبتلا دیکھیں تو خود ان کی خیرخواہی کریں ، ان سے تکالیف کودور کریں ، اگر آپ کے بس میں نہیں تو اپنے رب عاضر در سیجئے ۔

## عوام الناس كي خير، خواهي

## اوتۇل كالىك طويل قافلە:

حضرت سیّدُ ناکنیث بین سَعُد رَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِی اللهُ

🚺 .....طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمريج ٢، ص٣٣٠٠

2 .....طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۲۳۳۔

` جلدوُوْم

تَعَالَ عَنْه كَعَهِدِ خَلَافَت مِين عَام الرماده مِين قَطِسالى هو فَى توآپ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ مَعرك ورز حضرت سِيدُ ناعَمُروين عاص دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوايك مكتوب دوان فرما ياجس كامضمون يجه يوب تفا:

"مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ عُمَرَ آمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلَى الْعَاصِ بْنِ الْعَاصِ ، سَلَامٌ آمَّا بَعْدُ فَلِعُمْدِى يَاعَمْر و مَا تُبَالِى إِذَا شَبِعْتَ آنْتَ وَمَنْ مَّعَکَ آنَّ آهُلَکَ آنَا وَمَنْ مَّعِی ، فَيَا عَوْثَاهُ ثُمَّ يَاعَوْ قَاهُ لِينَ يَمُوب اللّٰه وَرَالِ عَبْر ، امير المؤمنين عمر كى طرف سے عاص بن عاص كى طرف ہے! تم پرسلامتی ہو، حمد وصلاۃ كے بعد ميں يہ ابوں كدائيم والميرى جان كوشم! جبتم اور تمہارے ملك والے سير ہول تو تمہيں کھ پرواہ نہيں كہ ميں اور ميرے ملك والے ہلاك ہوجائيں ، ارے فريا وكو بين ارے فريا وكو بين ارس كلے كوبار بارتحرير فريا ي

حضرت سيّدُ ناعُمْرُوبِن عَاص دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه في جواني مكتوب روان فرما ياجس كامضمون بيحمد بول تفاد

"لِعَبُدِ اللّٰهِ عُصَرَ آحِيْدِ الْمُؤُ مِنِيْنَ مِنْ عَمْدِ و بْنِ الْعَاصِ، آمَّا بَعْدُ فَيَا لَبَيَّكَ ثُمَّ يَا لَبَيْكَ وَقَدْ بَعَثْثُ اللّٰهِ عُصَرَ آلِيْكَ بَعِيْداً آوَلَهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِئ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ لَبَيْكَ وَقَدْ بَعَثْثُ اللّٰهِ وَبَوَ كَاتُهُ يَعِيْداً آوَلَهَا عِنْدَكَ وَآخِرُهَا عِنْدِئ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَحَمَةُ اللّٰهِ وَبَوَ كَاتُهُ يَعِنْ يَهِ وَالْي مَتَّ اللهُ عَنْهِ لَى عَلَي عَلَى مَا اللهُ عَنْهِ لَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهِ لَكَ بِعَدِينَ يَكُونَ اللهُ عَنْهُ لَكَ لِي عِدِينَ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكَ لِي عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكَ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكَ اللهُ عَنْهُ لَكُ لِي عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكُ لِي اللهُ عَنْهُ لَكُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكُ لِي اللهُ عَنْهُ لَكُ لِي اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُونَ اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُونَ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَعَلَى اللهُ عَنْهُ لَلهُ الْعَلَى الللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَعْلَا عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَلهُ اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَا لَهُ اللهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَلهُ الللهُ عَنْهُ لَا اللّٰهُ عَنْهُ لَكُ اللّٰهُ عَنْهُ لَا الللهُ عَنْهُ لَا الللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللّٰهُ عَنْهُ لَا اللّٰهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا الللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا الللهُ عَنْهُ لَا الللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ لَلْهُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللللهُ عَنْهُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ لَا الللهُ عَلَيْكُونُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

پھر جب سِیّدُ ناعَمْرُویِن عاص دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے مال آیا توسیّدُ نافاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس سامان کے ذریعے مسلمانوں پرخوب وسعت فرمائی، مدینه منورہ اوراً طرف کے لوگوں کو ایک گھر کے لیے ایک اونٹ مع سامان عطافر مایا، حضرت سیّدُ ناعبد الرحمٰن بِن عَوف دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه، حضرت سیّدُ نا ذُبَیر بِن عُوَّام دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور

حبلدؤؤم

( بيش كش: مبعلس المذرِّفة شدًّا الدِّهديِّة في (وكوت اسلال) )

حضرت سیّدُ ناسعد بن ابی وقاص دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کو بھیجا کہ وہ یہ مال لوگوں میں تقسیم کریں۔انہوں نے ہرگھر میں ایک ایک اونٹ اور کھانے وغیرہ کاسامان دیا تا کہ لوگ کھانا کھانی سادن نے ذکح کریں،اس کا گوشت کھا کیں، چربی پھطا کر سالن بنا نمیں،اس کی کھال کو کام میں لائمیں جو تیاں وغیرہ بنا نمیں،جس تھیلی کے اندر کھانا تھا اس کا لحاف بنالیں۔اس سامان کے ذریعے اللّٰه طوّد فال کے لوگوں پر وسعت فرمادی۔

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ الله تعالی عنه نے جب ید یکھا تو آپ نے رب عادہ فل کاشکراوا کیا،
حضرت سیّدُ ناعَمرُ وین عاص دَخِیَ الله تعالی عنه اوران کے حکومتی رُفقاً عکوا پنی بارگاہ میں بلا یا، انہیں نہایت ہی اعزاز واکرام
عطا فر مایا، پھرارشاد فر مایا: ''اے عَمرُ وین عاص! الله عادہ فل نے مصرکومسلمانوں کے ہاتھ فتح فر مایا اور اہل مصرکوہمام
مسلمانوں کے لیے طاقت وقوت کا ذریعہ بنایا، میں نے بیسو چاہے کہ جب میں آبل حَرَمین پرآسانی کرنا چاہتا ہوں تو
کیوں ندایک نہر کھدواؤں کہ وہ دریائے نیل سے سمندر میں بہراورآئندہ غلہ وغیرہ دیگر سامان سمندری راست سے
مدینہ منورہ پنچے کیونکہ اس طرح اونٹوں پرسامان وغیرہ لادکر لانا کافی مشکل کام ہے۔ آپ تمام لوگ اس بارے میں
مشاورت کرلیں اورا تفاق رائے سے بیکام کریں۔''

بہرحال حضرت سیّد ناعمرُ و بن عاص دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه نے مشاورت کی اُوَّلاً بچھا ختلافات واقع ہوئے لیکن بعد میں اتفاق ہوگیا اور مصروالوں نے ایک نہر کھودی جوشہرِ فُسُطاط کی طرف سے دریائے نیل سے بحرَّفُلُوم تک بَینچی تھی ،اس میں کشتیاں چلنے گئیں ،جن کے ذریعے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کھانے کا سامان وغیرہ آسانی کے ساتھ آنے لگا ،اللّه عَزْمَلْ نے اس کے ذریعے آبلِ حَرَّمَین کو بہت فائدہ بہنچایا ،اس نہر کا نام و مخلیج امیر المؤمنین 'رکھا گیا اور بینہر حضرت سیّدُ ناعمر بن عبد العزیز دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کے دورتک باقی رہی بعدازاں کگام کی غفلت کے باعث بند ہوگئی۔ (1)

### روزار بیں اونٹ ذیح فرماتے:

حضرت سبِّدُ نا فِراس دِ مِلى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر

` حلددُؤم

<sup>• .....</sup>صعبح ابن خزیمة ، باب ذكر الليل .... الخرج ٣ م ص ٢٨ ، حدیث : ٢٣ ٣ ، مستدوك حاكم ، كتاب الزكاة ، لا بدخل ... الخرج ٢ ، ص ٢ ٢ ، حدیث : ١ ١ ٥ ١ ، سنن كبرى ، كتاب قسم القی والغنيمة ، باب ما يكون ... الخراج ٢ ، ص ٥٥٧ ، حدیث : ١ ٢ ٠ ١ ، كنز العمال ، كتاب الفضائل ، فضائل الصحابة ، العزد : ٢ ، م ٢ ، م ٢ ، حدیث : ١ ٩ ٥ ٥ ٠ ... الفضائل ، فضائل الصحابة ، العزد : ٢ ، م ٢ ، م ٢ ، حدیث : ١ ٩ ٥ ٠ ٠ ...

فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ عامُ الرَّمادِه مِين مسلمانوں كى خيرخوا ہى كرتے ہوئے روزانہ بين اونٹ نحركيا كرتے تھے جو حضرت سيّدُ ناعَمُرُوبِن عاص دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نِهِ مصرے بيسج تھے۔ <sup>(1)</sup>

## لوگول میں صدقات تقسیم کیے:

حضرت سبِّدُ نا کَرْوَم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نے صدق قشیم کرنے والے کو پیچکم دے کر بھیجا کہ جس کے پاس ایک بکری اور ایک چرواہا ہواس کومزید دے دو۔ (2) فاروقِ اعظم کی ذات مرجَع خَلائِق:

عام الرماده میں اہل عرب چارجانب سے مدینه منوره و پہنچنے گئے۔ گو یاسیّدُ نا قاروقِ اعظم رَفِی اللهُ نَعَالَ عَنْه کی ذات مرجع خلائق تھی ، آپ رَفِی اللهُ نَعَالَ عَنْه نے اپنے اُمْراء کو بیتھم دے رکھا تھا کہ وہ مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کی ضرور یات کو پیش نظر رکھیں۔ ایک رات آپ رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما یا: ''شام کا کھانا ہمارے پاس کتنے لوگ کھاتے ہیں ان کی گئتی کرو۔' البذا جب گئتی کی گئتی تو ایس ہزارتھی ، پھر چندون بعدان کی دوبارہ گئتی کی گئتی تو یہ تعداد سائھ ہزارتک پہنے گئی۔ بعدازاں آپ رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے چندلوگوں کی بید دمداری لگائی کہ وہ مختلف شہروں سے آنے والے لوگوں کو اپنے اپنے شہروں میں بھیجیں اور ان کے شہروں میں کھانے کا سامان اور غلہ وغیرہ جیجنے کا انتظام کریں۔ مام لوگوں کے لیے ایک بڑے برتن میں آئے اور روغن میں کھانا بنایا جاتا تھا۔ (3)

# فاروق اعظم نے اسپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلایا:

حضرت سیّد نا ابو بُرَیره دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللّه طَوْطَ اِبنِ عَنْمَتَه (یعنی امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بُرَیره دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه عام الرماده میں حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عام الرماده میں اپنی پیٹے پر دوبوریاں لا دے اور ہاتھ میں تیل سے بھرا ہوا ایک ڈباٹھائے جارہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت سیّد نا اسلم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی ہیں، دونوں باری باری وہ سامان اٹھائے ہیں، استے میں سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِیَ

مَيْنَ سُن معلس للرَفِي مَظَالِمِهُمِينَة وروعت اللان)

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر ، ج ٣ ، ص ٩ ٣٠٠

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر يج ٢، ص ٢ ٣٠ــ

<sup>3 .....</sup>طبقات كبرى ، ذكر استخلاف عمر ، ج ٣ ، ص ٠ ٣ ملخصا

فاروقِ اعظم نے تھانا یکا نے کاطریقہ بتایا:

حضرت سيّدُ ناجِزَام بِن مِشام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه اللهِ والدي روايت كرتے بي كه انہوں نے امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَحِي اللهُ تُعَالى عَنْه كوريكها كه آپ عام الرماده ميں ايك عورت كقريب سے گزرے جو عصيده كهانا بنارئى تقى ، آپ رَحِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِه اس سے فرمايا: "كَيْسَ هُكَذَا تَعْصَدِيْنَ يَعِنى بِهُ هَانا السينبيس بناتے " پھرآپ رَحِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِهُ وَوَدِي اس كو بناكروكها يا اور فرمايا: "هُكَذَا يَعْنى السي بناتے بيں \_ " (2)

# فاروقِ اعظم كھانا يكاناسكھاتے:

حضرت سیّدُ نا مِشام بِن خالید رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ عام الرمادہ میں میں نے امیر المؤمنین سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کودیکھا کہ آپ عورتوں کوکھانا رکاناسکھار ہے تھے، انہیں بتار ہے تھے کہ

` جلددُوم

<sup>🚺 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عس ج ۳، ص ۲۳۸ د

<sup>2.....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج٣، ص ٩ ٢٣٠

یانی میں آٹااس وفت تک نہ ڈالوجب تک وہ انچھی طرح گرم نہ ہوجائے ، جب وہ گرم ہوجائے تو پھرتھوڑ انھوڑ اکر کے اس میں آٹاڈ الواورسا تھ ساتھ اسے ہلاتی بھی جاؤا*س طرح کھ*انازیادہ ادرمزیدار بنے گااورایک جگہ جے گابھی نہیں۔<sup>(1)</sup> رعایا کے ساتھ مال جیساسلوک:

سُبْحَانَ الله عادِيدُ عام الرماده ميں سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كِي عوام الناس كيساته مدنى سلوك كود يجير کرایبالگتاہے جیسے آپ کے نز دیک آپ کی رعایا اولا د کی هیشت رکھتی ہو، جیسے والدین اپنے بچوں کی ہر ہرمعالمے میں ر بنمانی کرتے ہیں، بِعَینِہ آپ رَضِ اللهُ تَعالى عَنْه بھی ایبائی فرمایا کرتے تصاور عام الرمادہ میں توویسے ہی اناج کانی مشکل ہے ملتا تھا پھرخوا تبن کی ناتجر بہ کاری اورغفلت کے سبب کھا ناصیح اور اچھا نہ ہے ، آپ نے اس کا بھی سد باب فر مادیا۔ مذكوره بالاروايات سے واضح ہے كه آپ رَضِيّ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِه الله يَعَالْ عَنْه مَنْه الله يَعَالْ عَنْه واقعی اگر کوئی حاکم یا ذمه دارا پیخ آپ کو والدیا والده کے درجے میں رکھ کرعوام یا ماتحت اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتا ہے،ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے تو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ على ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔

## فاروقِ اعظم كي مختلف خدمات:

(1) حضرت سيّدُ ناما لِك بِن أوس رَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه بروايت ہے كه عام الرماده ميں ميرے قبيلے بعنی بنونينير كے سو ١٠٠ اگھرانوں پرمشتل لوگ امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَاللهُ تُعَالَ عَنْه كے پاس مقام ' جَبَّانهُ 'ميں آئے،آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كے ياس جولوگ بھي آتے انہيں كھا نا وغيره ديتے اور جونہيں آسكتے تھے ان كى ضرورت كى چیزیں ان کے پاس بی بھیج دیتے تھے ۔ <sup>(2)</sup>

(2) مریضوں کی عیادت کرنا، وفات یا جانے والے لوگوں کے کفن کا انتظام کرنا بھی آپ کی عادات میں شامل تھا۔ قط سالی کی وجہ سے کافی اموات بھی ہوئیں،آپ زمن الله تعالى عند نے وس ایسے اشخاص برایک ساتھ نماز جنازہ برھی جن كى موت چيزه كھانے كى وجه سے جوئى تھى۔ جب قط سالى دور جو كن بارش وغيره كانزول جواتو آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

السلطبقات كبرى، ذكر استخلاف عمى ج٣، ص ٩ ٢٢٠.

<sup>🗗 .....</sup> طبقات کبری، 🕉 کر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۱ ۲۴۰ ـ

نے بی تھم جاری فرمایا: '' اُخْدُ جُوا مِنَ الْقَرْیَةِ اِلَی مَا کُنْتُمْ اِعْتَدْتُمْ مِنَ الْبَرِیَّةِ لِعِیٰ تمام لوگ جن جن صحرائی علاقوں سے آئے تھے وہیں واپس چلے جائیں۔'' قطسالی کی وجہ سے جولوگ کمزور وناتواں ہو گئے تھے آپ دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے خوداً نہیں سوار یوں بران کے گھر پہنجایا۔(1)

# محبسِ خيرخواي كاقيام:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَعِنَ الله تَعَالَ عَنْه نِ مُخْلَف علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے ایک مجلس بھی قائم فرمادی تھی جس کے اراکین لوگوں کی خیرخواہی کرتے اور رات کواس کی مکمل تفصیل بارگا ہو فاروقی میں پیش کردیتے ۔ چنانچ حضرت سیّدُ نازید بن اسلم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عام الرمادہ والے سال لوگ برطرف سے مدینہ منورہ اُمُد آئے توامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم دَعِنَ الله تَعَالَ عَنْه الله عَنْه مَالله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عِن عُمْرَت سیّدُ نا عَرفاروق اعظم دَعِنَ الله تَعَالَ عَنْه مِن الله تَعَالَ عَنْه مَن عَنْه الله عِن عُمْرَت سیّدُ ناعبدالله بِن عُمْرَت سیّد مِن ورد کے ایک ایک کونے برمامورتھا۔ (2)

## مریضول کے لیے علیحدہ کھانے کا انتظام:

عام الرماده میں مریضوں کے لیے علیحدہ سے کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا، سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مقرر کردہ افراد سحری کے وقت آجاتے اور کھانا پکانے میں مشغول ہوجاتے ، ضبح تک کھانا تیار ہوجاتا اور پھر مریضوں کو کھلایا جاتا۔ بعدازاں دیگرلوگوں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا۔ (3)

## قط سالی کے متاثرین کی تعداد:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِينَ اللهُ تَعالى عَنْه نے ایک بارا پنی اسی مجلس کوکھا نا کھانے والے لوگوں کو

` حلددُوم

<sup>🚹 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر ، ج ۲، ص ۱ ۴۳ ـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر يج ٢، ص ٠ ٣٠٠.

السطبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۳، ص ۱ ۳۴.

شارکرنے کا تکم دیا تو ان کی تعدادسات ہزارسامنے آئی، پھر عورتوں بچوں اور مریضوں کے ساتھ شارکیا گیا تو کل تعداد چالیس ہزار ہوگئ ۔ چندون بعد دوبارہ شارکیا گیا تو فقط کھانا کھانے والوں کی تعداد دس ہزار ہوگئ اور دیگر لوگوں کو بھی شار کیا گیا تو افقط کھانا کھانے والوں کی تعداد دس ہزار ہوگئ اور دیگر لوگوں کو بھی شار کیا گیا تو ان کی تعداد بچیاس ہزار ہوئی ۔ پھر ان میں بھی اضافہ ہوتا رہا اور بیتمام لوگ اس وقت تک مدینہ منورہ میں ہی رہے جب تک الله بڑو ہل نے قط سالی کو دور نہ فر مادیا ۔ قط سالی دور ہونے کے بعد سب لوگوں نے اپنے علاقوں کی طرف واپسی شروع کر دی ، سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَرْفِق اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سب کوغلہ اور راشن وغیرہ دے کر خودروانہ کرتے ، لوگوں کی اپنے علاقوں میں واپسی کے دفت مجموعی تعداد ایک تہائی رہ گئے تھی کا انتقال ہو گیا تھا۔ (1)

### رتعایا کو آعها ل صالحه کی ترزغیب

### اپنے رب کوراضی کرو:

حضرت سیّدُ نا اسلم وَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِ روایت ہے کہ میں نے عام الرمادہ میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم وَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُويهِ فرماتِ سنا: ''اےلوگو! مجھاندیشہ ہے کہ اللّه عَنْهُ کَی تاراضگی عام ہوگئ ہے، تم سب ایپنے رب عَدْهُ لُوراضی کرو، گناہوں کوچھوڑ دو،اللّه عَدْهُ كَی بارگاہ میں توبہ کرواور نیک اعمال اختیار کرو۔''(2)

#### اسپےربسے ڈرو:

حضرت سیّدٌ نا سُلَیْمَان بِن یَنار عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ الْفَقَّاد ہے روایت ہے کہ عام الر مادہ میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے لوگول کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما یا: ''اے لوگو! اپنی ذات کے بارے میں اللّه عَنْهَ نَ وَحمَّوصاً ان معاملات کے بارے میں جولوگول کی نظر سے پوشیدہ ہیں، میں تمہاری وجہ سے اور تم لوگ میری وجہ سے آزمائش میں ہو، میں نہیں جانتا کہ اللّه عَنْهَ فَی ناراضگی مجھ پرتمہاری وجہ سے یاتم پرمیری وجہ سے میری وجہ سے یا ہم سب کی وجہ سے ہے۔ تمام لوگ آؤ! ہم اپنے رب عنوف کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلول کوسیح فرمادے ،ہم پررحم فرمائے اور ہم سے اس قطام الی کودور فرمادے ۔'(3)

مَيْنَ شَن معلس للدَوْنَدَ الدِّلْمِينَة (واوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> طبقات کیری، ذکر استخلاف عمر برج ۲۳ س

<sup>2 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر برج ۲، ص ۲۴۵ ـ

<sup>3 .....</sup>طبقات كيرى، ذكر استخلاف عس ج٣، ص ٢٥٥ -

### <u>ﷺ فاروق اعتظم اور بازش کی دعا ا</u>

## بارانِ رَحمت كاسوال كرو:

حضرت سيّد نا عبد الله ين ساعِده دَختهٔ الله تعالى عَننه سے روايت ہے كه عام الرماده ميں ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّد ناعمرفاروق اعظم دَهِيَ الله تَعَالَى عَنْه فِي مَمازادا كى اورلوگوں كوخطاب كرتے ہوئے ارشادفرما يا: "اے لوگو! الله عَنْه بَلْ مِعالَى مَعافى ما نگو، اس كى بارگاه ميں توبه كرو، اس كافضل وكرم طلب كرو، اس سے اليى بارش كا سوال كروجو باران رحمت ہو، باران زحمت نه ہو، يمي مل كرتے رہو يہال تك كه الله عَنْه لله مَا سماس مصيبت كودورفرماد سے الله عند مل تعالى تعالى

لوگوں نے پوچھا کہ''حضور آپ مَعِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آیات کی تلاوت فرمائی لیکن بارش طلب نہ کی اس کی کیا وجہ ہے؟''فرمایا:''لَقَدُ طَلَبْتُ بِمَجَادِیجِ السَّمَاءِ الَّتِی یُسْتَنْزَلُ بِهَا الْقَطْزُلِعِیٰ جس آسان سے قطرہ قطرہ بارش طلب کی جاتی ہے۔''(2)

` جلدوُوْم

<sup>🕕 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۲۳۳

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابی شیبه ، کتاب الدعاء ، ما بدعی در دالخ ، ج ۲ م ۱۰۰۰ م حدیث : ۱ ر

## روتے روتے داڑھی مبارکہ تر ہوگئی:

## مُعْتِكُنَا عَبَاسَ كُووسِيْكُ سُودُعًا

# ياالله ابم يربارش نازل فرما:

<sup>🕕 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص۲۴۴ ـ

<sup>2 .....</sup>بغاري، كتاب الاستسقاء، باب سوال الناس ـــالخرج ١ ، ص ٧ ٣ م مديث: ١ • ١ -

## رسول الله كقاصد كي آمد:

حضرت سيّدُ ناعبدالرحمٰن بن كَعب دَحْمَةُ اللهِ تَعالى عَلَيْه بيدروايت بي كه مدينه منوره مين جوقحط آياس في ديكرلوگون كے ساتھ ساتھ امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه كُوبھي پريشان كر ديا تھا۔ اتنے ميں حضرت سِيِّدُ نَا بِلِالَ بِن حَارِثُ مُرْنِي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ الْقَدِى بِاركاهِ فاروق بين حاضر بوت اورعرض كرنے كك: "أَنَا وَسَوْلُ اللَّهِ اِلَيْكَ يَقُوْلُ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَهَدْتُّكَ كَيِّساً وَمَا زِلْتَ عَلَى ذَٰلِكَ فَمَا شَأْنُكَ يعنى مين آب كي طرف الله عزيف كا قاصد بن كرآيا بول، مين فنواب مين و يكها كدرسول الله صلى الله عن الله عنان عنيه وَاللهِ وَسَلَّم آبِ سے ارشاد فرمارہے ہیں: اے عمر! میں توتم سے باعتبار دانائی داقف ہوں اورتم ہمیشہ داناہی رہلین اب يتمهاري كياحالت بي "بين كرسيّدُ نافاروق اعظم دَضِيَ اللهُ تُعَالى عَنْه ف استفسار فرمايا: " بيخواب تم ف كب ديكها ہے؟''عرض كيا:'' كل رات كو'' پھر آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے لوگوں كود وركعت نماز يرُ هائى اور يوچها:' أيشها النَّان أنْشُدُ كُمُ اللَّهَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ مِنِينَ آمْر أَغَيْرَهُ خَيْرٌ مِينَهُ يعنى اللهِ اللَّهِ عَلَى اللّه على الله عل ہوں: کیاتم نے میری ذات میں کوئی ایسی بات دلیھی جس میں مزید بہتری کی گنجائش ہو؟''لوگوں نے کہا:''نہیں۔'' پھر آب نے حضرت سيّد نابلال بن حارث مُرّ فى عَلَيْهِ زحمة اللهِ القّدِى كا خواب سايا تولوگوں نے اس كى تصديق كرتے ہوئے الله عزيزًى بارگاہ مے مسلمانوں کے لیے بارش کوطلب سیجئے۔'' چنانچے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حضرت سیّدُ نا عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُو لِي كُر فِكُ اورنهايت ہي رقت انگيز دعاما نگي ،جس كے بعد اللّه عزد بل نازل فرماني \_ (1) فاروقِ اعظم اورسبِّدُ ناعباس كي رِقَت أَمَّكيز دعا:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب تمام لوگوں کو جمع کر کے دعا کے لیے باہرتشریف لائے ، اس وقت تمام لوگوں پر رفت طاری تھی ، کیونکہ تمام مسلمان سخت آ زمائش میں مبتلا متھے، سب کی نظریں امیر المومنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ذات مبارکہ پرگی ہوئی تھیں ، آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنی

1 ..... البداية والنهاية ، ج ٥ ، ص ٢ ٢ ١ ـ

حلددُؤم

دعا کے آخر میں کہا: ''اے الله مؤول! میں ابنی رعایا کے معاملے میں مجور ہوگیا ہوں ، اے پیارے رب مؤول ہو کہ تیرے پاس ہے وہ سب انسانوں کے لیے کافی ہے۔' پھر آپ دَخِنَ الله تَعَالَ عَنْهِ مَا للهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلّم کے بچا حضرت سِیدٌ ناعباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کا ہاتھ تقال عَنْهُ کا ہاتھ تقال عَنْهُ کا ہاتھ تقال اور یول عرض کیا: ''اے اللّه مؤول ہم تیرے نی کے بچا اور آپ مَنْ اللهُ تُعَالَ عَنَيْهِ وَالبه وَسَلّم کے بقیہ اَجِدادوا کا ہِرین کی وعاوں کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں، تیری بات بچی ہے اور توخودار شاد فرما تا ہے: ﴿ وَ اَمّا الْجِلَ اللهُ فَكَانَ لِغُلْكِيْنِ يَلِيْهُ لَيْنِ فِي الْهُ لِي لِيَنْهُ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْوَ لَا مُعَالَ الْجِلَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللّهُ

اے الله عنونا تونے ان بچوں کے باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے اس دیوار کی حفاظت فرمائی، البذا تواپنے نبی کے چھاکے وسلے سے ہماری حفاظت فرما، ہم ان کو تیری بارگاہ میں اپنی شفاعت کے لیے پیش کررہے ہیں، توان کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔'' پھر آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا اور بیر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿ إِلَّهُ تَعْفِی وُا مَن مَن کَیا اور بیر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿ إِلَّهُ تَعْفِی وُا مَن مَن کُیا اور بیر آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿ إِلَّهُ تَعْفِی وُا اللّهِ مِن اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

پر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی: ﴿ اِسْتَغْفِمُ وَا مَ بَیْکُمْ شُمَّ تُو بُوَا اِلَیْهِ یُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْکُمْ مُمْ اِلَیْ اِللَّمَانَ، ''اپنے مِسْلَمَامًا قَیْوَدُدُکُمْ قُو یَ اِلْ قُوْتِکُمْ وَلَا تَسْوَلُوا مُجْوِمِیْنَ ﴿ ﴾ (۱۰، مود: ۱۰) ترجمہ کنزالایمان، ''اپنے مِسْلَمَامًا قَیْوَدُ کُمْ قُو یَ اِللَّهُ اِللَّهُ اَلَا اِللَّهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَيْنَ كُنْ مَجلس للدَوْنَدُ الدِّلْمِيَّةِ وَرُوتِ اللال)

توان لوگوں پراپنی رحمت والی بارش عطافر ما ،ان لوگوں نے تیرے نبی کی نسبت کی وجہ سے مجھے اس جگہ لاکھڑا کیا ہے۔''
اِن رفت انگیز دعاؤں کو اللّٰہ عزیباً نے شرف قبولیت بخشا اور اچا نک ایک خوشنما باول ظاہر ہوا ،لوگ کہنے گئے:''وہ
دیکھووہ ویکھو۔''وہ باول چلتا ہوا آ بااور پھر تھہر گیا اور ہوا نمیں چلنی لگیں ، پھر موسلا دھار بارش شروع ہوگئی ، بارش کا اتنا پانی
تفاکہ لوگ اپنی از ارکے پاننچوں کو اٹھائے واپس آئے ، پانی ان کے شخوں تک آ گیا، لوگوں نے حضرت سیّدُ نا عباس
دَهِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کے دامن کو تھام لیا اور آپ کو مبارک باوو ہیے ہوئے کہنے لگے:'' ھینے شائک ستاھی الْحَدَ مینی یعنی
مبارک ہوکہ آپ تربین یعنی مکم مرمداور مدین مورہ کو سیراب فرمانے والے ہیں۔''(1)

### سيِدُ ناحَنَان بن ثابت كامتعار:

ال عظيم الشان واقع كے بعد ثناخوان رسول صحابی حضرت سيّدُ ناحَتَان بِن ثابِت دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْد في الله م صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اور حضرت سيّدُ ناعباس مَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْد كَى شان ميں يه نین اشعار کے:

سَالَ الْإِمَامُ وَقَدْ تَتَابَعَ جَدْبُنَا ... فَسَقَى الْغَمَامُ بِغُرَّةِ الْعَبَّاسِ

ترجمہ: ''امام یعنی امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے بارگاوِربُ العِرَّت میں سوال کیا اس حال میں کہ ہم پرسلسل قحط طاری تھا، تو بادل نے سبِّدُ ناعباس دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَى چِك سے بارش برسائی۔''

عَمِّ النَّبِيِّ وَصِنْوِ وَالِدِهِ الَّذِيُ ... وَرِثَ النَّبِيَّ بِذَاكَ دُوْنَ النَّاسِ

ترجمہ: ''آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْدرسولِ اَكرم، شَاهِ بَي آدم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ عَلَيْ وَسَلَّم كَ يَجِها، آپ كوالد كَ عَنْقَى بِهِ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ عَنْدَ وَالراح عَنْقَى بِهِ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهِ عَلَيْدِ وَاللهِ عَلَيْدِ وَاللهِ عَنْدُ وَالرَّحْ مُوتَ ''

` جلددُؤم

<sup>1 .....</sup> الكامل في التاويخ، ثم دخلت سنة ثمان عشر قدر النج، ج ٢ ، ص 4 ٩ ٣٠

<sup>2 .....</sup>اسدالغابة، عباس بن عبدالمطلب، ج ٣ م ص ٢ ٢ ١ ـ

# السلام معين وسعيائے كاتَضُون

میعظے مینظے اسلامی بھی ایمی انہو! ندکورہ بالا روایت میں اس بات کا مبارک ذکر ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم کے چیا حضرت سیّدُ ناعباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اور اللّه عزب فی نیمی سیراب فرما یا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی ہستی کو سیلے سے بارگاہِ خداوندی میں دعا کی اور اللّه عزب فی نیمی البَّر میں ایمی میں دعا کی اور اللّه عزب فی الله عزب فی الله عزب کی ہمارے سامنے بالکل واضح ہوجائے وسیلہ بنانے کا سیح تصور پیش کیا جائے تا کہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّر خَوَان کا بیمبارک عمل مارے سامنے بالکل واضح ہوجائے اور تمام مسلمان اس سے فیُوض و بَرَکات حاصل کریں۔

# وميله كم كهت إلى ...؟

علامدابن آشر بَرَّرَى عَنَنهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِى وسِلِح كَى تعريف كرتے ہوئے لکھتے ہیں: ' مَمَا يُمَتَّوَ صَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ وَ يُمَتَّقَرَّ بُ بِهِ يَعِيْ جَس چِيز كَ ذَر سِلِع ياسب سے كى دوسرى چيز تك رسائى حاصل كى جائے اور اس كا قُرب حاصل كيا جائے وہ وسيلہ ہے۔''(1)

### <u>ۅڛؽڵڲۥػڲ ثُبُوت پِي تَين آيَات مِبَارَ کَهُ</u>

## وميله تلاش كرو:

(1) ....قرآن پاک میں الله طوط ارشاد فرماتا ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّنِ بِينَ المَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَالْبَتَغُوَ اللهِ عَلَاللهِ عَلَالَهُ مَ الله طوط الله عَلَامُ مُنُوا اللهِ وَاللهِ وَالْبَتَغُونَ ﴿ لَهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامُ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

مُفَتِيرِ شَهِيدِ، حكيمُ الاحتّ مفتى احمد يارخان عَلَيْهِ دَخَهُ أَنْحَنَّانُ ' تَفْيرِنُورالعرفان' عَيْنَ اس آيت مباركه كى تفير عين فرمات بين: ' اس سے معلوم ہوا كه مسلمان كوائمال كے ساتھ انبياء واولياء كاوسيله بھى وْهونڈ نا چاہيے كيونكه اعمال تواتّ قُو االلّه عين آگئے تھے، پھر تلاش وسيله كاحكم ہوا۔ يہ بھى معلوم ہوا كه وسيله كى راہ عين كوشش كرنا چاہيے تاكه وسيله حاصل ہو۔ اس سے معلوم ہوا كه كوئى مُثَقَّى مؤمن بغيروسيله رب تكنيس بينج سكتا، خيال رہے كه اس تعلم عين حضوراكرم

🚹 .....النهاية في غريب الاثر باب الواومع السين رج ٥ رص ١٦٠ س

عَيْنَ من معلس المارَافَةَ الدِّلْمِيِّةِ فَالدُّوالْ المُعَالِيِّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صَفَّانَهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَنَّم واخل نهيس كيونكه آپ سب كاوسيله بين ، آپ كاوسيله كون موسكتا بي؟ " وسيله بنانا مقبول بندول كاطريقد:

(2) ....قرآن پاک میں الله عصفار شاد فرما تا ہے: ﴿ اُولِیّا کَ الَّذِینَ یَدُعُونَ یَبْتَعُونَ إِلَى سَ یَرْمُ الله عصفا وَیَحَافُونَ عَلَى اَبَهُ ﴿ اُولِیّا کَ اَنْ عَذَابَ مَ یِّکُ کُونَ مَحْدُ وُمَّا ﴿ اِلْوَسِیْلَةَ اَیُّهُمُ اَقْدَرِ وَیَدُجُونَ مَحْدَدُ وَیَحَافُونَ عَلَى اَبَهُ ﴿ اِنَّ عَذَابَ مَ یِکْ کُونَ وَمَعُول بَند ہے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اپ رب کی طرف وسلے دُصوند تے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرّب ہے اس کی رحمت کی امیدر کھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بیک تمہارے رب کا عذاب ڈرکی چیز ہے۔''

صدرالا فاضل حفزتِ علامه موليما سير حمد نعيم الدين مراد آبادى عَلَيْهِ دَحْمَةُ اللهِ الفادِي ' خز انن العرفان ' على فرمات بين: ' اس معلوم جواكه مقرب بندول كو بارگاو اللي عين وسيله بنانا جائز اور الله كه مقبول بندول كاطريقه به - ' مُفَسِّرِ شَهِيد، حكيمُ الاحَّت مفتى احمد يارخان عَلَيْهِ دَحْمَةُ الْمَثَانُ ' تفسيرنو رالعرفان ' عين اس آيت مباركه كي تفسير مين فرمات بين: ' اس معلوم جواكه الله تك يَ نَجْفِ كه ليه وسيله و هوندُ نالازم ب، رب فرما تا ب : ﴿ وَا بُنَعُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## حنورکے ومیلہ سے دعا کرتے:

(3) ....قرآن پاک میں الله ﴿ فَارَتُ اوْ لَهُ اَ جَاءَهُمْ كُولُكُ مِنْ عِنْ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

` حلد دُؤم

کُنُزول سے قبل یہودا پنی حاجات کے لئے حضور کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اس طرح وعا کیا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے اور اس طرح وعا کیا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ الْهُنَّ عَلَیْنَا وَانْصُرْ نَا بِالنَّبِیِّ الْاُحِیِّ یارب ہمیں نبی ای کے صدقہ میں فتح و نفرت عطافر ما۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان تن کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے ہی معلوم ہوا کہ حضور سے قبل جہان میں حضور کی تشریف آور کی کاشہرہ تھا اس وقت بھی حضور کے وسیلہ سے خلق کی عاجت روائی ہوتی تھی۔''

مُفَسِّرِ شَهِيد، حكيمُ الا مَتَّتَ مَفَى احمد يار خان عَلَيْهِ دَحْتَهُ الْحَثَّانُ ' تَغْير ورالعرفان' عين اس آيت مباركه كى تغير عين فرمات عين: ' جب بهى اہل كتاب مشركين سے جنگ كرتے توحضور (صَفَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، كوسيلے سے دعاء نصرت كرتے منے كه خدا يا اس نبى آخر الزمان (صَفَّ اللهُ تُعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم، كوفيل جميں فح وے، رب انہيں فخ ويتا تھا، كوفئك گر شته كتب اور پہلے نبيوں نے حضور (صَفَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) كا غُلُغُلَه عالم عين بهيلا ديا تھا، اس آيت عين وه وا تعات يا دولائے جارب بين كه پهليقم ان كه نام كے فيل دعا ئين ما نگتے ہے، اب جب وہ محبوب اس آيت عين وه وا تعات يا دولائے جارب بين كه پهليقم ان كه مام حصوم ہوا كه حضور (صَفَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) تشريف لے آئے تو تم ان كه منكر ہو گئے، معلوم ہوا كه حضور (صَفَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) كو سيلے سے بہلي بي خُلق كي حاجت روائى ہوتى تقى .''

### آئندہ آنے والول کے دمیلہ سے دعاما نگنا:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ایو! ندکورہ بالا تیسری آیت مبارکہ میں ہے کہ بچھلی انٹیس حضور نبی کریم ، روَف رحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَسَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم بِوا کہ آئندہ آنے حضور نبی رحمت شفیع اُمت صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم وَ نيا مِیں تشریف نه لائے تقے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آئندہ آنے والوں کے وسیلے سے وعا کرنا بالکل جائز ہے۔ مثلاً بول وعا ما نگنا بالکل جائز ہے: '' قِااللّه طَوْمِلُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه عَلَيْهِ اللّه اللّه اللّه اللّه الله الله عَلَيْهِ اللّه اللهُ اللّه اللهُ الل

حلدؤؤم

( بيش كش: مبطس المدَافِنَ فَشَالِهِ لِمِينَ مِنْ ورمُوت اسلان )

## انتیانے کرام کے وسیلے سے دعامانگنا:

جس طرح آئندہ آنے والے لوگوں کے وسلے سے دعا مانگنا جائز ہے ای طرح زندوں اور جو وصال فر ما بچے ہیں ان کے وسلے سے دعا مانگنا بھی جائز ہے، جیسے پیچھے حدیث مبارکہ گزری کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دھی الله تُحقیق الله تعقیل عند کے وسلے سے بارش کی دعا کی اور الله عود لنے بارش نازل فرمانی ۔ واضح رہے کہ قر آن وسنت، صحابہ کرام عَلَيْهِ البَّهِ الْوَقُون، تابعین، تع تابعین، اولیائے عُظَّام بلکہ بوری اُمَّتِ اُسلِمہ کا اس بات پراجماع ہے کہ انبیائے کرام عَل نَبِینَا وَعَلَیْهِ السَّلُوهُ وَالسَّلَاهِ اِن قور میں زندہ ہیں۔ اس طرح تمام شُہدائے کرام میں بین اولیائے کہ انبیائے کرام علی نَبِینَا وَعَلَیْهِ السَّلُوهُ وَالسَّلَامِ اِن اللَّلُ جَائِم الله کا جائز ہے۔

# دسون الله نے وسلے کی تلقین فرمائی:

ایک نابینا صحابی دَجِن الله تعالی عَدْه کوخود رسول الله صَنَ الله تَعَالی عَدَیه دَالله عَلَى الله صَلَّ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى

ٔ ج**ل**دوُؤم

تا کہ میری حاجت پوری ہوجائے، یا البی! توان کی شفاعت میرے ق میں قبول فرما۔''(1) عہد فاروقی میں قبر رمول پر صحابی کی فریاد:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَهِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كِعبد بِخلافت مِين قحط سالي كِوفت ايك صحابي نے دسو ل الله صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِ مَزَارِيرُ أَوَار يرجا كرتَوشُل كيار چِنانچه حضرت سيدُ نا ما ليك وار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه س روایت ہے جو کدامیر المؤمنین حضرت سیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كے دورخلافت میں كھانے كے خازن تھے، فرماتے ہیں کہ جب سید نافاروق اعظم دوی الله تعالى عنه كردور خلافت ميں قحط آيا تواكي صحابي رسول حضرت سيد نابلال بن حارث مُرَى عَلَيْهِ دَحتةُ اللهِ الْقَوى رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْم كي قبرانور يرحاضر موت اورع ض كرنے كك: "فيا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَسُق لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدُهَلَكُو العِن يَارَسُولَ الله صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم الرين امت كيلي بارش كى دعا سيجيح كيونكدوه بلاك مور ب بين " آب دخين الله تَعالى عَنْه كوخواب مين حضور في كريم ، رَ ، وف رَّ حيم صَلْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي زيارت نصيب مولَى اورآب صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشا وفر ما يا: " إِنَّتِ عُصَرَ فَا قُولِ فَهُ السَّلامَ وَآخُبِرُهُ آنَّكُمُ مُسْتَقِيمُونَ وَقُلُ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ عَلَيْكَ الْكَيْسُ يَعَيْمُ كَياس جاوَاورانبيس ميرا سلام کہ دواور انہیں پیزبردے دو کہ عنقریبتم پر بارش نازل ہونے والی ہے اور اس سے بیجی کہد دوکتم پر مُوجھ بُوجھ لازم ہےتم پرسوجھ بوجھ لازم ہے۔' آپ سیدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تُعَالى عَنْه كى بارگاہ ميں حاضر ہوئے اوران كوتمام تفصيل سے آ گاه كيا توسيّدُ نافاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه مِين كرآبديده مو كنّ اورزار وقطاررون سكادرعض كرن سكة: "يارّب لَاآلُو إِلَّا مَاعَجَزُتُ عَنْهُ يعنى إلى الله عزول إيس صرف وبي كام ترك كرتابون جس سي من عابز بوتابون \_"(2) بعدِ وصال دسول الله کے ویلے سے دعا:

حصرت سبِّدُ نا ابوأمامَه بن مُثلِ بن صُنَّيف رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللهِ جَهِا حضرت سبِّدُ نا عثان بن صُنَّيف رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَ عَنْه

مَيْنَ كُنْ : مجلس للدَيْنَ شَالَةِ لمينَّة (ركوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> ابن ماجد بكتاب الصلاق باب ماجاء في صلاة الحاجة بح ٢ بص ٢٥١ مديث: ١٢٨٥ ــ

سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خفس اپنے کسی کام کے سلسلے میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعثان غی رَفِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے پاس جاتا رہتا تھا، لیکن آپ اس کی طرف تو جہ نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی اس کے کام میں غور کرتے تھے، اس نے حضرت سیّد ناعثان بین حُذَیف رَفِیَ الله تَعَالَ عَنْه سے ملاقات کی اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا: ''تم اچھی طرح وضوکرو، پھر مسجد میں جاکر دور کعت نماز اداکرو، پھر بیدعا کروکہ اے الله عزوم الله عزوم الیک تھے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں ہمارے نبی حمد صَلَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نبی رحمت کے وسلے سے، اے حجہ! میں آپ کے وسلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تا کہ میری بیر حاجت پوری ہوجائے اور تم اپنی حاجت کا ذکر کرو۔ پھر سیّد نا عثان غنی رَفِیَ الله تَعَالَ عَلَنْه وَ اللهِ عَلَم الله عَلَیْه وَ اللهِ عَلَیْ الله عَلَیْه وَ الله وَ الله عَلَیْه وَ الله عَلَیْ وَ وَ الله عَلَیْ الله عَلَیْه وَ الله عَلَیْ الله عَلَیْ وَ وَالله وَ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْه وَ الله عَلَیْه وَ الله عَلَیْ ال

پی و فضی چلاگیا اور حضرت سیّدُ ناعثان بِن صُنّیف دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ، پھر حضرت سیّدُ ناعثان غنی دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے پاس گیا تو دَربان آیا اوراس کا ہاتھ پکڑ کر سیّدُ ناعثان غنی دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے پاس گیا تو دَربان آیا اوراس کا ہاتھ پکڑ کر سیّدُ ناعثان غنی دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا ، پھر فر مایا: ''تم نے اب تک اپنی حاجت کیوں نہ بیان کی ؟ اب جب بھی تمہیں کوئی کام ہوتو اس کا ذکر کیا کر د۔''اس کے بعد و شخص وہاں سے چلا گیا اور اس کی ملاقات حضرت سیّدُ ناعثان بین حُنیف دَخِیَ الله عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه سے ہوئی ، اس نے کہا: ''الله عَنْهَ اُلْ آپ کونیک جزاد ہے ، سیّدُ ناعثان غنی دَخِیَ الله عَنْه میری طرف غور نہیں فرماتے ہے ، آپ نے ان سے سفارش کی۔''

حضرت سِيدٌ ناعثمان بِن حُنَيف دَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ فرما يا: "اللّه عَنْه فَ مَا يا " اللّه عَنْه فرما يا الله عَنْه وَلا الله عَنْه في الله عَنْه وَلا الله عَنْه وَلا الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه وَلا الله وَالله وَال

1 ---- معجم كبير، ما استدعثمان بن حنيف ج 4 م ص ٢٠ م حديث 1 ١ - ٨٣ م

﴿ حِلْدُوْوُم ۗ

### اُوُلِيَائِكِ كِنَا مِكْكُو وَسِيلُكُ سُكِ دَعَا كُنْ نَا

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیوا جس طرح انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کَو سِیلے سے دعا مانگنا جائز ہے اس طرح صحابہ کرام واولیائے کرام دَحِمَهُمُ الشَّالِم کے وسیلے سے دعامانگنا بھی بالکل جائز ہے۔ چنانچہ،

## سيِدُ نا ابوابوب أنساري كي قبر كے وميلے سے دعا:

حضرت سیّدُ نا ابونمُر بُوسُف بِن عبد اللّه بِن عبدُ البَرَ ما لِکی عَدَیْهِ رَحِمَهُ اللّهِ القَدِی فر ماتے ہیں:'' حضرت سیّدُ تا ابُواَ یُّوب انصاری دَحِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کی قبرانور تُعْطِیْدِیَّ کے قریب ہے، لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی قبر کے وسیلے سے بارش طلب کرتے ہیں اور ان پر اللّه عَنْهُ فَی طرف سے بارش نازل کی جاتی ہے۔''(1)

# سیدُنا إمام بخاری کی قبر کے وسلے سے دعا:

## میّدُنا معروف رُخِي کے دمیانے سے دعا:

حضرت علامه سيّدِ ابن عابدين شامي علَيْهِ وَحدَهُ اللهِ العّوى فرمات بين: "حضرت سيّدُ نامعروف كَرْخِي بن فيروز وَحْدَهُ اللهِ

الله المراقعة المراقع

<sup>🚹 .....</sup>الاستيعاب، خالدين زيد، ج٢٠ ص٠١ ، اسدالغاية، ابوابوب انصاري، ج٢٠ ص ٢٩٠.

<sup>2 .....</sup> طبقات الشافعية الكبرى الطبقة الثانية رج ٢ رص ٢٣٠٠.

تَعَانَ عَلَيْهِ مَشَائَحٌ كِبارے ہیں، مُسْتَجَابُ الدَّعُوَات سے، ان كی قبر كے وسلے سے بارش كے ليے دعا كی جاتی ہے، يہ حضرت سيِدُ نابِرِّي مَقْطِي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كِ استاد محترم شے، ۲۰۰ ججری میں آپ كی وفات ہوئی۔(1)

## وسلے کے بارے میں فلا صد کلام:

مینظے مینظے اسلامی جب اتیو! نذکورہ بالاتمام آیات واحاد بث، روایات ووا قعات سے معلوم ہوا کہ آئندہ آنے والے ائمہ کرام، اولیائے کرام و بزرگ ہستیوں کے وسلے سے دعا کرنا، تمام انبیائے کرام، خُصُوصاً بالخُصُوص خَالَتُ مُ اللّٰهُ وَسَلِیْن، رَحْمَةٌ لِّلْمُحْلِیْن مَنْ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْه کی حیاتِ طَیِّنَہ، وِصالِ ظاہری کے بعد، اللّٰ بیتِ کرام، اللّٰهُ وَاللّٰهِ بَانِ مَنْ اللهُ تُعَال عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلْم کی حیاتِ طَیْنِیْ، وِصالِ ظاہری کے بعد، اللّٰ بیتِ کرام، صحابہ کرام عَلَیْهِ النِعْمُون ، اولیائے عُظَام، ان تمام کی ذات وقور کے وسلے سے دعا مانگنا، ابنی حاجتوں کورب علامل کی میارگاہ سے طلب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعثِ برکت ہے کہ ان الله والوں کے وسیلے سے دعا عمی قبول ہوتی ہیں۔ رب عَدْمُل کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں ، مشکل کام آسان ہوجاتے ہیں ، صبیبیں دور ہوجاتی ہیں ۔ اللّٰه عَدْمُلْ ہم سب کوان مبارک، برگزیدہ اور رب تعالی کے پیاروں کے وسیلے سے دعاما تکنے کی تو فیق رفیق عطافر مائے۔

آمِينُ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

# ؖٳٞڒؙڟڶۺ۠<u>ڞؽڽٚۼۊٳؗ؋ڲڝڟڷۿڔۯٳڋۯؽػؽۺڗۥػؾ</u>

# 

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِنَاللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں ۱۸ سن ججری میں ملک شام میں طاعون کی وبالپھیلی۔''عمواس' ایک چھوٹا ساگاؤں ہے جو''بیت المقدس' اور' رَمَلُہ'' کے درمیان واقع ہے،سب سے پہلے یہیں سے طاعون کی وبالپھیلی اور پھر آ ہستہ ہورے ملک شام میں پھیل گئ۔(2)

` حلدوُؤم َ

<sup>🕕 .....</sup>ردالمحتارعلى الدرالمختاري مقدمة م يجوز تقليد المقضول مع وجود الأصل يج 1 م ص 1 ^ 1 م

<sup>2 ....</sup>معجم البلدان، باب العين والميم ومايليهما، ج ٣٥ ص ٣٥٠ ـ

# لاعون کیے کہتے ہیں۔۔۔؟

طاعون ایک وبائی مرض ہے جس کی وضاحت اَ حادیث مبارکہ میں بالکل صراحتاً موجود ہے، چنانچہ طاعون سے متعلق چاراحادیث مبارکہ ملاحظہ سیجئے:

- (1)..... اطاعون ایک عذاب تقاء الله علامل برجا بتا بھیجالیکن مؤمنین کے لئے اُسے رحمت فرمادیا ہے۔ ۱۰(1)
- (2).....''میری اُمت کا خاتمہ دخمن کے نیز وں اور طاعون ہے ہی ہوگا، طاعون اونٹ کی گلٹی کی طرح ہے۔''<sup>(2)</sup>
- (3)..... طاعون تمہارے شمن جنول کا کونچاہے اونٹ کے غدود کی طرح گلٹی ہے کہ بغلوں اور زم جنگہوں میں نکلتی ہے۔''(3)
  - (4)..... ' طاعون ایک گونچاہے کہ میری اُمّت کوان کے دشمن جنوں کی طرف سے پہنچ گا جیسے اونٹ کی گیٹی ۔''<sup>(4)</sup>

### لماعون سے مرنے والاشہید:

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! آحادیثِ مُتَوارَّہ سے ثابت ہے کہ طاعون سے مرنے والا شہید ہے، چنانچہ اس ضمن میں تین احادیثِ مبار کہ ملاحظہ سیجئے:

- (1) ..... 'اَلطَّاعُوْن شَهَادَةُ لِكُلِّ مُسْلِم يعنى طاعون برمسلمان ك ليَشهادت بـ "(5)
- (2) ..... 'مَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ لِعِيْ طَاعُون مِن مرف والاشهيد إن (6)
  - (3) ..... 'ألطَّاعُوْنُ شَهَادَةٌ لِا مَّتِي لِعِن طاعون ميرى أمّت كے لئے شہادت ہے .''(7)

### لاعون سے بھا گناممنوع:

میٹھے میٹھے اسلامی بھیا تیو! طاعون کی وجہ سے طاعون زوہ علاقہ جھوڑ کر بھاگ جانے کی سختی سے ممانعت ہے

1..... مستداما ما حمد، مستدالسيدة عائشة ، ج ١٠ م ص ١٠٠ م حديث ، ١٩٩ ٢ ٢ ملتقطات

2.....مستدامام احمدي مستدالسيدة عائشة ، ج - 1 ي ص - 1 1 ي حديث ، ٣٣٣٢ ٢ ماتقطات

3 .....معجم اوسطيمن اسمه محمديج ٢٢ ص٠ ٥ ا يحديث: ١ ٥٥٣ ملتقطات

المجمع الزوائد كتاب الجنائن باب في الطاعون ـــالخرج ٣٠ص ١ ٥ حديث ٢٨ ٢ ٨ ٣ ملتقطاـ

6 .....مسلم كتاب الامارة عاب بيان الشهداء من ٢٠٠ محدبث ١٦٥ ملتقطاء

🗗.....معجم اوسط من اسمه محمد عجم ص ۵۰ ام حديث: ۱ ۵۵۳ ملتقطات

المِيْنَ مُن مطلس للدُفَدُ شَالَةِ لمينته (ويوت اسلان) ) مبلد وُوُم

اور یہ گناہ کہرہ ہے، کونکہ یہ نقد بر الہی ہے بھا گنا ہے، بلکہ ایشے خص کے متعلق احادیث مبارکہ میں نہایت ہی سخت بحکم ہے، جس طرح طاعون ہے ہاں بود ہاں ہے منع ہے کہ اس میں بلائے الہی سے مقابلہ کرنا ہے۔ چنا نچہ بہار شریعت میں ہے: '' طاعون جہاں بود ہاں سے بھا گنا جائز نہیں اور دوسری جگہ ہے دہاں جانا بھی نہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جولوگ کمزورا عقاد کے بوں اور الی جگہ گئے اور مبتلا ہو گئے، ان کے دل میں بات آئی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوائہ آتے تو کا ہے کواس بلا میں پڑتے اور بھا گئے میں نج گیا تو یہ خیال کیا کہ دہاں ہوتا ہوت کی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوائہ آتے تو کا ہے کواس بلا میں پڑتے اور بھا گئے میں نج گیا تو یہ خیال کیا کہ دہاں جوتا کو نہ بیتا بھا گئے کی وجہ سے بچا ایسی صورت میں بھا گنا اور جانا دونوں ممنوع۔ طاعون کے زمانہ میں عوام سے اکثر اس فشم کی با تیں سنے میں آتی ہیں اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے جانتا ہے کہ جو پچھ مقدر میں ہوتا ہے دبی ہوتا ہے، نہ دہاں جانے کہ بات ہی جائز ہے، نظنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھا گنا ہیں بیا کہ بھا گئے کی ممانعت ہے۔ '(1)

## وباليميلنه براطلاع ديين كاحكم:

حضرت سبِّدُ نَا زَرعَه بِن ذُولِف وَمِشْقِي عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم زَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ملک شام کے عامل کولکھا کہ جیسے ہی و با پھلے تو مجھے ضروراطلاع وینا۔ جب شام میں و با پھلی تو انہوں نے آپ کومکتوب روانہ کیا۔ آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے شام کا اِرادہ کیا اور ملک شام پہنچ گئے۔ (2)

# سَيِّدُ نا فاروقِ اعظم كاسَفرِ ثام اورواليسى:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروقِ اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سن که ججری میں مدینه منوره سے ملک شام میں جہاد کے لیے روانہ ہوئے ، جب آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ' کے مقام پر پہنچ تو اسلامی شکر کے سپہ سالا رول حضرت سیّد نا ابو مُعْبَیْده بِن جَراح رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سیّد نا یز بیر بن ابوسفیان رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سیّد نا شرَخْییل بِن حَمَنَه رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سیّد نا یز بیر بن ابوسفیان رَخِی الله عَنْه ، حضرت سیّد نا شرَخْییل بین حَمَنَه رَخِی الله عَنْه ، حضرت سیّد نا شرَخْییل بین حَمَنَه وَخِی الله عَنْه مَنْ الله عَنْه مِنْ الله عَنْه مِنْه الله عَنْه مِنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ مَنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْهُ اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ عَنْه مِنْه اللهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مِنْهُ اللهُ مُنْهُ مِنْهُ اللهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ اللهُ مُنْهِ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ اللهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْم

` حلدوُؤم

<sup>🕒 .....</sup> بهارشر بعت ،ج ۳، حصه ۱۱ ،ص ۲۵۸ \_

<sup>💋 .....</sup> كنز العمالي كتاب الجهادم الشهادة العكبية م الجزء : ٣مج ٢٥ ص ٢٥٥ م حديث : ٢٠٤٨ - ١-

ہے، لبذا آ ہے مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جائیں۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِن اللهُ تَعَالَى عَنْه کے ساتھ مہاجرین وانصار کی بڑی تعداد تھی ، اوگ کمل تیاری کے ساتھ آئے تھے، طاعون کی خبر سننے کے بعد آپ نے اس معاملے بیں مشاورت کے لیے سب سے پہلے مہاجرین اَوَّلین صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفَةُ وَان کو بلا یا اور ان سے مشورہ لیا کہ کیا کیا جائے؟ انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا، بعض نے سفر جاری رکھنے کا مشورہ ویا، بعض نے واپسی کا مشورہ ویا۔ پھر آپ دَحِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نے انسار صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفَةِ ان کو بلا یا تو ان میں ویساہی اختلاف ہوا جیسا مہاجرین اَوَّلین میں ہوا تھا، ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے بیان کیا تھا۔

نے بِعَینہ وہی مُوتَف بیان کیا ہے جومہاجرین اَوَّلین نے بیان کیا تھا۔

پھرسیدُ نا فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فَتَح مَلَه كِمِهاجرين قريش كوبلاياان سےمشورہ طلب كيا توانهوں نے تقریباً ایک ہی بات کہی کہ' آب مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جائیں کیونکداس میں مصیبت اور تباہی ہے۔'سیڈ نا فاروق اعظم مَنِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ اعلان فر ما يا: "ا كوروا مين واليس جار بابول تم يهي واليس جلو" اس برحضرت سيّدُ نا ابوعُبَيره بِن جَراح دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه فِي عَرْض كيا: "أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّهِ يعنى كيا آب الله عَنه لكي نقرير سي بهاك رب بين؟''فرمايا:'' لَوْ غَيْرُ كَ قَالَهَا يَا آبَاعْبَيْدَةَ نَعَمْ نَفِرٌ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ يَعْيُ السابِوعُبَيدِه كَاشَ بِيهِ بات تمهارے علاوہ کوئی اور کہتا، جی ہاں! ہم اللّٰہ عَدْمَالَ کی نقتہ پر سے اللّٰہ عَدْمَالی نقتہ پر ہی کی طرف بھا گ رہے ہیں ۔'' پھر ارشادفر مایا: ' کیاتم و کھتے نہیں کہ اگر تہارے یاس اونٹ ہوں جنہیں تم ایک الیی وادی میں چراؤ،جس کی ایک طرف خشک ہواور دوسری طرف سرسبز یہ خشک طرف میں چرانا بھی اللّٰہ علاہ اُل کا نقتہ پر ہے اور سرسبز طرف میں بھی چرانا الله والله علوماً كي تقترير ہے۔' استنے ميں حضرت سنيدُ نا عبد الرحمٰن بن عوف دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تشريف لے آئے،جس وقت سيّدُ نافاروقِ اعظم مَنِي اللهُ تَعَالَ عَنه فِي مُعْلَف صحابهرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان مع مشوره ليا تفااس وقت وه و بال موجو وثهيس يضيء جب انہیں معلوم ہوا کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِومَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے واپس جانے کا فیصلہ فرمالیا ہے تو انہوں نے عرض کیا: ' حضور میرے یاس اس کے بارے بیس دسول الله صَفَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافْرِ مان موجود ہے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنيهِ وَالله وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: جب تمهيل بية جل كه فلال زمين ميل طاعون آسكيا بيتو وبال ندجا واور جبال تم مووبال طاعون آجائے تو وہاں سے کسی دوسرے علاقے میں نہ جاؤ۔''بین کرسیڈ نا فاروقِ اعظم دَغِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نے اللّٰه عَنْهَ كَا شكراداكياكه آپ دَخِيَ اللهُ نَعَالَ عَنْه كى موافقت ميں رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فرمان مبارك بهى موجود ہے۔ پھر آپ واپس آگئے۔ (1)

# سيِّدُنا الوُعْبَيده بِن بَرَاح كوفاروقِ اعظم كامكتوب:

حفرت سيّد نا طارِق بِن شِبَابِ دَخهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه عَدوايت ہے كدامير المؤمنين حفرت سيّد نا عمر فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كوجب معلوم بواكه ملك شام بين طاعون كى وبالچيل چكى ہے تو آپ دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اسلامى لشكر ك سب سے بڑے سپر سالار حضرت سيّد نا ابو عُبَيده بن جَراح دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كوكمتوب دوان فرما ياجس كامضمون بحص يوں تھا:

' إنّي قَدْ بَدَتُ لِي حَاجَةُ إلَيْكَ فَلَا غِنَى بِي عَنْكَ فِيْهَا فَيانُ أَتَاكَ كِتَابِي لَيْلًا فَياتِي آغرِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِح حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي أَغْرِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِح حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي أَغْرِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِح حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي الْعَرْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِح حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي الْعَرْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي أَغْرِمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلَيْ لَيْلًا فَياتِي الْعَرْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلَيْ كَانْ تَصْبِع حَلَيْ كَانَ تَصْبِع عَنْكَ فِي عَلْكَ أَنْ أَتَاكَ كِتَابِي لَكِي الْعَرْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلْى قَدْ كَبَ إِلَيَّ يَعْ عَنْكَ فِي الْعَرْمُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلْى قَدْ كَبَ إِلَيَّ يَعْ عَنْكَ فَيْ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلْى قَدْ كَبَ إِلَيْ يَعْ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبِع حَلْى قَدْ كَبَ إِلَيْ يَكِى جَعِي اللهِ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبُع وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبُع وَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبُع وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَصْبُع وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ عَلَيْكُ أَنْ اللهُ الله

﴿ حِلْدُوْوُم ۗ

<sup>1 .....</sup>بخاری، کتاب الطب، مایذکر فی الطاعون، ج م، ص ۲۸، حدیث: ۹ ۲ ۵ د ـ

شخص کی زندگی طلب کررہے ہیں جےموت آ کرہی رہے گی، جب میرایہ کتوب آپ کی بارگاہ میں پنچے تواپنے ارادے کے متعلق مجھ سے درگز رفر مایئے گااور مجھے پہیں رہنے کی اجازت دیجئے گا۔''

اميرالمؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے جيسے بى بي مَتُوب پرُها، آعَصول سے آنسوجارى بوگئے، زاروقطاررونے لگے۔ جولوگ آپ کے پاس موجود خصے کہنے لگے: ''اے امير المؤمنين! کيا بات ہے؟ کيا حضرت سيِدُ نا إبوعبَيده يِن جَراح دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا انقال بوگيا ہے؟''فر ما يا:''منہيں۔'' پھر آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا انقال بوگيا ہے؟''فر ما يا:''منہيں۔'' پھر آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا انقال بوگيا ہے؟''فر ما يا:''منہيں۔'' پھر آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه فَ وَبِاره اُنہِيں ايك مُتُوب روانه كيا جس كامضمون يجھ يول تھا:''اِنَّ الْاَرْضَ اَرْضَکَ إِنَّ الْمُجَابِيَةَ اَرْضُ فُرُهَهُ فَاطْهَرُ بِالْمُهَاجِدِيْنَ اِلْيُهَا يَعِنْ بَم اِن لِي بَهِمْ بِن رَبِيْن كا انتخاب كرو، ميرے خيال بي جابيہ كى آب وہوا تمہارے ليے بہت بہتر ہے،لہذا مہاجرين کو لے کروہاں چلے جاؤ۔''

حضرت سيّد نا ابوعبيده ين جَراح دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه في جب يه متوب يره ها توفر ما يا: "أهمّا هذا فَنَسْمَعُ فِينْهِ آهُوَ المَعْنِي الْمُوْفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه في جب ماس كوتوجه سه سنة بين اورضروراس كى اطاعت كرتة بين "حضرت سيّد نا ابومُوك أشعَرِى دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فر مات بين كه پهر حضرت سيّد نا ابومُ بين جَراح دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فر مات بين كه پهر حضرت سيّد نا ابومُ بين جَراح دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فر مات بين كه پهر حضرت سيّد نا ابومُ بين جَراح دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فر مات بين كه يهر حضرت ميرى زوجه بهى طاعون مين مبتلا عنْه في ميرى نوجه بهى طاعون مين مبتلا بوسيّد مين عبل ابومُ بين جَراح دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كودى تو آب دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه خود جلدى ولاكول لولان كحفوظ من الله تَعَالَ عَنْه خود جلدى ولاكول كوان كمفوظ من الله تَعَالَ عَنْه بهى الله تَعَالَ عَنْه بهى الله عَنْه خود جلدى الله كول كوان كمفوظ من الله تَعالَ عَنْه بهى الله تَعَالَ عَنْه به بي الله عَنْه فودى الله تَعَالَ عَنْه بهى الله عَنْه فودى الله تَعَالَ عَنْه بهى الله عَنْه به بي الله ب

عَيْنَ كُن : مجلس المدرَافِعَ شَالعِ لمية تقد (وعوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup> تاریخ این عساکرے ج ۲۵ م ص ۴۸ م کنز العمال کتاب الجهادم الشهادة العکمیة الطاعون الجزء ۲۵ م ۳ م ص ۴۵ م حدیث ۴۵ م ۱ ۱ -

<sup>💋 ......</sup> كنز العمالي كتاب الجهادي الشهادة الحكمية الطاعوني الجزء. ٣يج ٢ي ص ٣٥٣ يحديث. ١١٤٣٥ ملتقطات

#### ا كابرين كو طاعون ايك ساخة لاحق مونا:

حضرت سيّدُ نا حارِث بِن تَحْمَيره وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِ روايت ہے كه حضرت سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَرَاح وَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَرَاح وَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا ابوما لِك وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ان تَينول اكابرين كوايك من سيّدُ بالوما لِك وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ان تَينول اكابرين كوايك سيّد بي طاعون كامرض لاحق بواجس كسبب ان كاوصال بوگيا۔ (1)

#### سپِدُنا مُعاذبِن جَبل اور لماعون:

حضرت سيّدُ ناعبدالرحمٰن بِن عَنْمُ عَدَيْهِ دَحنةُ اللهِ الْاکْرَه فرمات بيل كه ملك شام ميل طاعون بهيلاتو حضرت سيّدُ ناعَمُرُو بين عاص دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ في رحمت قبلى كسبب فرما يا: "إنَّ هٰذَا الطَّاعُوْنَ دِ جُسٌ فَضِرُ وَا صِنْهُ فِي الْآذُو يَيَةِ وَالشِّعَابِ يعنى بيه طاعون نا پاكى ہے، اس سے بھاگ كر مختلف شهرول اور گھا فيول ميں چلے جاؤ۔ "حضرت سيّدُ نا مُرضِيل بين حَسَةَ دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ في بيساتو جلال ميں آگئے اور فرما يا: "شايد عَمْرُو بن عاص كوكوئى غلط فهى ہوگئى ہے، كونكه ميں في دسول الله مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے بيه بات اس وقت سى جب وہ وہال موجود نهيں شے كه طاعون تمہارے نيك وگول كا موت ہے۔ "طاعون تمہارے نيكى دعا اور نيك لوگولى كموت ہے۔ "

جب به بات حضرت سيّدُ نامُعَاذِين جَبَل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنه كومعلوم بمونى تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنه نے بارگا وِ خداوندى مِن يول دعا كن ' اللّهُ هُمَّ اجْعَلْ نَصِيْبَ آلِ مُعَاذِ الْاَقْ فَرِيتِينَ الساللهُ وَرَبِيلًا اللهُ وَمِن اللهُ تَعَالَى عَنْ الله عَرَوْل اللهُ عَرَوْل اللهُ وَرَبِيلُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه الله عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل نَه اللهُ عَرَوْل اللهُ تَعَال عَنْه كَ ايك بيع حضرت سيّدُ نا عامون كا مرض لاحق بواجس كسبب ان كى وفات بموكن \_ نيز آپ رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كَ ايك بيع حضرت سيّدُ نا عبدالرحمٰن رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كَ ايك بيع حضرت سيّدُ نا عبدالرحمٰن رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كَ ايك بيع حضرت سيّدُ نا عبدالرحمٰن رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه مَا عُون كا مرض لاحق بوگياتو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه فَ يَا اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه فَ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَال عَنْه مَا عُون كا مرض لاحق بوگياتو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه فَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

حلددُؤم

<sup>🚺 .....</sup>تاریخ این عساکر، چ۲۲، ص۳۵۵.

كنزالايمان: 'فدانے چاہاتوقریب ہےكہ آب مجھےصابر پائيں گے۔ '

مینظے مینظے اسلامی بھی ایواسید نافاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں یہ ایک آمرِ خَدَاؤندِی تھا کہ طاعون کی وہا ملک شام میں پھیلی اور بین اسی وقت مسلمانوں کا ایک بَم غَفِیر بینی کشیر تعداد بھی وہاں موجود تھی جن میں اکابرین صحابہ کرام عَدَنِیم الزِخَوَان بھی شامل نظے، اسی طاعون کے سبب ہزاروں مسلمانوں کی شہادت ہوئی الیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب تک طاعون کی وہا ملک شام میں موجود رہی کسی بھی مسلمان نے کوئی بھی شکوہ وغیرہ نہ کیا بلکہ تمام مسلمانوں نے اللّٰه عَدُخِل کی طرف سے اسے ایک آز مائش جانتے ہوئے اس پر صبر وشکر کیا۔ آج ہم پر کوئی جھوٹی سی بھی مسلمانوں نے اللّٰه عَدُخِل کی طرف سے اسے ایک آز مائش جانتے ہوئے اس پر صبر وشکر کیا۔ آج ہم پر کوئی جھوٹی سی بھی آز مائش آتی ہے تو فوراً پر بیثان ہوجاتے ہیں، شکوے شکا بیتیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ جس رب عَدُخِل کی طرف سے بیآ زمائش نازل ہوئی ہے اس کی طرف سے بی تارفعتیں بھی تو عطا ہوئی ہیں، کیا ہم نے ان تمام نعمتوں کا کما حَقُد شکر اداکردیا ؟ کاش! ہم زمینی و آسانی تمام آفات و بِلِیَّات پر صبر کرکے آخر کمانے والے بن ان تمام نعمتوں کا کما حَقُد شکر اداکردیا ؟ کاش! ہم زمینی و آسانی تمام آفات و بِلِیَّات پر صبر کرکے آخر کمانے والے بن

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَ شَالعِلمِينَة (وعوت الله في)

<sup>🕕 .....</sup> قاريخ اين عسآكر ، ج ٢٢ م ص ٣٤ ٢٨ ، سير اعلام النبلاء ، معاذ بن جبل ، ج ٢ م ص ٢٨٨ ـ

الله كرم اليا كرے تجھ ب جہال يس الله الله كرم اليا كرے تجھ ب جہال يس الله الله تعالى على مُحبَّد صَلَّى الله تَعالى عَلَى مُحبَّد صَلَّى الله تَعالى عَلَى مُحبَّد

#### فاروق اعظم كى جانورون برشفقت

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نصرف انسانوں مسلمانوں پرشفقت فرماتے بلکہ آپ کی شفقت ومہر بانی ہے بے زبان جانورجی بَبْرہ مَنْد ہوتے تھے۔ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیرتِ طَیّبِهَ کا بیاروشن اورمہکتا ہوا باب ہے جے نشیری حروف ہے لکھا جائے تو بھی کم ہے۔ جانوروں کے حقوق کی پاسداری اوران کے معاملے میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے إحساسِ ذمہ داری کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگا یا جاسکتا ہے جس میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ عَنْه کے اِحساسِ ذمہ داری کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگا یا جاسکتا ہے جس میں آپ نے فرما یا: ''اگر فرات کے کنارے ایک اونٹ مرجائے تو جھے خوف ہے کہ الله عَنْه فَاس کے بارے میں بھی مجھ ہے سوال کر ہے گا۔'(1)

### اونٹ پرزیادہ بوجھلاد نے والے کی سرزش:

جانوروں کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ریجی ہے کہ خصوصاً لَدائی والے جانوروں پران کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد بوجھ نہ ڈالا جائے، سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ الرَّسِي كود كھ ليتے كدوہ جانور پراس كى طاقت سے زیادہ بوجھ لاد

🕕 ..... طبقات کبری ، ذکر استخلاف عسر ج ۳ ، ص ۲۲۳ د

عِيْنُ مَنْ م**ِهِ اللهِ لَهُ مُن**َفِّقًا لَعِلْمَيَّتُ (وَمُوتِ اسْلانِ )

﴿ حِلْدُوُوْمٍ ۗ

ر با بنواس كى سرزنش فرمات \_ چنانچ حضرت سيّدُ نامُسَيَّب بِن دارِم دَخهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ب فرمات بيل كه ميں نے ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كود يكها كه آپ ايك اونث والے كومارر ب بين اور فرمار ہے ہيں: ' تتم اپنے اونٹ پراتنا بوجھ كيوں لا دتے ہوجے وہ اٹھانے كى طاقت نہيں ركھا؟' ' (1)

#### جھے سے بڑا فادم کون ہوسکتا ہے۔۔۔؟

حضرت سيِّدُ نافضل بِن عَبِيْرِ ما وَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ حضرت سیِّدُ نا اَحْفَ بِن قَیْن دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے پاس ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوئے ،اس دن بہت شدید گرمی تھی ،ویکھا کہ امیرالمؤمنین حضرت سیِدُ ناعم فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مر پرکیرُ ارکھ صدقے کے اونوں پر شدید گرمی تھی ،ویکھا کہ امیرالمؤمنین حضرت سیِدُ ناعم فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه مر پرکیرُ ارکھ صدقے کے اونوں پر تیل اس ہے ہیں۔حضرت سیِّدُ نا اَحْفَ بِن قَیْس دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کود کی کرارشاد قرمایا: ''هائم وَ اَعِنْ اَهِیْتُو الْهُوْ هِنِیْن عَلَیٰ اللهُ الْهَوْ هِنِیْن کَا اللهُ اللهُ وَاَنْهُ هِنْ اِیلِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَ اِللهُ عَنْهُ وَ هُلِي اللهُ عَنْهُ وَ هِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ الله

### اِن جانوروں کا بھی تم پر حق ہے:

حضرت سیّدُ نا اَحْفُ بِن قَیْس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بارہم بارگا و فاروقی میں عظیم فقح کی خوشخبری کے کرحاضر ہوئے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے استفسار فرمایا: '' آپ لوگ کہاں تھہرے ہیں؟''میں نے جگہ کے بارے میں بتاویا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہمارے ساتھ قافے تک آئے اور جب ہماری سواریوں تک پہنچ تو ہر

184 ) ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّال

الامربالمعروفوالنهى عن المنكر، ص٣٥ مـ

<sup>2 .....</sup>مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والثلاثون، ص ٢٥٠

سوارى كوغورسے و كيھتے رہے، پھرارشاوفر مايا: "ألّا إتَّقَيْتُمُ اللّهَ فِيْ دِ كَابِكُمُ هَذِهِ أَمَا عَلِمُتُمُ أَنَّ لَهَا عَلَيْكُمُ حَقًّا يعنى كياتم لوگ اپنى إن سواريوں كے معاملے ميں اللّه طَوْطَ سے نہيں ڈرتے ہو؟ كياتم لوگ نہيں جانے ہوكدان جانوروں كابھىتم پرتق ہے؟"(1)

#### اونٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا:

حضرت سيّدُ ناسالِم بن عبد الله رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه اونٹ کی پیٹھ کے زخم پر ہاتھ رکھ کرفر ما یا کرتے تھے: '' اِنّی نِی لَخَافِفٌ اَنْ اُسْاَلَ عَمَّا بِک یعنی مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کل بروزِ قیامت مجھ سے تیرے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔''(2)

#### علم وحكمت كي مدنى مجول:

میٹھے میٹھے اسسال می مجسائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ الله نعده انسان تو انسان به زبان جانورول کے حقوق کا بھی کس قدر خیال رکھا کرتے تھے، سیرت فاروقی کے اس نایاب باب بیس ایسے لوگول کے لیے بے شار عبرت کے مدنی پھول ہیں جن کا تعلق بے زبان جانوروں سے ہے، خصوصاً گاؤں دیم اتوں میں رہنے والے لوگ کہ عمواً ہیا ہی جانورون بین جانوروں کے الله انورون کو تکالیف والے لوگ کہ عمواً ہیا ہی جانوروں کو تکالیف والے اوران سے فائد کے حاصل کرتے ہیں، جیسے انسانوں کو تکالیف وغیرہ کا احساس ہوتا ہے لیکینے ان جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے البتہ ہیا بی تکلیف کا انسانوں کی طرح اظہار نہیں کرسکتے ، لبنداان کے مالکان کو ان پرخصوصی تو جہ دینے کی حاجت ہے ، اگر ہماری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی اور کل بروز قیامت ان کے بارے میں ہم سے پوچھ لیا گیا تو رب انہائی کی صورت میں تباہی و برباوی ہمارا مُقدَّر بن میں ہے ، الله اندائی ہی مسب کو سیرت فاروتی پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے حقوق کا بھی نیال میکن میڈ الله عزونی مرحت فرمائے۔

مرکھنے کی توفیق مرحت فرمائے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

حبلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> تاريخ ابن عساكن ج ٢٩١ ص ٩١ ـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر برج ٢ م ص ١٥ -



#### عهدفاروقى كاشورائى نظام

إس باب مين ملاحظه شيجيّ -----

عبدرسالت وعبد صديقي كاشوراكي نظام

المن سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمشاورت مع تعالى مُعْلَف فرامين

ورك ميد منهد من الماروق اعظم دين الله تعالى عندى مجلس شورى

المناه مَنْ الله عَنْمُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْمُ كَ مِخْتَلَفَ مشاورتين

و مسيدً نافاروق اعظم رَفِي اللهُ تَعَال عَنْه كَ مشاورت كے بنیادى وعوى أصول

🗱 .... شورا کی نظام سے متعلقہ ضروری اُمور

على .....مثوره كرنے ،مثوره دينے والے اور مثوره لينے والے كے مدنى پھول

الميرابلسنت كيمشورك كالمدنى انداز

مید ..... دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شوری

\* \* \* \*

#### عَهَدِ فَارَوَقَى كَاشُورَائِي نَظَامَ،

# شورانی نظام کے کہتے ہیں؟

''شورئ 'مثورے کو کہتے ہیں، جس نظام ہیں مختلف امور پر مشاورت کے بعد طے شدہ امور پر عمل کیا جائے اسے ''شورائی نظام'' کہا جاتا ہے۔ شورائی نظام کو اسلام ہیں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اِس کا اندازہ اِس بات ہے جی اُنظام' کہا جاتا ہے۔ شورائی نظام کو اسلام ہیں اسے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ اَصْرُهُمْ شُولُم یَ اُن کِا یا جاسکتا ہے کہ اللّٰه عنون نے قرآن پاک ہیں اسے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ اَصْرُهُمُ مُنُولُم یَ اُن کِ اَن بِاک ہُم اُن کِ اِس کے مشورے ہے۔' قرآن پاک بین ہمل سورت کا نام بھی''شورگ ''ہے۔ خوددوعالم کے ما لیک وعقار، کی مَدَ نی سرکار صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَ آن پاک بیا صحابہ کرام عَلَیْهِ وَالله وَ مُن اُن ہے۔ خوددوعالم کے ما لیک وعقار، کی مَدَ نی سرکار صَلَّ الله تُعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَ مُن اِن ہے۔ مشاورت کا تام ہوں '' اِس آیت کی تفسیر میں صدرالا فاصل مولا تا (پس اُن کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی اور مفتی ہوائی جو اُن کے مادیوں میں اِن کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی اور مفتی ہو اُن کے دائی دین مرادآ بادی عَدْیہ دَتَ اَنْ اِلْعَانِ وَلَ مُل مِن اِن ہے مشورہ لو۔'' اِس آیت کی دلداری بھی ہے اور عزت افزائی بھی اور یہ نظا کہ دمی کہ مشورہ سنت ہوجائے گا اور آئیدہ اُنہ میاں سے نفع اٹھاتی رہے گی۔''ا

## مثاورت سے متعلق ایک نفیس توجیه:

حضرت سيّدُ ناحَسَن بَصرى عَنَيْهِ رَحمَةُ اللهِ الْقَوِى اور حضرت سيّدُ ناضّحَاك رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنَيْه عِم وى ہے كہ اللّه

تعالى في حضور في كريم ، رَوْوف رَحيم مَنَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلْم كوا بِخاصحاب سے مشور و كرنے كا حكم اس وجہ سے نہيں

دیا كہ اللّه عَوْمَلَ اور اس كے بيار حصبيب مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلْم كوان كِمشور كى حاجت ہے بلكه اس لئے كه

انجيس مشور كى فضيلت كاعلم دے اور آپ كے بعد آپ كى امت مشور وكرنے بيس آپ كى اِ وُتِرَاء اور اِ بَتِاح كرے (2)

مشور كى قامت كے ليے دحمت بناديا:

سيِّدُ ناعبد الله بن عباس دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه عمروى م كه جب يه آيت مباركه: ﴿ وَشَاوِمْ هُمْ فِي الْأَصْرِ عَ

ٔ ج**ل**دوُؤم

<sup>🕕 .....</sup> فزائن العرفان ، پ ۲۰۱۳ ل عمران: ۱۵۹ ـ

<sup>2 .....</sup>احكام القرآن ، آل عمر ان ، تحت الآية: ٥٩ ا ، ج ١ ، ص ٩٢ سـ

عمدة القارى, كتاب الاعتصام ـــ الغي بابقول الله ـــ الغي تعت الباب: ٢٨ يج ١ ، ص ١ ٥٥٠

نازل ہوئی توحضور نبی رحمت بیفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرما يا: "بِ شك اللهُ عَدَّهُ فَ اوراس كارسول مَلْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَي ارشاد فرما يا: "بِ شك اللهُ عَدْهُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ ولِللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله والله والله

کو یا شورای نظام حکومت کوئی نیانظام ہیں تھا بلکہ ریہ نظام مصور بی رحمت، سیج امت صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَم کے عہدِ مبار کہ سے ہی چلا آر ہاتھا۔

### عهدِ رسالت ميس مثاورت كي باخچ مثاليس:

ابوسُفیان (جواس وقت ایمان ندلائے سے۔)والے گروہ اور کفار قریش کے گروہ سے متعلق مشورہ فرمایا۔

الله صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ الْوَاوِقِيدِ مُوكِراً عَنْ وَرسولِ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَ صَابِهُ رَامِ عَلَيْهِمُ النِيْفُون سے ان کے متعلق مشور وفر مایا۔

مشورہ بنزوہ خندق کے موقع پر دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي صَحَابِهُ كَرام عَلَيْهِمُ الرِّعْوَان سے مشورہ فرما يا۔ فرما يا اور ان كے مشورے كے مطابق خندق كھودنے كائكم ارشا وفرما يا۔

و الله و الله الله الله الله و الله و

الله المنافقة المنافقة المنافقة (واوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup> شعب الايمان، باب في الحكم بين الناس، ج ٢ ، ص ٢ ك، حديث: ٢ ٥٣ ٢ ك مختصر ا

<sup>2....</sup>مستدامام احمد مستدالشاميين ، حديث عبدالرحمن مسالخ ، ج ٢ م ص ٢٩٠ ، حديث . ٢١ ١ ٨٠ ا

ا الله وَسَلَم الله الله الله الله الله وَ الله الله الله الله وَ الله وَالله وَل

#### عبد صديقي كاشورائي نظام:

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناابو كِرصد بِن وَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه جِونَكُه خليفة روسول الله عن اللهُ عن اللهُ تَعَالَى حَنْه وَ اللهُ عَنْه الرَّفَعَ اللهُ مَعْنَالِ حَنْه اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالِ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالِ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مِن اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مُن وَفِي اللهُ مُن وَفِي اللهُ مَعْنَالُ عَنْه مُن وَفِي اللهُ مُنْعَالُ عَنْه مُن وَفِي اللهُ مُن وَفِي اللهُ مُن وَفِي اللهُ مُن وَفِي اللهُ مُن اللهُ المُن اللهُ اللهُ مَعْنَالُ عَنْهُ مُن وَفِي اللهُ مُن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ ا

#### مثاورت توخود پرلازم کرلو:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصد این دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو ایک مُتُوب روانه فرما یا جس کا مضمون کچھ ایول تھا: ''یانَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاقَ وُنَا فِي الْحَرْبِ وَعَلَيْتَكَ بِهِ يَعَی بِ شَک رسول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرت فرما یا کرتے سے الله الله مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعاملات مِيں مشاورت فرما یا کرتے سے الهٰ داتم پرجی اسے اختیار کر تالازم ہے۔''(1)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو برصد این دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُیْ معاملات میں مشاورت فرما یا کرتے سے بہال تک کہ جب آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کِ وَاسِی کا وقت قریب آگیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کِ مِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُومُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُومُنْ اللهِ تَعَالَ عَنْه کُومُنْ وَالْمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تُعَالَ عَنْه کُومُنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُومُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کُومُنْ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کُومُنْ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُن

حلدؤؤم

<sup>🐽 .....</sup>كنزالعمال، كتاب الاخلاق، المشورة، الجزء: ٦، ج٢، ص١٦ ، حديث: ٦٢ ٨٥ مختصرات

#### عَهُدُفَارُو قَى كَاشُورُائِي نَظَامُ

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے بھی عہدِ رسالت وعہدِ صدیقی کی اِسّباع کرتے ہوئے این خلافت کی اساس بھی شورائیت ہی پررکھی ، بلکہ آپ رَفِی الله تَعَالَ عَنْه تو چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی مشاورت ہی کور جے ویتے ،کسی پراپنا تھم مُسَلَّط کرنا آپ رَفِی الله تَعَالَ عَنْه کنز دیک نہایت ہی معیوب تھا،خصوصاً جب کوئی نیا معاملہ پیش آتا تو اس کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ فرماتے جب تک اکابرین سحابہ کرام عکیفیهٔ البِّضَون وابل رائے سے مشاورت نہ فرمالیتے ۔مشاورت اورشورائی نظام سے متعلق لفظ 'فاروق' کے پانچ حروف کی نسبت سے سیّد نافاروق اعظم رَفِی الله تَعَالَ عَنْه کے یا نجے ۵ فرا مین پیش ضدمت ہیں:

#### (1) قاروقِ اعظم کے نزدیک تین طرح کے لوگ ہیں:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے نز دیک مَردوں کی تین قشمیں ہیں اورسب سے بہترین وہی ہے جومشورے کےساتھ کا م کرے چنانچہ آپ دَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْه ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ ﴿ ﴿ الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ رَجُلٌ تَرِدُ عَلَيْهِ الْأُمُورُ فَيُصَدِّرُهَا بِرَ أَيِهِ لِعِنى مردتين طرح كين، ايك تووه كرس كياس كونى معاملية تابتووه اسدا بني رائے سے اس كرتا ہے۔''

ﷺ ..... وَرَجُلٌ حَانِرٌ بَائِرٌ لَا يَأْتَمِرُ رُشُدًا وَلَا يُطِيعُ مُوْشِدًا اورتيسرا شخص وه ہے جس كا مُقَدَّر ناكا ى وتبابى وبربادى ہے كيونكه نتووه سي بات كي بنتي ورست بات كنے والے كى اتباع كرتا ہے۔ (1)
(2) جس كام مِس مشوره نميس أس ميں كو تى مجلائى نميں:

الله المَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمُو اللهُ وَعَنْ غَيْرِ شُؤرى مِنْ أَمُؤدِيُ لِتِي مير كامول ميس سه وه كام جو بغير

المستفاين إلى شبيه ، كتاب النكاح ، المرأة الصالعة والسيئة الخلق ، ج ٣ ، ص • • ٣ ، حديث : ٧ ملتقطاء

ا الله المنظمة المنطقة المنطق

فيضارب فاروقااعظم

مشورے کے ہواس میں کوئی بھلائی نہیں۔''(1)

### (3) خوف خدار کھنے والول سے مثورہ کرو:

### (4) مشاورت والى بات رى پُحنة موتى ہے:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عِيْلِ وَالرَّا أَيَانِ كَالْخَيْطَيْنِ الْمُبْرَ مَيْنِ وَالثَّلَاثَةُ مِرَارٌ لَا يَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

### (5) جوبالمثاورت امرقائم كرے اس كى اتباع ضرورى ہے:

` حلددُؤم )

<sup>1 .....</sup> تاویخ طبری بر ۲ برص ۱۰۱ سلقطاب

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه كتاب الادب مايوسريه الرجل في مجلسه ، ج ٧ ، ص ١١ ، عديث: ٢ ملتقطار

<sup>3 .....</sup>عيون الاخبار كتاب السلطان المشاورة والراى ج ا م ص ٢ ٨-

<sup>4 .....</sup> تاریخ طبری بر ۲ برص ۱ ۲۸ ـ

# فاروقِ اعظم كي مجلسِ ثُوريٰ:

واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه نے دو مجلسِ شور کی بنائی تھیں، عمو ما جو مجلسِ شور کی کا تذکرہ تاری و سیر کی کتب میں ماتا ہے اس سے مرادوہ مجلسِ شور کی تقی اللهُ تَعَالَىءَنْه نے وقت وفات خلیفہ کے انتخاب کے لیے بنائی تھی ۔ جبکہ ایک مجلسِ شور کی وہ تھی جو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْه نے منصبِ خلافت پر مفتلفہ کے انتخاب کے لیے بنائی تھی جس سے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَىءَنْهُ مُحَلَّفُ اُمور میں مشاورت فرما یا کرتے تھے۔ البتہ دونوں کے بنانے میں ایک فرق بالکل واضح ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے جو مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام ظاہری اور لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام خام اللہ میں مشاورت کے لیے جو مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی عیاں تھا، جبکہ محتلف معاملات میں مشاورت کے لیے جو مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی عیاں تھا، جبکہ محتلف معاملات میں مشاورت کے لیے جو مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی عیاں تھی، جبکہ محتلف معاملات میں مشاورت کے لیے جو مجلسِ شور کی بنائی گئی تھی اُس کا قیام لوگوں پر بطور مجلسِ شور کی عیاں تھی، جبکہ محتلف معاملات میں مشاورت کے لیے جو مجلسِ شور کی عیاں تنہیں تھا۔

# فاروقِ اعظم فی مجلس شوری کے اراکین:

چونکه امیرالمؤمنین حفزت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی مشاورت کا دائر و کار بہت وسیع تھااس لیے جلبِ شور کی ہے تمام اراکین کی تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہے البتہ اس شور کی میں حضرت سیّدُ ناعباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، آپ کے بیٹے حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ وَحِمْ رَتُ سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ وَحِمْ اللهُ تَعَالَ بَن عَفَان دَفِیَ عَنْهُ تَعَالَ وَحِمْ رَتُ سیّدُ ناعبد الله بن عفان دَفِیَ عَنْهُ تَعَالَ وَحِمْ رَتُ سیّدُ ناعبُولُ بن بن عفان دَفِیَ اللهُ تَعَالُ وَحِمْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْمَ اللهِ مُعْمَلُولُ مِنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ الْمُعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ الْمُعْلَ عَنْهُ الْمُعْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعْمَالُهُ مَعْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مُعْمَالًا مَعْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مَعْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مَعْمَالُولُ مَعْمَالُولُولُولُ مَعْمَ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْمَالُهُ مُعْمَالُولُولُهُ مَا اللهُ اللهُ مُعْمَالُولُ عَلْمَ اللهُ مُعْمَالًا عَنْهُ اللهُ مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالًا مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالًا مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالًا مُعْمَلُ مُعْمَالُولُ اللهُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالِعُلُولُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُولُ مُعْمَالُول

# فارو قى مجلس شورى كى مشوره گاه:

عہدِ رسالت وعہدِ فاروقی میں بھی دسون الله مَنَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم و خليفة دسون الله سيّدُ فاصديق اكبر دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمشورول كے ليے كوئى جگه خصوص نہيں تھی ، زيادہ تر مشور بے سجد نبوی میں بی ہواكرتے تھے، عہدِ فاروقی میں بھی مدینہ منورہ میں ہونے والے اکثر مشور بے مسجد نبوی ہی میں ہواكرتے تھے، البتة اگر مدینہ منورہ سے

1 .....طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر يج ٢٠ص٠٢ عـ

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

باہر کسی خاص مقام پر مشورے کی حاجت ہوتی تو کسی بھی مناسب جلّہ پر مشورہ کرلیاجا تا تھا کسی خاص جلّہ کا تَعَیَّن نہ تھا۔ فارو فی مجلس شوری کے مشورے کا طریقہ کار:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی مجلی شور کی مہاجرین وانصار دونوں پر مشمل تھی۔
کیونکہ اُس وقت مسلمانوں کے بہی دو۲ بڑے حلقے شھادر اِن دونوں کے اراکین کا ہونا نہایت ہی ضروری تھا، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کی می مجلی شور کی کہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے دونوں حلقوں کے اَفراد کوا پنی مجلی شور کی فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے دونوں حلقوں کے اَفراد کوا پنی مجلی شور کی معاصلے میں شامل فرما یا تھا۔ مشورے کا طریقہ کارکوئی مخصوص نہ تھا، بعض وا تعات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی اہم معاصلے میں مشورہ کرنا مقصود ہوتا تو پہلے ایک منادی یوں ندا کرتا: ''اَلصَّلَاةُ جَاهِعَةٌ یعنی سب لوگ نماز کے لیے جبح ہو جا عیں۔''جب لوگ جمع ہوجاتے تو سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه مَجد نبوی تشریف لاتے اور دو ۲ رکعت نماز پڑھاتے۔ پھر الله عَنْه بل کی جمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مدنی مشورہ شروع ہوتا۔ (1)

## فاروقی محکس شوری کے مدنی مشورے:

کتب تاریخ وسیر کے مطالعے سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ مَنْهُ کَ ہُونَی ہُونَی مُجلسِ شور کی کے مشور ہے دو ۲ طرح کے ہوتے تھے: (۱) روزہ مرہ کے معمولی اور عمومی مشور ہے۔ اِن مشور وں میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فقط شور کی ہی کے مشور ہے پر اِکتفا کرتے ہوئے اُس کا نفاذ فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ عمومی معاملات کوئی استے بیچیدہ یا مشکل نہیں ہوتے تھے کہ اُن کے مل کے لیے کی طویل مشاورت کی حاجت ہو۔ (۲) مخصوص اور اہم معاملات کے بیچیدہ اور مشکل مسائل ۔ اِن معاملات میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اُوّلًا مُجلسِ شور کی کا مشورہ فرماتے ، پھر اِن کے علاوہ دیگر اکا ہرین وصائب الرائے حضرات اور پھر تمام عوامی نمائندوں کے ساتھ کھل کرسا منے آ جا تا اور ہر طرح سے بالکل نمائندوں کے سامنے اُسے اُسی من اُسی کے بیکن کے بالکل کے ساتھ کھل کرسا منے آ جا تا اور ہر طرح سے بالکل مشورہ فرماتے ، اس طرح مسکلہ اپنی تمام نجز نیات کے ساتھ کھل کرسا منے آ جا تا اور ہر طرح سے بالکل مشورہ نے سے دیوکئی اختلافی فضا پیدا ہوتی ۔

🕕 ..... تاریخ طبری م ۲ رص ۱ ۲ ۲ ماخوذ آ

حلددُؤم

# مجلس شوری کے مشوروں کی چند جھلکیاں:

برایک عظیم مشاورت فرمانی جس میں مختلف اَ کابرین کی مختلف آراء سامنے آئیں اور بالآخر ملک شام میں داخلے کا اِرادہ فرمایا تو طاعون کی وہا بھیلنے کی خبر پرایک عظیم مشاورت فرمائی جس میں مختلف اَ کابرین کی مختلف آراء سامنے آئیں اور بالآخر ملک شام میں داخل نہ ہونے اور دالیسی کا فیصلہ کیا گیا۔

جری جمادی الاولی میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مفتوحہ علاقوں کے دورے کے متعلق مدنی مشور دطلب فرمایا جس میں آکا ہرین صحابہ کرام عَلَيْهِمُ النِفْوَان نے اپنی اپنی آراء کو پیش فرمایا۔

اجازت طلب کی آپ نے انہیں اجازت نہ دی اور مجلس شور کی وہمام سے ایک کرلیا تو اہل کوفہ نے اُن کے خلاف آپ سے اجازت طلب کی آپ نے انہیں اجازت نہ دی اور مجلس شور کی وہمام سے ایک متابی البات کے خلاف کاروائی کروں گرمجلس شور کی اور اکثر صحابہ کرام عَدَیْهِمُ البِحْمَالُ کی میں خود ہمام لوگوں کے ساتھ جا کو اور اان کے خلاف کاروائی کروں گرمجلس شور کی اور اکثر صحابہ کرام علیہ میں انہوں کے ممالی کے معالم اور ایک کہ اہل کوفہ کو اجازت دینے کا مشورہ ویا۔ اس موقع پرمجلس شور کی کے تمام اراکین نے کھل کرمشورہ پیش کیا۔ سید نافاروق اعظم دَحِی الله تَعَالَ عَنْهُ نے اِس مشورہ کو بہت بیند فر ما یا اور سید سالار منتخب فر ماکر اللہ فارس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کا میں کے خلاف کے خل

المن ملک شام وعراق کی فقوحات کے بعد مفتوحہ علاقوں کے متعلق آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بہت مشاورت فرمائی جس میں مجلبِ شوری کے اراکین سمیت دیگر بڑے بڑے قبائل کے کئی سر دار بھی شریک ہوئے اور تمام حضرات نے کھل کرا پنامؤقف بیان کیا ،خودسیّدُ نا فار وقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے بھی اِس موقع پر کافی طویل بیان فرما یا جو کتب سیروتاری میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ (1)

### فاروق اعظم كي ايك اور عمو مجلس مشاورت:

امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی مجلسِ شور کی کے علاوہ ایک اور بھی مجلس تھی جو فقط مہاجرین پرمشمل تھی، یہ وہ مجلس تھی جس میں روز مَرہ کے عمومی معاملات پرتبصرہ کیا جاتا تھا، بعض اوقات مختلف اُمورپر

🕕 ..... تاریخ طبری ج ۲ م ص۵۵ ماخوذآب

مَيْنَ سُن : مجلس للرَف مُعَالِم للمِينة في (وعوت اسلال)

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَمِلْسِ مشاورت کَاراکین عُلاَء وَثُرَاء حضرات ہوا کرتے ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: ' تَحَانَ الْفُتُوّاءُ اَصْحَابَ مَحَالِیسِ عُمَرَ وَ مُشَاوَرَتِهِ کُهُو لَا کَانُو الَّو شُبّانًا یعنی امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَمِلْسِ مشاورت کے اُراکین قُرَّاء وصاحِبِ علم حضرات ہوتے تصنیزان میں جوان اور پُخته عمر کے اُفرادہ می محد ''(2) میشے میٹے اسلامی محسائیو! واضح رہے کہ فذکورہ بالا روایت میں ''فَرَّاء' سے مراد''اہلِ علم'' ہیں کیونکہ اُس میں جو اُسب سے بڑا قاری'' ہوتا تھا۔ کَمَافِی کُتُبِ الْفِقْدِ

#### فأزوق اعظام كى مختلف مشاور تين

### فاروقِ اعظم كي مشكل معاملے ميں نوجوانوں سے مشاورت:

حضرت سيّدُ نا إبن شِهاب دَخنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے فرماتے ہیں: ' إِذَا فَزَلَ الْاَهُو الْمُعْضَلُّ دَعَا الْمُعْشَلُ دَعَا الْمُعْضَلُّ دَعَا الْمُعْشَلُ دَعَا الْمُعْضَلُّ دَعَالَ عَنْه كو الْمُعْشَدَ وَالْمُومَنِينَ حَصْرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو جب كوئي مشكل امر در پيش ہوتا تو آپ نوجوانوں كو بلاكران كى ذہنى آ زمائش كى غرض سے ان سے مشاورت فرماتے ''(3)

· جلدۇۋم

<sup>🚺 .....</sup> تاریخ مدینه منوره مسیر عمر بن الخطاب ج ۲ م ص ۵۲ ۸ ـ

<sup>2 .....</sup> بخارى كتاب التفسير باب خذر دالخ ج ٢ م ص ٢ ٢ ٢ مديث ٢ ٢ ٣ ٢ منتقطار

<sup>3 .....</sup>سئن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب من بشاورج ١٠١٥ م حديث: ٢٠٢١ مختصرات

# فاروقِ اعظم كى عورتول مصمثاورت:

اميرالمؤمنين حفرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كواگردورانِ مشاورت كى عورت كى طرف ہے بھى ايى بات ال جاتى جو فائده مند ہوتى تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اسے بطور مشوره قبول فر ماليت ۔ چنانچ دعفرت سيّدُ نالِين سير ين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ فَي الْمُحْرِحَتُنى إِنْ كَانَ لَيَسْتَشِينُو فِي الْاَصْرِحَتُنى إِنْ كَانَ لَيَسْتَشِينُو اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ وَمَا تَعَ بِينَ الْمُحَلَّ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

# فاروقِ اعظم مَيِّدَتُنَاشِفاء كي رائع ومقدم ركفتن

حضرت سَيِّدَ ثُنَا شِفاء بنت عبد الله رَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَكَا اللهُ وَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ أَكَا اللهُ مَنْهَ أَكَا اللهُ مَنْهُ أَكَا اللهُ مَنْهُ أَكَا اللهُ مَنْهُ أَكَالُ عَنْهَ أَكُا لَهُ عَنْهَ أَكُالُ عَنْهُ أَكُالُ عَنْهُ ثَوَا لِللهُ مَنْهُ وَعَلَى عَنْهُ ثُوا عَنْ مِنْ اللهُ مُعَلِّمَ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُعَلِّمُ مَنْهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُعَلِّمُ مَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ مَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِمُ عَنْهُ مَا مُعَلِّمُ مَنْ عَلَيْهُ مَا مُعْلَمُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا مُعْلَمُ عَلَيْهُ مَا مُعَلِّمُ مُنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

### عورتوں کی قابلِ عمل باتوں پر ہی عمل کرو:

سيّدُنا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عُورتوں سے مشاورت كرنے سے منع نہيں فرماتے سے البتہ عورتوں سے مشاورت كرنے سے منع نہيں فرماتے سے البتہ عورتوں سے مشاورت كے بعدائن كى بہت كم باتوں پرعمل كرنے كة تاكل سے، اكثر باتوں بيں خالفت ہى كة تاكل سنے، بلكه فرما يا كرتے سے كہ عورتوں كى خالفت ميں بركت ہے۔ چنا نچہ حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے كہ امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَرْدُوں كى (اكثر باتوں ميں) مخالفت كروكيونكه ان كى مخالفت ميں بركت ہے۔ '(3)

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَهُ الدِّلْمِينَة (وعوت اسلان)

<sup>1 ....</sup>سنن كبرى كتاب آداب القاضى باب من يشاون ج ١٠ ص ١٩٣ م حديث: ٢٠٣٢ -

<sup>2 .....</sup>الاصابة الشفاء بنت عبدالله على ص٢٠٢ ما الرقم: ١١٢٤ ١ ــ

المنال عبال كتاب الاخلاق المشورة الجزء الرحم صلى ١٦ عديث ١٥ ١٨ ١٨.

### چندا ہم وضاحتی مدنی بھول:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا لَمُ کُوره بالافر مان پر هر اسلامی بهنیں دلیرداشته نه بول کونکه سیّد نا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عورت الله علائق مشاورت کے خلاف نہیں سخے اگر دوران مشاورت کو کی سیّد نا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه است مِنْها مشاورت کے خلاف نہیں سخے المدعورتوں سے مشورہ لینا اورا سے عورت اچھا مشورہ پیش کرتی تو آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه است بھی لے لیا کرتے سخے بلکہ عورتوں سے مشورہ لینا اورا سے قبول کرنا تو خود مرکا روالا تبار ، ہم ہے کسوں کے مددگار مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلّم سے ثابت ہے جیسا کُولِح مُنْدَ يَبِیِّ کَموقع بِرِحَالَتُهُمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلّم نِ خضرت سِیّدِتُنَا اَمْ سَلّم وَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهِ وَسَلّم مَنْدِ وَمِن مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلّم مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهِ وَسَلّم مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اللهِ وَسَلّم مَنْدِ وَمِن مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ تَعَالم عَنْهِ وَمِن اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمَنْهُ وَمُولِ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْهُ وَمَنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ وَلَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ وَلَا اللهُ وَمَنْ وَلِي اللهُ وَمَنْ وَلِي اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلِي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الل

پی بسبایک تحقیق کے مطابق عورتیں اکثر معاملات میں نفع ونقصان سے صَرفِ نَظَر کرتے ہوئے فیصلہ کرتی ہوئے فیصلہ کرتی ہوئے فیصلہ کرتی ہوئے فیصلہ کرتی ہوئے ہیں ، اگر کوئی عورت ایسامشورہ دے کہ جس میں نقصانات زیادہ ہوئے تا کہ اس کامشورہ رد کرنے میں اس کی دل آزار کی نہونیز اس کے مفید مشورے یومل کیا جائے۔

عاملات، گھر کی ترتیب وتزئین سے متعلقہ معاملات وغیرہ ان میں عورتوں ہی سے مشاورت زیادہ مفید ہے کیونکہ

1 ..... كشف الخفاء ع ع م ص ٣\_

حلددُؤم

عورت کا تعلق ان تمام معاملات سے ہوتا ہے اور وہ اس میں بہت بہتر مشورہ دے سکتی ہے، جبکہ بیرونِ خاند معاملات میں ان سے مشاورت لینے میں کوئی حرج نہیں البتہ قبول کرنے میں احتیاط کی جائے۔

ان بی کی رائے کے مطابق میں نافذ فرمادیا۔

ال میں کی رائے کے مطابق میں نافذ فرمادیا۔

ال میں کی رائے کے مطابق میں نافذ فرمادیا۔

ال میں کی رائے کے مطابق میں نافذ فرمادیا۔

المقدور علی است پیچیدہ معاملات جن میں عورتوں کے مشور ہے بیول کرنے میں نقصان ہواً س معاملے میں حتی المقدور عورتوں سے مشادرت نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے کہ مشورہ لینے کے بعداً سے قبول نہ کرنے میں ہوسکتا ہے اس کی دل آت زاری ہو کہ عمو ما عورتیں نازک مزاج ہوتی ہے اور بہت جلد محسوس کر لیتی ہیں۔اس میں عورتوں کی تخصیص نہیں بلکہ ایسے ہیچیدہ معاملات میں غیر متعلقہ مَردوں سے مشاورت کرنے میں بھی احتیاط کی جائے۔

پنجتہ عمر کی تجربہ کار اور وسیع معلومات رکھنے والی عورتوں سے مشاورت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جیسا کہ گھر کی ہزرگ خواتین ۔ بلکہ اکثر معاملات میں ان سے مشاورت کی جائے کہ تجربہ کسی شخص کی رائے کو پُختہ کرتا ہے، جو شخص جتنا تجربہ کار ہوگا اس کی بات اتنا ہی وزن رکھتی ہے۔

۔۔۔۔۔واضح رہے کہ مشاورت میں ہر جگہ شریعت کی پاسداری کو ضرور بالضرور ملحوظ رکھا جائے ، ورنہ دنیا وآخرت کے نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

### تم عمر ہونامشورہ دینے کے لیے زکاوٹ نہیں:

امیر المؤمنین حضرت سپّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کے نز دیک کم عمر ہونا مشورہ دینے کے لیے شرط اور مشورہ دینے میں مانع یعنی رُکاوٹ نہیں تھا۔ چنانچہ،

( جلدۇؤم

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَانَ فَشَالَةِ لمينَّنَ وَالوَاسِ اللاَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ الله

حضرت سِيدٌ ناامام زُبرِى رَحْنة اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرمات بيل كهامير المؤمنين حضرت سِيدٌ ناعمر فاروق اعظم رَحِن اللهُ تَعَالَ عَنْه كى مبارك مجلس جوان وعمر رسيده قُرَّاء وعُلَاَء حضرات سے بھرى ہوتى تھى بسااوقات ان سے مشوره كرتے تو فرمات:

' لَا يَصْنَعُ اَحَداً مِنْكُمُ حُدَاثَةُ سَنَةٍ اَنْ يُشِيتُ بِرَ أَيِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ عَلَى حُدَاثَةِ السِّنِ وَلَا قِدَ مِه وَلَيِنَّ اللهُ يَضَعَهُ حَيْثُ شَاءَ يَعِنى ثَم مِيل سے كى كواس كى مم عمرى مشوره دينے سے ندروك يونكه علم كا مداركم يا زياده عمر پر نہيں بلكه الله تعالى جے چاہے علم سے نواز ديتا ہے۔''(1)

ذين وقيلن وعُلُوم و يينيہ كے ماہر سے مشور سے کا حكم:

حضرت سيّد نازيادين سُمّيّة دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْد نهايت ہى ذبين وَظين تقے، آپ كى ولا دت قبلِ اجرت يا بعدِ جرت يا خورة و مَر كون مونى، بهترين مُبَيِّغ اور خطيب تقے، نهايت بى ضيح وبليغ كلام كرتے تھے، حضرت سيّد نا ابومُوسى اَشْعَرِى دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كى كا تب تھے۔ آپ رَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ مُعَالَى عَنْه كى كا تب تھے۔ آپ رَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهِ مُعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اَن كَ مِشَا برے كے بارے مِن وريافت فرماياتو اُنهوں نے نهايت بى ضيح المير ان اوق اعظم دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اَن كَ مِشَا برے كِ بارك مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اَن كَ مِشَا برے كے بارے مِن وريافت فرماياتو اُنهوں نے نهايت بى ضيح الله اُنها الله مُون اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ مَنْه اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ مَنْه اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه كَ اللهُ مَن عَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه بِي بِهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مُون اللهُ تَعَالَى عَنْه نَلْم اللهُ اللهُ عَنْه بريه عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بريه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه كَ اللهُ عَنْه مَن عَلَى اللهُ اللهُ مُون اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بِي بِهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بِي اللهُ اللهُ عَنْه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بِي اللهُ اللهُ مُعْلَى عَنْه نَه بِي اللهُ اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بي اللهُ اللهُ عَنْه مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه بي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ

# صمت ودانائى الله كى عطام:

امير المؤمنين حفرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ حضرت سبِّدُ نا ابومُوكُ اَشْعَرِى دَخِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو المير المؤمنين حفرت سبِّدُ نا ابومُوكُ اَشْعَرِى دَخِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

[ حلددُؤم

المستشامج ١٠١٥م عبد الرزاق، كتاب العلم، باب المستشامج ١٠١٥م ٩٣ ٣، حديث: ١١١١٦م

<sup>2 .....</sup>الاستیعاب، زیادین ابی سفیان، ج۲، ص ۱۰۰، تاریخ ابن عساکر، ج۱۹، ص ۲۲، ملتقطات

بِيتَك حكمت ودانا كي عمر كي زيادتي سے نہيں آتي بلكہ بيتو الله عنوبال كي عطابے اور وہ جسے جاہتا ہے عطافر ما تاہے ـ''(1) مينه مينها سلامي بعب ائيو! اليي پُخَة فِكر ، وسيع النَّفْر ، تَجْرِبَه كار اور صائب الرائة شخصيت جس كي وُرْتَي وصَواب آغَلَب واَکُثَرَ ہوا گر بغیر مشورے کے بھی کوئی امر فر مادے تواس میں کوئی حرج نہیں کہ الیی شخصیات ہی کی آ راء سے تو تومیں بنتی اور فلاح یاتی ہیں ۔جیسا کہ تاجدار رسالت،شہنشاو نبوت صَلَّ اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي وفات ظاہري كے بعد حضرت سيّدُ نا أسامه بن زيد زَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَلْشُكُر كِي روانكي كِسلسلة مين امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بمرصد بق دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد نے دیگر صحابہ کرام عَدَیْهِمُ الرِّفْتوان کے مشورے کے بغیرا پنی وُسعَت وَسِی اور بالغ نظری سے فیصلہ فرمایا،جس کے بعد میں کثیر فوا کد ظاہر ہوئے۔

عُتُی کہتے ہیں کہ قوم عَنس کے ایک شخص ہے کسی نے یو چھا: ''تمہاری قوم میں درست رائے والے کتنے زیادہ ہیں؟''اس نے جواب دیا:''ہم ہزارآ دمی ہیں اور ہم میں ایک ہی شخص حازم و تجربہ کارہے۔ہم سب اپنے کاموں میں آی سے مشور ہ کر کے چلتے ہیں۔ تو گو یا ہم سب کے سب تجربہ کارودرست رائے والے ہیں۔''<sup>(2)</sup>

### مثاورت کے لیے عہدے دارہونا شرط ہیں:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَحِيّ اللهُ تَعَال عَنْه کے نز دیکے مشور ہ دینے والے کاکسی عہدے پر فائز مونا شرط بين تفاء يى وجر ب كدآب دخى الله تَعالى عَنْه في حضرت سيّر ناطُ لَيْحَد بنُ خُوَيْلَدُ أَسَدِى دَخِنَ اللهُ تَعالى عَنْه ہے مشاورت کرنے کا تھکم دیا نیزیہ بھی فرمایا کہ انہیں عہدہ دینے کی کوئی حاجت نہیں۔ چنانچہ،

حضرت سيّدُ ناطُ آين حمد بن خُو يُلدُ آستدِي وَفِي اللهُ تَعَالْ عَنْه كَ بارے ميں امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْد في حضرت سبِّدُ نافُعُصَانُ بِنَّ صُفَيِّ نَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْد كومكنوب رواندفر ما ياجس كالمضمون بجه يول هَا:' اِسْتَشِرْ وَاسْتَعِنُ فِيْ حَرْبِكَ بِطُلَيْحَةً وَعَمْرِ وَبُنْ مَعْدِيْ كَرِبَ وَلَا تُولِّهِ مَامِنَ الْاَمْرِ شَيْئًا فَإِنَّ كُلَّ صَانِعِ اَعْلَمُ بِصَنَاعَيْهِ لِينَ السَنْعُمَانِ بِن مُقَرِّن! آپطنَيْدَ بِن خُوَيُلَداسَرِي اور عَصَرُ وبنُ مَعْدِي كربس

حبلدؤؤم

<sup>🕕 ....</sup>مناقب امير المؤسنين عمر بن الخطاب ، الباب السابع والخمسون ، ص ٢٥ ا .

<sup>🕰 .....</sup>العقدالفريد، المشورة ، لعبسى في العزم، ج 1 ، ص ٢٠ ـ

مشاورت سیجیج اوران کی مدد کوجھی شامل حال ر کھیےالبتہ ان دونوں حضرات کوکو ئی عہدہ دینے کی حاجت نہیں کیونکہ ہڑمخض ا پنافن خوب جانتا ہے۔''(1)

#### فوجى كما غدرول كومثاورت كاحكم:

امیر المؤمنین حضرت سیدُ ناحمر فاروقِ اعظم رَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نز دیک مشورے کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ رَهِی اللهُ تَعَانَ عَنْه نِهِ این جَنَّلَی کمانڈ روں کوجھی پیچکم ارشا دفر ما دیاتھا کہتمام کام مشاورت ہی کے ذریعے کیے جائیں۔ چنانچہ، آب دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي حَضرت سيّدُ نا مُحرُوه بِن مَسْعُود ثُقَفِي دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كِي بِها لَى حضرت سيّدُ نا ابوعُبَيد بن مَسْعُورْتَقَعْ وَهِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوعُ الْ كِمُحاذِيرِ اللِّي فارس سے جنگ كرنے كے ليے بھيجا توان كونسيحت كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:''إسْمَعُ وَاطَعْ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَشُرِ كُهمْ فِي الْاَهْرِ وَلَا تُجِيْبَنَّ مُسْرِعاً حَتَّى تَتَبَيَّنَ فَإِنَّهَا الْحَرْبُ وَلَا يَصْلُحُ لَهَا إِلَّا الرَّجُلُ الْمَكِيْثُ الَّذِي يَعُرفُ الْفُرْصَةَ وَالْكَفّ یعنی صحابہ کرام عکنیفیۂ الزِضوَان کی بات غور سے سنزاء ان کی اطاعت کرنا ، انہیں مشاورت میں بھی شریک کرنا اور ان سے جواب دہی میں جلدی ندکرنا جب تک کوئی معاملہ ظاہر ندہوجائے کیونکہ یہ جنگ کامعاملہ ہے اور جنگی معاملات کے لیے صبر دخمَّلُ والِے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جوموقع محل کی معرفت کے ساتھ ساتھ دفاع کی بھی معرفت رکھتا ہو۔''<sup>(2)</sup>

# جنگی آمور کے ماہرین سےمثاورت کاحکم:

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه نِ جب حضرت سيِّدُ ناعُتبَ بِن غَز وان رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْهُ لَو الرِّبنَا كربيجاتوان عدار شادفر ما يا: "كَتَبْتُ إلَى الْعَلَاءِ الْحَضْرَ مِيّ أَنْ يَمُدَّكَ بِعَرْ فَجَةَ بْنِ هَرْتُمَةَ وَهُوَ ذُوْ مُجَاهَدَةٍ لِلْعَدُوِّ وَمُكَايَدَتِهِ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْكَ فَاسْتَشِرُهُ وَقَرِّبُهُ لِينَ مِسْ نِ عَلَاء بِن حَصْرِي كُو کتوب روانہ کیاہے کہ وہ تحرفجۂ بین ہَرْتَمَہ کے ذریعے تنہمیں قوت وطاقت دیں کیونکہ وہ دشمن کی چالوں کواچھی طرح سمجھنے والے اور انہیں زیر کرنے والے ہیں پس وہ تہارے یاس آئیں تو ان کوا پنامشیر بنا کرایئے معاملات میں مشاورت بھی

<sup>🚹 .....</sup> الاستیعاب، طلیحة بن خویلد، ج۲، ص ۲۳ ال

<sup>2 .....</sup>الكامل في التاريخي ذكر خبر المئني بن الحارثة....الخيج ٢ ي ص ٢٨٣..

کرواورانہیں اپنا قُرب بھی دو۔''(<sup>1)</sup>

# ملک شام میں داخلے کے لیے ظیم مشاورت:

عبد فاروتی میں ملک شام میں طاعون کی وبا پیمیل جس نے مختلف علاقوں کواپنی لیبیٹ میں لے لیا، سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ بھی ملک شام جانے کا ارادہ رکھتے تھے، ابھی آپ رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مقامِ مَرْغ میں موجود تھے کہ وہیں آپ کواس وبا کی خبر ملی۔ تمام گورنر اور اکا برصحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِهْوَان بھی وہیں موجود تھے آپ رَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے تمام لوگوں کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب فرمایا تا کہ کوئی فیصلہ کیا جاسکے۔

# اس عظیم مثاورت کی سب سے اہم بات:

اس مدنی مشورے کی سب سے اہم بات بیتھی کہ تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرَّفْوَان ودیگر شرکائے مشورہ کی آراء کا مرکز صرف اور صرف اور صرف قرآن وسنت ہی تھا۔ جودا ضلے کے قائل مصوف دہ جس کا الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے فرامین

حلددُؤم

202 أَيْنَ كُنْ مَجِلِس لَلْمُرْفِينَ شَالِقِ لِمِينَّةِ (وَمُوتِ اللهِ فَي كُلُّ

<sup>1 .....</sup>الكامل في التاريخ، ذكر ولاية عنبدين غزوان، ج٢، ص٢٢٠٠

<sup>2 .....</sup> بخارى ، كتاب الطبى باب ما بذكر في الطاعون ع م، ص ٢٨ ، حديث ٢٩ ٢ ٥ ٢ ملخصار

ے استدلال فرمار ہے تھے اور جودا خلے کے حامی نہ تھے وہ بھی دسول الله صلّ الله تقال عدّنیه وَ الله وَسَلّم کے فرا مین سے استدلال فرمار ہے تھے۔ اس مشور ے میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ الله تَعَال عَنْه کی اجتہادی قوت بھی کھل کرسا ہے آئی کہ آپ دَهِیَ الله تَعَال عَنْه کے سامنے دوالی مختلف آرا تھیں جن کا ماخذ دسول الله صلّ الله تَعَال عَدَیْه وَ سَلَّه کے فرا مین آپ دَهِیَ الله تَعَال عَدْه کے سامنے دوالی مختلف آرا تھیں جن کا ماخذ دسول الله صلّ الله تَعَال عَدَیْه وَسَلّه کے فرا مین کو جہد الله عَلَى الله تَعَال عَنْه نے اپنی فُداداوفراسَت، موقع کے تمام اصول و جُزئیات اور اجتہادی صلاحیت کو بروئی کا دوئر وہ ایسی کا فیصلہ فرما یا۔ اس سے بیمسئلہ بھی کھل کرسا منے آگیا کہ اگر مسلمانوں کے دوگر وہ ایسے ہوں جو ایک ہی مسئلے میں دسول الله عَلَى الله تَعَال عَدْهِ وَسَلّم کے دوطرح کے فرامین کی روثنی میں اختلاف کرر ہے ہوں تو ان دونوں میں کوئی غلونہیں ہوگا بلکہ دونوں ہی صبحے ہوں گے۔ جیسے کہ المسنت و جماعت کے چاروں فقہی گروہ یعنی حنی مثل و منبلی کہ ان تمام کے فقہی اختلافات کا مرکز قرآن وسنت ہی ہے۔

#### فاروقِ اعظم کے شورائی نظام کاطریقہ کار:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کا شورائیت کا طرز عمل نهایت ہی عُمدہ تھا،سب سے پہلے آپ دَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه عالم سلمانوں سے مشورہ لیتے اوران کی مختلف آ راء سنتے ، پھرا کابرین صحابہ کرام عَدَیْهِهُ الدِّخْوَان و عُلاء و فَضَلاء حضرات کو اکھٹا کر کے ان سے رائے لیتے اوران کے سامنے عوامی رائے کو بھی پیش کرتے ، پھرجس بات پروہ کمنْ اُن موجاتے تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسے نافِذ فرماد ہے ۔

#### عهدِ فاروقی میں شورائی نظام کی وسعت:

اگر چپشورائی نظام کی ابتداء خود الله طویل کے مجبوب، دانائے عُیوب عَلَی الله تَعَالَ عَلَیْه وَ الله وَسَلَم کے دور سے ہی شروع ہوگئ تھی ، پھر عہدِ صدیقی میں بھی اس میں تھوڑی ہی وُسعت پیدا ہوئی لیکن عہدِ فاروتی میں اس شورائی نظام کا دائر ہ کارکافی وسیع ہوگئ تھی ، پھر عہدِ صدیقی میں بھی اس میں تھوڑی ہی وُسعت پیدا ہوئی ایٹ عُم فاروتی اعظم رَخِی الله تُعَالَ عَلَه کے عہدِ خلافت میں نِت نے مسائل پیدا ہوئے ، واقعات وحوادث بکنٹرت رُونما ہوئے اور اسلام کا دائر ہ ان شہروں تک پھیل گیا تھا جہاں مختلف تو میں آباد تھیں ، چونکہ عربوں اور ان کے رسم ورَواج میں فرق اور ان کا نظام زندگی ان سے یکسر مختلف تھا اس لیے ایسی جدید و قبی مشکلات پیدا ہوئی جن میں وسیع اجتہاد کی ضرورت پیش آئی ۔ مثلاً:

· حلدۇۇم

جب فتوحات کی کثرت ہوئی اورمفتو حہ زمینوں کی تقسیم اور نئے قو اعد وضوابط کے مطابق وہاں کے گورنروں اورمختلف لوگوں کے وظائف کو مُنظّم کرنے کامعاملہ پیش آیا تا کہ ملکی آمدنی کو ملکی ضروریات ہی پرخرج کیاجا سکے توسیّدُ نافاروقِ اعظم رَضِوا اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس معاملے کے حل کے لیے کبار صحاب کرام عَدَنِهِمُ الرِّضْوَان کی کثیر تعداد کومشاورت میں شامل فرمایا۔ آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بدر ميں شريك مونے والے بزرگ صحاب كرام كے علم فضل اور اسلام لانے ميں ان كى سبقت ك پیشِ نظر المِلِ شور کی میں ان کو خاص مقام دیتے تھے۔ تاہم آپ دھِی اللهُ تَعَالى عَنْدان کے ساتھ نو جوان صحابہ کرام عَلَيْهِمُ اليِّفَة ان كوبھى شريك فرماتے تھے كەان بزرگوں كے بعدنو جوانوں نے ہى ملك وقو م كى باگ وور سنجالنى ہے۔سيّد نا فاروقِ اعظم مَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه اپني با كمال فِراسَت سے بيرجان ليا تفا كه أُمَّتِ مُسلِمَه كے ان نوجوان افراد كوآ گے لا ياجائے جوعلم ، تفویٰ و يربيز گاري كاعتبارے كامل بول -آب دَجِي اللهُ تَعَالى عَنْه ايسے نوجوانوں يرخصوصى نظرر كھے تنے ،خصوصا حضرت سيّدُ ناعبد اللّٰہ بن عباس دَهِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه پِر آپ كي شفقت بہت زيادہ ہوتى تھي كيونكه أيك توبيه الله على على معلى الله عنه الله والله والل ذ ہبن وفطین ہے، چوتھا بہت ہی علم وفضل والے ہے اور بیرتمام صفات وہی تھیں جوسیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو در کارتھیں ۔سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کےشورائی نظام میں ایسے قابل نو جوانوں کو بہت ترجیح دی جاتی تھی اور بیہ بات سب پر ظاہر وباہر تھی، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیّدُ ناامام زُہری رَهِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نوعمر جوانوں کومخاطب کر کے فرمایا كَرْتْ يَحْ: 'لاَتُحَقِّرَ وا اَنْفُسَكُمْ لِحُدَاثَةِ اَسْنَائِكُمْ فَإِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الأَمْرُ الْمُعَضَّلُ دَعَا الْفُتْيَانَ فَاسْتَشَارَهُمْ يَبْتَغِي حِدَّةَ عُقُولِهِمْ يَعْنَ ايخ مَ عربون كي وجسايخ آپ کوحقیرمت مجھو کیونکہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کو جب کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا تو آب دَهِيَ اللهُ تَعَالى مَنْه نُوجوانوں كو بلاكراُن كى ذہنى آ زمائش كى غرض سے ان سے مشاورت فرماتے \_''(1)

مشرق دمغرب میں فاوی فاروقی کی دھوم کا مبب:

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَاللهُ تَعَال عَنْه كي بيعادت مباركتهي كه آپ رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه بذات خود

🕕 ..... سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب من يشاور، ج • ١ ، ص ١٩٣ ، حديث: ٢٠٣٢ .

مَّيْنَ كُنْ مِجلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة فَالدِّلْمِينَة فَالدَّوْنِ اللهُ فَا

بہت بڑے فقید و محترث ہونے کے باوجود صحابہ کرام علیہ مانیفوان سے مشاورت فرمایا کرتے عصاسی وجہ سے آپ دھی اللهُ نَعَالَ عَنْه کے فقاویٰ کی مشرق ومغرب میں دھوم کچے گئی اور ان تمام فقاویٰ کی پیروی کی گئی کیونکہ بیہ بات أظْ بَهِ نُر حِينَ الشَّهْ في ہے كہ جب كسى شخص كوبيمعلوم ہوجائے كەفلال مسئله يركني لوگوں كا اتفاق ہے تو ذہنی وفطري طوريروه اس یرعمل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ کیونکہ ایک شخص کی رائے میں غلطی کا امکان ہوسکتا ہے کیکن جب کئی علم فضل والے ، افرادل کرکسی مئلے میں رائے قائم کریں تواس میں غلطی کاامکان نہ ہونے کے برابررہ جاتا ہے۔حضرت علامہ شاہ و لی اللُّهُ تُحَدِّث وبِلُوى عَلَيْهِ زَحَهُ اللهِ الْقَيِى قُرِماتے ہیں: '' كَانَ حِنْ سِيتِرَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ كَانَ يُشَاوِرُ الصَّحَابَةَ وَيُنَاظِرُهُمْ حَتَّى تَنْكَشِفَ الْغُمَّةُ وَيَأْتِيْهِ الثَّلْجُ فَصَارَ غَالِبٌ قَضَايَاهُ وَفَتَاوَاهُ مُتَّبَعَةٌ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا وَهُوَ قَوُلُ إِبْرَاهِيْمَ لَمَّامَاتَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبَ تِسْعَةُ اَعْشَار الْعِلْم يعني امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي عاوت مباركتهي كه آب دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه صحابه كرام عَلَيْهِمُ الدِّهْوَان سے مشاورت فر ماتے اور ان سے مختلف مسائل میں مُبَاحَقَهُ بھی کیا کرتے تھے بیباں تک کہ اس مسکلے کے سارے ابہام دور ہوجاتے اور مسئلہ بالکل واضح ہوجاتا تھا یہی وجہ ہے کہ مشرق ومغرب دونوں میں آپ دَخِومَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے فتاویٰ کی دهوم تھی اوران کی پیروی کی جاتی تھی ،اسی وجہ سے حضرت سبِّدُ نا ابراہیم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ نے فرما يا كه جب امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَضِيَّاللهُ تَعَاللَ عَنْه كا وصال موكَّميا توكُّو ياعلم كنو حصے جلي كئے اور صرف ایک حصه یا تی ره گیا-'<sup>(1)</sup>

### فاروقِ اعظم کی مثاورت کے بنیادی اُصول وضوابط:

المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِي الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

🥰 …… إن مشوروں ہے آپ دھِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه كا مقصد صرف بيہوتا تھا كه اگر كسى صحابی كے علم ميں إس مسكه ہے

المُثِنُّ سُ مَعِلَس لَلْدَفِنَدُ الدِّلْمِينِينَ (وَوَتِ اللان)

حلد دُوُم

متعلق كوئى حديث مباركه ہوتو آپ كے علم ميں بھى آجائے ، كيونكه ايسا ہوتا تھا كه بعض صحابه كرام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان كو پچھ حديثيں ياد ہوتيں ادر دوسرے اسے نہيں جانتے تھے۔

المحدث الدونوں معاملات میں بھی تو چندلوگوں کا ہی مشورہ کافی ہوتا اوراسی پرعمل کرلیا جاتا اور بسااہ قات عمومی واقعات کی بات ہوتی تو تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّهْ قَالَ کُوا کُھا کرتے اور حَتی المقدور مشور سے کا دائر ہوسیج کرتے جیسا کہ ملک شام میں جب طاعون کی و با پھیلی اور آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے وہاں جانے کا ارادہ فرما یا تو تمام صحابہ کرام عَلَیْهِمُ البِّهْ عَالَ کو جَمْع فرما کرمشورہ لیا۔

الکی آزادی کے ساتھ بلاخوف و خطر مشورہ دینے والے تمام حضرات بالکل آزادی کے ساتھ بلاخوف و خطر مشورہ دیا کرتے سے کیونکہ سیّد ناعر فاروق اعظم مَنفِی اللهُ تَعَالْءَنه مشورہ لینے کے بحدا گرچیسی کے مشورے کو کسی خاص وجہ سے قبول نہ بھی فرماتے تواس کی ذات کو تُنتم نفرماتے ، نتواسے ڈانٹ ڈپٹ کرتے اور نہ ہی اس کی کوئی پکر فرماتے ، بہی وجتمی کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں تمام لوگ آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا ظہار کیا کرتے تھے۔

اُرُدشیرین با بککا قول ہے: ' حقیر آ دمی کی درست رائے کو کم تر نہ مجھ، کیوں کہ حقیر خوط خور کی وجہ ہے موتی کی قدرو قیت کم نہیں ہوتی ۔ ' (1)

میٹھے میٹھے اسلامی عبائیو! ہمیں بھی چاہیے مشاورت کے اُن بنیادی اُصولوں کے مطابق ہی اپنے مشور سے کیا کریں، اِن پڑمل کی برکت سے اِنْ شَاءَ الله عنوظ محبت واُلقَت، لحاظ ومُرُ وَّ ت، مَبارَت وصَلَاحِیَّت، خیرخواہی وحمایت اور رِفعَت وشوکت کی ایسی خوشبو پھیلے گی جس سے مَشامِ جال مُعَظِّر وُمُعَبْرَ ہموجا تمیں گے۔

# مثاورت کے تمام داقعات کو بیان کرنامشکل ہے:

ميشے ميشے اسلامی عبسائيو! امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كي سيرتِ طليّبه كا گهري

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِدِ اللهِ فَيَ

نظر سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ رض الله نَعَالْ عَنْه کے مختلف اُمور میں اسنے مشور ہے ہوتے تھے کہ ان کو بیان کرنا بہت مشکل ہے، اس کی وجو ہات ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں، سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے عہد کی کامیابی، مسائل کی فراوانی، اُن کے حل کی جدو جہد اور اس میں ملنے والی کامیابی و کامرانی کاسب سے بڑا سبب یہی شورائی نظام ہی ہے، اگر سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه اِس شورائی نظام کورائے نہ فرماتے تو یقیناً اس کے وہ نتائے حاصل نہ ہوتے جو اِس نظام کے دائے کہ کرنے کے بعد حاصل ہوئے۔

#### مورائی نظام فاروقِ اعظم کی فراست و کراست ہے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّر ناعمرفاروق اعظم رَخِی الله تعالى عنه مهاجرین اوّلین وقدیم الاسلام صحابه کرام علیه به البخه البخه المنه میل سے بیخی آپ وَخِی الله تعالى عنه کو بارگاورسالت سے جنت کی خوشخری و نیا میں ہی عطافر مادی گئی تھی ، آپ وَخِی الله تعالی عنه کے جنتی ہونے میں کی فتیم کا کوئی شک وشبہ نہیں تھا، آپ وَخِی الله تعالی عنه بارگاورسالت کے تربیت یا فتہ بیخی آپ وَخِی الله تعالی عنه بارگاورسالت کے تربیت یا فتہ بیخی آپ وَخِی الله تعالی عنه بارگاورسالت کے تربیت یا فتہ بیخی آپ وَخِی الله تعالی المقدرفقید و آن پاک کی تعلیم خود روسول الله صَلی الله مَلی الله وَسَائِل مَنْ عَلیم خود روسول الله صَلی الله مَلی الله وَسَائِل مَنْ عَلیم خود روسول الله صَلی الله عَلیم کی منازی کے باوجود آپ وَخِی الله تَعالی عنه نے بھی ہی کسی مسئلے کوا پی رعایا پر زبروسی نافیذ کرنے کی کوشش نہ فرمائی ، بلکہ ہمیشہ مشاورت ہی کو در یعے الله تَعالی عنه کوئی مسئلہ ابنی مسئلے کہ اگر بالفرض آپ وَخِی الله تَعالی عنه کوئی مسئلہ ابنی رعایا پر اُس نہ ہوتا۔ پھروہ کون ہی وجو ہات تھیں؟ جن کے رعایا پر اُن کے مشورے کے بغیر بھی نافذ فرما و یہ تو تو کسی کوکوئی اِعتراض نہ ہوتا۔ پھروہ کون ہی وجو ہات تھیں؟ جن کے سبب آپ وَخِی الله تُعالی عنه نے اپنی رائے کوتر جی ندی بلکہ شورائی نظام کورائے فرمایا تفصیل درج ذیل ہے:

سب آپ وَخِی الله تُعَالی عنه نے اپنی رائے کوتر جی ندی بلکہ شورائی نظام کورائے فرمایا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

الله عَدَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كِي اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَدَيْثَ اللهِ عَدَيْثَ اللهِ عَدَيث الله عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ عَدَيث اللهِ وَسَلَّم كِي اتباعُ اورعش رسول كاجذب بيدا مو

الله الله الله الله الله والله والله

` حبلدۇۇم `

تَعَالَ عَنْهِ نِي كُونَى نِيانظام رائج نہيں فرمايا۔

على .... شورائى نظام كى وجه على مهاجرين أولين ، قديم الاسلام اور بدرى صحابه كرام عَنفِهم الزِّفوان كى قَذر ومَنْزِلت لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی رہے جیسی عہدرسالت وعہدِ صدیقی میں تھی۔

وَالِهِ وَسَلَّم وسيَّدُ ناصد إلى اكبر دَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه ك وصال ظاهري ك ووعظيم غمول كو يح تسكين يهنجا كي جاسك

💨 .... مختلف امور کے مختلف فیصلے خطا ہے محفوظ ہوجا ئیں۔

🧩 ....مسلمانوں کے معاملات انہی کی مشاورت سے طے یا ئیں جس سے ' بُغاوت' ' جیسی بُرائی کا قلع قمع ہو۔ 🗱 ..... أمَّت مُسْلِمَه كه السيحظيم اورعلم وفضل والے باصلاحیت لوگ سامنے آئیں جن کی ہاتھوں میں حکومت کی بھاری ذ مہداری دی جاسکے۔

🧩 .....آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کے بارے میں عہدِ رسالت وعہدِ صدیقی میں مسلمانوں میں موجود یہ نظریہ دور ہو جائے كە 'ستيد نافاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد طبيعت كِ سخت بين ''

🚓 ....اس وقت کے کفار وشتر کمین پریہ بات واضح ہوجائے کہ ہڑ مخص اسلام میں آ زادی رائے کاوہ حق جوقر آن وحدیث کےمطابق ہوجا کم تک پہنچاسکتاہے۔

شورانی نظام کی ترویج کے پس منظر میں جب ان تمام اسباب کود یکھا جائے تو ہڑ خص بیے کہنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ عہد فاروقي كاشورائي نظام فقط ايك مشاورت والانظام بي نهيس بلكه درحقيقت اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق أعظم مَ فِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْدَى ' كَايِل فِراسَت وظيم كَرامَت' بـــ

# شورائي نظام سے تعلق مدنی پھولوں كا گلدسة:

الله بسير معرت سيد الله بن عباس دَهِيَ اللهُ تَعالى عَنْهُ مَا سيروايت بي كرحفورني رحمت شفيع أمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: ( جو خص كسى كام كااراده كرے اوراس ميں كسى مسلمان سے مشوره كرے توالله عزومل

( يَثْنُ سُنْ مَعِلَسَ لَلْمُوَانَقُطُ العِلْمِيَّةُ فَالْأُوانِ اللَّالِي )

7.9

اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔''(1)

عنرت سِیدُ ناحَسَن بَصری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کا فرمان ہے: '' کوئی قوم جب بھی آپس میں مشورہ کرتی ہے الله عَلَيْه کا فرمان ہے: '' کوئی قوم جب بھی آپس میں مشورہ کرتی ہے الله عَلَيْهَ الله عَلَيْهَ کا فران ہوا ہے۔ ''(2)

و این می از این از این ایک زین الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع اُمت مَالَ اللهُ تَعَالَ عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَهِ اللهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَه اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ مَا مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمُعْلَم مَن مِن اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَا مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ مَن اللّهُ عَلَيْنَ مِن اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَي

رنی اسکہاجا تا ہے کہ جسے چار چیزیں دے دی گئیں اس سے چار چیزی نہیں روکی جاتیں: (1) جسے شکر کرنے کی تو فیق ملی اس سے مزید عطار دکی نہیں جاتی ۔ (۲) جستو بہ کی تو فیق دی گئی اس سے قبولیت نہیں روکی جاتی ۔ (۳) جس نے استخارہ کیااس سے صواب و در سی نہیں روکی جاتی ۔ (۳) اور جس نے مشورہ کیااس سے صواب و در سی نہیں روکی جاتی ۔ (۹) اور جس نے مشورہ کیااس سے صواب و در سی نہیں روکی جاتی ۔ (۹) اور جس نے مشورہ کی زیادہ مُورکونی زیادہ مُعِز ہے۔ اس نے کہا: ' دعقل کے لئے زیادہ مُعِز ہے۔ اس نے کہا: ' دعقل کے لئے زیادہ مُعِز بین بین : (1) علمائے کرام سے مشورہ کرنا۔ (۲) مختلف اُمُور کا تجربہ ہونا۔ (۳) کام میں تفہراؤ سُلجھاؤ ہونا۔ (ورزیادہ مُعِز بھی تین چیزیں ہیں : (1) ظام (۲) نا تجربہ کاری (۳) جلد بازی۔ (5)

بی منقول ہے کہ' جب آ دمی اللّٰہ تعالٰی سے استخارہ ، دوستوں سے مشورہ اور ابنی عقل سے خوب غور وخوض کرنے کے بعد کوئی آمر سرانجام دیتا ہے تو اللّٰہ تعالٰی اس کا معاملہ اس کی پسند کے مطابق کر دیتا ہے۔''(6) کرنے کے بعد کوئی آمر سرانجام دیتا ہے تو اللّٰہ تعالٰی اس کا معاملہ اس کی پسند کے مطابق کر دیتا ہے۔''(6)
سیاعلی حضرت ، عظیم البَرَکت ، مُجَرِّدِ دِین وہلّت ، پروانۂ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَحمَةُ

عَيْنَ سُنَ معلس المدرَفَدَ فَشَالَةِ لَمَيْنَة (وعوت اسلال)

· جلدۇۋم

<sup>1 ....</sup> شعب الايمان ، باب في الحكم ... الغي ج ٢ م ص ٢٥ ، حديث : ٢٥ ٥٠ م

<sup>2 .....</sup>جامع احكاه القرآن بي م إلى عمر ان متحت الآية: 44 م الجزء: مرج ٢ برص ١٩٣ ـ

<sup>3 .....</sup> معجم اوسط عن اسبه محملا بحث ص ۵ کے حدیث: ۲۹۲۵ م

<sup>4 .....</sup> مستطرف الباب الحادي عشر في المشورة والنصيحة .... الخرج ا م ص ١٣٣ -

<sup>5 .....</sup>العقدالفريد، المشورة ، لبعض العكماء ــــالخ ، ج ١ ، ص ٥٥ ـ

<sup>6 .....</sup> دستطرف، الباب العادي عشر في المشورة والنصيحة ..... الخيج ١٠ ص ١٣٣ ـ

الوَّفَان فرماتے ہیں: ''امت کے لیے فائد ہَ مشورہ یہ ہے کہ تلاحقِ اَنظار واَ فکار (یعنی اجماعی غور وَکَر) سے بار ہاوہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صاحب رائے کی نظر میں بھی۔''(1)

ا کی مددگار نہیں۔ 'کیونکہ مشورے کے بعد کوئی توی مددگار نہیں۔ ' کیونکہ مشورے کے بعد کوئی کام سرانجام دینے سے ناکامی و نقصان کی صورت میں مشورہ دینے والے مئد و معاون ہو کر نقصان پورا کرنے میں ساعی ہوتے ہیں وگرنہ بغیر مشورے کے کسی کام کی انجام دہی سے ناکامی کی صورت میں بے یاری و مددگاری خَبَلَت وشر مندَگی اور جَگ بَہْنَائی کاسامنا ہوسکتا ہے۔

تعلی میں معضرت سید ناسم لی بن سفد ساعدی مکنیه دحمهٔ الله انقوی سے روایت ہے کہ حضور نی کریم ، رَ وُون رَّ جیم مَنْ الله تَعَالى مَنْهُ وَ الله وَ مَنْهُ الله تَعَالى مَنْهُ وَ الله وَ مَنْهُ الله وَ مَنْهُ وَ الله و الله

إِنَّ اللَّبِيْبَ إِذَا تَفَرَّقَ آَهْرُهُمْ فَتَقَ الْأَهُوْرَ هُنَاظِراً وَ هُشَاوِرَا رَجِمَةٍ الْأَهُوْرَ مُنَاظِراً وَ هُشَاوِرَا رَجَهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وَآخُو الْجَهَالَةِ يَسْتَبِدُ بِرَأْيِهِ فَتَرَاهُ يَعْتَسِفُ الْأُمُوْرَ مَخَاطِرَا ترجمہ:''اورجائل وناتجربکارا پی رائے کورجے دیتاہے، پی تودیکھتاہے کہ وہ خطرے میں پڑتے ہوئے اپنے کام بغیر سویے سمجھے کر گزرتاہے۔''(3)

🗱 ..... ' كهاجا تاب: ' جس نے اپنى رائے كوبر اجانا بهك كيا۔ ' (4)

🎎 .....اميرالمؤمنين حضرت سبِّيدُ نامولاعلى شير خدا كَتْهَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْتَهِيْمِ فر مات عِينِ: '' جس نے اپنی رائے کو

مَيْنَ كُنْ : مجلس المدرّفة شفالعِ المينة فقد (وعوت اسلان)

<sup>🗗 .....</sup> فتآوی رضوریه، ج ۱۸ بص ۹۱ س

<sup>2 .....</sup>جامع احكام القرآن ، ب م ، آل عمر ان ، تحت الآية : ٩ ٥ ١ ، الجزء : م ي ج ٢ ، ص ١٩٣ .

<sup>3 .....</sup> مستطرف، الباب العادى عشر، في المشورة والنصيحة ... الخرج ان ص ١٠٢٠.

الجامع إحكاء القرآن، ب٣، آل عمر ان، تحت الآية: ٩٥١ م الجزء: ٣٠ ج٢، ص ٩٢ ١٠

کافی جاناوہ خطرے میں پڑ گیا۔''<sup>(1)</sup>

ا بین قدر و قیت اور تکریم و این مشوره کرنا ایسا مبارک فعل ہے کہ اس سے وہ فخص جس سے مشورہ کیا جائے اپنی قدر و قیت اور تکریم و ابھیت محسوس کر کے مسرور ہوگا اور اُس کی مشورہ لینے والے سے وابستگی وقربت بڑھے گی۔ بلکہ اگر ناراض اسلامی بھائی سے مشورہ کیا جائے تو یہ مشورہ کرنا اس کا بغض و کینہ کا فور اور ناراضگی وور کر کے دل میں لطف و مجبت کا نور پیدا کرے گا۔ حبیبا کہ بعض مُفَیّر ین نے آیت ' ق شَاوِرُ هُمُ فِی الْآمُی ' کے تحت اس طرف اشارہ فرما یا ہے۔ (2)

ایس اور اگر ناراض اسلامی بھائی کو کی مشورہ طلب کرے تو اسے بھی اچھے انداز میں بہتر مشورہ ضرور دینا چاہیے۔ کسی کا قول ہے: ''جب تجھ سے تیرادشمن مشورہ کرے تو اُسے عمدہ مشورہ دے کیونکہ مشورہ کرنے سے اُس کی تیرے ساتھ دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔''(3)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

#### <u>ۺؙۅۯٳؽڽڹڟٳمؚڛڝڞؾڡڵڡٞ؋ڟۺۅۅڔؽٳؙڡۅۯ</u>

میٹھے میٹھے میٹھے اسسال می بعب ائیو! مذکورہ بالاشورائی نظام کی تفصیلات، اس کے فضائل وبرکات وثمرات پڑھ کر یہ بنیا ہر شخص یہی چاہے گا کہ عہدِ رسالت، عہدِ صدیقی اور عہدِ فاروقی کے اس مبارک نظام کواپنی زندگی میں نافذ کر ہے۔ کیکن ہمیشہ یادر کھیے کہ سی بھی نظام کی احتیاطی تدابیراوراس کی مکمل مثبت وُننی تفصیلات کی معرفت حاصل کیے بغیر فقط اس کے فوائد وثمرات کود کیسے ہوئے مل کرنے سے ہوسکتا ہے فوائد کی بچائے نقصان کا سامنا کرنا پڑے ۔ لبندا ضروری ہے کہ شورائی نظام، اس کے متعلقین یعنی مشورہ سے پہلے و بعد کے امور، مشورہ و بینے والے، مشورہ لینے والے افراد سے متعلق کی کوشش کرنے کے مدنی بھول بیش کیے جائیں جن کی روشنی میں شورائی نظام کورائے کیا جا سکے اور شورائی نظام کی نفاذ کی کوشش کرنے والے اس کے فوائد وَثَمرات سے کما حَقدُ مُنسَقَفِید ہو سیکیں۔

حلدۇؤم

<sup>1 ----</sup> مستطرف، الباب الحادي عشر، في المشورة والنصيحة ــــ الخيج 1 ، ص ١ - ١ - ـ

<sup>2 .....</sup>جامع احكام القرآن، ب٣ م آل عمر ان، تحت الآبة: ٩٥١ م الجزء: ٣ م ج م ص ١٩٢ -

<sup>3 .....</sup> مستطرف، الباب العادى عشر، في المشورة والنصيحة ... الغيم ايص ٢٠١٠

### شورائی نظام کے نفاذ میں اِحتیاطیں:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! جہاں شورائی نظام کے بے شار فوائد وثمرات ہیں وہیں اگر بے احتیاطی سے کام لیا جائے تواس میں کی نقصانات بھی ہیں، لہذا شورائی نظام سے متعلقہ چندا حتیاطی تدابیر پیش خدمت ہیں:

🗱 .... شورانی نظام کی بنیا وقر آن وحدیث میں بیان کرده اُصولوں پررکھیں۔

گیا ..... شورائی نظام اتناپیارانظام ہے جسے ہر شخص اپنی زندگی میں نافذ کرسکتا ہے۔ ایک گھر کے سربراہ سے لے کر سلطنت کے بادشاہ تک تمام لوگ اس کے فوائد وشرات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔البتہ اس میں جگہ اور ماحول کا خاص خیال رکھیں کہ جوانداز گھر کی چارد یواری میں کامیاب ہوضروری نہیں کہ گھر سے باہر بھی اس سے وہی فوائد حاصل ہوں۔ خیال رکھیں کہ جوانداز گھر کی چارد یواری میں جلد بازی سے قطعاً کام نہ لیجئے کہ اس میں سراسر نقصان ہے، بعض اوقات کسی کام کے بہت زیادہ فوائدہ کی کے کہ اس میں برس کے نتیج میں ''نفاذ'' تبدیل ہو کے بہت زیادہ فوائدہ کی کے کر اوگ جلد بازی میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیج میں ''نفاذ'' تبدیل ہو کر ' تنظم'' بن جا تا ہے جو سراسر نقصان کا باعث ہے۔

المنظم ا

جواس میں صرف ان نظام کی کامیابی کا دارومداراس بات پر ہے کہ اس میں صرف ان لوگوں کوشامل کیا جائے جواس سے متعلق ہول ۔ غیر متعلقہ لوگوں کوشامل کرنے سے نہ صرف یہ نظام درہم برہم ہوگا بلکہ اس کے نقصانات بھی سامنے آئیں گے۔

#### مشورے کومؤ ثربنانے والے مدنی پھول:

جی اور اِس بات کا یقین کر لیج که جو کامطالعہ سیجے اور اِس بات کا یقین کر لیج که جو کام العہ سیجے اور اِس بات کا یقین کر لیج کہ جو کام آپ کے سیرد کئے گئے سے وہ انجام پا چکے ہیں۔ کیونکہ آپ کے اس مشورے کی کامیا بی کا دار و مداراس سے پہلے کیا گیا مشورہ ہے ، اگر آپ نے ابھی تک پچھلے مشورے کے امور پر عمل کی کوشش نہیں کی تو اس نئے مشورے کے اُمور پر عمل کی کوشش نہیں کی تو اس نئے مشورے کے اُمور پر عمل کی کوشش نہیں کی تو اس نئے مشورے کے اُمور پر عمل کی کوشش نہیں کی تو اس نئے مشورے کے اُمور پر عمل کی تو قع آپ سے کیسے کی جاسکتی ہے؟

علدوُوُم على اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُعُلِّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

ر است سابقه مشورے کے جن اُمور کی تفصیل درکار ہوا سے اسلے مشورے سے قبل ہی اپنے ذمہ دار سے حاصل کر لیجئے تاکہ آئندہ مشورہ مفید ثابت ہو سکے اور جن اُمور پر سوالات قائم ہوتے ہوں انہیں بھی پہلے ہی تحریر کر لیجئے۔ اس بات پر بھی غور فرما لیجئے کہ آئندہ مشورے میں کن کن اُمور پر کس طرح گفتگو کرنی ہے۔

🗱 .... مشورے سے پیشتریا فوراُ بعد کوئی اہم کام پہلے سے طے نہ سیجئے۔

الکے ہو سکتو وقت سے پہلے جہنے تا کہ بہتری ہی سیجے، بلکہ ہو سکتو وقت سے پہلے جہنے تا کہ آپ ایندی بھی سیجے، بلکہ ہو سکتو وقت سے پہلے جہنے تا کہ آپ ایندی بھی سیجے، بلکہ ہو سکتو وقت سے پہلے جہنے تا کہ آپ ایندورکر سکیں اورخودکومشور سے کے ماحول میں ڈھال سکیں۔

بی این اینامؤقف سمجھانے کیلئے آپ نے جن اُمور پر بات کرنی ہے وہ کمل تیار ہوں ، اور اس معاملے میں آپ کا ذہن اپنامؤقف سمجھانے کیلئے بالکل صاف ہواوراس کے اجتماعی فوائد پرآپ کی نظر ہو۔

🗱 .....ا یے پیش کردہ مشوروں کے ضروری کوائف مع متعلقہ لواز مات لازمی ساتھ رکھیے۔

. پین سسآپ کومشورے میں مدعوکیا گیا اورا گر کسی وجہ سے غیر حاضری ہوتو اِس کی پیشگی اطلاع فر مادیجئے ، ذرمہ دار کی اجازت ہوتو اپنے متبادل اسلامی بھائی کوکممل تیاری کے ساتھ بھیج دیجئے۔

# مشورے کے دوران إن آموركومدنظرر كھيے:

ﷺ ۔۔۔۔۔ طےشدہ باتوں اور دیگر گفتگو کوتحریر کرنے کیلئے ضروری اسٹیشنری جیسے ڈائری بقلم دغیرہ ساتھ رکھے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔اپنے مشورے واضح انداز اور مختصر گفتگو میں پیش سیجئے ، لمبی چوڑی بحث سے اجتناب سیجیے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔اگر آپ کوئی رائے دینا جا ہیں یا کوئی بات ذہن میں ہوا در اس کا اظہار کرنا چاہیں تو مناسب وقت پر کر

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَة شَفَالدِ لمِينَّتِ (وعوت اسلان)

` حلد دُوُم َ

دیجئے مگراس میں صاف گوئی اور دیانت داری کو پیش نظر رکھیے اور شرکاء کی دل آزاری سے خود کو بچا کرر کھیے۔ ﷺ ۔۔۔۔۔خود بھی طے شدہ اُمور پر ہی گفتگو سیجئے اور تمام شرکاء کو بھی اِس کا پابند سیجئے ۔ خَلْطِ مَبْحَثُ یعنی موضوع ہے ہٹ کر غیر متعلقہ گفتگو ہے مشورے کو بچائے رکھیے۔

اور کیے! مشورے اجماعی اُمور، معاشرے یا ادارے کی ترتی ، اہم اُمور پر فیصلوں اور مسائل کے بہتر حل کیلئے کیے جاتے ہیں۔ لہذا جسمانی حاضری کے ساتھ ساتھ ذہنی لحاظ سے بھی مکمل طور پر حاضر رہیں تا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھر پوراستعال کر سکیں۔

ﷺ .... بشر کائے مشورہ کے حفظ مراتیب اور عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے سب کے خیالات اور آراء سننے کا حوصلہ رکھتے اور انہیں شاملِ گفتگو کیجئے کہ اِس سے شرکاء کے حوصلہ بڑھتے اور اعتماد بحال رہتا ہے۔

المجامة ب المحامة ب المحامة وي جارب بين أنبيل وضاحت كساتها بي إل تحرير فرما ليجة -

#### مشوره دين والے كے ليےمدنى پھول:

اہم کردار ہوتا ہے۔خلفائے راشدین کے زمانے ہیں پرامن معاشرے کے قیام اورفنو عات کی کثرت ہیں سب بہت اہم کردار ہوتا ہے۔خلفائے راشدین کے زمانے ہیں پرامن معاشرے کے قیام اورفنو عات کی کثرت ہیں سب اہم کرداراعلی اوصاف کے حامل مشیروں کا رہا ہے، البندا ضروری ہے کہ مشورہ وینے والا اپنے آپ کو اُن اوصاف سے منظیم کر داراعلی اوصاف کے حامل مشیروں کا رہائے خام (لیمنی نامکمل) سے تام (لیمنی مکمل) ہوجائے اور وہ مشورہ دینے میں مُفید کردارادا کر سکے۔ چنانچے مشورہ دینے والا معاسلے کی نوعیت سے میچ طور پرآگاہ ، آدابِ مشورہ سے واقف ، تہذیب و شاکنتگی کا پیکر ،خلوص ویلٹھیت کا حامل ،غور وخوش کا عادی ، سلحھا ہوا، شجیدہ فکر اسلامی بھائی ہونا چاہیے۔

( يُثِنُ كُن: مجلس المدَنعَ شَالعِ الميتنة (ويساسان)

المجان المجان المحاصل کی باریکیوں کا سیح علم رکھنے والا ، مہذب وشا کستہ رائے والا ہو کیونکہ بہت سے علم والے درست رائے کی معرفت نہیں رکھتے اور کئی ایسے ہیں جو معمولی بات میں بحث کرنے میں بھی درسی پرنہیں ہوتے۔

المجان المحاصل کی معرفت نہیں رکھتے اور کئی ایسے ہیں جو معمولی بات میں بحث کرنے میں بھی درسی پرنہیں ہوتے کہ وہ عاجزی و إخلاص کا پیکر ہو۔ اِس کا مقصد اپنی رائے کی برتری ثابت کرنانہیں بلکہ معاطی بہتری ہونا چاہیے۔ لہذا اگر ذمہ دار اِس کی رائے کے علاوہ کسی اور بات میں بہتری سیحتے ہوئے اسے اختیار کرتے اس کے دل میں بچھ بھی رنج پیدائمیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے اپنا کہی ذہن بنائے رکھنا چاہیے کہ میرامشورہ ناقص ہے اگر کام میں آجائے تو میرے لئے تو اب ہے اور اگر کسی اور رائے پر عمل ہوتو اللّٰہ عزوجا اُس

حلدؤؤم

الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ حَضرتِ سَيِّدَ ثَنَا بَرِيْرَه وَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا عَفْرِها يا: "لَوْ وَاجَعْتِهِ لِعِن بَهْرَ ہِ كُمْ الله سَلَّم الله عَنْهِ وَالله وَسَلَم الله عَنْ الله عَنْه وَ الله وَسَلَم الله عَنْ الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللَّم وَالْمَا الله وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّ

میٹھے میٹھے اسلامی بھب انتوا آ قائے دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی عاجزی کے قربان! کس قدر پيارا درس عطافر مايا کہ کوئی کيسائی ذبين وفطين اور کتنی ہی اہم شخصيت ہوا گرکوئی اُس کا مشورہ قبول نہ کر ہے تواس سے رنجيدہ فاطر ہوکر اس پرغضب ناک نہ ہوجائے اور اس مشورہ نہ مانے والے کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھ لے بلکہ اس طرف تو جدر کھے کہ جسے میں مشورہ دے رہا ہوں اُس پرلازم کب ہے کہ وہ میر ہے مشورے پرعمل بھی کرے اور ایک ماتحت کے لئے تو نگران وذ مہدار کے بارے میں اس سے بڑھ کر آ داب قابل کی اظ ہیں۔

بی است مشیر کے لئے امانت واراورصاحب راز ہوناہی بہت ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ نبیوں کے سرور، رسولول کے افسر، مجبوب رب واور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم قيدى غلام اللهِ عَلَيْم وَر، رسولول کے افسر، مجبوب رب واور صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه حصول غلام باقی ره گئتوا یک انصاری صحابی وَنِی اللهُ تَعَالَى عَنْه حصول غلام کی غرض سے حاضر ہوئے۔ رسول مختار، باذن پروردگار صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَلِي وَاللهُ وَاللهُ

🧱 .....مشوره دینے والا امین ہونے کے ساتھ ساتھ اگر عالم دین بھی ہوتو بہت خوب، کیونکہ سپیڈینا امام بخاری علیمیہ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup> بخارى ، كتاب الطلاق ، باب شفاعة النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم ... الخ ، ج ٢ ، ص ٩ ٨ ٣ ، حديث: ٣ ٨ ٢ ٥ ـ

<sup>2 .....</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب العلمي باب المستشال ج 1 ا ، ص ٢٢ م حديث 1 1 1 1 - 1

رَحمَهُ اللهِ الْوَالِى فرماتِ بين كه'' دو جہال كے تاجور، سلطانِ بحرو بَر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے بعد خلفاء وائمه مباح كاموں بين امين لوگوں اور علماء سے مشورہ كيا كرتے ہتے۔''<sup>(1)</sup>

امانت داراورخوف خدار كھنے واللمتقي و پر ہيز گار ہو۔ چنانچہ سيّدُ ناسُفيان تُورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى فرماتے ہيں:''دمتقى ،

ا الله الله المستوره دینے والا تجربہ کار ہو۔ چنانچ بعض علماء فرماتے ہیں: '' کسی تجربہ کارشخص سے مشورہ لینا چاہے کیونکہ وہ تم کوالی رائے دیے گا جواسے تو گراں دستیاب ہوئی گر تجھے مفت میں مل جائے گی۔''(3)

بی سبجس سے مشورہ لیا جارہا ہے وہ اس بات میں مشورہ دینے کا اہل بھی ہو، لہذا مشورہ اس کے اہل ہے کرنا ضروری ہے بیاری میں پولیس اور عمارت کی تغییر میں طبیب سے مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ای طرح کہا گیا ہے کہ ان لوگوں سے بھی مشورہ نہ لیا جائے: (۱) جاہل (۲) دشمن (۳) ریا کار (۴) بزول (۵) بخیل (۲) خواہشات کا بیرو۔ کیونکہ رائے وینے میں جاہل گراہ کرے گا، دشمن ہلاکت چاہے گا، ریا کارلوگوں کی خوشنودی کو پیش نظر رکھے گا، بزدل کم ہمتی کامظاہرہ کریگا، بخیل کی رائے حرص ہال سے خالی نہ ہوگی اور خواہشات کی بیروی کرنے والا اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ سواس کی رائے اس کی خواہشات کا غلام ہوتا

اورخوشامدی سے بھی مشورہ نہیں کرناچاہے کہ یہ بمیشہ اپنافائدہ سو ہے گا اور اجتماعی مفادات سے بچھ غرض نہ رکھے گا۔ لہذا مشورہ دینے والے کو چاہے کہ مذکورہ بالاصفاتِ مذمومہ سے خود کو بچائے۔ اور اپنے اندرالی اعلی صفات اور الی کڑھن اور اخلاص پیدا کرے کہ اس کے مشورے مدنی کا مول میں زیادہ سے زیادہ بہتری لانے کے لئے مفید وسود مند ثابت ہو سکیں۔

حلدۇۇم

المنتقاب المعتصام بالكتاب والسنة رج ٢٠ ص ٢٥ كا نحت الباب ٢٨ ملتقطاء

<sup>2 .....</sup>جامع احكام القرآن، پ٣، آل عمر ان، تحت الآية: ١٥٩ م الجزء: ٣م ج٣، ص ٩٣ ا

١٩٣٥ م ١٥ م ١٩٣٥ م ١٥ م ١٥ م ١٥ م ١٥ م ١ م ١٩٤٥ م ١٩٤٥ م ١٩٣٥ م ١٩٣ م ١٩٣٥ م ١٩٣ م ١٩٣٥ م ١٩٣ م ١٩٣٥ م ١٩٣ م ١٩٣٥ م ١٩٣٥ م ١٩٣٥ م ١٩٣٥ م ١

### مثورہ لینے والے کے لیے مدنی پھول:

الله المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی المجھی ہے۔ کہ بغیر نیت کے کسی عمل خیر کا بھی تواب نہیں مانا ،المجھی المجھی المجھی

اسدہ معاملات کی اطلاع بعض اوقات کوئی فر مدارا پنے ماتحت اسلامی بھائیوں کومشورہ بی رکھے نہ کہ پہلے سے طے شدہ معاملات کی اطلاع بعض اوقات کوئی فر مدارا پنے ماتحت اسلامی بھائیوں کومشورے کے لیے جمع کرتا ہے لیکن اس میں اسلامی بھائیوں کو پہلے سے طے شدہ امور کی اطلاع دے کرمشورے کوختم کردیتا ہے، یادر ہے اسے مشورہ نہیں سہتے ، بلکہ مشورہ تواسے کہتے ہیں کہ کسی مخصوص موضوع پرمختلف لوگوں کی آراء لی جا نمیں اور پھران کی روشنی میں کسی اچھی رائے پراکٹریت کے اتفاق سے عملی نفاذ کی ترکیب بنائی جائے۔ یقیناً مشورے کے نام پر احکام کی اطلاع ماتحت اسلامی بھائیوں کوذ بنی افدیت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ برگمانی جیسے بڑے نقصانات کو بیدا کرنے کا سبب بن سکتی اسلامی بھائیوں کوذ بنی افدیت میں مبتلا کرنے کے ساتھ ساتھ برگمانی جیسے بڑے نقصانات کو بیدا کرنے کا سبب بن سکتی سے ۔ لہذا مشورہ لیتے وقت اس بات کی احتیاط نہایت ضروری ہے۔

ا دن اوروقت مقررہ لینے والا اگر متعلقہ اسلامی بھائیوں کو پہلے سے ہی مشورے کا موضوع ،مقررہ تاریخ ، دن اوروقت بھی بتاد ہے تو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا کہ تمام اسلامی بھائی پہلے ہی سے تیار ہوکر آئیں گے اور بہترین انداز میں اپنا مؤقف پیش کر تکیں گے۔

شی سیمشورہ لینے والا وقت کی پابندی کا بہت خیال رکھے، ایسا نہ ہو کہ چھیس منٹ کا مشورہ ایک سوچھیس منٹ کا ہوجائے ۔ ہوجائے ۔لہذامشورے کا آغاز وقت پر کیا جائے اور طے شدہ وقت پر ہی ختم کیا جائے۔

علدوُوُم على الله وَ الله عَلَيْ مَعْلَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَوَالله وَالله و

این مشوره لینے والا عام فہم زبان میں مشوره کرے، خصوصاً اس وقت جب کہ مختلف علاقوں کی مختلف زبانیں بولئے والے اسلامی بھائی موجود ہوں ، الیی مشکل زبان یادقیق اور باریک الفاظ استعال کرنا جن سے مفہوم واضح نہ ہوتا ہونقصان کا باعث ہے نیز ان سے مشور سے کامقصود حاصل نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔

اسلامی بھائیوں پر مشتمل مشاورت ہے مشورہ کو گفتگو میں شریک رکھے، نہ کہ فقط خود ہی کلام کرتا چلا جائے۔ مثلاً اگر چند اسلامی بھائیوں پر مشتمل مشاورت ہے تو ان سب سے ایک ایک کر کے مشورہ لیا جا سکتا ہے اور اگر اجتماعی مشورے کی ترکیب ہے جس میں اسلامی بھائیوں کی کثرت ہے تو اس میں موضوع کو پیش کر کے سب کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ اس موضوع پر جو بھی مشورہ دینا چاہے دے سکتا ہے۔

الردل سے بچائے کہ بیتمام ہا تیں مشورے کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہیں، ان سے مشاورت کا مقصود حاصل نہیں آزاری سے بچائے کہ بیتمام ہا تیں مشورے کے لیے نہایت ہی نقصان دہ ہیں، ان سے مشاورت کا مقصود حاصل نہیں ہوگا بلکہ دیگر اسلامی بھائی کی دل آزاری ہونے کا اندیشہ ہے جو بھینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

اجنبیت وخوف کی کیفیت جاتی استیجا ورایساانداز اختیار فرمایئے که شرکاء اسلامی بھائیوں میں اعتاد پیدا ہواور اجنبیت وخوف کی کیفیت جاتی رہے۔ اِس سے تخلیقی ذہن کھل کرسامنے آئیں گے،تمام اسلامی بھائی این صلاحیتوں کے مطابق کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں گے جویقینا فیصلہ کن رائے تک پہنچنے میں بہت معادن ہوگا۔

ان دے دیا تو پھراچھی رائے قبول کرنے میں جائے ہیں نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہوسکتا ہے دہ اپنا عندیہ قبل از دفت بیان کر کے شرکاء کی رائے سے محروم ہوجائے لہذا اولا سب کو اپنا مؤقف کھل کر بیان کرنے و پیجئے ہوسکتا ہے کوئی اسلامی بھائی اتنی بیاری رائے دے دے دے کہ آپ اپنامؤقف تبدیل کرنے پرمجبور ہوجا تیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی اپنا ذہن دے دیا تو پھراچھی رائے قبول کرنے میں بھی''انا'' کا سامنا ہوسکتا ہے۔

جلدؤؤم )

ﷺ ....کسی دانا کا قول ہے:'' جب تیرا دوست تجھےمشورہ دیا دراس کا انجام اچھانہ ہوتو اس بات پراسے ملامت وعمّاب نه کراوراس طرح بھی نہ کہہ: تونے ایسا کہا تھا، تیری وجہ ہے ایسا ہوا ہے،اگرتو نہ ہوتا تو ایسانہ ہوتا کیونکہ یہ سب زجر دملامت ہی ہے اور اس سے تیرادوست شرمندہ ہوگااور آئندہ تو اس کی بھلائی سے محروم ہوجائیگا۔''(1) 

ضروری بات لکھنے سے رہ گئی ہوتولکھوا لیجئے ۔اپن یاداشت پر ہرگز بھروسہ نہ سیجئے ہوسکتا ہے آپ ایک اچھے فیصلے سے محروم ہوجا ئیں۔

🗱 ....بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشورے میں سخت کلامی یا بحث مباحثے میں اونچ نیج ہوجاتی ہے، للبذا مشورہ لینے والے کو چاہیے کہ آخر میں تمام اسلامی بھائیوں سے اور تمام اسلامی بھائیوں کی آپس میں بھی معافی تلافی کی ترکیب بنالے کہ اس طرح بعد میں کسی کوشیطان ورغلانے اور اس کا ذہن خراب کرنے کی ترکیب نہیں بناسکے گا۔

ﷺ ....مجلس کے اختتام پرمجلس کی دعا بھی اجتماعی طور پرسب کو پڑھا دیجئے تا کہ ثواب کا ڈھیروں خزانہ ہاتھ آجائے۔حضرت سید نا ابوہر برہ زخِی الله تعالى عندے روایت ہے كہ مركار مدیند، راحت قلب وسینہ صلّ الله تُعالى عنیْهِ دَالِهِ وَسَنَّم نِي ارشا دفر ما يا: " دجو سي مجلس ميں بيٹھا پس اس نے کثير تفتگو کي تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے يوں كہتو بخش ويا جائة كا جواس مجلس ميل موا: سُبُحنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ٱشْهَدُ أَن لَآ إِلٰهَ إِلَّاأَمْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُّوبُ اِلَيْتَكَ-''(2) (ترجمہ: اے اللّٰه عَدْمَا تو یاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں كەتىر بے سواكوئي معبودنېيىن، مىں تجھ سے معافى مانگتا ہوں اور تىرى ہى طرف توبەكر تا ہوں۔)

حفرت سيّد ناعبد الله بن عَمْر وبن عاص دَين اللهُ تَعَال عَنْه فرمات بين : ' جويد دعاكسي مجلس سه أعظت وقت تين مرحنبہ پڑھے تواس کی خطائیں مٹاوی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر ومجلس ذِ کرمیں پڑھے تو اُس کے لیے خیر (یعنی بھلائی) پر قمہر لكادى جائ كى وه دُعاب ب: سُبْحُنَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَآلِلة إِلَّا آنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتَّوْبُ النِّكَ يَعَيْ

مين كن : مجلس للدَفَ عَدالية لمين الدَفون الله الله على المناس

<sup>1 ----</sup> مستطرف، الباب الحادي عشر، في المشورة والنصيحة ... الخرج ا ب ص ٢ ٢ ا ...

<sup>2 .....</sup> قر مذى كتاب الدعوات باب ما يقول اذا قام من المجلس ، ج ٥ ، ص ٢٤٢ ، حديث ، ٣٣٣٣ ـ

اے الله علوماً تو پاک ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تیرے سواکوئی معبود نہیں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف تو یہ کرتا ہوں۔''(1)

دعانے عطار: ''یارب مصطفی عَوْدَ جَلِّ دَصَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ دَائِهِ وَسَنَّم اجْوَلُولُ اجْمَاع ، درس ، مد فی قاقلول کے طفے اور دین و دنیوی بیٹھک کے اختتام پر حسبِ حال بید دعاء پڑھے اور موقع پاکر پڑھوانے کی عادت بنائے اُس کو جنت الفردوس میں اپنے مد فی حبیب صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا پڑوس عنایت کراور مجھ پائی و بدکار، گنهگاروں کے سردارے حق میں بیدعا قبول فرما۔'' آمِین بیخالا النَّبی الْاَ مِینْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا مِنْ بِعَالِم النَّبی الْاَ مِینْ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

## مثورے کے بعدیہ باتیں پیش نظرر کھئے:

المنتخل اورانہیں دہن شین کر لیجئے۔ اور انہیں دہن نشین کر لیجئے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔مشورے میں اگر کوئی کام آپ کے سپر دکیا گیاہے تواہے بہتر انداز میں سرانجام دینے کیلئے اس کے بارے میں غور وفکر سیجئے۔

ا کی ہے۔۔۔۔ جن اسلامی بھائیوں تک مشورے میں طے ہونے والے اُمور کی اطلاع پہنچانی ہے فوراً پہنچاد ہے۔ اُلی ۔۔۔۔۔وہ با تیں کسی کے آگے بیان نہ سیجئے جن کے بارے میں ابھی فیصلہ محفوظ ہے یا جنہیں کسی اور کو بتانے سے روکا گیاہے کہ یقیناً بیآ ہے کے پاس امانت ہیں۔

اب اس معاملے میں اب اتفاق رائے سے طے ہوگئ اب اس معاملے میں لب گشائی سے خود کو بچا ہے ورنہ آپ کی شخصیت اور و قار دونوں مجروح ہو سکتے ہیں۔

کے ہواجہا عی فیصلے کے تأثر کوختم کر کے رکھ اختیار نہ سیجئے جواجہا عی فیصلے کے تأثر کوختم کر کے رکھ دے ،اگر کسی فیصلے پرنظر ثانی کی ضرورت محسوں فر مائیں تواہے آئندہ مشورے کے نکات میں شامل کر لیجئے۔

النظم النظاف المرائع سے کئے گئے فیصلوں کے بعد اِن پر عمل درآ مدآ پ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کا اختلاف رائے درست بھی ہوت بھی اجماعی فیصلوں کی اپنی برکت اورا فادیت ہوتی ہے۔ البذا بھی بھی ''انانیت'' اور'' ذاتیت'' کو

ر جلدۇۋم

<sup>🕕.....</sup>ابوداود، کتابالادب،باب فی کفارة المجلس،ج ۳٫ ص ۲ ۳ ۲٫ مدیت ( ۸۵۷ ۳۰ ـ

چ میں لانے کی کوشش مت سیجئے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّى

## اميرا بلمنت سيرت فاروقى كمظهرين:

میشے میٹے میٹے اسلامی میسائی ای ای ای ای ای ایسانی دامن برگاته می انعاز الموسید ناعمر الموسید ناعمر فاروق اعظم دین الله تعالیم نامی ای ای ایک ایک ایسانی الله شده کیا بلکه شده تعالیم نامی دور ای اوراحترام سلم سے بھر پور مدنی مشاورت کا ایسا بیارااور دِکش انداز پیش کیا جوطنز، زنده کیا بلکه شده تعالیم اور دُرشت روی و عدم تو جُبی سے بھر پور مدنی مشاورت کا ایسا بیارااور دِکش انداز پیش کیا جوطنز، خوصکه شیکی ، تفخیک و جَبیل اور دُرشت روی و عدم تو جُبی سے بھر پاک ہے بلکه مرکزی مجلس شوری کو ایس سلط میں واضح خوصکه شیکی ، تفخیک و جَبیل اور دُرشت روی و عدم تو جُبیل سے بھر پاک ہے بلکه مرکزی مجلس شوری کو ایس سلط میں واضح المحکامات عطافر ماکر ذیلی علقے سے لیکر مجلس شوری تک میرا میں است کے قیام کا سلسلہ بھی جاری فرما و یا جے آ ہے دامن برکائه کی انتخاب کو ایس سلط میں دائی نظام کود یکھا جائے تو بے ساخت دل سے بھی نکاتا ہے کہ '' میرا المسنت سیرت قاروتی کے مظہر میں ۔''

## اميرابلسنت كي مدنى مثور عاائداز:

امير ابلسنت دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ كَامِد في مشوره، مدينه والمصطفى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَاسَ فرمانِ خُوشُ خصال كَعْمَلَى تَصُوير مِواكرتا بِ: ' يَسِّيرُ وُ اوَ لَا تُعَسِّرُ وُ اوَ لَا تُنْتَفِّرُ وُ اللهِ مَا أَسَا في بيدا كرواور تَنَكَّى نه دواور خُشْخِرى دواور مُتَنَقِّرُ نه كرو''(1)

چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ آپ دامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَائِیَه کی مشاورت آسانیوں اور خوشخر بوں کی سہولتوں سے بھری ہوئی،
نفرت وا نکار کی تلخیوں سے پاک دصاف، سرور آمیز سنجیدہ ماحول میں ہوتی ہے۔ آپ کی شفقت کی تھیک اور آپ کے
مزاج کی نرمی شرکائے مشورہ کو اتنا حوصلہ دے دیت ہے کہ آپ دامَتْ بَدَکَاتُهُمُ الْعَائِیَه کی ولایت کے رعب کے باوجود کوئی
بھی اسلامی بھائی اپنے مشورے کو پیش کرنے میں جھ کے محسوس نہیں کرتا کوئی کیسا ہی خفیف و نامناسب بلکہ احتقانہ مشورہ
بھی دے بیٹھے آپ دَامَتْ بَدِکَاتُهُمُ الْعَائِیَه اِس کو انتہائی مشکل و وسعت ظرفی سے سنتے اور پھر بڑے پُر شفقت و تھیمانہ انداز

علد دُوُم (مُوتِ الله مِن مَعِلس المَدَنَةُ العِدِينَةِ (دُوتِ الله مِن مَعِلس المَدَنَةُ العِدِينَةِ (دُوتِ الله مَال)

<sup>1 .....</sup> بغارى، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم .... الغي ج اب ص ٢ ٣ م حديث: ١٩ ١

میں اس مشور ہے کی کمزور بوں پرروشنی ڈال کر اِس طرح اس کا نامناسب ہونا واضح کردیتے ہیں کہ مشورہ دینے والے کی حوصلہ شکتی بھی نہیں ہوتی اور وہ اپنی غلط رائے سے رجوع بھی کر لیتا ہے۔

#### تونے ایسا کہا تھا۔۔۔!

کسی دانا کا قول ہے کہ جب تیرا دوست تجھے مشورہ دے اور اس کا انجام اچھا نہ ہوتو اس بات پر اسے ملامت وعاب نہ کراوراس طرح بھی نہ کہد:'' تو نے ایسا کہا تھا، تیری وجہ سے ایسا ہوا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ وغیرہ وغیرہ وعاب نہ کراوراس طرح بھی نہ کہد:'' تو نے ایسا کہا تھا، تیری وجہ سے ایسا ہوا ہوگا اور تو آئندہ اس کے مفید مشورے اور کیونکہ یہ سب زجروملامت ہی ہے۔''(1) (یعنی اس سے تیرا دوست شرمندہ ہوگا اور تو آئندہ اس کے مفید مشورے اور اس کی بھلائی سے محروم ہوجائے گا۔)

#### صَلُّوْاعَلَى الْحَبِينِ إِ صَلَّى اللَّهُ تَعالى عَلى مُحَتَّد

1 .....ستطرف، الباب العادى عشر....الخ، ج ١، ص ١٣١٠.

( المَيْنَ كُنْ : مجلس المذافقة العِلمية فق (واوت اسلال)

عہدِ فارو تی کاشورائی نظام

## دعوت اسلامي كاشوراني نظام:

ٱلْحَمْدُ لِلله عزول شيخ طريقت، امير المسنت وَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ندصرف خودشور الى نظام كو پيند فرمات بين بلكه آب دَامَتْ بَدَكَاتُهُمُ الْعَالِيمَة في اين خون يسيني سينجي مولَى تبليخ قرآن وسنت كي عالمكيرغيرسياس تحريك دعوت اسلامي ميل بهي اس شورائی نظام کورائ فرمایا، الْحَدُن لِلْه على لا آئ بيدنى تحريك تادم تحرير يونے دوسو 175 ممالك ميں اپنا پيغام بينجا چی ہے، اُلْحَنْ اُلِلْه عِنْ عَلْ وَعُوت اسلامی کواس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی اور اُمَنْظُم تحریک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔اس تحریک کی کامیابیوں کی ایک سب سے بڑی وجہاس کا شورائی نظام بھی ہے کہاس میں ایک سطر کی تحریر سے لے کر تنظیمی سطح کے تمام بڑے بڑے فیصلے شورائی نظام ہی کے تحت انجام پاتے ہیں۔امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي جوابِيع عبد خلافت مين شورائي نظام رائج فرما يا تفاألُحَمُ لَ لِلله عاد مل وعوت اسلامي بهي اسی شورائی نظام کے نفاذ میں مصروف عمل ہے۔

#### دعوت اسلامی کی مختلف مجانس:

دعوت اسلامی النحنی لله عندمل قرآن وسنت کی اساس پر 87 سے زائد شعبہ جات میں مدنی کام کررہی ہے، ایک مسجد سے لے کے دنیا کے کئی ممالک تک دعوت اسلامی کا شورائی نظام کھیلا ہوا ہے، دعوت اسلامی کی مختلف مجالس قائم ہیں جوشورائی نظام کے تحت مدنی کاموں کو پھیلانے کی سعی میں مصروف عمل ہیں۔ دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پرسنتوں بھرے ہفتہ واراجتماعات ہورہے ہیں اور سنتول کی تربیت کے مَدَ نی قافلوں میں سفر کرنے والے بے شار مبلغین اِس مقدّ بن جذب كتحت إصلاحٍ أمّت كامول مين مصروف بين كه مجها بن اورسارى دنيا كولوك كاصلاح كى كوشش كرنى بي- 'إنْ شَاءَ الله عزومل

> الله ييل جهال مجي تري اسلامي دهوم رنا اسلامی عثق B جهال

( بيش كش: مجلس المدرَّفة مثل العِلمية فق (وعوت اسلام) )

# دعوت اسلامی کی مرکزیمجلس شوری:

اَلْحَنْ لُلْهُ عَدْمَا تُعَلَّمُ الْعَالِيّة مَا مِير المِسنت، بانى وعوت اسلامى حضرت علامه مولا نا ابو بلال محد الياس عطار قادرى رضوى ضيائى دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيّة في وعوت اسلامى كِتمام ترتنظيى اموراور مختلف شعبه جات كيدنى كامول كي ليه الكن مركزى مجلس شورئ " قائم فرمائى ہے، جو تا دم تحرير 25 اراكين پرمشمل ہے۔ يہ مجلس وعوت اسلامى كے ہر ہر معاطع عن شورائى نظام كے تحت مشاورت كى تركيب بناتى ہے، نيز اس ميں جومعاملات طے ہوتے ہيں انہيں پورى وعوت اسلامى ميں نافذكر ديا جا تا ہے۔

مین مین مین مین مین است این اندوره بالا شورائی نظام اوراس کی احتیاطی تدابیر وغیره کو پڑھ کریہ بات روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے جوشی بھی اس شورائی نظام کی اپنے گھر ومتعلقہ ادارے میں نفاذ کی کوشش کرے گا، اِنْ شَآءً الله طرح واضح ہوجاتی ہے جوشی بھی اس شورائی نظام کی خرابیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر بے شار فوائد وشرات بھی حاصل ہوں گے۔ غلط فہیاں دور ہونے کے ساتھ ساتھ اتحاد وا تفاق کی فضا ہموار ہوگ ۔ اِنْ شَآءُ الله عَدْوَمْ ہر طرف الفت و محت کا دور دورہ ہوجائے گا۔

یاالله عن ذابه میں عبدِ رسالت، عبدِ صدیقی وعبدِ فاروقی کے مبارک شورائی نظام اوران کے تمام مدنی بھولوں پرعمل کرنے کی تو فیق مطافر ما،

کرنے کی تو فیق مرحت فرما، ہمیں خود بھی اس پرعمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانے کی تو فیق عطافر ما،

ہمیں وعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی سعادت نصیب فرما، مدینه منورہ کی باادب حاضری،

جنت البقیع میں مذن اور جنت الفردوس میں شکیفیئے المُن نیبین، آنیائیس الْعَدِ نیبین مَسَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّهِ کَارِیْ اللهُ مَاللهُ مَاللهُ مَاللهُ وَاللهِ وَسَلّهِ وَاللهِ وَسَلّه کا وَاسط بھاری تمام جائز حاجات کو یورافرما۔

پڑوس نصیب فرما۔ مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسط بھاری تمام جائز حاجات کو یورافرما۔

آمِينُ بِجَاكِ النَّبِي الْآمِينُ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالمِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَلَى الْحَبِينِ ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

المُثِنَّ سُ معلس للرَفَة شَالدِ لمِينَّة (وعوت اسلام)

حلدؤؤم



## نظام عهدفاروقى كى وستعت

إس باب مين ملاحظه يجيئ \_\_\_\_\_\_

پی سیمبدِ فاروقی میں مذہبی آ زادی

المرورفت كي آزادي مين آمدورفت كي آزادي

الماروقي مين إنفرادي ملكيت كي آزادي المرادي الماروقي مين المرادي

المجيد فاروقي اورآ زادي رائ

المائم وفت كى إصلاح كرنے كى اجازت

اعلى ظرفى الله تَعَالَى عَنْدَى اعْلَى ظرفى الله تَعَالَى عَنْدَى اعلى ظرفى

المسخلاف شریعت آراء کی ممانعت

الماءي ممانعت الماءي ممانعت



#### ونظام عنجذها زوقي كي وسعت

### <u>ڗۼۿڎڣٵۯۊڤؾڝؽڹ؞ۮۿڹؠ؆ٳؖٙۯ۬ٳۮؽۥ</u>

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کِ دور میں سب سے زیادہ فیرمسلموں نے اِسلام قبول کیالیکن تاریخ میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی کوز بردسی اِسلام قبول کروایا گیا ہو۔ اِس کی سب سے بڑی اورواضح ولیل یہ ہے کہ آج چودہ سو برس گزرجانے کے باوجود بھی اُلْحَنْهُ لِیلّٰه طَرَّخَلْ پوری دنیا کے ہر ہرکونے میں روزانہ پانچ دفعہ اُذان کی آواز گونجی ہے، بلکہ ایک سروے کے مطابق پوری دنیا میں صرف اذان بی ایسی آواز ہے جو ہروقت کسی نہ کسی کونے میں گونجی رہتی ہے۔ ہرروز''انڈونیشیا'' کے''مشرقی جزائز' سے طلوع آفاب کے ساتھ فجرکی اذان شروع ہوجاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن الله طَرِیلْ کی توحیداور دسول الله عَنَی اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلْم کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں''مشرقی جزائز' سے بیسلسلہ''مغربی جزائز' تک چلاجا تا ہے ڈیڑھ گھٹے بعد بیسلسلہ ''ساٹرا'' میں اعلان کرتے ہیں''مشرقی جزائز' سے بیسلسلہ ''مغربی جزائز' تک چلاجا تا ہے ڈیڑھ گھٹے بعد بیسلسلہ ''ساٹرا'' میں

. حب*لد*ۇۋم

شروع ہوجا تاہے اور''ساٹرا'' کے قصبوں اور دیہاتوں میں اذا نیں شروع ہونے سے قبل ہی''ملایا'' کی مساجد میں اذا نیں ہونےلگتی ہیں ۔ بیسلسلہ ایک گھنٹے بعد'' ڈھا کہ'' جا پہنچتا ہے،'' بنگلہ دیش'' میں ابھی اذا نیں ختم نہیں ہوتیں کہ '' کلکتۂ' سے''سی انکا'' تک فجر کی اوانیں شروع ہوجاتی ہیں، دوسری طرف بیسلسلہ'' کلکتۂ' سے'' ہمبئی''ہندتک پہنچتا ہےاور بورے'' بہند'' کی فضاءتو حیدورِسالت کے إعلان ہے گونج اٹھتی ہے۔ایک رپورٹ کےمطابق''سری گکر'' تشمیر اور''ضیاءکوٹ'' (سیالکوٹ) میں فجر کی اذان کا وفت ایک ہی ہے جبکہ''ضیاءکوٹ'' (سیالکوٹ) سے'' کوئٹ'،'' باب المدينة (كراچي) اور'' گوادر'' تك چاليس منت ہے، اس عرصے ميں فجركي اذا نيس تقريباً يورے'' يا كتان'' ميں گونجتی رہتی ہیں۔'' یا کتان'' میں بیسلسلہ شروع ہونے سے پہلے''افغانستان''اور''مُسقط'' میں اذا نیں شروع ہو جاتی بیں۔ ''مسقط'' سے'' بغداد'' تک ایک گھنٹے کا فرق ہے۔اس عرصے میں اذانیں''عرب شریف''،''یمن''،''عرب امارات''،''کویت''اور''عراق'' تک گونجتی رہتی ہیں۔''بغداد'' ہے''اسکندر ہی' تک پھرایک گفٹے کا فرق ہے۔اس وقت ''شام''،''مصر''،''صوماليه''اور''سوڙان''مين اذان کي صدائين بلند ٻوتي ٻين ڀه''اسکندريه'' اور''استنول'' ایک ہی طول وعرض پر واقع ہیں وہاں ہے''مشرقی ترکی'' تک ڈیڑھ گھنٹے کا فرق ہے،اس دوران'' ترکی''میں اذا نیں شروع موجاتی ہیں،''اسکندریی' سے''طرابلس'' تک ایک گھنٹے کا فرق ہے۔اس عرصے میں''شالی امریکہ''،'لیبیا''اور''تیونس'' میں اذا نیں شروع ہونے لگتی ہیں، یوں فجر کی اذان جس کا آغاز' انڈونیشیا'' کے' مشرقی جزائز' سے شروع ہوا تھاساڑھے نو گھنٹے کاسفر طے کر کے 'بحراو قیانوس' تک پہنچنے سے پہلے' مشرقی انڈونیشیا' میں ظہر کی اُذان کاونت ہوجا تا ہے۔اس طرح گرّه اَرض پر ایک بھی سیکنڈ ایسانہیں گزرتا ہوگا جب سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤوّن اللّه عنْهَا کی توحیداور دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاليهِ وَسَلَّم كي رسالت كالعلان تبيس كرت اوران شَكَاءَ الله عزو في بيسلسله قيا مت تك جاري رے گا۔ بحث دالله تعالى تقريبان تمام ممالك ميں تبليغ قرآن وسنت كى عالمكير غيرسياسي تحريك وعوت اسلامي اپنا مدنی پیغام پہنچا چکی ہے۔غورسیجے اگرلوگوں کوزبردی ظلم وتنم کےخوف سے اسلام قبول کروایا جا تا تو آج لوگوں کی عقیدت ومحبت کا بیاعالم نہ ہوتا۔ بوری دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا ندہب ہے جس میں کوئی شخص مذہب کو قبول کرنے میں کسی ز بردئتی کا شکارنہیں ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اُس وقت تک مسلمان ہوہی نہیں سکتا جب تک وہ دل ہے اللّٰه عَدْمَالْ کی وحدا نیت

جلددُؤم

ورسول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى رِسالت وديكر ضرويات وين كا إقرار نه كرير

# فاروقِ اعظم في برهياعورت كو إسلام في دعوت:

ایک دفعه ایک بڑھیا امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَنِیَ الله عَنه کے پاس اپنی کی ضرورت سے

آئی تو آپ نے اُسے إسلام کی دعوت دیتے ہوئے إرشاد فرمایا: '' آسٹیمی تسٹیمی بَعَثَ الله عُلِیْ مِالْتُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ الله عَلَیْهِ وَ الله وَ الله عَلَیْهِ وَ الله وَ الله وَ الله عَلَیْهِ وَ الله وَا الله وَ الل

# فاروقِ اعظم كى غلام كو إسلام كى دعوت:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَا ایک نفرانی غلام تھاجس کا نام' اُسِت ق' تھا۔ اس کا بیان ہے کہ ایک بارامیر المومنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مجھ سے فرمایا: ''اگرتم إسلام قبول کرلوتو ہم تم سے مسلمانوں کے معاملات میں مدولیں کے کیونکہ ہمارے نزدیک اُن کے معاملات میں کافروں سے مدولینا جائز نہیں ہے۔' میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا:''لَا اِحْدَاهَ فِی اللّه یُنِ میں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کردیا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا:''لَا اِحْدَاهَ فِی اللّه یُنِ لِین دین میں کوئی زبردی نہیں۔' پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے آزاد فرمایا حالا نکه اُس وقت میں میں نفرانی تھا اور ارشاد فرمایا:'' اِذْ هَبْ حَیْثُ شِنْتَ یعنی تم آزاد ہو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔''(2)

﴿ حِلْدُوُوْمِ

١٢٠٠ من كبرى، كتاب الطهارة، باب النطهر . . . . الخريج ١٥ م ٥ م حديث: ١٢٠ م درمنثون پ مم البقرة، تحت الآية: ٢٥ م ج ٢ م ص ٢٢٠ .

<sup>2.....</sup>طبقات كبرى، بقية طبقة من روى ــــالخ ، ج ٢ ، ص ٢ • ٢ ـ

#### عَهْدِهَارُوقَتَى مِينَ آمَدُورَهْتَ كَيَّ إِزَادَى -

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نِے تمام لوگوں کوآ مدورفت کی بھی کمل آزادی عطافر مائی تھی ،کوئی بھی تخص بلا جھجک کہیں بھی ،کسی بھی شہر آ جا سکتا تھا البتہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اکا برصحابہ کرام عَلَیْهِمُ اندِهُون کی مختلف شہروں خصوصاً مفتوحہ علاقوں میں بغیر کسی کام سے جانے کی ممانعت فرمادی تھی ،البتہ اگر کسی کوآپ دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه خود اجازت دے دیے ، یا اسے کسی علاقے کا قاضی ،گورنر یاعامل بنا کر بھیجے تو وہ چلا جاتا۔ چنانچہ،

#### ا كابرين محابه كومدينه منوره مين رہنے كاحكم:

حضرت سيّدُ نا شيئى عَنَيْهِ رَحمةُ اللهِ القرى سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ النِفَوَان کوآپ نے مدید منورہ میں ہی رہے کا حکم فرما یا ، کا جب تک انقال نہ ہوا تب تک قرش اکا ہرین صحابہ کرام عَنیْهِ النِفوَان کوآپ نے مدید منورہ میں ہی رہے کا حکم فرما یا ، انہیں باہر نہ جانے ویت تھے۔ ارشا دفر ما یا کرتے تھے: '' اِنَّ آخُوفَ مَا آخَافُ عَلَی طَذِهِ اللَّهُ عَنْهِ الْمُتَعَالَى كُم فِي اللَّهُ عَالَى عَن بارے میں سب سے زیادہ خوف آپ لوگوں کی دوسر سے شہوں میں منتقل سے ہے۔' اور اگران میں سے کوئی شخص جنگ وغیرہ میں جانے کی اجازت طلب کرتا تو آپ اس سے فرماتے: '' قَدْ کَانَ لَکَ فِی اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَّمَ مَا يَبْلُغُكَ وَ خَيْدٌ لَکَ مِنَ الْغَذُ وِ الْيَوْمَ اَنُ لَا تَوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَلَّمَ مَا يَبْلُغُكَ وَ خَيْدٌ لَکَ مِنَ الْغَذُ وِ الْيَوْمَ اَنُ لَا تَوَى اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَن ا

## فاروقِ اعظم كى سياسى حكمت وبصيرت:

مینظے مینظے اسلامی بھی ائیو! سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تُعَالَّ عَنْه کِاسَ مُل سے آپ کی سیاسی حکمت وبصیرت اورلوگوں کی نفسیات اور طبائع سے واقفیت کا بھی پتا جاتا ہے۔ کتب سیر وتاریخ کے مطالع سے اس ممل کی کئی حکمت عملیاں اورلطیف وجو ہات سامنے آتی ہیں جن کی تفصیل ورج ذیل ہے:

🕕 ...... كنزالعمال، كناب الفضائل، باب فضائل الامة ، الجزء: ١ ٣ م ج ٤٥ ص ٣ ٣ ، حديث: ٢ ٤ ٩ ٤ ٣ ــ

البيش كش : مجلس المدافة شالع لمية فق (وعوت اسلال)

تفاكة پانبين اپنے قريب ركوكران مع مختلف ييجيده معاملات ميں مشاورت كرسكين \_

الله مَدَّ اللهُ وَعَالَمُ مَا اللهُ مَدَّ اللهُ مَدَّ اللهُ مَدَّ اللهُ مَدَّ اللهُ مَدَّ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

پیس سید تا فاروق اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَهِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَهِ الرَّحَابِ كَرَامِ عَنَفِهِمُ البِّعْنُوان كواس لِي بھی اپنی مدینه منورہ میں رکھاتھا كہ جب امير المؤمنين كی طرف ہے كوئی تھم عوام الناس تک پنچ تو وہ بيجان ليں كہ بيتم تمام اكابر سحابه كرام عَنْفِهِمُ البِفْوَان كی مشاورت سے طے ہونے کے بعد ہم تک پہنچ ہے۔ كيونكه اگران اكابرين صحابه كرام عَنْفِهُمُ البِفْوَان كی مشاورت سے طے ہونے کے بعد ہم تک پہنچ ہے۔ كيونكه اگران اكابرين صحابه كرام عَنْفِهُمُ البِفْوَان مِن سے كوئی ديگر كسى علاقے ميں ہوتاتو وہاں كے قيم لوگوں كے داول ميں بيوسوسه پيدا ہوسكتا تھا كه در سول الله صَلْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المراق الموالي المراق المراق

#### صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى

المسكنزالعمال، كتاب القضائل، فضائل الامة ، العزه : ١٢ ، ج٥، ص٣٣ ، حديث : ٢ ٤ ٩ ٤ ٣ مستقطا.

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

حلد دُوُم

#### عهد فاروقي مين انفرادي مانكيت كي آزادي

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْه کے دورِخلافت میں شریعت اسلامیہ کے اُصولوں کے مطابق تمام حقوق کی پاسداری کی جاتی تھی، آپ نے لوگوں کو انفرادی ملکیت کی بھی آزادی عطافر مائی۔اگر کسی کی کوئی ذاتی ملکیت ہوتی تواسے اس کے بارے میں کسی قشم کا کوئی خدشہ نہ ہوتا۔ چنانچے،

### الل خيبر كوعوض مين مال عطا فرمايا:

ر سول الله صَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي اللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ عَلَى مِهِ وَالِهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَم وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ و

# حرم کی کی توسیع کے لیے گرائے گئے مکانوں کامعاوضہ:

آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں انفرادی ملکیت کی آزادی کا اندازہ اس بات ہے بھی لگا یا جا سکتا ہے کہ جب مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے مسجد الحرام میں نمازیوں کی جگہ ننگ ہوگئ تو آپ نے اِس کی توسیع کا اِرادہ فر مایا،
توسیع کا سب سے بنیادی اُصول یہ تھا کہ توسیع کے نقشے میں جن لوگوں کے ذاتی گھر آر ہے تھے ان کومتبادل جگہ پر گھر دیے جا نامیں یا اُن سے اُن گھر وں کواچھی قیمت دے کرخر یدلیا جائے اور پھر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ویساہی فر ما یا۔
(2)

#### عهد فارتوقي اور آزادي رائه

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَال عَنْه كعبد مِباركه مين آزادي رائع كالضور بهت وسيع تقاء

المسابخاري، كتاب الشروط، باب اذا اشترط في المزارعة ـــالخ، ج٢، ص٢٢٢، حديث: • ٢٤٢ مختصرا

2 .....اخبارمكةللفآلهي،ج٢، ص ١٥٨ ١ ـ

جلدۇؤم

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّانَ (ويوت اسلام)

کسی بھی شخص کوئی بات کہنے کی تھلی اجازت تھی اگر چہوہ بات خلیفۂ وقت کے خلاف ہو۔ سبّد نا فاروقِ اعظم مَنِی الله تَعَالَى عَنْه لوگوں کوخوداس بات کا موقع و یا کرتے تھے کہ اپنی رائے بیش کریں اپنا منا فی الضّحینیر ( یعنی ول کی بات ) بیان کریں۔ یقیناً جتنار عا یا اپنے معاشر ہے توجھی ہے اتنا فقط ایک عام حاکم نہیں مجھ سکتا، جتنار عا یا خود معاشرتی برائیوں کی اصلاح کرسکتی ہے ایک حاکم اپنی کوششوں سے اس کا عَشرِ عَشِیر بھی نہیں کرسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سی بھی حکومت کی کا میا بی میں آزادی رائے کی گنجائش نہ ہووہ حکومت کہ جس حکومت میں آزادی رائے کی گنجائش نہ ہووہ حکومت کہ جس حکومت میں میں آزادی رائے کی گنجائش نہ ہووہ حکومت کہ جس میں میں میں میں میں ہیں کرسکتا۔

## مجتهدين توغير منصوص عليه ممائل مين اجتهاد كي اجازت:

جن مسأئل میں کوئی شرعی نص وارد نہ ہوتی آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَمَفَّى صَحَابِهُ کِرام عَلَيْهِمُ النِفْوَان کوان میں اجتہاد کی اجازت دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سِیِدُ ناشُرَت کَرَخْنَهُ اللهِ تَعَالَّ عَلَيْهِ کُوقاضی مقرر فر ما یا توانہیں ایک مکتوب روانہ فر ما یا جس میں انہیں یوں اجتہاد کی اجازت عطافر مائی که' اُوّلاً محتاب اللّٰه سے فیصلہ کرو، پھر منٹ تَتِ رَسُون اللّٰه سے، پھرا جماع امت سے، اگران تینوں سے بھی مسئلے کاحل نہ طے تو پھراس میں اجتہاد کرو۔' (1)

## عوام الناس كونسيحت كرنے كى اجازت:

سیِّدُ نا فار دقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نفیجت وخیرخواہی کورعا یا پرایک واجبی امر قرار دے دیا تھا، نیز حاکم وقت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام الناس سے نصیحت کا مطالبہ کرے تا کہ آنہیں آزاد کی رائے کا مکمل احساس ہو۔ چنانچہ،

اميرالمؤمنين حضرت سيِدٌ ناعمرفاروق اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي منصب خلافت پرفائز ہونے كے بعدا يك خطب ميں عوام الناس كو يَكى كى دعوت دينے ، برائى سے منع كرنے اور وعظ ونصيحت كرنے كى اجازت عطا فرمائى ۔ ارشادفرمايا: ''اعِينْنُونِيْ عَلَى نَفْسِيْ بِالْاَ مُو بِالْمَعْرُ وُفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاحْضَادِي النَّصِيْحَةَ فِيْمَا وَلَآنِيَ اللهُ مِنْ اَمْدِ كُمْ يَعْنَ اللهُ مِنْ اَمْدِ كُمْ يَعْنَ اللهُ عِنْ اللهُ مِنْ اَمْدِ كُمْ يَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اَمْدِ كُمْ يَعْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

حبلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب البيوع والاقضيه ، باب في القاضي ما ينبغي ـــالغ ، ج ٥ ، ص ٣٥٨ ، حديث: ٣ملتقطا ــ

<sup>2.....</sup>كنزالعمال، كتاب الخلافة، خلافة امير المؤمنين....الغج الجزء: ٥، ح ٢٥ م ٢٥ ٢ مديث: ١٢١٨ ملتقطا

#### اتروايا! خير يرجماري مدد كرو:

ایک بارسیّدُ نافارونِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' آیکَتُهَاالدَّعِیَّهُ آنَّ لَنَاعَلَیْکُمْ حَقَّا اَلنَّصِیْحَهُ بِالْغَیْبِ وَ الْمُعَاوَنَهُ عَلَى الْخَیْرِ یعنی اےلوگو! ہماراتم پرت ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں خیرخواہ رہواور خیر پر ہماری مددکرو۔' ' (1)

#### حاكم وقت كى اصلاح كن نے كى اجازت

سبِّدُ نا فاروقِ اعظم مَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِعُوام الناس كوخليفهُ وقت كى اصلاح كرنے كى بھى كھلى جيوب دے ركھي تھى كه اگرتم لوگ مجھ ميں بھى كوئى غلطى ديكھوتواسے بلاخوف وخطر بيان كرو۔اس سے امير المؤمنين حضرت سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى اعلى ظرفى اورا بنى اصلاح كے قطيم جذبے كا انداز ولگا ياجا سكتا ہے۔ چنانچے،

# محتب کی موجود گی پررب کاشکر:

حصرت سيِّدُ نا مُذَ يفد رَجِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عِروايت ہے كہ ايك دفعه على امير المؤمنين حصرت سيِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَجِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ فَرَمِت عِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ تَعْلَى عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه لَا عَلَى اللهُ عَنْه لَا عَلَى اللهُ عَنْه لَ عَلَى اللهُ عَنْه لَ عَلَى اللهُ عَنْه لَ عَلَى اللهُ عَنْه لَ عَلَى اللهُ عَنْه لَى اللهِ عَنْه لَى اللهُ عَنْه اللهُ الله

🕦 ...... تاریخ طیری ، ج ۲ ، ص ۵۵۸ ـ

يْنْ كُنْ مَجلس لْلْدَفْتَشَالْجُلْيَّتْ (وعوت اسلان)

ذات میں کوئی برائی دیکھیں گے تواس کی اصلاح کردیں گے۔''(1)

## ہم تلوار سے میدھا کریں گے:

چنانچدایک بارآپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ خطبدد یة ہوے اینا سرایک جانب جھکاتے ہوے ارشاد فر مایا: یَنا مَعَاشِرَ الْمُعْسُلِمِیْنَ مَاذَا تَقُولُونَ لَوْ هِلْتُ بِرَ آسِیْ إِلَی اللّهُ نُیَا کَذَا یَنی الے مسلمانوں! اگریس اپنا سرونیا کے لیے اس طرح جھکا دوں توتم کیا کہوں گے؟ ایک خص کھڑا ہوااورا پنی کموارنکال کراہراتے ہوئے کہا: ہم آپ سے تلوارکی زبانی بات کریں گے۔ آپ رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فر مایا: اِیّنای تَعْنِی بِقَولِیک یعنی تم اپنی بات کا مطلب جھتے ہو؟ اس نے جواب دیا: میں اس بات کا مطلب جھی طرح سجھتا ہوں۔ حضرت سیّدُ نافاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حضرت سيّدُ ناسُفَيَان بِن عُينينَه دَفِع اللهُ تَعَالَ عنه مع روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمايا كرتے تھے: ' اَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ مَن رَّ فَعَ اِلَيَّ عُينُو بِي يعنى مير نزديك سب سے زياده بهنديده خض وہ ہے جومير عيوب سے مجھ آگاہ كرے۔''(3)

### دوران بیان اعتراض کو دور کیا:

ایک بارامیرالمؤمنین حضرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس یمنی چادری آئیں، آپ نے اسے مسلمانوں میں ایک ایک کر کے تقسیم فرمادیا، بعد میں آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطبردینا شروع کیا، اس

ٔ جلددُوُم

<sup>🕕 ... .</sup>مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، كلام عبر بن الخطاب، ج ٨، ص ١٥٣ ، حديث: ١٣٧ـ

<sup>💋 .....</sup>رياض النضرة عج ا ع ص ا 🗚 عد

<sup>3.....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٣، ص٢٢٢ ـ

### اسے عمر۔۔۔!الله سے دُرو:

( المَثِنُ سُن مجلس المارَقَةُ العِلْمِينَةُ (وُوسَامادُی)

<sup>🚹 .....</sup>وياض النضرة عجم 1 ع ص 4 4 س

<sup>2 .....</sup> مناقب امير المؤمنين عمرين الخطاب، الباب النامن والا وبعون، ص 2 % 1 -

## اميرا بلمنت سيرتِ فاروقي كِمُظهَرِ:

معی میں میں میں میں میں ایس اس کی موسائی اور اقعی کی بھی حاکم یا ذمہ دار کے لیے بیہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اپنی رعایا یا اپنی اسلامی بھائیوں پر اپنی بی ذات کو پیش کردے کہ وہ اس کی ذات میں موجود خامیوں کی نشاندہی کریں بلکہ اس کی ہاتھوں ہاتھ اصلاح کی ترکیب بھی بنا کیس۔ یقینا ایسا حاکم اپنی اصلاح کے لیے فکر مند اور عاجزی وائکساری کا پیکر ہوتا ہے اور جوشن اللّه طویل کے لیے عاجزی وائکساری کرتا ہے اللّه طویل الله طویل عطافر ما تا ہے الیا حاکم یا فرمد دارا پنی رعایا یا ماتحت اسلامی بھائیوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ ان کے دل میں اللّه طویل الله علویل الله علویل اس حکار اس عطار قادری کی محبت ڈال ویتا ہے۔ ان تحدیل لیلہ طویل شیخ طریقت، امیر المسنت حضرت علامہ مولا نا ابو بلال مجمد الیاس عطار قادری کی محبت ڈال ویتا ہے۔ ان تحدیل لیلہ طویل کے مطبر ہیں، آپ دیوی الله تکان عند نے اپنے متعلقین محبین کے مرضوی ضیائی دامت بیکا تھا کہ انسان محبین کے مرضوی کی ہرشخص ورق گردائی کرسکتا ہے، آپ ذامت بیکا تھا تھا انسان فوراً میری انسان کو اجازت و سے رکھی ہے کہ اگر میری ذات میں کوئی بھی خلاف شرع بات دیمیس فوراً میری اصلاح کریں، حتی کہ جب بھی آپ ذامت بیکا تھا لینہ مدنی ندا کرے (سوال جواب کا سلسلہ ) فرماتے ہیں تواس کی اجازت و سے رکھی ہے کہ اگر میری ذات میں کوئی بھی خلاف شرع بات دیمیس فوراً میری اصلاح کریں، حتی کہ جب بھی آپ ذامت بیکا تھا لینہ مدنی ندا کرے (سوال جواب کا سلسلہ ) فرماتے ہیں تواس کی استداء بوں فرماتے ہیں:

'' آپ سوالات سیجے، ہرسوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب (یعنی بالکل سیجے) دے پاؤں میضروری نہیں، اگر بھول کرتا پائیس تو فوراً میری اِصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیس شائیس کرتا، اپنے مؤقف پر بلاوجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یا نمیں گے۔''

آپ کی الله عزین کی رضا کی خاطراس عاجزی وانکساری اعلی ظرفی کی وجہ ہے آج پوری و نیا میں آپ وَامَتْ بَدَ کَاتُهُمُ الْعَالِيّة کے لاکھوں مریدین ہیں جو آپ کے اَحکام شَرعیتہ سے مالامال فرامین پر دل وجان سے عمل کرتے ہیں، الله عزین نے لوگوں کے دلوں میں آپ وَامَتْ بَرَ کَاتُهُمُ الْعَالِيّة کی الی حبت ڈال دی ہے کہ کی لوگ بغیر و یکھے ہی آپ کے مرید بن جاتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم وَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کے وسیلے سے آپ کا فیضان قیامت میں بیاری رہے گا۔ اِنْ شَاءً الله عزد عَلَ

<u> جلدؤؤم</u>

#### <u>ٚڡٚٲڗۅۊٳۼڟٚڄػؽٳۼڵؙؽڟڗ؋ؽ</u>

### تين باتيں نهوتيں تو بہتر تھا:

حضرت سنيدٌ ناتخرُّه ويَن صُهُيْب وَهِن اللهُ تَعَالَ عَلْه اللهِ على اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## عورت نے میں کہااورمرد نے خطا کی:

حضرت سيّد ناعبد الله بن مُضعَب دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بن كرايك بارامير المؤمنين حضرت سيّد ناعمر فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ عَنْه فَا اللهُ اللهُ عَنْه فَا اللهُ عَنْه فَا اللهُ عَنْه فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه فَا اللهُ اللهُ عَنْه فَا اللهُ اللهُ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

<sup>1</sup> مستدوك حاكم، خير كم من اطعم الطعام كتاب الادب، ج ٥، ص ٢ ٩ ٢ محديث: • ١ ٨٥٨.

كَچُه والبس نه لوـ' ين كرآب دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه في ارشاد فرما يا: ' إَهْ رَاقُ أَصَابَتْ وَرَجُلُ أَخُطا يَعَىٰ ايك عورت في يحج كهااورايك مردنے خطاكى۔''(1)

# كاش ا بم سيرتِ فاروقي پرعمل كرنے والے بن جائيں:

میسے میسے میسے اسلامی ہو ایوا عمواد یکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسر سے خص کی بات سے اختلاف دائے کرتا ہے تو سامنے والے کے ول میں اس کے لیے اچھے تا ثرات پیدانہیں ہوتے، بلکہ شیطان اسے طرح طرح کے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے کہ فلال شخص نے میری بات کو تبول نہیں کیا بلکہ اپنی ہی دائے دینا شروع کر دی وغیرہ وغیرہ و و بسااوقات بیتمام وسوے امراض عصیال یعنی غیبت تہمت اور بدگانی وغیرہ میں مبتلا کردیتے ہیں جو دنیاو آخرت کی تباہی ویر بادی کا سبب ہیں۔ کاش! ہم بھی سیرت فاروقی پرعمل کرنے والے بن جا میں۔ اگر کوئی ہماری بات سے درست اختلاف کرے تو فوراً قبول کرلیں۔ اس معاطے میں امیرا المسنت بانی دعوت اسلامی دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيْهُ کا بیہ مبارک انداز دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات سے اختلاف دائے کرتا ہے اور بالفرض وہ درست دائے رکھتا ہو آپ فوراً اُسے قبول فر مالیتے ہیں بلکہ اس کا شکریہ اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جزائے خیر کی وعاوں ہے بھی نواز نے ہیں، اگر بالفرض اس کی دائے درست نہ ہوتو احسن طریقے سے اس کی الی اصلاح فرماتے ہیں کہ اسے اس

صَلُّواعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَتَّى

### يخلاف شوريوت آزاه كن متمانة ت

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ نَعَالَ عَنْه کے دورِخلافت میں اگر چیتمام لوگوں کوا پنی رائے دینے کی کمل آزادی تھی لیکن بیآزادی اس بات ہے مشر دط تھی کہ کوئی گراہ کُن اور شریعت کے خلاف رائے بیش نہ کرے، بصورت دیگر اس کی سرزنش کی جائے گی۔ بعض اوقات سیّدُ نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مُخْلَفُ لوگوں کی پکڑ بھی فرما یا کرتے اورخلاف شرع رائے پیش کرنے پرسز ابھی دیتے تھے۔ چنانچہ،

السيكنزالعمال، كتاب النكاح، استئذان النكاح، الجزء: ٢١، ج٨، ص٢٢، حديث: ٢٤٥٩-

# اسے الله کے دشمن ایس تیری گردن اڑادول گا:

### ا پنی آخرت داؤ پرمت لگائي:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! تقدیر کے معاطے میں بحث ومباحثہ کرنامنع ہے، تقدیر کا انکار کرنے والوں کواس اُمت کا مجوں بتایا گیاہے۔ یقیناً تقدیر کے معاملات پر بحث مباحثہ کرناا پنی آخرت داؤپر لگاناہے، خود بھی اس معاطے میں بحث کرنے سے بچیے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی بچاہئے۔ چنانچہ صَدْرُ الشَّرِیعہ، بُدُرُ الظَّرِیقِت مولانا مفتی محدامجہ علی اعظمی عَلَیْدِ دَحتَهُ اللهِ انقوی بہار شریعت جلداول ، ص اا برفر ماتے ہیں:

'' وہی (یعنی الله علامیل) ہرشے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اُسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حقیقة روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ دغیرہم وسائل ووسائط ہیں۔ ہر بھلائی، بُرائی اُس نے اپنے علم اُزلی کے موافق مقد رفر مادی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جوجیسا اُس نے والا تھا، اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہیں کہ جیسا اُس نے

( الله المسلم المركة المسلمة المستن ( وعوت اسلال )

<sup>1 ....</sup> كنزالعمال] كتاب الإيمان، في الابمان بالقدر الجزء ١ ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، حديث ١٥٣٣ ملتقطاء

لکھ دیا ویسا ہم کوکرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے دیسا اُس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمتہ برائی کھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والاتھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اُس کے لیے بھلائی لکھتا تو اُس کے علم یا اُس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا۔ تقدیر کے اٹکار کرنے والوں کو نبی صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَدَیْدِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اس اُمت کا مجوس بتایا۔''

قضا کی تین اقسام بیان کرنے کے بعدی ا، ص ۱۵ پر فرماتے ہیں: ' قضا وقدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آسکتے ، ان بیں زیادہ فور وفکر کرناسب ہلاکت ہے، صدیق وفاروق دَفِنَ الله تَعَالَى عَنْهُ مَا اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماو تا الین بم اور آپ کس گنتی میں! اتنا سمجھ کو کہ الله تعقالی نے آدمی کو شل پھر اور دیگر جما دات کے بہ ص وحرکت نہیں پیدا کیا بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے ، چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی ہے کہ بھلے ، بُرے ، نفع ، نقصان کو پہچان سکے اور ہوقتم کے سامان اور اسباب مہیا کردیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس کو بالکل مجبور یا بالکل محمول بالکل مجبور یا بالکل مختار جھنا ، دونوں گر ابی ہیں۔ بُرا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے ، بلکہ تکم یہ ہے کہ جواجھا کام کرے اقد یرکی طرف نسبت کرنا اور مشیت الی کے حوالہ کرنا بہت بُری بات ہے ، بلکہ تکم یہ ہے کہ جواجھا کام کرے اقد یو باللہ کے اور جو برائی سرز دہوا س کو شامت نفس تصوّر کرے۔ ''

### قرآنی تاویلات یو چھنے والے کوسزا:

ایک بار مدینه منوره میں صبیخ نامی ایک شخص آیا جوقر آن پاک کی متشابه آیات کے بارے میں لوگوں سے طرح کے طرح کے سوالات کرتا تھا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِئ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے اسے بلا یا اور دو تھجور کی چھڑیاں اس کے لیے تیار کرلیں۔ جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے اس سے بوچھا: ''تم کون ہو؟''اس نے کہا: ''میں الله کا بندہ صبیخ ہوں۔'' آپ نے ایک چھڑی اٹھائی اور اسے مارنا شروع کیا اور فرما یا: ''میں الله کا بندہ عمر ہوں۔'' آپ اسے مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نے عرض کی: ''اے امیر المؤمنین! اب بس کردیجے! میرے ذہن میں جو بھی فاسد خیالات تھے وہ سب ذائل ہو گئے ہیں۔''(1)

1 ،....دارسی، باب بن هاب الفتيا ... الخيج ايص ٢١ مديث ٢٠ ١٠

حلدؤؤم

## ب جااعترا ضات سے احتراز کیجئے:

### توهنين مُستِلج والى آراء كي منهانعت

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے دورِ خلافت میں جُو (مذمت) کرنے کی ممانعت فر مادی تھی کیونکہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نزدیک ایک مسلمان کی عزت ننس کی بڑی ہی اہمیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بعض ججوکرنے والے شعراء کوسزاہمی دی۔ چنانچہ،

### جوكرنے پر قيد كرديا:

مشہوروا تعدہ کہآپ رَمِن اللهُ تَعَالَ عَنْد نے ایک شاعر حطیئه کو حفزت سیّدُ نازَ بُرِقَان بِن بَدُر رَمِن اللهُ تَعَالَ عَنْد کی خفیہ یعنی ایسے الفاظوں میں ہجوکرنے کے سبب قید کردیا جن سے بظاہر ہجو بجھ میں نہ آتی تھی۔اس شاعرنے یوں ہجو کی تھی:

## دَعِ الْمَكَارِمَ لَا تَرْحَلُ لِبَغْيَتِهَا ... وَاقْعُدُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الْكَاسِيْ

ترجمہ: ''اچھے اخلاق کی تلاش چھوڑ دو،اس کے لیے سفراختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،بستم گھر میں بیٹھے رہو، کیونکہ تم توصرف کھانے والے ہو، کپڑا پہنانے والے ہو۔''

دراصل اس شعر میں شاعر نے جس شخص کی ہجو کی اسے عور توں سے تشبید دی ہے کہ تہمیں اپنے گھر سے باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ کس یہ کیا گزرر ہی ہے جس طرح عور تیں اپنے گھروں میں

حلددُؤهُ م

عَيْنَ كُن : مجلس للدَفاتَدُ الدِّلْ المِنْ المان )

جیٹی رہتی ہیں، کھانے کھلانے اور پہننے بہنانے کے سواان کا کوئی کا منہیں ہوتا، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہان کے گھر کے باہر کسی کے ساتھ کیا ہیت رہی ہے۔ (یعنی تم بھی ان عور توں کی مثل ہو۔)

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَے جب بیشعرسنا تو فرمایا که بظاہر تواس میں کوئی جونہیں ہے، پھرآپ نے حضرت سیّدُ نا حَسَّان بِن ثابِت دَمِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو بلا کران سے اس کے متعلق دریافت فرمایا توانہوں نے عرض کیا کہ حضوراس میں تو بہت ہی زبردست جو ہے۔آپ نے اس شاعر کوقید کردیا۔ پھراس شاعر نے قید خانے ہے آپ سے رحم کی اپیل کی توآپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہتم کیوں مسلمانوں کی جوکرتے ہو؟ اس نے جب اپنے معاثی حالات بیان کے توآپ کی آئکھوں ہے آنسوجاری ہو گئے اور اسے بیت المال سے ایک سمال کا راشن عطافر مایا اور ریبھی فرمایا کہ جب بھی نے تم ہودوبارہ لینے کے لیے آجانا۔ (1)

## برملمان كاحترام يجحئه:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب نیو! ندکورہ بالا روایت ہے معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِی ایشا مُل وَل بھی ایسا مُل گوارا نہ تھا جس ہے کسی الله کُتعال عَنْه مسلمانوں کی عزت و ناموں کے بہت بڑے محافظ تھے، آپ کوکوئی بھی ایسا مُل گوارا نہ تھا جس ہے کسی مسلمان کی عزت پرحرف آتا ہو۔ کاش! ہم بھی سیرت فاروقی پڑمل کرنے والے بن جا تیں ،مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے کے بجائے ان کی حفاظت کریں، احترام مسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں ہر مسلمان کے تمام حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کی دل شکنی نہ کی جائے۔ ہمارے میٹھے میٹھے آتا، مدینے والے مصطفے صَلَّ الله وَ الله وَ سَدُ مَل الله وَ سَدُ کَا مُل الله الله وَ سَدُ کَا مُل کَا وَل نہ دکھا یا، نہ کسی پر طفز کیا، نہ کسی کا فداتی اڑایا، نہ کسی کودھتکارا، نہ بھی کسی کی دعزتی کی بلکہ ہر ایک کو سننے ہے لگایا۔

لگاتے بیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل

ميشے ميشے اسلامي بعب ائيو! شيخ طريقت، امير ابلسنت، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابو بلال **محمد الياس** 

المُنْ سُن معلس للدَفانَةَ الدِّلْمِينَةِ مَدَ وَمُوتِ اللال )

حلدۇۋم

<sup>🕕 .....</sup>الاصابة العطيئة النشاعر بج ٢ يص ١٥١ ، الوقيم: ٢٩٩٦ ، ج ١ يص ١٤٣ ، الوقيم: ٢٩٩١ ، اسدالغابة ، زبرقان بن بدرج ٢ ي ص ٢٩٢ ـ

عطار قاوري رضوي ضيائي دَامَتْ بَرَكَاتُهُهُ الْعَالِيمَه سيرتِ فاروقي كِمظهر بين ، آب دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيمَ بِهِي مسلمانون كي عزت وناموس کے متعلق بہت فکرمندر ہتے ہیں،آپ نے اپنے رسالے''احتر ام سلم''ص ۲۸ پر کم وہیش ۵۲ وہمیٹھی منتیں ، پیش فرمائی ہیں جو بالخصوص احتر ام مسلم کے لیے ہماری بہترین رہنما ہیں۔ ' مسلمان کا احترام کریں' کے اٹھارہ حروف کی نسبت ہے ۱۸ سنتیں پیش خدمت ہیں، آ ہے بھی ان سنتوں کو پڑھیے اور اپنے دل میں احترام سلم کو بیدار کیجئے: (1) سلطان دوجهان صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مروفت، يني زبان كي حفاظت فرمات اورصرف كام بي كي بات كرتے (2) آنے والول كومحبت ديتے ،نفرت پيدا ہوالي كوئى چيز نهكرتے (3) لوگول كو الله عزوماً كے خوف كے تلقين فر ماتے (4) صحابہ کرام عَلَيْهِ النِّفْوَان كَي خَبِر كَيرى فر ماتے (5) لوگوں كى اچھى باتوں كى اچھائى بيان كرتے اوراس كى تقویت فرماتے، بری چیز کوبری بتاتے اور اس پڑمل ہےرو کتے (6) ہرمعاملے میں اعتدال (یعنی میاندروی) ہے کام لیتے (7) جہاں کہیں تشریف لے جاتے تو جہاں جگہل جاتی وہیں پیٹھ جاتے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین فرماتے (8) اسينياس بيني والول كحفوق كالحاظر كهيز (9) آب مَنْ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى خدمت من حاضرر بن والع مر فروكوبيي محسوس موتا كرسركار صَنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مجصسب سيرزياده جاست بين (10) آپ صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى سِخَاوت وخوش خلقى مركسى كے ليے عام تھى (11) آپ مَنَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم كَى مجلس مين سي بيعول ہوجاتی تو نہ اس کوشہرت دی جاتی نہ ہی اس کا مذاق اڑا یا جاتا (12) نگامیں حیاسے جھی رہتیں (13) اپنی ذات کے لیے بھی کسی سے برلہ نہ لیتے (14) برائی کا برلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف فر مادیا کرتے (15) نہ کسی کی بات کوکا ٹینے نہ بی چے میں بولتے (16) سخت گفتگو نہ فرماتے (17) کسی کاعیب تلاش نہ کرتے (18) بات چیت کرتے وفت مخاطب کے چیر ہے پر نگامیں نہ گاڑتے۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

# أحكام شَرْعِيَّد كَي بِإبندى يَجْحَة:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوا واقعی سیِدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ مبارکہ میں تمام لوگوں کو ہرطرح کی مکمل آزادی تھی، اس لیے آپ کے دور میں مسلم معاشرہ ترقی وعروج پررہا، مگریہاں ایک بات کی وضاحت کردینا

جلدۇؤم

مَيْنَ سُ معلس للدَفاتشالية لميتند (ووت اسلام)

نہایت ہی ضروری ہے کہ سیّر نافاروقِ اعظم دَنِی الله تَعَالَى عَنْه نے ہرطر ن کی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں کواحکام شرعیہ پرعمل نہ کرناان کے شرعیہ پرعمل کرنے کا موقعے کی مناسب سے حتی کے ساتھ تھم دیتے ، کیونکہ مسلمانوں کااحکام شرعیہ پرعمل نہ کرناان کے لیے دنیا وآخرت دونوں کی تباہی کا باعث ہے، احکام شرعیہ پرعمل سیجئے کہ یہ تقیقی آزادی یعنی جہنم سے آزادی کا سبب ہے۔ زندگی کا مقصد سیجھنے، اسے حاصِل کرنے، موت کی تیاری کا ذِبمن بنانے اورشریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت سنوار نے کا جذبہ پانے کیا تا ہائی وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے ہردم وابّ تھی اختیار کی تو ایک مذنی بہار پیش خدمت ہے۔ چنانچے، دنیا کی اختیار کی تو ان کی دنیا بھی سنورگئی ، آخرت بھی سنورگئی ۔ رغیب کے لیے ایک مدنی بہار پیش خدمت ہے۔ چنانچے،

#### شرانی آیااورمؤذن بن گیا:

\_ حبلدؤؤم

کاموں کی دھومیں مجانے کی کوشش کررہا ہوں۔

نوش<u>ا</u>ل گالبال جھوڑ ہیں أثيل كريل قالح تُو بُواري شراني عادتين قافلے حيلو يىل بھائی 1 خداء ارے کریں، مل م*ا*س قافك

میسے میسے میسے اسلامی ہے۔ اور پڑوسیوں کو تا اب نَمَازی، شرانی، جُواری، ماں باپ کا دل دکھانے اور پڑوسیوں کو تانے، گالی گلوچ کرنے والا، اُلَّھر (اَل اُِھر ) نو جوان مبلغ دعوت اسلامی کی ''انفر ادی کوشش'' کے نتیج میں مَدَ نی تافیے کا مسافر بنا، وہاں عاشقانِ رسول کی صحبتوں میں سفوں بھر ہے مَدَ نی رسائل سننے اور تا بُب ہو کرسفوں کے مذنی بھول نُفانے والا، صحبہ میں اذا نیں دیکر نَمَاز وں کیلئے بلانے والا بنا اور مَدَ نی قافِلوں کا مسافر بن کردوسروں کو بنانے والا بن گائے والا بن گیا۔ اے عاشقانِ رسول! یا در کھئے! نَمَاز ہر عاقِل بالغ مسلمان مردوعورت پرفرض مسافر بن کردوسروں کو بنانے والا بن گیا۔ اے عاشقانِ رسول! یا در کھئے! نَمَاز ہم جو قضا کرنے والا ہے، وہ ہزاروں سال ہے، نُمَاز اداکر نے والا جنت کا مستحق ہے جبکہ بلاغذر ایک وقت کی نَمَاز بھی جو قضا کرنے والا ہے، وہ ہزاروں سال عذاب نارکاحق دار ہے۔ شرائی و جواری کی دونوں جہانوں میں ذلّت وخواری اوردوز خ کی خوفا ک سزاؤں کی حقداری عذاب نا کو بُرا بھلا کہنے والوں کو سرکارِ مدینہ مَشَّ الله تُعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ہوئے اِس حال میں نلاحظہ فر مایا کہ وہ کے بہت سارے حقوق ہیں! فرمانِ مصطفح صَلَّ الله تُعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ مَنْ مِن بَیْس ہے۔ ''دوہ جنّت میں نہیں جائے گا، جس کا پڑوی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ ''(1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

\_\_\_\_ئىكى كى دعوت بص ٨٧٨\_\_

مَيْنَ كُن معلس المدافقة العِلمية فق (وعوت إسادى)



## عهدفاروقي كانظام عدليه

#### إس باب مين ملاحظه شيجيئه \_\_\_\_\_\_

الساف ندكر نے يرتين آيات مباركه عدل وانصاف ندكر نے يرتين آيات مباركه

🗱 .....عدل وانصاف يرتين احاديث مباركه، فاروق اعظم كاعدل وانصاف

و الماردق على الله الله و الله

و المام عدالية عمومي أصول وضوابط، عبيد فاروقي كے عدالتي قاضي وجج

و المان جول کی فاروتی تربیت، فاروقی قاضیوں کے مختلف اوصاف

و المارة المارة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناصرة المناسرة المنا

و الماروق اعظم كاايك عظيم الثان اجتبادي امر،عدالتي جول كاحتساب اوراُن كي معزولي المسينية نافاروق اعظم كاايك عظيم الثان اجتبادي امر،عدالتي جول كاحتساب اوراُن كي معزولي

واتفيت ..... نظام عدايه كاصل مقصد، عبيه فاروقي مين عوام كي قانون سے واتفيت

على المارة والمنظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كا فِصلَه كرن كا الدار ، آب ك چند تاريخي فيل

والمارة الماروق اعظم عدل وانصاف كانمونه يتھے۔فاروقی تمغدامتیا زحاصل كرنے والے قاضی الم

و القضاء المناه المناه



#### عَهْدِهَارَوَ قُلَ كَانْظَامُ عَدُلَيْهُ،

مینظے مینظے مینظے اسلامی تجب ایوا جب بھی کسی اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لا یاجا تا ہے واس کے تحت کی ایک عظیم مقاصد ہوتے ہیں، اُن اہم مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ جی ہے کہ اُس حکومت کو ایس بنیادوں پر قائم کیاجائے جس سے ایک مکمل اسلامی معاشرہ وجود میں آسکے ہر شخص اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جان، مال، آل اولا دوغیرہ دیگر تمام چیزوں کے بارے میں قابی طور پر مطمئن ہوکر زندگی گزار سکے۔اسلامی معاشرے کے قیام کی ایک اہم بنیاد مدل وانصاف کا نفاذ ہو وہی حکومت کا میابی کے ساتھ اپنی منزل کی عمل وانصاف کا نفاذ بھی ہے۔ جس حکومت میں عدل وانصاف کا نفاذ ہو وہی حکومت کا میابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن رہتی ہے۔ جو حاکم عدل وانصاف کے نفاذ کے لیے کوششیں کرتا ہے وہی اپنی رعایا کے دل میں جگہ بنا تا ہے۔تاریخ گواہ ہے کہ ظالم وجا برحکم انوں کا انجام بہت ہی براہوا۔ عادِل و منعیف حکم انوں کو آج بھی خراج عقیدت بیش کیاجا تا ہے، لوگ نصرف ان کو یاد کرتے بیں۔ جبکہ بیش کیاجا تا ہے، لوگ نصرف ان کو یاد کرتے بیل۔ ان کے نظام کو سراہے اور اس کی اتباع کی کوشش کی جاتی ہے۔ خل طالم وجا برحکم انوں کو یاد کرتے بیل درتا ہے اور اس کی اتباع کی کوشش کی جاتی ہے۔ عبد دمالت سے قبل نام نہا و عَدُلِی کا نظام:

حضور نبی کریم ، رَءُوف رَحیم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے عہداور بعثت سے قبل جزیر وَ عرب میں با قاعدہ اور مُنظَّم کو کی حکومت نہیں تھی ، البتہ قبائلی اور خاندانی طرز کی کئی بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں ، اُن میں بھی ایک نام نہا دعدلیہ کا نظام قائم تھا ، مختلف قوموں نے اپنے اسپنے اُصول وضع کیے ہوئے سے ، وہ اپنے سارے انتظامی اُمور علاقائی اور خاندانی رسم ورواج کے مطابق نمٹاتے سے عموماً تین طریقے سے کسی معاملہ کا فیصلہ کیا جاتا:

(١) في كذريع: ايك كميثي مقرر موتى جوكسى مقد عكا فيعلد كرتى اوراس كا فيعلد حتى تعجما جاتا ـ

(۲) کائن کے دریع: شیطانی معاونت سے زہبی لوگ سی معاملہ کا فیصلہ کردیتے اورائے بینج کرناممکن نہ ہوتا۔

(۳) تحکیم کے ذریعے: بعض معتر لوگ خاندانی ومعاشرتی جھگڑوں میں ثالثی کا کردارادا کرتے اور فریقین اُن ہی کے فیصلے کو حتی سجھتے۔البتہ تمام طریقوں میں تقریباً لیک بات مشترک تھی کہ اُن میں عوام وخواص اور امیر وغریب کے درمیان مساوات کا دُوردُ ور تک کوئی نام ونشان نہیں تھی۔ دولت مندوں کے لیے عدلیہ کا نظام کچھاورتھا، جبکہ غریب عوام

( حلددُؤهُ م

کے لیے نظام پھھادر کسی رئیس زادے کے معاطع میں جب فیصلہ کیا جاتا تواس کے منصب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے
اس انداز میں فیصلہ کیا جاتا جس سے اس کی شخصیت کسی طرح مجروح نہ ہوتی ، جبکہ کسی غلام زادے کے معاطم میں فیصلہ
کیا جاتا تو اِس انداز میں کیا جاتا کہ خود انسانیت بھی اس فیصلے سے شرما جاتی ۔ کہنے کو تو و ' نظام عدلیہ' تھالیکن در حقیقت ' کیا جاتا تو اِس انداز میں کیا جاتا کہ خود انسانیت بھی اس فیصلے سے شرما جاتی ۔ کہنے کو تو و ' نظام عدلیہ' تھالیکن در حقیقت ' مظلم وسیم' کا ایک گھنا وَ نا بازار گرم تھا۔ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت مَد اَن الله عَلَيْهِ وَالله وَ سَدَّم الله وَ الله وَ سَدُّم علی وانسان کی آٹر میں کیے جانے والے ظلم وسیم کے خلاف پیغام عدل وانسان لے کرمبعوث ہوئے اور سستنی ہوئی انسانیت کوظلم وسیم سے آزاد کروا کر پورے عالم میں عدل وانسان کا ڈٹکا بجایا۔ قرآن واحادیث میں عدل وانسان کا اُلک واضح بیان موجود ہے۔ چنانچہ،

#### عدَلُ وَانْعَنَافَ كُرَّنِكُ بِرِ نَيْنَ إِيَّاتُ مِبَارَ كُهُ

(1) ﴿ إِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْا لَمَنْتِ إِلَى آهْلِهَا لَا وَإِذَا حَكَمْتُهُمْ بَدَّتُ النَّاسِ آنُ تَحُكُمُوْا بِالْعَدُلِ اللهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْا لَمَنْتِ إِلَى آهْلِهَا لَوَ إِذَا حَكَمْتُمُ بَهِ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا وَهِ الله اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

صدرالافا شل مولانا مفتی محرفیم الدین مرادآبادی علیه و دعهٔ الله النهاه یاس آیت مبارکه کی تفییر میں فرماتے ہیں: "عاکم کو چاہیے کہ پانچ باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر سلوک کرے: (۱) ایٹ پاس آنے میں جیسے ایک کوموقع دے دوسرے کوبھی دے۔ (۲) نشست دونوں کو ایک میں دے۔ (۳) دونوں کی طرف برابر متوجد رہے۔ (۳) کلام سنٹے میں برایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ درکھے۔ (۵) فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے جس کا دوسرے پری ہو پُورا پُورا دِلاے۔" کے ساتھ ایک بی طریقہ درکھے۔ (۵) فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے جس کا دوسرے پری ہو پُورا پُورا دِلاے۔" وَوَرِم عَلَی اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

\_ حبلدۇۋم

ڈروبے شک اللّٰہ کوتمہارے کامول کی خبرہے۔''

(3) .....﴿ إِنَّ اللهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَا مِي ذِى الْقُولِى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْبُنْكُرِ وَ الْبَغْنِ اللهُ مَا اللهُ مَا

#### عندل وانصناف نه كر نهي بين آيات مبارة كه

## تین آیات کے بعد فریقین میں فیصلہ:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعالى عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' مَعَادَ آینتُ مَنْ قَصْی بَیْنَ اللّٰ نَیْنِ بَعْدَ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ یعنی ان (درج ذیل) تین آیات مبارکہ کے نزول کے بعد میں نے کسی کوند دیکھا کہ اس نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کیا ہو۔

- (1) .....﴿ وَ مَنْ لَكُمْ يَحُكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَالُولَإِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ ۞ ﴿ (٢٠، الهاند: ٣٠) رجمهُ كنزالا يمان: ` اورجوالله كا تارے يرتُكم نه كرے وہى لوگ كافر ہيں۔''
- (2) .....﴿ وَ مَنْ لَكُمْ يَحُكُمْ بِمَا آنْزَلَ اللهُ فَالُولِيكَ هُمُ الطّلِمُونَ ﴿ (١٠، الساند: ٥٠) ترجمهُ كنزالا يمان: "اورجوالله كاتارے يرحم نهرتوونى لوگ ظالم بين "
- (3) ﴿ وَ مَنْ لَكُمْ يَحُكُمْ بِهَا اَ نُدَلَ اللهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۞ ﴿ (١٠، الساعد: ٢٠) ترجمهَ كنزالا يمان: "اورجوالله كاتارے برحم ندكري تووى لوگ فاسق بين ـ "(1)

### عندل وانصناف برتين احاديث مناركه

(1)..... دوزانه سورج نکلتے ہی انسان کے ہرجوڑ پرصدقہ ہے اورلوگوں کے مابین انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ ''(2)

المستن سعيدين منصور تفسير سورة المائدة ع م م ص ۸۸ م ا عديث ا ۲۵۷ م.

2 ..... بخارى كتاب الصلح ، باب فضل الاصلاح ... الخرج ٢ رص ٢١٥ ، هديت: ٢ ٠ ٢٥ مختصر ا

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

(3).....'انصاف کرنے والے باوشاہ بروزِ قیامت اللّٰه عَدَّمَاً کے قرب میں عرش کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے اور بیدہ ہوں گے جواپنی رعایا اور اہل وعیال کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل وانصاف سے کام لیتے تھے۔''(<sup>2)</sup> عد**ل وانصاف کے وجوب پر اِجماع ہے:** 

میٹے میٹے میٹے اسلامی جب سے ایوا یقینا امیر المؤمنین حضرت سیّر ناعمر فاروقِ اعظم رَمِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے نزدیک معیشے میٹے میٹے میٹے اسلام کا وہ عادلانہ نظام تھا جو کسی اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کے قائم کرنے میں بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہو۔ایسامعاشرہ جس کی قیادت ظالم ہاتھوں میں ہواوروہ عدل ہے نا آشا ہواسے اسلامی معاشرہ قطعاً نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ رعایا کے درمیان انفرادی یا اجتماعی اور ملکی سطح پر عادلانہ نظام قائم کرنا کوئی نفلی کا م نہیں عظما نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ رعایا کے درمیان انفرادی یا اجتماعی اور ملکی سطح پر عادلانہ نظام قائم کرنا کوئی نفلی کا م نہیں ہے جسے حاکم وقت یا امیر وقت کے مزاج اور خواہش پر چھوڑ دیا جائے بلکہ لوگوں میں اس کا قیام اِسلامی نقط نظر ہے اسلام کے مقدس اور انہم ترین فرائن میں سے ہاوراً مت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ "عدل وانعماف" واجب ہے۔ چنانچے حضرت سیّد ناامام فخر الدین رازی عَدَنه دَسَةُ اللهِ اللهُ عَنْهَ لَا اللّٰهُ عَانَ مَا کُون عَلَى اللّٰهُ عَانَ حَالَم اللّٰهُ عَنْهَ لَا اللّٰه عَانَ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کیونکہ واجب ہے کہ وہ لوگوں کے مابین انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اور اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کیونکہ والله عن ارشاد فرمایا کہ جبتم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروانصاف کے ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ فیصلہ کا انتحال کی ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ فیصلہ کو ساتھ کی ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ فیصلہ کرون انصاف کے ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی

ٔ جلدؤؤم

<sup>1. ...</sup>الكامل في ضعفاء الرجال عج ٨، ص٠٨ ٣٠ محديث ٢٠٢٠ م

<sup>2 .....</sup> مسلم كتاب الامارة عاب فضيلة الامير العادل مدالخ عن ١٠١٥ عدبث: ١٠١ م

السير كبير پ٥٥ النساه، تحت الآية ١٨٥١ ج ٢٥ ص٠١١٠.

#### فأروق اعظم كاعدل وانصناف

میٹھے میٹھے اسلامی بھب نیو! امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نَهِ اللهِ وَسَلَّم كَلَ النّباع مِين حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم كَل النّباع مِين قر آن وسنت كے اسى نظام عدل وانصاف كو پورى سلطنت ميں اس طرح رائج فرما يا كه برجيجو ٹابر ا، امير وغريب آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوا بِنَى جان ، مال ، آل اولا دسب كا محافظ سيحض ميں اس طرح رائج فرما يا كه برجيجو ٹابر ا، امير وغريب آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوا بِنَى جان ، مال ، آل اولا دسب كا محافظ سيحض برججور ہوگيا۔ آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كے نظام عدل وانصاف كى پختر كاكانداز داس بات سے بھى لگا يا جاسكتا ہے كه منصب خلافت پرمتمنظن ہونے كے بعد آپ نے جو پہلا خطب إرشاد فرما يا وہ بھى آپ كے عدل وانصاف كى بھر پور عكاس كرتا ہے۔ چنانچے،

# فاروقِ اعظم كا يبلاخطبه أصول عدل يرشتل تها:

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِهِ السِّهُ نَطِيمِي ارشاد فرمايا:

الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله ع الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَّ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ الل

﴿ الله عَنْ مَالِ الله عَمْنُ لَكُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيّ الْيَتِيْمِ اورغور سے من لو! الله عَنْفُ كَ مال ميں ميرى حيثيت يتيم كي مريرست كى طرح ہے۔'

المال سے بچائے رکھوں گااور اگر مجھے حاجت ہوئی تو جائز طریقے سے کھاؤں گا۔''(1)

# ''عدل'''کے تین حروف کی نسبت سے عدل ''کے تین حروف کی نسبت سے عدل پر فاروق اعظم کے تین فرامین مبارہ کہ

#### عدل وانصاف يذكرول تومرجانا بهتر:

امير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم مدّفِي اللهُ تَعالى عَنْدربّ عَنْهَا كَى بارگاه يس يون وعافر ما ياكرت يض

🕕 ..... كنزالعمال، كتاب المواعظ ... دالخ، خطب عمر ومواعظه، الجزء: ١١ / ج ٨، ص ٢٢ ، حديث: ٢٠٢ م ٣٠ مختصر اد

مَيْنَ مَنْ : مجلس المدَوَقَ مَثَالَةِ لَمِينَاتُ (وكوت اسلام)

''اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ آنِي أَبَالِيْ إِذَا قَعَدَ الْحَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيَّ عَلَىَّ مِنْ حَالِ الْحَقِّ مِنْ قَرِيْبِ آوُ بَعِيْدِ فَلَا تَمْهِلُنِيْ طَرُفَةُ عَيْنٍ يَعَىٰ اے الله عَنْ فَا جب دو فض اپنا جُمَّرُ الله راضاف کے لیے میرے سامنے حاضر ہوں ، اگر میں اس وقت حق سے عدول کرنے والے کی کچھ پرواہ کروں خواہ وہ میراکوئی اپنا قریبی عزیز رشتہ دار ہو یاکوئی غیر ہوتو پھر مجھے اس و نیا میں اتی ویر بھی ندر کھنا جتی ویر آئی ہے جھیئے میں گتی ہے۔''(1)

## میں کتنا برا ما کم ہوں اگر \_\_\_!

حضرت سيّدُ نااسلم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ب كهامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نارشاد فرما يا: ' بِنْسَى الْوَ الِيْ آنَا إِنْ آكَلُتُ طَيِّبَهَ اوَ آطُ فَصْتُ النَّاسَ كَرَا دِيْسَهَ هَا يعنى مِس كَتَا براحاكم مول الرمين خوذتوا جِها كها وَل اورا بِنَ رعا ياكوروكها سوكها كلا وَل ـ''(2)

## برى كابچه بهوك سے مرجائے تو مجھ سے موال ہوگا:

حضرت سيِّدُ ناعبدالله بن عمر دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين كه مير الدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ ثَعَالَ عَنْه فرما ياكرت عَصَدَ ' لَو هَاتَ جِدْى بِطَفِ الْفُرَاتِ لَخَشِيتُ أَنْ يُطَالِبَ بِعِ اللهُ عُمَرَ يعن اگر دريائ فرات كے كنادے بكرى كا ايك چيوٹا يج بھى (بھوك سے) مرجائ تو مجھے ڈرہے كہ الله عَدْمَلُ مجھے سے اس كے تعلق بھى بازيرس فرمائے گا۔''(3)

## عَهْدِفارَ وَقَى كَهِ يُنْظَام عِدْلَيه "كَى تَمْصَنِيْلَ .....

# فاروق إعظم نے عدلیہ 'کو' انتظامیہ' سے الگ کیا:

ساجی اورمعاشرتی زندگی کے لیے بے صد ضروری ہے کہ عدلیہ کے نظام کو دیگر انتظامی امور سے جدا رکھا جائے۔ سابقہ قوموں اور عہدِ فاروقی کے بعد کے عدالتی نظاموں میں ایک خرابی سیجی تھی کہ وہ دیگر انتظامی امور سے جدانہ تھے،

حلدؤؤم

<sup>🕡 .....</sup> شعب الايمان ، باب في طاعة اولى الاس فصل في نصيحة الولاة ووعظهم ، ج٢ ، ص٣٣ ، حديث . ١ ٢ ٣ ٧ ـ

<sup>2.....</sup>طبقات كبرى ذكر استخلاف عس ج ٣ ، ص ٢ ٣ ملتقطار

الغراج المسلمة الصفوة المراجع والمسلمة المسلمة المس

ایک عرصے تک یہی معاملہ چاتا رہا اور سالوں بعد انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ان دونوں کوعلیحدہ کیا جائے توہی عدل وانصاف کا قیام ممکن ہے ورنہ نہیں ۔ عہد رسالت وعہد صدیقی اور عہد فاروقی کے ابتدائی دور میں بھی یہ دونوں جدانہ شے اس کی سب سے اہم وجہ یقی کہ اس وقت معاشرتی وحکوتی شعبہ جات نہایت ہی سادہ حالت میں شے اور مختلف فتوحات کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے ملکی تقسیم اور محکموں کا قیام با قاعدگی سے عمل میں نہیں آیا تھا ۔ لیکن جب عہدِ فاروتی میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے ملکی تقسیم اور محکموں کا قیام با قاعدگی سے عمل میں نہیں آیا تھا ۔ لیکن جب عہدِ فاروتی میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور سلطنت اسلامیہ وور در از علاقوں تک پھیل گئ تو اسے مختلف صوبوں اور اصلاع میں تقسیم کردیا گیا، گورزوں کے اختیارات کو وسعت دے دی گئی ، انتظامیہ کی ساخت مضبوط ہوگئ تو امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروقی اعظم مَ وَقِیَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مُنَال عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ا

# فاروقِ اعظم نے نظامِ عدامیہ کو بالکل واضح کر دیا:

امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیخصوصیت تھی کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے منصب خلافت پرمُشَکِّن ہونے کے بعدلوگوں کے سامنے نظام عدلیہ کو اس انداز میں نافذ فر مایا جس سے لوگوں کے دلوں میں ابنی جان، مال آل اولا دوغیرہ کا تَحَفُّظ یقینی ہوگیا۔ دصال ہے قبل بھی اسی کا درس ارشادفر مایا۔ چنانچہ،

حضرت سِيّدُ نامِسُور بِن خُرْمَه دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سِیّدُ ناعم فاروق اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرما یا: '' اِنّی قَدْ تَرَکْتُ فِیکُمُ اِثَنَیْنِ لَنْ تَبْرَحُوْ ابِحَیْرٍ مَّا لَزِ مُتُمُوْهَا الْعَدُلُ فِی الْحُکْمِ وَالْعَدُلُ فِی الْحُکْمِ وَالْعَدُلُ فِی الْحُکْمِ وَالْعَدُلُ فِی الْحُکْمِ وَالْعَدُلُ فِی الْحَکْمِ وَالْعَدُلُ فِی الْحَکْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَعُونَ عَلَى مِثْلِ مَخْرَ فَقِ النَّعَمِ اللّهَ اَنْ يَتَعَوَّ عَقَوْمٌ فَيُعَوَّ عُمِيهِمْ لِعِيْ مِي اللهُ عَلَى الْمُومُومِ وَالْمَوْمِ وَاللّهُ و

سنن كبرى كتاب آداب القضاء باب انصاف القاضى في العكم ... الغرج ١٠١٥ ص ٢٢٥ مديث: ٣٠٠٥ ـ ١

حلدۇؤم

المعنف ابن ابي شيبه م كناب المعارى ماجاء في خلافة عمر بن العطاب م ج ٨ ب ص ٥ ٢٥ بحديث ١١٠.

100

#### نظام عدليه كه أصول وضوابعك

## ايك ابم وضاحتي مدنى چھول:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! یہاں ایک بات کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے اپنے عہدِ خلافت میں عدل وانصاف قائم کرنے کے لیے کوئی نیا قانون نہیں بنا یا تھا بلکہ قر آن وسنت کے بیان کردہ پہلے سے موجود قانون کو مُشَکِّکُم فر ما یا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اپنے عدالتی جوں کواسی بات کی تختی سے ہدایت فر ما یا کرتے تھے کہ وہ اوّلاً قر آن وسنت سے ہی فیصلہ کریں، بصورت ویگر اجماع اور قیاس سے فیصلہ کریں، بصورت ویگر اجماع اور قیاس سے فیصلہ کریں۔ چنانچے،

## نظام عدليه كے بنيادى أصول وضوابط ....

عبد فاروقی کے ایک مشہور عدالتی جج حفرت سیّدُ نا قاضِی شُرَّت وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مجھے ایک مکتوب روانه فر ما یا جس کامضمون کچھ یوں تھا:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَامَ كَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلاَ يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّجَالُ لِعنى جب تمهار على اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

وَ سَلَمَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ مَسَلَّمَ كَاسِنت يعنى احاديث فَاقْضِيبِهَا اورا كُرتَهِ اللهُ وَسَلَّمَ كَاسِنت يعنى احاديث مباركه كذر يعاس كافي لمروئ

الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ فَعَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله وَلَيْسَ فِيهِ سُنَةٌ مِنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَحُذْ بِهِ اور الرايامعامله بوجس كا فصله نه وقر آن مي مل اورنه بى احاديث مِن تو پجرلوگول كراجاع برنظركرواوراى كرمطابق في الكروا.

رُهُ ﴿ وَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنُ فِيهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

` حبلدۇۇم `

وَسَلَّمَ وَلَمُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ آحَدُ قَبُلَكَ فَاخْتَرُ أَيَّ الأَمْرَيْنِ شِنْتَ اورا گرايبامعامله ، وكب كافيعله نتوقر آن ميں طے، نه بى تم سے پہلے كى نے كلام كيا ، وتو پھر دومعاملوں ميں سے جے چاہا فتيار كراو''

﴿ النَّاخُرَ الاَّخَيْرَ النَّ شِنْتَ اَنُ تَجْتَهِدَ بِرَ أَيِكَ وَتُقَدِّمَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِنْتَ اَنُ تَتَاخَرَ فَتَاَخَرُ وَلاَ اَرَى النَّاخُرَ الاَّخَيْرَ النَّاجُرَ الاَّخَيْرَ النَّاخُرَ الاَّخَيْرَ النَّاجُرِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

## نظام عدليه كع عمومى أصول وضوابط

# سَيْدُ ناابوموى اشعرى كوأصول عدل مصتعلق مكتوب:

اَلَ بَاتَ كُوبِهِي الْحِيهِ الْمُدِيرَ الْمُنْ الْمُدِيرِ الْمُحَقَّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقَّدِ الْمُحَقَّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقَّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَقِّدِ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ الْمُحَمِّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِ

الله الله المستن والس بين النّاس في وجه م جلس و عد لك حتّى لا يَايَت الطّه عِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَ مَجلس و عَدْ لِكَ حَتّى لا يَايَت الطّه عِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَ وَ لا يَت الله و الل

وَيُنْ كُنْ مَعِلِسِ المَدْوَقَةُ شَالِقِهِ يَتَعَدُ (وُوتِ اسلان)

<sup>1 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب البيوع والاقضيه ، باب في القاضي مدر الغي ج ٥ ، ص ٥٨ ٣ ، حديث: ٣٠

داری ہےاور قشم اٹھا نا منٹیکر بعنی انکار کرنے والے کی ذمدداری ہے۔''

الله المستر المسلم الم

الله المَّهُ الْحَقَّ قَدِيمٌ وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِى فِى الْبَاطِلِ كَوَلَدَ لَ قَديم باور ق بات كى طرف رجوع كرنا باطل مين سركشى دكھانے سے بہتر ہے۔''

الله المنظمة المنطمة المنطمة

المُسَلِمُونَ عُدُولُ بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ إِلاَّ مَجُلُودٌ فِيْ حَدِّ اَوْمُجَرَّبٌ فِيْ شَهَادَةِ زُوْدٍ اَوْطَنِينٌ فِي وَلاَ عِ اَوْ هَرَ ابَةٍ يَعَىٰ تَمَامِ مسلمان ايك دوسرے كن بيل كوائى دينے كے ليے عادل بيل سوائے اللَّخص كجس پر صد جارى ہوئى ، يا كوئى ايسا شخص ہوجس كے بارے ميں تجربہ ہوكہ يہ جھوٹی گوائى ديتا ہے، يا ايسا شخص جوابينے مولاك

( بَيْنَ كُنْ: مجلس المذوَانَدَ الصَّالِيِّ المِينَّة (وكوت اسلان)

ولاء يا قرابت داروں كےمعالم ميں نا قابلِ إعتبارا ومُتَّهَم وَمَثْلُوك ہو''

الله عَنْ الله تَوَلَّى صِنْكُمُ السَّرَائِرَ وَدَرَاَ عَنْكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ يَعْنَ بِشَكَ تَهَارِ عِنْ عُوشِده أمور الله عُرْمِلْ عَلَى اللهُ عَرْمِلْ اللهُ عَرْمِلْ اللهُ عَرْمِلْ اللهِ عَرْمِلْ اللهِ عَرْمِلْ اللهِ عَرْمِلْ اللهِ عَرْمِلْ اللهِ عَرَبُولِ عَلَيْهِ اللهُ عَرْمِلْ اللهِ اللهُ اللهُ عَرْمِلْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الله

المَّنَّةُ اللَّهُ إِلَيَّاكَ وَالْفَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّاذِّى بِالنَّاسِ وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُطُومِ فِيْ مَوَاطِنِ الْحَقِّ الَّتِى لِيُلْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بظاہر حضرت سیّد نا ابومُوں اَشْعَری دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو ایک مکتوب روانہ کیا جس میں پندونصائے تھے لیکن در حقیقت یہ مکتوب عدلیہ کے اصول وضوابط پر مشمل ایک نایاب دستاویز ہے، جو پوری دنیا کے ایک عام جج سے لے کر ہائی کورٹ کے سب سے بڑے جج وضوابط پر مشمل ایک نایاب دستاویز ہے، جو پوری دنیا کے ایک عام جج سے لے کر ہائی کورٹ کے سب سے بڑے جج وضوابط پر مشمل ایک نایاب دستاویز ہے، جو پوری دنیا کے ایک عام جج سے لے کر ہائی کورٹ کے سب سے بڑے جج علاوہ اوٹ ایک میں دشاہ ہے۔ سینکٹر وں سال گزرجانے کے بعد بھی آج تک مُختِقینُن وشاہِ جین علی الله کے کرام ان عدالتی اصول وضوابط کی تشریح تعلین میں مصروف ہیں ، اگر اس خط کے علاوہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی علیہ کے کرام ان عدالتی اصول وضوابط کی تشریح تعلی میں مصروف ہیں ، اگر اس خط کے علاوہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی علیہ کے کہ و تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی شار دنیا کے قطیم ترین عاجزی واکساری اورفکر آخرت پر مشمل دیگر حکیمانہ اقوال نہ بھی ہوتے تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا شار دنیا کے قطیم ترین

المُثِنِّ كُنْ : مجلس للدَفَة شَالدِ لمي تنظ (وعوت اسلال)

۱۹۳۳ می در استان التحکیم کتاب عمر رضی الته عنه ۱۳۳۰ می ۳۳۳ می دیشد ۱۳۳۳ می دیشد. ۱۳۳۳ می دیشد ۱۳۳۳ می دیشد ۱۳۳۳ می دیشد.

مُفَكِّر بن اور قانوں دانوں میں ہوتا۔ إس مكتوب سے درج ذيل أصول عدل حاصل ہوئ:

- (1)..... المنصبِ قضاء کوئی عام عہدہ نہیں بلکہ تمام اداروں کی درتی اس پر موقوف ہے، چونکہ قاضی کا فیصلہ پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے اس لیے اس عہدے کی نوعیت مزید حساس ہوجاتی ہے۔''
  - (2).....' قاضى كے ليے ضروري ہے كہ حق واضح ہوجانے كے بعد فيصلے ميں تاخير نہ كر ہے۔ "
  - (3)...... ' ومحض فیصله سنا وینا ہی قاضی کا کا منہیں بلکہ اس کے نفاذ کویقینی بنا نامجی اس کی ذمہ داری ہے۔''
    - (4).....' قاضى كو چاہيے كەتمام لوگوں كے ساتھ بلاتفريق يكسال برتاؤ كرے ـ''
- (5).....'' قاضی کو چاہیے کہ اپنے چہرے کے تاثر ات، اپنے بیٹھنے کی نشست اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مساوات کا ایساانداز اختیار کرے کہ لوگ ہمیشہ اس سے انصاف کی امیدر کھیں۔''
  - (6)......'' مدى يعنى دعويٰ كرنے والااپنے معاملے ميں ثبوت يا گواہ لائے گا۔''
  - (7)...... ' مرئ عليه يعنى جس كےخلاف دعوىٰ كيا گيا ہے اس سے قسم لى جائے گ ۔ ''
  - (8).....' فریقین ہرمعالم میں سلح کر کتے ہیں لیکن غیر شرعی معالملے میں سلح نہیں کر کتے ۔''
    - (9)..... 'قاضى كى معاملے ميں فيصله كرنے كے بعداس ميں نظر ثانى كرسكتا ہے ...
  - (10).....'' قاضی ہمیشہ قرآن دسنت کے مطابق ہی فیصلہ کرے اور علماء سے مشاورت کرے۔''
    - (11)..... مرى كو كواه يا خبوت پيش كرنے كى مهلت دى جائے گ ''
- (12).....''تمام مسلمان ایک دوسرے کے گواہ بن سکتے ہیں البنة محدود فی القَدَّف یا جس کا جھوٹی گواہی دینامشہور ہویا جوّسی شخص کے بارے میں فقط بدگمانی کا شکار ہواس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔''
- (13) ..... 'قاضى كوچا ہے كدا يسے تمام اوصاف سے اپنے آپ كومحفوظ ركھے جو درست فيصلد كرنے ميں ركاوث بن سكتے ہوں۔''
- (14) ..... 'قاض کو چاہیے کہ خالصتاً الله ﷺ کی رضا کوسامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے اگر چہ اسے اپنی ذات کے خلاف ہی فیصلہ دینا پڑے۔''

حلددُؤم (پژ

(15)..... درست فیصلہ کرنے کے بعدرتِ على اس بى اس کے اجرواثواب کی امیدر کھے، غیبر الله سے اس کی قطعاً

كوڭى امىد نەرىكھے۔''

# ابُونَبَيْدَه بِن جَرَاحٍ كُوأُصُولِ عَدُل سِيمُتَعَلِّقٌ مَكُوّبٍ:

سيّدُ نا فاروق اعظم رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كِ مكتوب كامضمون يجم يون تها:

''حمد وصلاة کے بعد میں تنہیں بید مکتوب لکھ رہا ہوں ،اس میں اپنی اور تمہاری بھلائی کی میں نے حتی الإمكان كوشش ، کی ہے۔ یا ﷺ اصولوں پر سختی ہے عمل کروتمہارا دین سلامت رہے گا اور خوش بختی تمہارے قدم چوہے گی: (1) جب دو آدمی ا پنا معاملہ لے کرتمہارے یاس آئیس تو ندی سے عادل گواہ طلب کرو۔ (۲) ندی علیہ سے قطعی علف لو۔ (۳) غریبوں کے ساتھ نہایت ہی ہدر دی ہے پیش آؤتا کہ وہ با آسانی اپنامعاملہ پیش کرسکیں اوران کی ہمت بڑھے۔ (۴) ہا ہر سے آئے ہوئے شخص کا خاص خیال رکھو کیونکہ اگر بہت دن تک اسے رکنا پڑا تو وہ اپناحق جھوڑ کراینے گھرلوٹ جائے گااورکوئی اس کی طرف تو جنہیں کرے گا۔ (۵) جب تک تمہیں صحیح فیصلہ مجھونہ آئے فریقین میں مجھوتہ کرانے کی ہر ممکن کوشش کرو \_ ، (1)

# أمِيرِمُعادِيدُواْمُولِ عدل معتعلق مُحتوب:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جومکتوب سیّدُ ناامیر معاوید ِنِخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوروانه كيااس كامضمون جھي لِعَيّنِه تقريباً و بى تقاجوسيّدُ نا ابوعُبَيده بن جَراح رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كوروانه كيه كَّتَ مكتوب كا تقانه

''حمد وصلاۃ کے بعد فریقین میں فیصلہ کرنے ہے متعلق میں تمہیں پہ مکتوب بھیج رہا ہوں، اس میں اپنی اور تمہاری بھلائی کی میں نے بوری کوشش کی ہے، یانچ اصولوں پر کار بندر ہوتہارادین سلامت رہے گا اور اس میں تہمیں خوش تھیبی حاصل ہوگی۔(۱) جبتمہارے یاس فریقین اپنامعاملہ لے کرآئیں تو مدعی سے سیچے گواہ اور مدعیٰ علیہ ہے مضبوط حلف لو۔(۲) کمزوروں کے ساتھ بہت ہدر دی ہے پیش آؤ تا کہ ان کی ہمت بندھے اور اپنا معاملہ تمہارے سامنے بیان کرنے میں زبان کھلے۔(۳) جو مخص باہر ہے آیا ہواس کے ساتھ خصوصی تعاون کرو کیونکہ زیادہ دن انتظار کر کے اگروہ

🚹 ..... تاريخ ابن عساكر، ج ۴۲م ص ۲۷۹.

المُثِن كُن : مجلس المدرِّفة شالحِ الميتنة (وتوت اسلان)

بغیر حت حاصل کیے چلا گیا تو اس کا وبال حق مارنے والے پر ہوگا۔ (۳) نڈی ونڈی علّیہ کے ساتھ یکسال سلوک کرو۔ (۵) فریقین میں جب تک تنہیں صحیح فیصلہ مجھ میں نہ آئے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو، بصورت دیگر فریقین میں صلح کرانے کی حتی المقدور کوشش کرو۔''(1)

## كامل عدل وإنسات كالمخصار جارباتول يرج:

میٹے میٹے اسلامی بجب کیوا واضح رہے کہ عدل وانصاف کا قیام درج ذیل چار باتوں پرہے:

- 🚓 ....عدل وانصاف کا قانون اپن تمام ترجز ئیات کے ساتھ کمل ہو۔
- ، ....عدل وانصاف قائم كرنے والے قابل اور ذبين أفراد كو قاضى وجج مقرر كيا جائے۔
- 👟 ....عدل وانصاف کے حصول کے لیے قضاۃ اور ججز کی تعداد میں کفایت شعاری سے کام لیاجائے۔
- ا سائل بروئ کارلائے جا عیں جن سے رشوت اور دیگرنا جائز ذرائع کا مکمل سَدِّبَاب ہو سکے۔
  امیر الموسنین حضرت سِیدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِن چاروں باتوں پر کما حَقَّهُ مُل کیا جس کے سبب
  آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہد میں ہر طرف عدل و إنصاف کا دَوردَ وره ہوگیا، ان چاروں اُمورکی تفصیل درج ذیل ہے:
  عہد فاروقی میں مکمل قانون کا نفاذ:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے عہد میں کمل قانون کا نفاذ فر ما یا ، نیز اپنے مقررہ قاضیوں اور ججوں کو بھی خصوصی تاکید فرمائی کہ جب بھی کسی معاملے میں فیصلہ کرنا ہوتو اولاً قرآن مجید ، پھر سنت نبوی ، پھر اجماع امت اور پھر قیاس واجتہاد سے فیصلہ کیا جائے ۔ جیسا کہ پچھلے صفحات میں عہدِ فاروقی کے قاضی حضرت سیّد نا قاضی شرّح دَحِیه الله کی روایت گزری جس میں سیّد نا فاروقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں ایک مکتوب میں اس بیّد نا قاضی شرّح دَحِیه الله تَعالَ عَنْه نے انہیں ایک مکتوب میں اس بات کی تاکید فرمائی ۔ نیز آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس ضروری امر کے باوجودا ہے مقررہ قاضیوں کی وقا فوقاً مشکل مسائل بیس فتاوی کے دریعے جسی معاونت فرماتے رہتے تھے ، جس کی تفصیل کتب سیروتاری خین موجود ہے ۔ یوں عدلیہ کا نظام بین قاوی کے خور الله کا نون کی حیثیت سے دائے ہوگیا۔

آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ مبارکہ میں اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ کامل واکمل قانون کی حیثیت سے دائے ہوگیا۔

. حب*لد*ۇۋم

<sup>1 .....</sup>البيان والتبيين، باب من اللغز في الجواب، ج ٢٠, ص ٥٠٠ ـ

## عهدِ فاروقی مین مختلف قاضیول کا تقرر:

واضح رہے کہ قاضی کی تقرری کا اختیار بنیا دی طور پرخلیفۂ وفت کو ہوتا ہے کہ اوّ لاً وہی قاضی کا تقرر کرے گایاریاست کا گورنر بھی قاضی مقرر کرسکتا ہے جب کہ اُسے خلیفۂ وفت نے اِختیار دیا ہو۔امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فاضیوں کے تقرر میں اِس دَ فِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے قاضیوں کے تقرر میں اِس اِست کا خیال رکھا کہ جولوگ عدل وانصاف کے معاطے میں بہتر خدمات سرانجام دے سکتے ہیں صرف اُنہی لوگوں کو صوبائی عدالتوں کی ذمہ داری سونی جائے۔ نیز اپنے گورنروں کو بھی اِس بات کی خصوصی ہدایت دی کہ منصب قضا کے لیے صالح افر ادکا انتخاب کریں اور اُن کی ضرورت کے مطابق شخواہیں دیں۔ (1)

## قاضيول كى تقررى مين فاروقِ اعظم كى دوخصوصيات:

قاضیوں کی تقرری کے معاملے میں آپ رہو الله تعالى عند کو دو ۲ خصوصیات حاصل تھیں: (۱) پہلی خصوصیت تو بیتی کہ آپ عہدر سالت میں بھی مختلف امور کے فیصلے فرما یا کرتے تصاور عہد صدیقی میں تو خلیفہ رسول الله حضرت سیّد نا ابو بکر صدیق دین آلله تعالى عند کو قاضی مقرر فرما یا تھا اور ظاہر ہے جو شخص ایک کام پہلے ہی سیّد نا ابو بکر صدیق دو ہارہ اسے وہی کام کرنا ہوتو یقیناً وہ بہتر طریقے سے کر پائے گا کیونکہ وہ اس کام کی اور نجے بی ہم میں است تھی جس باریکیوں سے پہلے ہی اچھی طرح واقف ہے۔ (۲) دوسری خصوصیت آپ دین الله تعالی عند کی با کمال فراست تھی جس باریکیوں سے پہلے ہی اچھی طرح واقف ہے۔ (۲) دوسری خصوصیت آپ دین ، تجربہ کاراورصالح افراد کا انتخاب فرما یا۔

#### عهد فاروقي كرعدالتي فاضي وجع

کتب تاریخ وسیر کے مطالعے سے عہدِ فاروقی کے قاضیوں کی جو تفصیل سامنے آتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہدِ فاروقی کے قاضی دو ۲ طرح کے تھے بعض وہ جو صرف قاضی تھے بعض وہ جوریاست کے گورنراور قاضی دونوں تھے۔ **اُن افراد کے اسماء جوفقط قاضی تھے:** 

،....اميرالمؤمنين حضرت سبِّيدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَغِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے دارالخلاف يعنی مدينه منوره كا قاضی حضرت

🕕 .... سير اعلام النبلاء ، شهداه اجنادين واليرموك ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، الرقم : ١٩٠١

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

سیّدُ نازیدین ثابت دَفِی اللهُ نَعَال مَنْه کومقررفر مایا۔ کیونکه آپ دَفِی اللهُ نَعَال عَنْه کی صفات کے حامل سے: ایک تو بیصحابی رسول سے، دوسرا کا تیب و حی بھی رہ بیکے سے، تیسراسریانی دعبرانی زبانوں پربھی عبور حاصل تھا۔ علم الفرائض میں بورے عرب میں کوئی آپ کا ہم پلدند تھا۔

﴿ الله وَ الله وَ الله وَ الله مَعَالَى عَنْهُ فَ عَالَى عَنْهُ فَ حَفَرت سَيِّدُ مَا كَعِب بِن سَوَّار الأزدِى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ كوبصره كا قاضى فتخب فرما يا ـ آپ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ بهت معامله فهم اورتُكته شَاس عظے، كسى مسكلے كى باريكيوں پر آپ بڑى مضبوطى سے گرفت فرماليا كرتے عظے، آپ كے فيصلے بڑے مشہور ہیں، مشہور تابعی حضرت سیِّدُ ناامام محمد بِن سِیرِ بِن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ فَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَعَالَ عَلَيْهُ فَعَلَى اورا حكام نقل فرمائے ہیں۔

الله المستبدُ نا فاروقِ اعظم دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فَاسطِين مِين حضرت سبِدُ نا عُبَاوَه بِن صامِت دَهِمَ اللهُ تَعَالُ عَنْه كِ مَنْفَبِ قَضَا بِر فَا يَرْ فرما يا ، صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جلالت شان اس بات ہے بھی ظاہر ہوتی ہے عہدِ رسالت میں آپ دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُومُ لَ قَر آن باك حفظ تھا ، يہى وجتھی كہ خود حضور نبى كريم ، رَءُون رَّحيم مَنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَّم نَهُ وَاللهُ عَنْه كُومُ لَ قارى يعنى قرآن ياك كى تعليم دينے كے ليے مقرر فرما يا تھا۔

﴿ ..... بعدازال سِيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه ان كَى جَلَّه حضرت سِيِّدُ نا قاضى شُرُتَ وَحُمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كُو قاضى مُقرر فرما يا، آپ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَى وَ بانت اور معامله فبنى بهى مشهورتهى ، مولاعلى شير خدا كَنْهُ اللهُ تَعَالَى وَجْهَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْه كُو اللهُ تَعَالَى عَنْه كُو اللهُ تَعَالَى وَجْهَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْهُ كُو اللهُ تَعَالَى عَنْه كُو اللهُ تَعَالَى عَنْه كُو اللهُ تَعَالَى عَنْه كُو اللهُ تَعَالَى عَنْه كُو يَهِلَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهُ قاضى مقرر فرما يا ـ ﴿ وَاللهِ عَنْه كُو يَهِلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنْه كُو يَهِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه كُو يَهِلَى عَنْه كُو يَهِلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كُو اللهُ عَنْه كُو يَهِلَى اللهُ عَنْه كُو يَهِلَى اللهُ عَنْه كُو يُعْلَى عَنْه كُو يُعْلَى عَنْه كُو يَهِلَى عَنْهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُهُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ كُونِهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُلُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُلُو عَنْهُ كُونُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُلُونُ عَنْهُ عَنْهُ كُونُ عَنْهُ ع

حلدۇۋم )

<sup>🕕 .....</sup> اخبار القضاة ، عبد الله بن مسعود ، ج ٢ ، ص ٨٨ ا ساخوذا ـ

<sup>💋 .....</sup> تاریخ این عساکر ، ۳۳ ، ص ۲۱ ـ

، .... حضرت سيّدُ نافيس بن ابُوالعاص قَرَشي كومصر كيمنصب قَضاير فائز فرمايا ـ

﴾.....إن قاضيول كےعلاوہ جن كوسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے قاضي مقرر فر ما يا أن ميں سے حضرت سيِّدُ ناابُومَرِيمَ حَفْي ،حفرت سيِّدُ ناعبدالرحمٰن بين رّبيجه،حفرت سيّدُ ناابُوفْرَ وكِندي،حضرت سيّدُ ناعمران بين تُصَين دَحْهُ اللهِ تعال عَلَيْهِم كاساءِمبارَك كتب مين موجود بين \_

## ان افراد کے اسماء جوقاضی وگورنر دونوں عہدوں پر فائز تھے:

چنداَ فرادا یسے بھی تھے جنہیں ریاست کی گورنری کے ساتھ منصب قضاء بھی سپر دکمیا گیا تھا،ان کے نام یہ ہیں:

﴿ .... حضرت سيّدُ نا نافِع خُرّاً كَي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه - حافظ ابنِ عَبدُ البّرِ نَه لكها ب كرسيّدُ نا فاروق اعظم مَضِي اللهُ تَعَالَى

عنه نے ان کو مکہ مکرمہ کا گورنرم تررکیا تھا، اس وقت مکہ مکرمہ میں قریش کے اکابرین موجود نتھے، پھران کومعزول کر کے

حصرت سيِّدُ ناخالِد بِن عاص بِن مِشام بِن مُغِيره مُخزُومي دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُود بال كاامير مقرر فرماديا-

- الله تعلى عند الله تعنى والله تعنى والله تعالى عند الله تعد الله
  - ﴿ .... حضرت سيّدُ نامُغِير وبن شُعبد زض اللهُ تَعال عَنْه كوفد ك كورنر تض\_
- 😸 ..... حضرت سيّدُ نامُعاوِيدِين ابُوسُفيان دَخِوَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا ملك شام كَ تُورنر عَصْر
- ،....حضرت سيّدُ نائحثان بِن الُوالعاص تُقَفِّي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بِحرينِ وعَمانِ كَـ كُورِ مَرْتح
  - ، جمرت سيد ناابوموى اشعرى زين الله تعالى عنه بصره كرورز عقد
    - ﴿ .... حضرت سيّدُ نامُمير بن سَعد دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِمص كُور مَر تقير
- ، المعرت سيّد نا ابو عُبَيده بِن جَرَاح رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كومخلف جِنْكُول كه دوران بيش آنے والے مختلف معاملات کے فیصلہ کرنے پر مامور کیا گیاتھا نیز آپ ایک عرصہ تک جنگی کما نڈر بھی مقرر رہے۔(1)

ان افراد میں سے بعض کوسیّد نافار وق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي اللهِ تَعْلَى فائز

🚹 ..... الاستبعاب ہے ۲۶ ص ۱۹۰ ہے ۳ ہوں ۵۳ ہے ۴۷ ہو ۲۷ ہے ۴۲ میں ۲ ہے ۵۴ ہے ۲۷ ہے ۳ ہے۔

عَيْنَ كُنَّ : مجلس للدَيْنَ عَيْدًالجِهُم يَتَدَ (ركوت اسلان)

ر کھا جیسا کہ سیّد نا آمیر مُعَاوِیہ دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه اور بعض کوصرف گورنری کے عہدے پر دکھا عہد و فضا اُن سے لیا جیسے سیّد نا اُیومُویٰ اَشْعَرِی دَخِی اللهُ تَعَالی عَنْه ۔ان تمام کے فضائل ومنا قب' کتب اساءالرجال' میں ملاحظ فرمائے۔

# قاسيو ل كاتقر ملى امتحان كے بعد ہوتاتھا:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر قاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ ذَاتَی قابلیت، ذبانت اورمعاملهٔ بمی کےعلاوہ قاضی کے لیے رعب ودبد بہ کو بھی ضروری سمجھتے ہتھے، قاضیوں کی تقرری کے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتے اور والیوں وضلع کے حاکموں کو بھی اس بات کا خیال رکھتے اور والیوں وضلع کے حاکموں کو بھی اس کی ہدایت دیتے رہتے۔ نیز آپ نے حضرت سیّدُ ناابُومُویٰ اَشْعَرِی دَخِقِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو بی بھی لکھا کہ جو

حلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> الاوائل للعسكري الباب السابع ، ذكر القضاة ، ص ٢٠٠٠

شخص بااثر ادرصاحب عظمت نہ ہواس کو قاضی نہ بنایا جائے۔<sup>(1)</sup>

### عدالتن ججون كي فاروقي تربيت

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عدالتوں کے قیام کے بعد فقط بنیادی اصول وضوابط
بیان کرنے پراکتفاء نه فرمایا بلکه اپنے مختلف فتاوی اور منصب قضا سے متعلق مختلف احتیاطی تدابیر، اپنے تجربات کی روشی
میں جمول کی مختلف حوالے سے الیی تربیت فرماتے رہتے جس سے انہیں مختلف امور کے مابین فیصلہ کرنے میں آسانی ہو
اورلوگوں کے دلوں میں بھی عدالت کی قدر دمنزات باقی رہے۔ نیز اس سے عہدِ فاروقی کے قاضیوں کے اوصاف اوران
کے فرائض کی تفصیلات بھی کافی حد تک واضح ہوجاتی ہیں۔

#### فاروقى قاضيون كهمختلف وصافي

#### (1) قاضي أحكام شُرعيَّه كاعالِم جو:

احکام شرعیہ کا عالم ہونا قاضی کے لیے نہایت ضروری ہے کیونکہ جب تک اسے شریعت کاعلم نہ ہوگا تو کسی معالم علی معالم میں صحیح فیصلہ نہ کرسکے گا۔امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھی قاضیوں کے تقر رمیں اس بات کا خصوصی خیال رکھا۔

# (2) قاضِي مُشِّقِي و په زميز گار ۾و:

قاضى كامتقى و پر بيز گار بونا بھى لاز فى شرط ہے، كيونك جب تك قاضى خوف خدار كھنے والا ند بوگا تو وہ رضائے اللى كے ساتھ فریقین کے ما بین قطعاً فیصلہ نہ كر سكے گا۔ اسى وجہ ہے آ پ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي حَصْرت سِيّدُ نا مُعِاذِين جَبَلَ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُها كه: '' أَنْظُرُ وُ اللهِ جَالًا صَالِحِيْنَ فَاسْتَعْمِلُوْ هُمْ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُها كه: '' أَنْظُرُ وُ اللهِ جَالًا صَالِحِيْنَ فَاسْتَعْمِلُوْ هُمْ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُها كه: '' أَنْظُرُ وُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى كَاللهُ مَعْمَلُوهُ هُمْ عَلَى اللهُ صَالِحِيْنَ فَاسْتَعْمِلُوْ هُمْ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُها كَاللهُ مَعْمَلُوهُ اللهُ مَعْمَلُ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَ

عَلَىٰ مَعِلَسَ الْمُزَانَةُ الْإِلْمَيْةِ وَرُوتِ المارَى ) (266

<sup>1.....</sup>اخبارالقضاة، كتاب عمر الى مدالخ، ج ا رص ا كملخصا

الرقة: ١٩٥١....عادبا علام النبلاء، شهداء اجنادين والبرموك، معاذبن جبل در الغرج ٢٠٥٥ م الرقة: ١٩٩١.

# (3)لا کچی اور تریص نه ہو:

قاضى كو چاہيك كدلوگوں كے اموال سے بے برواہ ہوجائے كيونكه ايسا شخص ہى الله عند بن كے امر كو درست طريقے سے نافذكر سكتا ہے۔ چنانچ سيِّدُ نافاروقِ اعظم دَهِى الله عَنْهُ فَمَا الله عَنْهُ عَلَالله عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ

# (4) قاضى ذيين وظين اوردُ ورانديش بو:

قاضی کا ذہین وفطین اور دوراندیش ہونا بھی نہایت ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں جو انہی اوصاف پر منحصر ہوتے ہیں، اگر قاضی میں بیاوصاف نہیں ہول گے تو ہوسکتا ہے دہ درست طریقے سے فیصلہ نہ کرسکے، سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ نَعَالُ عَنْهِ بھی ایسے ہی لوگوں کو منصب قضا پر فائز فر ما یا کرتے تھے۔ چنانچہ،

حضرت سیّد نا امام شیخی عَدَیْه وَحَدهٔ الله القیِ سے روایت ہے کہ حضرت سیّد نا کعب بین سَوَّار وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه سیّد نا واروقِ اعظم وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه کی بارگاہ میں موجود سے کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی: ''اے امیر المومنین!

میں نے اپنے شوہر سے بہترکوئی آ وئی نہ پایا، الله عَدْهِلْ کی قسم! وہ پوری رات نمازیں پڑھتا ہے اور دن کوروزے رکھتا ہے ، سخت گری میں بھی وہ روزہ نہیں تو ڈتا' آپ نے اس عورت کے لیے دعائے معظرت فرمائی تو وہ عورت شرماتے ، سخت گری میں بھی وہ روزہ نہیں تو ڈتا' آپ نے اس عورت کے لیے دعائے معظرت فرمائی تو وہ عورت شرماتے ، ہوئے چلی گئی۔ مگر سیّد نا کعب بین سَوَّار وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے عرض کیا: ''حضور! دراصل اس عورت نے اپنے شوہر کی تعریف میں شکایت کی ہے کہ وہ اس کے حقوق اوانہیں کرتا ہے۔'' جب سیّد نا فاروقِ اعظم وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے اس کے معاطر کو پچھاتو معاملہ ایسا ہی نکالہ آپ وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے سیّدُ نا کعب بن سَوَّار وَهِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے سیّد نا کو بیک وقت چار نے اس کے معاطر کو پچھاتا ہے تم ہی اس کا فیصلہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا: ''حضور! اسلام میں مَروں کو بیک وقت چار نکاح کی اجازت ہے اگر بالفرض اس کے شوہر کی تین از واج اور ہوتیں تو بھینا اس عورت کا حق چو شے دن اوٹا لہذا اس کے حقوق پورے کرے۔' سیّدُ نا فاروق کی کے شوہر کو چا ہے کہ تین دن رات خوب عباوت کرے اور چو سے دن اس کے حقوق پورے کرے۔' سیّدُ نا فاروق کی کے شوہر کو چا ہے کہ تین دن رات خوب عباوت کرے اور چو سے دن اس کے حقوق پورے کرے۔' سیّدُ نا فاروق

· حلدۇۋم

<sup>1 .....</sup> دصنف عبد الرزاق، باب عدل الفاضي في مجلسه ، ج ٨ ، ص ٢٣ ٢ ، حديث ١٨ ٣ ١٥ -

اعظم مَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِ أَن كَى دُوراندينَ اور ذبانت دكيه كرار شاد فرمايا: "مَمَا الْحَقُّ اِلَّا هٰذَا اِذْهَبُ فَانْتَ قَاضِ عَلَى الْبَصْرَةِ يعنى يرَوْمَ فِي بِالكل درست فيعله كيا ہے۔ جاؤ آج سے تم بصره كے قاضى ہو۔ "(1) (5) قاضى اعتدال بيند ہو:

قاضی کااعتدال پہند ہونا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگروہ فقط سخت طبیعت کا مالک ہوتوظلم وتشدد کا سخت اندیشہ ہے اورا گرفقط نرم طبیعت کا مالک ہوتو صدود وقصاص وغیرہ کے معاملات درستی سے ادانہ ہوں گے۔ چنانچے،

سيّدُ نا فاروقِ اعظم وَ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْد فرمات إلى: "لا يَنْبَغِيُ اَنْ يَلِي هَذَا الْاَ مُرُيغَنِي اَمْرَ النَّاسِ اللَّا وَجُلَّ فِي عَنْدِ مُعْفِ وَ الشِّمَاتُ فِي عَنْدِ مُنْفِ وَ الْإِمْسَاتُ فِي عَنْدِ بُخُلٍ وَ السَّمَاحَةُ فِي عَنْدِ مَنْفِ وَ الْإِمْسَاتُ فِي عَنْدِ بُخُلٍ وَ السَّمَاحَةُ فِي عَنْدِ مَنْفِ وَ الْإِمْسَاتُ فِي عَنْدِ بُخُلٍ وَ السَّمَاحَةُ فِي عَنْدِ سَرُوفٍ فِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ لِي عَنْدِ سَرُوفٍ فَي أَنْ سَقَطَتْ وَ احِدَةً مِنْهُ فَقَدَتِ الثَّلَاثُ لِينَ يَمْسَب قضاصرف الساولول كول كي لي عَنْدِ سَرُوفِ فِي عَنْدِ سَرُوفِ بَال بول : (1) نرى بوگر الي نرى نبيس جو كرورى پرمشتل بود (٢) حقى بوگر الي نبيس كه بس عبي عبي عبي الله بوليكن اليانبيس كه مست من شدت بود (٣) كفايت شعار بوليكن اليانبيس كه اس ميں بخل بود (٣) كفاظ كرنے والا بوليكن اليانبيس كه حد سے منافر كرجائے - كونكه إن ميں سے ايك بھی صفت نتم ہوگ تو بقية تينوں نود بخو دفتم بوجا كيں گو - "(2)

## (6) قاضى تتضيت ورعب و دبدبے والا مو:

فَرِيقَين كَ ما بَين فيصله كرنے اور صدود وقصاص نافذكر نے بيں إس صفت كا بهت وخل ہے۔ سيِّدُ نافار وقِ اعظم دَخِن اللهُ تَعَالٰ عَنْه اس صفت كوجھى مد نظر ركھا كرتے تھے، بهى وجہ ہے كه آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے ارشاوفر ما يا: '' لاَ مُسْتَعْصِلَنَّ عَلَى الْفَصَّاءِ وَ جُلاَّ إِذَا وَ آهُ الْفَاجِدُ فَوَ قَهُ يعنى بين ايسے خص كو قاضى بناؤں گا جسے مجرم و يكھتے ہى وُر جائے گا۔'' پھر آپ نے حضرت سيِّدُ نا ابُومَر يَم حَنْفِي دَحْمَةُ اللهِ تَعالٰ عَلَيْه كومعزول كركے حضرت سيِّدُ ناكعب بِن سَوَّار دَخِق اللهُ تَعَالٰ عَنْه كو بھر ہ كا قاضى مقرر كرديا۔ (3)

مَثِنَ سُن معلس المدرّفة شَفالة لميّة تقد (وعوت اسلال)

 <sup>....</sup> كنزالعمال، كتاب النكاح، حقوق متفرقة، الجزء: ٢١٦ ، ج ٨م، ص ٢٣٢ ، حديث: ١٥١٥ ٥٩ ٨م.

<sup>2 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب كيف ينبغي للقاضي ان يكون، ج ٨، ص ٢٣٢، حديث: ٧٤ ١٥٣.

<sup>3.....</sup>سنن كبرى كتاب آداب القاضى باب القاضى اذابان لهى ج٠١٥ ص ١٨١ محديث؟ ٩٩٩٠ مختصر ١ـ

#### ایک اہم دضاحت:

یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا مذکورہ بالا فرمان اس وجہ سے تھا کہ اس وقت بھرہ کے قاضی حضرت سیّد نا ابو مَریَم حَنْقِی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہِ تَعَالَى عَلَيْه ہِ تَعِی وَمِیت بڑے شاعر بھی ہے، عموماً شعراء کا مزاح بہت اطیف ہوتا ہے ان کی طبیعت میں وہ تحقی نہیں ہوتی جودیگر لوگوں کی طبیعت میں ہوتی ہے، غالباً اسی وجہ سے ان کے فیصلوں کے متعلق سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کے پاس شُکُوک شُبہات وشکایات جیسے معاملات پہنچ تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو انہیں معزول کر کے سیّدُ نا کعب بین سَوَّار دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو انہیں معزول کر کے سیّدُ نا کعب بین سَوَّار دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو قاضی مقرر کرنا پڑا۔ (1)

## (7) قاضى صاحِب رُّرُوَت اوراعلىٰ نَسَب والا بو:

یمی وجہ ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعَلاء بِن حَضْرَی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوجب حضرت سیّدُ ناعُتُہَ بن غُرُ وان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی جَلَّه امیر مقرر فرمایا تواس کی سب سے بنیادی وجہ یہی لکھی کہ وہ ان سے ونیادی اعتبار سے زیادہ مالدار مجے، حالاتکہ مقام ومرتبہ میں وہ ان سے زیادہ مجھ۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے الفاظ بیریں:

''فَقَدُوَلَّيْتُكَ عَمَلَهُ وَاعْلَمُ ٱنَّكَ تَقَدَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ الْآوَّلِيْنَ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ

جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> اخبار القضاة ، خبر ابي مريم الحنفي ، ج ١ ، ص ٢ ٤ سلخصار

<sup>2.....</sup>اخبارالفضاة، كتابعمر الىمعاوية.....انخ، ج ا ، ص ٢ ك.

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ نا ابُّومُویٰ اَشْعَری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ی طرف ایک مکتوب روانه فر ما یا جس میں اُن اوصاف کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما یا۔ اِس مکتوب کامضمون بچھ یوں خفا: ''عدل وانصاف کے ساتھ درست فیصلہ کرنا الله عَنْهُ فل کے نز دیک باعث اجرے اور نیک نامی کا ذریعہ بھی ہے، جس حاکم کی نیت خالص حق کی ہواگر چے فیصلہ اس کے فل ف ہو، الله عنو بالله بال

## ايك اہم وضاحتی مدنی بھول:

مینظے مینظے اسلامی بھائیو! واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ک نزدیک اِن اوصاف جمع بوجاتے نزدیک اِن اوصاف کے مراتب میں بھی کچھفرق تھا، بعض افرادایسے ہوتے تھے جن میں چندایک اوصاف جمع ہوجاتے تھے، ان افراد کو دیگر ایسے افراد پرتر جمح دی جاتی تھی جن میں ان کے مقابلے میں اوصاف کی کی ہوتی۔ بہی وجبھی کہ آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَحضرت سیّدُ ناعُتُر بین عَرْ وان دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوحضرت سیّدُ ناعُتُر بین عَرْ وان دَهِنَ اللهُ تَعَالَ

( المِنْ كُلْ المعلم للرَفانَ شَالعِلْمِينَة (وعوت اسلال)

السنطيقات كبرى، ومن الحضارمة وهممن اليمن، ج ٢٠٥٥ م ٢٠١٥ ....

<sup>2 .....</sup>سنن كبرى كتاب الشهادات باب لا يعيل حكم القاضى ج ١٠ م ص ٢٥٣ ، حديث: ٥٣٥ ٠ ٢ مختصر ا

عَنْه كَي جُلَّدا ميرمقرر فرما يا كيونكه وه ان سے دنياوي اعتبار سے زياده مالدار تھے۔(1)

### قاضيون كي فرائض منصبي،

# (1) يېچىدە وشكل معاملات يىل مشاورت كاحكم:

سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ السِّح قاضيوں کو خاص طور پر يہ ہدايت و بر رکھی تھی کہ کسی جھی پيچيده معاطع ميں فيصله کرنے سے بل مشاورت ضرور کریں کہ اس طرح عدل وانصاف کے حصول اور درست فيصله کرنے ميں معاونت ہوگ ۔ چنانچه آپ نے ایک قاضی کو مکتوب روانہ کیا جس میں فرمایا: ''قواست شیئر فی اَحْمِر تَک الَّذِینَ معاملات میں ان اوگوں سے مشورہ کرلیا کر دجو الله عند الله عند اینے معاملات میں ان اوگوں سے مشورہ کرلیا کر دجو الله عند الله عند این میں ان اوگوں سے مشورہ کرلیا کر دجو الله عند الله ایس ''(2)

سیّدُنا قاضِی شُرَّح دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے نام مکتوب روانه کیا که: ''اِنْ شِنْتَ آنْ تُنَوَّا هِوَنِی وَلَا آدَی مُنَوَا مَرَنَا قَاضِی شُرِّح دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ مِن مُنَاسِب مُجَوْرُه مُحَمَّد مَنْ رَلِیا کروکیونکه میرے خیال میں تمہارا مجھ مقورہ کرنا تمہارے لیے بہت مفید ہے۔''(3)

آپ زَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ حُورَ بَهِى مُخْلَف فِيصلوں كے بارے بين مشاورت كياكرتے سے۔ چنانچوام شَخِي عَلَيْهِ رَحَةُ اللهِ الْقَوِي كَا بِيانَ ہِنَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ وَكُو اللّهُ عَنْهُ وَحَدُ اللهِ الْقَوْي اللّهُ تَعْلَى اللّهُ عَنْهُ وَكُلُو اللّهُ عَنْهُ اللّهُ تَعْلَى عَنْهُ كَا لَيْ اللّهُ تَعْلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَمُعْلَى وَهُ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ كَا يَعْلَى اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ كَ يَعْلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ ال

## (2) بغیر بُرم کے کاروائی کی ممانعت:

قاضی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کسی کو بغیر نُبُوت کے مُثَّبَم نہ کرے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے۔امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نز دیک ایسا کرنا جائز نبیس تھا۔ چنانچہ،

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ومن العضارمة وهم سن اليمن ، ج ٢٨ ص ٨ ٢ ٨ ــ

<sup>2.....</sup>مصنف این ایی شیبه کتاب الزهد ، کلام عمرین الخطاب ج ۸ ، ص ۱ ۴ م حدیث: ۹ مختصر اس

<sup>3 .....</sup>سنن كبرى كتاب آداب القاضى باب موضع المشاورة ، ج ١٠ رص ١٨٩ محديث: ١٢ ٣٠٣ ـ

<sup>◘.....</sup>سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب مشاورة الوالى ــــالخىج ١٠٠ م ص ١٨٤ ، حديث: ٢٠٢٥ ـ

حضرت سِيّدُ ناعبد الله بِن عامر دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه سے روايت ہے کہ میں ایک قافے کے ساتھ سفر پر نکلا، جب ہم وادی ذکی المرُوّۃ پنچ تو میرے کیڑوں کا صندوق غائب ہوگیا۔ ہمارے ساتھ ایک مشکوک آدمی بھی تفا۔ اس سے میرے ساتھیوں نے کہا: ''اے فلال! ان کا صندوق آئییں واپس کردے۔''اس نے کہا کہ میں نے ہیں لیا۔ میں لوٹ کرجب سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے پاس گیا اور واقعے کی اطلاع وی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون لوگ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے پاس گیا اور واقعے کی اطلاع وی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون لوگ سیّد نا فاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے پاس گیا اور واقعے کی اطلاع وی۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون لوگ سیّد کا فاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ قَدْ اَنْ دَنْ اللهُ وَ مِنْ اللهُ وَ اللهُ وَ مِنْ اللهُ وَ مِنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَ

#### (3) قاضيول كوتخائف لينے كى ممانعت:

اميرالمؤمنين حفزت سيّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعلاعنه نے اپنے عدالتی جَول کوتحا نف لينے ہے منع فرماديا تھا بلکہ آپ اسے رشوت قرار دیا کرتے ہے کیونکہ بعض اوقات تحا نف دینے والا شخص اس کے عوض اپنے مقدے میں شخفیف بھی طلب کرسکتا ہے۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنه کے ساتھ چونکہ ایساہی واقعہ پُش آیا تو آپ نے تحا نف لینے پر پابندی لگادی۔ چنا نچ حضرت سیّدُ ناوین جَریراَزُوی دَفتهُ اللهِ تَعَالَى عَنه ہے روایت ہے کہ ایک شخص ہرسال امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناوین الله تَعَالَى عَنه کو اونٹ کی ران بطور شخفہ بھیجا کرتا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہ اپناکوئی مقدمہ لے کربارگاو فاروقی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: 'یَا آھِینۃ الْمُقُ هِینیْنَ اِقْضِ بَیْنَیَا قَضَاءً فَصَلَا کَمَا یَفْصِلُ مقدمہ لے کربارگاو فاروقی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: 'یَا آھِینۃ الْمُقُ هِینیْنَ اِقْضِ بَیْنَیَا قَضَاءً فَصَلَا کُمَا یَفْصِلُ الْفَحْدِ هِنَ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ ہُونِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

بَيْن سُ معلس المدَيْقَ شَالِقِهِ يَتِي (وَوتِ الله )

<sup>1 .....</sup> مصنف عبد الرزاق] كتاب العقول، باب التهمة، ج ٩ ع ص ٧ ٠ ٥ مديث: ١٩١٧ - ١٩ -

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب الخلافة مع الامارة ، الرشوة ، الجزء : ٥ ، ج ٣ ، ص ٢ ٢ ٣ ، حديث : ١ ٣ ٨ ٢ . ـ

#### (4) فيعله كرنے ميں رثوت لينے كى ممانعت:

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فَصِلَه کرنے میں رشوت لینے کوسخت ناجائز وحرام سیجھتے میں اللہ میں رشوت لینے کوسخت ناجائز وحرام سیجھتے میں نے ایک بارامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے عرض کیا: '' آرَ آیْتَ اللّاشِوَةَ فِی الْحُکْمِ مِنَ السَّحْتِ هِیَ ؟ یعنی اے امیر فاروقِ اعظم دَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے عرض کیا: '' آرَ آیْتَ اللّاشِوةَ فِی الْحُکْمِ مِنَ السَّحْتِ هِیَ ؟ یعنی اے امیر المؤمنین! کیا آپ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے کوحرام سیجھتے ہیں؟''ارشاد فرمایا:''نہیں بلکہ حرام ہے بھی زیادہ براسیجھتا ہول۔'' پھرارشاد فرمایا:'' کیونکہ حرام تواس شخص کے لیے ہے جس کا بادشاہ کے ہال کوئی مقام دمر تبہ ہواور دوسرے شخص کواس بادشاہ ہے کہال کوئی مقام دمر تبہ ہواور دوسرے شخص کواس بادشاہ ہے کہال کوئی حاجت پوری نہ کر ہے۔''(1)

#### ترام خوری کے دوم دروازے:

حضرت سبِّدُ نَا خَيْخَمَهُ وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ صِهِ وابيت ہے كه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا النَّامُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا النَّامُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا النَّامُ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَمَا النَّامُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

#### (5)مقدم كي اجرت لينے كي ممانعت:

امير المؤمنين حفرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَالَ عَنْهُ قَاضَى كَ لِيكَسَى مقد م كى اجرت لينا بھى پندنہيں فرمات سيّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مِدوايت ہے كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَدوايت ہے كدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَي اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمَا يَا: "لاّ يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ آنَ يَا خُذَ آجُراً وَلاَ صَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ لِعِنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ لَعِيْهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ مَنْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَنْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْتُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَي كُلُوا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَ

# (6)معاملے کی مکل کتیق کرنے کا حکم:

ٔ جلدۇۋم

١٠٠٠-كنزالعمال، كتاب الخلافة مع الاساوق الرشوق الجزء! ٥، ج٣، ص٣٢ عديث! ٢٨٣٨ عديد.

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب البيوع والا قضية ، في الوالي والقاضي يهدي اليه ، ج ٥ ، ص ٢ ٢ ، حدبث: ٥ ـ

<sup>3 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب البيوع والاقضيه ، في القاضي ياخذ الرزق ، ج ٥ ، ص ١ : ٢ ، حديث : ٣٠

وقت تك فريقين مين فيصلد نكري - كيونكد معاطى تحقيق كي بغير كسى كون مين ياس كے خلاف فيصلد وينا قطعاً جائز نبيس حضرت سيّدُ ناائومُوئ اسْعَرِى رَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ايک بار فرمايا: " لَا يَتُنبَغِي لِقَاضِ اَنْ يَتَقُضِي حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْعَالَى عَنِ النَّهَادِ يعنى قاضى كوچا ہے كداس وقت تك فيصلد نه كرے جب تك حق اس طرح واضح الْحَقُ كَمَايتَ بَيّنَ اللَّيْلُ عَنِ النَّهَادِ يعنى قاضى كوچا ہے كداس وقت تك فيصلد نه كرے جب تك حق اس طرح واضح منه وجائے جس سيّدُ نافاروق اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كومعلوم بواتو آپ وجوائے جب "جب سيّدُ نافاروق اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كومعلوم بواتو آپ دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ فَرْ ما يا: " صَدَقَ ابُو هُو سَى يعنى ابوموى اشعرى دَفِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ يَجَ كَها ـ " (1) فريقان كوملى حك ليے چھوڑ دين كاحكم:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه نَے جُول کو بدار شادفر ما دیا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوجوفریقین آپس میں صفائی کر کے حل کر سکتے ہوں تو انہیں ان کے حال ہی پر چھوڑ دیا جائے ،کوئی عدائی فیصلہ نہ کیا جائے کیونکہ جب وہ آپس میں اس مسئلے کوخود ہی حل کریں گے تو ان کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوجا ئیں گے نیزیم لل باہمی الفت و محبت کا بھی سبب ہوگا۔ چنا نچہ حضرت سیّدُ نامحار بدخون اللهُ تُعَالَ عَنْه سے روایت ہفر ماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامحر فاروقِ اعظم دَخِونَ اللهُ تُعَالَ عَنْه سے اللهُ نَعْدَ فَا وَقَ اللّهُ فَصَلَ اللّهَ ضَاءِ مُعَلَى عَنْه مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّه

ایک اور روایت میں ہے ارشاد فرمایا: 'زَدُّوا الْحُصُوْمَ لَعَلَّهُمُ يَصْطَلِحُوْا فَائَمُ أَبُرَ أَلِلصَّدْدِ وَآقَلُّ لِلْكَاتِ لِعَنَّ مَقَد مات كِفريقين كووايس لوثاديا كروة آپس ميں ملح كريس كيونكه يمل سيول كونفس وحسد سے پاک كرنے والا اوركيندود منى كونم كرنے والا ہے۔'(3)

## کون می ملح کرائی جائے۔۔۔؟

ایک بارسیّدُ نا فاروق اعظم رَهِی اللهُ تَعَال عَنْه نے فریقین میں کی جانے والی صلح کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد

مَيْنَ سُ : مجلس للدَافِدَة الدِلْمِيَّة وروعت اسلامي)

السيمصنف ابن ابي شبيه، كتاب البيوع والاقضيه، في العكم بكون هوا، لاحد الخصين، ج٥، ص٥٥ ٢، حدبث: ٢٠.

<sup>2 .....</sup>سنن كبرى، كتاب الصلح، باب ماجاء فى التحلل، ج١، ص ١٠١ ، حديث: ٢٠١١ -

۱۱۲ ۲۱ معدیث کبری کتاب الصلح باب ماجاء فی التحلل ج ۲ مس ۲ ۱ معدیث ۱۲ ۲۱ ۱ ۱ ....

فرمایا: ''اَلصَّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَدَامًا اَوْحَرَّمَ حَلَالَایِعیٰ مسلمانوں کے درمیان صرف وی مسلح کراناجائز ہے جوشریعت کے مطابق ہولیعنی نہ حرام کو طال کرے اور نہ طال کو حرام کرے۔''(1) (8) خرید وفروخت کی ممانعت:

(1) ....ستِيدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جب حضرت ستِيدُ ناشَّرَتَ كَرَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كو قاضى مقرر فرما يا تو ارشاد فرمايا: '' لَا تُشْسَالَا وَ لَا تَشْسَتُرُ وَ لَا تَنْبِيعُ وَ لَا تَنْرُ تَنْبِي يَعِنْ ثَمْ نَهُ تُوكِسى كِساتِه برا لَى سے پیش آنا، نه بی ارشاد فرمایا: ''لاک کُنفصان پہنچانا، نه بی خرید وفروخت کرنا اور نه بی رشوت لینا۔''(2)

(2) ....سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ حَضرت سبِّدُ نا ابُومُوكُ اَشْعَرِى رَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوا يَكُمَا جَبَ لَكُمَا وَ لَا تُصَارَقُ وَلَا تُصَارَقُ وَلَا تَصْرَت سبِّدُ نا ابُومُوكُ اَشْعَرِى رَضِ اللهُ تُعَالَى عَنْه كُوا يَكُمُ اللهُ عَنْه كُوا يَكُمُ اللهُ عَنْه وَ لَا تَصْرَبُ اللهُ عَنْه وَ لَا تَشْعَلُ فِي الْحَكُم وَلَا تَحْكُمُ اللهُ عَنْ اللّهُ كُمُ وَلَا تَصْرَبُ اللّهُ عَنْه وَ وَدَوَى كَلَ اللّهُ عَنْه وَلَا تُصْلَدُ لَا لَهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

اگرکسی مجرم کے خلاف جرم ثابت ہوجاتا اور اس پر حدجاری کرنے کا وقت آتا تو امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کی عادت مبارکتی کہ اسے صفائی کا موقع ضرور دیا کرتے تا کہ مجرم کے خلاف إتمام جحت ہوجائے اور کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے ، آپ دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه نے اس بات کی تاکید اپنے امراء کو بھی فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه نے الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه الله عَنْه نَعْد نے الله عَنْه نے مِنْ الله نَعْد نے الله عَنْه نے کہ الله کَدُونِ الله کُله کُونِ الله کُله کُونِ کُونِ الله کُله کُونِ الله کُله کُونِ کُونُ الله کُله کُونِ کُونُ کُو

حلدۇۇم

<sup>🕕 .....</sup>دارقطني، كناب الاقضية والاحكام\_\_\_الخ، كناب عمر الى امي موسى الاشعرى رج ٢٥، ص٢٣٣م مديث: ٢٢٣ ٣٠ ملتفطا

<sup>💋 .....</sup> تاريخ ابن عساكر ، ۲۳ ، ص ۲۱ ـ

<sup>3 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب كيف بنبغى للقاضى ان يكون، ج ٨، ص ٢٣٢، حديث ١٩٢١.

بِالْنُحُفَّادِیعِیٰ خَرِدار! کسی بھی لشکریا سریہ کا امیراس وقت تک کسی پر حدجاری نہ کرے جب تک معاملہ بالکل واضح نہ ہوجائے (یعنی فریقین کوصفائی کا موقع وینے کے بعد حدجاری کی جائے ) اس لیے کہ کہیں شیطانی غیرت اسے کفار سے جاملنے پر نہ اُ بھارے۔''(1)

## (10) فریقین کے ماتھ بکمال برتاؤ کا حکم:

سِيِّدُ نَا فَارُونِ اعْظُم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنُه فَ سِيِّدُ نَا الْوَمُوكُ اَشْعَرِى دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوكَتُوبِ رَوَانه كَيَا جَس بِينِ فَرِما يَا:

"وَ آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَ مَجْلِسِكَ وَعَدْ لِكَ حَتَّى لاَ يَيْنَأْسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَلاَ يَعِلْمَعَ الشَّعِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَلاَ يَعِلْمَعَ النَّسَوِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَلاَ يَعِلْمَعَ النَّسَوِيفُ مِنْ عَدْ لِكَ وَلاَ يَعِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَدْ لِكَ وَلاَ يَعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## (11) قاضى كمزورول كى جمت افزائى كرے:

قاضی کو چاہیے کہ اگراس کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو کسی بھی وجہ سے فریق ثانی سے کمزور ہوتو اس کے ساتھ ایسا سلوک کر ہے جس سے اس کی ہمت وحوصلے ہیں اضافہ ہوا وروہ اپنا مؤقف کھل کر پیش کر سکے تا کہ عدل وانساف کے حصول ہیں آسانی ہو۔ سیِدُ نافاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ فِ حَصَرت سیِدُ نافَمیر مُعاوید دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ کوجو کمتوب روانہ کیا اس میں ارشاو فر مایا: '' کمزوروں کے ساتھ نہایت ہمدردی سے پیش آؤ تا کہ اُن کی ہمت بندھے اور اپنا معاملہ تہمارے سامنے کھل کر بیان کر سکے۔''(3)

# (12) غیرشہری یا غیر ملکی کے ماتھ بہتر سلوک کرے:

قاضی کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس دوسر سے شہر یا کسی اور ملک کا شخص انصاف کے لیے آئے تو دیگر لوگوں کے مقابلے میں اس کا خیال زیادہ رکھے اور ہو سکے تو اس کے معاملے کوجلدی نمٹا کراسے فارغ کرے کیونکہ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةِ وَرُوتِ اسلال)

السندف ابن ابی شیبه رکتاب الحدود رباب فی اقامة الحدیج ۲ رص ۲۵ می حدیث ایسانی

<sup>2 .....</sup> داوقطني، كتاب الاقضية والاحكام، كتاب عبر الى ابي موسى الاشعرى ج ٢٠٥ ص ٢٢٣ ، حديث: ٢٢٣ مختصر ا

<sup>3.....</sup>البيان والتبيين باب من اللغزفي الجواب ج ٢ م ص ٥ ٥ ١ -

وہ اپنے گھر سے دُور ہے، ہوسکتا ہے وہ اُن کی فکر میں حق حاصل کیے بغیر ہی چلا جائے ،سیِّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نے حضرت سیِّدُ نا اَبُوعُبَیدہ بِن جَرَاح زَهِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوجوكمتوبروا ندفر ما یا اس میں اس بات كوواضح فر ما یا۔

# (13) قاضى وُسُعَتِ قَبِنِي اورْحُمُلُ مِزاجى سے كام لے:

قاضى وسُعتِ قلبى اور حَل مِزاجى سے كام لے، فيصلہ كرنے مِيں اُن تمام كيفيات سے اپنے آپ كو بچائے جن سے كى نفسياتى اثر كى بنا پر غلط فيصلہ ہونے كا خدشہ ہو۔ چنا نچہ سِيّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سِيّدُ نا ابوموكى اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوايك مكتوب روانه كيا جس مِيں فرمايا: ''إيّناك وَ الضّبَحَرَ وَ الْفَلَقَ وَ التّنَاوِقِي التّناسِ الشعرى دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه كوايك مكتوب روانه كيا جس ميں فرمايا: ''ايّناك وَ الضّبَحَرَ وَ الْفَلَقَ وَ التّنَاوِي بِالنّاسِ وَ التّنتُكُر بِالْخُصُومِ فِي مَوَ اطِنِ الْحَقّ يعنى اپن آپ كوكو دُا نين ، جمر كنے ، خصه ہونے ، چر چرائين اور تكليف دينے سے بچاؤ ، حق بيان كرنے كى جگه پرجھگڑ اكرنے والوں كے سامنے بھيس بدلنے سے بچو۔''(1)

## (14) قاضی عصے میں فیصلہ ند کرے:

سَيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ سَيِّدُ نا ابومُوكُ اَشْعَرِى دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كومَتُوب روانه فرما ياكه: ' وَ لَا تَحْتُمُ مَ سَيِّدُ نا فاروقِ اللهُ عَنْ وَالْتَ عَلَى اللهُ عَنْهِ وَالْمَانُ عَلَى مَا بِينَ عَصِي حالت مِين فيصله نه كرو''(2)

حضرت سِيدٌ نا قاضِى شُرَّحَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرماتَ بِين كَد: 'نَشَرَ طَ عَلَيَّ عُمَرُ حِينَ وَ لَآنِي الْقَضَاءَ آنَ لَا الْجِيعَ وَلَا اَلْقَضِي وَانَا عَضْبَانُ يعنى سِيدٌ نا فاروقِ اعظم رَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مجھے منصبِ قضاء ان شرائط كے ساتھ عطافر ما يا كه نه تو بين خودخريد وفر وخت كرول گا، نه بى كوئى مجھ سے خريد وفر وخت كرے گا، نه بى دون وقت كرے گا، نه بى رشوت اول گا اور نه بى بھى غصے كى حالت بين في له كرول گا . ' (3)

#### (15) قاضى مجوك پياس ميں فيصله مذكر ي:

چونکہ بھوک پیاس کا بھی طبیعت میں تَغَیرُ وتَبَدُّل سے گہراتعلق ہے اس لیے سیِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے

حبلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب لا يقضى القاضى \_\_\_الخرج ١٠ م ١٨ ١ م حديث: ٢٠٢٨٣ ـ ٢-

<sup>2 .....</sup> مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع ، بابكيف ينبغي للقاضي ان يكون ـــالخ ، ج ٨ ، ص ٢٣ ، حديث: ٩٣ ٢٩ ، مختصرا

المجموع شرح المهذب كتاب الاقضية بابولاية القضاء وادب القاضى بح ٢٠ ي ص ١ ٣١ - .

بهوك مين فيصله كرنے سے منع فر ما يا تھا۔ آپ دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كافر مان ہے: ' لَا يَتَقْضِي الْقَاضِي إلَّا وَهُوَ شَبْعَانُ يعنى كوئى قاضى اس وقت تك فيصله نه كرے جب تك وه سير نه ہو۔' (1)

## (16) فيصله كرفي مين ظاهرى دلاكل كااعتبار:

قاضی کو چاہیے کہ ظاہری دلاک کا اعتبار کرتے ہوئے فیصلہ کرے کیونکہ نیتوں کا معاملہ اللّٰه ﴿وَهَلْ جَانتا ہے۔امیر
المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ ایک بارخطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر ما یا: ''الے لوگو! ہم تمہیں
اس وقت سے پہنچانتے ہیں جب رسول اللّٰه عَنْ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم ہمارے درمیان موجود تصاور تمہاری باتیں
ہمیں معلوم ہوجاتی تھیں لیکن آج ہم تمہیں صرف تمہاری باتوں سے پہچان سکتے ہیں لہذا جس نے ہمارے سامنے بھلائی
کی ہم اسے اچھا سمجھیں گے اورجس نے برائی کی اسے برا جانیں گے اور اس سے نفرت کریں گے کیونکہ تمہاری نیتوں کا
معاملہ اللّٰه عَنْ مَنْ اللّٰ حَنْ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَنْ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَنْ مَا اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ مَا اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَا لَهُ اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلَا مَا اللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمِ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَا الللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهُ عَلْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ ال

## (17) توبہ کے بعد حنِ سلوک کی تا تحید:

مجرم اگراپے گناہ سے توبہ کر لے تواب اس کے ساتھ مسلمانوں کو میل جول رکھنے کی اجازت ہے، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَنْه کی طرف سے بھی قاضیوں کو یہی ہدایت تھی کداگر کسی مجرم کے ساتھ اس کے گناہ کے سبب مسلمانوں کو میل جول سے منع کر دیا ہوتو اس مجرم کی توب کے بعد لوگوں کو اس سے میل جول کی اجازت وے دی جائے ۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَنْه کے اس تھم میں ب شار حکمتیں آپ کے پیش نظر تھیں ۔ چنانچ چو منرت سیّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَنْه سے روایت ہے کدایک بارہم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَنْه کے ساتھ جُول عمرہ کے ساتھ جو کے ایک بارہم امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِواللهُ تَعَالٰ عَنْه کے باس اس سوار کو دیکھ رہا ہوں عمرہ کے سفر میں منتھ کدایک سوار کو دیکھا۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَنْه کے پاس آیا اوررو نے لگا۔ آپ نے اسے ہم روی کو کی کام ہے۔ "پھرواقعی وہ سوار سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تُعَالٰ عَنْه کے پاس آیا اوررو نے لگا۔ آپ نے اس میں میں کو کی کام ہے۔ "پھرواقعی وہ سوار سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تُعَالٰ عَنْه کے پاس آیا اوررو نے لگا۔ آپ نے اس میں میں کو کی کو کرتے ہوئے استھار فرمایا:" کیا بات ہے؟ تم کوں رور ہے ہو؟ اگر تمہیں کی مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس سے ہمدردی کرتے ہوئے استھار فرمایا:" کیا بات ہے؟ تم کیوں رور ہے ہو؟ اگر تمہیں کی مدد کی ضرورت ہوتو ہم

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِدِ اللهِ فَيَ

۱۸ ارس ۱۸ ارس ۱۸ ارسالقاضی، بابلایقضی القاضی ....النج ، ج ۱ ارس ۱۸ ارحدیث: ۲۰۳۸ ....

<sup>2 .....</sup>مستدرك حاكم، كتاب الفتن والملاحم ، خطية عمر رضى الشعنه في الفتنة ، ج ٥ ، ص ٢ ٢ ٢ ، حديث. ٥ ٠ ٢ مملتقطاء

ضرور تمہاری مدد کریں گے بتمہیں کسی کا خوف ہے تو اس سے امن دلائیں گے، ہاں اگرتم نے کسی کوتل کیا ہے تو بطور قصاص تمہیں قبل کیا جائے گا ،اگرتم اپنے پڑوسیوں سے تنگ ہوتو تمہیں کسی اور جگہ نتقل کردیں گے۔''

اس نے عرض کی: ''حضور! ہیں بن تیم سے تعلق رکھتا ہوں، ہیں نے شراب پی کی تھی، حضرت سیّدُ نا ابوموکا اشعری رکھنا نشان نا نا نا نہ مورا در میان کو خوالئن نا نا نہ مورا در میان کو خوالئن نا نہ مورا کیا اور او مجھے کوڑے گائے، پھر مجھے گنجا کیا، میرامنہ کا لاکیا اور مجھے اوگوں کے درمیان گھما پھرا کر ذکیل ورسوا کیا اور اوگوں کو مجھ سے مطنے، کھانے بینے سے بھی منع کردیا۔ حضور! اُس وقت میرے ذہن میں تین با تیں آئی کی ورسوا کیا اور اوگوں کو مجھ سے مطنے، کھانے بینے سے بھی منع کردیا۔ حضور! اُس وقت میرے ذہن میں تین با تیں آئی کی خوالئ اور ان کا سرقام کردوں۔ (۲) یا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤں اور آپ مجھے شام بھی جھے نہیں جانے۔ (۳) یا یہ کہ میں دائی ہوں ان کے ساتھ بی کھاؤں پول۔'' میں کہ سیّدُ نا فاروق اعظم مَون الله مُنامَ الله عَنْد رونے گے اور ارشاو فر مایا: '' معایت شیر نی آئیک فَعَلْت یعنی مجھے کوئی خوش نہیں ہے کہ تم بیکام کرو۔'' پھر آپ نے چند با تیں اس کی حوصلہ افزائی کے لیے فر مانے کے بعد حضرت سیّدُ نا ابوموئ اشعری! تم پرسلام ہو، حمد وصلا ہے کہ استعمال کہ نواللہ عَنْدِیْ کی تو الله عَنْدِیْ کی تو الله عَنْدِیْ کی تم الله عَنْدِیْ کی تو الله عَنْدِیْ کی تو الله عَنْدِیْ کی تم الله تا کہ اس تھی کا میں تھماؤں گا، جو میں حق بات تم سے کہ ہور ہا ہوں اگر دو تم جان بھے ہوتو فوراً لوگوں کو تم ویکہ دو کہ اِس شخص کے ساتھ اُٹھیں بیٹیس اور کھا تیں بیں اور اگر بیتو ہی کر چکا ہے تو اس کی شہادت بھی قبول کر واور اسے دوسودر ہم دو۔'(1)

### فاردوق اعنظم نظرن شوت كادروازه بندكن دبا

میٹھے میٹھے اسلامی بھا ایوا قاضی وج نیز ہروہ خض جے کسی نہ کسی معاملے میں فیصل (یعنی فیصلہ کرنے والا) بننا پڑے اس کے لیے شیطان کی طرف سے سب سے بڑی آز ماکش'' رشوت'' جیسا مُہلِک ناسور ہے، آج کل معاشر سے میں یہ کتنا بھیلا ہوا ہے ہڑخص اس سے آگاہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِس ناسور پر بہت کڑی نظر رکھی اور دیگر نا جا مُزطر یقوں کا سَیّر باب کرنے کے ساتھ ساتھ رشوت کے دروازوں کو بھی بالکل بند کرد یا، اس کے لیے آیدو ۲ طریقے اختیار فرمائے:

🕕 .....سنن كبرى، كتاب الشهادات، باب شهادة اهن الاشربة، ج • ١، ص ٢١ ٣ م حديث ٢٠٩٥ م.

( المِنْ سُن مجلس المدَافِدَ الصَّالِيِّ المِينَة (واوت اسلالي)

` ج**ل**دۇۋم

(1) .....عدالتوں کے قاضیوں وجوں کی الی معقول تخواہیں مقرر کیں جس سے انہیں کسی ہیرونی آمدنی کی حاجت ندر ہے اور رشوت کے تمام چور در واز سے بند ہوجا کیں۔ مثلاً حضرت سیّدُ ناسَلمان مین رَبِیّداور حضرت سیّدُ نا قاضی نُشری رَحْتُ الله تَعَالَ عَنَيْهَ الله تَعَالَ عَنَيْهَ الله تَعَالَ عَنَيْهَ الله تَعَالَ عَنَيْهِ الله الله الله الله الله تخواه پائے پائے سودر بهم تھی اور یقیناً پینخواه اس زمانے کے لئاظ سے ایک معقول تخواہ تھی۔ (1) دھنے وقت مالدار یا معزز ندہوتا اسے قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا نیز کسی قاضی کو تجارت اور اپنا ذاتی کاروبار وغیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہ تھی حضرت سیّدُ نا ابوموی اشعری دَھِیَ الله تَعَالَ عَنْد کو جو آپ نے مکتوب روا نہ کیا اُس میں وغیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہ تھی حضرت سیّدُ نا ابوموی اشعری دَھِیَ الله دَعَالَ عَنْد کو جو آپ نے مکتوب روا نہ کیا اُس میں است کی وجہ بھی تحریر فر مائی۔ اِرشا دفر مایا: ' لَا تَسْتَقُضِيتَنَّ اِللَّا ذَا هَا لِ وَذَا حَسَبِ فَانَ ذَا الْحَسَبِ لَا يَخْشَى الْعَوَ اقِبَ بَيْنَ النَّاسِ يعنی صاحب رُوت اور ایتھے خاندان والے کو قاضی بناؤ کیونکہ جو مالدار ہوگا وہ لوگوں کے مال دودلت سے بے پرواہ ہوگا اور ایتھے خاندان والے کولوگوں میں (فیصلہ قاضی بناؤ کیونکہ جو مالدار ہوگا وہ لوگوں کے مال دودلت سے بے پرواہ ہوگا اور ایتھے خاندان والے کولوگوں میں (فیصلہ کرتے ہوئے ) انجام کا خوف نہ ہوگا۔ '(2)

#### <u>فَارُوقَ اعْظُمُ كَالِيُكَ عَظْيِمِ الشَّانَ اجْتَهَادِيَ امِنَ</u>

## عدل کے قیام میں ماہرین فن کی شہادت:

عدل وانساف کے قیام میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے اجتهادات میں سے ایک عظیم الشان اجتهادی امریکھی ہے کہ آپ نے قانون بنایا کہ ایسامقدمہ جوکسی مخصوص فن سے تعلق رکھتا ہوآپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس مقدمے میں اس فن کے ماہرین کی شہادت اور رائے لیتے پھراس کے مطابق فیصلہ فر ماتے۔

چنا نچہ آپ نے اپنے زمانے میں اشعار میں جو کرنے سے منع فرماد یا تھا، لیکن اس وقت کے ایک شاعر خطیّہ نے حضرت سبّدُ نا زِبْرِقان بِن بَدر رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی جُومیں ایک ایسا شعر کہا جس سے واضح طور پر جومعلوم نہیں ہوتی تھی۔ البتہ سبّدُ نا زِبْرِقان بِن بَدر رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومعلوم تھا کہ خطِیّہ نے بیشعر میری جُومیں ہی لکھا ہے، الہذا انہوں نے فوراً امیر المبتر مین حضرت سبّدُ نا عمر فاروق اعظم دَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں خطیّہ کے خلاف مقدمہ کردیا۔ چونکہ بیمقدمہ فن المؤمنین حصرت سبّدُ نا عمر فاروق اعظم دَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں خطیّہ کے خلاف مقدمہ کردیا۔ چونکہ بیمقدمہ فن

مَيْنُ سُن مجلس المدرِّفة شالعِ لمينت (واوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> فتح القدير] كتاب ادب القاضي، ج٢ ، ص ٢ ٢ ٦ ـ

<sup>2. ..</sup> اخبارالقضاة يكتاب عمر الىمعاوية ـــالخيج ا ي ص ٣ ٢٠

شاعری سے تعلق رکھتا تھا اسی لیے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے فن شاعری میں مہارت رکھنے والے ثنا خوان رسول صحابی حصرت سیّدُ نا حَمَّان بِن ثابِت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلا یا اور اس مقدمے میں اُن کی مشاورت کے بعد اُن کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما یا۔ (1)

#### عدالتن ججون كالحتساب أوران كن معزولن

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِیَ الله تَعالی عَنْه کے نظام عدلیہ کے قیام سے متعلق اقدامات میں سے
ایک نہایت اہم قدم میجی ہے کہ آپ نے مختلف عدالتوں میں قاضیوں وجھوں کے تقرر اور ان کی تعلیم وتربیت کے بعد
ان کے احتسانی عمل کوبھی جاری وساری رکھا۔ وقیاً فوقیاً آپ ان سے امتحان کیتے رہتے اورا گرکسی قاضی وجھے ہے کوئی بڑی
غلطی صادر ہوجاتی تو اسے نی الفور معزول بھی فرماد سے شھے۔ چنانچہ،

## دمثق کے قاضی کی معزولی:

حضرت سيّدُ نا محارب بن وِثار رَحْمَة اللهِ تَعَالْ عَلَيْه ب روابت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَخِی الله علی مند نے ایک فخص سے بوچھا: '' مَنْ آئت؟ یعنی تم کون ہو؟' اس نے عرض کیا: ''آنا قاضی دِحِستُ ق یعنی میں دشق کا قاضی ہوں۔' فرمایا: ' حَیْفَ تَقْضِیٰ یعنی تم فیصلہ کس طرح کرتے ہو؟' اس نے کہا: '' میں کتاب الله سے فیصلہ کرتا ہوں۔' فرمایا: '' فَواذَا جَاءَ مَالَیْسَی فِی کِتَابِ الله یعنی اگرتمہیں کتاب الله میں نہ طوع ؟'' عرض کیا: ' فرمایا: '' فواذَا جَاءَ مَالَیْسَی فِی کِتَابِ الله یعنی الرحمی کتاب الله میں نہی اس کاحل نہ طاقو کیے '' سُستَّت دسول الله سے فیصلہ کرتا ہوں۔' فرمایا: '' اَجْتَهِدُ مِنَ أَي وَ اُوَ اَحِدِ جُلَسَانِیْ یعنی میں اس معاطم میں این رائے سے فیصلہ کرتا ہوں اور اپنے ہم نشینوں سے مشاورت کرتا ہوں۔' یہن کرسیّدُ نا فاروق اعظم دَخِی الله تَحْمُ وَی الله عَلَی الی الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله عَلَی الله الله الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله

` حلدۇۇم

المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنطقة

کروں۔' بین کروہ قاضی بھی بہت خوش ہوا اور چلا گیا۔لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا:'' حضور!اس خواب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ سورج اور چاند دونوں آپس میں اس طرح جنگ کررہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ ستاروں کی ایک ایک فوج ہے۔''

آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ فَ السّعَالَ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

## سيدُ نازيد بن ثابت كي معزولي:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مدینه منوره کا قاضی حضرت سیّدُ نازیدین ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومقررفرها یا تھا۔ایک وفعہ امیرالمؤمنین سیّدُ نا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور سیّدُ نا اُبَی بِن کَعب رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے درمیان کسی معاطے میں تنازع ہوگیا اور فیصلے کے لیے حضرت سیّدُ نازید بن ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس تشریف لے گئے، وہال سیّدُ نازیدین ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے فیصلہ کرنے میں دوخطا میں سرز وہوگئیں۔ایک تو آپ نے سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے لیے جگہ کشادہ کی اور دوسراان سے قسم لینے کے معاطے میں نری سے کام لیا۔لہذا سیّدُ نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آپ کومعزول کردیا۔ (2)

## قاضيول كے فيصلول پر كردى نظر:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ اپنے عدالتی ججوں کے فیصلوں پرکڑی نظرر کھتے تھے،

مَيْنَ سُ معلس للرَفَةَ شَالَةِ لمينَّتَ (وعوت إسادى)

<sup>1 .....</sup> كنز العمالي كناب الخلافة مع الامارة م ادب القضاء م الجزء : ٥ ج م ص ٢ ٢ م حديث : ٢ ٣ م ١ - ١

<sup>2.....</sup>سنن كبرى كتاب آداب القاضى باب (نصاف الخصمين ـــالخ، ج٠١ ، ص٢٢٩ ، حديث ٢٣٠ م.٢٠

اگر کسی کے فیصلے میں ذراسا بھی کوئی شبہ ہوتا یا کوئی کمزوری دکھائی دیتی تو فوراً اس کی پکڑ فرماتے۔ یا اگر کسی قاضی کے فیصلوں کے متعلق شکایات موصول ہوتیں تو بھی آپ اس کے خلاف تفتیش فرماتے ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ ایک تجرب کارقاضی (Senior Judge) کو کسی دوسرے عام قاضی (Junior Judge) کے فیصلوں پر نظر رکھنے کا حکم بھی دیتے۔ چنا نچہ آپ نے حضرت سیّد نا ابُومُوی اَشْعَری دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْد کو حضرت سیّد نا ابُومُوی اَشْعَری دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْد کو حضرت سیّد نا ابُومُوی این کے فیصلوں پر نظر رکھنے کا حکم اِرشاد فرمایا ، لیکن ان کے متعلق سیّد نا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْد کو بہت زیادہ شکایات موصول ہوئیں تو آپ دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْد کو بہت زیادہ شکایات موصول ہوئیں تو آپ دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْد نے انہیں معزول فرمادیا۔ (1)

#### نظام عدلية كالصنل مقصند

## فاروقِ اعظم نے إنصاف كاحصول آسان بناديا:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جوعدلیہ کا نظام قائم فرمایا ، قاضیوں کا تقر رفرمایا ،
فیصلہ کرنے کے اصول وضوابط بیان فرمائے ان تمام کا مقصد دراصل عدل وانصاف کے حصول کو آسان بنانا تھا تا کہ ہر
فاص وعام تک عدل وانصاف کی رسائی ہو ، کوئی شخص ظلم و تتم کا شکار نہ ہو عہدِ فاروقی کا بینظام عدلیہ آج دنیا کے ان تمام
مما لک کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے جن میں عدلیہ کے نام پر ایسا ظالمانہ نظام رائے ہے جس تک پینچنے کے لیے عوام
الناس کوشش کرنے کے بجائے اس کو دیکھ کر بی خوفز دہ ہوجاتے ہیں۔ اکثر اوقات وہ اپنے نجی معاملات کوتو و لیے بی دبا
لیت ہیں جبکہ مالی لین دین کے معاملے میں سلح صفائی کر لیتے ہیں گین کورٹ کے چکرنہیں لگاتے کیونکہ آئیس وہاں سے
انصاف ملنے کی امیرنہیں ہوتی ۔ آج بھی اگر ''انصاف کے حصول میں آسانی'' جیسے عظیم کلتے کوسا منے رکھتے ہوئے عدلیہ
کانظام قائم کیا جائے تو معاشرے سے گئی برائیوں کا خاتمہ ہوسکتا ہے۔

## عهدِ فاروقی کی عدالت گایں:

اسی عظیم مقصد کے پیش نظر سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَنْ عِنَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ نَے عدالت کے قیام کے لیے مخصوص عمار تیں تعمیر نہیں فر مائی تھیں، بلکہ آپ کے عہد میں عدالتیں مسجدوں میں ہی قائم کی جاتی تھیں تا کہ امیر وغریب ہرخاص وعام وہاں پہنچ کر

🕕 .....كنزالعمال، كتاب الخلافة، ادب القضاء، الجزء: ٥، ج ٣، ص٣٣ ٢ عديث: • ١٣٣٥، اخيار القضاة، خبر ابي ــــالخ، ج ١، ص٢٤٢ ــ

م الله المراقعة المر

ا پنامدعا پیش کر سکے اور بغیر تم خرج کیے انصاف حاصل کر سکے۔ نیز عدالتی قاضیو ن اور بچون کوسیّد نافاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کی طرف ہے ہی ہدایت تھی کہ کوئی کتنا ہی غریب اور مفلس شخص مقدے کافرین بن کرآئے اس سے نرمی اور کشادگی سے پیش آئیں تا کہ اسے اپنامد کی بیان کرنے میں کسی قشم کی کوئی ہی کچا ہے محسوس نہ ہو۔ نیز سیّد نافاروق اعظم دَخِیَ الله نَعَالُ عَنْه کی عدالت لوگوں کے لیے سپر یم کورٹ (Supreme Court) کی حیثیت رکھی تھی۔ یہی وجہ تی کرون الله نَعَالُ عَنْه کی عدالت میں عدل وانصاف کہ اگر لوگوں کو آپ کے مقرر کردہ قاضیوں و بچوں کے فیصلوں سے اتفاق نہ ہوتا تو وہ اپنے معاملات میں عدل وانصاف کے اسے حصول کے لیے براہ راست آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوجاتے۔ سیّد نافروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه کے بارے میں آتا ہے جیسے حضرت سیّد نافروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه کے بارے میں آتا ہے جیسے حضرت سیّد نافروی است آپ کی بارگاہ میں حاضرت سیّد نافروین عاص دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دونوں اپنے گھر میں لوگوں کے فیلے کرتے نیز حدود بھی جاری فرماتے تھے۔

## كوئى ضلع قاضى سے خالى رقفا:

امیر المؤمنین حضرت سیِدٌ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه کے عہدِ خلافت میں کوئی ضلع قاضی سے خالی نہ تھا، اسلامی عدالتوں میں اکثر و بیشتر مسلمانوں ہی کے مقد مات آتے تھے جنہیں سیِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے عدالتی قاضی وجج حضرات کے ذریعے بَطَرِ یُقِ آخسَن نمٹانے کا انتظام فرماد یا تھا۔

#### <u>ۼ؈ۮڣٳڒۊڟؖ؈ڝؾؾۼۊٳمۥػؠڟڵۏڽڛڿۣۅٳڟٚڞؽؾؾ</u>

# مجرم کے حق میں لاملی تجت نہیں:

جب کسی مجرم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہواوراس کے خلاف فیصلہ ہوتو اس کی اپنے جرم سے لاعلمی اس کے تق میں جب کسی مجرم کا مقدمہ عدالت میں پیش ہواوراس کے خلاف فیصلہ ہوتو اس کی اس عذر کو دور کرنے کی کوئی عملی جست نہیں بن سکتی۔ آج بھی دنیا کے تقریباً سب ہی مما لک میں یہی اصول رائج ہے لیکن اس عذر کو دور کرنے کی کوئی عملی صورت نہیں ہے، بعض مما لک میں قانون کی تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن وہ اسنے محدود بیانے پر ہوتی ہے یا اس کے اخراجات اسنے ہوتے ہیں کہ ہرخاص وعام کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رویا اللہ کا ملی تعالیم نا کے اس عذر کو دور کرنے کے لیے اس کا عملی تدارک بھی فرما یا۔ چنا نچہ،

جلددُؤم

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شالعِ لمينة فق (وعوت اسلام)

## عهد فاروقی کے ماہر قانون دان:

آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ عَلَيْهِ مِن عَلَيْهِ الْبِعَنْون و ديگرا شخاص کولوگوں کی مختلف معاملات میں قانونی و شرعی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری سونی تا کہ جب کوئی شخص ان سے مسئلہ دریافت کری تو وہ اسے کممل مسئلہ بتا تھیں۔ اس صورت میں گویا برخض جب چاہے قانونی اور شرعی مسائل سے واقفیت حاصل کرسکتا تھا لہٰذا کوئی شخص لاعلمی کا بھی عذر نہیں کرسکتا تھا۔ اس معاطع میں آپ دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دوطر یقے سے پیش رفت فرمائی:

(1) .....آپ زهِن اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ عَرْمَى وَقَانُونَى رَبْمَائَى كى ذمه دارى صرف مخصوص افرادكوعطا فرمائى ، برخاص وعام كواس كى اجازت نه دى تاكه فلط مسائل كى تروت سے بچا جاسكے۔آپ نے جن لوگوں كو بداجازت عطافر مائى اُن بيس بر سے بر سے نامور مُحَدِّثِين وفَقَبَاء اور مُفِتِيانِ كرام بھى شامل خصے۔ سيّدُ نا فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه اُنْہِينَ عَلَم كَنْ وَاشَاعَت كے ليے مختلف بر سے بر سے شہرول ميں مقرر فرما يا۔ إن ميں امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عثمان فنى دَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَلَى المرتضى شير خدا كَنْ مَر اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ النّدَيْم، حضرت سيّدُ نا مُعافَ يِن جَبَلَ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا مُعافَ يِن جَبَلَ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْلَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عَبْد الرحلن بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت مِن اللهُ وَدُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت مِن اللهُ وَدُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت مِن اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت مِن اللهُ و دُونَ اللهُ وَدُونَ اللهُ وَدُونَ اللهُ وَعُونَ اللهُ وَدُونَ اللهُ وَعُونَ اللهُ وَدُونَ اللهُ اللهُ وَدُونَ اللهُ اللهُ وَدُونَ اللهُ وَدُونَ اللهُ الله

(2) .....آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ الن تمام نامور شخصیات کے اساء مبارکہ عوام الناس کے سامنے ذکر کردیے جن سے قانونی وشرقی رہنمائی کی اجازت تھی ،ایک بارنہیں بلکہ بار ہامقامات پر آپ نے اس بات کا ذکر کیا ملک شام کے سفر میں جاہیے کے مقام پر جو آپ نے خطب دیااس کے الفاظ کچھ یوں ہیں:

عبد فاروتی کے مختلف مفتیان کرام کی علمی خدمات کی تفصیل کے لیے ای کتاب کا صفحہ ۴۸۳ ملاحظ سیجئے۔

\_ ج**ل**دۇۋم

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسُالَ عَنِ الْفِقْدِ فَلْيَانَتِ مُعَاذًا اور جَسَاكُونَى فَقَهِى مسئله يوجِهنا بوتو وه حضرت مُعَاذ بِن جَبَل دَهِنَ اللهُ نَعَالَ عَنْه ك ياس جائے۔''

## قانون دانوں سے پوچھ کچھ:

واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِی الله قعال عند نے فدکورہ بالاعلاء وفقہا وصحابہ کرام علینیه الیفتوان کو قانونی وشر کی رہنمائی کے لیے نہ صرف مقرر فرمایا تھا بلکہ وقیاً قوقیاً آپ دَفِی الله تَعَالَاعَتٰه ان سے مسائل کے متعلق پوچھ بچھ بھی فرماتے رہتے تھے۔ چنا نچہ حفرت سیّدُ ناعِر الرحمٰن بین عَوف دَفِی الله تَعَالَ عَنْه سے المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے حفرت سیّدُ ناعبر الرحمٰن بین عَوف دَفِی الله تَعَالَ عَنْه سے دوران سیّدُ ناعبر الرحمٰن بین عَوف دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے کہ اس ووران سیّد کی جائے تو کیاتم اس پر صرحاری کردیتے ؟ ' حضرت سیّدُ ناعبر الرحمٰن بین عَوف دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے عَرض کیا: برحد جاری کی جائے تو کیاتم اس پر صرحاری کردیتے ؟ ' حضرت سیّدُ ناعبر الرحمٰن بین عَوف دَفِی الله تُقالَ عَنْه نے عَرض کیا: ' میں اس وقت تک حد جاری نہ کرتا جب تک میرے علاوہ بھی کوئی اس کے خلاف گوائی نہ دے دیتا۔ ' سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے یہ جواب س کرارشاد فرمایا: ' آصَبْتَ وَ لَوْ قُلْتَ عَیْتِ ذَلِیْکَ لَمْ نَجِدُ تَمْ نے جُحْ کہاا گراس کے علاوہ کوئی اور جواب دیتے تو تعلی پر ہوتے۔ ' (2)

# فاردق اعظم كے فليضائے

# عهدِ رمالت ميں فاروقِ اعظم كے فيصلے:

حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عمر دَنِي اللهُ تَعَالى عَنْه فرمات بين كه مجھ سے امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعثان غني دَفِي اللهُ

1 ..... مصنف ابن ابي شيبه يكتاب الجهادي ماقالوا فيمن يبدا في الاعطية يج عي ص ٢٠ يحديث: ٢٠.

2 .....مصنف ابن ابی شبیه ، کتاب الحدود , باب فی الوالی یری الوجل , ج ۲ , ص ۲۵ ۵ رحدیث: ۱ ـ

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَ شَالعِلمِينَة (وعوت الله في)

تَعَالْ عَنْه فَ فَمِ اللهِ وَسَوْمَنَعُكَ مِنَ الْقَضَاءِ وَقَدْ كَانَ آبُوكَ يَقْضِنْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعنى اع عبد الله بن عمر التهبيل وكول ك فصل كرنے سے كيا چيز روكتى بى؟ تمهار ب والدام برالمؤمنين سيّدُنا فاروق اعظم دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بَعِي رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كرور مِس في كياكرت عقر "عين في عرض كيا: " حضور! نديس اين والدَّرامي كي طرح بول اورنه بي آب و سول الله صَلَّ الله عَنْ ہیں۔میرے والدگرامی پر جب کسی بات کا فیصلہ کرنامشکل ہوجا تا تو وہ حضور نبئ کریم، رَءُوف رَّحِيم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْم سے بوجے لیتے تھے اور حضور نبی رحمت شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوكوكى اشكال بوتا تو وه سيدُ نا جريل امین عَلَیْهِ السَّلَام کے واسطے سے اللّٰه عَدْدَل سے یو چھ لیتے تھے۔اور مجھےعہد و قضاء کی بالکل تمنانہیں ہے۔ کیونک میں نے رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُورِيْ مِما تَے سنا ہے كہ: ' مُمَنُّ كَانَ قَاضِياً فَقَضْى بِالْجَهُلِ كَانَ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِياً فَقَطْى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِياً عَالِماً يَقْضِئ بِحَقَّ اَوْ بعَدُنِ سَالَ التَّفَلُّتَ كَفَاها يعنى جهالت كيساته فيصله كرنے والا قاضى جہنى بواظلم كيساته فيصله كرنے والا قاضی بھی جہنی ہے اور جوصا حب علم قاضی حق یاعدل کے ساتھ فیصلہ کر ہے تو اس نے برابری کی بنیاد پر جاں بخشی کا سوال كيا-"بين كرامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعثانِ عنى دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فرمان على: "مَا أُحِبُ أَنْ تُحَدِّثَ قُضَاتَنَا ہارے کام کے ندر ہیں گے۔''(1)

# عهدِ رسالت مين فاروقِ اعظم كا تاريخي فيصله:

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>صعيح ابن حبان، كتاب القضاء، فأكر الزجر ــــالخ، الجزه: ٤، ج٥، ص٢٥٥، حديث: ٥٠٣٠، وياض النضرة، ج١، ص٥٣٥ ـــ

فیلے سے راضی نہیں میں اس کا فیصلہ یوں کروں گا۔''(1) عہد صدیقی میں فاروق اعظم کے فیصلے:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو خلیفهٔ رسول الله امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا الویکرصدیق رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه نَخِودقاضی مقرر فرمایاتها اور آپ کواسلام کے سب سے پہلے قاضی ہونے کا شرف حاصل ہوالیکن آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس عہدِ صدیقی میں کوئی بھی مقدمہ نہیں آیا جس کا آپ نے فیصلہ فرمایا ہو، کتب سیر وتاریخ کے مطالع سے اس کی درج ذیل وجو ہات سامنے آتی ہیں:

(1) .....رسول الله مَلْ الله الله الله الله الله الله المؤمنين حضرت سيّدُ نا الوجر صديق دَفِي الله المَنه منصب خلافت پر فائز ہوئ تو مختلف فتوں نے مرافھا يا، خليفه وقت سميت تمام سلمان انهي فتنوں کي سرکو بي ميں مصروف ہوگئے بيا يک نفسياتی امر ہے کہ جب کوئی شخص کی دوسرے کی ذات کی طرف متوجہ ہوتو عموماً اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف بہت کم ہوتی ہے، بہی وجہ ہے کوئناف فتنوں کی طرف متوجہ ہوئے کی وجہ ہے کوئناف فتنوں کی طرف متوجہ ہوئے کی وجہ ہے لوگوں کے درميان اليے معاملات ہی بہت کم پيش آئے جن کے فيطے کے ليے کسی قاضی کے پاس جانا پڑتا۔

(2) .....امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا الوبر صديق دَفِي الله تَعَالى عَنْهُ بَايت ہی شفق اور نرم دل سے، جبکہ فطری بات فاروقِ اعظم دَفِئ الله تُعَالى عَنْهُ جال الله اور رعب و دید بے دالے سے بہت و رہے جہت و درميان بھی حضوں ميں ہے کی پاس جانا پڑے جن ميں ہے ايک جلالی طبیعت کا ہواور دوسرا جمالی طبیعت کا ہواور دوسرا جمالی طبیعت کا تواور کی ایسامعا ملہ ہو بھی جاتا تو دوسید ناصد بی آئر کیفی آلف تعمل کی بارگاہ میں جلے جاتے اور وہیں سے فیصلہ کر دالیت۔

(3) .....عہدِ صدیقی میں جب سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه قاضى مقرر ہوئے تو آپ کا کوئی علیحدہ سے مکتب (Office) وغیرہ ندتھا جہال لوگ اپنے معاملات کے لیے آتے ۔ آپ سیّدُ ناصدیق اکبر رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے ساتھ ساتھ ہوتے ، اسی وجہ سے بالفرض کوئی اپنے معاملے کا فیصلہ کروانے آتا بھی توسیّدُ ناصدیق اکبر رَضِیَ اللهُ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِيا اللهُ فَيَ

<sup>1 .....</sup> درمنثور ، پ ۵۸۲ النساء ، تحت الآية: ۲۰ ، ج۲ ، ص ۵۸۲ ـ

تَعَالَ عَنْه کی موجودگی میں انہی سے فیصلہ کروالیتا، پاسپِدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فیصلہ کرتے بھی توسپِدُ ناصدیق اکبر دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نفاذ کے سبب وہ فیصلہ انہی کی طرف منسوب ہوجاتا۔

### فاروق اعظم کے فیصلے دوسروں کے لیے نظیریں:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعرفاروقِ اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عدلیہ کے نظام کوایسامضبوط فرما یا، ایسے ایسے اصول وضوابط مقرر فرمائے، قاضیو ل کی ایسی تربیت فرمائی که آپ کے تمام فیصلے اس وقت کی تمام حکومتوں اور اس کے بعد کی تمام حکومتوں کے لیے نظام کی حیثیت اختیار کرگئے۔ یقینا جوفیصلہ با قاعدہ اصول وضوابط اور عدل وانصاف کے نقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہواس کی اہمیت کا اندازہ ویگر فیصلوں کے مقابلے میں بخو بی لگایا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیّد ناامام شیخی عَدَیه دَحَهُ اللهِ انقوی فرمایا کرتے تھے: '' مَنْ سَدَّةُ وَانْ یَا نُحَدُ فِالْهُ فِیدَ مَنْ اللهُ فَضَاءِ فَلْیَا خُذُ بِعَالَ عَمْ مَنْ فَاللهُ مَنْ مَنْ اللهُ وَسَعْد فِی اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْ مُنْ اللهُ مُنْ

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے فیصلے قر آن وسنت کے بالکل عین مطابق ہوتے تھ،اس کی پختگی کا انداز واس بات ہے بھی لگا یا جاسکتا ہے کہ آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جو فیصلے اپنے عبد میں کے بعد والے خلفاء نے بھی ان کو برقر اردکھا۔ چنانچے،

# سنِدُ ناعُمَّانِ عَنى كَى إشِّاحِ فاروتى:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ تاعثان غنی دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِخلافت میں ایک شخص کا انتقال ہوگیا، تدفین کے موقع پر وہال خیمہ نصب کیا گیا۔ لوگوں نے اس خیمے پر اعتراض کرنا شروع کردیا، جب با تیں صدیے زیادہ بڑھ گئیں توسیّدُ نا عثمان غنی دَهِیَ اللهُ دَعَالَ عَنْه نے لوگوں سے ارشادفر مایا: '' کیاتم میں سے کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ دَعَالَ عَنْه نے کبھی حضرت سیّدُنْنَا ذَین بنتِ بخش دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهَ مَعَالَ عَنْه نے کہ حضرت سیّدُنْنَا ذَین بنتِ بنتِ بخش دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهَ مَعَالَ عَنْه اللهُ مَعَالَ عَنْه نَاعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ مَعَالَ عَنْه نَاعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ مَعَالَ عَنْه اللهِ اللهُ مَعَالَ عَنْه اللهُ مَعَالَ عَنْه اللهُ مَعَالَ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَعْلَ اللهُ ال

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> سنن كبرى كتاب آداب القاضي باب مشاورة الوالى والقاضى في الامرج + 1 ، ص ١٨٤ ، حديث: ٥ - ٣٠٣ -

طرح خیر نصب فرمایا تھا؟"لوگوں نے عرض کی:"جی ہاں، ہم جانتے ہیں۔"فرمایا:"کیااس وقت کس نے فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَلٰهِ وَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَلٰهِ وَخِير کِيوں اعتراض کرتے ہوئیں نے بھی انہیں کی اتباع میں خیمہ لگایا ہے۔) مولا علی شیر خدا کی اتباع فاروقی:

سیّد نا فاروق اعظم دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه کے عہدِ مبار کہ عیں تَجَران کے نصاریٰ کی آبادی بڑھ گئ تو آپ دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه الله وَ الله تَعَالَى عَنْه الله وَ الله تَعَالَى عَنْه الله وَ الله والله والله والله والله والله والله والله و

فاروقِ اعظم كے فيصلول كى تعداد:

ميته ميتها سلامي عب أيوا واضح رب كهامير المؤمنين حضرت سيّدٌ ناعمر فاروقِ أعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كعهدِ

مَيْنَ سُن معلس المدافة شالعِلمية فق (ووت اللان)

السلطبقات كبرى; زبنب،نتجحش,ج ٨، ص ٩ ٨ــ

مبارکہ میں فتوحات کی بہت کثرت ہوئی، جس کی وجہ سے الْحَدُدُ لِلْا عَرْدُ مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، جوں جوں جوں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ان کے مختلف معاملات میں لین وین اور معاشرتی میں جول کی وجہ سے بے شار مسائل بھی سامنے آئے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان تمام مسائل کو اپنی فراست کا ملہ سے بَطَرِیقِ آحسَن حل فرمایا۔ کتب بیئر وتاریخ میں سینیدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعالَى عَنْه کے مختلف معاملات میں جن فیصلوں کا تذکرہ مات ہو درحقیقت وہ ان فیصلوں کا عَشرِ جَنی بین سے جو آپ نے اپنی مکمل حَیَاتِ طَیِّبَہ میں فرمائے۔ بلکہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعالَى عَنْه کے ہزاروں فیصلہ ایسے بھی ہیں جنہیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ نہ کیا جا سکا لہٰذا آپ کے تمام فیصلوں کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ تقریباً نامکن ہے۔

#### فاردوق اعظم كافيكمنله كرين كاندان

# فيسله كرنے سے قبل دعاما نگتے:

حضرت سيّدُ ناخُروَه بِن زُبَير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عدروايت بَكرامير المؤسنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ پاس جب دوفريق فيصلے كے ليآت توآپ رَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَفْلُونَ كِبل بيش جاتے اور يوں دعافر مات:
''اللّٰهُ مَّ اَعِينِيْ عَلَيْهِ مَا فَيانَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِينَهُ مَا يُعِينُ لِينَ يُكنِيْ عَنْ دِينِنِي لِينَى اللهُ عَنْهُ أَوان دونوں كے معاطے ميں الله عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اميرالمؤمنين حضرت سيِّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه فقط حَق بات كابى فيصله فرما ياكرتے عظم اگر چهوه كسى بھى جانب ہوتا۔ چنانچه حضرت سيِّدُ نامحر فاروقِ اعظم حانب ہوتا۔ چنانچه حضرت سيِّدُ نامحر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَلَيْه على مَلْ عَلَيْه على مروى ہے كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ نامحر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ جُلَانِ لِاَيِّتِهِ مَا كَانَ الْحَقُّ لِعَنْ جب ميرے پاس كو كَن دو خُض ا بنامقدمه لے كرآتے بين تو مجھاس بات كى قطعاً پرواہ نہيں ہوتى كه تَن سى كى طرف ہوگا۔ '(2)

ٔ جلددُوُم

<sup>1 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۲۱۹ م

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى دكر استخلاف عمرج ٢٠ص٠ ٢٢٠.

# فيعلددرست! توالله كى طرف سے، غلط! تو عمر كى طرف سے:

حضرت سيّدُ نامَسْرُونَ دَحْدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِدوايت ہے كہ ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناممر فاروق اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَكَاتِ نَهُ مَعْ فَالْ عَنْه كَكَاتِ فَي فَي فِي لِي الْمَوْمِينِ حَمْرت سيّدُ نامر فاروق اعظم دَفِئ اللهُ أَعِيثُوا اللّهُ عَنْه كَ لِي ظاہر فرمايا وَ مُعْمَلُ لِي اللّهُ عَنْهُ فَعَالَ عَنْه كَ لِي ظاہر فرمايا وَ مُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ فَالْ عَنْه كَ لِي ظاہر فرمايا بلكه يول اللهو: "مَالَ الله عَنْهُ فَالْ كَانَ صَوَ اباً فَصِنَ اللّهِ فَا مُعْمَلُ فَالْ مَعْمَلُ لَي اللّهِ عَنْهُ فَا مَعْمَلُ لَي اللّهِ عَنْهُ مَعْمَلُ لَي اللّهُ عَنْهُ فَا مُعْمَلُ لِي اللّهُ عَنْهُ فَا اللّهُ عَنْهُ فَا مُعْمَلُ لِي اللّهِ عَلَيْهُ لَى اللّهِ عَنْهُ لَى اللّهُ عَنْهُ فَى اللّهُ عَنْهُ فَى طُرف سے ہے اور الرغاط ہے تو يقينا اللّه عَنْهُ فَى طرف سے ہے اور الرغاط ہے تو يقينا اللّه عَنْهُ فَى طرف سے ہے اور الرغاط ہے تو يقيم كى طرف سے ہے ۔ "(1)

### دل میں زم گوشہ ہوتا تو فیصلہ مذفر ماتے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروقِ اعظم رَخِی اللهٔ تَعَالَی عَنْه فیصلہ کرنے میں صدر رجاحتیاطیں فرماتے ہے تاکہ کوئی شخص بھی عدل وانصاف ہے محروم ندر ہے، ان احتیاطوں میں سے ایک احتیاط یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی زم گوشہ ہوتا تو اس مقدمے کا قطعاً فیصلہ نفر ماتے ۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناگیف رَحَتهٔ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ کی بارگاہ میں دو شخص تَعالَی عَنْهُ ہے دوایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروقی اعظم دَخِی اللهٔ نَعَالَى عَنْهُ کی بارگاہ میں دو شخص اینا مقدمہ لے کرآئے تو آپ نے ان کے معاطے کا فیصلہ نفر ما یا۔ وہ دوسری مرتبہ حاضر ہوئے تو بھی آپ نے ایسانی کیا کہ فیصلہ نفر ما یا۔ البتہ جب تیسری بارحاضر ہوئے تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَے ان کے ما بین فیصله فرماد یا۔ جب اس کی وجہ بچھی گئی تو ارشاد فرما یا: ''جب بیدونوں پہلی مرتبہ میرے پاس آئے شخواس وقت ان دونوں میں سے اس کی وجہ بچھی گئی تو ارشاد فرما یا: ''جب بیدونوں پہلی مرتبہ میرے پاس آئے شخواس وقت ان دونوں میں سے ایک کے بارے میں میرے دل میں نرم گوشہ تھا، اس لیے میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ان کے ما بین کوئی فیصلہ کروں، اس لیے فیصلہ کردیا۔ ''(2)

يَّنُ شُ مِعِلِس المَدَعَةُ شَالِعِلْمِيَّةُ (وَوَتِ اللّهُ)

جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup> من كبرى، كتاب آداب القاضى، باب مايقضى بد ـــ الخرج ١٠٥ ص ١٩ م مديث: ٢٠٣٨ ـ

<sup>2 .....</sup>كنز العمال]كتاب الخلافة مع الامارة ، الاقضية ، الجزء : ٥ ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، حديث : ٢٥٣ . ـ

# يبودي نے درست فيصلے كي وابي دى:

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقي اعظم رَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه كاعدل وانصاف كساته فيصله كرنا اتنامشهورتها كه الحينة والين عفر بهي اس كي گوائي وية تقد جناني حضرت سيّدُ ناسَعيدين مُسيّب وَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روايت ہے كه ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقي اعظم وَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كي بارگاه بين ايك كافراور مسلمان كامقدمه بيش ہواتو آپ وَهِنَ اللهُ تَعَالُ عَنْه فَعَالَ عَنْه وَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ وَهُولَ كُوسَ اللهُ وَهُولَ كُوسَم اللهُ وَهُولَ كُوسَم اللهُ عَلَى اللهُ وَهُولَ كُوسَم اللهُ وَهُولَ وَمِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ وَهُولَ وَمَعَلَى اللهُ وَهُولَ وَمَعَا يُدُولِ وَهَا فَعَلَى عَنْه عَلَى اللهُ وَهُولَ وَمَعَالَ عَنْه عَلَى اللهُ وَهُولَ وَمَعَالَ عَنْه اللهُ وَهُولَ وَمَعَالَ عَنْه اللهُ وَهُولَ وَمَعَالَ عَنْه اللهُ وَهُولَ وَمَعَالَ عَلَى اللهُ وَهُولَ وَمَعَالُهُ وَمَعَالَ عَنْه اللهُ وَهُولَ وَمَنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَعَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَعَالَهُ وَاللهُ وَمُولَ وَمَعَالَ وَاللهُ وَمُعَالِي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِعَالَهُ عَنْهُ وَمِنْ وَمُولَ وَمَعَالُهُ وَمِنْ وَمَعَى اللهُ وَمِنْ وَمَعَلَى اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَمِنْ وَمُولُ وَمِنْ وَمُولُ وَمَنْ وَمُولُ وَمَنْ وَمُولُولُ وَمَنْ وَمُولُولُ وَمَعَالَ وَاللهُ وَال

# فاروقِ اعظم إعتِدال كے ماتھ فيصله فرمات:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سِیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَه لوگوں کے مابین عدل وانصاف کرتے ہوئے نہایت ہی اِعتدال سے کام لیتے تھے، نہتو بہت زیادہ ختی فرماتے تھے اور نہ ہی نرمی سے کام لیتے تھے، بلکہ میاندروی سے کام لیتے تھے۔ یقیناً ایک قاضی کے لیے یہ امرنہایت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ،

حضرت سيّدُ نامحد بن زيد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه عِيم منقول بِ كَدايك بار چندا كابر صحابه كرام عَلَيْهِم الزِحْوَان المنصح موت حضرت سيّدُ نامولاعلى شير خدا كَرْمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ النّرَيْم، حضرت سيّدُ ناعثمان فَى دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نامولاعلى شير خدا كَرْمَ اللهُ تَعَالَى وَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بِن عَوف دَهِى اللهُ وَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بِن عَوف دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بِن عَوف دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بِن عَوف دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ ناسعد بِن الى وقاص دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ ناسعد بِن الى وقاص دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْهِ عَلَى عَنْه المُحدِينَ اللهُ وَقَاصَ دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه المِدَونِ اللهُ اللهُ وَعَالَى عَنْه عَنْهِ اللهُ اللهُ وَعَلَى عَنْه المُراسَدِينَ اللهُ وَقَاصَ دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه المُورِينَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُن اللهُ اللهُ عَنْهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَالُهُ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْفِقُونَ اللهُ المُؤْفِقُ اللهُ المُؤْفِقُ اللهُ الله

( جلدۇۇم )

<sup>🕕 .....</sup> مؤطا امام مالك ، كتاب الاقضيه ، الترغيب في القضاء بالعق ، ج٢ ، ص ٢٣٣ ، حديث . ٦٣ ٦٣ ـ ـ

اِن تمام میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاه میں حضرت سیّد ناعبدالرحمٰن بن عَوف دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاه میں حضرت سیّد ناعبدالرحمٰن بن عَوف دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بات کرنے کی زیادہ جرائت رکھتے تھے، لہٰذا سب نے ان سے درخواست کی کہ حضور آپ امیر المؤمنین کی بارگاه میں آتا ہے تو آپ کے رعب ود بد بے اور ہمیت المؤمنین کی بارگاه میں آتا ہے تو آپ کے رعب ود بد بے اور ہمیت وجلال کی وجہ سے ابنی ضرورت بیان نہیں کریا تا اور ابنی حاجت لے کرواہی چلاجا تا ہے۔

چنانچ سِيْدُ ناعبدالرحمل بن عَوف دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنه نے بارگاہ فارد قی میں جا کر بِعِینہ بہی عرض کیا توسیّدُ نا فارد قی اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِ اللهُ اَعَلِيْ وَعُشْمَانُ وَ طَلْحَهُ وَ اللّهُ بَيْنُ وَسَعْدُ اَحْدُ وَ کَ بِعِلْدَ اللّهُ اَعَلِيْ وَعُشْمَانُ وَ طَلْحَهُ وَ اللّهُ بَيْنُ وَسَعْدُ اَحْدُ وَکَ بِعِلْدَ اللّهُ اَعْلِيْ وَعُشْمَانُ وَ طَلْحَهُ وَ اللّهُ بَيْنُ وَسَعْدُ اَحْدُ وَکَ بِعِلْدَ اللّهُ اَعْلِيْ وَعُشْمَانُ وَ طَلْحَهُ وَ اللّهُ بَيْنُ وَسَعْدُ اَحْدُ وَکَ بِعِلْدَ اللّهُ اَعْلَى اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ تَعْلَى عَنْهُ مِن عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ فَيْنَ اللّهُ عَنْهُ لِللّهُ مِن اللهُ عَنْهُ اللّهُ فِي اللّهِ لَقَلْدُ لِنْكَ لِلنّاسِ حَشَى خَشِيْتُ اللّهُ فِي اللّهِ فَيْنَ الْمُخْتَرَجُ لِيْنَ الْمَعْدُ وَلِي اللّهُ عَنْهُ لَكُ اللّهُ عَنْهُ لَكُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَكُ اللّهُ عَنْهُ لَكُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

### فارزوق اعظم كهجند تاريخي فيصلك

# (1)الله كاظيفةم سي مركز نيس درتا:

حضرت سبِّدُ نا راشِد بِن سَعْد دَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَليْه ب روايت ہے كدايك بار امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ

1 .....طبقات كيرى، ذكر استخلاف عمر، ج ٢، ص ١٨ - ٢ ـ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الله المُعَالِمَة المَيْنَة (وعوت اللان)

اعظم زَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ پاس بَحِه مال آیا، آپ نے اسے لوگوں میں تقسیم فر مانا شروع کیا، لوگوں کا بہت زیادہ جموم لگ گیا۔ استے میں حضرت سیّد نا مُحد بِن اَبِی وَقاص زَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه لوگوں کے جموم میں داخل ہو کے اور آگے بڑھتے ہوئے سیّد نا فاروق اعظم دَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تَک بِنْ گُلُ کے سیّد نا فاروق اعظم دَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تَک اللهُ تَعَالَ عَنْه تَک اللهُ تَعَالَ عَنْه تَک اللهُ تَعَالَ عَنْه تَک اللهُ قَلَ اللهِ فِي الْآزُ ضِ فَاحْبَبْتُ اَنْ اُعَلِّمَتَ اَنَّ سَلْطَانَ اللهِ لَنْ يَعَالَ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ عَلَ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ عَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ عَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

### (2) امیرالمؤمنین کے بیٹے کا اونٹ:

حضرت سيّدُ ناعبد اللّه بن عمر رَهِيَ الله تَعَالَ عَنْه صروايت بكه يل في ايك اون خريد كرج الاه يم چوره ويا جب وه مونا تازه م و گيا تواس يجيخ كي لي بازار لي گيا بازار يل المي المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم رَهِيَ الله تعالَى عَنْه كَ نظر مير الون بي بر بر گئي - آپ ني بوچها: ' ليمَنْ طفيه و الخيم ليتن بي اون کس كا ب؟' تو بتايا گيا كه بي عبد الله بن عمر رَهِيَ الله بن عمر رابي و يعلن بي المؤمنين كي بي بي مسلمان كرتي بين كرامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم دَهِيَ الله بن عمر المؤمنين كي بيغي مسلمان كرتي بين . '' أي علي الله بن مَعر الله و يعين المؤمنين كي بيغي كواون و يعنى المؤمنين كي بيغي كواون كو يا في يا و مراد قي الله و ين الله بن عمر ال

` حلدۇۋم

<sup>1 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عبر بج ۲،۲ م

<sup>2 .....</sup>سنن كبرى كتاب احياء الموات باب ماجاه في الحمي ج٢ م ص ٢٣٣ محديث: ١١٨١١ -

### (3)اميرالمؤمنين كي زوجه كاتحفه:

ایک بارامیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں شاوروم کا قاصد آیا تو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں شاوروم کا قاصد آیا تو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی زوجہ نے بیت المال سے ایک درہم قرض لے کراس کی خوشبوخریدی اور اسے بوتل میں ڈال کر قاصد کے ہاتھ شاہِ روم کی زوجہ کے لیے تحفہ بھیج دیا۔ بادشاہ کی بیوی نے اسی بوتل کوعطر سے خالی کر کے اس میں جواہرت ڈال کر واپس سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی زوجہ کے لیے تحفہ بھیج دیا۔

جب وه آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي زوجه كے پاس پنچ توانهوں نے ان تمام جواہرات كو بوتل سے نكال كراہي فرش پر بچھا يا بى تھا كہ سپّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے انہيں و يكھا تو فرما يا: " يہ كيا ہے؟" انہوں نے سارا ما جره بيان كيا تو آپ نے ان تمام جواہرات كو بازار ميں فروخت كرديا اور ان كى قيمت ميں سے صرف ايك دينار زوجه كودے كر باقى سارى رقم بيت المال ميں جمع كروادى۔" (1)

#### فاروق اعتظم كت جرائم كه خلاف قانوني سنزائين

# جَعلى مُهربنوانے والے توسرا:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم زَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے دور خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے نہ آیا تھاوہ یہ تھا کہ ایک شخص نے حکومتی مُیرکی طرح جعلی مُیر بنوالی اوراس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوالیا۔ بہرحال معاملہ مُنکشف ہوکر سیّدُ نا فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے ۱۰۰ کوڑے لگوائے اور قید کردیا۔ اس نے اپنی صفائی میں پھے کہنا چاہا تو آپ نے پھر سوکوڑے لگوائے ، پھر پھے کہنا چاہا تو آپ نے پھر سوکوڑے لگوائے ، پھر پھے کہنا چاہا تو تیسری مرتبہ پھر سوکوڑے لگوائے اور پھر جلاوطن فرمادیا۔ (2)

### زنا پرمجبور كرنے والول كوسرا:

عہدِ فارد تی میں چند باندیاں لائی گئیں، انہیں بچھ فلاموں نے زنا کرنے پرمجبور کیا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا

<sup>1 .....</sup> تاریخ ابن عساکر، ج ۴۸، ص ۲۲، تاویخ طبری، ج۲، ص ۲۰۱

<sup>2.....</sup> مو قاة المفاتيع ، كتاب المحدود ، باب التعزير ، الفصل الأولى ، ج 4 ، ص ٢٢٢ ، تحت الحديث 1 ٦٢ ، ت

عمر فاروق اعظم مَدِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي أَنْ عَلَامُولَ كُوكُورُ كَلُوا عَ اورلوندُ يولَ كُوتِ هُورُ ديا-(1) شراب نوشى كى مد 80 كورُ مع مقرد كرنا:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب منصب خلافت سنجالا اوراسلامی فتو حات کی کثرت ہوگئی ہو کئی آبادیاں دوردور تک پھیل گئیں، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہوگئی اورایسے نومسلموں کی کثرت ہوگئی جو مکمل طریقے سے اسلامی تربیت اور دینی معلومات سے نا آشنا تصقوان میں بہت زیادہ شراب نوشی ہونے لگی۔ یہا یک بہت بڑی آفت تھی اگراس کو ندروکا جاتا توممکن تھا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا ہوجاتی چنانچہ آپوفی اللهُ نَعَال عَنْهُ الْإِفْهُ الْمُوان کے اجماع سے یہی مزانا فذہوگئی۔ چنانچہ اسی میں مرانا فذہوگئی۔ چنانچہ اسی میں مرانا فذہوگئی۔ چنانچہ اسی میں مرانا فذہوگئی۔ چنانچہ

حضرت سیّد نا خالِدین قلید زخی الله تعال عنه نے قاصد کو ملک شام سے سیّد نا فاروقی اعظم رَخِی الله تعال عنه کے پاس بھیجا، آپ مسجد نبوی میں تشریف فر ما تھے اور حضرت سیّد نا طَحَدَین عُبید الله ، حضرت سیّد نا رُبیرین قوام ، حضرت سیّد نا طَحَدین عُبید الله ، حضرت سیّد نا و الله بن قوام ، حضرت سیّد نا خالیدین قلید کا عبد الرحمٰن بن عَوف رَخِی الله تَعَال عَنْهُم بھی آپ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔قاصد نے آکر سیّد نا خالیدین قلیدی سیّد نا خالیدین قلید کا سیّد نا خالیدین قلیدی سیّد نا خالیدین قلیدین الله بین اور سرزا کا بھی مذاق الرائے بیں لبذا آپ سیّد نا مولاعلی شیر خدا گئو الله تُعَال وَخِهُهُ النّدِنَمُ مِن الله کی سرزا اسلام میں اسی میکوئی جب بے ہووگی بکے گا تو دوسروں پر تہمت بھی لگائے گا اور کسی پر تہمت لگائے کی سرزا اسلام میں اسی میکوڑے ہے لہذا شرائی کو اس میکوئر سے جائیدا شرائی کو اسی موجود تمام صحابہ کرام عَدَیْهِمُ النِفْوَان نے اس پر اتفاق کر لیا۔ سیّم تمام قاضیوں اور گورزوں تک پہنچا دیا گیا بعدازاں سیّد نا فاروقی اعظم رَخِی الله تُعَال عَنْهُ الوَفْدَى نا خالیدین قلیدین قلید دِین گلواتے تھے۔ (2)

﴿ حِلْدُوُوْمِ

<sup>1 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيه ، كتاب العدود ، باب في المستكر هذيج ٢ ، ص٥٠٥ ، حديث: ٢٠

<sup>2 .....</sup>سنن كبرى كتاب السرقة باب ماجاء في عدد ـــالخ يج ٨ ، ص ٥٥٥ ، حديث ؟ ٩ ١٤٥٣ ـ ـ

# شراب والاگھر غدرآتش كرديا:

حضرت سيّدُ نا نافِع بِن مُر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو قبیله تُقیف کے ایک آ دمی کے گھر میں کافی مقدار میں شراب ملی تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ما لک مکان کو کو شیله تُقالَى عَنْه نے اس کے گھر میں کافی مقدار میں شراب ملی تو آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ما لک مکان کو ور اس گھر کو نذر آتش کرنے کا حکم دیا، چنا نچہ اس گھر کو جلا دیا گیا۔ ما لک مکان کا نام' دُو فَیْشَدُ "
تفا (یہ' زَاشِیدُ "کی تفیر ہے جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا) آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس سے فرمایا: " تم فو ایستی "مؤویسی میں مطلب ہے برائی کرنے والا)

#### فأزوق اعظم سے هنسوب غلاما فيهنائے

معظے معظے معظے اسلامی بھائے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اپنے عہد میں احکام شَرِعیّد پراس بخی سے عمل کیا اور دیگر لوگوں پر بھی بخی فرمائی کہ آپ کے بعض فیصلوں کولوگوں نے یہ مجھا کہ شاید رسول اللّه مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّه کے دور میں ایسانہیں تھا آپ نے اپنے اجتہا دے ان کو نافذ فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ بات اَظُهْ وَ مِنَ الشَّفْ مَس یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عہدِ رسالت وعہدِ صدیقی میں بھی قرآن وسنت سے ماخوذ آحکام شَرِعِیَّه کا سختی کے ساتھ نفاذ فرمایا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف منسوب دو ۲ مسلوں کے فلط فیصلوں کی مختصر وضاحت پیش ضرمت ہے:

# (1) فاروقِ اعظم اورايك مجلس كى تين طلاقول كاحتم:

اگرکوئی شخص اپنی زوجہ کوایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے مَثَلاً کوئی اپنی زوجہ سے یوں کیے: مخجے تین طلاق، یا یوں کیے: مخجے تین طلاق، یا یوں کیے: مخجے طلاق ہے، طلاق ہے میں بھی تین ہی طلاقیں صدیقی میں بھی تین ہی طلاقیں واقع ہوتی تھیں سیّدٌ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے عہدِ مبار کہ میں بھی تین ہی طلاقیں واقع ہونے یر چندا کے اور چندا کے اور کے بیش خدمت ہیں:

1 .... مصنف عبدالرزاق، كتاب اهل الكتاب، بيع الخبر، ج٢، ص ٢٢، حديث: ٥٠٠٥ ـ

مَيْنُ شَ مِعِلِسِ المَدَوْنَةَ الدِّمْدِيَّةِ (وعوت اسلام)

# دسول الله ن الله عن الله ق و نافذ فرمايا:

(1).....حفرت سِيِّد نامخنود ين لَيد دَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْه سِروايت بِ كه رسول الله صَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلِّم عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ و

(2) .....حضرت سِيِدُ نَا ابُوسَلَمَة دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَر مات بِيل كه حضرت سِيِدُ نَا ابُوعَرُو بِن حَفْص بِن مُغِيرُه وَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه لَ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْه اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه عَنْه اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْه اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ

حضرت سبِّدُ نا زَید بِن وَنِهِب دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنه فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے ایک شخص نے اپنی زوجہ کو ایک ہزار

حبلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>نساني، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة وسافيه من التغليط، ص ٥٥ ٥ محديث: ٨ ٩ ٣ ٣ م

١٣٣٠ ماشية الامام سندهى على النسائي، كتاب الطلاق، الثلاث المجموعة مافيد من التغليط، ج٢، ص١٣٣٠.

المدين على المعادل المعادل

طلاقیں دے دیں، جب امیر المؤمنین حصرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے اس کی ملاقات ہوئی تو آپ نے اس سے فرمایا: '' تونے اپنی زوجہ کوایک ہزار طلاقیں دی ہیں؟''اس نے کہا: ''میں نے تو مذاق کیا تھا۔'' آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس کوایک در ہارااور فرمایا: ''ان میں سے مجھے تین ہی کافی ہیں۔''(1)

سیِّدُ نا فاروقِ اعظم رَمِی اللهُ تَعَالَى عَنْه كی اس حدیث پاک سے دومسکے معلوم ہوئے کہ مذاق میں طلاق دینے سے بھی طلاق داقع ہوجاتی ہیں۔ طلاق داقع ہوجاتی ہے، دوسرامسکلہ یہ معلوم ہوا کہ تین طلاقیں ایک ساتھ دینے سے واقع ہوجاتی ہیں۔

سَيِدُنا عبد الله بن عمر في تين الله ق كونافذ فرمايا:

حضرت سیّدُنا نافع رَضِ الله تَعَالَ عَنْه فرماتے بیں که ایک خص نے حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عمر رَضِ الله عَنان عنه سے حائضہ کی طلاق کے متعلق بوچھا تو انہوں نے اس کو وہی بتایا جو رسول الله عَنْ ال

# سِيدُ نامولاعلى في المُثلَى تين طلاق كونافذ فرمايا:

حضرت سیّد ناحبیب بن آبی خابت دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْه فرمات بین که ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّد نامولاعلی شیر خدا کُنّه الله تَعَالَى وَ فِی الله وَ تَعَالَى وَ فَهُ الله وَ مَعَالَى وَ مَعَالَى وَ مَعْمُ الله وَ مَعْمُ مَا مَا وَ مَعْمُ الله وَ مَعْمُ الله وَ مَعْمُ مَا مِنْ الله وَ مَعْمُ مَا مِنْ الله وَ مَعْمُ مَا مَعْمُ مَا مَعْمُ مَا مَعْمُ مَا مَعْمُ مَا مِنْ مُعْمُ الله وَ مَعْمُ مُومِ الله وَ مَعْمُ مُومُ وَالْعُومِينَ وَالْعُومِينَ وَالْعُومِينَ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ مُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ مُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَلَا مُعْمَدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالِ

مَيْنَ شَن معلس للرَفَة شَالَة لمينته (وعوت إسادى)

۱۳۸۴ مصنف عبدالرزاق، كتاب الطلاق، باب المطلق ثلاثا، ج٢، ص٢٠ ٣٠ محديث: ١٢٨٨ ١٠.

سنن كبرى، كتاب الخلع والطلاق, باب ماجاء في امضاء الطلاق الثلاث.... الغ، ج.ك، ص ٢٥٨ ، حديث: ٩٥٧ ملخصا

۱۳۳ مدبث: ۳۳ مارقطنی، کتاب الطلاق والخلاء والابلاء وغیره رج ۲م، ص ۳۳ مدبث: ۳۲ ما ۳ ساله

<sup>3 .....</sup>سن كبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ماجاء في امضاء الطلاق . . . . الغ، ج / م م ٥ م م ديث: ١٢٩٩ ـ

# (2) فاروقِ اعظم اورنكاحِ مُثَعَه كَي رُمت:

واضح رہے کہ مُعَیِّنَهُ لاَّت کے لیے کیے گئے نکاح کو" نکاح متعہ 'کہتے ہیں۔الله عزیداً کے مجبوب،وانائے عُیوب صَلَّ الله عَندِهُ الله عزیداً کے محبوب،وانائے عُیوب صَلَّ الله عَندِهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے اوّلاً اس کی اجازت دی تھی لیکن پھر غزوہ خیبر کے موقع پراس سے منع فرمادیا۔ پھر فتح مکہ سے قبل چندونوں کے لیے اس کی اجازت دی اور فتح مکہ کے موقع پرآپ صَلَّ اللهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم نے قیامت تک کے لیے اسے حرام فرمادیا چندا حادیث پیش خدمت ہیں:

(1) ..... حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه سِيم وى ہے كه حضرت سيِّدُ ناعلى المرتضى شير خدا كَنَّهُ اللهُ تَعَالَ وَخِهَ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ حَيْم اللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَ اللهُ وَسَلَّم فَ حَيْم عَنْه مِنْ وَاللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَ اللهُ وَسَلَّم فَ حَيْم اللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَ اللهُ وَسَلَّم فَ حَيْم اللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْه وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

(2) .... حضرت سيِّدُ نا إياس بِن سَلَمَه رَفِي اللهُ تعَالْ عَنْه البِينِ والديروايت كرتے بيں كه حضور نبي رحمت شفيع أمت صدى الله تعالى عَلَيْه وَ الله عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْمَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْعِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(3) .....حضرت سِيِدُ نَارَتَ عِينَ مِّنْرَه دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه البِينِ والديروايت كرتے ہيں كه وه در سول الله صَفَّ اللهُ عَفَّه البِينِ والديروايت كرتے ہيں كه وه در سول الله صَفَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ وَسَلَّم فَي اللهُ عَنْهُ فَلَ فَي اللهُ عَنْهُ فَلْ فَي اللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَاللهُ عَنْهُ فَلْ فَي اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلّمُ ا

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم كَحرام كروه الميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمرفاروقِ اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبهِ وَسَلَّم كَ وور مِين مِيرام نَهُ قَا بِلكه سيِّدُ نا قاروقِ اعظم زَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اسے حرام فرما يا - حالا تكه سيِّدُ نا تَعَالَ عَنْهِ وَالبَهِ وَسَلَّم كَ وور مِين مِيرام نَهُ قَا بِلكه سِيِّدُ نا قاروقِ اعظم زَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اسے حرام فرما يا - حالا تكه سيِّدُ نا

' جلدۇۇم

<sup>1 ....</sup> بخارى كتاب النكاح ، باب نهى رسول القه ... الغى ج ٣ م ص ٢٣ م حديث : ١١٥ ـ ٥ ـ

<sup>2 ....</sup> مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعقب الخي ص ٢٨ ع حديث ١٨ ع

<sup>3 .....</sup> مسلم كتاب النكاح باب نكاح المتعة ــــ الخي ص ٢٩ ك حديث ١١ -

فاروق اعظم دَعِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ السيرنا قراردية تصاور يقيناً بداى بنا پرتفاكه رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا لَيْ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مَا لَيْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلّمَ عَلَى عَ

حضرت سیّدُ نا ابُونَفُرَ ودَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه جَّ مَحْمَ ویتے سے جہد حضرت سیّدُ نا جبد الله یَن زُبیر دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه الله بِن جَبِه حضرت سیّدُ نا جابِر بِن عبد الله دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے سامنے ذکر کیا تو انہوں نے فرما یا کہ ہم رحسا سنے یہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے دسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ ا

#### ڟۘٳۯۅۊٚٳ<u>ۼێڟڵ؏ۼڎڵٷٳڹڝڹٵڡٛػڲٳڹڡۜۅڹۿؾۿ</u>

يُشْ كُنْ مَجلس المَدَفِينَ شَالعِ لَمِينَا مِنْ وَمُوتِ اسلان )

<sup>🕕 .....</sup> مسلم كتاب المتعقم بالبافي المتعة بالحج والعمرة م ص ٦٢٣ مديث ١٣٥٠ ـ

بن گئے۔اس کی سب سے بڑی دلیل میہ کہ آج کسی معمولی خض کے سامنے بھی سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كا نام لیاجا تا ہے تواس کی زبان سے اولاً آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عدل وانصاف كا ذكر آتا ہے۔ زمین بھی آپ کے عدل كى گوائى ديتى ہے، آپ کے عدل كا وسلمہ پیش كياجا تا ہے۔ چنانچہ،

# عدلِ فاروقی پرزین کی گواہی:

مینے مینے مینے اسلامی جب ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے عدل وانصاف کو خود زمین بھی تسلیم کرتی تھی۔ چنانچے حضرت علامہ تُقِیُّ اللّهِ بِن بُنِی عَنَیْهِ دَحَهُ اللهِ انْفَوی این کتاب' طبَقاتُ الشَّافِعیَّ، میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک بارامیر المونین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه کے دورِخلافت میں مدینه شریف میں شدید زلزله آیا اور زمین مِلنے لگی۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بَجُهِ دیر اللّه عَنْهُ فَی حمد و ثناء کرتے رہے مگر زلزله ختم نہ ہوا۔ فوراً جلال میں آگے اور اینا دُرِّ وزمین پر مار کر فرمایا:' آقیہ یکھ دی آئم آغید ٹی عَلَیْکَ یعنی اے زمین اساکن ہوجا کیا میں نے تیرے او پر انصاف نہیں کیا ہے؟' یوراً دار لئے بی فوراً زلزله ختم ہوگیا اور زمین تھر گئی۔ (1)

### فاروقِ اعظم کے عدل کاوسیانہ:

حضرت سيّدُ نا سَعد بِن أَبِي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه نِ مشكل وقت مين امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِعدل وانصاف كا وسيله پيش كيا تو دريائ وجله نهي آپ كوجگه دے دى۔ چنانچه سيّدُ نافاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه نَه كرى كِ دارالحكومت' مدائن' كوفتح كرنے كے ليے حضرت سيّدُ ناسَعد بِن أَبِي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كَ سرى كي دارالحكومت' مدائن' كوفتح كرنے كے ليے حضرت سيّدُ ناسَعد بِن أَبِي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كسير دكى عَدَائِن بينچنے كے عنْه كي سريرتي ميں ايك فشكر بهيجا اور قيادت حضرت سيّدُ ناخاليد بِن وَليد دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كسير دكى و بَدَائِن بينچنے كے لئے 'دريا ہے دجلہ' عبوركرنا پروتا تھا جب بي شكر دريا كے كنارے بينچاتو و بال كسي كشتى كانام و نشان بهي نه تھا۔ إدهر لشكر اسلام مدائن پر پرچم إسلام لمبرانے كے لئے بے تاب تھا اور وجلہ كوا بين مقصود كِ حُصُول ميں دكا وث بي جمير با تھا۔ حضرت سيّدُ ناخاليد بِن وَليد دَهِيَ اللهُ تُعَال عَنْهُ مَلَ اللهِ فَي بِعَلْ مِن اللهِ فَي بِعَال عَنْهُ مَعَال اللهُ مَدِين آئي وقاص دَهِيَ اللهُ وَعَال عَنْه اور حضرت سيّدُ ناخاليد بِن وَليد دَهِيَ اللهُ مَنَهُ مَا اللهِ فَي بِعَمْ اللهُ فَي بِعَال عَنْه مَعَالَ عَنْه اللهُ عَنْه مُعَالَى اللهُ وَالْمَ وَلَالُولُول فَي بِا مَنْ اللهُ وَالْمُ مَالِ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَنْهُ مَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ عَنْه وَاللهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْه وَاللهُ وَ

· حلدۇۋم

<sup>🕕 .....</sup> الطبقات الشافعية الكبرى ، ومنها على يد .... الخرج ٢ ، ص ٣٢٣ .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِعَدُلِ عُصَرَ خَلِيْهَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهَ وَ الْعُبُوْرَ يَعَن ا عِدِهِ الويقينَّ اللَّهُ عَنَهَ كَرَمت اورامير المؤمنين حفرت سِيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم يرجِلنا ہے۔ تجھے دسول اللَّهُ عَنَى اللهُ عَنَهُ كُرمت اورامير المؤمنين حفرت سِيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ عَنَهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ كَعُدلُ كَا واسط إبهار حِمَقصد كِحُصُول مِن رُكاوَتُ نَهُ بَن وَ بَيارِ شَا وَفِر مَا كَرَشُو وَرِيا مِن مُحورُ عِلَى اللهُ عَنْهُ كَعَدل كا واسط إبهار حِمَقصد كِحُصُول مِن رُكاوَتُ نَهُ بَن وَبِيارَ شَا وَفِر مَا كَرَشُو وَرِيا مِن مُحَدِّم كَنُو وَرِيا مِن اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَى اوراس شان سے دريائے وجليجوركيا كه كا ياؤن تك نه بهيا۔ (1) عدل فاروقي برآ بلي بَيت كي قول بي .

حضرت سيّدُ ناابُوجَعْفَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِصِروايت ہے كہ ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدينه منوره كي ايك كلي سے كررر بے منے كد حضرت سيّدُ نامول على شير خداكة مداللة تعالى وجهة الكرين سے ملاقات مِوكَى ، ان كيساته تستنين كريمينن رجي الله تعال عنها بهي تصر مولاعلى شير خداكة مرالله تعال وَجَهَهُ الدّين في آب دجي الله تَعَالَ عَنْهُ كُوسِلَام كيا اور آپ كا ہاتھ تھام لياء حَسْنَيْنِ كريمَيْين ءَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا وونوں اپنے والید ماجدمولاعلی شير خدا كَمَّامَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ النَّذِينِ الرامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْه كوراكين بالحين كعرب مو كت ـ سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه رونے لِكُه حالا نكه آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بوقت ملاقات روتے نہيں تھے۔مولاعلی شير خدا كَنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَخِهَهُ الْكَرِيْمِ فِي عُرْضَ كِيا: " حَا يُبْتِكِيْكَ بِهَا آهِيْرَ الْهُوَّ هِنِيْنَ يعنى السامِرِ المؤمنين! آب دَهِمَ اللهُ تُعال عَنْهُ كُوكُونَ مَى بات رالار بم سِبِ؟ " فرما يا: " مَنُ أَحَقُّ مِنِّي بِالْبُكَاءِ يَاعَلِيُّ وَقَدُ وُلِّيثُ آمْرَ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَخُكُمُ فِينْهَا وَلَا أَدُرِيْ أَمْسِيعٌ مَّ أَنَا آمُ مُحْسِنٌ يعنى إلى على المجري الدوكون اس بات كاحق دار ب كدوه روئ كونك مجھے اس امت کے معاملات کا حاکم بنایا گیا ہے، میں ان کے درمیان مختلف معاملات کے فیصلے کرتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم كه ميں برا كرتا ہوں ياا جھا'' بين كرمولاعلى شير خدا كَهُ وَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ نے عرض كيا: '' وَاللّٰهِ إِنَّكَ لَتَغْدِنُ فِيْ كَذَا وَتَغْدِلُ فِي كَذَا يَعِي اللَّه عَلَيهُ كَي قُتم! بِ شَك آبِ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه إس معاسل مي ، أس معاسل مي ضرورعدل وانصاف سے كام ليتے ہيں۔' مين كربھى سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوسَلِّي نه ہوكى اورآپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْدُ سَكُسِلَ روت رہے، پھرستِيدُ نا امامِ حَسَن دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نِ مَشِيئَتِ اللهي كےساتھ آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد كَي

يْنْ كُنْ: هجلس للدَيْنَ شَالدِ لَهِ مِينَة (وعوت الله ي

جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup>وياض النضر قرح 1 رص 1 ٣٠٠ والقالخفاء رح ٢ ص ١٠ ٩٠٠

ولایت اور عدل وانساف کو بیان کیا، یین کرجی سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهٔ تَعالی عَنْه کَوسِی نه مِوکی اور آپ دَخِیَ اللهٔ تَعالی عَنْه مِنْ الله تَعالی عَنْه نَمْ مَشِیتُ اللی کے ساتھ آپ دَخِیَ اللهٔ تَعالی عَنْه کی ولایت اور عدل وانساف کو بیان کیا۔ پس جیسے ہی امام حُسین دَخِیَ اللهٔ تَعالی عَنْه کی بات کمل ہوئی سیّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ الله تَعالی عَنْه حَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه مَسین دَخِیَ الله تَعالی عَنْه تَعالی عَنْه مَسین دُخِیَ الله تَعالی عَنْه مَسین دُخِیَ الله عَنْه مَسین دُخِیَ الله تَعالی عَنْه تَعالی عَنْه الله عَنْه مَسین کرونوں شہز ادوں نے فالموشی سے اپنے والد ما جدمولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعالی دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعالی دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعالی دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعَالی دَخِهَ هُ النَرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعَالی دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعَال دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر غدا کَرُمَ الله تَعَالی دَخِهَ هُ النَّرِیْم کی طرف د یکھا، تومولاعلی شیر عمر کے دونوں اسیم النہ وہ میں جو گئے میں جو گئے دونوں اسیم علیہ میں جو گئے ہوں کہا ہے کہ کہ الله علیہ دونوں اسیم علیہ کے گواہ بن جا وَاورساتھ ہی عیں جمی عمر میں علیہ کے گواہ بن جا وَاورساتھ ہی عیں جمی عمر میں کے گواہ بول۔ ' (1)

### عثق ومجت کے مدنی بھول:

المنان الل بیت کے مابین عشق وجبت کی بہترین عکاسی کرتی اللہ تعالی علام کا بیت و میسارو جیر در منظر ہوگا جب مولاعلی شیر خداگؤ کہ اللہ واللہ وجھے اللہ وجھے اللہ وجھے اللہ وجھے اللہ وہوں کے چیرے ایک دوسرے کی طرف ہیں ، ان دونوں کے دائیں بائیس حَسنین کریمیّن وجی الله تعالی عنه منان کے ایک دوسرے کی طرف ہیں کہ دونوں کے چیرے ایک دوسرے کی طرف ہیں ۔ یقیناً بیر مبارک انداز عشق ومحبت کا ہے، نہ کہ بعض وعداوت کا ، نہ کورہ بالا روایت خاندانِ فاروقِ اعظم اور خاندانِ اہل بیت کے مابین عشق ومحبت کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ بیتے فید الله قدان اہل بیت وخاندانِ فاروقِ اعظم اور فاروقِ اعظم کے عُشَاق آج ہی ان دونوں مبارک گھرانوں کے عشق ومحبت ہی کو بیان کرتے آئے ہیں اور قیامت تک کرتے رہے گے۔ اِنْ شَاءَ الله عنون فل

1 .....رياض النضرة، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ٦ ـ

<u>بلدۇۋە</u> )

مولاعلی شیر ضدا کرتم الله تعالی و جَهَه انگریم کی سیّد تا فاروق اعظم و جِن الله تعالی عنه سے الفت و محبت کے کیا کہنے ، که آپ و جَن الله تعالی عنه نے الله تعالی عنه نے الله تعالی عنه نے الله مور الله تعالی عنه نے الله تعالی عنه نے الله تعالی عنه نے الله عنه تعالی الله عنه تعالی و فرون شهر ادول کے ساتھ عدل فاروقی پرشہاوت کی مهر شبت فرمادی ۔ الله عنوم فی کی مولاعلی شیر خدا کرتم الله تعالی و جَهَه الله منین کریم مین و خوالله و تعالی عنه منا الله عنون الله تعالی عنه منا الله عنه تعالی عنه منا الله و تعالی عنه و ادول کے معد قے ہم سب کی معفرت ہو۔

آمیلی بیجا و النّبی الْاَ حِیدُنْ صَلَى الله تعالی علیه و سیّم الله و تعالی علیه و سیّم الله و تعالی علیه و سیّم الله و تعالی عنه و تعالی تعالی عنه و تعالی تعالی عنه و تعالی تعالی عنه و تعالی تعال

### فارزوقي تهغه اكتيان كاصل كرنك والح قاضني ....

### عورتیں مُعَاذ جیسا ہیٹا پیدا کرنے سے عاجزیں:

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

تھ، وہ بچرا پنے باپ کے بالکل مشابرتھا، اس کے باپ نے اسے فوراً پہچان لیااور کہنے لگا: ' اِبْنِیْ وَرَبِّ الْکَعْبَةِ یعنی رب کعبہ کی شم! یہ تومیرائی بیٹا ہے۔' (الہٰذااس عورت کوچھوڑ دیا گیا۔)

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه فِ حضرت سيِّدُ نامُعاذ بِن جَبَل دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوتمغه امتياز دينة هوئ ارشاوفر ما يا: ' عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَلِدُنَ مِثْلَ مُعَاذٍ لَوْ لَا مُعَاذُ لَهَ لَكَ عُمَرُ يعنى واقعى عورتيں مُعاذ جبيها بيڻا پيدا كرنے سے عاجز بين، آج اگر معاذ نه جوتے توعمر ہلاك جوجا تا۔''(1)

# شاندارکاد کردگی کی تین لطیف وجوبات:

حضرت سيِّدُ نامُعاذين جَبَل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كى اسْ شاندار كاركردگى كى نين لطيف وجو ہات ہيں:

(1) ..... كَيْمَا وجديد به كدآب دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه صحافي رسول بونے كے ساتھ ساتھ وہ قاضى عقے جنہيں وسول الله مَنَّى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

(2).....دوسری وجہ بیہ کہ بارگا ورسالت ہے آپ کوزیا دہ علم والا ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا ہوا چنانچے سرکار صَلَّی اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلّٰم نے آپ کے متعلق ارشاوفر ما یا:''حلال وحرام کا زیادہ علم رکھنے والے معاذبن جبل ہیں۔''<sup>(3)</sup>

(3) .....تیسری وجہ رہے کہ تمام قاضیوں میں زیادہ عرصے تک امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کے زیر تربیت رہنے والے بھی آپ ہی، کتب سیروتاریخ میں سیّد نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے بے شارتر بیتی خطوط ہیں جوآپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سیِّدُ نامُعاذین جَبَل دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف لکھے۔

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ آعُلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم عَزَوجَلُ وَصَدَّاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

` حبلدۇۇم `

<sup>1 .....</sup>سنن كبرى ، كتاب العدد ، باب ماجاء في أكثر الحمل ، ج ٤ ، ص ٢٩ ٤ ، حديث : ٥٥٥٨ ١ ـ

<sup>3.....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل ... الغيم ٢٥ ص ٣٥ ٢م. حديث: ١٥ ٨ ٣ مختصر ا ـ

### عهدفاروقى كے خصوصي جج

مین مین الله تعالی عند ایم المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظیم رَخِیَ الله تعالی عند نے مختلف شہروں میں تربیت یا فتہ فاضیوں و جموں کولوگوں کے مقد مات کا فیصلہ کرنے کے لیے مقرر فرما یا ، نیز آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَقَا فُو قَا اَن کَی مُنْتَفِ مسائل میں تربیت کے ساتھ سااوقات بعض مقد مات کے فیصلے بھی لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ان قاضیوں کے باس آنے والے مقد مات کی ورج ذیل مختلف نوعیتیں تھیں:

ﷺ ۔۔۔۔۔ایسےعمومی مقد مات جن کے طل میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آتی ، یہ قاضی صاحبان بذات خود حل کرلیا کرتے تھے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔ ایسے مقدمات جن میں مشاورت کی حاجت ہوتی تو قاضی حضرات ایسے مسائل کو ہارگاہِ فاروتی میں مشاورت کے لیے بھیج دیتے ،آپ دَخِیٰ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ ان کے متعلق احکام اور مشور لے لکھ کر بھیج دیتے۔

اوقات ایسے بیچیدہ اور مخصوص مقد مات بھی پیش آتے تھے جومخصوص مشاورت کے بعد بھی ان منتخب تا میں مقد مات قاضی صاحبان بذات خود بار گاو فارو تی میں لے کر حاضر ہوجاتے۔

البغة الكرام عليه البغة الكرام البغة الكرام البغة المؤمنين حضوت البغة الكرام المؤمنين حضرت سيّر ناعم فاروق اعظم دَهِي الله تعالى عنه في الله تعالى عنه المرام الله تعالى عنه المرام الكرام الله المؤمنين مولائي المؤمنين المولام الكرام الكرا

مَثِن سُ نصطف المرزقة شالة الميشة (وعوت اسلال)

### (1) دوعورتول کے درمیان فیصلہ:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عباس دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اَ اللهِ عَنْهُ اللهِ مِن عَبِدُ اللهِ بَن عباس دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهِ يَعْدَدُ اللهِ عَلَى عَلَيْهِ مَعْدَدُ اللهِ يَعْدَدُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى بارگاه مِين حاضر ہوئے اور اس مسئلے کوسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَى بارگاه مِين حاضر ہوئے اور اس مسئلے کوسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ بِينَ كرديا جَمَن كرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ بِينَ مَن كرديا جَمَن كرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ بِينَ مَن كرديا جَمَن كرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِينَ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ الرَّهُ وَاللهُ وَلُولُ وَاللهُ وَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِللهُ وَلِهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ وَل

"أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَآغُرِفُ آباً بَجْدَتِهَا وَابْنَ بَجْدَتِهَا وَآيُنَ مَفْزَعُهَا وَآيْنَ مَنْزَعُهَا يَعَىٰ اللَّه وَهُولَ كَا اللَّه وَهُولَ كَا اللَّه وَهُولَ كَا اللَّه وَهُولَ كَا اللَّه وَهُولَ عَلَى اللَّه وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُو

فرمایا: ''لِللهِ هُوَ وَهَلُ طَفَحَتُ حُرَّةً بِمِثْلِهِ وَآبُرَ عَنْهُ اِنْهَ صُوْا بِنَا اِلَيْهِ لِعِي الله وَهُولَ كَ قَسَم! وہى ہيں جن كيارے ميں ميں يو چور ہا بول اوركى آزادعورت نے ان جيسا بيٹا پيدائييں كيا چلوہم سب ان كے پاس چليں۔'' يہ سن كرلوگوں نے عرض كيا كه ' حضور آپ اميرالمؤمنين ہيں حكم فرمائيں وہ خود آپ كے پاس آجائيں گے۔''

نرمایا: ''هَیْهَاتَ هُنَاکَ شِجْنَةٌ مِّنُ بَنِی هَاشِمٍ وَشِجْنَةٌ مِّنَ الرَّسُولِ وَاثْرَةٌ مِّنُ عِلْمٍ يُؤُتَّى لَهَا وَلَا يَانَيْ فِي بَيْتِهِ يُؤْتِي الْحَكَمُ فَاعْطَفُوا نَحْوَهُ يعنى بائ افسوس! تمهیں کیا معلوم کہ وہ کون ک بستی ہے؟ وہ تو خاندانِ بن باشم اورخاندانِ رسول الله کاچشم و چراغ ہے وہ توعلم کا ایسانشان ہے جے بلایا نہیں جاتا بلکہ اس کے پاس چل کرجایا جاتا ہے، ان کے گھر ہیں تو بڑے بڑے بڑے دگام حاضری دیتے ہیں، چلوان کی طرف چلو۔''

وُم ) ﴿ أَنْ سُ مَعِلْسَ لِلْاَفَةَ شَالَوْلِمَ يَتَمَا لَوْلِمَ يَتَمَا لَوْلِمَ يَتَمَا لَوْلِمَ اللهُ ف

بہرحال امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور قاضی شُرَقَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه مقدے کے فریقین سمیت مولاعلی کی تلاش میں نظے اور ایک باغ میں انہیں پالیا۔ آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمار ہے تھے اور ساتھ ہی روتے جار ہے تھے: ﴿ اَیکْ سُکُ اَلْ اِنْسَانُ اَنْ یُکْتُوکُ سُکُ ی شُکی شُ ﴾ (پ۹۰، الله الله تان می اس کی الله الله من الله می ال

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّد نا قاضی شُرَت کَ دَعْهُ اللهِ تَعَالَ عَنَه ہے ارشاد فرمایا: ''اے شُرَت اِن کے سامنے کمل مقدمہ بیان کرو۔'' آپ دَخنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے مقدمے کی تفصیلات بتاتے ہوئے وض کی: ''حضور! میرے پاس بی خض آیا اور اس نے کہا کہ کسی خض نے اسے دوعور تیں دیں کہ میرے واپس آنے تک ان کے رہائش وآرام وغیرہ کا خیال رکھنا۔ ان عورتوں میں سے ایک آزاد اور دوسری اُمِّ ولدیعنی باندی تھی۔ گذشتہ رات دونوں عورتوں نے ایک ایک بیچ کوجنم دیا، ایک نے لئے کی اور ایک نے لئے کا جنالیکن دونوں دگی وراثت حاصل کرنے کے لیے بیار نہیں۔''

مولاعلی شیر خدا کُنَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے حضرت سِیِّدُ نَا قاضی شُرْح وَحْمَهُ اللهِ نَعَالَ عَلَیْه ہے دریافت فرمایا که'' تم نے ان دونوں کے درمیان کیا فیصلہ کیا؟''انہوں نے عرض کیا:'' حضورا گرمیرے پاس ایساعلم ہوتا جس کے ذریعے ان کے مابین فیصلہ کریا تا توانبیں آپ کے یاس ہرگزندلاتا۔''

بیان کرمولاعلی شیر خدا کُنَّه اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ النَّرِیْهِ نے ایک تکا اٹھا یا اور ارشاد فر مایا: '' إِنَّ الْفَضَاءَ فِی ظِدْ الْیُسَوُ مِنْ طَذِهِ لِین اس مقد مے کا فیصلہ کرنا تو اس تکا اٹھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔' بھر آپ وَطِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک برتن منگوایا، ایک عورت کو بلا کر فر ما یا کہتم اپنا سارا دودھاس برتن میں ڈال کر لاؤ وہ دودھ ڈال کر لائی تو آپ وَجِی اللهٔ تعالیٰ عند نے اس کا وزن کر لیا۔ پھر دوسری کو بھی ای طرح ارشاد فر ما یا اور اس کے دودھ کا بھی وزن کر لیا۔ دوسری عورت کا دودھ پہلی عورت کے دودھ سے دگنا تھا۔ لہذا آپ نے پہلی عورت سے فر مایا: '' خُدِی اُنْتِ اِبْنَدَی یعنی بیٹا تمہارا ہے تم ابنا بیٹا لے لو۔'' یوں ان دونوں عورتوں کے درمیان فیصلہ ہوگیا۔

يْنْ سُن مطس للدَفدَ شَالَةِ لمينت (رئوت اسلان) ( جلد دُوُم

پھر مولاعلی شیر ضدا گؤئر اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ النَّرِیْمِ نے حضرت سِیِدُ نا قاضی شُرَتُ وَحْمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہے ارشاد فرما یا: ''کیا عہد معلوم نہیں کہ لڑکی کا دود ھاڑے کے دود ھے نصف ہوتا ہے، لڑکی کی میراث لڑکے کی میراث سے نصف ہوتی ہے ، لڑکی کی شہادت سے نصف ہوتی ہے ، لڑکی کی دیت ہے ، لڑکی کی شہادت سے نصف ہوتی ہے ، لڑکی کی دیت لڑکے کی دیت سے نصف ہوتی ہے ، لڑکی کی دیت لڑکے کی دیت سے نصف ہوتی ہے ، بلکہ لڑکی ہر معالم میں لڑکے سے نصف ہوتی ہے ۔''

راوى كَهِ بِين: ' فَاَعْجَبَ بِهِ عُمَرُ اعْجَاباً شَدِيْداً لِعَن يه فيصله ديكه كرامير المؤمنين حضرت سِيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بهت بَى زياده متجب بهوئ ' بهرارشاد فرما يا: ' أَبَا حَسَنٍ لَا أَبْقَانِيَ اللّهُ لِشِدَّةٍ لَسُتَ لَهَا وَلَا فِيْ بَلَدٍ لَسُتَ فِيْهِ يَعِنَ الله وَالله وَالله وَهُ فَلَ مُحَصَى اليى مشكل بين اورا يسي شهر بين تنها نه جهور سيم بين آپ مير سيساته هذه ول ' ' (1)

# (2) عَجِينب الخِلْقَت بِي كَي ورَاثَت كامسّله:

حضرت سيّد ناسيد بن جُير دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں ایک ایک عورت پیش کی گئی جس کے یہاں ایک نہایت ہی عَجِیب الخِلقَت بیج کی پیدائش ہوگی تھی۔ اس بیج کے بالا ئی جسم میں دو بدن ، دو پیٹ ، چار باتھ ، دو ۲ سراور دو ہی شرمگا ہیں تھیں۔ جبکہ نچلے حصے میں دورانیں ، دو ٹائلیں اور دو پاؤں عام انسانوں کی طرح شے ، گویا او پری حصے کے اعتبار سے وہ دوجہم شے اور نچلے حصے کے اعتبار سے وہ دوجہم شے اور نچلے حصے کے اعتبار سے ایک بی جسم تھا۔ اس عورت نے اپ شوہرے میراث طلب کی جواس بَجِیب الخِلقَت بیج کا باپ تھا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق و عظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَه اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعْلَى عَنْه نَعْلَى عَنْه نَشْدَ مَنْ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعْلَى عَنْه نَعْلَى عَنْه نَعْلَى عَنْه نَعْلَى مَنْه بِعْلَى ہِ اللهِ مُعْلَى کے لیے جا بایا۔ جب ان کے سامنے اس مسئلے و بیان کیا تو وہ بھی ہڑے جیران ہوئے البتہ مختلف مراحل میں اس مسئلے وہل کے لیے بلایا۔ جب ان کے سامنے اس مسئلے و بیان کیا تو وہ بھی ہڑے جیران ہوئے البتہ مختلف مراحل میں اس مسئلے وہل فرماد یا۔ اس مسئلے محصل کے لیے بایا۔ جب ان کے سامنے اس کے لیے آپ فیمراحل اختیار کیان کی تفصیل درج ذیل ہے:

حلدؤؤم

المساكنز العمال: كتاب الخلافة بع الاساوق الاقضية ع الجزء: ٥ م ج ع م ص ٣٠٠ مديث: ٥٥٠٣ ال

استناء وغیرہ کی ترکیب بنائے گا وران کی طرح خدمت کرتار سے کی کہ آپ اس عورت کو، اس کے لیے مقرر کی کہ آپ اس عورت کو، اس کے بیے کو کیمیں روک لیں اور جو اِن کی ضرور یات کا سامان وغیرہ ہے اسے بھی منگوالیں، ایک خادم بھی ان کے لیے مقرر فرمادیں اور ان کے اخراجات وغیرہ کی ترکیب بھی بنادیں۔ چنانچے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْد نے ایسائی کیا۔

ور مادیں اور ان کے اخراجات وغیرہ کی ترکیب بھی بنادیں۔ چنانچے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ الله تُعَالَ عَنْد نے ایسائی کیا۔

ور مادیں اور ان کے اخراجات وغیرہ کی ترکیب بھی بنادیں۔ چنانچے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ الله تُعَالَ عَنْد نے ایسائی کیا۔

ور مادیں اور ان کی انہوں کی اور ان کی میر اٹ کے ایس کے لیے ایک ایسا خادم مقرد کردیا جو ان دونوں کے استخاء وغیرہ کی ترکیب بنائے گا اور ان کی مال کی طرح خدمت کرتار ہے گا ،کوئی اور اس کام کونہ کر سکے گا۔

پیدا ہوئی تو سے کے بعداس لڑے کے ان دونوں جسموں میں سے ایک میں نکاح کی خواہش پیدا ہوئی تو سیّد نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ نَعَالَ عَنْهُ مَ مَالِعَلَى شیر خدا مَنْ ہَ اللهُ نَعَالَ وَجْهَهُ الْدَیْنِم کو پیغام بھیجا کہ اب کیا کریں، کیونکہ دونوں جسموں کی مختلف خواہشات ہیں۔ مولاعلی شیر خدا مَنْ ہمائة وَحَلَا وَجُهَهُ الْدَیْنِم نے فرما یا کہ'' اللّه عَنْهِ بْرہت علیم اور نہایت ہی عزت والا ہے اس بات سے کہ وہ دو بھا نیوں میں ایسا معاملہ پیدا کردے کہ ایک بھائی جماع کرے تو دوسرا اسے دیکھے۔ بقیناً نکاح کی خواہش کرنے والے جسم کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، الہٰذا تین دن تک اسے کسی طرح بہلا یا جائے۔ عنقریب الله عَنْهِ الله وَنُول کے ما بین کوئی نہ کوئی فیصلہ فرما دے گا۔''

الله تعالی و جمه الله علاور العداس کا انتقال ہوگیا۔ اب تو مزید پریشانی بڑھ گئی بعض لوگوں نے اس مُردہ جسم کوکا شنے کا مشورہ و یالیکن امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالی عَنْد نے اسے مُستر وکر دیا۔ مولاعلی شیر خدا گؤند الله تعالی و جمه کوئی الله کا مشورہ و یا جائے ، مُردہ جمہ کوئی الله کا و جمہ کوئی الله کا دورہ ابھائی اس کی مدد کرتا رہے، جب تین دن بعد مُردہ جسم خشک ہوجائے اس خُشک جھے کوکا ث دیا جائے اس طرح زندہ جسم کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی، ہوسکتا ہے مردہ لاش کی تکلیف زندہ کو تکلیف نہیں ہوگی، ہوسکتا ہے مردہ لاش کی تکلیف زندہ کو تکلیف دیے لیکن میں جانتا ہوں کہ الله علوم الله علوم تین دن سے زیادہ زندہ نہ رکھے گا۔' لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا اور واقعی پھر میں جانتا ہوں کہ الله علوم تین دن کے بعدا نقال ہوگیا۔

إس عجيب وغريب مسك كانو كھے فيصلے كے بعد امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنُه في

جلدۇؤم

حضرت سيدُ نامولاعلى شيرخدا كَنْهَ اللهُ تَعَالْ وَجْهَهُ الْمَنِينه كوخراج تحسين بيش كرت موئ ارشا وفرمايا:

''يَا اِبْنَ آبِي طَالِبٍ فَمَا ذِلْتَ كَاشِفَ كُلِّ شُبْهَةٍ وَمُوْضِعَ كُلِّ حُكْمٍ يَعَىٰ الدابوطالب كربين ! آپ كى كيابات ہے! آپ توہر ابہام كو كھول كرد هذية ہواور برتكم كوبالكل واضح كردية ہو۔''(1)

# فاروق اعتظم كتر معاون خصوصى في القضنا

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے قضا بعنی مختلف معاملات میں فیصلہ کرنے میں مُعاون خَصُوسی ہونے کی سعادت بھی امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامولاعلی شیر خدا کَرَّمَ اللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الكَرِیْم كوحاصل تھی ، کئی مقدمات میں آپ نے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی فیصلہ کرنے میں معاونت فرمائی بعض معاملات توا یہ بھی آئے مقدمات میں سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی معاونت کے بعد سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے لوگوں کے سامنے انہیں إن الفاظ میں خِرَاجِ تَحْسِین پیش کیا: '' لَوْ لَا عَلِیْ لَهَ لَکَ عُصَرَ یعنی الرّعلی نہوت توعمر ہلاک ہوجا تا۔''(2) عمد فی چھول:

مين مين مين مين مين مين الله الميان كامير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم دَفِي الله تَعَالَ عَنْه كيا كهن الله وَالْمَي الله وَالله والله و

` جلدۇۋم

<sup>2.....</sup>الاستيعاب، على بن ابي طالب ، ج ٣، ص ٢٠٥٥.

رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہِن ، سِيدٌ ناصد بِن البررَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه وَمُولِ اللهُ تَعَالَ عَنْه الم سِيدٌ نافار وق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے معاملات قضا على مواعلى رَضِى اللهُ تَعَالَ عَنْه كوا بنامعاون اورخصوصى بَحْ مقرر فرما يا۔ يَضِينًا فاروقِ اعظم عِلَى اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنَيْه وَاللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمُولا عَنَى كَا كَات بِين جَن كَ تَكَالَ عَنْه بِين جَنِين وَ سِو لَ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ وَعَنَا اللهُ وَعَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَلَى اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَلْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ ا

يَا اللّه طَهَ مَهِ مِسَيِدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ بَهِي حَقِقَى محبت عطا فرما، سِيِدُ نا مولاعلى شير خدا كَرَّهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْكَرِيْم كَ بَهِي سِي محبت عطا فرما، الن دونول بستيول كى سِيرتِ طَيِّبَة پرمل كرنے كى توفيق عطا فرما، امارى زبانيں بروفت ان كَ أوصا فِ مَحيده سے تَرَبَّرَ ربي بهيں ان بستيول كے عيوب ونقائص تلاش كرنے والے لوگول سے محفوظ ومامون فرما، جَنَّتُ الفِردَوس مِيں بھى ان بستيول كا پڑوس نصيب فرما، ان عظيم بستيول كا داسط بميں مدينه منوره ميں دسول الله صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كَ قَدِ مِينِ مِباركه مِين شهادت كى موت عطافرما۔

آمِينُ بِجَاعِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ مَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

حلددُؤهُم

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَعَ شَفَالدِ لمِينَّتِ (وَوت اسلان)

| المستخرج مختلف صوبول اورشهرول پرمقرر فاروقی قاضیوں کا چارٹ |               |                                                                         |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| ديگر تفصيل                                                 | صوبه ياشهر    | نمبرشار قاضی کا نام                                                     |  |
|                                                            | مار پیندمنوره | 1 ميِّدُ نازيد بن ثابِت دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                      |  |
|                                                            | مكةكرمه       | 2 سِیّدُ نانافِع خُرْزاعی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَ عَلَيْه               |  |
| سبِّدُ نا نافع خزای کے بعد                                 | مكة ككرحه     | 3 سَيِّدُ نَا خَالِد بِنَ عَاصَ مُحْرُّو وَى دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه |  |
| قاضی و گورنر                                               | طائف          | 4 مِيدُ ناسُفيان بِن عبد اللّٰهُ فَقَفِى دَنِيَ اللّٰهُ تَعَال عَنْه    |  |
| قاضی د گورنر                                               | بحرين         | 5 ميد ناعثمان بن أبوالعَاص دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                   |  |
|                                                            | بصره          | 6 ميدُ ناكعب بِن سَوار أزدى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى حَلَيْهِ             |  |
| قاضی د گورنر                                               | بقره          | 7 ميّدُ نا أَبُومُوكُ أَشْعَرِى رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه              |  |
|                                                            | يفره          | 8 مِيْدُ نَاسَلَمان بِن رَبَيْجَ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه               |  |
|                                                            | بقره          | 9 سِيِّدُ نَاعِمِ ان بِن خُصَين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه          |  |
| سبِّدُ ناعمران بن صين كے بعد                               | يعره          | سِيِّدُ نَا ابُومَرِيمَ حَقَىٰ دَخعةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ 10        |  |
|                                                            | كوفه          | سِيِّدُ نَاابُوثُرَه كِنْدَى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَيْهِ            |  |

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَلَةَ تَشَالِعِ لَمَيْتَ وَوَعَدَا اللَّالِي )

· حلدۇۋم

| ديگر تفصيل                     | صوبه ياشهر | نمبر ثار قاضی کا نام                                                                                   |  |  |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| قاضى وگورنر                    | كوفه       | 12 سَيِّدُ نَامُغَيْرِه بِن شُعِبَهِ دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                       |  |  |
|                                | كوفه       | 13 سيِّدُ ناعبد الله يِن مَسعُود زَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                            |  |  |
| سيِّدُناعبد الله بن سعود ك بعد | كوفه       | سَبِيدُ نَا قَاضِى شُرَّتُ كَدَّمَنَةُ اللهِ تَعَالَ مَلَيْهِ لَعَالَى مَلَيْهِ اللهِ لَعَالَى مَلَيْه |  |  |
|                                | فلسطين     | 15 سِيِّدُ نَاعُبِاوَه بِن صَامِت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه                                          |  |  |
|                                | ممهر       | مَيِّدُناقَيس بِن الُوالعَاصُ فَرَثْنَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ                                 |  |  |
| بھرہ کے بعد مقرر ہوئے          | قادسيه     | 17 سِیدُ ناسلمان بِن رَبِیجُ رَضِیَاللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                |  |  |
| مخصوص أمورك قاضي               | قادسيه     | 18 سِيِّدُ نَا عبدالرحمٰن بِن رَبِيعِه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه                                  |  |  |
| قاضی و گورنر                   | صنعاء      | 19 مَيْدُ نا يَعِلَى بِن أُمَيَّةٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                          |  |  |
| قاضی و گورز                    | عمان       | 20 سِيِدُنا عُثَمَان بِن ابُوالعَاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه                                     |  |  |
| قاضی و گورنر                   | محص        | 21 ميِّدُ ناعُمير بن سعد دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                    |  |  |
| قاضی وکمانڈر                   | شام        | 22 سِيِّدُ نَا ابُوعُبَيدِه بِن جَرَاحَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                     |  |  |
| قاضی و گورز                    | شام        | 23 سِيِّدُ نَامُعَا وِيَدِين الْوَسُفيَان دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه                                    |  |  |
|                                |            |                                                                                                        |  |  |

ِ جلددُؤ م



#### نظام عدليهمين مساوات كاقيام

إك باب مين ملاحظه شيجيّ \_\_\_\_\_\_

الله المعالم عدل حاكم ومحكوم سب كے ليے

🗱 ..... قاضیو ں وگورنروں کومساوات کی ہدایت

ا بني بن عدالتول ميس حاضري عظم دَخِيرَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى ا بني بن عدالتول ميس حاضري

الله تعالىءَنْه كى مساوات كى چندمثاليس عنه كى مساوات كى چندمثاليس

فی ایمار نے کے مختلف مدنی بھول

المشوره على المشوره على المشوره

المسامير المسنّت سيرت فاروقي كے مظهر ہيں۔

\* \* \* \*

#### نظام عدالته مين مساوات كاقبام

میٹھے میٹھے اسسلامی بھی ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے نظام عدلیہ کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کے جزولان امیر وغریب، سب کو ایک جیسا ہی عدل وانصاف ملے۔ مساوات کے قیام کے لیے آپ نے درج ذیل اقدامات فرمائے:

ا اور جول کواس بات کی تا کیدتھی کے عدالت میں چاہے کوئی بھی شخص آئے اسے بات کرنے اور اپنا مؤقف پیش کرنے کی مکمل آزادی دی جائے کسی پرزورز بردئتی اور دھونس جمانے کی قطعاً کوشش نہ کی جائے۔

ﷺ .....فریقین میں عدل وانصاف کے قیام کے لیے ان کے مراتب کو قطعاً خاطر میں نہ لایا جائے بلکہ جس طرف حق ہواتی پرفیصلہ کیا جائے۔ حق ہواتی پرفیصلہ کیا جائے۔

# .....اگرکوئی شخص میہ مجھتا ہو کہ اسے انصاف نہیں ملاتو وہ اس سے اوپر والی عدالت (High Court) سے رجوع کرسکتا ہے ،خصوصاً خود جج سے متعلقہ کوئی مقدمہ ہوتو اسے بلاواسطہ بارگا وِ فارو تی میں پیش کیا جائے۔

ا بنی اللہ معدلیہ میں مساوات اور مقرر کردہ جمول کو جانچنے کے لیے آپ دَخِنَ اللّٰهُ تُعَالَى عَنْه نے اپنی ذات کو بھی عدالت میں پیش کیااور بعض مقد مات خود دیکھے کہ آیا مقررہ قاضی یا جمج درست فیصلہ کرتے ہیں یانہیں۔

# جَرَائِم كَ فاتِ مِين مُعاوِن سُنهري أصول:

حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ عہدِ فاروقی میں ایک لڑکا دھوکے سے قبل کردیا گیا اور معلوم نہ تھا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: ''اگراس لڑکے کے قبل میں اہلِ صَنعاء کا ہاتھ ہوا تو میں ان ہے بھی جنگ کرول گا۔' یونہی حضرت سیّدُ نامُخِیرہ بِن تحکیم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ چار آ دمیوں نے مل کرایک بچے کوتل کردیا مگر معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہیں؟ اس وقت بھی امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے یہی فرمایا تھا۔ (1)

🚺 ..... بخاری، کتاب الدیات، اذا اصاب قوم من رجل ـــالخ رج ۲۰ ص ۲۵ ۳، حدیث: ۱ ۱۸۹ ـ

( يُشُ سُ : مجلس للرَفانَشَالدِ لمينَّتَ (دعوت اللان)

# نظامِ عَدَل ما كِم وْحُكُوم سب كے ليے:

حصرت سيّد ناابُوالنَّصُر دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِی اللهُ تَعالَى فَ مِحْصے مارااور مِحْص کِر اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ الله

# الورزك بيني يرجى كوزے برمائے گئے:

حضرت سِیّدُ ناأنس بِن ما لِک دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم امیر المؤمنین حضرت سِیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاه میں حاضر تھے کہ استے میں ایک مصری شخص آیا اور عرض کرنے لگا: 'میں امیر المؤمنین دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی پناه چاہتا ہوں۔'' آپ نے فرمایا: ''میں نے تہمیں پناه دی کہوکیا بات ہے؟''

اس نے عرض کی: '' حضور! میں نے حضرت سیّدُ نائمُرُویِن عاص دَحِق اللهُ تَعَالَ عَنْه کے بیٹے کے ساتھ دوڑ لگائی تومیں ان سے سبقت لے گیاان کے بیٹے نے مجھ پرکوڑے برسائے اور یہ بھی کہا ہے کہ تم میرا مقابلہ کرتے ہو؟ حالا تکہ میں دوکر یموں کا بیٹا ہوں۔''

امیرالمؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فوراً حضرت سیّدُ ناعَمْرُ وین عاص دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوایک مکتوب روانه فرمایا جس میں نہیں اسپنے بیٹے سمیت مدینه منوره میں حاضر ہونے کا تھم ارشاد فرمایا۔

۱۹۰۹۳ منن كبرى كتاب الجراح ، جماع ابواب القصاص . . . الخىج ٨، ص ١ ١ ١ ، حديث : ٩٣ ١ ٠ ١

( حلدؤؤم )

حضرت سِیدٌ ناعَمُرُویِن عاص دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ عِنْ بِيْتُ كُولِ كَرَ بِارگاهِ فاروقی میں جیسے بی پہنچ تو آپ نے ارشاد فرمایا:''وہ مصری شخص کہاں ہے؟''وہ شخص حاضر ہواتو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا:'' خُیذِ الشّوْطَ فَاضِرِ بُ یعنی بیکوڑا بکڑواوراسے مارنا شروع کرو۔''اس مصری نے کوڑے برسانا شروع کیے، وہ مارتا جاتا اور آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ارشاوفرمات:''اِضْ بِ اِبْنَ الْاَكْرَ مَیْنِ لِینی دوکر یموں کے بیٹے کواور مارو۔''

حضرت سیّدُ نا امام شَغِی عَلَیْهِ رَحمَهُ الله الْقَدِی ہے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیّدُ نا مِقْداد رَحِی الله تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ نا امام شَغِی عَلَیْهِ رَحمَهُ الله الْقَدِی ہے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سیّدُ نا مقداد حضرت سیّدُ نا عثمان غنی دَحِی الله تَعَالَ عَنْه اس یَجھ رقم قرض لی۔ بعداز ال دونوں میں اس قم پر اختلاف ہوگیا، سیّدُ نا مقداد دَحِی الله تَعَالَ عَنْه اس کے منکر شھے دَحِی الله تَعَالَ عَنْه اس کے منکر شھے کہ جار ہزار دونوں کا مقدمہ بارگا و فاروقی میں پہنیا۔

سبِّدُ نامِقُدا درَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه چونكه مدى عضاس ليه گواه پيش كرنا يا دليل لا ناان ك ف مقااورسبِدُ ناعثان غنى دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه منكر عصاس ليمان ك ف عضم تقى سبِدُ نامِقْدا و دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فَ اللهِ تَعَالى عَنْه

المُعْدُ المُعْدُدُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْدُمُ المُعْمُ المُعْمُونُ المُعْمُونُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُعُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعُمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعُم

<sup>🚺 .....</sup> كنز العمالي كتاب الفضائل فضائل الفاروق عدله ، الجزء : ١٠ ا ٢ ج ٢ ، ص ٢٩٢ م حديث ٢٠٠٥ سـ

سے عرض کی کہ آپ سیّدُ ناعثمان غنی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے قسم لےلیں۔ سیْدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' آنصِفُک یعنی اے عثمان! اگر آپ قسم اٹھالیں تو ہیں آپ کو پورا پوراحق ولا وَں گا۔ ' لیکن سیّدُ نا عثمان غنی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے قسم اٹھانے نے سے انکار کر دیا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سیّدُ نا عثمان غنی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ مَا اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْمَ اللهِ تَعَالَ عَنْه عَنْه مَنْ مَنْهُ تَعَالَ عَنْه مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْهُ مَنْهُ مَنْه مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْه مَنْه مَنْه مُنْهُ مَنْه مَنْه مَنْه مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْه مُنْه مَنْه مَنْه مَنْه مُنْهُ مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْهُ مَنْه مَنْه مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مُنْ

# قاضِيُون وگورزون كومُساوات كى بدايت:

حضرت سبِّدُ نا ابُورَواحَه بِين آيُنَهُم دَحْنَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه بِين اللهُ مَنِينَ حَفْرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي البِينِ قاضيوں، جَحِوں، گورنروں اور عمالوں کومساوات کی ہدایات سے بھر پورایک کمتوب روانہ فرمایا جس کامضمون کچھ یوں تھا:

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ مِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ وَبَعِيدُهُمْ كَقَرِيبِهِمْ لِعَن تَمَامُ لُوكُ وَلَا النَّاسَ عِنْدَكُمْ فِي الْحَقِّ سَوَاءً قَرِيبُهُمْ كَبَعِيدِهِمْ وَبَعِيدُهُمْ كَقَرِيبِهِمْ لِعَن تَمَامُ لُوكُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَي كَلَالُولُكُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِي عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ

﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### انصاف دلانامیری ذمه داری ہے:

حضرت سيِّدُ ناسِّعِيد بِن مُسَيَّب وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بعدوايت بي كدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروق اعظم وَهِيَ

حبلدؤؤم

۱۰ سن کبری، کتابالشهادات، بابالنگولوردالیمین، ج۱۱ ص۱۱ محدیث: ۲۰۷۳-

<sup>2.....</sup>سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب انصاف الخصمين ... الغ، ج٠١٠ ص ٢٢٩ ، حديث . ٢٢٩ - ٢٠

اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ ارشَا وَفَر ما يا: "أَيُّمَا عَاصِلِ لِيْ ظَلَمَ أَحَد الْفَبَلَغَتْنِيْ مَظْلِمَتُهُ فَلَمْ أُغَيِّرُهَا فَانَا ظَلَمْتُهُ لِينَ الرَّمِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ كَا اللهُ عَلَمُ كَا اللهُ عَلَمُ كَاللهُ عَلَمُ كَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

امير المؤمنين حفرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كرورِ خلافت ميں مساوات كابي عالم تفاكد ايك بار

آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كرو بين معركيّ تو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے وہاں كے گورز حضرت سيّدُ ناعمْرُوبِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوا ہے بينوں كے ساتھ خصوصى رو يے كي تخق سے ممانعت فرمادى \_ بعدازاں سيّدُ ناعمْرُوبِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوا ہے بينوں كے بينوں سے ملاقات ہوگئ اور سى معاسلے بيں ان كومزاد سے كى تركيب بنى سيّدُ نا فاروقِ اعظم عنه كى اتفاقاً آپ كے بينوں سے ملاقات ہوگئ اور سى معاسلے بيں ان كومزاد سے كى تركيب بنى سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو بيخبر بينجي كہ سيّدُ ناعمُرُوبِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو بيخبر بينجي كہ سيّدُ ناعمُرُوبِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ مِن نها بيت بنى سخت الفاظ ميں ان كى سرزئش كى ہوتو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اول بني اللهُ كَالُوبِ اللهُ اللهُ عَنْه بِي اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه بِي اللهُ عَنْه بِي اللهُ اللهُ كَالُوبُ اللهُ كَالُوبُ اللهُ اللهُ اللهُ كَالُوبُ اللهُ كَالُوبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه بِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ عَنْه بِي اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ

"اے عاصی ابن عاصی! مجھے تمہاری جراءت اور میرے عہد کی خلاف ورزی پر سخت تجب ہوا ہے، میں نے گورزی کے لیے تمہارا انتخاب کیا حالا نکہ اب مجھے شایر تمہیں معزول کرنا پڑے، کیونکہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ عدل وانصاف کے قیام میں زم روییر کھا، حالا نکہ اس وقت وہ امیر المؤمنین کا بیٹا نہیں بلکہ تمہاری رعایا کا ایک عام محض تھا، جوسلوک تم دیگر لوگوں کے ساتھ کرتے تھے اس کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے سوچا کہ بیا میر المؤمنین کا بیٹا ہے حالا نکہ تمہیں معلوم ہے کہ میرے نزدیک مجرموں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نری نہیں کی جاتی، جب میر المتوب تمہارے پاس پنچ توفوراً میرے بیٹے کومیرے پاس بھیج دو۔"

بعدازاں سیّد ناعمَروین عاص دَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بارگاہ فاروقی میں اپنے فیصلے پروضاحتی معذرت نامہ بھی لکھنا پڑا۔ لیکن سیّد نافاروقِ اعظم دَحِیٰ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے انقال کے بعد جب آپ دَحِیٰ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس واقعے کو یادکیا کرتے تھے تو

مَيْنَ سُن معلس للرَفينَ الصَّالعِ للمينية فق (وعوت اسلان)

<sup>1 ....</sup> طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمرج ٢ م ٥٠٠٠

سيّدُ نافاروقِ أعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوان الفاظ مِن حَراجِ عقيدت بيش فرمات عند "الله وهذا مير المؤمنين حفرت سيّدُ نا الوبكر عمر فاروقِ أعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِرَمْ فرماتُ ، مِن فرو الله عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِرَمْ فرماتُ ، مِن فرو الله عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِرَمْ فرماتُ ، مِن فرو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِرَمْ فرماتُ ، مِن فرو اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَا فَعَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

حضرت سيّدُ ناعطاء زَحْتُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بروايت بكدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم رَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه برسال جَ كِم مبارك موسم ميں ابن عُمَّال اور گورزوں كے ساتھ عام مدنى مشوره كيا كرتے ہے، جبتمام لوگ جَنْ بوجاتے تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ارشاو فرماتے: ' نيا آيُّهَا النّاسُ! إنّيْ لَمْ اَبْعَثُ عُمَّالِي عَلَيْكُمْ لِيُصِينْبُو المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّالِي عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

يين كرلوگول ميں سے كوئى بھى كھڑا نہ ہوا سوائے ايك محض كے جس نے عرض كى: "يَا آهِيدَ الْمُؤْهِنِينَ ! إِنَّ عَاهِلَكَ فُلَا اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مَنْهُ اللهُ اللهِ مَنْهُ اللهُ اللهِ مَنْهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يين كرايك فاروقى گورز حفرت سِيِّدُ ناعَمُو بن عاص كھڑے ہوئے اورعض كيا: "يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هٰذَا يَكُثُرُ عَلَيْكَ وَيَكُوْنُ سُنَّةً يَاخُذُ بِهَا مَنْ بَعْدَ كَ يَعِنَ اسامِرالمُؤمنين! السِيرعام گورزوں كا

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> تاریخ ابن عساکو، ج ۳۲، ص ۳۲ س

احتساب نہ فرمائے ، ورنہ گورنروں کےخلاف شکایات کا اُنبارلگ جائے گااورا گرآپ ایسا کریں گے تو بعدوالے لوگ بھی اس طریقے کی اتباع کریں گے۔''

بين كرسيّدُ نافاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِ عادِلانه ومُنْصِفًا نَه جواب ديت ہوئ ارشا وفر ما يا: ' أَنَا لَا أُقِيدُ مِنْهُ وَقَدْ رَ أَيْتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ اجْهَا مِن بدله نه ولاؤل حالانكه مِن فَود رسول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيه وسَلَّم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ اجْهَا مِن بدله نه ولاؤل حالانكه مِن فود رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَالله وَسَلَّم كود يكها كه آب ابن ذات سے بدله ولا ياكرتے تھے''

سیّد نا عَمْرُو بِن عاص دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے عرض کی: '' دَعْمَنَا فَلَنُوْ ضِیدِ یعنی اے امیر المؤمنین! اس کی دوسری صورت بھی تو ہوسکتی ہے کہ ہم اس شخص کو بدلددے کرراضی کیا گیا ۔'' پھراس شخص کو دوسو ۲۰۰۰ دینار دے کرراضی کیا گیا ۔ یعنی ہرکوڑے کے بدلے دودینار''(1)

#### فاروق اعظام كن ايني مي عدالتون مين حاضري

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے نظام عدلیہ میں مساوات کی ایک الیی مثال قائم کی جورہتی و نیا تک تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے کسی جاتی رہے گی اوروہ سے سے کہ آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے این فار عَنْ مقد مات بھی این ہی بنائی گئی عدالتوں اور قاضیوں کے سامنے پیش فرمائے۔ تاریخ میں نہتو آپ کے عہد سے پہلے اور نہ ہی بعد والے اُووار میں اس کی مثال ملتی ہے۔ الله عَنْهُ لُکُ کُلُ عَرَاتُ مِن مَالُ اللهِ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَرَاتُ مِن مِن اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَلَیْ اللهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللهِ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللهِ عَنْهُ لُکُ مُن اللهُ عَنْهُ لُکُ مُن اللهِ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَلَیْ مِنْ اللهِ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللهُ عَنْهُ لُکُ مُنْ اللّٰ اللهُ عَنْهُ لُکُ عَنْ اللّٰهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ لُکُ مُنْ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰهُ عَنْهُ لُکُ کُلُ عَلَیْ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

## فاروقى ج اورفاروقِ اعظم كافيصله:

حضرت سیّدُ نااماً شغی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی سے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه اور آپ کے عہد کے قانون دان بزرگ صحالی ، قر آن مجید فرقان حمید کے بہت بڑے قاری حضرت سیّدُ نااُ بَی

🕕 .....طبقات کبری، لاکر استخلاف عمر، ۲، ص ۲۲۳۔

مَيْنُ سُ نِهِ مِلِي لَلْمُ فِنَهُ الدِّلْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بن كعب زهِي اللهُ تَعَالى عَنْه كه درميان كسى چيز برنزاع بهو كياراس معاطع بين حضرت سيّدُ ناأبي بين كعب دَهِي اللهُ تَعَالى عَنْه مُدَّى اورسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه رُدَّى عَلَيه حِصْه بهرحال دونوں میں بیہ طے ہوا کہ مدیبنہ منورہ کے عدالتی جج حضرت زیدین ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس چلتے ہیں وہ جوفیصلہ کریں گے دونوں اے تسلیم کرلیں گے۔ دونوں حضرات ان کے گھرتشریف لے گئے کیونکہ حضرت سیدُ نازید بن ثابت دَعِی اللهُ نَعَال عَنه کی عادت تھی کہ وہ عومی مقدمات کے فیصلے ا پنے گھر میں ہی کردیا کرتے تھے۔ جیسے ہی سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ ان کے گھر میں داخل ہوئے توارشاوفر مایا: "أُنَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا يَعِي الدريد بن ثابِت! ہم تہارے ياس النے معاطع كافيل كروانے كے ليے آئے ہيں۔" حضرت سبِّدُ نا زید بن ثابِت دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے بچھونے کا ایک حصہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه ك ليم بيش كرت موت عض كيا: "ها فَنَايّا أَحِيرَ الْمُؤْ مِنِينَ يعنى اسامر المؤمنين! آب يهال تشريف ركهي ''سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشا وفر ما يا:'' لَقَدُ جَزْتَ فِي الْفَتَيَا وَلَكِنَّ ٱجْلِسُ مَعَ خَصَصِی لعنی اے زید بن ثابت! یہ پہلاظلم ہے جوتم نے اپنے فیصلے میں کیامیں (تمہارے ساتھ کیوں پیٹھوں گا؟ میں تو ا پنے معاملے کا فیصلہ کروانے آیا ہوں للبذا) اپنے فریق کے ساتھ ہی پیٹھوں گا۔' بہرحال دونوں حضرت سیّز نازید بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِسامِ عِيدِ كَتَى مسيّدُ نَا أَبّي بن كعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه في وعوى كيا اورسيّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عنه نا الكاركرديا- چونكد وي كرف والي يردليل اورانكاركرف والي يشم موتى بالبذاسيدُ نازيد بن ثابت دَخِيَ اللهُ تَعالى عنه ن حضرت سيّدُ نا أُبّي بِن كعب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه عِي عُرض كي: "أَعُفِ أَحِيدَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْيَحِين وَ مَا كُنْتُ لِأَسْالَهَا لِأَحَدِ غَيْرِهِ لِعِن آب امير المؤمنين كوقتم الهاني سے معاف ركھے آج تك ميں نے كى كے ليہ درخواست نہیں کی۔' بین کرسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْد فِي اللهُ الل دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنه فِي حضرت سيّدُ نازيد بن ثايت دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنه كَ فيصله كرن مين دو ٢ غلطيون يعني ٤ أمير المؤمنين كو بيضنه کے لیے جگہ دینا''اور''ان کوشم اٹھانے کی زحمت نہ دینا'' کے سبب اس بات پر بھی قشم اٹھائی کے عمر کے ہوتے ہوئے اب بھی زید بین ثابت فیصلهٔ بیس کریا نمیں گے حتی که حضرت سیّدُ ناعمر دَنِی اللهُ تَعَالٰءَنْه اورایک عام مسلمان ان کے نز دیک برابر ہوجا نمیں <sup>(1)</sup>

۱۰ سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب انصاف الخصمين . ـ ـ الغ، ج٠١٠ م. ٣٢٥ مديث: ٣٢٠٩٠ .

مَيْنَ مَنْ : مجلس المدَوَقَ عَشَالَةِ لَمِينَّتُ (وكوت اسلام)

` جلددُؤم

## سيِدُنا أُبَى بِن كعب في فاروقِ اعظم كافيصل حيا:

حضرت سِيّدُ نَا اِبَنِ عِيرِ بِن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَهُ مِن وَاعِمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَهُ مِن وَاعِمَ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَقُولَ فَى وَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حَصْرت سِيّدُ نَا أَبِي بَن كُعب دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوثَا لِمِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوثَا لِمِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوثَا لِمِن مَقْرَر كيا - وونول سِيّدُ نَا أَبِي بَن كعب دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوثَا لِمِن مَقْرَر كيا - وونول سِيّدُ نَا أَبِي بَن كعب دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ عَلَي عَنْهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ مُعْوَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْ عَلَى عَنْهُ عَنْ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَ

### <u>ڡٚٳڒۅۊٳۼڟۼػؾۻؾٵۅٳؾػؾڿ۪ڹۮڝؽؗٳؽؾ؞ۣ</u>

### رمایا کی مصیبت میں برابر کی شرکت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دور خلافت میں مدینه منوره اوراس کے قرب وجوار کے لوگ جب قط سالی کا شکار ہوئے تو آپ نے قسم اٹھالی کہ پنیر، دودھ اور گوشت وغیرہ اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک لوگ بہلے جیسی زندگی نہ گزار نے لگ جا عیں ۔ آپ کے ایک غلام نے چالیس درہم میں گھی کا ڈیداور دودھ کی ایک مُشک خرید کرآپ کی خدمت میں پیش کی توفر مایا: ''تم نے بید دونوں خرید کرحدسے تجاوز کیا ہے، ان دونوں کوصد قد کردو، مجھے بیہ بات سخت نالیند ہے کہ کسی چیز کے کھانے میں اسراف کردں، مجھے رعایا پر آنے والی مصیبت کا کیسے احساس ہوگا جب تک میں جس میں مصیبت سے نہ گزروں جس سے وہ گزرد ہے ہیں۔''(2)

## مدام كوما تو كهانان كهلان بيرجلال فاروقي:

حضرت سبِّدُ نا عبد الله بن عباس دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه جَجَ كرنے گئے۔حضرت سبِّدُ ناصَفُوان بِن اُمَنِّد دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے ان کے لیے کھا تا تیار کیا۔اس کھانے

مِينُ كُنْ مَ**جلس لَلْدَافِئَ شَالِحِ لَمِينَ** فَقَالَ (وَعُوتِ اسلان)

<sup>🚺 .....</sup>مصنف عبدالرزاق] كتاب الايمان والنذور، باب العلف بغير اللهــــالخ عج ٨، ص ١٠ ٣/ مديث: ٣٢ ٢٦ ١ ـ

<sup>🕰 .....</sup>تاریخ طبری برج ۲ ، ص ۸ ۰ ۵ ـ

## مخصوص کھانے پرگورز کی سرزنش:

حضرت سيِّدُ نائُتُنَهِ بِن فَرْقَد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ جِبِ آ زَر بَا يِّجِان گَةَ وَ اُنہِيں ضيافت مِيں ' حبيص ' ايک شم کی مطائی پيثر کی گئی، آپ نے اُسے کھا يا تو وہ بہت ہی بیٹھی تھی، کہنے گئے: ' بیٹھائی امیر المؤمنین کے لیے بھی بنائی جاتی تو کتنا چھا ہوتا۔' چنا نچہ آپ نے نیٹو نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے لیے دو ۲ ٹوکر ہے ای مطائی کے تیار کروائے، پھراُسے دو آ دميوں کے ساتھ اونٹ پر لا دکر سيِّدُ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے پاس بھی و يا گيا، جب وہ دونوں اسے ليکر آپ کے پاس بھی و يا گيا، جب وہ دونوں اسے ليکر آپ کے پاس بھی اور کھولاتو آپ نے پوچھا:'' يہ کیا چیز ہے؟' انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مطائی ہے۔ آپ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ مطائی ہے۔ آپ انہوں نے کہا:'' کیا سارے مسلمان اِس ہے شکم سیر ہوتے ہیں؟' آب این تو اقعی وہ بہت میٹھی تھی ۔ آپ نے پوچھا:'' کیا سارے مسلمان اِس ہے شکم سیر ہوتے ہیں؟' انہوں نے کہا:'' آبیا تو نہیں ہے۔'' فرمایا:'' آگراہیا ہے تو ان دونوں ٹوکروں کو والیس لے جاؤ۔'' پھر آپ نے سیِدُ نائشہ بین فرقد دَعَدُ اللهِ مَنْ مَنْ کَیْنَ اَسِیْ کَنْ کُونْ مَنْ کُونْ کَانِ مَنْ کُونْ کُونُ کُونْ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُون

· حلدۇۋم

البات الثامن والمؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثامن والثلاثون، ص ٩٥٠٠

ے شکم سیر ہوتے ہوائی ہے تمام مسلمانوں کوشکم سیر کرو۔''<sup>(1)</sup> غُسَّا**نی مائم فارو تی عدالت میں:** 

جُبَلَه بِن اَنْہُمْ غَمَّانی، ہرقل کی جانب سے بنوغَمَّان کا آخری حکر ان تھا، غَمَّانی قوم روی سلطنت کی ماتحی میں شام میں رہی تھی اور شاہ روم غَمَّانیوں کو ہمیشہ جزیرہ عرب کے باشندوں خصوصاً مسلمانوں سے جنگ کرنے پر اُبھارتا رہتا تھا۔ لیکن جب رومیوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں بے در بے ہزیمتیں اٹھا عمیں اور فتو حات کے سبب اسلامی سرحدیں وسیح ہوگئیں تو شام میں بسنے والے عرب قبائل نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان شروع کردیا، جَبَلَه بِن اَنْہُمَ نَے بھی اسلام قبول کرلیا، نیز اس کے دوسر سے ساتھی بھی اسلام لے آئے۔ پھر اس نے سیّدُ نا فاروقی اعظم وَفِق اللهُ تُعَالٰ عَنْه سے مدینہ منورہ آنے کی اجازت طلب کی۔ جب سیّدُ نا فاروقی اعظم وَفِق اللهُ قَعَالُ عَنْه کو اس کے قبول اسلام اور مدینہ منورہ آنے کی خبر ملی تو آپ بہت خوش ہوئے ، وہ مدینہ منورہ آیا اور لہی مدت تک وہاں مقیم رہا، فاروقی اعظم وَفِق اللهُ تُعَالٰ عَنْه اس کی جرطرح کی ضرورتوں کا خیال رکھتے رہے اور اس کے انقلاب پراسے مبارک باد بھی دیتے رہے۔

ایک مرتبروہ جج کے لیے گیا، اتفاق سے طواف کعبہ کے دوران بنُوفَز ارَه کے ایک شخص کا پاؤل غلطی سے اس جَنبَد بن ا ایک مرتبروہ جج کے لیے گیا، اتفاق سے وہ کھل کر نیچ گر گیا۔ جَنبَد آگ بگولہ ہو گیا اوراس شخص کو اتناز وردار تھیڑر سید کیا کہ اس کی ناک ہی ٹوٹ گئے۔ وہ انصاف کے حصول کے لیے سیّد نا فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ نَعَال عَنْه کی بارگاہ میں بہنچ گیا اور فریاد کی۔ سیّد نا فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَال عَنْه نے جُنبُد کو بلایا اوراس سے بوچھا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کیا ہے؟ اس نے اقرار کیا توآیے نے فرمایا: ' اَقَدْ تُنَاه هِ نَتَی میں اس شخص کو تجھ سے بدلدولواؤں گا۔''

جَبُلَه بيد بَكِي كربهت خوفز ده بهو كيا اور جرائى سے كہنے لگا: ' كَيْفَ وَ اَنَا مَلَكُ وَهُوَ سُوْفَةُ ؟ يعنى بيكيے بوسكتا ہے؟ ميں ايك بادشاه بهوں اور وه ايك عام آدمى ـ 'سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ فَر ما يا: ' إِنَّ الْإِسْلَامَ جَمَعَكَ وَإِيّاهُ فَلَسْتَ تَفْضُلُهُ إِلَّا بِالنَّقُوعَى يعنى اسلام فِي مَ دونوں كو مقام ومرتب ميں جمع كرديا ہے، تم صرف تقوىٰ

المُثِينَ مُعْمَدُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ (وُوتِ اسلان)

<sup>1 .....</sup>سلم كتاب اللباس والزينة باب تعريم استعمال اوانى الذهب ... الغير ص ١١٣٨ معيث: ١٢ ملخصا مصنف ابن ابي شيبد كتاب الجهاد ب ما قالوافى عدل الوالى ... الغير ح ٢ م ص ٢٢٣ م حديث ١٨١ ـ

و پر بیز گاری کے سبب ہی اس پر فضیلت حاصل کر سکتے ہو۔''

جَنِلَه فَ لَهُ الْبَعْ اللهُ اللهُ

سِيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ فرما يا: ' وَغُ عَنْتَ هٰذَا فَواتَكَ إِنْ لَمُ تَرْضِ الرّ جُلَ آ فَلَاتُهُ مِنْكَ يعنى السريّ كونود ، وركر لوكيونك الرّم اس آ دى كوراضى كرليت موتوظيك ورنه يس اس كوتم سے بدله دلوا وَل گا۔''

جُبُلَد نے کہا: '' تب تو میں نصرانی ہی ہوجا تا ہوں۔'' آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرمایا: '' اِنْ مَنْصَرُتَ ضَرَابُتُ عَنَقَتُ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ فَرمایا: '' اِنْ مَنْصَرُتَ ضَرَابُتُ مَنْ مَا اِنْ ہو گئے تو میں تمہیں قبل کردوں گا۔''

جُنْلَه بِرُّاحِيران و پِريشان بوگيا، اسے يقين بوگيا كەدلائل دينے كاكوئى فائد فهيں ہے، اس نے آپ دَهِوَ اللهُ تَعالَى عَنْهِ عَلَى مَنْهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ عَلَى اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى مُعَنَّهُ اللهُ عَلَى مُعَنَّهُ اللهُ عَلَى مُعَنَّهُ اللهُ عَلَى مُعَنَّهُ اللهُ اللهُ

## فيصله كرنج كومدني پهول

## مُكرَرَغِيال اورأن كينقصانات:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایوا بعض اوقات چند اسلامی بھائیوں کے ماہین کچھ غلط فہمیوں وغیرہ کی بناپر شکر رنجیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بات بڑھتے بڑھتے شدید عداوت تک پہنچ کرقطع تعلقی پرختم ہوتی ہے۔ پھر عیب جوئی، غیبت، چغلی، غلط بیانی اور بہتان تراثی کی گرم بازاری کے سبب گنا ہوں کی سیاہی اورا اُنانیت اور ضِد کی وجہ سے طرفین کی تباہی کا انتظام ہونے لگتا ہے۔ یقیناً پیشیطان لعین کے کارنا مے ہیں کہ پیمسلمانوں بالخصوص نیکی کی وعوت دینے والوں کو تباہی کا انتظام ہونے لگتا ہے۔ یقیناً پیشیطان کے ان فتنوں سے شاید ہی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کے ان فتنوں سے شاید ہی کوئی گھر، ادارہ یا تنظیم محفوظ ہو۔ چنا نیے،

🕕 ..... البدابة والنهاية رج ٥ م ٥ ٥ مـ

#### شيطان آيس مي لاوا تاي:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبہ المدینہ کے مطبوعہ ۲۰ صفحات پر مشمل رسائے 'ناچا قیوں کاعلاج ''صفحہ ۵ تا ۲ پر شیخ طریقت، امیر المسنّت، حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد البیاس عطار قاور کی دَامَتُ بِرَدَاتُهُمُ الْعَالِيَهِ فرماتے ہیں:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! یادر کھئے! شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوا تا، الروا تا اور قتل وغار تگری کروا تا ہے، نیز
انہیں صلح پر آمادہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ بلکہ بار ہاایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل اسلامی بھائی نے میں پڑ کران میں صلح کروا

بھی دے تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر بھڑ کا تا ہے۔

میشے میشے اسلامی عب ایج اجب اس طرح کی صور تحال پیدا ہوتی ہے تو اس وقت لوگ عموماً کی اہم فرد (خواہ وہ کسی گھریا قبیلے کا سربراہ ہویا کسی ادارے یا تنظیم کا بڑا ذمہ دار) کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر اس فرد کو فیصلہ کرنے کی اہم ذمہ داری اداکر تا پڑتی ہے۔ بیذ مہ داری اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب ایسا معاملہ کسی دین تنظیم کے ذمہ دارے ہاں پیش ہوتا ہے کہ اس سے اگر کوئی غلط فیصلہ سرز دہوگیا توطر فین میں سے دونوں یا ایک بدخن ہوکر اس ذمہ دار سساور جمافت کی رفافت ہوئی تو تنظیم سے بھرے گنا ہول در ہوگر پھر سے گنا ہول دارسساور جمافت کی رفافت ہوئی تو تنظیم سس بلکہ شقاوت کی نوست بھی ساتھ ہوئی تو دین سے دور ہوگر پھر ہے گنا ہول دار سساور جمافت کی رفافت ہوئی تو دین ہوئی تو دین ہوئی دورہ وگر پھر ہے گنا ہول کھرے گئا میں پڑسکتا ہے۔ لہذا تھکم ( یعنی فیصلہ کرنے والے ) کیلئے نہا بیت ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کرنے والے ) کیلئے نہا بیت ضروری ہوئی ہوں ہیں دعوت کے لئے ضروری شرق آ داب جانتا ہو، جنہیں پیش نظر رکھ کر انتہائی حکمت عمل سے فیصلہ کرنے کے مدنی بچھول ' سے اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کے مطبوعہ ۱۲ صفحات پر مشتمل رسالے'' فیصلہ کرنے کے مدنی بچھول'' سے فیصلہ کرنے کے مدنی بچھول'' سے فیصلہ کرنے کے بھی آ داب بیان کئے جاتے ہیں:

### (1) علمائے كرام كى خدمت ميں ماضر جون:

حلددُؤه م

مَيْنَ سُن معلس للرَفِي مَشَالعِ لمينت (وعوت اللان)

میشے میشے اسلامی جس ایو! معلوم ہوا کہ قرآن وسنت سے مسائل کاحل تلاث کرناصرف انہی لوگوں کا کام ہے جواس کے اہل ہیں۔ اور جب حل مل جائے تو ''قینل و قال '' نہ سیجے بلکہ سرتسلیم خم کرد سیجے ۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّهُمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْ مِنِینَ اِ ذَا دُعُوّا اِلَی اللّٰهِ وَ مَ سُولِ اِللّٰهِ مَا سُدُولِ اِللّٰهِ مُنَّالًا کِمان فَوْل الْمُولُومِ فِی اِللّٰہِ اور می اللّٰهِ اور می اللّٰہ اور رسول کی طرف بلائے جانمیں کہ رسول اُن میں فیصلہ فرمائے توعرض کریں ہم نے نبااور تھم مانا اور بہی لوگ مرادکو کہنچے۔' واضح رہے کہ جب قرآن عظیم اور سنت رسول کریم سے جھڑے کاحل مل جائے تو اسے مان لینا حقیق مسلمان ہونے کی علامت ہے اور جولوگ قرآن وسنت کے فیصلوں سے اِنحواف کرتے ہیں ان کے دلوں میں نفاق پا یا جاتا ہے۔ کیونکہ نفر ونفاق کی تاریک وادیوں میں بھٹنے والے لوگ بھی پندنہیں کرتے کہ ان کا فیصلہ قرآن وسنت کے مطابق کیے جائیں ہوگا ور حقیقت روز روش کی جائے۔ انہیں یہ فکر دامن گیرموتی ہے کہا گرقرآن وسنت کے مطابق فیصلہ ہوا تو یقینا تھے پر بٹنی ہوگا اور حقیقت روز روش کی طرح عیاں ہوجائے گی اور اس طرح جموٹ کا پر دہ فاش ہونے سے ان کی جگ بنسائی ہوگی۔

#### (2) جوائل ہود ہی فیصلہ کرے:

اگردواسلامی بھائیوں کے درمیان کی بات پر شدیدا ختان ف پیدا ہوجائے اور انہیں اس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہوتو وہ کسی ایسے ذمہ داراسلامی بھائی کی خدمت میں جاخر ہوں جوان کے درمیان فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ چنا نچے جس اسلامی بھائی کی خدمت میں فریقین حاضر ہوں ،اگر صرف وہی اس جھڑ ہے کا فیصلہ کرسکتا ہوگسی دوسرے میں صلاحیت ہی نہ ہوکہ افساف کر ہے تو اس صورت میں اُس اسلامی بھائی پر واجب ہے کہ وہ ان کے اختلاف کوختم کرے ۔اوراگر کوئی دوسرا اسلامی بھائی بھی اس قابل ہو مگر بیزیادہ صلاحیت رکھتا ہے تو اب اس کو قبول کر لینا مستحب ہے اور اگر دوسر اسلامی بھائی بھی اس قابل ہو مگر بیزیادہ صلاحیت رکھتا ہے تو اب اس کو قبول کر لینا مستحب ہے اور اگر دوسرا اس سے بہتر دوسرے بھی اس قابلیت کے جی تو ان کرے اور اگر میصلاحیت رکھتا ہے مگر دوسرا اس سے بہتر دوسرے بھی اس کو قبول کرنا حرام ہے۔ ہوتو اس کو قبول کرنا حرام ہے۔ ہوتو اس کو قبول کرنا حرام ہے۔ میں خود کو بطور میں معیام نہ پاتا ہوتو وہ فریقین کو بتا دے کہ وہ اس معاملہ کو کسی اہل ( بیعنی بڑے و مہدار ) کے یاس لے جائیں اور اس صورت میں عزت ومرجہ کے زعم میں خود کو بطور اس معاملہ کو کسی اہل ( بیعنی بڑے و مہدار ) کے یاس لے جائیں اور اس صورت میں عزت ومرجہ کے زعم میں خود کو بطور اس معاملہ کو کسی اہل ( بیعنی بڑے و مہدار ) کے یاس لے جائیں اور اس صورت میں عزت ومرجہ کے زعم میں خود کو بطور

· حلدۇۇم

عَلَم بین کرے ہر گز ہلاکت میں نہ بڑے اور نہ ہی دل میں ایس طلب وتمنار کھے کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اندازے سے کہیں بڑھ کرنز اکت کا حامل اور احتیاط کا تقاضا کرنے والا ہے۔ چنانچ حضرت سیّدُ نا ابو بُرُ یرہ وَجِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مرکار والا تبار، ہم بے کسول کے مددگار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: '' مَنْ وَلِیَ الْفَضَاءَ مَروی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسول کے مددگار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَ ارشاد فرمایا: '' مَنْ وَلِی الْفَضَاءَ فَقَدْ ذُہِعَ بِعَیْدِ سِیّین یعنی جولوگوں کے درمیان قاضی بنایا گیا گویا بغیر چھری کے ذرئ کردیا گیا۔''(1)

مُفَيِّر فَيْرِ عَيْم الامت مفتى احمد يارخان عنيه وحدة الله المختان اس حديث پاك كى شرح ميس فرمات بيس كه وجهرى است و فرج كروية ميس جيسے گلا گھونٹ كر، و بوكر، جلاكر، كھانا يا فى بند كركے، ان ميس جان آسانى سے اور جلد نكل جاتى ہے، بغير جهرى مار نے ميس جيسے گلا گھونٹ كر، و بوكر، جلاكر، كھانا يا فى بند كركے، ان ميس جان برقى مصيبت سے اور بہت و ير ميں نكتى ہے۔ ايسا قاضى بدن ميس موثا ہوجا تا ہے مگر و بن اس طرح بر باوكر ليتا ہے كداس كى مز او نياميں بھى پاتا ہے اور آخرت ميں بھى بہت وراز، كيونكه ايسا قاضى ظلم، رشوت، حق تلفى وغيره ضرور كرتا ہے جس سے دنيا اس پرلعت كرتى ہے، رسول ناراض بيں، فرعون، جاج، يزيدوغيره كى مثاليس موجود بيں، اس حديث كى بنا پرحضرت امام ابوحنيفه وجود الله عند نے جيل ميس جان و بنا قبول فر ماليا مگر قضا قبول نه فر مائى۔ "(2) اس حديث كى بنا پرحضرت امام ابوحنيفه وجود الله عند نے جيل ميس جان و بنا قبول فر ماليا مگر قضا قبول نه فر مائى۔ "(3) ميں ميں جان و بنا قبول فر ماليا مگر قضا قبول نه فر مائى۔ "(3) ميں ميں جان و بنا قبول فر ماليا مگر قضا قبول نه فر مائى۔ "(3) ميں ميں جان و بنا قبول فر ماليا مگر قضا قبول نه فر مائى۔ " و بنا ميں ميں جان و بنا قبول فر ماليا ميں و بن و بنا قبول فر ماليا ميں و بنا بيا ميں و بنان و بنا قبول فر ماليا ميں و بنان و بنا قبول فر ماليا ميں و بنان و بنان و بنا قبول فر ماليا ميں و بنان و

اگرکوئی اسلامی بھائی خوداس خواہش کا اظہار کرے کہ اسے حَکَم (یعنی فیصلہ کرنے والا) بنادیا جائے تو ایسا ہرگزنہ کیا جائے۔ چنا نچہ حضرت سنیڈنا ایُومُوکی اَشعَری دَهِی اللهُ تَعَالی عَنْه ہے مروی ہے کہ میں اور میری قوم کے دو تُحض بارگا و رسالت میں حاضر ہوئے ، ان میں سے ایک نے عرض کی: '' یَتا رسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَسَلَّم اللهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ

ذمه داري ما نگ كرلينے كى صورت:

میٹھے میٹھے اسسلامی بھائیو! کوشش کی جائے کہ ذمہ داری مانگ کرنہ لی جائے ، اگر چہ ایسا کرنا جائز ہے جبکہ

مَيْنَ مَنْ : مجلس المدَوَقَ مَثَالَةِ لَمِينَاتُ (وكوت اسلام)

<sup>🕕 .....</sup> ابوداود، كتاب الاقضية، باب في طلب القضاء، ج ٣، ص ١٤ ٣، حديث: ١٤٥١.

<sup>🗗 .....</sup>مراة المناتيج، ج٥٥، ٣٧٧ ـــ

<sup>3 .....</sup> بخارى كتاب الاحكام ، باب ما يكر ومن العرص على الامارة ، ج ٢ م ص ٢ ٥ ٢ م حديث : ٩ ٣ ١ كـ

ا ہلیت ہواورا س جیدا کوئی نہ ہوجیدا کہ حضرت سیّدُ نا نُوسُف عَلى نَبِينَاءَ عَنَيْهِ السَّلاَءُ السَّلاَم كَ متعلق مروى ہے كہ انہوں نے ذمد دارى ما نگ كر لى تقى ۔ چنا نچيہ سورة يوسف ميں ہے: ﴿ قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلَى خَوْ آيِنِ الْا مُن ضَ ۚ إِنِّى حَفِيْظٌ عَلَى خَوْ آيِنِ الْا مُن ضَ ۚ إِنِّى حَفِيْظٌ عَلَى مَورة يوسف ميں ہے: ﴿ قَالَ اجْعَلَنِيْ عَلَى خَوْ آيِنِ الْا مُن مُن اللهُ عَلَى مَا يَعْمَدُ كُور اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

صدر الافاضل، حضرت علامه مولانا سير محمد نعيم الترين مُراد آبادِی عَلَيْهِ دَحمَة اللهِ الْهَادِی "خزائن العرفان" میں اس آیت مبارکہ کی تفییر میں فرماتے ہیں: "احادیث میں طلب إمارت کی ممانعت آئی ہے، اس کے بیمعنی ہیں کہ جب ملک میں اہل موجود ہوں اور اقامتِ اُ دکامِ النی کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہواس وقت إمارت طلب کرنا مکروہ ہے لیکن جب ایک ہی قض اہل ہوتو اس کو احکامِ النہ ہے کی اقامت کے لئے إمارت طلب کرنا جائز بلکہ واجب ہے اور حضرت بوسف عَلَيْهِ الشَّدُةُ وَالسَّدُ ماسی حال میں تھے، آب رسول تھے، امّت کے مصالح کے عالم تھے، یہ جانے تھے کہ قبط شد ید ہونے والا ہے جس میں خاتی کوراحت وآسائش بہنی نے کی یہی سین ہے کہ عنانِ حکومت کوآب اپنے ہاتھ میں لیں اس لئے آپ نے المارت طلب فرمائی۔"

پس جواسلامی بھائی اچھی طرح کسی معاملے کی نزاکت وحقیقت سے آگاہ ہونہ اس نے پہلے بھی کوئی ایسا کام کیا ہوتو اس سے غلطی کاامکان ہوتا ہے اوراگر وہ اسلامی بھائی اس معاملے کوخوش اسلوبی سے پایر بخیل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہوتو اسے ذمہ دار بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ چنا نچہ حضرت سیّدُ ناابُو ہُر پرہ دَخِق اللهُ تُعَالى عَنْهُ سے مروی ہے کہ تناجدارِ رسالت ، شہنشاہ بوت صَدَّ اللهُ تُعَالى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرما یا: ''جس نے مسلمانوں کے باہمی امور کا فیصلہ کرنے کا عہدہ مانگا یہاں تک کہ اسے پالیا پھراس کا عدل اُس کے ظلم پرغالب رہا (یعنی عدل نے ظلم کرنے سے روکا) تو اُس کے لیے جنت ہے اور جس کاظلم عدل پرغالب آیا اُس کے لیے جہنم ہے۔''(1)

## (4) فريقين مين صلح كراد يجئه:

میٹھے میٹھے اسسلامی بعب ائیو! اگر کبھی دواسلامی بھائیوں کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف ہوجائے توکسی ذمہ

🚹 .....ابوداود، كتاب الاقضية، باب في القاضي يخطئ، ج ٢، ص ١٨ ٢، حديث: ٥٤٥ عـ ـ

\_ جلدۇۇم

داراسلامی بھائی کوکوشش کرنی چاہئے کہ فریقین آپس میں باہمی بات چیت کے ذریعے کسی سودمند نتیجہ پر پہنچ کرصلے کر لير - چنانچەررشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِنْ طَآيِفَتُنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدُ بِهُمَا عَلَى الْأُخْرِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّءَ إِلَّى أَمْرِ اللهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَ أَقْسِطُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُو يُكُمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَنَّ ﴾ (٢٦، العجرات: ١٠،٥) ترجمه كنز الايمان: "اوراكرمسلمانون کے دوگروہ آپس میں لڑیں توان میں صلح کراؤ پھراگرایک دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے سے لڑویہاں تک کہ وہ انللہ کے تکم کی طرف پلٹ آئے پھراگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دواور عدل کر وہی تک عدل والے اللّٰه کو بیارے ہیں۔مسلمان مسلمان بھائی ہیں تواہیے دو بھائیوں میں صلح کر داور اللّٰہ ہے ڈروکہ تم پررحت ہو۔'' صدر الا فاضل، حضرت علامه مولانا سيدمحه نعيم الدين مرادآ بادى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْهَادِي "خزائن العرفان" ميس ان آیات ِمبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ''نبی کریم صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم وراز گوش پرسوارتشریف لے جاتے تھے،انصار کی مجلس پرگزرہوا، وہاں تھوڑ اساتو قف فرمایا،اس جگددراز گوٹ نے بیشاب کیا تو عبد الله ابن اَبَیٰ منافق نے ناک بند کرلی حضرت سید ناعبد الله بن رواحه وض الله تعالى عنه نے فرمایا کے حضور کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبور کھتا ہے، حضور توتشریف لے گئے،ان دونوں میں بات بڑھ گئی اوران دونوں کی قومیں آپس میں لڑ کسکیں اور ہاتھا یا کی تک نوبت بہنچی توسید عالم صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم والبِس تشریف لائے اوران میں صلح کرا دی۔ اس معامله میں به آیت نازل ہوئی۔''

میٹھے میٹھے اسلامی مجسائیو! واضح رہے کہ عبد اللّٰہ بن اُبَی منافق تھا اس کے سبب مسلمانوں کے دوگر وہوں میں لڑائی ہوئی جن میں سرکار صَلَّی الله تنافی عَلَیْهِ وَسَلَّم نَصْلِح کُروا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دواسلامی بھائیوں میں کسی مسلم پراختلاف ہوجائے توان میں صلح کرادینا پیارے آتا صَلَّی الله تَعَالْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی سنت مبارکہ ہے۔ میال بیوی میں شلح کر او بیکھتے:

میٹھے میٹھے اسسلامی بھی ائیو!اگرایی ناچا قیال زوجین میں پیدا ہوں کہ جن کاعل وہ آپس میں طےنہ کرسکیں تو

حلددُؤم

مِيْنَ كُنْ : هجلس المدرِّفةَ شَالعِ لهيَّةَ في (وعوت اسلاني)

مردکونة وطلاق میں جلد بازی سے کام لینا چاہئے اور نہ ہی عورت کو ضلع میں اور انہیں کوشش کرنی چاہئے کہ جھڑے کے حول کے لئے نہ تو کورٹ کچبری جانا پڑے نہ ہی کسی عام جلس میں۔ بلکہ اپنے عزیز وا قارب میں سے ایسے دو افراد کا انتخاب کریں کہ جوشر یعت کی سوجھ ہو جھ بھی رکھتے ہوں اور ان کے جھڑے کو توش اسلوبی سے طل کر کے ان کے درمیان سلح کرادیں۔ چنا نچہ ارشا و باری تعالی ہے: ﴿ وَ إِنْ خِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَا بَعَثُواْ حَكَمًا قِنْ اَهْدِ بَا وَ حَكَمًا قِنْ اَهْدِ وَ حَكَمًا قِنْ اَهْدِ بَا وَ حَكَمًا قِنْ اَهْدِ بَا وَ اللهُ کَانَ عَدِیدَ الله کَانَ عَدِیدَ الله کَانَ عَدِیدًا فَی اِنْ الله وَ حَکَمًا مِن اَلله کَانَ عَدِیدَ الله الله الله کَانَ عَدِیدًا فَی الله جانے والا خرد الایمان: ''اور اگرتم کومیاں بی بی کے جھڑے کے الله جانے والا خرد الایمان: ''اور اگرتم کومیاں بی بی کے جھڑے کے الله ان میں میل کردے گا بیشک الله جانے والا خرد الایمان: ''اور اگرتم کومیاں بی بی کے جھڑے کے الله ان میں میل کردے گا بیشک الله جانے والا خرد الایمان: ''اسے معلوم ہوا کہ شوہراور بیوی میں سے کرادینا بہترین عبادت ہے۔ ایسے بی مسلمانوں میں سے کران ایمین کے کھئے:

بین: 'اس سے معلوم ہوا کہ شوہراور بیوی میں سے کرادینا بہترین عبادت ہے۔ ایسے بی مسلمانوں میں سے کران ابہت اچھا ہے۔''

جوالميت ركفتے ہوئے فيصله كرے، عدل وانصاف كے نقاضے ضرور پورے كر بے جيبا كه قرآن پاك كاتھم ہے: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُهُمْ بَائِنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدُ لِ \* ﴾ (به،انساه: ۸۵) ترجمه كنزالا يمان: "اوريه كه جبتم لوگوں ميں فيصله كروتوانصاف كے ساتھ كرو۔"

(6) ہر فریان کی بات توجہ سے سننے:

فیصلہ کرنے کے آواب میں سے رہجی ہے کہ فریقین میں سے جس طرح ایک کی بات می جائے ای طرح بڑی توجہ

· حبلدۇۇم

ے دوسرے کی بات بھی سی جائے۔ چنا نچہ امیر المونین حضرت سیّد نا مولاعلی شیر خدا گئة الله تعالیٰ وَجَهَهُ الْکَیهُ فرمات بین: ' مجھے حضور نبی رحمت شفیح اُمت مَلَ الله تَعَالیٰ عَدَیهِ وَ الله وَسَلَّهُ وَ الله وَسَلَّهُ الله مَلَ الله وَسَلَّهُ الله مَلَ الله مَلَّ الله وَسَلَّهُ وَ الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَّم الله وَسَلَم الله و

## (7) فیسله کرنے میں جلد بازی نہ مجھے:

فیصلہ کرنے کے آ داب میں سے ایک اہم ترین ادب ریکی ہے کہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔
کیونکہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ چنانچ سرور کا نئات، فخر موجودات صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ لِعَنی سی کام میں توقف کرنا اللّه عَلَيْهِ وَالْهِ عَلَيْهُ مِنَ الشَّيْدِ وَالْهِ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَالَى اللّهُ وَالْمُعَالِيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمُعَالَّةُ عَلَيْهُ وَالْمُولِيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعَالِيْكُولُولُ وَلَيْهُ وَالْمُعَالِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُلِقُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْم

## محابی رسول کی حکایت:

مردی ہے کہ دو شخص شہر'' کِنُدَه''کے ایک درواز ہے ہے داخل ہوئے۔ اس دفت کچھ انصار دائرے کی صورت میں تشریف فرما تھے۔ چنا نچان دونوں صورت میں تشریف فرما تھے۔ چنا نچان دونوں میں سے ایک نے انصار کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کی کہ کیا کوئی شخص ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کردے گا؟ تو ایک شخص فوراً بولا ہاں ادھر میرے یاس آؤ۔ تو اس کی یہ بات س کرسید نا ابومسعود انصاری دینی الله تعلی عند نے کئریوں کی

المُثِنَّ سُن مجلس للدَفَة شَالةِ لمِينَة وروس الداري)

<sup>🕕 .....</sup> ابو داو درّ کتاب الاقضية ، باب کيف القضاء ، ج ۲ ، ص ۲ ۲ م حديث: ۲۵۸۳ ـ

<sup>2.....</sup>ترمذي ،كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في التاني والعجلة ، ج ٢ ، ص ٧ • ٣ ، حديث . ١ • ٢ - ـ .

منھى بھر كرأسے مارى اور فرمايا: ' مَهُ إِنَّهُ كَانَ يَتِكْرَهُ النَّسَتُ عَ إِلَى الْحُتْم يَعِيٰ هُبرجاؤ، فيصله مِين جلدى نه كروكيونكه رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه فيصله بين جلد بازى كوناليسند فرمات يخص "(1)

# (8) خوب تحقيق سے كام ليجئے:

فیصله کرنے والے کو چاہیے کہ پہلے خوب تحقیق کرلے، پھر جوحق ظاہر ہوای پر فیصلہ کرے۔ چنانچے رسولِ آگرم، شاہ بَيْ آ وم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَافر مانِ عاليتان عِيدُ أَذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ آصَابَ فَلَهُ آجُرَ ان وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخُطَا فَلَهُ ٱجْرٌ يعنى جب حاكم اجتهاد كساته فيصله كرے اور وہ فيصله درست ہوتواس كے لئے دو اجر ہیں اورا گروہ اجتہاد کے ساتھ فیصلہ کرے اوراس میں غلطی کرجائے توبھی اس کے لئے ایک اجرہے ''<sup>(2)</sup>

#### دوست کے قاتل:

ا یک شخص اینے چند دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر گیا،اس کے دوست تو واپس لوٹ آئے مگر وہ واپس نہ آیا تواس کے گھروالوں نے اس کے دوستوں پر الزام لگا یا کہ انہوں نے اسے قبل کردیا ہے۔ جب معاملہ حضرت سیدُ نا قاضی شُرَحُ دَعْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك ياس كياتوآب ن يوجها: "كياقل كاكوئي كواه ب؟" چونكة لل كاكوئي كواه نه تقالبذاوه اس معاملے کوامیرالمومنین حضرت سیّدُ نامولاعلی شیرخدا نَنّهَ اللهُ تَعَالىءَ جَهَهُ الْتَرِيْم كَى بارگاه میں لے گئے اورساری بات عرض كردى كه سیدُ نا قاضی شُرَت وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نِ ان سے مدکہا ہے۔ان کی ساری باتیں سن کرامیر المونین حضرت سیدُ نامولاعلی شير خدا كَنْ مَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ فِي سَيْدُ مَا قاضي شُرَحَ وَحْنَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كِطر زِمَل يريبل بطور كهاوت بيشعر يراها:

> مُشْتَملٌ هَ سَفُكُ أؤزذها بهَا ذَاكَ الْإِبلُ تُزويٰ

ترجمه: 'سعد چادر میں اونٹوں کو کنویں پر لا یا اور خود چادرتان کرسوگیا (اے کاش! کوئی سعد کو بتائے کہ )اے سعد! اونول كواس طرح يانى نهيس بلايا جاتا- "اس ك بعدآب وهِن الله تَعَالى عَنْه في ايك اورع في كهاوت كبي: "إنّ آهُوَنَ

<sup>🚺 .....</sup>سنن كبرى، كتاب آداب القاضي باب كراهية طلب الاماوة والقضاء ـــالخيج ١٠١ ص ٤٣ م ٢٠٢٥ - ٢٠

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتابالاقضية، باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهدفا صاب او اخطاء ص ٩٣٣ ، حديث: ١٥ ـ

السَّقْيِ التَّشْرِيْعُ يَعْنَ جانوروں كو پانى بلانا موتوسب سے آسان طریقہ یہ ہے كہ انہیں كسى گھاٹ وغیرہ سے پانى بلایا جائے۔'' بھرآپ نے الشخص كے توان كے جوابات جائے۔'' بھرآپ نے الشخص كفتوان كے جوابات ميں پہلے تواختلاف پایا گیا اور بالآخرانہوں نے تسليم كرلیا كہ باں واقعی انہوں نے الشخص كولل كردیا ہے۔ چنانچہ آپ ميں الله تعالى عَنْهُ نَعْلَ عُرُو يَا ہے۔ چنانچہ آپ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعْلَ مُرا يَا كہ بطورِ قصاص ان سب كو جم قبل كردیا جائے۔(1)

#### (9) غصے میں فیصلہ در کیجئے:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! کسی سبب سے طبیعت بے چین اور مضطرب ہونے یا عصہ وغیرہ کی کسی بھی الی حالت میں فیصلے ہے گریز کرنا چاہئے جوتن و ناحق کے درمیان رکاوٹ بن سکتی ہو۔ چنانچے،

حضرت سِيدُ نَا ابُوبَكُرَه دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه فِ اللهِ عِلْمَ حضرت عبدالرحلَّ دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كوارشا وفر ما ياكه يَخْتَان ك قاضى عُبَيْدُ الله بن آبِي بَكُرَه كو مَتَوب تَكْهُوك بَهِى بَهِى عَصى كى حالت ميں فيصله نه كرنا كيونكه ميں فيصاحبِ حِلْم وحِكَم، رسول مُحْتَشَم مَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كو به فرمات سنا ہے: '' لاَ يَتَحْتُمُ اَحَدٌ بَيْنَ الْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ كونَى خُفس دوبندوں كه درميان غصى كى حالت ميں فيصله نه كرے ''(2)

## (10) كى فريان كاحق ضائع رود:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! فیصلہ کرتے ہوئے بمیشہ یادر کھئے کہ کسی فریق کاحق ضائع نہ ہو۔ ہمیشہ عدل کا دامن تھا ہے رہیں کہ عدل سے کام لینا جنت میں لے جانے والا اور فیصلہ میں ناانصافی کرنا جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ چنا نچہ حضرت سیّد نا بُرّیدہ دَعِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سرکار مکہ مکر مہ، سردار مدینہ منورہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَالِهِ وَسِلَم کا فرمان عالیشان ہے: '' قاضی (یعنی فیصلہ کرنے والے) تین طرح کے ہوتے ہیں: ایک جنتی اور دودوز خی ۔ پس جنتی وہ ہے جوتی پہچان کراس کے مطابق فیصلہ کرے اور جوقاضی حق جان لے مگر فیصلہ میں ظلم کرے وہ دوز فی ہے اور جو جہالت پر (یعنی جی وناحق کی تحقیق کے بغیر) لوگوں کے فیصلے کرے وہ بھی دوز خی ہے۔''(3)

المُنْ سُن مُعِلس المَدَافَةَ فَقَالَ فِلْمَيَّةَ وَوَعِدَ اللاَلِيَ )

١٠٠٠ سنن كبرى، كتاب آداب القاضى، باب النشبت في العكم، ج ١٠٥ ص ١٥٩ ، هديث: ٢٥٣ - ٢٠ـ

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الاقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، ص٣٥ م محديث: ٢١ ـ

<sup>3.....</sup>ابوداود، كتاب الاقضية، باب في القاضي يخطع، ج٣، ص١٨، ٣، حديث: ٣٥٤٣ -

## دار الافتا: سے رجوع کی نے کامشوں ہ

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! کچھ معاملات نجی نوعیت کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسے ہیجیدہ معاملات آئیں جن کاتعلق گھریلوا مور، طلاق، جائدا دیا کار دبار وغیرہ سے ہوتو الیں صورت میں ان فریقین کی علائے اہلسنّت کی طرف را ہنمائی فرمادیں کہ بیان فیصلوں کی نزاکت اور انداز کو بہتر سجھتے ہیں۔

الْعَدُولُ لِلْهُ عَنْهَا إِسَلِيْ قَرِ آن وسنّت كى عالمگير غيرسياى تحريك "وعوت اسلامى" نيكى كى دعوت احيائے سنّت اور اشاعت عليم شريعت كود نيا بھر ميں عام كرنے كاعزم منصقم ركھتى ہے، إن تمام أمور كو بحن وخو بى سرانجام دينے كے الشاعت عليم شريعت كود نيا بھر ميں الا يا گيا ہے جن كے تحت بہت سے شعبہ جات خدمت دين كے لئے كوشال ہيں۔ ان لئے مُحَقَدَّد مجالس كا قيام عمل ميں لا يا گيا ہے جن كے تحت بہت سے شعبہ جات خدمت دين كے لئے كوشال ہيں۔ ان ميں سے ایک شعبہ "دور اللاق عاملسنت" بھى ہے، يدعوت اسلامى كے عكماء ومُنفتيانِ كرام كَانُومُ اللهُ تَعَالَى پر مشتمل ہے اور اس كا كام مسائل ميں عوام الناس كى شرى را منسائل كرنا ہے۔

السبجانع الإحاديث ،ج ٩ ، ص ٢٣٣ ، حديث ٤ ٤ ٢٨٢ ، ٢٨٢ .

حلدؤؤم

ہاں!اگرآپ کے پاس اسلامی بھائیوں کےآپس کے تنازعات واختلافات کے معاملات آئیں جن کاتعلق تنظیم امور سے ہوتو تحقی المقدور طرفین کے موقف من کرصلے کروادیں بشر طیکھ میں کسی کی ایسی حق تلقی نہ ہو کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہوور نہ اہلیت ہوتو حق بات پر فیصلہ کی ترکیب بنادیجئے۔

#### اَصْدِينَ الْمُلْسَنَّتُ سَدِينَ فَانُ وَقَىٰ كَعِ مَظْلُهُنَ

الُحَهُ لُهُ لِلله عَدْمِنَا جَمَارِ عَشِيخٌ طَرِيقَت ، امير المِسنَّت دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَائِمَة بَعِى عدل وانصاف قائم كرنے ميں سيرتِ فاروقی عَمَظُمَر بيں، جس طرح سِبِدُ نا فاروقي اعظم رَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَهِ السِنِ عَبِدِ خلافت مِيں مسلمانوں كے مابين ہونے والے مختلف معاملات ميں كئ فيصلے كروائے اسى طرح آپ دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ انعائِيَه نے بھى اسلامى بھائيوں كے درميان بيدا ہونے والى شكررنجيوں ميں كئ فيصلے كروائے ہيں۔

#### اميرابلىنت كافيصله كرنے كاانداز:

اسلط میں آپ دامت برکائی افعالیہ کا مبارک انداز یوں و یکھا گیا ہے: ''صلح وفیصلہ سے پہلے آپ وعاکر کے الله عود مل سے فریس فس وشیطان کے خلاف استعانت کرتے ہیں۔ پھر کمالی ضبط سے فریقین کا موقف ساعت کرتے ہیں۔ پھر کمالی ضبط سے فریقین کا موقف ساعت کرتے ہیں۔ آپ دامت ہوگا وَ اختیار نہیں فرماتے ،سامنے کیسا ہی فرمہ دار یا قر ہی اسلامی بھائی ہوائی ہوائی ہوائی کہ وانصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور جو حق ہوائی پر فیصلہ سا در فرماتے ہیں۔ آپ کی حتی الامکان یکی کوشش ہوتی ہے کہ معاملہ سلح وصفائی سے طے پاجائے چنانچہ بار ہاایا ہوا کہ دو ۲ فریاتی آپ معاملہ واللہ و

( جلددُؤم

مَيْنُ سُ نِهِ مِلِي لَلْمُ فِنَهُ الدِّلْفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

یور پین مما لک کے ایک شہر کے نظیمی ذمہ دار اسلامی بھائیوں میں شکر رنجیاں چل رہی تھیں ۔ صلح کی کوئی مضبوط صورت نہیں بن پاتی تھی اور دعوت اسلامی کا مدنی کام بہت متاثر تھا۔ امیر اہلسنت دامنے برکائی نم انتازیہ کی اس طرف توجہ دلائی گئی تو آپ نے ایک مکتوب ویا۔ چنانچہ مجلس بیرون ملک کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی وہ مکتوب لے کر باب دلائی گئی تو آپ نے ایک مکتوب المرجب ن ۲۲ ما اجمری میں مطلوب شہر پہنچے۔ اسلامی بھائی وہ مکتوب المدید ترکزا بی سے سفر کر کے رجب المرجب ن ۲۷ ما اجمری میں مطلوب شہر پہنچے۔ اسلامی بھائیوں کو جمع کرے 'د مکتوب عطار'' پڑھ کرسنایا گیا، من کرسارے بیقرار واشکبار ہوگئے، رور وکرایک دوسرے سے معافیاں ما نگ لیس اور سب نے صلح نامہ پر دستخط کر دیے۔ آئی تھن کو بال اب امن ہے، دعوت اسلامی کے مدنی کا موں اور مدنی قافلوں میں مقامی کی اطلاعات بیں۔ یہ تو ب آخرت کی یا دولا نے والا، خوف خدا میں ترپی نے والا اور صلح صفائی پر اجمار نے والا جب مدنی آ قاصل الله کو بر اجمار نے والا جو سیاس کہ تو ب عطار کو ضرور تا ترمیم کے ساتھ '' ناچا قبول کا علاج '' کے نام سے ایک رسالہ مکتبۃ المدید نے بیش کیا ہے۔ جہاں بھی ذاتی نار اضکیوں کے باعث مسلمانوں میں دو ۲ فریق بن گئے ہوں بیر سالہ مکتبۃ المدید نے بیش کیا ہے۔ جہاں بھی ذاتی نار اضکیوں کے باعث مسلمانوں میں دو ۲ فریق بن گئے ہوں بیر سالہ پڑھ کر سادیا جائے الله عزون شائے الله علی میں دو ۲ فریق میں دو ۲ فریق میں گئے کہ میں گئے الله عزون شائے کی تام سے ایک میں کی میں دو ۲ فریق میں گئے کو سے میں کو اس میں کو ان کی میں کو کر سائے کی کو سے میں کو کر سائے کی کو کر سائے کی کو کر سائے کی کو کر سائے کی کو کر سائے کے کہ کو کر سائے کا میں کو کر سائے کی کو کر سائے کو کر سائے کی کو کر س

اس رسالے میں آیات وروایات اور حکایات کی روشنی میں چپقلش اور ذاتی رنجشوں کے نقصانات کا وہ عبرتناک بیان ہے جو کہ زم ولوں کے لئے آن شَاغَ الله عنواللہ مرہم جراحت اور سخت دلوں کے لئے تازیانۂ عبرت ثابت ہوگا۔ جو عبرت حاصل کرے کرے اور جونہ کرے نہ کرے، نصیب اپنا اپنا۔۔۔! رسالہ ''ناچا قیوں کا علاج''، مس ۳ تا ۵ کی چندابتدائی سطور بہ ہیں:

سگ مدیند محمد الیاس عطآر قادری رضوی عفی عند کی طرف سے تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیای تحریک وعت اسلامی ..... (جگد کانام حذف کردیا ہے) ..... کی مجلس مشاورت کے قران ، اراکین اور ذمد داراسلامی محائیوں کی خدمات میں نفر تیس مثانے والے اور مَحَبَّنیوں کی علیا نے والے پیارے بیارے آقاء مکی مدنی مصطفے مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے عِمام کُر انوار کے بوسے لیتا ہوا، گیسوئے خدار کو چومتا ہوا، مدینے کی مصطفے مَنْ الله وَسَلْم الله وا مشکبارسلام ! (ورود یاک کی فضیلت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں:)

· حلدۇۋم

'' با ہمی شکر رنجیوں، بار بارصلح کر لینے کے باوجودایک دوسرے پر کی جانے والی مگنۃ چینیوں کے باعث الخصنے واليوت في فتنول اوراس كيسب دين عظيم مدنى كامول كونقصانول سے بيانے، الله وابلاً كى رضا یانے اور ثواب آیٹرت کمانے کیلئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ حضرات کی خدمات میں تحریری حاضری کی سعادت یار ہاہوں۔اگرمیری مدنی التجاؤں کوحرز جان بنالیں گےاور کم از کم ۱۴ ماہ تک ہر میپنے فروأ فروأ یا ذمہ داران کواکٹھا کر کے اجماعی طور پراسی' کمتوب عطآر'' کامُطا لعدفر مالیں گے تو آپ سب گلزارعظار کے گلہائے مشكبار بن كراسلام معاشر بكوسدا ممكات رہے ميں إنْ شَاءَ الله وَوَالله عَلَيْ يات روي الله عالم مرى معروضات کوخاطِر میں نہیں لائیں گے اور غلطی کرنے والے کی تنظیمی ترکیب کے مطابق اِصلاح کرنے کے بجائے بلامصلحت شری ایک دوسرے کو بتاتے چھریں گے اور آپس میں لڑتے لڑاتے رہیں گے تو عداوتوں، کینوں،غیبتوں، چغلیوں، دلآ زاریوں،عیب دریوں اور بدگمانیوں وغیرہ وغیرہ ہلاکت سامانیوں کے ڈریعے است آب کو مَعَاذَ الله عند الله عند الم بنات رئي كم كاش! بيار عد بيار حران عند العدار بنات رئين كم مقلاس قرآن اورسلطانِ دوجہان، رحمت عالمیان صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كے ياكيزه فرمان كے فيضان سے كيا جانے والا مجھمرا یا گناہ وعصیان کا ملتجانہ بیان آپ سب کے قلوب واذبان پر چوٹ گلنے کا باعث بن کر إصلاح كاسامان موجائه - آنْحَهُ نُولِلُه عَدْمُلْ مِيراسمجمانا رائيگال نهيں جائے گا۔ ياره ٢٧ ، سورة الذريات كى آيت نمبر ٥٥ من ارشاد ربّ ذُوالُمِنَن بِ: ﴿ وَ ذَكِّرُ فَإِنَّ اللِّكُلُوى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (پ۲۷، الدربات: ۵۵) ترجمهٔ كنزولا بمان: "اور مجما كريسمجما نامسلمانون كوفائده ديتاہے."

میٹھے میٹھے اسلامی بجب نیو! اب آئے امیرِ المسنّت دَامَتْ بَدَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه کے اس دلنشين انداز بيان کے اضتا می جملے پڑھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس پر اثر تحریر کا اسلامی بھائیوں پر کیا اثر ہوا۔

میٹے میٹے میٹے اور سائی اجرائے کرم! مجھ سگ مدینہ عفی عند کا مان رکھ لیجئے۔میراول نہ توڑ یے،اب عصر تعلقہ میٹے میں الله علوماً کی بارگاہ عصر تعلقہ کا الله علوماً کی بارگاہ میں روروکر توبہ بیجئے اور ایک دوسرے کی سابقہ لغزشیں معاف کردیجئے۔ ایک دوسرے سے معافی تلافی

جلدۇؤم

کر لینے کے بعد مہر مانی فر ماکر یٹیے دی ہوئی تحریر کو پڑھ/ن کراوراچھی طرح سمجھ کراپٹی آخرت کی بہتری کیلئے ینچے دستخط کر کے اس کی copy مجھے ارسال فر ماکر مجھ پاپی وبدکار گٹہگاروں کے سردار کا دل خوش کر دیجئے۔ ( اُلْحَنْهُ کُولِلْه عَدْمَالْ سب اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے جب مکتوب عطار پڑھ کرسنایا گیا تو انہوں نے باپھیم تم اختلافات ختم کردیئے اور آپس میں صلح کر کے تحریر پردستخط کردیئے۔)

سنت كو پھيلايا ہے امير المسنت نے ..... بعت كو مثايا ہے امير المسنت نے بزارول کم رہول کو وعظ اور تحریر سے اپنی ..... رہ جنت دکھایا ہے امیر المنت كا كر بہت سے كفار اور فجار سے توبہ ..... جہنم سے بجایا ہے امير المنت نے ہزارول عاشقان لندن وپیرس کو دیوانہ ..... مدیینے کا بنایا ہے امیر اہلسنت لاکھول فیشنی چیرول کو داڑھی اور سرول کو بھی ..... عمامے سے سجایا ہے امیر اہلنت نے وه فیضان مدینه رات دن تقیم کرتام ..... جم مرکز بنایا ہے امیر المنت نے بہت محنت لگن سے اپنے پیارے دین کا ڈنکا ..... دنیا میں بجایا ہے امیر اہلست نے البی کھولتا کھتا رہے روز حشر تک یہ ..... گلتال جو لگایا ہے امیر ایلمنت نے اس ناکارہ عائذ کو خلوص اینے کی شمع کا ..... پروانہ بنایا ہے۔ امیر اہلمنت ياالله عنون الهارع بيارے مرشد كريم ، شيخ طريقت ، امير المسنت ، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولانا ابو بلال محدالیاس عطارقا دری رضوی ضیائی داخت برگاتهه انعالیه اور تمام علمائ البسنت کاساید بمارے سرول پرتاویر قائم فرما، مدينه منوره مين شهادت كي موت، جنت البقيع مين مدفن اور جنت الفردوس مين سركارنا مدار، مدينے كے تا جدار صَلَى اللهُ تَعَالَى آمِينُ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْآمِينُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَايِرٌ وس عطافر ما\_

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

( پیش کش: مبلس المذاف شالقهیشند (دعوت اسلای)

# افلالياب

#### عهدفاروقس كانظام احتساب

إس باب ميس ملا حظه سيجيّ \_\_\_\_\_\_

و المعروف وجي علم رَحِيَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورامر بالمعروف وجي عن المنكر

على الماروق اعظم دَعِق اللهُ تَعَالَ عَنْه كَالِيِّ مُعْرِوالون كالِحتساب كرنا

ورس علوم كورس المامي اور فرض علوم كورس

والمستيدُ نا فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اورلِعض مُعْلَف شخصيات كالمتساب

🧩 .....نفس وشیطان کےخلاف جنگ

🚁 .....وقف کے پیپوں میں احتیاط سیجئے۔

🚜 .... سبِّدُ نا فاروقِ اعظم مَ هِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَل رعايا كي صحت وتندرت پرخصوصي توجه

🧩 ....روزانه ڤکرمدینه کرنے کا إنعام

**A A A A** 

#### عَهْدُفَارُوقَى كَانْظَامُ اِحْتَسْتَاتَ فَارُوقَ اِعْظُمِ كَالْصِرَ بَالْهِعِرُ وَفُونِهِي عِنْ الْهِنْكُرِّ

مین مین مین مین الله مین الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله مین الله الله مین الله

صدرُ الا فاضل حضرتِ علامه مولینا سیر حجر نعیم الدین مراد آبادی علیفه وَخنهٔ الله الفادِی تفسیر و خزائن العرفان "مین فرماتے بین." اس میں خبردی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کوزمین میں تصرف عطا فرمانے کے بعدان کی سیرتیں الیمی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے اس میں خلفائے راشدین مہدیین کے عدل اور ان کے تقوی و پر ہیزگاری کی ولیل ہے جنہیں اللّٰه عادمان نے مکمین و حکومت عطافر مائی اور سیرتِ عادله عطاکی۔"

واقعی تاریخ گواہ ہے اور الله طفی کا کو تحقی اس بات پر شاہد ہے کہ اس آیت مبار کہ بیں جن صفات کی پیشن گوئی فر مائی گئی تھی ویکر خلفاء کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ الله عَنْه نے بھی اُنہیں بخسن وخوبی انجام دیا۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ الله عَنْه اور اس کے بخسن وخوبی انجام دیا۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ الله عَنْه اَور اس کے رسول صَدِّ الله عَنْه وَ الله وَسَدُّ من من خرمایا ان سے لوگوں کو دور رکھیں ، آپ نے برائی کے خلاف اعلان جنگ فرمایا اوراجھے امور یو ممل کرنے میں لوگوں کی ہمت افزائی فرمائی۔

سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَا احتسابِي امر دوسر بِ لوگوں كے ساتھ خاص نہيں تھا بلكه آپ اپنے گھر والوں خصوصاا پنے بيٹوں كا بھى احتساب فر ما يا كرتے ہے، نيز آپ رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَقَ آن وسنت كے خلاف أمور كى پكڑ كے ساتھ ساتھ اُن تمام أمور كى بھى گرفت فر ما ئى جن كا تعلق عوامى يامعاشر تى مصلحتوں كے ساتھ تھا۔ سبِّدُ نا فاروقِ اعظم

و الميش معلس المدِّفة شالة لميتن (وعوت اسلال)

دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كِ نظام احتساب ك چندوا قعات بيش خدمت بين:

## دور جابلیت کی رسم کوختم فرما دیا:

قدیم دور ہیں مصر کی تمام تر بیدا وار کا دارو مداردریائے نیل پرتھاائی لیے مصرابتی خوشحالی اور زرخیزی کے لئے بھیشہ دریائے نیل "کامر بون منت رہا ہے۔ جب دریائے نیل سوکھ جاتا تو دوبارہ اسے روال دوال کرنے کے لئے کئی صدیول سے ایک "بیبودہ رسم" پرعمل جاری تھا۔ رسم بیتھی کہ ایک حسین وجمیل دوشیزہ کو خوب صورت لباس اور اعلی زیورات سے آراستہ کر کے دریا کے سپروکر دیا جاتا اس طرح دریائے نیل دوبارہ جاری ہوجاتا۔ اس رسم کا نام "محرف فو من النیف " تھا۔ امیر المونین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت ہیں جب مصرف جوا تو حضرت سیّد ناعم و بین عاص دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت ہیں جب مصرف جوا تو حضرت سیّد ناعم و بین عاص دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اور انہوں نے سیّد نافاروق اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ ہیں اس مسئلے کو پیش کردیا۔ آپ نے دریا کے نام ایک مکتوب رواند فرما یا جس کے سبب دریا نے نیل ہمیشہ کے لیے جاری ہوگیا اور اس طرح زمانہ جا بلیت کی دریا کے نام ایک مکتوب رواند فرما یا جس کے سبب دریا نے نیل ہمیشہ کے لیے جاری ہوگیا اور اس طرح زمانہ جا بلیت کی دریا کی نام ایک محتوب رواند فرما یا۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! مذکورہ بالا روایت سے معلوم ہوا کہ زمانہ جاہلیت کی تمام غیر شرعی رسموں کی کوئی وقعت واہمیت نہیں ہے، بلکہ ایسی رسموں کوفوراً ختم کر دینا چاہیے، آج کل ہمار سے یہاں بھی مختلف معاملات میں جاہلانہ رسموں کا رواج ہے، خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر بالکل فضول اور خلاف شرع رسموں کی ادائیگ کی جاتی ہے، جو یقینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، خود بھی ان سے بچیے اور اپنے گھر والوں کوبھی ان بیہودہ رسموں سے بچاہیئے نیز سنت کے مطابق اس بیاری دسنت نکاح" کو اپناسیئے۔ اِنْ شَاءَ الله علائیا و آخرت دونوں میں بے شار محلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ (2)

عَيْنَ سُنْ مَجِلِسَ الْمَرْبَاتَ شَالْقِلْمِينَّةُ (وَالْوَسَالَالِ)

ں.....تاریخ انخلفای ص ۱۰۰ ہجد الله علی العالمین الغاتمة فی انبات ۔۔۔الغی المطلب النائث، ص ۱۲ کینفصیلی واقعے کے لیے' فیضانِ فاروقِ اعظم'' ( جلداوّل ) یاب'' کرامات ِ فاروق اعظم''صفحہ ۲۳۲ کامطالعہ سیجئے۔

میں۔۔۔۔ شادی بیاہ کی جائز و ناجائز رسموں کی تفصیل کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۸ صفحات پر مشتل کتا ب ''وسلامی زندگی'صفحہ ۳۵ کامطالعہ سیجیجئے۔

#### فَارُوقَ اعْظُمَ كَالِيْنِ كُهُرُ وَالْوَنِ كَالْحَتَسَابِ

مینظے مینظے اسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّدُ نا ابو مُویٰ اَشْعَرِی دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوا یک مکتوب میں ارشاد فرما یا: '' یعنی حاکم جب تک اللّه عَنْه لُ کے حقوق ادا کرتا ہے رعا یا اس کے حقوق ادا کرتی ہے اور جب حاکم اللّه عَنْه لَ کے حقوق پامال کرنا شروع کردیتا ہے تو رعا یا اُس کے حقوق پامال کرنے لگتی ہے ۔' (1)

یمی وجہ ہے کہ آپ پنااورا پے گھر والوں کا تختی سے محاسب فر ما یا کرتے تھے، آپ رَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه جانے تھے کہ پوری رعایا کی نگا ہیں جا کم اوراس کے قریبی لوگوں کی طرف ہوتی ہیں، فقط اپنی ذات پر تختی کی جائے اورا پے گھر والوں کو کھی چھوٹ دے دی جائے ہے اس کے گھر والوں کو کھی چھوٹ دے دی جائے ہے ہی رعایا کے لیے شخت نقصان وہ ہے، نیز قیامت کے دن ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے ہیں بھی باز پرس ہوگی۔ آپ رَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه جب کوئی ممانعت کا تھم جاری کرنا چاہتے توسب سے پہلے اپنے گھر والوں کے پاس آتے اور فرماتے: 'دمیں نے لوگوں کو فلاں فلاں کام سے روک ویا ہے لوگ تم پرای طرح نگاہ رکھتے ہیں جس طرح گوشت کھانے والے پر ندے گوشت پر، پس اگر تم نے تھم کی خلاف ورزی کی تو وہ بھی کریں گے اور اگر تم رُور رہیں گے۔ الله عَنْهُ فَلَ فَتُعَالَ کُسُم الرَّمْ نے تعلَم کی فرود لایا گیا جو میرا قریبی ہے اور میر بے اور اگر تم رُون کی خلاف ورزی کی ہے اور میر سے تھم کی خلاف ورزی کی ہے تو میں اس کو دُگنی (Double) سز ادوں گا۔''(2)

# قُرب كے مبب الملِ فائد كى سرائجى دگئ:

حضرت سیّدُ ناسالِم بن عبد الله بن عمر دَحْهُ اللهِ نَعَالَ عَلَيْهِ صَدوایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ جَبِ مَد يہ طیبہ کے لوگوں کو کسی امر سے روکنا چاہتے تو آنہیں بلاکر ایک جگہ جمع فر مالیتے ، پھر ارشاد فرماتے: ''میں نے اپنی ساری رعایا کوفلاں فلاں کام سے منع کر رکھا ہے (اور تم مدینہ منورہ کے لوگ ویگر لوگوں کے لیے معیار ہوجھی تو) وہ لوگ تمہاری طرف یوں ویکھر ہے ہیں جیسے پرندہ گوشت پرنظریں جمالیتا ہے۔ یا درکھو! اگر تم کسی بات

جلدؤؤم

١٠٠٠ من كبرى، كتاب آداب القاضى، انصاف الخصيين ... الغىج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، حديث ١١٢ م٠٢ ...

<sup>2 .....</sup> تاریخ ابن عسآکر ، ۳۲ ، ص۲۲۸ ـ

پڑل کرو گے تو دیگرلوگ بھی تہیں دیکھ کراس پڑل کرنے لگیں گے،ای طرح تم کسی کام پڑل کرنے سے اپنے آپ کوروکو گے تو تہہیں دیکھ کروہ لوگ بھی رک جائیں گے۔اور ہاں یا در کھو! رب علائل کی قسم! جس کام سے میں نے سب لوگوں کوروک رکھا ہے اگرتم اس میں مبتلا ہوئے تو تہہیں دو ہری سزا ملے گی کیونکہ میرے قرب کی وجہ سے تمہارامقام بھی او نیچاہے۔''(1)

## (1) كنتكى كرف اورا چھالباس كيننے بريينے كاامتراب:

حضرت سِيّدُ ناعَكْمِ مَدِين فالددَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے دوایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سِیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کابیٹا آپ کے پاس اس حال بیس آیا کہ اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی اورا چھالباس بھی پہنا ہوا تھا آپ نے اسے ایک درہ مارا۔ آپ کی بیٹ اُم المؤمنین حضرت سیّدِر ثُنَا حَفْصَہ دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے مار نے کا سبب بو چھا تو فر مایا: ' کَوَ اَیْتُنهُ قَدْ اَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَصْغَوْر ها اِلَيْهِ یعنی میں نے دیکھا کہ اسے اس کے فس نے خود بَسِندی میں مبتلا کردیا ہے تو میں نے چاہا کہ اس کے فس کوچھوٹا کردوں ''(2)

واضح رہے کہ یہ بیٹ نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی با کمال فراست تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے کے ممل کو پہچان کران کا احتساب فرما یا۔ ورنہ سرمیں کنگھی کرنا یا نیالباس پہننا یا اس جسے دیگر امور ضروری نہیں کہ عجب پیندی کا سبب ہول، نیز کسی کوالیے امور پرممل کرتا و کھی کر بدگمانی کا بھی شکارنہیں ہونا چاہیے۔البتہ کرنے والا اپنی نیت پرغور کرلے اور اگر دیا کاری کی نیت سے ہتویا تھ میتون شکاغ الله عزیف نواب کا حق دار ہوگا۔

### (2) ایک اونٹ کے مبب بیٹے کاامتراب:

امیرالمؤمنین حضرت سیِدُ نا فاروقِ اعظم دَضِ الله تَعالى عَنْه اس بات کو نالینند فرماتے مصے کہ آپ کے گھر والے رفاع عامد یعنی عوام الناس اور رعایا کی فلاح و بہود و آسانی کے لیے جوتقمیرات کی گئی بیں اُنہیں استعال کریں تا کہ لوگوں کے دلوں سے خلیفہ وقت کی گھر والوں کی طرف داری کا ذبن ختم ہوجائے۔ چنانچہ ایک بار آپ کے بیٹے حضرت سیّدُ نا عبد اللّٰه بن عمر دَهِق الله تَعَالى عَنْه نے ایک اونٹ خرید کر چراہ گاہ میں چرنے کے لیے چھوڑ و یا جب وہ خوب موٹا تازہ

( المِيْنَ سُ : مجلس المَدَافَةَ الشَّالِيِّ لِمَيِّنَةَ (وَالْوَسِ اللَّالِيُّ )

١٠ مصنف عبدالرزاق، كتاب العلم، باب لزوم الجماعة يج ١ ، ص ٢٩٨ محديث. ٩٨ ٥ ٢٠ ـ

<sup>2 .....</sup> مصنف عبد الرؤاقي كتاب الجامع باب الكبرج ١٠ م ٢٠ م حديث ١٥١١ م ١٩٥١

ہوگیا تواسے بازار بھیج دیا، سیّدُ نافاروقِ اعظم رَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه كومعلوم ہوا تو آپ نے اس كو چے كراصل قيمت انہيں لوثادى اوراضا في قيمت انہيں لوثادى ۔ اوراضا في قيمت بيت المال ميں جمع كروادى ۔ (1)

## (3) تجارت من بينے كى رعايت براحتماب:

اميرالمؤمنين حصرت سيّد ناعمر فاروق اعظم دَهِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ بِيعِ حَصْرت سيّدٌ ناعبد الله بن عمر وَهِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ بِيعِ حَصْرت سيّدٌ ناعبد الله بن عمر ارور بم ميں مال غنيمت خريدا اور جب وہاں ہے لوٹ کرسيّدُ نافاروق اعظم دَهِن الله عَنْه كَ پاس آياتو آپ نے فرمايا: ''اگر ميں جہم ميں دُل الا جا كل تواس کے عذاب ہے بچانے کے ليے تم کيا فديدو گے؟''ميں نے وض كی: '' کوئی بھی چيز جوآپ کے ليے محالي فديدو گے؟''ميں نے وض كی: '' کوئی بھی چيز جوآپ کے ليے جا باعث تكليف ہو ميں اس ہے بچانے كے ليے تم كيا فديدو ہے گوتيار ہوں۔' آپ نے فرمايا: ''گويا كه ميں متام جلولاء ميں لوگوں كود كيور ہا تھا جب وہ تم ہے تريدوفر وخت كر ہے تھے تو كہدر ہے تھے : عبد الله بن عمر صحائي رسول بيں ، امير المؤمنين کے بيٹے ہيں ، ان کے چہتے ہيں اور اے عبد الله ! تم واقعی ميں ایے ہی ہو۔ پی تمہيں مہنگا د ہے ہیں ، ان کے چہتے ہيں اور اے عبد الله ! تم واقعی میں ایے ہی ہو۔ پی تمہيں مہنگا د ہے ہی ہو گیاں سیار کی در ہم رائوں ۔ ایک قریبی ہو۔ پی تا ہم ہو گیا تا ہے کے بیا اور انہوں ۔ ایک قون الله تعالی عنہ ہو ہیں اور کے دو تا ہوں ۔ تمہار ے ليے ایک در ہم رائع وقاص دَفِی اللهُ تعالی عَنْه کے پاس میں جو اس کے وہ اس میں خرید لیا۔ سیّدُ نافاروقی اعظم دَفِی اللهُ تعالی عَنْه کے پاس میں جو دیا کہ وہ اس میں تو بیا کہ وہ اس میں خرید لیا۔ سیّد نافاروقی اعظم دَفِی اللهُ تعالی عَنْه کے پاس میں جو دیا کہ وہ اس میں تو میں میں تو اس کو چار الا کھ در ہم میں خرید لیا۔ سیّدُ نافاروقی اعظم دَفِی اللهُ تعالی عَنْه کے پاس میں جو دیا کہ وہ اس میں تو میں اس میں تو میں تو میں تو تو الله تعالی عَنْه کے پاس میں تو کے اس کی تو تا کہ وہ اس

## (4) عجارت میں نفع پر دوبیٹوں کا اعتساب:

حضرت سبِّدُ نا زید بن اسلم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه اللهِ والدست روایت ہے کدامیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے دو ۲ بیٹے یعنی حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن عمر دَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورحضرت سبِّدُ ناعمبَید الله بن عمر

حبلدؤؤم

السنسن كبرى، كتاب احياه الموات، باب ساجاه في العمى، ج٢، ص ٢٣٢، حديث: ١١٨١ ملخصار.

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شييه ، كتاب التاريخ ، في امر القادسية وجلولاء ، ج ٨ ، ص ٨ ١ ، حديث ٢ ٧ ٦ ـ

دَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ايك شكر كے ساتھ عراق كى مهم ير فكے، جب انہوں نے واپسى كااراده كيا اور بھره كے كورنر حضرت ستيدُ نا ابوموسی اشعری رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس گئے تو انہوں نے ان دونوں کا استقبال کرتے ہوئے خوش آ مدید کہا۔ چر كها: 'لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَاعَلَى أَمْرِ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ يَعِيْ الرَّمِينَ كَى طرح آب دونوں كوكوئى فائده پہنچاسكا توضرور پہنچاؤں گا۔'' پھر کہنے لگے:'' یہاں میرے پاس صدقے کی پچھرقم ہاور میں اے امیر المؤمنین کے پاس بھیجنا جاہتا ہوں ، ہیں بیآ پ دونوں کوبطور قرض دے رہا ہوں تا کہ آپ دونوں عراق سے کچھ سامان وغیرہ خرید کراسے مدینہ منورہ میں ﷺ کراصل رقم امیر المؤمنین کود ہے دینااور نفع آپ لوگ رکھ لینا۔'' چنانچہان دونوں نے ایسا ہی کیااور سیّدُ ناابومویٰ اشعرى دَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه ك بإس اس معالل كا ايك كمتوب بهى روانه كرديا - جب بيردونو رسيدُ نا فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى بارگاه ميس يَنْجِ توآب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے استفسار قرمایا: 'أكُلَّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ كَمَا أَسْلَفَكُمَا ؟ يعنى كياجس طرح تم دونوں كوابوموكي اشعرى نے قرض ديا ہے اس طرح لشکر کے دیگر مجاہدین کو بھی ویا تھا؟''انہوں نے جواب دیا:'' منہیں ''سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نے فرمایا: ''آقیقا الْمَعَالَ وَ ربْعَحَهُ یعنی رقم اوراس کے ذریعے سے حاصل کیا ہوانفع دونوں واپس کرو۔'' چنانچے سیّدُ نا عبد الله بن عمر زجى اللهُ تَعَالَى عَنْه تو خاموش رب البكن سيّدُ ناعبيد الله دَجِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه في عرض كيا: " العامير المؤمنين! ا گررقم ضائع ہوجاتی یااس میں کچھ کی ہوجاتی تو ہم ہی اس کے ضامن ہوتے۔''لیکن سیّدُ نافار دق اعظم دَفِيَ اللهُ تُعَالٰ عَنْه وہی مطالبہ فرماتے رہے۔ بہرحال دیگر صحابہ کرام عَلنِهمُ الإِضْءَان کی مداخلت کے سبب آپ نے اصل رقم اور آ دھا نفع لے ليا اورآ وها نفع حضرت سِيّدُ ناعبد الله رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورحضرت سيّدُ ناعُبَيد الله رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه في الله وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه في الله وَضِ اللهُ عَنْه في الله عَنْه في الله (1)

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَال عَنْه وظا نَف تقسیم کرنے میں سابق الاسلام صفت کو مدنظر رکھتے ہوئے بعض کو بعض پرفضیات دیتے تھے، چنانچہ آپ نے حضرت سیّدُ ناأسامہ بِن زَید دَهِنَ اللهُ تَعَال عَنْه كا وظیفہ چار

(5)وظيفه دييغيس مين كوتنبيد:

برارمقرركيا اورحضرت سيّدُ تاعبد الله بن عمر دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كا تين بزار ـ انهول في عرض كميا: "يَا أَبَةِ فَرَضْتَ

🕕 ... ، سنن كبري كتاب القراض , ج ٢ ، ص ١٨٢ ، حديث . ٢٠٥ ، ملتقطاء

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَ شَالعِ لمينت (وعوت اسلان)

## (6) بیٹے سے بیت المال کے مال کی واپسی کامطالبہ:

 حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> مستديزان مستدعم بن الخطاب إسلم مولى عمر عن عمر ج ا ي ص ٩ ٠ ٣ م حديث ( ٢ ٨ ٢ ملتقطات

تعهدِفاروقی کانظام إحتساب

کرو۔''پس میں چلا گیااور میں نے ویسائی کیا۔<sup>(1)</sup>

### (7) بغیرطلب کے مال لینے پر بیٹے کا محاسبہ:

حضرت سيّدُ نامُعَيقِب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهُ فرمات بين كدا يك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعر فاروق إعظم رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ بَعِي اللهُ عَلَى عَلَى يَجْيَا تُو دَيَهَا كَه آپ اپ بيغ جيغ حضرت سيّدُ ناعاصِم بِن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَا يَ بِي عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَا عَلَى عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ بِل اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ بِل اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ بِل كَلولُولُ لُولِ سَنَ عَرِيهِ مِن اللهُ وَمَعْنَى كَا بِينًا بُولِ اللهُ وَعِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَنَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ فَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَعْنَى كَا بِينًا بُولِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَمَعْنَى كَا بِينًا بُولِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَعْنَى كَا بِينًا بُولِ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

## (8) فاروقِ اعظم كى زوجها ورخوشبو كاوزن:

حلددُؤهُم

<sup>1 .....</sup>الموسوعة لاين ابي الدنيا، الورع، باب في الورعين، ج ا ، ص ١١٢ م الرقم: ١٨٨ -

<sup>2 .....</sup> تاریخ مدیند منوره م ج ا م ص ۰ ۰ ۵ ملتقطاب

أَصَابِعُهُ فِيْ صَدُّعَيْهِ وَ نَصْمَعَ حِيْنَ بِهِ عُنَقَكَ فَأَصِيْبُ فَضُلَّا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ يَعِيٰ جَحِياس بات كا دُّر ہے كه جبتم اس كا درن كروگى توبير معلوكى تواس جبتم اس كا درن كروگى توبير معلوكى تواس طرح بجھ مسلمانوں كے جھے سے زيادہ ل جائے گا۔''(1)

میٹے میٹے میٹے اسلامی جب انیوا یہ ہے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِی الله تَعالى عَنْه کا ہِمثال تقویل اورد بنی امور بین سخت احتیاط کی روشن مثال کہ اپنی زوجہ کوخوشبوتشیم کرنے کی ذمہ داری محض اس ڈرسے نہ دی کہ کہیں ہاتھ میں گئی ہوئی خوشبووہ اپنے سریا گردن وغیرہ پر نیل لے اور مسلمانوں کا مال ہمارے تصرف میں نہ آجائے ، فقط شب کی بنیاد پر الیمی احتیاط صرف الله عنو علی بندوں کو بی حاصل ہوتی ہے جو بھلا ئیوں میں سبقت اور حلال وحرام میں تمیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس! ایک ہم لوگ ہیں کہ حلال وحرام کی تمیز بالکل ختم ہوچکی ہے ، اپنی روزی کو پاک تمیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ مگر افسوس! ایک ہم لوگ ہیں کہ حلال وحرام کی تمیز بالکل ختم ہوچکی ہے ، اپنی روزی کو پاک صاف کرنے کی کوئی فکر نہیں ، ہمیں اس بات کی فرہ بھی پرواہ نہیں کہ آج آگر ہم اپنی اولا دکو حلال روزی کھلا کیں گے ، حرام سے بچا تھیں گے تو ہی ہے اولا د نیک اور صالے ہیے گی ، ہماری آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنے گی ، بصورت دیگر ہوسکتا حرام سے بچا تھیں گور بادکرنے کا سبب بن جائے۔

### دعوت اسلامی اور "فرض علوم کورس":

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آئ کل معاشرے میں جو حلال وحرام کی تمیز اٹھتی جارہی ہاں کا ایک بنیادی
سب علم دین سے دُوری بھی ہے، یا در کھے! جب مسلمان بالغ ہوتے ہی پاکی ناپاکی اور طہارت کے مسائل اور نماز،
جاتا ہے ان تمام کا سیکھنا اس کے لیے ضروری ہے، مثلاً بالغ ہوتے ہی پاکی ناپاکی اور طہارت کے مسائل اور نماز،
دوز سے کے احکام سیکھنا فرض ہے، جس پر جے فرض ہو چکا اس کے لیے جے کے احکام سیکھنا، جس پرزگوۃ فرض ہو چکی ہے
اس پرزکوۃ کے احکام سیکھنا فرض ہے۔ شادی شدہ شخص یا جس کا نکاح عنقریب ہونے والا ہے اسے نکاح، طلاق وغیرہ
کے احکام سیکھنا ضروری ہے، الغرض جو شخص جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس پر اس کے احکام شرعیة سیکھنا بہت ضروری
ہے۔ وہ تمام علوم جن کا سیکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے آئیس ' فرض علوم'' کہا جا تا ہے۔ اَلْحَدَدُ لِلْلْم عَرْدَا بَا اللّٰم اللّٰم عَرْدَا ہے اس کے احکام شرعیة سیکھنا بہت ضروری

` جلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> الزهدللامام احمد ، زهد عمر بن الخطاب ، ص ۱۴۷ ، حديث : ٦٢٣ -

قرآن وسنت کی عالمگیر غیرسیاس تحریک دعوت اسلامی کے تحت ۱۲ روز و " تربیقی کورس" کروایا جاتا ہے جس میں فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں، نیز انہی فرض علوم کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار سے مکتبۃ المدینہ نے ۳۵ بیانات پر مشتمل DVD'S 6 ویڈیو بیانات) اور 4GB میموری کار فر(آڈیو بیانات) بنام " فیضان فرض علوم کورس" کی صورت میں بھی جاری کیا ہے۔ تمام اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ سے اسے حاصل فرما عیں ،خود بھی سنیں ، اپنے گھر والوں ، رشتہ داروں اور دوست احباب سب کوسنائیں اور اس پر عمل کی بھر پورکوشش کریں اِن شَاغَ الله علائیونا قاتم خرت کی بے شار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔

علم کی روشی، قبر چمکات گی سیکھنے خرض علوم قافلے میں چلو سیکھنے میں چلو سیکھنے میں تافلے میں چلو لوٹے نے گا لوٹے نے میں چلو لوٹے نے ترمتیں قافلے میں چلو میٹ کوٹے نے کہانے کی اللہ تعالیٰ علیٰ مُحَدَّد مَانَ اللہ تعالیٰ عَلیٰ مُحَدَّد مَانَ عَلیٰ مُحَدَّد

## (9) عوا مي تحفيه پر گھروالول كااحتماب:

حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر زهِن الله تعالى عنه كى زوجه حضرت سيّدُ ناابُومُ وكى اشعرى دَهِن الله تعالى عنه كى زوجه حضرت سيّدُ نا ابُومُ وكى اشعرى دَهِن الله تعالى عنها كوتقر يباً المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروق اعظم دَهِن الله تَعالى عنه كى زوجه حضرت سيّدُ نا عا يَك هِنه تعالى عنها كوتقر يباً ويرث وكركا قالين الطور تحفه بجيجا - جب سيّدُ نا فاروق اعظم دَهِن الله تعالى عنه المؤمن توفر ما يا: "أنّى لَك هٰذِه يعنى يه قالين تمهار ب ياس كهال س آيا؟ "عرض كيا: "فَعَمْ آهْدَ اها إلَيّ آبُوهُ حُول سلى الْاَشْعَدِي يُعنى يه مجه الوموى قالين تمهار بي الله تشعري في عنى يه مجه الوموى الشعرى في الله تعالى عنه في الله تعلى الله تشعري أن قاروق المؤمن الله تعلى مَنه والله في المؤمن الله كران كرر براتن ورسه مارى كمان كاسر بل كيا - بين كرسيّدُ نا فاروق اعظم دَهِن الله تَعلى عنه وطلب فر ما يا اورار شاوفر ما يا كه انهيل بيدل لا يا جائم الله يا كيا - آت بى انهول في عن الله تعلى الله تنه المؤمنين! مير معاطى من جلى الله عنه الله تعلى عنه في الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تنه الله تعلى عنه من الله تعلى عنه منه الله تعلى عنه الله تعلى الله تنه الله تعلى عنه منه الله تعلى عنه الله تعلى عنه تعلى الله تعلى اله تعلى الله ت

مَيْنَ سُ المعلس المارَفَ شَالَةِ لَمِينَ مَعْدَ (وَوت اسلام)

ا بھارا کہتم ہماری زوجہ کو ہدید دو؟'' پھر آپ نے وہ قالین ان کے سرپرزور سے مارااورارشا دفر مایا:'' خُذُها فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِينِهَا يعنی لے جاؤا سے جميں اس کی کوئی ضرورت نہيں ہے۔''(1)

### (10) زوجه كودخل اندازي كي ممانعت:

اميرالمؤمنين حضرت سِيدً ناعمر فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه عُورتوں كومكى معاملات ميں وخل اندازى سے حتی سے منع فرما يا كرتے ہے۔ ايک بارآپ نے اپ ايک عامل كومعزول كر كے مختلف سزائيں ويں اور انہيں طويل عرصے تک معزول كي ركھا تو آپ دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى زوجه نے عرض كيا: ''اے امير المؤمنين! آپ اس عامل پر كيوں اتناسخت معزول كي ركھا تو آپ دَفِئ اللهُ قَوْيُهُم آنْتِ وَ هذا وَ مَتْى خُنْتِ تَدُخُلِيْنَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ يعنى ناراض بيں؟'' فرما يا: ''يَا عَدُوّةَ اللهِ وَ فِيهُمْ آنْتِ وَ هذا وَ مَتْى خُنْتِ تَدُخُلِيْنَ بَيْنِيْ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ يعنى الله عَرْدُوْل اندازى الله عَرْدُوْل اندازى الله عَرْدُوْل اندازى مت كرو ايك روايت ميں ہے فرما يا: ''لا كر نے مين هِي فِيْمَا لَيْنَ مِينَ جُل جَمْ يَعْنَ جُل اندازى كى كوشش نہ كرو ) ايك روايت ميں ہے فرما يا: ''لا تغور ضِيْ فِيْمَا لَيْنَ مِي هِي جَل عَنْ جُل جَمْ اللهُ عَنْ فِيْمَا لَيْنَ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ عَلْ اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَنْ عَلْ اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَنْ اللهُ عَلْم سے كام ركھو، وَقُل اندازى كى كوشش نہ كرو ) ايك روايت ميں ہے فرما يا: ''لا تغور ضِيْ فِيْمَا لَيْنَ مَن يَعْنَ جَل جَنْ كُلُول مَن عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَن هِي فِيْمَا لَيْنَ مَن حَلُول اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَن حَلْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَن مَن مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ فَيْمَا لَيْنَ مَن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

## (11) زوجه کا تحفه بیت المال میں جمع کروادیا:

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup> قاريخ ابن عساكر ، ج ٣٣ ، ص ٣٢ ٢ ، طبقات كبرى ، ذكر استخلاف عس ج ٢ ، ص ٣٣٣ ـ

<sup>2.....</sup>تاریخ مدینهٔ منوره برح ۲ م ص ۱۸ م انساب الاشراف عمر بن الخطاب برج ۱۰ م ص ۲۰ ت

آپ کوخوش کرنے کے لیے یہ تخفہ بھیجا ہو، الہٰ دااس کے لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔''گر آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے ارشاد فرمایا:' لیکنِ الدَّسُولَ دَسُولُ الْمُسْلِمِیْنَ وَ الْبَرِیْدُ بَرِیْدُ هُمْ، وَ الْمُسْلِمُونَ عَظَمُوهَا فِی صَدُرِهَا ارشاد فرمایا:' لیکنِ الدَّسُولُ المُسْلِمِیْنَ وَ الْبَرِیْدُ بَرِیْدُ هُمْ، وَ الْمُسْلِمُونَ عَظَمُوهَا فِی صَدُرِهَا اور یعنی آپ لوگوں کی بات اپنی جگہ تھیک ہے لیکن بیقاصد تو تمام مسلمانوں کا قاصد تھا اور بیا نہی کا مکتوب لے کرگیا تھا اور مسلمان اس بات کو اپنے دلوں میں بہت بڑا مجھیں گے۔'(یعنی ناپسند کریں گے۔) پھر آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے اسے مسلمان اس بات کو اپنے دلوں میں بہت بڑا مجھیں گے۔'(یعنی ناپسند کریں گے۔) پھر آپ دَخِنَ اللهُ عَالَ عَنْد نے اسے بیت المال میں جن کروانے کا تھم دے دیا اور اپنی زوجہ کو ان کی خرج کی ہوئی رقم کے کوش اتن ہی رقم عطافر مادی۔ (12) اچھی ہے در اپنی زوجہ کو مددی:

حضرت سيّدُ نا تُعَلَّم يَن آئِي ما لِك دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه سے روایت ہے کہ ایک بارا میر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَحِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے مدید منورہ کی خواتین میں چادریں تقسیم کیں ، ایک بہت اچھی چادری گئی توآ پ کے پاس بیٹے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے عرض کیا: ''حضور! یہ چادرآ پ اپنی زوجه اُم گُلگُوم بِنتِ علی دَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا کود سے دیں۔'' تو اِرشاد فر مایا: ''اُمٌّ سَلِيطٍ آحَتُّ بِهِ وَ اُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَمْ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَمْ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اَمْ سَلِيطِ مِنْ نِسَاءِ الْانْصَادِ مِصَّنْ بَايَعَ دَسُولَ اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى عَمْ وَالْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَلِيكُو وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ

## (13) فاروقِ اعظم كالهني سكَّ بيني كااحتساب:

ایک بارامیرالمؤمنین حضرت سیِدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَضِ الله تَعالى عَنه ك پاس پجه مال آیا۔ آپ دَضِ الله تَعالى عَنه ك بال المرالمؤمنین حضرت سیِدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَضِ الله تَعَالى عَنه الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ قَصَل الله عَنْ قَصَل الله عَنْ قَصَل الله عَنْ قَصَل الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن

( أيش كن معلس للرفة شالع لمية فق (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> الكامل في التاريخ، ذكر فتح قبرس، ج ٢ ، ص ٨ ٨ م.

<sup>2 .....</sup>بخاری، کتاب المغازی، ذکر ام سلیط، ج۳، ص ۱ ۳، حدیث: ۱ ۲۰ ۳۰

ے۔' یہ من کر آپ زض الله تَعَال عَنه نے ارشاد فرما یا:' نیابِ نُتَهُ حَقُّ اَقْدِ بَائِیْ فِیْ مَالِیْ وَ اَمَّا هٰذَا فَفِیْ سَدَدِ
الْمُسْلِمِیْنَ غَشَشْتِ اَبَاکَ وَنَصَحْتِ اَقْدِ بَاءَ کَ قُوْمِیْ یعنی اے بیٹ! میرے رشتہ داروں کا حق میرے مال
میں ہے اور یہ میرامال نہیں بلکہ سلمانوں کا مال ہے، تم اپنے باپ کوغلط نہی میں ڈال رہی ہواور اپنے رشتہ داروں کی خیر
خواہ بن رہی ہو۔ اٹھواور یہال سے چلی جاؤ۔''(1)

## (14) فاروقِ اعظم كاليين داماد كااحتماب:

حضرت سيّدُ نا محمد بن سيرين وخنة الله تعالى علينه بروايت بكرايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي بارگاه مين آپ كواماد آك اور بيت المال سي يحمد مال كامطالبه كيا، آپ نے ارشاد فرمايا:

' أَذَ ذُتَ آنُ اللّٰهَ مَلِكاً خَانِناً ؟ لين تم يه چاہتے ہوكہ مين رب عَرْه لاسے خائن بادشاه كى حيثيت سے ملاقات كرول۔' بعدازال آپ وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا اللهِ عَنْ اللهِ تَعَالَ عَنْه نَا اللهِ عَنْهُ اللهُ مَا اللهِ عَنْهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

## ذمدداران کے لیےمدنی بھول:

میٹھے میٹھے اسلامی تعب ایو! امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَضِ الله تعالى عند ابنی ذات کے احتماب کے ساتھ ساتھ احتیاط پر بنی تھا کہ بعض اوقات جائز کا موں سے بھی اپنی اولاد کورو کتے ہتھے تا کہ دیگر لوگوں کے لیے اعتراض کا دروازہ بند ہوجائے۔ بعض اوقات جائز کا موں سے بھی اپنی اولاد کورو کتے ہتھے تا کہ دیگر لوگوں کے لیے اعتراض کا دروازہ بند ہوجائے واقعی حکمرانوں بلکہ ہرصاحب منصب یاوہ ذمہ دار شخص جس کے تحت چنداسلامی بھائی ہوں اس معاطم میں اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ ماتحت لوگوں کی اس کی ذات پرکڑی نظر ہوتی ہے، اگر اس کی ذات میں کوئی حجود ٹی سے بھی خامی ہوگ تو اس کے ماتحت لوگوں کی اس کی ذات پرکڑی نظر ہوتی ہے، اگر اس کی ذات میں کوئی حیکر معاملات میں وہی روبی رکھی گا جود یگر لوگوں کے ساتھ میں وہی رہا ہے بالکر دی بالکر دیکر لوگوں کے ساتھ میں میں میں میں میں ایک ما یا یا اس کے ماتحت لوگ اس کے کر دار میں شک نہ کریں گے بلکہ قبی طور پر نظر ہوگ کے اگر دو کی بگر لوگوں کے ساتھ میں میں دیکر دو الوں ، اپنے مین اور پر نظر نظر ہوگوں کے ساتھ میں دیکر دو الوں کے ساتھ کے کہ دو کیکر لوگوں کے ساتھ میں کوئی ذات کوئی طور پر نظر سے کہ نظر ہوگوں کے ساتھ کے کہ دو کیکر لوگوں کے ساتھ کی کہ دو کیکر لوگوں کے ساتھ کی ذات کوئی طور پر نظر اور کے کا خود پر نظر کی ذات کوئی طور پر نظر کوئی کی ذات کوئی طور پر نظر کوئی کوئی داروں کے ساتھ کے کہ دو کی داروں کی داروں کی داروں کی داروں کی داروں کے ساتھ کی دوروں کی داروں کی دوروں کی داروں کی دوروں کی داروں کی داروں کی داروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کوئی دوروں کی دوروں کی دوروں کی داروں کی دوروں کی

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>الزهدللامام احمد، زهد عمرين الخطاب، ص ۴ م ١ ، الرقم: ٢٠٢٠

<sup>2 .....</sup>تهذیب الآثارج ایس ۲۹ ایتاریخ این هساکریج ۴۳ مو ۳۳ ـ

کے سامنے پیش کرے گاتوان کے آبی وساوس دور ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، اور بیات اضلیق زمین الشیشی شدنی (سورج سے زیادہ روش) ہے کہ جب کوئی شخص خود عمل کرکے کی کوکوئی بات کہتا ہے تواس کے قول میں تا ثیرزیادہ ہوتی ہے۔ بیارے اسلامی بھائیو! عمل کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وارا جماعات میں شرکت فرمائے، روزانہ فکر مدید کیجے اور ہر ماہ جدول کے مطابق مدنی قافی میں سفر کیجے اِن شائع الله عنوان اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے بیخ اورا بیان کی حفاظت کے لیے کڑھے ایک اور ساری ونیا کے حفاظت کے لیے کڑھے کا ذہن بنے گا۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ '' مجھے اپنی اور ساری ونیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔' اِن شائع الله عنوان

الله كرم اليا كرے تجھ پ جہال يل الله الله كرم اليا كرے تجھ پ جواب الله كال منظم الله تعالى على مُحتَّد منظم الله تعالى على مُحتَّد

#### بعض حجتاف شخصيات كالحتساب

امیرالمؤمنین حفزت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا احتسابی عمل ہرخاص وعام کے ساتھ تھا، آپ کسی کی مجھی رعایت نه فرماتے متھے۔اس سلسلے کی سب سے بہترین مثال آپ کا اپنی خلافت کے عہدے داران کو معزول کرنا ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کا بھی احتساب فرمایا، انہیں معزول کیا تا کہ لوگوں پر میہ بات واضح ہوجائے کہ سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا احتسابی عمل سب کے ساتھ یکساں ہے۔

#### حضرت سيِّدُ نا الوسُفيان كالإحتماب:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ ايك مرتبه مكه مكرمة تشريف لائة توابل مكه في آپ كو حضرت سيّدُ نا ابُوسُفيان رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ كَيْ اللهول كوبند حضرت سيّدُ نا ابُوسُفيان رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ وَ هال آئة تُوفَر ها يا: "اس پتھركوا كھاڑو" انہوں نے اكھاڑو يا۔ پھر كرويا ہے۔ سيّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ هال آئة فرها يا: "اس پتھركوا كھاڑو" انہوں نے اكھاڑو يا۔ آپ فرها يا: "اس پتھركوا كھاڑو" رہے يہال تك كه كئ پتھر اكھاڑ فرما يا: "است بھي اكھاڑو" انہوں نے اكھاڑو ديا۔ آپ فرها ية رہے وہ اكھاڑتے رہے يہال تك كه كئ پتھر اكھاڑ

مِثْنَ كُن : مبلس للزفة شَالقِل يَدْ وروت اسلان ) مبلد رُوَا

ڈالے۔سپّدُ نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بیرد کی کرفر مانے لگے:'' شکر ہےاس اللّه عَدَّبَالُ کا جس نے عمر کوالیا بنایا کہ ابو سفیان کو مکہ بیں تھم دےاوروہ عمر کی اطاعت کرے۔''(1)

#### مىلمانول كۆتكالىت سے بچائىيے:

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مُعَرَّزُ لُولُوں كے دلوں كى حفاظت كا بھى اہتمام فر ما يا كرتے ہے تاكدان كول غروروتكرے پاكرہيں۔ چنانچدايك مرتبہ آپ لولوں كورميان تشريف فر ما ہے، آپ كي پاس آپ كا در ہ بھى تفادات ميں حضرت سيِّدُ نا جارُ وو رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ آپ رَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كى ضدمت ميں حاضر ہوئے توايك خص نے كہا: ''مياليہ رَبِيعہ كے سردار ہيں۔''اس بات كوسيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كے پاس بيلے ہوئے لوگوں اورخود سيِّدُ نا جارُود رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْه كے بَاس بيلے موئے لوگوں اورخود سيِّدُ نا جارُود رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنْه نے بھى سنا۔ جب وہ سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كے قريب بہنچ تو آپ رَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے انہوں نے عرض كيا: '' هالي ق لك يَا اَهِ يُورَ اللهُ قُ هِنِيْنَ يعنی عَنْهُ مِنْهُ مَنْ اللهُ فَعَالَى عَنْه نَهُ اللهُ فَعَالَى عَنْه نَعْ الْمُولُ هِنِيْنَ يعنی الله وَ لَک يَا اَهِ يَعْلَى اللّٰهُ وَ لَک يَا اَهِ يَعْلَى اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اَهِ يَعْلَى اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اَهُمُ وَاللّٰهُ مَنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ وَلَكَ يَا اَهِ يَعْلَى اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالَى عَنْه مِنْ اللهُ قَعَالُى عَنْه نِهِ اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اَهِ يَعْلَى اللّٰهِ اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اَهُ عَنْهُ مِنْ يَنْ عَالْ عَنْهُ عَنْهُ اللّٰهِ وَ لَكُ يَا اَهُ وَلِيْ اللّٰهُ وَلَكُ يَا اَهُ وَلَكُ يَا اَهُ وَلِيْكُ فَلَى اللّٰهُ وَلِيْ يَعْلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَلَكُ يَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لَعْلَى قَالْمَالَى اللّٰهُ وَ لَكُ يَا اللّٰهُ الل

` حلدوُوم

<sup>🕕 .....</sup> كَنزالعمالي كتاب الفضائل، فضائل الفاروق، الجزء ٢٠١١ ، ج٢ ، ص ٢٩ ٢ ، حديث ٢٠١٢ ٣٠

اے امیر المؤمنین! الی کیابات ہوگئ ہے کہ آپ نے مجھے اس طرح ایک درہ لگایا؟"سیّدُ نافاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعال
عنه نے فرمایا: ''جوبات ہے وہ تو تم نے یقیناً سن لی ہے۔''عرض کیا: ''میں نے تو اس کے منہ سے فقط وہی بات سی
ہے۔''سیّدُ نافاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان سے فرمایا: ''خَشِیْتُ اَنْ یُخالِطَ قَلْبَکَ مِنْهَا شَیْءٌ مُ فَاحْبَبْتُ
اَنْ اُطَاطِی َ مِنْکَ یعنی مجھے اس بات کا ڈرہوا کہ ہیں تمہارے ول میں کوئی (غروریا تکبرجیسی) شے شامل نہ ہوجائے تو
میں نے چاہا کہ اسے پہلے ہی دورکردوں۔''(1)

### جهال تعارف كي عاجت جودين كروائي:

میٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھا تیوا ہذکورہ بالا روایت سے یہ درس ماتا ہے کہ کسی بھی صاحبِ منصب کے منصب کا صرف وہیں تعارف کروانا چاہیے جہال اس کی حاجت ہو، یاوہال کروایا جائے جہال تعارف کے بغیروہ فائدہ حاصل نہ ہو جو تعارف کے دریعے ہوگا، بلا وجہ ہر جگہ کسی کے منصب کو بیان کرنا بعض اوقات ویگر لوگوں کے ساتھ ساتھ اس صاحبِ منصب کو بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے، یقیناً سمجھدار وہ سے جو فقط رب دؤہائی کی بارگاہ سے عزت ومرہ کا طلبگار ہو۔ اپنے مقام ومرہ کے کیش کروانے کے بجائے خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنی ذمہ داری کو بَطَرِینِ آخسَن اللّٰه عَدْوَلَی کی رضا کے لیے پورا تیجے اور آخرت کا سامان سیجے۔

# سنِدُنا أُبِّي بِن كَعب كاإحتماب:

حضرت سيّدٌ نا أَبَى بِن كعب دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَرْ آن مجيد فرقان حميد كي برُّ عقارى تقے، بعض اوقات ايما بھى ہوتا كه آپ جب مسجد سے نكلتے تو آپ كردلوگوں كا بجوم لگ جاتا اورلوگ اكتماب فيض كرتے سيّدٌ نا فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ فَالَ اللّهِ عِنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

المِيْنَ صَلِينَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٠٠٠ موسوعه ابن ايي الدنيا ، الصحت وآداب اللسان ، ذم العداحين ، ج ٤ ، ص ٢٨ ٢ ، الرقم: ٥٠ ٢ ، تاريخ مدينة منوره ، ج ١ ، ص ٠ ٩ ٢ .

<sup>2.....</sup>تاریخ مدینهٔ منوره ج ا رص ۱ ۲۹ ملتقطات

### نفس وشیطان کے خلاف جنگ:

> گی جنگ حاري شيطان دسب جنگ 5\_ عاري خلاف، زسیے حنگه 1 رے حاري خلاف حيخل حيغل 2 صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى صَلُّوْاعَكَ الْحَبِيْبِ!

#### سيِدُنا ابُومُويٰ اَشْعَرِي كااِحتِساب:

حضرت سبِّدُ نا مِشام بِن حَسَّان دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ہے روایت ہے کہ ایک بار حضرت سبِّدُ نا ابومولی اشعری دَحِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بیت المال کوصاف کیا تو اس میں ہے ایک درہم نکلا۔اس وقت سامنے سے امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر

مَّ يَنْ كُن : مجلس للزَفَ تَشَالَةِ لمِيَّنَظُ (وَوتِ اللهُ في)

حلدؤؤم

فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَايك بِيعُ كَاكْر رہواتو آپ نے وہ درہم اسے دے دیا۔ جب سِیدُ نافاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے وہ ایک درہم دیکھا تواس سے لوچھا کہ'' یہ کہاں سے آیا ہے؟''اس نے بتایا کہ'' بجھے بید صفرت سِیدُ نا آبُو مُویٰ اَشْعَرِی دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حضرت سِیدُ نا ابُومُویٰ اَشْعَرِی دَخِنَ اللهُ مُویٰ اَشْهُ تَعَالَ عَنْه حضرت سِیدُ نا ابُومُویٰ اَشْعَرِی دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَ لَا عَنْه نَعَ لَا عَنْه نَعْ دَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ فَى الْمَدِينَةِ آهُلُ بَيْتِ آهُونُ عَلَيْتُ مِنْ آبِ عَمَرَ تَعَالَ عَنْه كَ پَاس تشریف لائے اور فرمایا: ''آمَا كَانَ لَكَ فِی الْمَدِینَةِ آهُلُ بَیْتِ آهُونُ عَلَیْتُ مِنْ آبِ عَمَرَ وَمَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ إِلّا طَالَبْنَا بِمَظْلِمَة فِی هٰذَا اللّهِ وَمَا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ إِلّا طَالَبْنَا بِمَظْلِمَة فِی هٰذَا اللّهِ وَمَا یَعْ کَیا اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ إِلّا طَالَبْنَا بِمَظْلِمَة فِی هٰذَا اللّهِ وَهَمْ کَمْ کِیا ہُمْ مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ إِلّا طَالَبْنَا بِمَظْلِمَة فِی هٰذَا اللّهِ وَمَا یَعْ کَیا مِی وَاللّٰ مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَ مَنْ آبِ مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَمَا اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْكُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

#### وقت کے پیمول میں احتیاط کیجئے:

میضے میضے میں اندہ کا تعداد نے اور المؤمنین حضرت سِید ناعمر فاروق اعظم دَنِی الله نَعالَ مند کا تقوی و پر بیزگاری مرحبا بیت المال کا ایک درہم بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پرخرج کرنا گوارا نہ فرما یا ۔ واضح رہے کہ سرکاری خزانے یعنی ''بیت المال''کا بیسہ وتف کا بیسہ بوتا ہے جے عوام کی فلاح و بربود کے لیے استعمال کیاجا تا ہے اور قاضی کو اختیار بوتا ہے کہ دہ عرف کے مطابق جس ضرورت مند پر چاہے اسے خرج کرے ۔ وقف کے بیسوں میں نہایت ہی احتیاط کی حاجت کے دہ عرف کے مطابق جس ضرورت مند پر چاہے اسے خرج کرج کرے ۔ وقف کے بیسوں میں نہایت ہی احتیاط کی حاجت ہے ۔ فرای وفلاحی کام اکثر چند ہے ہی سے جلتے ہیں ، جو ل توں کر کے چندہ تو کر ہی لیا جا تا ہے مگر علم دین کی کی کے بے ۔ فرای وفلاحی کام اکثر چند ہے ہی سے جلتے ہیں ، خون توں کر کے گنا ہوں میں جا پڑتی ہے ۔ اس نیک کام میں گنا ہوں باعث ایک تعداد ہے جو اس کے استعمال میں شرعی غلطیاں کر کے گنا ہوں میں جا پڑتی ہے ۔ اس نیک کام میں گنا ہوں سے بیخنا ور چند وصول کرنے والوں کے لیے چند ہے کے ضر وری مسائل کا سیمنا فرض ہے ۔ لبذا چند ہے کو ختلف مسائل سیمنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی اوارے مکتبة المدیند کی مطبوعہ ۱۹ صفحات پر مشتمل کا ب' کا مطالعہ سیمنے ۔

#### بعض <u>بح</u>ج<u>ا تصبر فات</u>ی اُمون کا احتساب

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نِے معاشرے کے ایسے بے جا تَصَرُّفاَت کا بھی

السكنزالعمال، كتاب الفضائل، فضائل الفاروق، الجزء: ٢ ا ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، حديث ١٩٤٠ ٢ .

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَة شَالَةِ لمينَّنَ (وُوت اسلان)

احتساب فرمایا جس سے بُرائیاں پیدا ہوں ، آپ دَخِنَ اللهُ نَعَالْ عَنْه انہیں قطعاً برداشت نہ کرتے ہے، یقیناً معاشرتی بُرائیوں یا ایسے بے جا تَصُرُ فات کوختم کرنا جن سے مسلمان محروی کا شکار ہوتے ہوں خلیفہ وقت کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، سیِّدُ نافار وقی اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے اس ذمہ داری کوبطریق احسن انجام دیا۔ چنانچے،

# (1) مململ دودن گوشت خرید نے پرامتساب:

عہدِ فاروتی میں مدینہ منورہ کے بازار بقیع میں صرف ایک ہی ندرج خانہ تھا جوحضرت سیّد ٹا زُبیریِن قوام دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مَاللهُ تَعَالَى عَنْهِ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ تَعَالَى عَنْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

میٹھے میٹھے اسلامی بجب نیو! اگر چہروزانہ گوشت کا استعال ایک جائز امر ہے کیکن سپّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کا اس طرح تنبیه کرنا بھی حکمت عملی پر بہنی تھا کہ گوشت کا مسلسل استعال بھی نقصان دہ ہے، بلکہ کسی جیز کا کثریت سے استعال نقصان کا سبب ہوتا ہے، ہر چیز اگر اس کی مقررہ حد میں استعال کی جائے تو اس کے فواکد زیادہ ہوتے ہیں اور بسااوقات مفید چیز بھی حدسے زیادہ استعال کرنے پرنقصان کا باعث بن جاتی ہے۔

### (2) ايك ما نكنه والي مائل كالمعتماب:

امیرالمؤمنین حضرت سبّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْءَنْه نے ایک بھکاری کو ما نگتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس کی بیٹھ پر کھانے سے بھرا ہوا تھیلا لمدا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے تھیلا چھین کرصد قے کے اونٹوں کے آگے ڈال دیا اور فرمایا:''اَلآنَ مِسَل مَعَابَدَ اَلَکَ یعنی ابْتَہمیں جو ما تگنا ہو ما تگو۔''(2)

میٹھے میٹھے اسسلامی مجسا ئیو! آج کل یہ ایک عام و با پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کرا دروں کوکھلائیں مگرانہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے ۔محنت مشقت سے جان چراتے ہیں اور ناجائز طور پر بھیک

ر جلدۇۇم

<sup>🐽 .....</sup>الطبقات الكبرى للشعو انى، ومنهم عمر بن الخطاب، ج ١ ، ص ٣ ٢ ، مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب الثالث والثلاثون ، ص ٩ ٧٠٠

<sup>2 .....</sup>مناقب امير المؤمنين عمرين الخطاب ، الباب الثامن والثلاثون ، ص ٥٥ -

ما نگ کر پیٹ بھرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے توسوال کرنا اور بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنار کھا ہے۔ گھر میں ہزاروں روپے ہیں، دیگر دسائل بھی ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے ۔ ان سے کہا جا تا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے واہ صاحب واہ! کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں حالا نکہ ایسے لوگوں کوسوال کرنا اور بھیک مانگنا بالکل حرام ہے۔ احادیث مبار کہ میں اس کی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ چنا نچے فر مان مصطفع صَلَّ الله دَعَالْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَّم ہے:

(1) ''جوفقر کے بغیر سوال کرے گویاوہ انگارا کھار ہاہے۔''(1)

(۲) '' بوض عاجت کے بغیرلوگوں ہے سوال کرتا ہے وہ مند میں انگارے ڈالنے والے کی طرح ہے۔''(2)

ہماینج قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک '' وعوت اسلامی'' کے اشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۵۰۰ صفحات پر مشتمل کتاب '' نماز کے امکام'' صفحہ ۳۵ سی پرشخ طریقت، امیر الجسنت، بانی وعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قاوری رضوی ضیائی خامت برگائیم' انعائیہ ارشاد فرماتے ہیں: '' فقیر وہ ہے کہ (الف)

جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو کئی جائے (ب) یانصاب کی قدرتو ہوگر اس کی حاجتِ آسُلیتے (یعنی ضرور یات زندگی) میں مُستَغُرِق (گرا ہوا) ہو۔ مثلا رہنے کا مکان، خانہ واری کا سامان، سواری کے جائور (یا اسکوٹر یا کار) کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علی شُغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کار) کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علی شُغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کار) کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علی شُغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کار) کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علی شُغل رکھنے والے کے لیے اسلامی مند ہوں کی باس کھی خدموں ہوگراں تک کو نے اور دین (یعنی قرضہ) ہوں۔' مسکین وہ ہے اگر چواس کے پاس ایک تو کیا گئی نصابیں ہوں۔' مسکین وہ ہو سے باس کی خونہ ہو یہاں تک کہ کھانے اور بدن چوپانے کے لیے اس کا مختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اوراسے سوال طلال ہے۔ (3)

فقیرکو ( یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے ) بغیر ضرورت ومجبوری

الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافية المنافي

۱۲۵۱ مسندامام احمد محدیث حبشی بن جنادة السلولی م ۲۳ م ۲۵ محدیث ۲۱ م ۱۲۵۱.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، باب في انزكاة ، فصل في الاستعفاف عن المسئلة ،ج ٣ م ص ١ ٢٧ ، حديث: ١ ٥ ٥ - .

<sup>3 .....</sup>رد المحتان ج م، ص ۲۳۳ فتاوی هندیه بج ا ، ص ۱۸۷ ـ ۸۸ ـ .

سوال حرام ہے اور ایسوں کے سوال پر دینا بھی ناجائز ہے، دینے والا گنہگار ہوگا۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلاضرورت ومجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں گنہ گار ہیں اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینے والے اپنی زکوۃ وخیرات برباد کرنے کے ساتھ ساتھ مزید گئہگار بھی ہوتے ہیں۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

#### (3) سرجھ كانے والے كاامتراب:

امیرالمؤمنین حضرت سیّر ناعرفاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک شخص کود یکھا جس نے (سسی وناتوانی ہے)

ا ہے سرکو جھکا یا ہوا تھا تو آپ نے اس ہے اِرشاوفر ما یا: ' اِرْ فَعْ دَ اسْکَ فَیانَّ الاِسلَامَ لَیسَ بِمَر بِیضِ بِینِ اپنی اِپنیس ہے۔ ' (1) میسٹھ میسٹھے اسلامی بھا سیوا واضح رہے کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا بیکم سی وکا بلی کے خلاف تھا ور نہ نگا ہیں جھکا تا یا نگا ہیں جھکا کر چلنا بہت اچھی بات ہے کہ اس میں شرم وحیا کا پہلو واضح ہے نیز یہ برنگا ہی ہے معنوظ رہنے میں بہتر بن معاون یعنی مددگار ہے لیکن سر جھکا کر نہیں چلنا چاہیے کہ سامنے ہے آنے والے خص یا کسی چیز کا پتا ہی نہ چلے کہ کون آ رہا ہے؟ اور آپ اس سے نکرا جا عیں ، بعض لوگ بطور سامنے ہے آنے والے خص یا کسی چیز کا پتا ہی نہ چلے کہ کون آ رہا ہے؟ اور آپ اس سے نکرا جا عیں ، بعض لوگ بطور عاجز ی بھی سرجھکا کر چلنے ہیں ایسوں کے لیے بھی بیا صفر وری ہے۔ نیز بطور عاجز ی نظر بی جھکا کر چلنے والے اسپ عاجز ی بھی غور فر مالیں کہ کیا ان کا یہ فعل واقعی الله عَرْدُ فل کی رضا کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھا نا مقصود ہے؟ اگر یہلی صورت ہے تو بیقینا یہ محود یعنی قابل تعربیف ہے بلکہ وسکتا ہے کہ بید نیاد آخرے کی تباہی و بربادی کا سبب بن جائے۔ دل سے غرور نگلے میں جو دل کے بہر صفور نگلے میں اس بین جائے۔ دل سے غرور نگلے میں ایک ہی ہو کہ کی کا بیا ہوں کے بیک تو عاجزی کا سبب بن جائے۔ دل سے غرور نگلے کیا ہی ویکوں تو عاجزی کا کا میں ہو کیا گار کے کہوں تا ہے کیا کی طور نگلے کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا گار کیا ہو کھا کا کہو گار کیا گار کے کہا گار کیا گار

حلدؤؤم

النهاية في غريب الاثر، باب الميم والواوع ٢٠، ص ١٥ تاج العروس؛ الموتعج ١٥ ص ١٨٠ ١٠.

ایک دفعه آپ دَنِیَ الله تعالی عندی بارگاه میں ایک خص اس طرح حاضر ہوا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلار ہاتھا اور پاؤں بھی پٹنے رہا تھا۔ یعنی ہمتنگیرانہ چال کے ساتھ آیا۔ آپ دَنِیَ الله تعالی عند نے اس سے فر مایا: ''یہ چال جھوڑ دو۔' اس نے کہا: ''ایب انہیں ہوسکتا۔'' آپ نے اسے کوڑے لگائے۔ اس نے پھر غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا تو آپ نے اسے دوسری مرتبہ کوڑے لگائے۔ اس نے پھر غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا تو آپ نے اسے دوسری مرتبہ کوڑے لگائے۔ اس باروہ اپنی حرکت سے باز آگیا۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَنِیَ الله تعدوہ قصص دوبارہ آیا اورعوض طرح کی حرکتوں پر میں کوڑے نییں ماروں گاتو اور کس چیز پر ماروں گا؟'' کچھ دنوں کے بعدوہ قصص دوبارہ آیا اورعوض کرنے لگا: ''جَزَاک اللّٰه خَیراً یَا آمِیٹر الْمُؤْمِنِیْنَ خَیْراً اِنْ کَانَ اِلّا شَیْطَاناً سَلَّطَ عَلَیّ فَاذُهُبَهُ اللّٰه کین اللّٰه عَدْدَلْ آپ کو جزائے خیرعطافر مائے ، اس وقت میرے ساتھ شیطان ہی تھا مگر اللّٰه عَدْدَلْ آپ کو جزائے خیرعطافر مائے ، اس وقت میرے ساتھ شیطان ہی تھا مگر اللّٰه عَدْدَلْ آپ کو جو ایک آپ دَنِی الله عَدْدَلْ آپ کو جو ایک ایک در یعا سے مجھ سے جھادیا۔''(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھیسائیو! واقعی متکبرانہ چال چانا حرام اورجہنم میں لےجانے والا کام ہے، اپنے آپ کواس سے بچاہئے کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ندمت آئی ہے، چنانچ حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صَدَّ اللهُ دُعَال سے بچاہئے کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی ندمت آئی ہے، چنانچ حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور صَدَّ اللهُ دُعَال عَلَی اللهُ عَدْمَان ہے اس حال میں ملے گا کہ والله عَدْمَان ہوگا۔''(2)

# (5) ایک مَر کل شخص کااحتماب:

ایک مرتبه سیّد نا فاروق اعظم مَنِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک ایسے خص کوجوجان بوجھ کراپنی کمزوری ظاہر کررہا تھا اور مَریّل انداز میں چل رہا تھا،اس کے سریردرہ مارکرارشاد فرمایا: ''لا تُصِت عَلَیْهَا دِینَنَا آمَاتَکَ اللّهُ یعنی تم

عَيْنَ كُن مَجِلُس الْمَرَافَةَ مَثَالَةِ لَمِينَةُ (وَاسِرَاسَالِي)

<sup>1 .....</sup> ربيع الابراريج ايص ٢٣٣م التذكرة الحمدونية يج ايص ١٢ ع.

<sup>2 .....</sup> مستدامام احمد مستدعيد الله ين عمر ين خطاب م ٢ ٢ م ص ٢ ٢ ٢ م حديث: ٢ ٠٠٠ -

مرجا وَلَيكِن ہمارے دين كا گلانه گھونٹو\_''<sup>(1)</sup>

میشے میشے اسلامی بھی ایمانی تدریق ہزار نعمت ہے اور الله طوبیل کی اس نعمت پرشکرادا کرتے رہا کریں نہ کہ جان بوجھ کر بیار بننے کی کوشش کریں کہ لوگوں کی ہمدر دیاں حاصل ہوں، صحت و تندریتی کے باوجود اپنے آپ کو بیار ظاہر کرنا، ہروقت شکوہ شکایت کرتے رہنا یقیناً رب طوبیل کی عظیم نعمت صحت و تندریتی کی ناشکری ہے۔

#### (6) نمازی کی طرف منه کرنے والے کا احتماب:

حضرت سِيّدُ نا بِلال بِن سَيَّاف دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه صروايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سِيّدُ نام فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ايک شخص كود يكھا كه وه نماز پڙھ رہا ہے اورا يک اور شخص اس کی طرف منه كر كھڑا ہے، آپ نے نمازی كوايک دره لگا يا اور فرما يا: ' نُصَلِّيْ وَ هٰذَا هٰ مُنْهَ تَقْبِلُکَ لِيَّیٰ تَم نماز پڙھ رہے ہو حالانکه بی شخص تمہارے سامنے منه كرك كھڑا ہے۔ ' پھر آپ نے اس شخص كو دره لگا يا اور فرما يا: ' آئنست قَبِلُهُ وَ هُوَ يُصَلِّي تَم سامنے منه كرك كھڑے ہو حالانكه بی شخص نماز پڑھ رہا ہے۔ ' رہے اس شخص كو دره لگا يا اور فرما يا: ' آئنست قبِلُهُ وَ هُوَ يُصَلِّي تَم سامنے منه كرك كھڑے ہو حالانكه بیشخص نماز پڑھ دہا ہے۔ ' (2)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ایکواکس شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا اور دوسر ہے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا دونوں عمل ناجائز و گناہ ہیں، چنانچے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَسَةُ اللّٰهِ الْقُوی بہار شریعت حامی کا عمل ناجائز و گناہ ہیں، چنانچے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی عَلَیْهِ دَسَةُ اللّٰهِ الْقُوی بہار شریعت حامی ۱۳۲ پر در مختار کے حوالے سے فرماتے ہیں:' دکسی شخص کے موفد کے سامنے نماز پڑھنا، مکر وہ تحریک ہے۔ یونمی دوسرے شخص کو منصلی (نمازی) کی جانب سے ہو تو کر اہت منصلی (نمازی) پر ہے، ورنداس (یعنی نمازی کی طرف منہ کرنے والے) پر۔' (3)

#### (7) ایک اُونٹ والے کااحتماب:

حضرت سیِّدُ نامُسَیِّب بِن دارِم دَسْمَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ

حبلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>النهاية في غريب الأثر، باب الميم والواويج ٣٠ ص ١٥٠٠.

<sup>2 .....</sup>مصنف عبدالرؤاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلى \_\_\_الخرج ٢ ، ص ٢٣ ، حديث: ٩ ٩ ٣٣٠\_

<sup>3 .....</sup> ودالمعتار كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلائد... إلخي مطلب إذا تر ددالعكم... إلخ بج ٢ ، ص ٢ ٩ ٢ - ١ ٩ ٢ -

اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ایک اونٹ والے کو مار ہے تھے اور فر مار ہے تھے: ' حَمَلتَ جَمَلَکَ مَالاَ یُطِیقُ یعن تواپنے اونٹ پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لا دتا ہے۔'(1)

اس روایت میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت کے مدنی پھول ہیں جو مال برداری کے جانورر کھتے ہیں، گران پران کی استطاعت سے زیادہ بوجھ لا دوسیتے ہیں، احتیاط سیجئے کہ جانورا گرچہ بے زبان ہیں اپناد کھ بیان نہیں کر سکتے لیکن ان پر ظلم کے سبب ہوسکتا ہے بارگا ہے خداوندی میں پکڑ ہوجائے اور ہماری آخرت تباہ ہوجائے۔

#### (8) فاروقِ اعظم كاا بني تعريف پرامتراب:

# ميري بھي بلاكت تيري بھي بلاكت:

حضرت سِيّدُ ناحَسَن دَخنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بروايت بكه امير المؤمنين حضرت سِيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كَلَى عَنْه وَ لَمُ اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه كَلَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه كَلَى عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

### اپنی تعریف پرخوش ہونا کیما۔۔۔؟

المرابع الله معير المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الله الله الله الله المرابع المرابع

عَيْنَ كُنْ : مجلس المدرَّفَة شَالعِلْمِينَة (وعوت اسادى)

<sup>🕕 .....</sup>مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب ، الباب الثامن والثلاثون ، ص ٩٥ - .

المان كنز العمال كتاب الفضائل فضائل الفاروق الجزء : ١٢ يج ٢ من ٢٢ ٢ حديث ١٨٥ عدر ٥ عدر

الدين جع من ۳۳۰ الرقم: ۱۹۰۰ السمت وآداب اللسان باب ذم المداحين جع من ۳۳۰ الرقم: ۱۲۰ حـ

ا پئ تعریف من کرکون خوش نہیں ہوتا؟ آئ کل کئ لوگوں میں یہ مرض ویکھا گیا ہے کہ اپنی جھوٹی تعریف پر بھی خوش ہوجاتے ہیں اور سامنے والے کو منع بھی نہیں کرتے۔ اگر کسی کے نیک عمل پراس کی تعریف کی جائے تو اس کا خوش ہونا فطری بات ہے۔ لیکن یا در کھے کہ اپنی سچی تعریف پر خوش ہونے کی بھی صور تیں ہیں: یہ خوشی محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے اور کبھی مذموم یعنی ناپسندیدہ ۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب کوئی ہماری سچی تعریف کر سے تو اسے زی سے منع کر دیں ۔ سید نافاروقی اعظم دھی الله فتر ماتے ہیں: ''اکھنٹ نے ذبع یعنی کسی کی تعریف کرنا گویا اسے ذبح کرنا ہے۔''(1) سید نافاروقی اعظم دھی الله فرماتے ہیں: ''اکھنٹ نے ذبع یعنی کسی کی تعریف کرنا گویا اسے ذبح کرنا ہے۔''(1) سید نافاروقی اعظم دھی ایک ہونے والی خوشی کے بیارے دل میں واخل ہونے والی خوشی کے بارے میں اچھی اچھی ایکھی کہاری تعریف کرنے سے بازنہ آئے تو پھو لئے کے بجائے دل میں واخل ہونے والی خوشی کہارے میں اچھی اچھی ایکھی تعین کر لین چاہیں محمود خوشی کی مصور تیں ہیں:

اوراس سے بڑاا حسان کیا ہوگا کہ اللہ علاما نظر اینے بندے کے گنا ہوں پر پردہ ڈال کراس کی عبادت کوظاہر فرمادیا اور اس سے بڑاا حسان کیا ہوگا کہ اللہ علاما نظر اپنے بندے کے گنا ہوں کو چھپا دے اور عبادت کوظاہر کردے لہذا بندہ اللہ علاما کی اس پرنظر رحمت کی وجہ سے خوش ہو۔

﴿ یا پھر بندہ یہ خیال کرے کہ میرے نیک اعمال پر مطلع ہونے والوں کو میری اِقتداء میں رغبت ملے گی اوراس طرح مجھے دُگنا تواب ملے گا ایس بات کا ہوگا کہ اس کا مقصود ابتداء بیں عمل کو پوشیدہ رکھنا تھا اور دوسرا تواب اس کے ظاہر ہونے اور لوگوں کی افتداء کی وجہ ہے ہوگا کیونکہ عبادت وطاعت میں جس کی پیروی کی جاتی ہے اے ان پیروی کرنے والوں کا تواب بھی ملتا ہے اور ان کے ثواب میں بھی کی نہیں ہوتی لہٰذا اس خیال سے خوشی حاصل ہونا بالکل

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>مومنوعداين ابي الدنياء الصمت وآداب اللساني باب فم المداحين رج 2 ، ص ٢٩ ٣ ، الرقم: ٢٠ ٣ ـ

<sup>2 .....</sup> مسلم، كتاب البروالصلة، بشاوة من ستر الله ــــالخ، ص 4 2 سم محديث: 1 كـــ

درست ہے کیونکہ نفع کے آثار کاظہور لذت بخشا ہے اور خوثی کا سبب بنتا ہے۔ صدرُ الشّر بعد، بدرُ الطَّر يقة حضرتِ علامه مولانامفتی محدام المجمعلی اعظمی عَلَيْهِ وَحَدُ اللهِ الْقَدِی لَکھتے ہیں: ''یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی کہ لوگوں پر ظاہر ہوا مولائ عابد ہمجھیں، عبادت خالصاً اللّه (عُرْهَا) کے لیے ہے، عبادت کے بعد اگر لوگوں پر ظاہر ہوگئ اور طبعًا بہ بات انجھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے انجھی حالت پر یا یا، اس طبعی مَسَرَّت سے ریانہیں۔''(1)

امیرالمؤمنین مولامشکل کشاعلی الرتضی شیر خدادَ خِی الله تُنه نَه الله تَنه عَلى الله تَنه عَلَى الله تَنه عَلى الله تَنه عَلَى الله تَنه عَلْمُ تَنْ عَلَى الله تَنه عَلَى الله تَنْهُ عَلَى الله تَنه عَلَى الله تَنه عَلَى الله تَنه عَلَى

ميرا برعمل بس ترے واسطے ہو ..... کر اخلاص ايبا يا البی عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت ..... نه نزديک آئے ريا يا البی صَدُّواعَلَى الْحَبَيْب! صَدَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

**ا**..... بهارشر بعت ،ج ۳، حصد ۱۱، س ۲۳۲ س

<sup>2.....</sup>الزواجر،الكبيرةالثانية،الشرك الاصغر....الخرج ا رص ٩٣.

الزواجي الكبيرة الثانية الشرك الاصغر ــــالخ ج ا عص ٢ ٨٠ـ

### (9) مقام بهمت پر کھرے ہونے والے کا احتماب:

حضرت سيّد ناعبَيدين عُمير رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَنيه بروايت ہے كه ايك بارامير المؤمنين حضرت سيّد ناعر فاروق اعظم رَحِن اللهُ تَعَالَى عَنه كي نظر ايك البيضخض پر پڑى جوايك عورت سے با تين كرر ہا تھا، آپ نے اسے ايك دره لگا يا تو الشخص نے وضاحت كرتے ہوئے وض كيا: ''يَا آمِيْتِرَ الْصَوَّ مِينِيْنَ اِلْمَيْنَ اَلْمِيْرَ الْمُومَنِيْنَ اِلْمِيرى زوج ہے۔'' بعد از ان آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي ملا قات حضرت اللّه فَعِن اللهِ عَنْه نَعَالَى عَنْه سے ہوئى تو ان كي ما منے مارا ما جراييان كيا۔ انہوں نے عرض كيا: ''يَا آمِينِتَ اللّه عَنْه فَعَن اِللّهُ عَنْه فَعَن اللّه عَنْه فَعَن اللّه عَنْه فَعَن اللّه عَنْه فَعَن اللّه عَنْه فَعَل اللّه عَنْه فَعَن آلِي عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلِي عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَتِ اللّه عَنْه فَعَن آلِي عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلِي عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلِي عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَتِ اللّه عَنْه فَعَن آلَتُ عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَتُ اللّهُ عَنْه فَعَن آلَتُ عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَت عَنْه فَعَن اللّه عَنْه فَعَن آلَت عَنْه عَنْه فَعَن آلَتُ عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَت عَنْه اللّهُ عَنْه فَعَن آلَت عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَت عَنْ اللّه عَنْه فَعَن آلَت اللّه عَنْه فَعَن آلَت اللّه عَنْه فَعَن آلَت اللّه عَنْه فَعَن آلَت اللّه عَنْه فَعَنْ آلَت عَنْ اللّه عَنْه فَعَنْ آلَت عَنْ اللّه عَنْه فَعَنْ آلَتِ اللّهُ عَنْه فَعَنْ آلَتُ عَنْ اللّه عَنْه فَعَنْ آلَت عَنْه اللّه عَنْه فَعَنْ آلَتُ عَنْ اللّه عَنْه فَعَلْ عَلْه عَنْه فَعَلْ عَنْه فَعَلْ عَنْه وَعَمْ اللّه عَنْه عَنْه عَنْه اللّه عَنْه فَعَلْ اللّه عَنْه فَعَلْ اللّه عَنْه فَعَلْ عَلْه عَنْه فَعَلْ عَلْه عَنْه فَعَلْ اللّه عَنْه عَلْه اللّه عَنْه فَعَلْ اللّه عَنْه فَعَلْ اللّه عَنْه عَلْه اللّه عَنْه عَلْه عَلْه عَلْه اللّه عَنْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه عَلْه اللّه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلْه اللّه عَلْه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه اللّه عَلْه عَلْه عَلْه اللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه الللّه عَلْه اللّه اللّه عَلْه اللّه ا

# تُمّمت في جلّهول سے فيحتے:

🚹 ..... تاريخ ابن عساكر ، ج ۴ ۴ ، ص ۱۵۹ ـ

` حلددُؤم )

کاموں کوکان ناپند کرتے ہیں ان سے بچو۔' اور دوسری صدیت پاک میں ہے:''اورا یسے کاموں سے پر ہیز کروجن کے ارتباب پر مَعذِرت کرنی پڑے۔'' اور بغیر شری مجبوری کے مسلمانوں کو مُتَدَقِّر کرنا ( یعنی مسلمانوں کو فقرت و لانا) ممنوع ہے۔ چُنامچِ حضور مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا:'' بَشِّرُ وُ اوَ لاَ تُنَفِّرُ وُ ایعنی مسلمانوں کو خوشخبری دواور نفرت ندولاؤ۔'' شریعت کا مقصد جوڑنا، اِتحاد پیدا کرنا ہے نہ کہ توڑنا۔ عقل سیم کا نقاضا بھی یہی ہے کہ لوگوں کو بے قراری میں ڈال کرناراض نہ کیا جائے اور کرا بَت والزام والی جگہ کھڑے ہوئے سے پر ہیز کیا جائے۔''(1) پچوں غیبتوں سے بچول چغلیوں سے سیم ہو توفیق ایسی عطا یا اہی زبال پر لگام میری لگ جائے مولی سیس سدا تہمتوں سے بچا یا اہی دبال پر لگام میری لگ جائے مولی سیس سدا تہمتوں سے بچا یا اہی منگون گائے تعالی علی مُحتَّد میں شکانہ نہیں اُنْ کہیں! اُن کہیں!

#### فأروق اعظم سيح هنسوب غلط استدلار لات

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ئیو! بعض نام نہاد مُوَّرِضِیْن ، مُتَرِجِییْن اور بیرت نِگاروں نے آپ کے چندوا تعات بیان کر کے امیر المؤمنین حضرت سِیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی طرف بعض غلط با تیں بھی منسوب کی ہیں، یقینا السے لوگ سیرت ِ فاروقی کی آڑ میں مسلمانوں کے مابین اختشار بھیلانے کا سبب بننا چاہتے ہیں، لہذا ضروری ہے کہ ایسے واقعات کو بیان کر کے ان کی درست وضاحت کی جائے۔ چندوا قعات مع وضاحت بیش خدمت ہیں:

#### (1) فاروقِ اعظم اور بَيعت رضوان والادرخت:

حضرت سبِدٌ نا نافِع رَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِي روايت ہے كه لوگ اس درخت كے پاس جاتے ہے جسے بيعت رضوان والا درخت كها جاتا تھا، اور اس كے پاس نماز بھى پڑھا كرتے تھے۔ جب سبِدٌ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كواس كى خبر ملى تو آپ دَحِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْه عَنْه فَ اس درخت كے معاملے ميں ڈرايا دھمكا يا اور اس درخت كوكا شخ كا تمكم ديا لہذاوہ درخت كا شد يا گيا۔ (2)

372 (پُرُنُ نِمِدُ

جلدؤؤم

<sup>📭 .....</sup> فمآدي رضوريه، ج ۲۱ بس ۱۱۳ ـ

<sup>2 .....</sup> طبقات كبرى غزوة رسول الله الحديبية ، ج ٢ ، ص ٢ ك

#### چنداېم وضاحتى مدنى بھول:

بعض لوگوں نے ندکورہ روایت کو ذکر نے کے بعد بہ نتیجہ نکالا کہ''سیّدٌ نا فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بَیعتِ
رِضوان والے اس درخت کواس لیے کٹواد یا تھا تا کہ لوگ اسے مبارک مقام نہ بجھیں اور وہاں نماز کی اوا نیگ کے ذریعے
شرک و بِرعت میں مبتلا نہ ہوجا نمیں کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہوئی تھیں۔'' نیز نتیجہ کئی وجو ہات سے درست نہیں ہے،
چندوجو ہات درج ذیل ہیں:

(1) .....سيّدُ نا فاروق اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه في الله درخت كواس لي كثوايا تھا كه وه حقيقناً بيعت رضوان والا درخت نہيں تھا بلكه كوئى اور درخت تھا جو بَيعتِ رضوان سے منسوب ہو گيا تھا، يہى وجه ہے كه ' طبقات كبرى'' كى فركوره روايت ميں اس درخت كے ليے '' يُقَالُ لَهَا شَجَوَةُ أُلدِّ ضَوَ انِ ''كالفاظ آئے ہيں يعنی اسے بيعتِ رضوان والا درخت نہيں تھا۔

(2) ..... بیعتِ رضوان والے حقیقی درخت کو الله عند نا لوگوں کے حافظے سے بھلا دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیّد نا سَعِید بِن مُسَیَّب دَخِوَ اللهُ عَنْده الله عَنْده الله عَنْده الله عَنْده الله عَنْده الله عَنْده الله على الله عَنْده الله على الله الله على الله

حضرت سيّد نا طارق بن عبد الرحمان دختة الله تعالى عدّيه بيان كرتے بين كه بين حجى كرنے كے ليے كيا تو بجه لوگوں كے پاس سے گزراجوا يک ورخت کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ بين نے پوچھا: ''بيسي مسجد ہے؟''انہوں نے بتا يا كه بيده ورخت ہے جہال دسول اللّه عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم نے بيعت رضوان كى تھى۔' بيس كر ميں حضرت سيّد نا سعيد بين مُسَيّب دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلّم نِي بات بتائى۔ سيّد نا سعيد بين مُسَيّب دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے پاس كيا اور انہيں بيہ بات بتائى۔ سيّد نا سعيد بين مُسَيّب دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے پاس كيا اور انہيں بيہ بات بتائى۔ سيّد نا سعيد بين مُسَيّب دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نَا يَعْد وَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

حلدؤؤم

<sup>🚹.....</sup>بغاری] کتاب المغازی، غزوة حدیبیة رج ۳، ص ۱ کر حدیث: ۱ ۲۲ س

ندہوئے۔'' یہ بیان کرنے کے بعد سیند تا تعجد بن مُسَیّب دَعِن الله تَعَالَ عَنْه نے فرما یا:'' إِنَّ اَصْحَابَ حَحَمَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْهُ اَعْدَامُ عَنْهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْهُ اَعْدَامُ عَنْهِ اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْهُ اَعْدَامُ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْهُ اَللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

(4) .....ای روایت کے آخری حصے میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تَعَالَ عَنْه ک بیا ارشاد میں ارشاد الله بین عمر رَحِیَ الله تعالَی عَنْه نے اس ورخت کے بارے میں ارشاد فرمایا: '' کَانَتْ رَحْمَةً مِیّنَ اللّٰهِ بینی بی بیعت رضوان والا ورخت اللّٰه عَنْهَ لَ کی جانب سے ایک رحمت تھا۔' بید کیے ہو سکتا ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰه بین عمر رَحِیَ الله تَعَالَی عَنْهُ تُواسے اللّٰه عَنْهُ فَی رحمت قرار دیں اور آپ کے والد ماجد یعی امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰه بین عمر رَحِیَ الله تَعَالَ عَنْهُ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تَعَالَ عَنْهُ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تَعَالَ عَنْهُ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تَعَالَ عَنْهِ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تُعَالَ عَنْهِ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّد نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله تُعَالَ عَنْهِ اسے کُٹوادیں؟ بقیناً سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَحِیَ الله ورخت نہیں تھا بلکہ فقط منسوب تھا۔

(5).....اگروه حقیقتاً بیعتِ رضوان والا درخت ہوتا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدَ بھی بھی اس درخت کونہ

مَيْنَ شَن معلس للدَوْنَدَ الدِّلْمِينَة (واوت اسلال)

<sup>1 .....</sup>بخاری، کتاب المغازی، غزوة حديبية ،ج ٢، ص ١ ٤٥ حديث: ١٢ ١ ٩٠ -

اسسطیقات کبری،غزوة رسول الله صلی الله علیه و سلم الحدیبیة ، ج ۲ ، ص ۱ ۸ ـ

کواتے کونکہ آپ تو اسلامی تبرکات کے محافظ تھے نہ کہ ان کوئتم کرنے والے۔اگریہ بات درست ہوتی کہ آپ نے لوگوں کے وہال نماز پڑھنے اور اس کومبارک جگہ تھنے کی وجہ سے کٹوایا تو آپ بھی بھی مقام ابراہیم کو مصلی (جائے نماز) بنانے کی خواہش ظاہر نفر ماتے جس کی آپ کوقر آن سے موافقت بھی حاصل ہوئی اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس مبارک جگہ پر نماز پڑھنا باعث سعادت ہوگیا۔ای طرح اگر لوگوں کو اس کا اوب واحر ام سے رو کنا مقصود ہوتا تو آپ سب سے پہلے جرا سودکوا پنی جگہ ہے ہواتے کہ لوگ خاص اس کی تعظیم کرتے ہوئے آپ چو متے ہیں۔ ہوتا تو آپ سب سے پہلے جرا سودکوا پنی جگہ ہے ہواتے کہ لوگ خاص اس کی تعظیم کرتے ہوئے آپ درخت کو اس لیے کٹوایا ہوتا کہ لوگ اس کی تعظیم نے اس درخت کو اس لیے کٹوایا ہوتا کہ لوگ اس کی تعظیم نے کریں تو آپ سب سے پہلے اس کی تعلیم اپنی اولاد کو دیتے حالانکہ آپ کے بیغ حضرت سیّدُ نا سالم بن عبد الله بن عمر دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْهُم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں ائس مبارک جگہوں پرنماز اواکرتے جہاں د سول الله صَدَّ الله تَعَالُ عَنْهُم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں اُن مبارک جگہوں پرنماز اواکرتے جہاں د سول الله صَدَّ الله تَعَالُ عَنْهُم نَانَ اوا اور اُن کے اُن مبارک جگہوں پرنماز اواکرتے جہاں د سول الله صَدَّ الله تَعَالُ عَنْهُم نَانَ اوا اُن اور اُن کی اُن مبارک جگہوں پرنماز اواکرتے جہاں د سول الله صَدَّ الله تَنَانَ عَنْهُم نَانَ اوا اُن اُن مبارک جگہوں پرنماز اواکر تے جہاں د سول الله صَدَّ الله وَسَلَم عَنْهُم نَانَ اوادا فر مائی۔ (1)

جب و انتشر کے مقام پر مسلمان لٹکر کو حضرت سیّد ناوا نیال عَدَیْدِ السَّلَاء کا جسدا طہر ملاء ان کے جسد مبارک کے ساتھ بہت سامال بھی رکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی بیکھا ہوا تھا کہ جو بھی اپنی حاجات کے لیے خصوص وقت تک کے لیے اسے لیمنا علیہ ہے ہے لیے اسے لیمنا علیہ ہو بھی رکھا ہوا تھا اور جسدا طہر کو بوسد دیا۔ پھرا میر المومنین حضرت سیّد نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کو ان ہے معانقہ کیا اور جسدا طہر کو بوسد دیا۔ پھرا میر المومنین حضرت سیّد نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کو ان کے متعلق ایک متوب روانہ کیا۔ سیّد نافاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نِحَمُّم دیا کہ ان کو خسل و کفن دے کران کی نماز جناز و بھی اواکر واور انہیں و یسے دفنا کو جسے انہیاء کرام مَدَنِیمُ المَّلَوٰةُ وَالسَّلَا لَا کُون اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ویا ہی الله کی اور وی انہی کیا۔ (2) جو مال ملا ہیں جمع کرادو۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناابُومُون اَشْعَرِی دَنِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے ویا ہی کیا۔ (2) بعض حضرات نے بیوا قعہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ بعض حضرات نے بیوا قعہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ بعض حضرات نے بیوا قعہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ تَعَالیٰ اللهِ مُعَالِی اللهِ مُون اللهُ مَنْ اللهِ مُون اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ حضرت سیّدُ نامر فاروق اعظم دَنِی اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ حَنْهُ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَنْ خَنْ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهِ مَنْ حَنْهُ اللهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهِ مَنْ حَنْهُ وَنْمُ اللهُ مَنْهُ وَنَامُ مُنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهِ مُنْهُ مَنْهُ مَنْه

﴿ حِلْدُوُوم

المسابخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة، ج ١٠ص١٨٢ ، حديث: ٣٨٣ سلتقطا

<sup>2 .....</sup>كنز العمالي كتاب الفضائل فضائل الانبياء الجزء . ١٢ م ج٦ م ص ١٢ ٢ م حديث . ٥٥٨ م ٣٠

عَنْه نے حضرت سبِّدُ نا دانیال عَلَیْهِ السَّلَام کو فن کرنے کا حکم اس لیے ارشا دفر مایا تا کہ شرک وبدعات کا قُلع قمع فر ما نمیں۔ حالا نكه سيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كابيعل قطعاً اس لينهيس تفا بلكه اس كي درج ذيل وجو ہات تھيں:

### سيدُ نادانيال عَلَيْهِ السَّلام كي مبارك دما قبول بوئي:

چنانچد حضرت سيّدُ نا قَنّا وه دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْد فر مات إين كه وحضرت سيّدُ نا دانيال عَدَيْهِ السَّدَر في وعا ما كَي تَعي كه ان ے مال کے وارث مسلمان موں۔ ' بید دعا یوں قبول ہوئی کہ الله علامل نے آب عَلَيْهِ السُّلام کے جسد اطهر کوامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كعبدِ مباركه مين حضرت سبِّدُ ناابُومُونُ آشْعَرِي دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كيسامن ظاہر کردیا، جنہوں نے آپ عَلَیْدِ السَّلَام کے جسدا طہر کونسل وکفن دیا اور مسلمان آپ کے مال کے وارث بن گئے۔ <sup>(1)</sup>

### جمدمبارك كى بيرمتى كااعد يشتها:

حضرت سيّدُ نا دانيال عَليْهِ السُّلام حضرت سيّدُ ناعيني عَليْهِ السُّلام علقر يبأسات سوسال يهلّ ك بين اورتقر يبأ جوده • • ١٨ سوسال بعدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كدور مِين آب كاجسم أطهر ظاهر جوا، يعنى اشتغ وصتك آب عَنيْهِ الشُّلَام كاجسرِ أطهر بالكل صحيح سلامت رباء يقينًا بدالله ولذون كي قدرت كالمداورآب عَنيْهِ الشَّلَام كا معجزہ ہے۔ سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالىءَنه نے آپ كے جسدِ اَطبركونسل وكفن دے كردفتانے كا تعكم اس ليے ارشاد فر ما یا تھا کہ پہلے کے لوگ سیّد نا دانیال مکیّد الشلام کے جسید اَطہر کوسامنے رکھ کراُن کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا ما تکتے تھے، یقیناً سیّدُ نا دانیال عَلَیْهِ السَّلَام کے وسیلے سے دعا ما نگناسعادت مندی ہے کیکن آپ کے جسد مبارک کی بے حرمتی کابھی اندیشہ تھا، للبذاسپّدُ نافاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه نے اس اندیشے کے پیش نظر تدفین کا تھم دیا۔

### فاروقِ اعظم نے حکمِ شرعی پر عمل کیا:

اميرالمؤمنين حفزت سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه نِهَ حَكُم شرعى يرتمل كيا-الرّكسي مسلمان كي ميت ما يوحكم بيه ہے کہاہے شل وکفن دے کرتد فین کر دس گے۔ <sup>(2)</sup>

المُثِنُ كُنْ مجلس المدرّفة فقالية الميتنة (وتوت اسلان)

<sup>🚹 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الفضائل، فضائل الانبياء، الجزء: ٢ ١ يج ٢ ، ص ٢ ؛ ٢ ، حديث: ٢ ٥٥٧ ٣ ـ

<sup>🗨 .....</sup> بهارشر یعت ،ج ۱،حصه ۴ بص ۱۵ ۸ ماخوذ أب

#### (3) لوگون كونماز پر صنے سے منع فرماديا:

حضرت سيّد نامَعُرُود بِن سُوَيد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار ہیں امیر المومئین حضرت سیّد ناعر فاروقِ اعظم دَخِن اللهُ تَعَالَى عَنْه کے ساتھ سفر ہیں تھا، ہم مکہ مکر مہاور مدینہ ہورہ کے درمیان ہیں سخے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہم سب نے نماز فجر اواکی ، آپ نے پہل رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ قربی پڑھی ۔ نماز ہو فارغ ہونے کے بعد ہم نے ویکھا کہ پچھلوگ از ساور اس جگہ نماز اواکر نے گے۔ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِن اللهُ تَعالَى عَنْه نَعالَى عَنْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ عَدَرَ صَالَة اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ

### چندا ہم وضاحتی مدنی بھول:

ا میر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ الله منین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ الله منین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِنَ اللهُ مَنْ فَالْ عَنْدِهِ اللهُ وَسَلَّم عَنْدِهِ اللهُ وَسَلَّم فَا اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْدِهِ اللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْدِهِ اللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَنْدُهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَى اللهُ عَنْدُهِ وَاللهُ وَسَلَّم فَعْ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ وَاللهُ وَسَلِم اللهُ عَنْدُهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ عَنْدُهُ وَاللهُ وَسَلِم اللهُ عَنْدُهُ وَاللهُ عَنْدُهُ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْدُهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ عَنْدُو مِنْ اللهُ عَنْدُهُ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْدُو مِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَنِي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَقُومُ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمُنْ الللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ الللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالمُولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ مُلْمُولُولُ اللللهُو

گی .....واضح رہے کہ سیّد نافاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نے لوگوں کونماز بڑھنے سے اس لیے منع فرما یا تا کہ دیگر لوگ یہاں نماز پڑھنا کوئی فرض وواجب نہ سمجھ لیں۔ کیونکہ آپ کے عہدِ مبار کہ میں بے شارفتو حات ہوئیں اور لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے جن کی کثیر تعداداً حکام شرعیہ کی تفصیل نہیں جانتی تھی ، ایسے لوگ دیگر مسلمانوں کے مل کود کی کھران کی اتباع کرتے تھے ، اگر وہ دیگر لوگوں کو مسلسل اس مقام پرنماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو ہوسکتا تھا کہ وہ اس جگہ نماز پڑھنا

ر حلدۇۇم

<sup>🕕 .....</sup> مصنف ابن ابي شييه ، كتاب الصلاة ، في الصلاة عند قير النبي ، ج ٢ ، ص • ٢ ٧ ، حديث: ٩ ـ

فرض وواجب بجھ ليت حالانكداس جگه نماز پڙهناكونى فرض وواجب نيس تقاد چنائي شاري بخارى حفرت علامه بنزالتي ين يَن وَمُهُ اللهِ تَعَالَى عَنْ مَن الْعَلَى عَنْ يَنْ الْعَدَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

المرامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نزد یک ایسی مبارک جگہوں پرنماز پڑھنابالکل منع ہوتا تو آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس کی وضاحت ضرور فرماتے حالانکہ آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس بات کی تصریح فرمادی کہ آگراس مقام پرنماز کا وقت ہوجائے تونماز پڑھ کی جائے۔ بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ایسے مقدس مقامات پرمطلقا نماز پڑھنے کوسیّدُ نافاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ناجائز نہیں فرمایا بلکہ اس جگہ کومتقل مصلے یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لینے کے خدشے کی وجہ سے منع فرمایا۔

مِيْنَ كُن معلس المدافقة العِلمية فق (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup>عمدة القارى كتاب الصلاق باب المساجد على طرق المدينة رج ٣ ، ص • ٢ ٥ ، حديث: ٣٨٣ ـ

وَسَلَّم نے نماز اوا فرمائی ہےان مقامات پر نماز اوا کرنامستحب ہے۔''<sup>(1)</sup> حمد مربعہ مصرف **نور نفور نور** میں نمور سرمور

# (4) اے جراسود! تو نفع ونقصان نہیں دے سکتا:

حضرت سِيِّدُ ناعبد الله ين سَرِض وَعِن اللهُ تَعالَى عَنه عه مروى ہے كه امير المؤمنين حضرت سِيِّدُ ناعمر فاروق اعظم وَهِن اللهُ اتّعالَى عَنْه فَ فَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهِ اللهِ عَن خداك قسم! من تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لَوْ لاَ اَنْهِ وَاللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَلْتُ مَا فَبَلْتُكَ يَعْن خداك قسم! من تَضُرُّ وَ لاَ تَنْفَعُ وَ لَوْ لاَ اَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلْتُكَ مَا فَبَلْتُكَ يَعْن خداك قسم! من حَجْم جوم رباہوں حالاتک میں جانت ہول کہ توایک پقر ہے، ناتوک کونغ دے سکتا ہو اور نہی نقصان اگر میں نے الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَ مِعْ مِوتَ ندد يكھا ہوتا تو مِن جَمِي نہ چومتا۔ (2)

### چندا ہم وضاحتی مدنی پھول:

انہوں نے بتوں کے بارے میں بنار کھا تھا کہ وہ بت نفت الله تَعَالَ عَنْه نے جو بیار شاد فرما یا که اسے جرِ اسود! نہ تو کئی کو نفع و سے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان ۔ "اس سے زمانہ جا بلیت کے لوگوں کے اس عقید سے کی کاٹ کرنا مقصود تھی جو انہوں نے بتوں کے بارے میں بنار کھا تھا کہ وہ بت نفع ونقصان دیتے ہیں۔ چونکہ سیّر نا فاروق اعظم دَخِنَ الله تُعَالَ عَنْه کے مبارک دور میں فتو حات کی کثر ت کی وجہ ہے مسلمانوں کی بھی کثر ت ہوئی اور ان کی اکثر بت الی تھی جو اَحکام شرّعیہ کی مبارک دور میں فتو حات کی کثر ت کی وجہ ہے مسلمانوں کو جو کرتا دیکھتی و بیا ہی کرتی ، اس لیے سیّد نا فاروق اعظم دَخِنَ الله تُعَالَم مَنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله

﴿ حِلْدُوُوْمِ

<sup>🕕 .....</sup> شرح المستقللبغوي، كتاب الصلاة، المساجد في البيوت وتنظيفها، ج ٢ ، ص ٩ ٣ ١ ، حديث: ٩ ٩ ٣٠ـ

<sup>2 .....</sup>مسلم كتاب الحج استحباب تقبيل الحجر الاسودي ص ١٢٢ مديث ٢٥٠ ـ

کے بارے میں پایاجانے والا بیوہم دور ہوجائے کہ جیسے وہ نفع نقصان دیتے تھے بِعینِہ بیپتھر بھی بذاتِ خود ویساہی نفع نقصان دے سکتاہے۔''(1)

🎏 .....سيّدُ نا فاروقٍ أعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جو بيفِر ما يا كه ُ الے حجرِ اَسودتو نَفْصان نہيں دے سكتا''اسے مراد یہ ہے کہ تو ذاتی طور پرنفع ونقصان نہیں دے سکتا اگر اللّٰہ عندہاً کی عطا اور اُس کے اذن سے دینا چاہے تو وے سکتا ہے۔ چِنا نچ علامة منطلاً في عَلَيْهِ دَحنةُ اللهِ الْقَرِى فرمات إلى: " ( إنِّي آعُلَمُ آنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَ لَا تَنْفَعُ ) آي بِذَاتِكَ يعنى بے شک میں جانتا ہوں کہ توایک پتھرہے جونہ تو نقصان دے *سکتا ہے*ا درنہ ہی نفع دے سکتا ہے بینی ذاتی طوریر۔''<sup>(2)</sup> 🗱 ....سید نا فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ مَنْه نِ جَراسود کے نفع ونقصان کی جوفی کی ہے وہ ذاتی نفع ونقصان کی ہے، یعنی حجراسود بالذات بغیررتِ مؤمل کی طافت وا ذن کے نفع ونقصان نہیں پہنچاسکتا،اس بات کی نفی نہ فر مائی کہ رب عِنْ مَنْ كَي عطائے بھی وہ نفع ونقصان نہیں پہنچا سکتا۔اس كى ايك دليل يہجى ہے سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بدكام حجراسودكو مخاطب كرك بى فرمايا ہے۔ كوياسِيّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حجراسودكو مخاطب كركے بدواضح کیا کہ اے حجر اسود! جس طرح تو میر اکلام الله عند مل کی عطا کر دہ طاقت وقوت سے سن رہاہے اپنی مرضی سے نہیں س سکتا اسی طرح توکسی کونفع ونقصان بھی اپنی مرضی ہے نہیں دے سکتا البتہ اللّٰہ عَدْمَا کی عطا کر دہ طافت ہے دے سکتا ہے۔ 🗱 ..... حجر أسود الله عاد على عطا سے نفع ونقصان و برسكتا ہے۔ چنانچ شعب الايمان ميں اس حديث مباركه كا بقید حصد کچھ یوں ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے حجر اسود کو چو منے کے بعد مْدُكُوره بالإكلام فرمايا توبين كرمولا على شيرخدا كَنَّ مَاللهُ تَعَالَ وَجْهَهُ النَّدِينِ فَيْ سِي عرض كيا: ' وَبَلْي يَهَا أَهِيتُمَ الْمُثُوُّ هِنِينُ فَيْ إِنَّهُ يَضُتُّ وَ يَنْفَعُ يعني الهاميرالمؤمنين! كيولنبيل، يهجِر أسود نفع بهي ديتا ہے اور نقصان بهي ديتا ہے۔'' آپ نے فرما يا: ''وه كيسے؟''عرض كيا: ''محتاب الله ميں ہے۔' فرما يا: ''محتاب الله ميں كہاں ہے؟''عرض كيا: ''الله عزيف ا ارشادفرما تاہے: ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ كَرَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ الدَمَ مِنْ ظُهُوْ بِهِمْ ذُيِّ يَتَهُمْ وَ أَشُهَلَهُمْ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ ۖ

يَّنْ كُنْ : مجلس للدَفَدَ شَالعِ لمِيَّة قد (وعت اسلال)

<sup>1 .....</sup>ارشادالساري كتاب العج ماذكر في حجر الاسوديج ٢ ي ص ٢ ٣ ا ي تعت العديث: ٩ ٩ ٥ ١ ـ

<sup>2.....</sup>ارشادالساري، كتاب الحج ما ذكر في حجر الاسود، ج ٢ ص ٢ ٣ ١ ، تحت الحديث: 4 0 1 ـ ـ

اکشٹ بر ویکٹم مین اور ایک اس نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا ، کیا میں تبہار ارب نہیں سب بولے کیوں نے اولاد آدم کی بیشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا ، کیا میں تبہار ارب نہیں سب بولے کیوں نہیں۔ 'فرمایا: ''الله عزود نے حضرت سیّدُ نا آدم علی نیبِتناء علیہ الشلاؤة السّدَ مرکو پیدافرما یا پھر آپ کی بیٹے پر اپنے دست قدرت سے مسی فرمایا اور تمام اولاد آدم سے اپنی ربوبیت کابی إقرار الله مناور اور تمام اولاد آدم سے اپنی ربوبیت کابی إقرار الیا کہ'' میں تبہار ارب بول' اور عبود یت کا بھی اقرار الیا کہ'' تم سب میرے بندے ہو۔' اور پھر اُن سے عہد و بیٹان لیا اور اُن کا یہ بیٹان وعہد ایک ورق میں لکھ دیا۔ اُس وقت تجرِ اُسود کی دوآ تکھیں اور ایک زبان تھی رب عزبان تھی رب عزبان کا یہ منان کہ است کی بیا مند کھولاتو وہ ورق اس کے منہ میں ڈال دیا۔' بھر فرمایا:'' اس خوا کیا ان کی جوا ہے عبد کی پاسداری کر ہے تو اس کی گوائی ویتا ہوں کہ میں نے دوعالم کے ویتا ربی مند کی سرکار صَدِّ الله مند کا نہ بنا مند کھی ہوگار ہی مند کی سرکار صَدِّ الله مند کا نہ بنا ہوگار ہی مند کی ایک ویتا ربی کی مند میں اور ایک مند میں اور کی ہو ہو ہو تھی اس کی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے دوعالم کی ایک ویتار بھی مکر نی سرکار صَدِّ الله مند کا ایک میں ہوگار ہی میں ہوگار اس کی ایک تیز اور ضیح زبان ہوگی جس سے وہ اس شخص کی گوائی دے گاجس نے ایمان کی حالت میں اس کا استیام کیا ہوگا۔ اے امیر المؤمنین ابہی تو جمرا سود کا فعی و نقصان دینا ہے۔'

سيِّدُ نامولاعلى شير خداكَة منهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيم كايه كلام من كرامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَالَ عَنْهُ فَعَالَ اللهُ عَنْهُ فَعَالَ اللهُ عَنْهُ فَي اللهُ عَنْهُ وَمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَي اللهُ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحتَدَى اللهُ عَلَى مُحتَدَى حَدَّمُ اللهُ عَلَى مُحتَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَع اللهُ عَلَى مُحتَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحتَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُحتَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### <u>ڒۼٳؗؽٳ۫ڮؾ۫ڝؾڿؾۅؾێۮۯڛێؾۑڔؠٚۅڿۿ</u>

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه اپنی رعایا کی صحت و تندرسی پربھی خصوصی توجه دیتے تھے، آپ موٹا پے کے نقصانات اور اس کی ہلاکت خیزیوں سے عوام الناس کو آگاہ فر ماتے ، انہیں خفیف جسم رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ کیونکہ بدن ہلکا ہونے کی صورت میں فرائفن وواجبات کی ادائیگی پرقدرت اور دیگر دینی ودنیوی

🐽 .....شعب الايمان ، ياب المناسك ، فضيلة العجر الاسود ، ج ٣ ، ص ١ ٥ ٣ ، حديث: • ٣٠ ٠ ٣ ـ

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَة شَفَالدِ لمِينَّتِ (وَوت اسلان)

حلدؤؤم

کاموں میں قوت ونشاط پیدا ہوتی ہے۔ چنانچے،

# "توند" واليضخص كااحتساب:

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه الكَّه وَلَه الكَّهُ مَعَالَهُ العِن يه كيا ہے؟ "اس نے كها: ' بَنْ كَهُ مِّنَ اللَّهِ يعنى يه اللَّه وَدُولَ كَ طرف سے بركت ہے۔ "آپ نے فرما يا: ' بَلْ عَذَا بُ مِّنَ اللَّهِ يعنى يه بركت نهيں بلكه اللَّه وَدُولَ كَي طرف سے عذا ب ہے۔ "(1)

#### اپینے آپ کو تو ندوالا ہونے سے بچاؤ:

# علم وحكمت كے مدنى كھول:

پھرنا ہونا اور ابھری ہوئی تو ند لیے لیے پھرنا دی کھیا نا، بدن موٹا ہونا اور ابھری ہوئی تو ند لیے لیے پھرنا دی کھنے والے پر بہت بُرا تا شرچھوڑ تا ہے، اپنے وزن کا خیال رکھیے کہ عبادت پر مدد حاصل کرنے کی نیت سے صحت اچھی اور وزن مُغتَدِل (Normal) رکھنا کار تو اب اور خوف خدا کے باعث د بلا پتلا ہونا باعث سعادت ہے۔ فرمان مصطفع مَنْ الله تُنَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ہے: ''اللّٰه عَدْوَ فَلْ اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰه عَدْوَ فَلْ اللّٰه عَدْوَ فَلْ اللّٰه عَدْدَ فَلَا عَدْ اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَدْدَ فَلَا اللّٰه عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَلْمُ لَا لَيْ اللّٰهُ عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَلْمُ فَلَا فَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ فَاللّٰ عَدْ اللّٰهُ عَدْنَ فَاللّٰهُ عَدْدَ فَاللّٰ اللّٰهُ عَدْدَ فَلْ اللّٰهُ عَلَى عَلْنَا فَاللّٰ اللّٰهُ عَدْدَ فَاللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ فَاللّٰ اللّٰمُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَدْدَ فَاللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰ اللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَالِي الللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَلْمُ عَلَا فَاللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَدْدُ فَاللّٰهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَدُواللّٰهُ عَدْمُ عَلَا عَدْمُ عَ

مَيْنَ سُ معلس للرَفَةَ شَالَةِ لمينَّتَ (وعوت إسادى)

<sup>1 ....</sup> مناقب امير المؤسنين عمر بن الخطاب، الباب الستون، ص ٩٠٠ .

<sup>2 .....</sup> المقاصد الحسنة بحرف الهمزة ب ص ٢ ٣ ١ ـ

المناجات صغير حرف الهمزة من ٢٠ عديث: ٢٢١ عـ

الرانا بلداس کی اور اس المؤمنین حضرت سیند ناعمرفاروق اعظم دَخِن الله تَعَالَى عَنْه نِه موٹے پیپ والے خص کو تنہیہ کی اور اس کی اصلاح کا سامان کیا ہیں یہ بات ہمیشہ یا در کھے کہ اگر کوئی زیادہ کھا تا ہو، بے شک خوب موٹا تا زہ ہو گھراس کا نداق اڑا نا بلکہ اس کی طرف د کھے کرایذا دینے والے انداز میں مسکرانا یا اشارے کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بیزیہ جھی یا در کھے کہ ہرایک کے موٹا بے کاسب زیادہ کھا ناہی ہو یہ جھی ضروری نہیں، مشاہدہ یہ ہے کہ بحض اسلامی بھائی کم کھانے کے باوجودوزن کم کرنے میں ناکام رہتے ہیں جس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ کسی بیاری یا دواؤں کے منفی اثرات کی وجہ ہے بے چاروں کا بدن بھول جاتا ہوگا۔ بہر حال موٹا بے کا کوئی جس سبب ہودل آزاری کی اجازت نہیں۔ خود بعض اکا برزعہ کم الله می عَنْدہ تَا ہو تَعَالَى عَنْدہ نَا الله محمد بین اور یس شافعی عَنْدہ تَا الله تَعَالَى عَنْدہ کے بارے میں فرماتے ہیں: '' ما اَ فلَح سَوِینٌ قَطُّ اللّا اَن یَنْدہ نَا الله محمد بین اور یس شافعی سینہ الله الله تَعالَى عَنْدہ کے بارے میں فرماتے ہیں: '' ما اَ فلَح سَوِینٌ قَطُّ اللّا اَن یَنْدہ نَا الله محمد بین الله تعالى عَنْد، عَنْدہ میں موٹے خص نے فلاح یعنی کا میائی نہیں حاصل کی سوائے حضرت سیند نامجہ بین خص کے نام کہ بین حَسَن مُسل کی سوائے حضرت سیند نامجہ بین حَسَن مُسلک کی سوائے حضرت سیند نامجہ بین حَسَن دَخْتُ الله قَتَال عَنْدہ کے ''دہ کہ الله عَنْد الله عَنْد الله عَنْدہ کے ''دہ کہ الله عَنْدی عَنْدہ کے ''دہ کہ الله عَنْدہ کے ''دہ کہ الله عَنْدہ کے ''دہ کہ بی حَسْن کا میائی نہیں حاصل کی سوائے حضرت سیند نامجہ بین حَسَن دَخْتُ الله قَتَال عَنْدہ کے ''دہ کہ الله عَنْدہ کے ''دہ کہ بی حَلْد کے تعنی کا میائی نہیں ماصل کی سوائے حضرت سیند نامجہ بین حَسَن دَخْتُ الله قَتَال عَنْدہ کے ''دہ کہ کو کُنْدہ کے الله عَنْدہ عَنْدہ کے نام کُنْدہ کے نواز کے بیکن کو کہ کو میائی نواز کے خوالے عَنْدہ عَنْدہ کے نواز کی کُنْدہ کو کُنْدہ کے نواز کی کی کو کُنْدہ کی الله کی سوائے حضرت سیند نامجہ کی حسین کے نواز کی کے کہ کو کی کی کی موائے حضور کے سیند کی کو کُنْدہ کو کُنْدہ کو کُنْدہ کو کو کُنْدہ کے کو کُنْدہ کو کہ کو کُنْدہ کے کہ کو کُنْدہ کے

· جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>موسوعدابن ابي الدنيا، الجوع، ج ٢، ص ٢٠، الرقم: ١ ٨ ملتقطا

<sup>2 .....</sup> اتحاف السادة المنقين، كتاب كسرة الشهوتين، فضيلة الجوع ــــ الخرج ورص ١٠ ـ

المفاتيح، كتاب المناقب والفضائل، باب مناقب الصحابة، ج٠١٠ ص ٢٢ ٢، تحت العديث: ١٠١٠ ـ

المقاصد العسنة، حرف الهمزة، ج 1 م ص ٢٣٤، تحت العديث: ٢٣١، المقاصد العسنة، حرف الهمزة، ص ٢٣١ - ...

سے اعضا میں فقتہ پیدا ہوتا اور فساد ہر پاکرنے اور بیہودہ کام کرگزرنے کی رغبت جنم لیتی ہے، کیونکہ جب انسان خوب پیٹ ہوکر کھا تا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آئھوں میں بدنگاہی کی ہوس چنگیاں لیتی ہے، کان بری باتیں سننے کے پیٹ بھر کر کھا تا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آئھوں میں بدنگاہی کی ہوس چنگیاں لیتی ہے، کان بری باتیں سننے کے مشاق رہتے ہیں، زبان فخش گوئی (بے حیائی کی باتوں) پر آمادہ ہوتی ہے، شرمگاہ شہوت رانی کا تقاضا کرتی ہے، پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چلنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر انسان بھوکا ہوتو تمام اعضائے بدن پرسکون رہیں گے، نہ تو کسی برائی کا لا چ کریں گے اور نہ ہی برائی و کیھ کرخوش ہوں گے۔ حضرت استاذ ابوج نحفر مَنیَد وَحدہ الله الله تُنہیں کرتے اور ارشاد گرامی ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالب نہیں کرتے اور ارشاد گرامی ہوتے ہیں، کسی شے کا مطالب نہیں کرتے اور اگر پیٹ ہوراہ واہوتو دوسرے اعضا بھو کے رہ جانے کے باعث مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ''(2)

الماء ۱۰ مونا ہو یا و بلا بتلا جوکوئی بھی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہواسے کسی بھی مہلک (مُدُ ۔ لِک یعنی ہلاکت میں ڈالنے والی) بیاری کے استقبال کے لیے ذہن بنالینا چاہیے کیوں کہ زیادہ کھانے سے بیٹ خراب ہونا ہے اور بقول اطباء ۱۰ فیصد امراض پیٹ کی خرائی سے بیدا ہوتے ہیں، جن میں ۱۲ قسمیں سے ہیں: (۱) وماغی امراض (۲) آتکھوں کی بیاریاں (۳) زبان اور گلے کی بیاریاں (۳) سینے اور پھیپھڑ سے کے امراض (۵) فالج اور لقوہ (۱) جسم کے نجلے کے بیاریاں (۳) بائی بلڈ پریشر (۹) دماغی شریان (یعنی مغز کی نس) بھٹ جانا (۱۰) نفسیاتی حصے کا سن ہو جانا (۷) شوگر (۸) بائی بلڈ پریشر (۹) دماغی شریان (یعنی مغز کی نس) بھٹ جانا (۱۰) نفسیاتی

) جلدرُؤم (

<sup>🗗 .....</sup> بهارشر یعت ،ج ۳ ،حصه ۱۶ ،ص ۳۷ ۳ ـ

<sup>2 .....</sup>منهاج العابدين، ص۸۲ ۸۳ ۸۳

امراض ( یعنی پاگل ہوجانا وغیرہ ) (11) جگراور پتے کے امراض اور (۱۲) ڈپریش ۔ وغیرہ وغیرہ امیر المسنت میرتِ فاروقی کے مُظَهّر ہیں:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوا شخ طریقت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حفرت علامہ مولانا ابو بلال مجمہ المیاس عطار قادری رضوی ضائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه سیرتِ فاروقی کے مُظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیه بھی موٹا پِ کو بند نہیں فرماتے، بلکہ موٹا پ کے شکار بہت سے اسلامی بھائیوں کی خیرخواہی کے لیے آپ نے موٹا پ اور وزن کو کم کرنے کے مختلف مدنی پھولوں پر مشمثل ایک ایسا بہترین رسالہ مرتب فرمایا جسے پڑھ کرکئی لوگ اپنے موٹا پ پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دعوتِ اسلامی کے اِشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کامطبوعہ ۱۲ صفحات پر مشمثل رسالہ بنام' وزن کم کرنے کا طریقہ' کا خود بھی مطالعہ کیج اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی ترغیب دلا ہے ہوسکتا ہے آپ کی تھوڑی ہی کوشش سے کسی اسلامی بھائی کا بھلا ہوجائے اور وہ مختلف بھاریوں سے محفوظ ہوکر عبادت الٰہی اور مدنی کاموں کے لیم تُحَرِّک و جاک دچو بند ہوجائے۔

مَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! مَكَى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

### فاروقِ اعظم اور بُذا مي برهيا كي إصلاح:

جہاں تک عام شہریوں کی صحت پرآپ دیون الله تعدلی خصوصی توجہ کی بات ہے تواس سلسلے میں آپ دیون الله تعدل عندہ کا طریقہ کاریہ تھا کہ اگر کسی تحض کو ایسی بیاری ہوتی جس سے عمو آلوگ گھن کھاتے ہیں تو آپ دیون الله تعدل عندہ ایسے شخص کو درست ہونے سے پہلے اپنے گھر سے نگلنے سے منع فرماتے منقول ہے کہ آپ کا دوران طواف ایک ایسی بڑھیا کے پاس سے گزرہوا جو جذام یعنی کوڑھ کے مرض میں جتائقی وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، آپ نے اس سے فرمایا: ''نیا آمۃ الله لا الله فائل کی باندی! کتنا بہتر ہوتا کہ آپ فرمایا: ''نیا آمۃ الله لا الله فائل کی باندی! کتنا بہتر ہوتا کہ آپ کے گھر میں بھی بہتیں اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچا ہیں۔'' چنانچہ وہ بڑھیا اپنے گھر میں چلی گئی اور دوبارہ بھی خانہ کعبہ کے گھر میں بھی گئی اور دوبارہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے لیے نہ آئی۔ سیّڈ نا فاروقِ اعظم دَعن الله تُعالَی عَنْه کے وصال کے بعد اسے کسی نے کہا: ''اِنَّ الَّذِیْ کَانَ طواف کے لیے نہ آئی۔ سیّڈ نا فاروقِ اعظم دَعن الله تعال عَنْه کے وصال کے بعد اسے کسی نے کہا: ''اِنَّ الَّذِیْ کَانَ اللہ قَاتَ قَادُ مَاتَ فَاذُوْ جَیْ جنہوں نے تہمیں منع کیا تھا وہ تواب و بنا سے چلے گئے ہیں ابتم آبایا کرو۔' اس بڑھیا نہا تھا تکے قد مَاتَ فَاذُوْ جِیْ جنہوں نے تہمیں منع کیا تھا وہ تواب و بنا سے چلے گئے ہیں ابتم آبایا کرو۔' اس بڑھیا

حلدؤؤم

نے کہا: ''هَا كُنْتُ لِاَنْ ٱطِیْعَهُ حَیَّا وَ اَعْصِیهُ مَیِّتًا لِین میں الی نہیں ہوں کہ جب وہ حیات عصوان کی فرما نبرداری کروں اور جب وہ وصال فرما جا نمیں توان کی نا فرمانی کروں۔''(1)

### علم وحكمت كے مدنى بھول:

الموسنین حضرت سیٹھے میٹھے اسلامی ہوا ہوا و یکھا آپ نے امیر الموسنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ الله ثغال عنه کی اصلاح کرنے کا انداز کتنا پیارا تھا، عموماً بزرگ حضرات نازک مزاج ہوتے ہیں اور بات کو جلدی محسوس عنه کی اصلاح کرنے ہیں، لہذا سیدنا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُس بڑھیا کو تکم نہیں ارشاد فر ما یا بلکہ مشورہ ارشاد فر ما یا بلکہ مشورہ ارشاد فر ما یا بلکہ مشورہ ارشاد فر ما یا بحد میں کا فائدہ ہاتھوں ہاتھ فاہر ہوا کہ وہ بڑھیا اپنے گھر چلی گئی اور دوبارہ والیس نہ آئی یہاں تک کہ آپ کے وصال کے بعد بھی نہ آئی ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ سامنے والے کود کھتے ہوئے اس کی اصلاح کی ترکیب بنائیں، اپنے سے چھوٹوں کی اصلاح سے جھانے والے انداز میں کی جاسکتی ہے، لیکن اپنے سے بڑول کومشورہ و یا جائے توزیادہ بہتر ہے۔

الناس جھی معلوم ہوا کہ اگر آپ کوکوئی ایسامرض لائق ہو گیا ہے یا آپ کالباس دہسم ایسا گندا ہے جوعوام الناس کے نزویک ناپیندیدہ ہے تو کوشش سیجئے کہ لوگوں کے سامنے نیر آئیس کہ ہوسکتا ہے اس کے سبب ان کے دل تنظُر کا شکار ہوجا تھیں۔ یاشیطان ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کرے۔

السخف المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسلم ال

يْنْ كُنْ مَجلس لْلْدَفْتَشَالْجُلْيَّتْ (وعوت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup> مصنف عبدالر زاق، كتاب المناسك، الطواف الفضل ام الصلاة، ج ٥٥ ص ٥٣، حديث: ٩٠٩٣ -

پراللہ طَوْمَلُ کابہت بڑافضل وکرم ہے،اس بڑھیانے آپ کی حَیَاتِ طَیِّبَہ میں بھی آپ کی اطاعت کی اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی اطاعت کی، واقعی جواپے آپ کورب طَوْمَلُ کامُطِیع یعنی حقیقی فرما نبردار بنالیتا ہے رب طوفی نیا کواس کے تابع کردیتا ہے، مخلوق کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ پھرمخلوق مینہیں دیکھتی وہ زندہ ہے یا اس کا وصال ہو چکاہے، بہرصورت اس کی اطاعت کی جاتی ہے،اللّٰه طوفی ہمیں بھی سیرت فاروقی پڑمل کرنے کی توفیق عطافر ما ہے۔ آھ بین بھی کی اللّٰہ بین میں اللّٰه عَدْمَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَالَ مَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُولَاللّٰمُولَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ

# ايك شراني كوسيِّدُ نا فاروقِ اعظم كي نصيحت:

سیّد نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک مرتبہ ملک شام کے ایک بہادر خض کو تلاش کیالیکن وہ نہ ملا ، آپ کو بتایا گیا کہ وہ خض شراب کا عادی ہوگیا ہے۔ آپ نے اپنے کا تب سے فرما یا لکھو: ''مِنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ اِلٰی فُلانٍ سَلَامٌ عَلَیْکَ فَانِیْ اَنْخَصَ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ هُوَ عَافِرَ الذَّنْبِ وَ قَابِلَ النَّوْبِ شَدِیْدَ الْعِقَابِ ذِی سَلَامٌ عَلَیْکَ فَانِیْ اَنْحَمَدُ اِنْکِیَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ هُوَ عَافِرَ الذَّنْبِ وَ قَابِلَ النَّوْبِ شَدِیْدَ الْعِقَابِ ذِی الطَّوْلِ لَا اِلٰهَ اِللّٰهُ هُوَ اِلْنِیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ

حلد دُوُم

جب سيّدُ نا فاروقِ اعظم مَضِ اللهُ نَعَالَ عَنْهُ كُو يَخْرِمِي تُو آپ نے فرمایا: 'هٰ هَذَا فَاصْنَعُو الْإَادَ اَيْتُهُ اَخَالَكُهُ ذَلَّ وَلَا تَعُونُو اَعُو اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

# مىلمانول كى خيرخوا بى يجيحة:

الله تعالى المرابع الم عَنْه کے مختلف لوگوں کی دینی تربیت ، لوگوں کی طبیعت شاسی ، اور ان کے درتتی کے وسائل وطریقوں کے بار ہے میں آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى اعلى ظرفى بالكل واضح نظر آري ہے۔ سيّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى بيدنى تربيت سب ك لیے ایک مشغل راہ ہے، آپ خلیفہ وقت ہونے اور بے پناہ مصروفیات کے باوجودا پنی مجلس میں آنے والے ایک فروکی غیرحاضری کوفورا محسوس کر لیتے ہیں، پھرا سےنظرا ندازنہیں کرتے بلکہاس کے بارے میں دریافت فرماتے ہیں تا کہا گر اس كے ساتھ كوئى مسئلہ پیش آ گيا ہوتواسے حل كيا جاسكے۔ بالفرض اگروہ بيار ہو گيا ہے تواس كاعلاج كرايا جائے تا كہوہ تندرست ہوجائے۔ مگرآہ! آج ہماری حالت تو بہ ہے کہ اگر اپنا سگا بھائی بھی نہ ملے تو اس کی کوئی خیرخبرنہیں لیتے۔ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ، مکاتب میں کام کرنے والے ، ہمارے مکاتب کے خُذّام وغیرہ اسلامی بھائیوں میں ہے کوئی ایک دن غیر حاضر ہوجائے توہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے؟ اور نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کوئی خیرخبر ہی معلوم کرلیں کہ کہیں اس بے جارے کے ساتھ کوئی آز مائٹی معاملہ تو در پیش نہیں آ گیا؟ کہیں وہ بیار تونہیں ہوگیا؟ کاش! ہم بھی سیرتِ فاروقی پرعمل کرنے والے بن جائیں، تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔اگر ہمارےساتھ رہنے والا ، کام کرنے والا ، نیکی کی دعوت دینے والا کوئی اسلامی بھائی کسی ون نہ آسکے تو اس کے گھر جاکریا کم از کم فون کر کے ہی اس کی خیریت دریافت کرلیا کریں۔

1 • ٠٠٠ حلية الاولياه بيزيد بن الاصم يح ٢ م ص

ر جلددُؤم

المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے مبارک إصلاحی انداز سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اصلاح کرنے کے مختلف انداز ہیں، کوئی شخص گناہ میں ببتلا ہوجائے تواس کے منصب اور موقع محل کو دیکھ کراصلاح کی کوشش کی جائے ، اگر اصلاح کا یقین یاظنِ غَالِب ہے کہ تواصلاح کرنا واجب ہے ورنہ موقع محل دیکھ کراس انداز میں اصلاح کی جائے کہ نہتواس کی ذات مجروح ہواور نہ ہی کوئی اور منفی تاثر سامنے آئے۔

الله عند الله الله عند الله ع

` جلد دُوُم

الله کرم ایما کرے گجھ یہ جہال یس الله الله کرم ایما کرے گجھ یہ جہال یس الله کا محت کے جو صد میں اللہ کا اللہ

# مَحْصُوص أفراد پُر شمل مَهالِس كے إنعقاد كاا عنساب:

امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَفِی الله تَعَالَ عَنْه خصوص افراد پرمشتل مجالس منعقد کرنے ہے منع فرماتے سے ہوجاتی جس سے آپس میں بغض وعداوت فرماتے سے ہوجاتی جس سے آپس میں بغض وعداوت اور نفرت جیسے امور پیدا ہوتے ہیں۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناعبد الله بن عباس رَفِی الله تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے قریش کے بچھلوگوں سے فرمایا: ''میں نے سنا ہے کہ آپ المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے قریش کے بچھلوگوں سے فرمایا: ''میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مخصوص افراد کو لے کرمجلس منعقد کرتے ہیں ، مجلس صرف دوآ دمیوں کی نہ ہو کہ لوگ اس طرح کی با تیں کریں کہ بید فلاں کے خاص لوگوں اور خاص دوستوں میں سے ہیں اور پھرمجلس کا دائر ہ تنگ کرد یا جائے ۔ الله وَهُولَ کی شم ! تمہارا یہ محمل تمہاری شرافت اور تمہارے آپس کے تعلقات کو بہت تیزی سے تم کر دینے والا ہے اور جھے خوف ہے کہ تمہارے بعد آئندہ آئے والے لوگ بید نہیں کہ فلاں کی رائے بیتھی اور فلاں کا خیال بیتھا۔ انہوں نے اسلام کو عکروں میں تقسیم کردیا ، البندا اپنی مجلسوں کو وسعت دواور سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور عمی تقسیم کردیا ، البندا اپنی مجلسوں کو وسعت دواور سب کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی اور

( حلددُؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس للرَفِيَ شَالِعِ لمينَة وروع إسارى)

دشمن پررعب غالب رہےگا۔''<sup>(1)</sup> مب کے ماتھ یکمال ملوک دکھیے:

میٹھے میٹھے اسلامی عب ایوا واقعی چند خصوص لوگوں سے دوئی کر کے صرف انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا دیگر لوگوں کے ذہنوں میں کئی ایک وسوسوں کو پیدا کرتا ہے نیز بیٹل خطی کا موں میں بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے، نیز اس سے بعض اوقات نیبت، تہت اور بد گمانیوں جیسے باطنی گنا ہوں کے امراض بھی پیدا ہوجاتے ہیں جو آخرت کو داؤپر لگا دیتے ہیں بقینا سمجھدار وہی ہے جو چندلوگوں کے ساتھ گروپ بندی کے بجائے سب کے ساتھ کیساں سلوک رکھے۔ امیر اہلسنت ذامنٹ بَرِکا تُنهُمُ الْعَالِيَة نے دنیاو آخرت سنوار نے کے لیے مدنی انعامات عطافر مائے ہیں ان ہیں سے ۵۰ یومید مذنی انعامات میں ایک یا چند سے ذاتی دوئی گانٹھ رکھی مذنی انعامات میں سے ۳۰ ہم نبر مدنی انعام کہی ہے کہ 'آپ نے بلامصلحت شرعی کسی ایک یا چند سے ذاتی دوئی گانٹھ رکھی شرخی سے بان نہیں ہوں گی۔ ہمانتھ کیساں تعلقات رکھے ہیں؟''خود بھی مدنی اِنعامات پڑمل سیجے دوسروں کو بھی ترغیب دلا ہے ، اِن

#### فازوق اعظم كارين عنفس كامتحاستية

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ ثَعَالَ عَنْه دیگر مختلف اُمور کے اِحتساب کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے محاسبے کی بھی ترغیب دلاتے رہتے ہتھے، نیز آپ خود اپنے نفس کا بھی مختلف مواقع پر اِحتساب فرماتے رہتے تھے۔ چنانچے،

# اسيخنفول كامحاسبه كرو:

ایک بارامیرالمؤمنین حفزت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ارشاد فر ما یا: ''اے لوگو! اپنے نفس کا محاسبہ کر وقبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیاجائے ، بڑے دن کی حاضری کے لیے تیاری کرواور قیامت کے روزاس شخص کا حساب بھی کم ہوگا جود نیا بیں اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا۔''(2)

<u> جلدۇۇم</u>

<sup>1 .....</sup> تاریخ طبری ہے ۲ م ص۲ ۵۵ ۔

<sup>2.....</sup>ترمذی، کتاب صفة القیامة , ماجاء فی صفة اوانی ، ج ۳، ص ۲۰۸ ، حدیث . ۲۲۳۲ .

# فاروقِ اعظم اورمُحاسبَةُ س:

میٹھے میٹھے اسلامی بیب ئیو! داقعی میکل آخرت کی یا دولانے کے لیے نہایت ہی مفید ہے بعض اوقات انسان کو چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کراپیے نفس کو خاطب کرے اور روزہ مرہ کے مختلف کا موں کے متعلق اس کا محاسبہ کرے۔ نفس کو ذلیل کرنے کی ٹھان لی:

حضرت سيِّدُ نا عبد الله بِن عُربِن حَفْق دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمات بين كدايك باراميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فرمان اللهُ عَنْ كَمَ حضوراً بِمت اللهُ عَنِي ،ارشاد فرمان و وَقَاعِلُم وَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ اللهُ عَنْه مِركُ فَلَى كَمَ حضوراً بِمت اللهُ عَنْ ،ارشاد فرمان و وَقَاعِلُه وَاللهُ اللهُ عَنْه مِركُ فَسَى فَعَ مَعَ حَوْد بِسندى مِين مِتلا كردياتو مِين فرمان و اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

سُبْحَانَ الله عَنْهَاْ اسِیدُ نا فاروقِ اعظم دَضِ اللهُ نَعَالَ عَنْه کی کیسی مدنی سوچ تھی ، کیا ہی پیاراا نداز تھا، قطعی جنتی ہونے کے باوجودا پنے نفس کوسز اوینے کے لیے اپنے کندھے پرمشکیز واٹھالیا ، ایک ہم ہیں کہ نفس کی شرارتوں سے واقف نہیں ، اس نے ہمیں دھو کے میں ڈال رکھا ہے لیکن پھر بھی ہمارا دل مطمئن ہے۔ کاش! ہم بھی فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے نفس کو خود پسندی کی آفت سے بچانے میں کامیاب ہوجائیں۔

#### <u>امیرابلمنت سرت فاروقی کے مظہریں:</u>

مينه مينه اسلامي عبائيوا شيخ طريقت، امير البسنت ، باني دعوت اسلامي حفزت علامه مولانا الوبلال محمر

عِيْنَ مَنْ مَجلس المَدَفِدَ فَتَالِقِهُمِ يَتَدَ (وَوت اسلامَ)

جلدۇؤم

۱۹ ۱۸ شوطااهام مالک، کتاب الکلام، باب ماجاء فی التقی، ج۲، ص ۲۹ م، حدیث ۱۹۱۸ تا۔

<sup>2 .....</sup> تاريخ الاسلام ، ج ٢ ، ص ٠ ٢ ، البداية والنهائة ، ج ٥ ، ص ١ ٦ - .

الباس عطار قا دری رضوی ضیائی دَامَتْ بَرَکاتُهُمُ الْعَالِيَه سيرتِ فاروقي كِمَظْهَر بين، آب نے جمسیں پيدنی مقصدعطا فرما يا كه " مجھا پنی اورساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔" آپ نے اِسلامی بھائیوں ،اسلامی بہنوں اورطلبہ کوفرائض وواجِبات ،سُنَن ومُستَحَبَّات اور اَخلاقیات کا یابند بنانے اور مُنہلے کات (یعنی گناہوں) سے بچانے کے لیے 'مُمَدّ نی **انعامات'' کی**صورت میں خوداحتسا بی کاایک نظام عمل عطافر مایا ہے ،کثیراسلامی بھائی ،اسلامی بہنیں اورطلبہ مَدَ نی اِنعامات کےمطابق عمل کر کے دوزانہ سونے ہے قبل'' فکر مدینہ'' یعنی اپنے اعمال کا جائز ہ لے کر مدنی انعامات کا رسالہ پُرکرتے ہیں۔اسلامی بھائیوں کے لئے بہتر ۲۷،اسلامی بہنوں کے لئے تریسٹھ ۱۳،اسکولز،کالجزاورجامعات کے طلبہ کے لئے بانو ہے ۹۲، طالبات کے لئے تراس ۸۳ اور مدرسة المدینہ کے مدنی مٹوں کے لئے چالیس ۴۰ مدنی انعامات ہیں ۔ان مدنی انعامات برعمل کرنے کی برکت ہے نیک بننے کی راہ میں حائل رکاوٹیس اللّٰہ عَلَیْہا کے فضل وکرم ہے بتدریج دور ہوجاتی ہیں اوراس کی برکت ہے یا بندسنت بننے ، گناہوں سے نفرت کرنے اورایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بٹا ہے۔آ ہے ! مدنی انعامات کی بہار نلاحظہ فر مایئے اورروز فکر مدینہ کی نیت کیجئے۔ چنانچہ،

روزار فكرِ مدير نركي كاانعام:

ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے: آلْحَهٔ کُ لِلله عَلَيْهُ مِحْصِمَدَ فی إنعامات ہے بیارہے اورروز انه فکر مدینه کرنے کامیرا معمول ہے۔ایک بار میں تبلیغ قرآن وسنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافِلے میں عاشقانِ رسول کے ساتھ صوبہ بلوچستان (پاکستان) کے سفر پرتھا۔ اِسی دوران مجھ گنہگار پر باب کرم کھل گیا۔ ہوا يوں كەرات كوجب سويا توقسمت انگرائى لے كرجاگ أنهى ، جناب رسالت مَآب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم خواب ميں ، تشریف لے آئے، ابھی جلوؤں میں گم تھا کہ لب ہائے مبارَ کہ کوئنیش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے،الفاظ کچھ یوں تر تنیب پائے:'' جومدنی قافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں اُنہیں اپنے ساتھ جٹت میں لے جاؤں گا۔''(1) شکریه کیول کر ادا ہو آپ کا یا مصطفے ..... که برُوی خُلَد میں اپنا بنایا شکریه صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

اس. فيضان سنت، ځا، ص ۱۹۳۱



#### عهدفاروقيمين محكمة يوليسوفوج

إس باب مين ملا حظه شيجيخ \_\_\_\_\_\_

💨 ....عهد فاروقی مین محکمهٔ پولیس

السيخكمة بوليس كفوجي افسران

من عبد فاروقی میں جیل خانوں کا قیام

مرية فوج المراوقي مين محكمة فوج

منسعبد فاروقی میں فوج کی تقسیم

🐙 ....مفتو حەعلاقول مىں فوجى چھاؤنياں

🗱 ..... مختلف فوجی چھاؤنیاں اوران کے ذمہ دار

على المنافع ال

المسموم كاظ مفوج كاتسيم

المان المرام المالي المالي المالي المراد الم

🗱 ..... جنگ میں فوجیوں کے ساتھ رہنے والی ضروری اشیاء

\* \* \* \*

#### <u>عهدفانوڤئيمين محكمة پوليس.</u>

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے عہدِ خلافت میں محکمہ پولیس بھی مکمل طور پر قائم ہو چکا تھا، جس کے سب سے بڑے افسر آپ خود تھے ، مختلف ابندائی مقد مات جیسے چوری، ڈکیتی، زناوغیرہ کے تمام معاملات اس محکمہ ہی کے سیر دینے جس کی فکر انی سیّدُ تا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خود فرما یا کرتے تھے۔ لوگوں کے معاملات پر نظرر کھنے کے لیے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَوَ تَی افسروں کومقرر کر رکھا تھا۔

### محكمة بوليس كوفرى افسران:

عبد فاروقی میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک بڑا بازار قائم تھاجس میں تجارتی وکاروباری معاملات طے کیے جاتے سے ، ان بازارول کے مقالت معاملات کے حوالے ہے آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن عُتبَه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کُومَقرر فرما یا تھا۔ اس بازار میں ہونے والے تمام معاملات ان ہی کے سرد شھے۔ چنانچہ امام زُمِری دَختهٔ اللهِ تَعَالَى عَنْهُ وَقِيلَى اللهُ فَقِيلِي تَعَالَى عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ مِن عُتْبَةً عَلَى اللهُ وَقِيلِي اللهُ عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلِي اللهُ عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَقِيلُونَ وَقِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَقَيْمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَقِيلِي اللهُ وَمِي اللهُ وَعَنْ اللهُ وَقِيلُونُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَقَيْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَقَالَ عَنْهُ وَقِيلُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَعَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاتُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَلَّا

#### جیل خانے قائم فرمائے:

محكمہ پولیس سے متعلق ایک امریکھی ہے امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ جَیل خانے بنائے ، جن میں مختلف جرائم پیشہ لوگوں کوقید کیا جاتا تھا، یہ جیل خانے کسی بھی تادیبی کاروائی کے لیے استعال ہوتے ہے،
کیونکہ قید کرنا کوئی شرعی حدنہیں ہے بلکہ بیرحا کم وقت پرموقوف ہے کہ وہ جس مجرم کو چاہے اس قید خانے میں تادیباً قید کردے۔ یہی وجہے کہ عہدِ فاروقی میں مختلف جرائم والے افراد کے ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو بھی ان قید خانوں میں قید کیا

حلدۇۇم

<sup>🚺 .....</sup> تهذیب التهذیب رج ۲۰ ص ۹۰ ۳۰

<sup>2 .....</sup> بخاري كتاب المغازي باب ٢ ا ، ج ٣ ، ص ١ ٢ ، حديث 1 ١ ٠ ٣٠ ـ

#### عَهْدِ فَأَرُو قُئَى صِينَ مَحَكُمَهُ فُوج

واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّرُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت سے پہلے جو بڑی بڑی عظیم مطلقتیں گزرچکی تھیں ان میں بھی فوج کامحکمہ موجود تھالیکن وہ ایک غیر مُنظَم اور فوجی اصولوں کے خلاف تھا۔ جبکہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جو محکمہ فوج قائم فرمایا تھاوہ قرآن وسنت کے میں مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ اَخلاقی وشری تقاضوں کے بھی مطابق تھا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بڑات خوداس کے ہر ہر معاملے میں شامل ہو وشری تقاضوں کے بھی مطابق تھا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بڑات خوداس کے ہر ہر معاملے میں شامل ہو کراس کو مُنظَمْ فرمایا، اس محکمے کے لیے آپ رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کئی اقدامات فرمائے جس کی تفصیل ورج ذبل ہے۔

#### <u>عهد فازوقی حین فوج کی تقسیم:</u>

# جَنَّى فوج دوطرت كي تقى:

سبِدُ نافاروقِ اعظم دَهِنَاللهُ تَعَالَ عَنْه كَ عَهد مِين فوج كى دوطرح كى تقسيم تقى ، ايك تووه جو ہروقت و ثمنوں كے مقابل محاذ پررہتی تقى ، جَبَد دوسر مے فوجى وہ تھے جنہيں مختلف علاقوں ميں جيمجنے كے بجائے سبِّدُ نافاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مدينة منوره ميں بى تُشهرا يا ہوا تھا ان كوصرف اسى وقت طلب كيا جاتا تھا جب ان كى ضرورت ہوتى تقى ان تمام فوجيوں ك

🕕 ..... تذكرة الحفاظ ، الطبقة الأولى ، ج ١ ، ص ٢ ا ـ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

بھی دو تسمیں تھیں ، ایک تو عام فوجی اور دوسرے اہم ترین کمانڈر حضرات ، بڑے بڑے اکابرین صحابہ کرام عَنَيْهِمُ الزِعْدَون میں ہیں ہے اکثر مدینہ منورہ میں ہیں رہا کرتے ہے ، ان کوسیّدُ نا فاروقِ اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ صرف مختلف منصبول پر فائز فرما یا کرتے ہے ، کیونکہ یہ وہ عظیم تجربہ کارصحابہ کرام عَنَیْهِمُ الزِعْدَان ہے جو خَاتَدُ الْمُوْسَلِیْن ، رَحْمَةٌ لِّلْعُلَمِیْن مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَالِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مَالَ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَلْ مَا وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمَ مَنْ مَا اللّٰمُ وَاللّٰمَ مَا مُواللّٰمُ وَالْمُ مَا مَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مُلْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مُلْلّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مُلْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مُلْ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مَا وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مَا مُلْكُولُولُ مَا مُولِي اللّٰمُ وَاللّٰمُ مَا مَا مُلْكُولُولُ مِنْ اللّٰمِن مِنْ مَا مُلْكُولُولُ مَا مُولِي اللّٰمُ اللّ

## تمام فوجيول كاإبتدائي ريكارد:

واضح رہے کہ فوجیوں کا بیروہ ابتدائی ریکارڈ تھاجوسب سے پہلے مُرَثِّب کیا گیا تھابعدازاں مختلف جگہوں کی فوجوں کا ریکارڈ ان کی چھاؤنیوں میں ان کے سیہ سالاروں کے پاس ہی موجود ہوتا تھا۔

# مختلف جگهول پرفوج کی تقرری:

مفتوحہ علاقوں میں فوج کا ایک ایک ایک محصوص حصہ تعینات کردیا جاتا تھا جو دہاں کے انتظامات سنجال اس کے علاوہ بھی جہال کہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی اس کا انتظام کردیا جاتا جیسا کہ ہرقل بادشاہ نے جب بحری رائے سے مصر پر حملے شروع کیے توسیّدُ نافاروقِ اعظم مَنِومَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نے ان تمام ساحلی علاقوں میں نوجی چھاؤنیاں قائم فرماویں۔ (2)

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيد، كتاب الجهاد، ما قالوافي الفروض ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، حديث: ١ ، طبقات كبري، ذكر استخلاف عمر ، ج ٣ ، ص ٢٢٣ ـ

<sup>2 .....</sup>تاریخ طیری ج۲ م ۲ ۱ ۵ ـ

#### منفتو حميلاقون مين فوجي چهاؤنيان

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے تمام مفتوحه مما لک کےشہروں میں چھاؤنیاں قائم فر مائیں جنہیں' اُنجنّاد' کہا جاتا تھا۔جن علاقوں میں آپ نے فوجی چھاؤنیاں قائم فرمائیں ان میں فوجیوں کے لیے ر ہائش کا بھی انتظام فرمایا، جنہیں آج کل کے دور میں'' بیرک'' کہاجا تا ہے۔فوجیوں کے گھوڑ وں کے لیے ایسے اصطبل بنائے جن میں بیک وقت کم از کم چار ہزار گھوڑ ہے مع ساز وسامان اور پوری جنگی تیاری کےساتھ ہرودت تیار رہتے تھے۔ (1) الی تیاری کا مقصد دراصل به تھا کہ اگرا جا نک جنگ کی ضرورت پیش آ جائے تومعمولی وقت میں بھی تیار شدہ ہزاروں شہسوارمجاہدین کا بیددستذمیدان جنگ میں جانے کے لیے فَوراً نکل پڑے، ہرفوجی چھا وَنی میں آپ دَجِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے محدور وں کے لیے وسیع وعریض چرا گاہ بھی تیار کروائی تھی، دراصل اس پوری جنگی تیاری میں قرآن یاک کی اس آیت مبارکہ بڑمل کرنا تھا،جس میں دھمن کے ساتھ مقالبے کے لیے تیار ہونے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ اللّٰہ عَنَوْ قُرآن بِاك مِن ارشاد فرما تاج: ﴿ وَ أَعِثُ وَا لَهُمْ هَا اسْتَطَعُتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِن سِ بَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَ اخْرِينَ مِنْ دُوْلِيمٌ ۚ لَا تَعْلَبُوْنَهُمْ ۚ ٱللهُ يَعْلَبُهُمْ ۚ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمُ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ ١٠ ، الاعال ١٠٠ ) ترجمهُ كنزالا يمان: ''اورأن كے لئے تيار ركھوجو توت تهميں بن ير عاور جتنے گھوڑے باندھ كوكدان سے أن كے دلوں میں دھاک بٹھا ؤجو اللّٰہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں اور ان کے سوائیجھا وروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے الله انہیں جانتا ہے اور الله کی راہ میں جو پچھٹر ج کرو گئتہیں پوراد یا جائے گا اور کسی طرح گھاٹے میں نہیں رہو گے''

#### مختلف فوجى چهاؤنيان اوران كے ذمه دان

## مصر کی فوجی چھاؤنیا<u>ں:</u>

(1).....امیرالمؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَانْ عَنْه نے ذوالقعدہ کے مہینے میں سن ۱۲ ججری میں مصر کے تمام ساحلی مقامات پر چھاؤنیاں اور فوجی مراکز قائم فرمائے ،اس کی وجہ یتھی که ' ہرقل'' بادشاہ ملک شام اورمصر

🚹 ..... تاریخ طبری ہے ۲ ہ ص ۸۲ ۴۔

مَيْنَ كُن معلس للرَفِينَ شَالِعِ لمينت (وعوت اسلال)

یر بحری حملے کیا کرتا تھا اور اہل حمص کی امداد کے لیے بذات خودروانہ ہو گیا تھا۔ <sup>(1)</sup>

(2) ..... مَرْخُ الْقَلَعَ ينهاوندتك جوجى مقامات آئ انتمام جلَّهول پراسلامي فوج في اين مراكز قائم كيد اوران کے پرانے ناموں کوختم کرکے نئے نام رکھے، مُثلًا ماہ کے قریب ایک گھاٹی میں سوار بوں کا اژ دھام ہو گیا تو وہ گھاٹی'' مُعَیِّیُّۃُ الزِکاب'' کے نام سےمشہور ہوگئی۔ایک اور گھاٹی جس کا راستہ ایک چٹان کے اویر سے جاتا تھااس کا نام ' 'مُلُوتَیْ' رکھا گیا،اسلامی شکرایک لمیےاوراو نیج پہاڑ کے پاس سے گزراجوسب پہاڑوں سے ابھراہوا تھااس کود مکھ کر سن نے کہا:'' گویا کہ سینمیئر ہ کا دانت' میں ٹمیئر ہ'' ہے ہُمیئر ، قبیلہ جسی کی ایک شاخ بُومُعاویہ کی مُہاجِرہ خاتون تھیں ان کا ایک دانت باقی دانتوں سے لمباتھااس لیے یہ پہاڑبھی''سٹ مُیٹرو'' کے نام سے مشہور ہو گیا۔ (<sup>2)</sup>

- (3).....دشش كي فوجي حِصاوتي كيسب سے يہلے ذمه دار حضرت سيّدُ نايزيد بن ابُوسُفيان دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ تَص
  - (4) ....جمص كى چھا ونى كےسب سے پہلے ذمدوار حضرت سيد تا ابوعُبَيده بين جَراح دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْد ستھے۔
  - (5)....قنسر بن كى فوجى چھاؤنى كےسب سے يہلے ذمه دار حضرت سبِّدُ نا خاليد بن وليد رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه شھر
  - (6) .... فلسطين كى فوجى چھاؤنى كےسب سے يہلے ذ مدوار حضرت سيّدُ ناعَاتَمَة بِن مُجرِّر دَهِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه صحف
    - (7).....اُرون كى فوجى چِها وَنى كيسب سے يہلے فرمددار حضرت سبّدٌ نامُعاويد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه تھے۔
- (8) .....بصرہ میں متاور کے مقام پر ایک فوجی چھاؤنی بنائی گئی جس کے ذمہ دار حضرت سیّدُ ناغالب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه تحص، أَى طرح نَهر تيرَى يرجى أيك فوجى جِها وَني بنائي منى جس كا انتظام حضرت سيّدُ نا كُلّب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے یاس تھا۔<sup>(3)</sup>

# فوجي چھاؤنيوں كى أزئىر زُوتغمير:

بصره کوفیاوران جیسے دیگرعلاقوں میں جہاں پہلے سے مجمیوں کی فوجی چھاؤنیاں موجودتھیں سیّدُ نافاروق اعظم مَدِّی اللهُ

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

<sup>1</sup> ش....تاریخطبری، ج۲، ص۲۱ ش...

<sup>2 .....</sup> تاریخ طبری ، ج ۲ ، ص ۵ ۵۳ ـ

<sup>🚯 .....</sup> تاريخ طيري ۽ ٣ م ص ١ ٩ ٣ ـ ٩ ٩ ٣ ـ

تَعَالَى عَنْهُ نِهِ اللّهُ تَعَالَ عَنْهِ مَرَ رَوَا يَا خُرَيْبَ اورزَ الْوَقَدِ مِيلِ سات چَهو فَى چَها وَنيال بنى مو فَى تَعِيل وه سبسبِدُ نا فاروقِ اعْظَم وَهِ مَا اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ كَعَم سے بِانی اور چراگاہ کے قریب نئے سرے سے تعمیر کی سکیں۔ صُوبَہ خُوزِ سُتَان میں نہایت کشم وَهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللللّه

#### <u> ہرسال اِسلامی فوج میں اِضافہ:</u>

عبدِ فاروقی میں فقوحات کی وُسعت کا ایک رازیہ بھی تھا کہ سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِیّ اللهُ نَعَالَ عَنْه نے اسلامی فوج میں سبِّدُ نا فاروقِ اعظم کی نہ آنے دی ، کیونکہ مختلف جنگوں میں اسلامی لشکر کے مجاہدین کی شہادتیں بھی ہوتی تصیں ،لیکن سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِیّ اللهُ تُعَالَ عَنْه ان شہادتوں کے مقابلے میں زیادہ فوجیوں کو بھرتی کرلیا کرتے تھے ، یہی وجہ ہے کہ کفار پر اسلامی لشکر کا ایسار عُب و دَنِدَ بہ بیضا کہ وہ اِسلامی لشکر کے سامنے بھی گی بلی بن کررہ گئے۔

## إسلامي فوج كي وُسعَت:

ا میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے فوج میں اتنی وسعت فر مائی کہ عربوں کے علاوہ دیگر قوموں کے آفراد کو بھی فوج میں داخل کرلیا۔ یز دگرد بادشاہ کا ایک مخصوص فوجی دستہ تھا جو جنگ قادِسیہ کے بعد ایرانیول سے علیحدہ ہوکر دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔حضرت سیّدُ ناسّعد بین آبِی وقاص دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے ان تمام لوگوں کوفوج میں داخل کرلیا اور کوفہ میں آباد کر کے ان کی تخواجیں بھی مقرر فرمادیں۔ (2)

ﷺ ۔۔۔۔۔ باذان نَوشیرواں بادشاہ کی طرف سے یَمَن کا گورزتھا،اس کی فوج کے اکثر ایرانی مسلمان ہو گئے تھے، سندھ کے جائے جن کواہلِ عرب زط کہتے تھے، یز دگر د کے لشکر میں شامل تھے،سُوں کے معر کے کے بعدوہ اسلام کے حلقہ میں داخل ہو گئے اور انہیں بھی فوج میں داخل کر کے بھرہ میں بسایا گیا۔(3)

<sup>1 .....</sup>فتوح البلدان، القسم الرابع، فتوح كوردجلة، ص ٢ ٢ ٣-

<sup>2 .....</sup>فتوح البلدان، القسم الوابع، ذكر تمصير الكوفة، ص ٩٣ سـ

<sup>3 .....</sup> فتوح البلدان القسم الرابع امر الاساورة والزطع ص ٢٥٠ م

# جنگی تدابیر کے ماہر فوجی کمانڈر:

واضح رہے کہ جنگ فقط ہتھیاروں کی زیادتی سے نہیں لڑی جاتی بلکہ فتے کے لیے مخصوص جنگی تدابیر کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے، ان کا دارو مدار زیادہ تر فوج کے کمانڈر پر ہوتا ہے اگر فوج کا کمانڈ رجنگی چالوں کا ماہر ہوگا تو وہ تھوڑی ہی فوج کے ساتھ بھی ایک بڑی فوج سے بہتر طریقے سے مقابلہ کرسکتا ہے، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاردتِ اعظم دَنِینَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْہ کی یہ باکمال فراست تھی کہ آپ فقط انہی اصحاب کوسپہ سالار بنایا کرتے سے جوجنگی تدابیر میں مہارت رکھتے ہے، اسلامی لشکراوراس کے سپہ سالاروں کی جنگی تدابیر سے تاریخ بھری پڑی ہے، اگر اس کو فصیل سے بیان کیا جائے تو علی حدد سے ایک جلد تیار ہوسکتی ہے۔ فقط دو مثالیں پیش خدمت ہیں:

حلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> تاریخ طبری ج ۲ م ص ۱۸ ۵ ـ ۹ ۱ ۵ ـ

ار نے بھیجا ہے کہ دہ ہمارے ہم جنس ہونے کی وجہ سے ہم پرغالب آجا نیں گے۔اگر ہم نے پورے لشکر کے ساتھ ان ہے مقابلہ کیا تو ان کی اہمیت برقر ارر ہے گی ، میں ایک ایسی جنگی جال چلنا چاہتا ہوں کہ ان کے د ماغ بھی ہل کررہ جائیں گے۔' البذاسبِّدُ ناخالدین ولید دَخِیَاشهُ تَعَالیٰ عَنْه نے کفار کے ساٹھ ہزار کے شکر کے مقابلے میں فقط \* ساصحابہ کرام عَلَیْهمُ الدِّضْوَان كا انتخاب فرما يا يعني ايك صحالي ٢ ہزار كے مقابلے پر ہوگا ليكن بعداز ال حضرت سيِّدُ مَا البُومُنبيده بِن جَراح دَغِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كَى مداخلت سے آپ نے ان كى تعداد ميں ٣٠ أصحاب كا اضافه فرماديا، يوں ايك صحافي ايك بزار كے مقابلے ير ہو گيا۔ جب سيّدُ نا خاليد بِن وَليد رَخِيَ اللهُ تُعَالىءَنه ان ساٹھ صحابہ كے ساتھ لشكر كفار كے سامنے گئے تواور انہيں جنگ كی دعوت دى توكفار كے سيرسالارنے كها: "أيخ شكركو جنگ كے ليے لاؤ "ستيد نا خالد بن وليد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے فرمايا: ' ومیں جنگی نشکر کے ساتھ تمہارے سامنے کھڑا ہوں ، اور ہاں پیشکر بھی زیادہ ہے ورنہ میں تو فقط • ۳ اصحاب کے ساتھ تمہارے مقابلے پر آنا چاہتا تھا۔'' یہ عجیب وغریب منظر دیکھ کرلشکر کفار کا سید سالار اینے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ مسلمانوں نے مجھے عجیب کشکش میں ڈال دیا ہے،اگر ہارے ساٹھ ہزار کے لشکرنے ان ساٹھ مسلمانوں کو مارڈ الاتو دنیا کے گی کہ بتم نے کون سابہادری کا کام کمیا ہے؟ اورا گرانہوں نے جمیں شکست دے دی تو ہم کسی کومنہ دکھانے کے قابل ندر ہیں گے، ہماری حالت ایس ہے جیسے سانپ کے منہ میں چھچھوندر، نگلے تو اندھا، اگلے تو کوڑھی۔ بہر حال حضرت سیدُ نا خالد بن وليد رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِي اسْ عَظيم جَنَّى جيال كے سبب وہ ذہنی طور پر پہلے ہی كمزور ہو گئے اور بعدازاں انہيں سخت ہزیمت کا سامان کرنا پڑاا دروہ شکست سے دو چار ہوئے۔ <sup>(1)</sup>

## فوجيول كي تخوايل:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اسَ بات سے بخوبی واقف سیّھے کہ جب ایک شخص ہروفت دشمنوں کے خلاف جنگ میں مصروف رہے گا حالانکہ اس کے ذاتی اخراجات کے ساتھ گھر بلوا خراجات بھی ہیں تو وہ اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کر ہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف سے فوجیوں کو کاروباروغیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہتی، ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے تمام فوجیوں کے وظا کف مقرر فرمائے

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، جبلة بن الايهم، ص 9 ٥ ا - ١٠ ١ -

تھے، نیز ان کے گھریلو اخراجات کی علیحدہ سے ترکیب بنائی تھی ، بیتمام تخوا ہیں منصب ومقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھتے ہوئے جاری کی جاتی تھیں ،اس کی تفصیل وظا کف کے باب میں ملاحظہ کیجئے۔

#### اسلامی شکرول کے لیے رسدیعنی غلدوغیرہ کا انتظام:

یقیناً ایک کشکر اپنے ساتھ فقط ضروری سامان ہی رکھتا تھا، اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اسے جس سامان کی ضرورت ہوتی تھی اس کا پہنچانا حاکم وفت کی ذمہ داری تھی، اولا اس کا کوئی خاص انتظام نہ تھا، بلکہ شکر جس بھی قوم کے خلاف فتح حاصل کر تااس کے علاقے سے جو بھی میسر آتا حاصل کر لیتا، گوشت وغیرہ کا انتظام مدینہ منورہ سے ہوتا تھا، بعد میں سنیڈ نافاروق اعظم مَنِونَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے مفتوحہ علاقوں کے ذمیوں سے جزید کی مدین رسد وصول کیا جس سے فوجوں کی مدد کی جاتی تھی۔ ان سے زیتون، شہداور سرکہ وغیرہ بھی لیاجا تا تھالیکن بعد میں فقط نفذی پراکتفا کیا گیا۔ (1)

## رسديعني غله وغيره كامتقل شعبه:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے آ ہستہ آ ہستہ رسد یعنی فوجوں کے لیے غلہ فراہم کرنے والاعلیحدہ سے شعبہ قائم فرمادیا جسے'' اَبْرَا'' کہا جاتا تھا۔'' آبْرَا'' جمع ہے'' بُرزگی'' کی جس کامعنی گودام کے ہیں۔ اس شعبے کے ذمہ دار حضرت سیّدُ ناعَمْرُ وین عَبْسَه دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ضے۔ (2)

#### فوجيول كى ذاتى ضروريات كاسامان:

اسلای کشکر کے فوجیوں کے لیے تخواہ کے علاوہ دیگر ضرور بات کا سامان بھی فراہم کیا جاتا تھا، اگر کوئی فوجی ایساہوتا جس کی تخواہ کم ہوتی بااس کا مرتبہ کم ہوتا اس کو حکومت فاروتی کی طرف سے ایک گھوڑا عطا کیا جاتا تھا، خاص اس غرض سے دارالخلافہ میں چار ہزار گھوڑ ہے ہروفت موجود رہتے تھے امام ابُو يُوسُف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه فرماتے ہیں: ''حَمَانَ لِعُمَرَا زَبَعَةُ آلافِ فَرَيس عَلَى آدِي بِالْكُوفَةِ مَوْسُومَةً عَلَى آفَخَاذِها فِي سَبِيلِ اللهِ فَانْ كَانَ فِي عَطَاءِ الرَّجُلِحَقَّهُ آؤ مُحْتَناجًا آغطاہُ الْفَرَيسَ يعنی امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَشِق اللهُ تَعَالَى عَنْه کے پاس ہروفت چار

· جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>فتوح البلدان، خلافة عمر بن الخطاب، يوم القادسيد، ص ٥٥ س

<sup>💋 .....</sup> تاریخ ابن عساکر ہج ۲ ۱ ہ ص ۲۹ ــ

ہزار گھوڑ سے تیارر ہتے تھے جن کی رانوں پر 'فی سَبِیلِ اللهِ یعنی الله عدّون کی راہ کے لیے وقف' کھدا ہوا تھا، اگر کسی فوجی کا شخواہ وغیرہ میں کوئی حق ہوتا یا وہ ضرورت مند ہوتا تواہے ایک گھوڑ اعطافر مادیتے۔''(1)

#### تنخوا ہوں کی تقسیم کاطریقہ کار:

نوجيوں ميں تخوابيں موسم بہاراور محرم الحرام كے شروع ميں تقسيم كى جاتى تھيں، اور فسلوں كے كئتے وقت ديگراموال سي تقسيم كي جاتے ہے۔ تاريخ طبرى ميں ہے: 'أَ مَدَ لَهُمْ بِهُ عَاقَ نِهِمْ فِي التَّربِيْعِ هِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَبِاغْطَانِهِمْ فِي الْمُعَاقِ نِهِمْ فِي التَّربِيْعِ هِنْ كُلِّ سَنَةٍ وَبِاغْطَانِهِمْ فِي الْمُومِنِين حَمْرت سِيِّدُ ناعمر فاروقِ الْمُحَدَّمِ هِنْ كُلِّ سَنَةٍ يعنى امير المؤمنين حفرت سِيدُ ناعمر فاروقِ الْمُحَدَّمِ هِنْ كُلِّ سَنَةٍ يعنى امير المؤمنين حفرت سِيدُ ناعمر فاروقِ الْمُحَدَّمِ هِنْ كُلِّ سَنَةٍ عَيْنَ مُرام الحرام كے مہينے ميں اعظم مَدِين اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَعَلَى مَا لِي اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

#### تَحُوا مول مِين سالانه إضافه (Increment):

إسلامي لشكركي عموى تنخوا بهول كے علاوہ بھى ان كى تنخوا بهول ميں وَقاً فَوقاً اضافہ بهوتا رہتا تھا، دراصل فوجيوں كى تنخوا بهوں كى بنياد جنگ كے بعد حاصل بهونے والا مال غنيمت تھا، جب مال غنيمت ميں اضافہ بهوتا فوجيوں كى تنخوا بهوں ميں اضافہ بهوجا تا تھا۔ جَلُولَاء كى فتح كے بعد جو مال غنيمت باتھ آياس ميں ہر ہر سوار كونونو ہزار درہم ملے اور نونو جانور بھى ملے۔ حضرت سيِّدُ ناعا مِرشَّئى عَنَيْهِ دَحَةُ اللهِ انْقَوى روايت كرتے ہيں كہ الله علامل نے مسلمانوں كو اہل جم كا تمام مال اور تمام جانور بطور غنيمت عطافر ماديے۔ اس مال كے ذمه دار حضرت سيِّدُ تا سَلمان فارِسَي وَهِيَ اللهُ عَلَيْهِ اَللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

# إضافي صلاحيت يرخصُوسي وظائف:

تنخوا ہوں کے علاوہ اگر کسی فوجی میں کوئی اضافی صلاحیت ہوتی تواسے خصوصی إنعام وإکرام سے بھی نوازا جاتا تھا،

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

<sup>🚺 .....</sup> مصنف ابن ابی شبیه م کتاب الجهاد ، ساقالوفی مسمته . . . الخ رج ۷ م ۳ ۳ محدیث : ۱ .

<sup>🗗 .....</sup> تاریخ طبری ہے ۲ ہ ص ۸ ۵ ۳ ـ

<sup>3 .....</sup>البداية والنهاية رج ٥ رص ١٣٢ ـ

جَلُولاء کی جنگ میں امیرلشکر حضرت سیِدُ نا سَعدین آبِی وقاص دَخِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نے خُس سے اُن لوگوں کوخصوصی إنعام واکرام سےنوازا جنہوں نے اس جنگ میں سب سے زیادہ اور بڑھ چڑھ کر کارنا ہے انجام دیے تھے۔ <sup>(1)</sup> محشرتِ مال کے نُقصانات:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَال عَنْه نے اسلامی لشکر کے فوجیوں کی تنخواہیں جاری فرمائیں اوران کی تنخواہوں میں إضافہ بھی فرمایا ، بعض فوجیوں کوخصوصی انعام واکرام سے بھی نوازاجا تا تھا، لیکن آپ دَخِیَ الله تُحَال عَنْه کُون کُون کُر بیت بھی فرماتے رہے تھے، نیز اپنی مُحل سے ان کی آخرو کی تربیت بھی فرماتے سے جہاس کا مُس آپ دَخِیَ الله تُحَال عَنْه کے پاس بھیجا فرماتے رہے کہ جب اس کی وجہ بوچھی گئی تو فرمایا: ''خدا کی قسم! مُحص اس بات پر رونا آیا ہے کہ الله عَوْم حَس کو یہ مال عطا فرماتا ہے تو ان میں باہمی بُغض وحَسَد پیدا ہوجا تاہے اور جب ان میں یہ بُرائیاں پیدا ہوجا تیں ان میں خانہ جنگی شروع ہوجاتی ہے۔' بعدازاں آپ نے سارامال تقسیم فرمادیا۔ (2)

# موسم كے لحاظ سے فوج كي تقسيم:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِوا اللهُ تَعَالَ عَنْه فوجیوں کی صحت و تندرتی کے حوالے سے بھی مدنی سوچ رکھتے ہے، سردی گری کے لحاظ ہے جنگ کی جِهَتِیں مُتَعَیَّن کردی گئی تھیں، جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہے ان میں گرمیوں میں اور گرم علاقوں میں سردموسم میں فوجیں بھیجی جاتی تھیں تا کہ فوجیوں کی صحت برقر ارر ہے۔اسے'' شاتیہ''اور ''ضافیہ'' سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ (3)

# فرج كوخوشگوارمقام كى سير كاحكم:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه نے حضرت سبِّدُ ناسَغد بين ما لِك رَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه اور

· حلدۇۋم

<sup>🕕 .....</sup> تاریخ طبری ج ۲ م ص ۲ ۲ ۳۔

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الزهد ، كلام عمر بن الخطاب ، ج ٨ ، ص ٢ ٣ ١ ، حديث : ٥ مختصر ١ ـ

<sup>🕄 .....</sup> تاریخ طبری م ۲ م ص ۹ ۹ ۳ ـ

حضرت سبِّدُ ناعُتْبَهِ بِن غَرُّ وان رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وونوں كوتكم ديا كه ' هرموسم بهار ميں نوجيوں كوخوش گوارمقام پر لے جايا كريں اور ہرسال موسم بهار ميں ان كى مدوجھى كيا كريں، نيز ہرسال محرم الحرام كے مبينے ميں انہيں عطيات بھى ديا كريں، ہرسال غلے كی فصل آنے پرانہيں مال غنيمت كا حصر بھى ديا كريں۔''(1)

# فرجيول كوجنگ سے رخصت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَفِی اللهُ تَعَال عَنْه کی طرف سے عموماً چھاہ بعداور بعض فوجیوں کوایک سال کے بعدرخصت ملاکرتی تھی ، ایک دفعه ایک فوجی کی زوجه اپنے شوہر کے نم میں رات کے وقت اشعار پڑھ رہی تھی جسے سیّد نافاروق اعظم نے سنااور سبب بیمعلوم ہوا کہ وہ اپنے شوہر سے دور ہے۔ بعدازاں آپ دَفِی اللهُ تَعَال عَنْه نے بیمومی فرمان جاری کردیا کہ کوئی بھی فوجی چار ماہ سے زیادہ میدان جنگ میں ندر ہے بلکہ چار ماہ بعدرخصت کے کر گھرلوٹ آئے۔ (2) جاری کردیا کہ کوئی بھی فوجی چار ماہ بعدرخصت کے کر گھرلوٹ آئے۔ (2) فوجیوں کے نعر و تکمیر بنعر و رسالت:

جنگ میں ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ایمانی جذبے کو بیدار بھی کیا جاتا ہے جس سے جنگ کی صورت حال میں کافی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اسلامی کشکر کے سپے سالارودیگرفو جیوں کا میہ معمول تھا کہ وہ جنگ شروع کرنے کے لیے، دورانِ جنگ یا کسی بھی مشکل وقت پرنعر وَ تکبیراورنعر وُ رسالت لگا یا کرتے تھے، جس سے ان میں ایک نیا جوش وولولہ پیدا ہوجا تا اور ان کی مشکل بھی دور ہوجاتی تھی۔ مثلاً:

المامی کارے فوجی میدان جنگ میں ایک بارحصرت سیّد ناستغدین آبی وقاص دَفِی الله تَعَالَ مَنْه نے اسلامی کشکر کے جاہدین کوقر آن پاک کی تلاوت کا تکم دیا ، جب تمام لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو آپ دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے نعره تعمیر بلند کیا ، اس طرح تمام مسلمان جمع ہونا شروع ہوگئے یہاں تک کہ جب انہوں نے تیسری مرتبہ نعرہ تعمیر بلند کیا تو اسلامی کشکر کے فوجی میدان جنگ میں از کراؤنے گئے۔ (3)

مَيْنَ سُن معلس للرَفِي مَشَالِعِ للمِينَة (وعوت اسلان)

السنتاریخ طبری ج ۲ م ص ۱۹۵۸ م.

<sup>2 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص ١٠ ا ...

جیں۔۔۔۔جب اسلامی شکر اہل ابلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دریا پارکر کے آیاتو اسلامی شکرنے بلند آواز سے دو مرتبہ نعری تکبیر بلند کیا توان دو مرتبہ نعری تکبیر بلند کیا توان کی سواریوں نے تیسرہ دفعہ نعری تکبیر بلند کیا توان کی سواریوں نے ان کے سواروں کو گرادیا اور دم دبا کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔(1)

تَعَالَ عَنْهُ فِي ان پرجوانی حملہ کیارہویں دن رومی کفار نے اسلامی شکر پرحملہ کردیا، حضرت سیِدٌ ناخالیدین ولید دَهِی الله تَعَالَ عَنْهُ فِي ان پرجوانی حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور تیروں کی برسات شروع کردی، اسلامی شکر پریدایک مشکل وقت تھا، اس وقت تمام مسلمانوں کی زبان پرنعرہ رسالت یوں گونج رہاتھا:' یَعَامُ حَمَّدُ، یَعَامُ نُصُورَ اُمَّتِکَ اُمَّتِکَ یعنی یَعَادَ سَمُونَ اللَّهُ صَدَّ اللهُ صَدَّ اللهُ صَدَّ اللهُ صَدَّ اللهُ صَدَّ اللهُ صَدَّ اللهُ مَتَ اللهُ مَتَ اللهُ مَتَ اللهُ مَتَ اللهُ مَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَدَّ اللهُ اللهُ

المجان الما المحال الم

# علم وحكمت كےمدنى بھول:

مینهمیشی اسلامی بعب ئیو! ندکوره بالاتمام وا قعات سے درج ذیل مدنی پھول حاصل ہوئے:

- الله المراه من المراه ورنع والمراكب الكانا صحابة كرام عَلَيْهِمُ الرِّشْوَان كاطريقة ہے۔
- الله عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْمِهِ وَ اللهِ وَمَتَ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كُو عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو مُدرك ليه وَ اللهِ وَسَلَّم كُو مُدرك ليه وَ اللهِ عَنْه اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كُو مُدرك ليه وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلَم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلِللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلَهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلِللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلَم عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهُ وَلِللهِ وَسَلِّم عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَلَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَنْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَّم عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُم عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْكُم عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَل عَنْهُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ
- 🕏 ..... يقيناً حقيقي مددگار فقط الله عند على قوات بيكن الله عند الله عند الله عند الله عند و يرطافت عطافر ماكي

لدۇۋە

<sup>🚺 .....</sup> تاریخ طبری برج ۲ ، ص ۳ ۳ ۲ ـ

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام ، الشعاريج ١ ، ص ٩ ٩ ١ ـ

<sup>3.....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب، ح 1 ، ص ٢٢٠-

(عہدِ فاروقی میں محکمۂ پولیس دفوج)

ہے کہ وہ مشکل وفت میں مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِّصْوَان جس طرح مشکل وفت میں الله والله والله والماس مدوطلب كرتے تصاسى طرح رَسُولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كى وات مبارك يعلى مدوطلب كرتے تھے كونكدآب صَفّ الله تَعَال عَنْيهِ وَالله وَسَلَّم كو الله عَنْهَ لَ في اس بات كى طاقت عطا فرمائي ہے كدآب مشكل وقت ميں اپنے أمَّتِيُّوں كى مشكلات كوحل فر مائيں۔

فریاد ائتی جو کرہے حال زار میں .....ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر یہ ہو

﴿ .... ريجى معلوم بواكم حابد كرام عَنيْهِ الزِعْوَان كابدِ عقيده تفاكد خَاتَكُمُ الْمُرُسَلِينَ، رَحْمَةٌ لِلْعليدين صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللَّه عِنْ عَلَى عطاسے دنیا سے ظاہری پروہ فرما جانے کے بعد بھی ہماری مدوکر سکتے ہیں یہی وجہ ہے كه صحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّمْ عَان مشكل وقت ميس رسول الله صَنَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كوروك لي يكارت متحد

🥏 ..... شيطان جوييه وسوسه ڈالٽا ہے كەصرف" 🚅 الله مدد ' ہى كہنا چاہئے' 'ياد سول الله مدد' نہيں كہنا چاہئے ، الْحَمْدُ لِلله عندماً إن واقعات نے شیطان کے اِس انتہائی خطرناک وسوے کوچھی جڑے اُ کھاڑ دیا کیونکہ اگر دسول الله صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كومدوك ليه إيكارنا جائز فدهوتا توصحابه كرام عَلَيْهِمُ الدِّغْوَات مِعى مدوطلب ففر مات\_

یارسول الله کے نعرے سے ہم کو پیارے .... جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پیڑا یار ہے ظد میں جوگا ہمارا داخلہ اس ثان سے .... یادسون الله کا نعرو لگاتے جائیں گے فوجیوں کے ساتھ رہنے والی ضروری اثیاء:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَ هِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَعَهِد مِينِ اسلامي فوج كيسيا هيول كوايين جنگي آلات جیسے تکوار، نیز د وغیرہ کے علاوہ بھی چند ضروری اشیاء اپنے ساتھ رکھنی ہوتی تھیں تا کہ جنگ کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں ان سے استعانت کی جاسکے۔حضرت سیدٌ نا کِثیر بن شہاب دھن اللهُ تَعالى عَنْه كِلْكُر كے ہر سابى كے ياس وْ هال، گرته، سُو بَيان، دهاگه اور ديگر ضرورت کي اشياء موجو دخسين .. <sup>(1)</sup>

#### صَلُّوْاعَكَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد

1 ..... فتوح البلدان، القسم الرابع، فتح الري والقومس، ص٥ ٣٠٠

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفِي تَشَالِعِ لميتنظ (ركوت اسلان)

#### عَهْدِ فَأَرُو قَى مَين عَلَمَى سَر كُرُ مَيْانَ

اِس باب میں ملاحظہ شیجئے۔۔۔۔۔۔

ﷺ ۔...علم کی اُجیت پرفرامین فاروق اعظم ،حفاظت علم کے لیے فاروقی خد مات

و المنافرة المنافرة و المنظم دَ فِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اور فِفاظت قر آن، حَفاظت قر آن كَي مُخلّف تدابير

الله المدينه برائع بالعالم المرادق أقدامات ، مدرسة المدينه برائع بالغان

و المناف فتول كاسدياب سيّدُ نا فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اورخدمت قر آن كاصله

و المعلق الماروق اعظم دَفِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حفاظت حديث ، حفاظت حديث كاموركي تفصيل

و المارة الماروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَاخُووا حاديث بيان نه كرنا ، بغير گواه احاديث بيان كرنے كي ممانعت

المناسب بغير گواد حديث بيان كرنے برسر زنش ، أمور تفاظت حديث كي حكمتيں

ور يت علم كا كثرت روايت ئے ركنا، فاروقِ اعظم كاشوقِ علم حديث علم كو يصيلانے كى ترغيب

المناف المسابعة المساوالات كرنے كى ممانعت، رعايا كى تعليم وتربيت كى كوششين

و المروق أعظم كي مختلف إصارتي ملفوظات، فاروق اعظم كيضرب المثل حكيمانه أقوال

ورس علمائے کرام ، مُفتیان عظام ، مرسین ئے متعلق مختلف اُمور ، عَہد فاروقی کاشا ندار مدرس کورس

الماروق كدارس كاتعلى وأخلاق نصاب، إسلامي بهنون كاتعلمي نصاب

و الشاروقي كي ملمي مشاورتين، سيِّدُ نافاروقِ أعظم رّهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اورشعرو شعراء، آپ كے إصلاحي اشعار



#### عَهْدِفَارُوقَى هَيْنَ عَلَمَى سَرِّ كُرُّ مَيْانَ

میٹے میٹے اسلامی بھے ایکواعلم کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ اُمَّتِ مُسْلِمَہ کے عَلَبَہ وَوَقت کا ایک اہم سب علم

بھی ہے، علم ہی وہ روثنی ہے جس کے ذریعے پوری دنیا میں اُجالا کیا جاسکتا ہے، خود قرآن پاک کی گئ آ یات مبار کہ میں
علم کی اہمیت کو اجا گر کیا گیا ہے، یقیناً علم والے اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللّٰه عَدُولاً ارشاد فرما تا ہے: ﴿ هَلْ يَعْلَمُونَ كَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَدُولاً ارشاد فرما تا ہے: ﴿ هَلْ يَعْلَمُونَ وَ الّٰنِ بِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ الّٰنِ بِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَ اللّٰهِ عَدُولاً اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَدُولاً اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَدُولاً اللّٰهِ عَدُولاً اللّٰهِ عَدُولاً اللّٰهُ عَدُولاً اللّٰهِ عَدُولاً اللّٰهُ عَدُول مِن وَ مِن وَرِدَ مِينَ جَوْلُمُ وَاللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْدِ اللّٰهُ عَدُول مِن وَرِدُ مِن وَرِدُ مِن وَرِدَ مِن وَرِدُ مِنْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ

صحابہ کرام عَنیْهِمُ النِّهُ تَعَالَ عَنیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ کَ بارگاہ سے علم وین سے تائید ونفرت الی عاصل ہوتی ہے اس لیے وہ دسول الله عَنیْهِ النِهُ تَعَالَ عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ کَ بارگاہ سے علم وین کے حصول کی ہروقت کوشش کرتے رہتے ہے، امیر المؤمنین حضرت سیّد ناجم فاروق اعظم وَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ خُود بارگا وِنبوی کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ وَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَ عَلَوم الْمُؤْمنین حضرت سیّد ناجم فاروق اعظم وَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهِ سَيْحی، پوری اُمْتِ مُسَلِّمَ آپ وَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کِ علوم قرآنِ پاک کی تفسیر دسول الله عَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَالْ عَنْهُ کَعَالَ عَنْهُ کَعَالُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ وَمَالُ عَنْهُ وَعَالُ عَنْهُ وَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ مَنْهُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ وَتَعَالُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ وَمَالُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمَالُهُ وَمَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کَالُونَ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کَعَالُ عَنْهُ وَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کَ الْمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

#### عُلُم كَيْ اَهُمُ يَتَ بِي فَرُ الْمِينَ فَانَ وَيَا عَظُمٍ يَ

(1)..... "اے لوگواتم پرعلم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ علم الله عزوماً کی ایک چا در ہے جسے وہ پہند فر ما تا ہے، پس

حلددُؤهُ م

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

جوعلم کے ابواب میں سے کسی باب کوطلب کرتا ہے تو اللّه طروط اسے وہ چادراوڑ صادیتا ہے۔ پس اگر وہ کوئی گناہ کر بیشتا ہے تو (اس علم کے سبب توبہ واستغفار ورجوع کے ذریعے) اپنے رب طروط کا منا تا ہے تا کہ وہ اس سے اس چادرعلم کوسلب نہ فرمالے۔ پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پہلے کی طرح اپنے رب طروط کومنا تا ہے، پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو پہلے کی طرح اپنے رب طوط کومنا تا ہے۔ (یوں وہ اپنے رب طوط کومنا تار ہتا ہے) اگر چیاس کے گناہوں کا سلسلہ طویل ہوجا ہے تھی کہ یوں جی اس کا انتقال ہوجائے۔''(1)

- (2).....''رات بھرعبادت کرنے والے اور دن بھر روز ہ رکھنے والے ہزار ہاعبادت گزاروں کی موت زیادہ آسان ہےاس عالم کی موت سے جوطلال وحرام کی معرفت رکھنے والا ہو۔''(2)
- (3) ..... 'بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مخض جب اپنے گھر سے نکاتا ہے تو اس کے سرپر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، پھر وہ کسی عالم کا بیان من لیتا ہے تو اس پر خوف خدا طاری ہوجا تا ہے جس کے سبب وہ اپنے تمام گناہوں سے تو بہ کر لیتا ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر لوٹنا ہے تو اس پر ایک گناہ بھی نہیں ہوتا۔ پس اے لوگو! تم لوگ علماء کی محالس سے جدائی اختیار نہ کر و کیونکہ روئے زمین پر اللّه علی ہوئی نے علماء کی مجالس سے زیادہ معزز کوئی شے پیدا نہ فر مائی۔''(3) محالف کے وائے۔'(4)
  - (5).....(5) کے لیے عاجزی اختیار کرو۔ "(5)

#### حفاظت علم کے لیے فاروقی خدمات

میٹھے میٹھے اسسلامی مجسائیو! یقنیناً علم ہی وہ روشنی ہےجس سے پوری دنیامیں انقلاب برپا کیا جاسکتا ہے، علم کا

الرقم: ١٥٦١..... جامع بيان العلم وفضله ، ياب جامع في فضل العلم ، ص ٨٣ ، الرقم: ١٥٦١.....

احياء العلوم يكتاب العلمى الباب في فضل العلم ... الخي فضيلة التعليم ع ١ م ص٢٣٠

- 2 .....جامع بيان العلم وفضله ، باب تفضيل العلم والعبادة ، ص ٢ ٣ ، الرقم . ١٥٠ ١ ـ
- 3 .....احياء العلوم كتاب ترتيب الاوراد ....الخ ، بيان اختلاف الاوراد ... الخ ، ج ا ، ص ٢٠ ٣٠ ـ
  - 4 .....الزهدلامام احمدي زهدعمر بن الخطاب، ص ١٣٨ ، الرقم: ٢٣٢ ملتقطار
    - 5.....جامع بيان العلم وقضله يفصل عص ١٨٤ م الرقم: ٩٩ ٥ ـ

عِيْنَ كُن : مجلس للرَفَعُ شَالِحِ لمِينَا فَالْمَاكِ الْعُلْمِينَا فَالْمُوالِكُ الْمُعْلِقِينَا الله

حلدؤؤم

#### فَارُوقَ اعْظَمَ اوَرْ حَفَاظَتَ قُرُ آنَ

## ایک اہم دضاحتی مدنی پھول:

جلدۇؤم

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَ شَالعِلمِينَة (وعوت الله في)

کرنے سے عاجز کردیا کہ گفار باوجو دِ کمالی عداوت کے اِس کتابِ مقدس کومعدوم کرنے سے عاجز ہیں۔''
اللّٰه عَدْ بِنَا نَے قرآن پاک کاحقیقی محافظ ہونے کے باوجودا میر المؤمنین حضرت سنِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کودنیاوی اِعتبار سے حفاظت قرآن کی سعادت عطافر مائی۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے عہدِ رسالت،عہدِ صدیقی اوراپنے عہدیعنی عہدِ فاروقی میں قرآنِ پاک کی حفاظت کے سلسلے میں اُہم کردارادافر مایا۔ تفصیل درج ذیل ہے:

#### عهدِ رمالت كعُخافِظِ قرآن:

عبدرسالت کے بعد جیسے ہی عبد صدیقی شروع ہوا، فتنہ زکو ق فتنہ ارتدادادر اس جیسے دیگر کئی فتنے اُٹھ کھڑے ہوئے ، خلیفة رسول الله امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناابو بکرصدیق دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے اُن تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیااور الله خور کے فضل وکرم ور سول الله مَنْ الله تَعَالَی عَنْه وَالله وَسَلَّم کی خاص عنایت سے اُن کا قلع قمع کردیا۔ مقابلہ کیااور الله خور کی کے جبد صدیقی میں کئی جنگیں لڑی گئیں جن میں سے ایک بہت ہی مشہور جنگ، جنگ اِن تمام فتنوں کوخم کرنے کے لیے عہد صدیقی میں کئی جنگیں لڑی گئیں جن میں سے ایک بہت ہی مشہور جنگ، جنگ میں کی متعالم فتوں کوخم کرنے کے لیے عہد صدیقی میں کئی جنگ میں کئی متعالم فتوں کو اس کے خلاف لڑی گئی۔ اِس جنگ میں مسلمانوں کاسب سے بڑانقصان بیہوا کہ ایک کثیر تعداد میں قرآن یاک کو گا ظنے شہادت یائی۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِنَ الله تَعَالَی عَنْه نے اپنی با کمال فراست سے یہ بات جان کی کہ اگر

` ج**ل**دۇۋم

<sup>🕕 .....</sup>سير اعلام النبلاء عمر بن الخطاب ع ١ ع ص ٢ ٢ م الرقم . ٣-

یونبی ایک دوجنگوں میں محقّا ظاصحابہ کرام علیٰهِمُ الذِهْ وَان کی شہادت ہوئی تو اُمَّتِ مُسْلِمَهُ فیضانِ قرآن سے محروم ہو سکتی ہے۔
الہٰدا آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے خلیفہ وقت امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کو بیمشورہ دیا کہ قرآنِ یاک کے مختلف صحائف واُورَاق کوایک جگہ جمع کردیا جائے ، اُولاً سیّدُ ناصدیق اکبر دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کو اِشکال رہا مگر بعد از ال آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے مشور ہے کو قبول فر مالیا اور کا تپ وی ، حافظ قرآن صحابی حضرت سیّدُ نا زید بن ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے دَر لیع اُن تمَام قرآنی صحائف کوایک جگہ جمع فرمادیا۔ یوں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه کے مشور سے سے مفاظت قرآن کا ایک اہم کام یا یہ تعمیل کو پہنچا۔ (1)

#### فاروق اعظم كى حفاظت قرآن كى تدابير

عبدرسالت وعبد صدیقی کے بعد جب سیّدُ نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خود منصب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهُ اَس وقت بھی قرآنِ عظیم کی حفاظت اور اس کی صحت پر خاص تو جددی۔ اِس معالمے میں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اقدامات کی تفصیل درج ذیل ہے:

#### علاقائي درس وتدريس كى تركيب:

حفاظت وصحت قرآن كحوالے سے ايك امريكي به كدآپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ عَمَام مفتوحه علاقوں ميں قرآن يو الله تَعَالَى عَنْه فَ قَعَالَ عَنْه فَ عَمَام مفتوحه علاقوں ميں قرآن يو الله عَلَي يُن كو مقرر ياك ورس و تدريس كا معامله شروع كروايا، اس كے ليے آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَق آن سَحَما في واللهُ تَعَلَيْ وَمَعَةُ اللهِ فَرَمان فرمائي تاكه وه اپنى ضروريات بورى كرسكيں حَطِيْبِ بَعُدَا وِى عَنْيْهِ دَحِمَةُ اللهِ انْعَوى دونوں في إس بات كو ذكر فرمايا ہے كه: ''إنَّ عَمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ اللهُ عَنْهُ اللهِ انْعَوى دونوں في إس بات كو ذكر فرمايا ہے كه: ''إنَّ عَمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ وَعَنْهُ اللهِ انْعَوَى دونوں في اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَمِنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَاء اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

عَلَىٰ مُعِلَس المَدْفِدَ التَّالَةِ لَمْ يَتَحَدُّ الْفِلْمِيِّةِ وَوَالْمِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

اسساس کی مکمل تفصیل کے لیے 'وعوت اسلامی' کے اِشاعتی ادارے مکتبة المدیندی مطبوعہ ۲۳ صفحات پرمشمل کتاب'' فیضانِ صدیق اکبر' ،باب' صدیق اکبراورجمع قرآن' صفحہ ۴۱۵ کامطالعہ سیجئے۔

<sup>🗓 .....</sup> تاويخ بغداد، ذكر من استعمعت مدسد الغيرج ٢ يص ٩ كه الرقيم: ٩ ٢ م، مناقب امير العقومتين عمرين العقطاب الباب الناسع والثلاثون بص ٢٠٠ مـ

# عہدِ فاروقی کے علمینُنِ قُرآن:

لبذابقية بين أفراد حضرت سيّدُ نامُعاذين بَبَل رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْد، سيّدُ ناعُبادَه بِن صائِت رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اورسيّدُ ناابُو وَرُوّاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه تيار ہوگئے۔ سيّدُ نافاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے إِن تينوں سے إرشاد فرمايا: " حِمْص شهر سے ابتذا كرد، وہال تم لوگوں كي طبيعتيں مِعْلَف يا وَكَي، كِيُحُولُوگ بهت جلدقر آن كي تعليم حاصل كرليں كے، جبتم لوگ ديكھوك لوگ اب آسانى سے تعليم حاصل كرد ہے بين توايك فردان كے پاس هم جائے اورايك فردآ كے دشق نكل جائے جبد تير افر وفلسطين چلا جائے۔ " چنانچ بيتينوں حضرات حِمْص تشريف لاك اوراتناء صدوبال رہے كمان لوگوں كي جب تعليم پراطمينان ہوگيا، پھرسيّدُ ناعُبادَه بين صامِت رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه تو وہيں هم بين اورسيّدُ ناابُووَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَو وہيں هم بين اللهِ وَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ وہيں هم بين اللهِ وَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ عَنْه وَ وہيں هم بين اللهِ وَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ عَنْه و وہيں هم بين اللهِ وَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ عَنْه وَ وہيں هم بين اللهُ وَرُوَاء رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَ اللهِ عَنْه وَ اللهِ عَنْه وَ وَاللهُ عَنْه وَ وَاللهُ اللهِ وَرُواء وَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ وَوَلَوْه وَاللهُ عَنْه اللهِ عَنْه وَ وَاللهُ عَنْه وَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْه وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْه وَاللهُ وَلَوْه وَاللهُ وَلَعْمَ اللهُ وَلَوْمَ وَاللهُ وَلَوْه وَاللهُ وَلَوْلَ وَاللهُ وَلَوْمَ وَاللهُ وَلَوْلُ وَلَاللهُ وَلَوْلِ اللهُ وَلَوْمَ وَاللهِ وَلَيْ وَلَوْلِ اللهُ وَلَوْمَ وَاللهِ وَلَوْلَ وَلَا عَلْمَ وَلِي اللهُ وَلَوْمَ وَاللهُ وَلَوْلُولُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ وَلِي اللهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَاللهُ وَلَوْمَ وَلَا عَنْهُ وَلِي اللهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَاللهُ وَلَوْمُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَاللهُ وَلَوْلِي اللهُ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَا وَلَا عَلَى عَلْمُ وَلَيْ وَلَوْمَ وَلَوْلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَوْمَ وَلَهُ وَلَا وَلَالْهُ وَلَامَ وَلَوْمَ وَلَاللهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْمَ وَلَوْمُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَاللهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَاللهُ وَلُولُ وَل

ر جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، فكر منجمع القرآن، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ـ

میٹھے میٹھے اسلامی ہوا کی ہوا کہ اپنے شہر نے نکل کردوسر سے شہروں میں جاکر قرآن وسنت کی تعلیم عام کرنا نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، جیسا کہ سپیڈ نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْه نے مدیند منورہ سے قرآن وسنت کے علاء کودیگر شہروں میں روانہ کیا۔ اُلْ حَنْهُ لَٰ فِلْ شَیْخ طریقت امیر المسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضائی دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَه سیرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة سیرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة سیرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة میرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة سیرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة میرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة میرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة میرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ دَامِتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَة میرتِ فاروتی کے مظہر کی کوشش کرنی ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ قافوں میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ قافوں میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ قافوں میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ مَانِیْنَ مَانَعُ اللهُ عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ قافوں میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْنَ قافوں میں سفر کرنا ہے۔ اِنْ شَآءَ الله عَلَیْنَ اللهُ عَلَیْ مَانِیْنَ اللّٰ اللّٰ مِنْ مَانَعُ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰ مِنْ مَانَعُ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰ مُنْ اللّٰ عَلَیْنَ اللّٰ اللّٰ مَانِیْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهُ عَلَیْنَ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ

آپ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيّه کے دیے ہوئے مدنی ذہن کے مطابق روزانہ بینکڑوں قافلے شہر بہ شہر، گاؤں بیکی کی دعوت کی دھوییں مچاتے رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج اَلْحَنْ کُیلُاہ عُرْمَاْ تا دم تحریر پوری دنیا کے ۱۷۵ سے زائد ممالک میں دعوت اسلامی کامدنی پیغام پہنچ چکاہے، اور مزید کام جاری وساری ہے۔

الله کرم ایما کرے تجھ پہ جہال میں الله کرم ایما کرے تجھ پہ جہال میں اللہ دھوم مُحی ہو صَالَح اللہ مُحالی عَلَی مُحَمَّد صَالَح عَلی مُحَمِّد صَالَح عَلی مُحَمِّد صَالَح عَلی مُحَمَّد صَالَح عَلی مُحَمِّد صَالَع عَلی مُحَمِّد مِحْمِد صَالَع عَلی مُحَمِّد مَا مُحَمِّد مِحْمِد مِحْمِد مِحْمِد مَا مُع

# منسوخ آيات كي عليحد گي:

امیرالمؤمنین حضرت سبّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے حفاظت قرآن سے متعلق ایک اہم کام بی کیا کہ مختلف منسوخ آیات کو مَتْلُو یعنی تلاوت کی جانے والی آیات سے علیحدہ فرماویا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کُوجِس آیت مبارکہ کے منسوخ ہونے کا معلوم ہوتا تو بعض اوقات کسی اورصحا بی دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے اس کی تصدیق بھی کرلیا کرتے سے دیا نچہ ایک دفعہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے دفعہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سبّدُ ناعبد الله بن عباس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے بوچھا کہ: ' الله خُدُول نے ایٹ محبوب، دانا کے غیوب مَلُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَا وَ اللهِ وَسَلَم کی اَزْ وَاحِ مُطَهِّرَات دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ يوں حَمْ ویا تھا: وَ لَا تَبَدُّ جُنَ اَبَدُ عَلَى عَنْهُ فَ وَ يوں حَمْ ویا تھا: وَ لَا تَبَدُّ جُنَ اَبَدُ عَلَى عَنْهُ فَ وَ يوں حَمْ ویا تھا: وَ لَا تَبَدُّ جُنَ اَبَدُ عِلَا جَابِلِیت کی بھی کئے قسمیں قبَدَ جُنْ قبیلُ جَابِلیت کی بھی کئے ہمیں کے بردہ ندر ہوجیے آگی جابلیت کی بے پردگی ۔ توکیا جابلیت کی بھی کئے ہمیں

حلددُؤ م

مَيْنَ سُ مجلس للدَفقة الدِّهْميَّة (وعوت اللان)

بیں؟'سیّد ناعبد الله بن عباس رَضِ الله تَعَالَ عَنْه نے عض کیا که 'حضور میں نے کوئی چیز الی نہیں سی کہ جو پہلی ہو گر اس کی دوسری نہ ہو۔' فرمایا:''کیاتم کتاب الله سے اس پرتصدیق کے لیے کوئی آیت پیش کر سکتے ہو؟''عرض کیا: ''جی ہاں! الله عَنْهُ فَا فَهُ مَعْمَ ارشا و فرمایا ہے: وَ جَاهِدُ وَا فِی اللّهِ حَقَّ جِهَادِه کَمَا جَاهَدُ تُهُ اَقَّ لَ مَتَّ وَ لِی اللّهِ حَقَّ جِهَادِه کَمَا جَاهَدُ تُهُ اَقَّ لَ مَتَّ وَ لِی اللّه کی راہ میں جہاد کر وجیسا جہاد کر فی کا حق ہے اس طرح جیساتم نے پہلی مرتبہ جہاد کیا تھا۔''فرمایا:''الله عَنْهُ فَن فَ الله عَنْهُ فَا فَاللّه عَنْهُ فَا اللّه عَنْهُ فَاللّه عَنْهُ فَا اللّه عَنْهُ فَا فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَنْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُعَلِّمُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَالْمُعَلِّمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّهُ فَاللّهُ عَلْمُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَّا فَاللّهُ فَاللّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّهُ عَلّهُ عَلْ

ال روایت بین سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نَهَ آیت مبارکه کے ساتھ یالفاظ بھی تلاوت کیے:

''حَمَّا جَاهَدُ تُتُمُ آوَّلَ مَتَّرَةٍ ''یالفاظ منسوخ بیں۔ بعد اَزاں سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اِس کی مَنْمُوخِیَّت کوواضح کرنے کے لیے حضرت سیّدُ ناعبد الرحلٰ بِن عَوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا:''اَسْقَطَ فِيمَا اَسْقَطَ مِنَ الْفُرْ آنِ يعني بِهِ آيت توديگرسا قط ہونے والی آيات کے ساتھ ساقط ہوگئ۔''(2)

#### ايك اہم وضاحتی مدنی چھول:

میشے میشے اسلامی بیب ائیو! واضح رہے کہ منسوخ آیات کی دوشمیں ہیں: (۱) مَتْلُو یعنی وہ منسوخ آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ قرآن پاک میں اب بھی موجود ہیں البتہ ان کا تھم باقی نہیں ہے۔ (۲) عَید مَتْلُو یعنی وہ منسوخ آیات جن کی نہ تو تلاوت کی جاتی ہے اور نہ ہی قرآن پاک میں موجود ہیں اور نہ ہی ان کا تھم باقی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اِس دوسری قسم کی آیات کوقرآن پاک سے علیحدہ کرواد یا تھا۔ اِن دونوں طرح کی آیات کی تفصیل تفسیل تفسیر واصول تفسیر کی کتب میں ملاحظہ سیجئے۔

# تفيرى عبارات كى علىحدگى:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاحفاظت قرآن كے سلسلے ميں ایک اہم كام بيہ على ہے كه آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے قرآن پاک كى متلویعنی تلاوت كى جانے والى آیات سے تفسیرى عبارات كومليحده فرمادیا، اس كى وجه بیقى كه جب

` جلدۇۋم

<sup>1 .....</sup>درستون پ۳۶ والاحزاب تحت الآية: ۲۳ م ج ٢ ص ١ ٠٠ هـ

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال، كتاب الاذكار، باب في لواحق التفسير، الجزء: ٢٥، ج ١، ص ٠ ٢٥، حديث: ٥٢٨ ٣٠.

رسولالله صَمَّانتُهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِرِكُونَى آيت مبارك نازل بوتى توآب صَمَّانهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم صحابه كرام عَلَيْهِمُ الدِّهْ وَان كے سامنے اس كى تفسير بيان فر ماتے ، چروہ اس تفسير كوآ كے بيان فر ماتے توبعض اوقات ايسا بھي ہوتا كه سننے والا تفسيري عبارت كوآيت سمجھ كرياد كرليتا، اس وجه سے سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ نَعَالْ عَنْه كو اگركسي عبارت كيفسير ہونے میں شک ہوتا تو آب رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کسی حافظ صحابی جیسے حضرت سِیّدُ نا زید بِن ثابِت رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وغیره کو بلاتے اور ان سے اس کے بارے میں دریافت فرماتے۔خصوصاً حضرت سیّدُ نا أَبّی بِن كَعب دَجِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كه قرآن یا ک کے حافظ تھےان کوبعض اوقات کئی آیات یا تفسیری عبارات میں اِشتِیاہ ہوجا تا تھا،جنہیں بیرتلاوت کرتے حالانکہ وهمنسوخ بهوتيں - كتب احاديث ميں اس كى كئى أمثله موجود بيں مثلاً حضرت سيّدُ نا ابي بن كعب دَجِي اللهُ تَعالى عَنْه سورة الفتح کی آیت نمبر۲۷ کو پچھا بیےالفاظ کی زیادتی کےساتھ تلاوت کرتے جوتفسیری عبارت تھی، جب سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُومِعلُوم ہوا تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سخت ناراضگي كا اظہار فرما يا اور انہيں اپني بارگاه ميں بلايا۔ بعد ازان آب دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه ويَكُرِحُفّاً واصحابه كرام عَنَيْهِمُ الزِهْوَان كُوجِي بلا يا حِن مِيل حضرت سيّدُ نازيد بن ثابت دَهِيَ اللهُ تَعالَ عَنْه بھی تھے، پھرآ ب دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه أَن سے سورة الفتح سنى تواس ميں بھى أن الفاظ كونه ياكر جلال كا إظهار فرمايا۔ حصرت سيِّدُ نا أِلَى بن كعب دَعِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي عَرْض كياكه: " فَيانٌ آحُبَبْتَ أَنُ ٱلْخُرِىءَ النَّاسَ عَلَى صَا اَ قَرَ آنِينَ اَقْرَاتُ وَإِلَّا لَهُ اَفْرىءَ حَرْ فَاهَا حَيِّيتُ يعنى الرآبِ عَلَم فرها نمين تومين اس طرح لوكول كوقر آن ياك يرْها يا كرون كاجس طرح دسول الله صَلْ الله مَا نَاهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِهِ هِا ياتِها ورندزندگى بهرايك لفظ بهي بير ها وَل كا-``(1) آيتول كے ساتھ تقرير ندائھنے كى حكمت:

میشے میشے اسلامی بھائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ قرآن پاک کی آبات کے ساتھ تنظیم میشے کی جوممانعت فرمائی تھی غالباً اس کی سب سے اہم وجہ بہی تھی کہ اگر چہ اس زمانے میں صحابہ کرام مَدَنِقِهُ الرِّفُون ان آیات و تقسیری عبارات میں امتیاز کر لیتے ہے، کیکن یقیناً بعد کے لوگ علم قرآن و تفسیر میں مہارت نہ ہونے کے ساتھ ان تفسیری عبارات کو بھی آیات ہی سمجھنے لگتے ای خدشے کی بنا پرآپ نے تفسیری عبارات کو بھی آیات ہی سمجھنے لگتے ای خدشے کی بنا پرآپ نے تفسیری عبارات

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>1 ....</sup> مستدرك حاكم، كتاب التفسيس باب الرسول الله بامر كم ـــالخ ، ج ٢ م ٥٩٨ م ديث ٢٩٣١ - ٢٩٣

کوآیات سے غداکر نے کا تھم دیا تھا۔ بیتھم آج بھی ای تھکت کے بیش نظر باتی ہے۔ چنا نچدام اہلسنت، اعلی حضرت، عظیم البَرَکت، مُجَیّدِودین وہلّت، پروائی شُمِع رسالت مولانا شاہ امام احمدرضا خان عَدَیْد دَحَةُ الدَّحْدُن سے فقاوی رضو بیشریف عظیم البَرَکت، مُجَیّدِودین وہلّت، پروائی شُمِع رسالت مولانا شاہ امام احمدرضا خان عَدَیْد دَحَدُ الدُّهُ الدُّهُ تَعَالَی عَدَیْد مِسْ صَعَد وفات اور مَطالب وغیرہ بلالین بناکر کھنے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ دَحْمَةُ الدُهِ تَعَالَ عَدَیْه مِلْ استفسار کیا گیا تو آپ دَحْمَةُ الدُهِ تَعَالَ عَدَیْه مِلْ استفسار کیا گیا تو آپ دَحْمَةُ الدُهُ تَعَالَی عَدْمَ مِیْ استفسار کیا گیا تو آپ میں اگر چہ بی آمرِ مُحال ہے تمام جہان اگر اکتفاء وکر اس کا ایک نقط کم بیش کرنا چاہم ہرگز تُدرت نہ پائے مگر ترجمہ سے مقصود بان عوام کو مَعَاني قرآن سمجھانا ہے جو قبیم عربی ( یعنی عربی بی عَدِی کی نین عربی مُحْمُوطِ بِلا لی ( یعنی عربی کی گول بر کیک ۔ () ۔) نُقُول و وَنْ مَنْ وَلِی کے بعد دوسر ہے کِفْل کرنے ) خصوصاً مَطالِع کا جو دوسر ہو گا کہ دو کیضے والی عوام اصل ارشاوقر آن کو اس مُحْرجم کی زیاد است ( اِضافے ) کو رَبْ العِرِّ ق کا اِرشاد یہ باعثِ صنال ( گراہی ) کی زیاد کی است و اور مُحربہ صنال اس ہو رکھا کہ بین السطور ( لائوں کے درمیان ) میں صرف ترجمہ اور جو فائدہ و انکہ و ایضا کے لئے ہوا وہ حاشیہ پر کا حالی بیان کیا جائے ہوں وہ حالے ہوں جو انکہ و دائم کے لئے ہوا وہ حاشیہ پر کا حالی جو ان جو ان کہ وہ کا کہ وہ کا کہ وہ کی جو ان میں اسلاب واضح کرنے ) کے لئے ہواوہ حاشیہ پر کا حالی ہو کیا جائے جو ان کیا جو ان کیا کہ کا کہ کیا کیا تھا کہ بین السطور ( لائوں کے درمیان ) میں صور ترجمہ اور جو فائدہ و انکہ و انکہ وہ انکہ وہ کا کہ وہ کی کے لئے ہواوہ حاشیہ کے کئے کہ کا کھا کہیں کے لئے ہواوہ حاشیہ کے کا کہ کا کھا کہیں کے کے کا کھور کے کا کہ کا کھور کیا گور کے کیا کھور کے کا کہ کورٹ کے کا کھور کیا گور کے کا کھور کے کا کھور کیا گور کیا کہ کورٹ کے کانے کور کیا کہ کورٹ کے کا کے کانے کورٹ کیا کیا کہ کیا کہ کورٹ کے ک

# مورتول كى آيات كى چھال بين:

🚹 .... فمآ وي رضوريه، ج ٢٣ ، ص ٢٤٩\_

` جلدؤؤم

عبد فاروتی میںعلمی سرگرمیاں آ

اوراس میں پہلے آیت رجم بھی تھی۔''<sup>(1)</sup> دوگوا ہول کے بغیر عدم قبولیت:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بكر صديق رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْد نِي سيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْد اور سيّدُ نا زَيد بن ثابت دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كوجمع قرآن كيسلسل بين مسجد نبوى كدرواز يربيطين اوردو كوابول كساته آيات كوقبول كرنے كا تتكم ديا تھا۔اس طرح عهد فاروقي ميں سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب قرآن ياك كوجمع كرنے كا إراده فرما ياتوآپ دهِين اللهُ تَعَالَ عَنْهُ بِهِي دوگوامول كے بغيركوئي آيت مباركه ياسورت ندليتے تھے۔ چنانچه حضرت سيّدُ نا يَجُي بِن عبدالرحمٰن بِن حاطِب رَحِي اللهُ تَعَالى عَنْه بيروايت بخرمات بين كدحفرت سيّدُ ناعمرفاروق اعظم رَحِي اللهُ تَعَال عنه فقرآن یاک جمع کرنے کا ارادہ فرمایا تولوگوں کے درمیان تشریف لائے اور ایک خطب دیے ہوئے ارشا وفرمایا: ' جس شخص نے رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سے قرآن ياك كا پكھ حصد سنا بووہ بهارے ياس لے كر آ جائے۔''لوگوں نے قرآن یا ک مختلف تختیوں، ہڈیوں وغیرہ پر کھا ہوا تھاجس کے پاس جوبھی تھاوہ لے کرحاضر ہوا۔ لیکن سیّد نا فاروقِ اعظم دَغِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْدُسي سے كوئى آيت يا سورت وغيره اس وقت تك قبول نه فرماتے تھے جب تك وه اس پر دوگواه نه پیش کردے، ابھی پیرکام تکیل تک نه پنجا تھا که آپ زَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات ہوگئی ، بعداز ال سیّدُ نا عثمان غني رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْد بهي دو گوامول كيساته كوئي آيت ياكسي سورت كوقبول فرمات عنه \_ (2)

میٹھے میٹھے اسلامی بجسائیو! مذکورہ بالا روایت سے بیہ بات روزِ روشٰ کی طرح واضح ہوگئ کہ عہدِ صدیقی ،عہدِ فاروقی اورعبدِعثانی تینوں اَ دوار میں جمع قرآن کےمعاملے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا گیا، یوں بعضیه اللّٰهِ سَعَالٰی قیامت تک آنے والےمسلمانوں کی رہنمائی کے لیے وہی قرآن یاکنسل دنسل منتقل ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا جو يهاري آقامدن والمصطفاحة فأنفأ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم برِنازل بهوا تها-

#### آيات قرآن ميل بغت كااعتبار:

سيّدُ نا فاروقِ أعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب قر آن یا ک لکھنے کا ارادہ فرمایا تو چند کائینین اصحاب کواس پر مامور فرمایا

الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة (واحت اسلام)

<sup>🚺 .....</sup> مصنف عبدالر زاق، كتاب الطلاق، باب الرجم والاحصان، ج كي ص ٦٣ ٢ مديث. ٣٣٣٣ ا ملتقطات

<sup>2 .....</sup>تاریخ مدینة لابن شیه ، ماروی عنه ـــالخ ، ج ۲ ، ص ۵ • ۷ ، تاریخ ابن عساکر ، ج ۲ ۱ ، ص ۲۵ ۳ ـ

اور أنبيل يربحى حكم وياكه: "إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي اللَّغَةِ فَاكْتُبُوْهَا بِلُغَةِ مُضْرِيعَى جب تمبارا لغت مي اختلاف موجائة تولُقَتِمْضُر مِيل لكصناءً" (1)

#### اخذقرآن مين فاروقى احتياط:

حضرت سِيدٌ نامُمرِين محدين زَيد رَخنة الله تعالى عَنه ابن والديروايت كرتے بيل كه چندانصارى صحابه كرام عَلَيْهِم النِيْفَة ان حضرت سِيدٌ نامُمرِين كَعب رَخِي الله تَعالى عَنه كي مَعِيت ميل امير المؤمنين حضرت سِيدٌ نامُر فاروق اعظم رَخِي الله تَعالى عَنه كي مَعِيت ميل امير المؤمنين حضرت سِيدُ نامُر فاروق اعظم رَخِي الله تَعالى عَنه في خدمت ميل حاضر موت اور جمع قرآن كي اجازت طلب كي \_آب رَخِي الله تُعالى عَنه في الشه تَعالى عَنه في الله تَعالى عَنه في الله تَعالى عَنه عنه الله تَعالى عَنه الله تَعالى عِنه الله تَعالى عِنه الله تَعالى عَنه في الله تَعالى عَنه عَلى بان مِن عَلَم عَنه الله تَعالى عَنه الله تَعالى الله تَعالى عَنه الله تَعالى عَنه الله تَعالى عَنه الله تَعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى ا

#### قرآن پاک کااِ ملاء قرشی جوانوں سے:

سيّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي آن پاک کی کتابت کے بعداس کا الما عِرْشی نوجوانوں سے کروایا۔ چنانچہ حضرت سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مروی ہے کہ میں نے امیر المؤمنین سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو مضرت سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو مضاحِفِي اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ مَارے إِن مصاحف (قرآنِ بِي مُن اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَمْر ليش اورتَقِيف کے نوجوان کریں۔''(3)

# قرآن پاک کی باریک تنابت کی ممانعت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه قر آن پاک کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کے ادب واحترام کوبھی الحوظ خاطر رکھا کرتے ہے،قر آن پاک کے ادب واحترام کی خاطر آپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بار یک کتابت کو ناپند فرماتے، جبکہ موٹی اور واضح کتابت کو پہند فرماتے سے۔ چنانچہ حضرت سیّد نا ابُو الْاَسْؤو دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَنَنِه سے

' جلدۇۇم

اعدیث ۱۹۵۵ میری کتاب فضائل القرآن باب نزل القرآن بلسان قریش والعرب در الخرج ۱۰ م ۵ م تحت الحدیث ۱۹۸۵ میری العرب در الخری ۱۹۸۵ میرین ۱۹۸۵ میرین العرب در الغرب الحدیث ۱۹۸۵ میرین ۱۹۸۵ میرین ۱۹۸۵ میرین ۱۹۸۵ میرین ۱۹۸۸ میر

<sup>2 .....</sup> كنز العمالي كتاب الاذكار جمع القرآن الجزء : ٢ ، ج ١ ، ص ٢ ٣ ، حديث : ٢ ٢ ٣ ـ ٣ ـ

<sup>3 .....</sup> فتح البارى، كتاب فضائل القرآن، باب جيع القرآن، ج ١٠ ، ص ١٥ ، تحت العديث: ٩٨٨ م.

روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخه لایا گیا جو باریک قلم کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے استفسار فر ما یا: ' مَعاهٰ لَذَ ایعنی بیکیا ہے؟'' بتا یا گیا کہ بیکمل قرآن پاک ہے۔ بین کرسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے ناپند فر ما یا حالا نکہ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه قرآن پاک ہے۔ بین کرسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے لکھا تھا اسے مارا اور ارشاد فر ما یا: ' عَظِیم مُو وَ کِتَابَ اللهِ یَ نَعْظِیم کرو۔''(1)

#### ناشرين قرآن احتياط سے كام كين:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! فذکورہ بالا روایت میں قرآن پاک کے ایسے ناشرین کے لیے نصیحت کے بے ثار مدنی پھول ہیں جوقرآن پاک کی نشر واشاعت جیسی عظیم سعادت سے مستفید ہوتے ہیں، قرآن پاک کی عظمت کو المحوظ خاطر رکھتے ہوئے استے جھوٹے سائز میں قرآن پاک کی طباعت سے پر ہیز سیجے جس کے پڑھنے میں دشواری ہو، بعض ناشرین جین سائز یا تعویذ کے طور پر استعال کرنے کے لیے بہت باریک کتابت والے قرآن پاک طبع کرتے ہیں جنہیں پڑھنے کے لیے عدسہ (یعنی حروف کو موٹا دکھانے والا شیشہ) استعال کرنے کی حاجت ہوتی ہے، یقینا ایس باریک کتابت والے قرآن پاک کی طباعت عظمت قرآن کے خلاف ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔
باریک کتابت والے قرآن پاک کی طباعت عظمت قرآن کے خلاف ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔

# "نخو" (عربی گرائمر) وضع کرنے کا حکم دے دیا:

حضرت سيّدُ نا ألِي مُلَيَكَة دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں ایک اعرابی مدینہ منورہ میں آیا اور کہنے لگا: '' کون ہے جو مجھے قرآن پاک سکھائے گا؟'' ایک شخص نے اس اَعرابی کوسورت براءت سکھائی اوراس کی ایک آیت مبارکہ کا اعراب اِس طرح پڑھا کہ اس اعرابی کو ایک شخص نے اس اَعرابی کوسورت براءت سکھائی اوراس کی ایک آیت مبارکہ کا اعراب اِس طرح پڑھا کہ اس اعرابی کو اس میں شبہ ہوگیا، اس نے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں شکایت کی ۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه دَنِ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو نَحْصَ لفت کا عالم ہو صرف وہی قرآن پاک پڑھائے ۔'' پھرآپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه کَونَدُو وَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَونَدُو وَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُونَدُو وَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَونَدُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَونَدُونَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُونَدُونَ وَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُلُونَالُ عَنْه کَالُونَالُ اللهُ وَالْوَلُونَ وَنِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُونَدُی اللهُ اللهِ الْاَبُوالُالُودَ وَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کُونَدُی اللهُ تَعَالَ عَنْه کُونَدُی اللهُ کُونَاللهُ مُنْ اللهُ الله

( يُشِ كُن معلس المدَوْدَةَ العِلْمِينَةِ (وعوت إسلال)

المستكنز العمال، كتاب الاذكار، فصل في حقوق القرآن، الجزء ٢٠٦، ج ١ بص ٣٣ ١، حديث ١٩٢١، سم

عربی گرائر) وضع کرنے کا تھم دے دیا۔ <sup>(1)</sup> اعرابی غلطی کرنے والے **وکوڑ الگاتے:** 

حضرت سیّدُ نا ابُونِکُر مد دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب کی شخص کُفلطی کرتے دیکھتے توالے لفہ دیتے الیکن جب کسی کو اعرائی فلطی کرتے دیکھتے تواہے کوڑ الگاتے۔(2)

#### قَرُاآن بِإِكَ سَعِ صَنْعَلَق دِيكُنُ فَارُو قَيْ اقْدَامَات

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِی اللهُ نَعَالْ عَنْه نے مَدُکورہ بالا تمام اقدامات کے ساتھ کئی دیگر اقدامات بھی فرمائے جو بالواسطہ یابلا واسطر حفاظت قرآن سے بی تعلق رکھتے ہیں، دراصل اُن اقدامات کے پس پردہ بھی تربیت نبوی کام کررہی تھی، جوآپ دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو بارگا ورسالت سے عطام وئی تھی۔

## قرآن پاک کے ساتھ سفر کی ممانعت:

حضرت سِیّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: '' حضور نبی رَحمت ، شفیعِ اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: '' حضور نبی رَحمت ، شفیعِ اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے وَثَمَنُول کی زمین کی طرف قرآن پاک کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرمایا کہ کہیں وہ اوگ قرآن پاک کی بہر من نہر میں دید ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بھی تمام شہروں کے گورنروں کی طرف یہی تھم جاری فرمادیا تھا۔'' (3)

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! واقعی قرآن پاک کوسفر میں ساتھ رکھنے کے لیے بہت احتیاط کی حاجت ہے، آج کل کے سفر عموماً تکلیف وہ ہوتے ہیں، اگر وضووغیرہ قائم ندرہتے تو بسااوقات دوبارہ وضوکر نابھی مشکل ہوجا تا ہے اور یقیناً بغیر وضوقر آن پاک کوچھونا بھی حرام ہے۔ بعض اوقات سامان رکھنے کی جگہ بھی الی نہیں ہوتی جہاں قرآن پاک کو ادب کے ساتھ رکھا جائے اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ قرآن پاک کوسفر میں ساتھ ندلے کرجا نمیں۔

` حلدۇۇم

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاذكار، فصل في حقوق القرآن، الجزء ٢٠ ج ١ ، ص ١٣٣ ، حديث ١٥٣ ، مـ

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب العلم، آداب العلم سفرقة، الجزء: ١٠٠ ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، حديث: ٩٤ ٣ ٩٠ ...

<sup>3.....</sup>المصاحفلاين ابي داودرج ٢٢ ص ٢٢ ٢ مديث ٢٤ ٥ هـ

## قرآن کے دیلے سے مانگو:

حضرت سيّدُ ناحَسَن دَخْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ ارشاد فرمایا: ' أِقْرَ وَ وَ الْفَرْ آنَ وَ اسْالُو اللّهَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَقْرَ اَهُ قَوْمٌ يَسْسَالُونَ النّاسَ يعنى قرآن پڑھواور اس کے دسلے سے اللّه سے سوال کر قبل اس کے کہ کوئی قوم اس کو پڑھ کراس کے دسلے سے اللّه سے سوال کر وقبل اس کے کہ کوئی قوم اس کو پڑھ کراس کے دسلے سے اللّه سے سوال کر وقبل اس کے کہ کوئی قوم اس کو پڑھ کراس کے دسلے سے اللّه وت کرو:

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه ہے روایت ہے فرماتے ہیں: '' اِفَّرَءُ و اللَّهُ وْ آنَ هَا اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

میٹھے میٹھے اسلامی بعب ائیوا واقعی اگر ذہنی بیسوئی نہ ہوتو قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے ، ایک تواس سے غلط پڑھے جانے کا کبھی اندیشہ ہے دوسرا یہ امر قرآن پاک کی عظمت کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نہایت ہی اہتمام کے ساتھ سیجئے اور فیضان قرآن سے اپنے قلب کو منور سیجئے۔

#### بغير وضوقر آن پر هناجا رئے:

حضرت سيّدُ نا محمد بن سيْرِ بين دختهُ اللهِ تعالى عَنيه سے روايت ہے كه ايك بارا مير المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه يَجُولُو گول كِساتُح تشريف فرما تقے جوقر آن پاك كى تلاوت كررہے تھے، پھرآپ دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه قضائے حاجت كے ليے كھڑے ہوئے ، بجب واپس لوٹے توقر آن پاك پڑھتے ہوئے لوٹے ، ليگخص نے عرض كيا: ' لَمُ قَضَائَة الْمَعْدَ الْمُؤْمِنِينَ وَ اَنْتَ تَقُد اُلِعِيٰ اے امير المؤمنين! آپ بغير وضوقر آن پاك كى تلاوت فرما رہے ہيں؟ ''يه سن كرآپ دَخِيَ اللهُ عَنْه نے فرما يا: ' مَنْ آفْتَاك بِهذِهِ الْمَسْمَلَةِ ؟ يعنى تجھے يونوى كس نے ديا ہے؟ ''(3)

اللهُ عَنْ اللهُ مَعْ اللهُ مُعَالِمَةً العِلْمَةِ مَنْ اللهُ اللهُ مُعَالِمَةً المُعْلَمِينَ اللهُ ال

<sup>1 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب فضائل الفرآن ، من كره ان يتأكل بالقرآن ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، حديث : ٣٠ ـ

المستن كبرى للنسائى، كتاب فضائل القرآن، ذكر الاختلاف، جشرس ٣٢، حديث ! ٩٩٠ - ٨ شعب الايمان، باب في تعظيم القرآن، فصل في ترك الممازة في القرآن، ج٢١، ص ١٨ - ٢، حديث ! ٢٢٢ -

المدين كبرى، كتاب الطهارة، بابقراءة القرآن بعد العدث عج انص ۱۳۵ مدیث ۱۳۳.

# نَبْنِي اور ما يَضَدَ كو قر آن پرُ هنامنع ہے:

اميرالمؤمنين حصرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَغِيَّاهَهُ تَعَالْ عَنْد فرماتے ہيں:'' ٱلْجُنُبُ وَ الْحَائِصُ لَا يَقُرَ ٱللَّفُرُ آنَ يعنی جُنِّی اور حا يَضَدِّر آن ياك كی تلاوت نہيں كر سكتے ''(1)

## قرآن پاک وچھونے اور پڑھنے کے مدنی پھول:

(1) جس کونہانے کی ضرورت ہواس کومسجد میں جانا،طواف کرنا،قرآن مجید چھوناا گرچے اس کا سادہ حاشیہ یا جلدیا چَولی چُھوئے یا ہے چُھوئے دیکھ کریاز بانی پڑھنا یا کس آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا ایساتعویذ جھونا یا ایس انگوٹھی حچونا یا پہننا جیسے مُقَطَّعات کی الگوٹھی حرام ہے۔ (2) اگر قران عظیم جُزدان میں ہوتو جُزدان پر ہاتھ لگانے میں حَرج نہیں، یوہیں رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تالع ہونہ قرآنِ مجید کا تو جائز ہے، گرتے کی آستین، وُ و پٹے کی آ کچل سے بیہاں تک کہ چادر کا ایک کونااس کے مونڈ ھے پر ہے دوسرے کونے سے چھُو تاحرام ہے کہ پیسب اس کے تابع ہیں جیسے یُولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ (3) اگر قرآن کی آیت دُعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے جیسے بسنم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم يا اوائ شكركويا چينك ك بعد ٱلْحَمْدُ لِللهِ وَتِ الْعَلَمِيْن ياخبر پريثان برافًا لِللهِ وَإِنَّا الَّذِهِ وَاجِعُونَ كَهَا يَا بِدِيتِ ثَنَا يُورِي سورة فاتحد يا آية الكرى ياسورة حشر كى يجيلى تين آيتي هُوَ اللَّهُ الَّذِي لآ الله ''فُلُ '' بنیب ثنایز هسکتا ہے اورلفظ''فُل'' کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگر چہ بہنیت ثناہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونامُتعَيَّن ہے نيت كو كچھ دخل نہيں ۔ (4) بِؤُضوكوقر آنِ مجيدياس كى سى آيت كا چھوناحرام ہے۔ بے چھوئے زبانی یاد کیچہ کریڑھے تو کوئی حَرج نہیں۔(5) قر آن کا ترجمہ فارس یااردو یا کسی اور زبان میں ہواس کے بھی چھونے اور یڑھنے میں قرآن مجید ہی کا ساتھم ہے۔ (6) قرآن مجید و یکھنے میں ان سب پر کچھ تر جنہیں اگر چیتروف پرنظر پڑے اورالفاظ تمجھ میں آئیں اور خیال میں پڑھتے جائیں۔(7)ان سب کوفقہ وتفسیر وحدیث کی کتابوں کا جھونا مکر وہ ہے اور

داوسي كتاب الطهاوة ماب الحائض تذكر الله ... الخرج ا رص ٢٥٦ معديث ١٩٩١ و ١

جلدؤؤم

<sup>🕦 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيعه كتاب الطهاوات من كردان يقرع الجنب القرآن ج 1 م ص 1 2 م حديث 22 ـ

اگران کوکسی کیڑے سے چھوااگر چاس کو پہنے یااوڑ ھے ہوئے ہوتو ترج نہیں گرمَوضِ آیت (یعنی آیت کی جگہ) پران کتابوں میں بھی ہاتھ رکھنا حرام ہے۔(1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## تفير بالرائے كى ممانعت:

حضرت سيّدُ ناعبد الله ين شبهاب دَخنة الله تعالى عَنه سدروايت بكرامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دورايت بكرامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دورا الله عَنْ وَجَلَّ فَضَعُوهُ عَلَى مَوَ اضِعِهِ وَ لَا تَتَبِعُوا وَمِن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

میٹھے میٹھے اسلامی بھی اتھا تھوا تفسیر بالر اے حرام ہے اور اپنی انکل کے مطابق آیت سے استِد لال کرنا اور صدیث مبارکہ کی شرح کرنا اگر چہ وُ رُست ہوت بھی شرعاً اِس کی اجازت نہیں فر مانِ مصطفے صَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم: "جس نے بغیر علم قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکا نہ جہتم میں بنالے۔ "(3)

#### قرآن کے بدلے عُہدَه دینے کی ممانعت:

مَيْنَ سُ : مجلس للدَفدَ شَالدِ للمِيْن (رئوت اسلال)

<sup>📭 .....</sup> بهارشر یعت،ج۱، حصه ۲،ص۲۲ ۳۲۷ س

الزهدلامام احمد ع زهد بونس عليه السلام ع س ٢ ك ع الرقم ١ ١ ٩ ١ ـ

<sup>3 .....</sup> ترمذي كتاب تفسير القرآن، باب ماجاه في الذي يفسر القرآن برايد، ج م، ص ٩ ٣٣، حديث: ٩ ٩ ٩ ـ

<sup>4 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاذكار فصل في حقوق القرآن، الجزء ٢٠ ح ١ ص ١٣٣ عديث ١٦٠ م

#### بغیرتفیر کے قرآن یاک پڑھنا:

حضرت سيّدُ ناابرائيم يَّي عَنَيْهِ دَحةُ اللهِ القَوى سے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ عَنْ مَنْهِ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْهِ مَنْ عَلَى عَنْهِ وَحَدَّ اللهُ عَنْ مَنْهِ اللهُ عَنْ مَنْهِ اللهُ عَنْ مَنْهُ تَعَالَ عَنْه وَ وَفَرَ اللهُ عَنْ مَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَعَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَ كِتَابُهَا وَاحِدٌ وَ فَيْبَلَّهُا وَاحِدٌ وَ قَيْبَلَّنَهَا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّهُا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّنَهَا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّنَهَا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّنَهَا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّنَهَا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّهُا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّهُا وَاحِدٌ وَقِيْبَلَّهُا وَاحِدٌ وَيَعْبُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَكِنَا اللهُ اللهُ

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه چُونَكُ شَفِيقِ أُمت عَظماس لِيم آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كُونَكُ شَفِيقِ أُمت عظماس لِيم آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كُونَا اللهُ عَنْه كُونُ اللهُ تَعَالْ عَنْه كُونُ اللهُ عَنْه كُونُ اللهُ تَعَالْ عَنْه كُونُ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَاللهُ عَنْه مَنْهُ وَاللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مِنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْه مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُلِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

میٹے میٹے اسلامی کے اتا ہوا اواضح رہے کہ بغیرتر جے کے فقط قرآن پاک کے متن کی تلاوت کرنا یقیناً باعث اجروثواب ہے لیکن اس سے نہ تو شان بزول معلوم ہوگا اور نہ ہی اُ ذکام شرعیّہ سے کمل آگا ہی حاصل ہوگ ۔ اُلْحَدُدُ لِلله علی خوت اسلامی کے اشاعتی اوار سے مکتبۃ المدینہ نے اُمّتِ مُسَلِمتہ کی خیرخوا ہی کے لیے اعلی حضرت عظیم البرکت مُجَدِّدِدِ بن وبلّت مولا نا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَحتهُ الرّفنان کا ترجمہ ور آن 'و کنزالا بیان' صدر الا فاصل مولا ناسید محمد تعیم اللہ بن مراد آبادی عَلَیْهِ دَحتهُ اللهِ نَهْ اوی کے آفید ور تائن العرفان کی ساتھ نہایت ہی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے، آپ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل سیجئے اور تلاوت قرآن مع ترجمہ کنزالا بیان وتفیرخزائن العرفان کی سعاوت حاصل سیجئے۔

۱۳۲۸۳ منعب الايمان باب في تعظيم القرآن فصل في توك التفسير بالطن ٢٢٠٠م ص٣٢٥ مديث ٢٢٨٣ -

#### مدرسة المدينه برائع بالغان

#### قرآن میں ایک دوسرے سے مراجعت:

حضرت سیّد نا سَلَمَان بِن یَسَار عَلَیْهِ رَحِمَهُ اللهِ الْعَقَاد ہے مروی ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق وظم رَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ایسے لوگوں کے پاس گئے جوقر آن پاک کی اس طرح تلاوت کررہے تھے کہ اس میں وہ ایک دوسرے کی طرف مراجعت بھی کررہے تھے۔ (یعنی ایک دوسرے سے پوچھ پوچھ کے پڑھ رہے تھے۔ ) سیّد نافاروق وظم مَنِونَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرمایا: '' یہ کیا ہے؟'' انہول نے عرض کیا: ''فَقَرَ الْفَدُرُ آنَ وَ نَتَرَاجَعُ یعنی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور جہال مسلکہ پیش آتا وہال ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔''فرمایا: ''قراجَعُو اوَ لا تَلْحَدُو الله عَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ہُوں کے بی جو کے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔''فرمایا: ''قراجَعُو اوَ لا تَلْحَدُو الله عَنْ اللهُ ہُوں کے ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں۔''فرمایا: ''قراجَعُو اوَ لا تَلْحَدُو الله عَنْ اللهُ ہُوں کے ایک دوسرے سے پوچھ کے پڑھتے رہونطی نہ کرو۔''(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھب نیو! معلوم ہوا کہ چندلوگوں کا اکھٹے اس طرح قرآن پاک بڑھنا کہ جسے نہ آتا ہووہ دوسرے جانے والے سے پوچھ لے، بیعبد فاروتی میں بھی لوگوں کا معمول تھا۔ اُلْعَنْدُ لِلله عَدْمَلُ وَعُوت اسلامی نے بھی عبد فاروتی کی بادتازہ کرتے ہوئے مختلف علاقوں کی مساجد میں مدنی منوں کے مدارس کے علاوہ بالغ افراد کے لیے مدرسة المدینہ برائے بالغان قائم کیے ہیں، جن میں ہزاروں مسلمان قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ بڑھنے کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اگر آپ بھی درست قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو مدرسة المدینہ برائے بالغان میں ضرور شرکت کیجئے اور فیضانِ قرآن سے اپنے قلوب کوئن قرکرتے ہوئے دنیاو آخرت کی جملائیاں حاصل کیجئے۔

# معانی کو مجھ كرقر آن ياك پڑھنا:

حضرت سبِّدُ ناعامِ شَبْعِي عَلَيْهِ وَحَدُّ اللهِ الْقَوِى فرمات بين كهامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم وَضَ اللهُ ثَعَالَى عَنْهِ نے ارشاد فرمایا: '' مَنْ قَدَ اَ الْقُدُ آنَ فَاعْدَ بَ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ اَجْدُ شَهِیْدِ یعنی جس نے قر آن پڑھا اور اس کے معانی کوسمجھ کے پڑھا تواللّٰه عَدْمَاً کے ہاں اس کے لیے ایک شہید کا اجر ہے۔''(2)

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

<sup>🕕 .....</sup> شعب الايمان , باب في تعظيم القرآن , فصل في قراءة القرآن بالتفخيم , ج ٢ م ص ٢ ٣ م حديث . ٢ ٩ ٨ ت

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال كتاب الاذكار فصل في حقوق القرآن الجزء ٢ ، ج ١ ، ص ٢ ٢ ١ ، حديث ٢ ٢ ١ ٢ -

# قرآن پرأجرت لينے كى ممانعت:

حضرت سيّدُ نامُجابِد دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِروايت بِكه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَعِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ ارشاد فرمايا: "يَا آهُلَ الْعِلْمِ وَالْقُرُ آنِ لَا تَأْخُذُوا لِلْعِلْمِ وَالْقُرْ آنِ ثَمَناً فَيَسْبِقُكُمَ الدَّنَاةُ إِلَى الْجَنَّةِ يَعَىٰ ا ے علم اور قرآن والو اعلم اور قرآن پراجرت نہ لوورنہ کم ترین لوگتم ہے پہلے جنت میں جائیں گے۔''(1) مين مين اسلام مجا أيوا صدر الشريعه بدر الطريقة مولانامفتي محدام جدعلي اعظمي عَلَيْهِ دَحمة اللهِ القوى بهارشريعت میں فرماتے ہیں:'' طاعت وعبادت کے کاموں پر إجارہ کرنا جائز نہیں مثلاً اذان کہنے کے لیے،امامت کے لیے،قر آن وفقہ کی تعلیم کے لیے، فج کے لیے یعنی اس لیے اجیر کیا کہ سی کی طرف سے فج کرے۔ پمتقدّ میں فُقَهَا کا یہی مسلک تفامگر متأخرین نے دیکھا کہ دِین کے کاموں میں ستی پیدا ہوگئ ہے اگر اِس اِ جارہ کی سب صورتوں کو ناجائز کہا جائے تو دِین کے بہت سے کامول میں خَلَل واقع ہوگا اُنھول نے اس کلیہ ہے بعض اُمور کا استثنافر مادیا اور بیفتوی ویا کہ تعلیم قرآن وفقداور إذان وإمامت پر إجاره جائز ہے كيونكداييا ندكياجائے تو قرآن وفقد كے پڑھانے والے طلب معيشت میں مشغول ہو کراس کام کوجیوڑ دیں گےاورلوگ دین کی بانوں سے ناواقف ہوتے جائمیں گے۔اسی طرح اگرمؤذن وامام کونو کرندر کھا جائے تو بہت ہی مساجد میں اُ ذان و جماعت کا سلسلہ بند ہوجائے گا اور اِس شعار اسلامی میں زبر دست کمی واقع ہوجائے گی۔اسی طرح بعض علانے وعظ پر اِ جارہ کوئھی جائز کہاہے اس زمانہ میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ، اہل علم نہیں ہیں ،ادھراُ دھر ہے بھی کوئی عالم پہنچ جا تا ہے جو وعظ وتقریر کے ذریعہ اُٹھیں دین کی تعلیم دے دیتا ہے اگر اس اجارہ کو ناجا ئز کردیا جائے توعوام کو جواس ذریعہ ہے کچھلم کی باتیں معلوم ہوجاتی ہیں اس کا انسداد ہوجائے گا۔ یہاں سے بتادینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اصل مذہب یہی ہے کہ بیا جارہ نا جائز ہے ایک وین ضرورت کی بنا پراس کے جواز كافتوى دياجا تابتوجس بندهٔ خداس موسكے كهان امور كوتص خالصاً لوجه الله انجام دے اوراجراُخر وي كامستحق بے تواس سے بہتر کیابات ہے! پھرا گرلوگ اس کی خدمت کریں بلکہ بیصق رکرتے ہوئے کہ دِین کی خدمت بیکرتے ہیں ہم ان کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں تو دینے والاستحق ثواب ہوگااوراُس کولینا جائز ہوگا کہ بیاُ جرت نہیں ہے۔

( حلددُؤم )

الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ، باب ذكر ما بنبغى للمحدث . ـ ـ . الغيرج ا ي ص ٢٥٦ ، الرقم . ٢٨٠ ٨ .

#### وجنانه فتنوي کانندباب

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے عہد میں ایک دوا بیے فرقے بھی ہے جنہیں قرآنی احکامات کے بارے میں شکوک وشبہات ہے، نیز یہ لوگ دیگر فاسد عقائد بھی رکھتے ہے، ان میں سے ایک فرقه "حکامات کے بارے میں شکوک وشبہات بنی نیز یہ لوگ دیگر فاسد عقائد بھی رکھتا تھا۔ آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه "حَرُورِيَّيْه "بھی تھا، جَبَد دوسرا فرقہ" خلق قرآن " یعنی قرآن کو مخلوق کہنے جیسا فاسد عقیدہ رکھتا تھا۔ آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَان دونوں فتنوں کا بھی سَدِ باب فرمایا۔

#### فِرقة حُرُورِيْ كالدباب:

سپِدُ نا فاردقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ طرف سے فرقه''حَرورِتيهُ' كِالوَّوں كُوْلِ كَر فِي كَا تَكُم تَفَاءَ اس فرقے كَى ايك خاص نشانی رقی كه بيلوگ'' مَحْلُوْق'' يعنی سُنج ہوتے تھے، يہی وجہ ہے كه اگر كسی شخص كے بارے ميں بيشہ بھی ہوتا كه اس كاتعلق اس مُراه فرقے كے ساتھ ہے تو آپ دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه اس كے خلاف كاردائى فرماتے۔ چنانچہ،

(1) حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه ك غلام حضرت سيِّدُ نا نا فِع دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ب روايت ب

🚺 ..... ببهارشر یعت، ج ۳، حصه ۱۹۱۴ ص ۵ ۱۲۲ ۱۲ ۱۳۸ \_

مَيْنَ سُن معلس للرَفِي مَشَالِيدُ لمينَة في (وعوت اسلان)

کہ''قسِینے'' نامی شخص جوعراق کا رہنے والا تھا مسلمانوں کے تشکر میں قرآن پاک ہے متعلق مختلف قسم کے عجیب وغریب سوالات کیا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ مصر کے گورز حضرت سیّدُ ناحَروین عاص دَجِی اللهُ تَعَالَى عَنْد کے پاس بَیْجَ گیا۔ جب انہیں بہتا چلا تو انہوں نے ایک قاصد کے ہاتھ مکتوب کے ساتھا ہے امیرالمؤسنین حضرت سیّدُ ناحم فاردق اعظم دَجِی اللهُ تَعَالَى عَنْد نے قاصد کا مکتوب پڑھا تو ہو چھا:''وہ شخص اللهُ تَعَالَى عَنْد نے قاصد کا مکتوب پڑھا تو ہو چھا:''وہ شخص اللهُ تَعَالَى عَنْد نے قاصد کا مکتوب پڑھا تو ہو چھا:''وہ شخص کہاں ہے؟''اس نے عرض کیا:''حضور! وہ تو باہرا پئی سواری پر موجود ہے۔''فرمایا:''ویکھو، کہیں وہ چلا تو نہیں گیا، اگر وہ چلا گیا تو تہماری فیر نہیں ہوجوا لے سید سے سوالات کرتے ہو؟'' پھرآپ دَجِی اللهُ تَعَالَى عَنْد نے اس ہے پوچھا: ''تَسْالَ مُحْحَدُ اَنَّهُ لِیْنَی اللهُ تَعَالَى عَنْد نے اسے جھوڑد یا، منگوا کیں اورا سے مارنا شروع کیا یہاں تک کہاں کی پیٹھ سے خون بہنے لگا۔ پھرآپ دَجِی اللهُ تَعَالَى عَنْد نے اسے جھوڑد یا، حب وہ شیک ہوگیا تو دوبارہ بلایا اور پھر مارا، جب تیسری بار مارنے کے لیے بلایا تواس نے عرض کی:''اِنْ کُنْتَ تُورِید قَشُی کَا اَحْدِی کَا اَسْ کَا اَلْ کُنْتَ تُورِید اَنْ ثُدَ او مِینِی فَقَدُ وَ اللهِ اَتَ اس فَاسَدُی کُلُهُ کَا کُنْ کُنْتَ تُورِید اَنْ اُلَا اَلٰہُ اِیْ اَنْ اُلَا کُلُهُ اِیْ اَلْ کُلُونَ مُورِا ہُورا اُلَا ہُ بِیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیْ اِیْ کُلُمْ کُلُونَ مُورا کُلُهُ کُلُونَ مَار کے اور اگرا ہو ہے بیں کہ میں اسے اس فاسرمُ مُل ہے رک جاوں تو میں اس کے اس کا سرم کے اور آئر کے اور کیا ہوں۔''

(2) ایک روایت میں بول ہے کہ جیسے ہی و چھن آیا توسیّدُ نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس سے بوچھا: "تو کون ہے؟"اس نے کہا: ' آمّا عَبْدُ اللّٰهِ صَبِيغَ لِمِن مِیں اللّٰه عَنْهَ لَا كَابِندہ صَبِيعَ ہوں۔" آپ نے اس سے چندسوالات

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>داومي باب من هاب الفتيا ــــالخيج اي ص ٢٤ عديث ، ١٢ ٨ ــــ

کیےاور پھراہے مار ناشروع کردیا۔<sup>(1)</sup>

(3) أيك روايت من يول بك كسبيدُ نافاروقِ اعظم مَعِن اللهُ تَعَال عَنْه في مَا إِنْ وَجَدُ تُكَ مَحْلُوْ قَالَضَرَ بُتُ الَّذِي فِينِهِ عَيْنَاكَ لِعِن الرَّتُوسُخِ مِوتاتومِين تيراسَرتَن عے جُداكرديتا۔''آپ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كے بائيكا ف كَحَلم ك بعد حضرت سيِّدُ تا ابوعثمان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فرمات بين: ' فَلَوْ جَاءَ وَنَحْنُ مِانَةٌ لَنَفَرّ فَنَاعَنْهُ السَّخْص كاحال يرتها كه اگر بهم سوآ دى بھى جمع ہوتے اور صبيغ آجا تاتو بهم سب وہاں ہے منتشر ہوجاتے۔ '(2)

(4) ایک روایت میں ہے کہ جب سید نافاروق اعظم رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه نے اسے مارااوراس كا عمامه كر كميا توفر مايا: ' ٱحَرُوْرِيُّ وَ الَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِيَدِه لَوْ وَجَدُتُكَ مَحُلُوْ قَا لَآنْحَيْتُ الْقَمَلَ عَنْ رَّ أُسِكَ لعنی کیا تو حروری ہے؟ اس رب ملامل کی مشم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اگر تو گنجا ہوتا تو میں تیرا و ماغ درست کردیتان (3)

# علم وحکمت کے مدنی پھول:

المنتص میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص فاسد عقیدے کا حامل ہوتو حاکم وقت کو جاہیے کہاس کےخلاف تادیبی کاروائی کرے اوراے راہِ راست پر لائے۔

و است قاضی جب تک بیاطمینان نه کرلے کہ اب اس شخص سے فاسد عقائید دور ہو چکے ہیں تب تک اس کے خلاف تاديبي كاروا كى كرتار بي جبيها كهسيّدُ نافاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي مُتَعَلِّقَة مُحْص كوتين بارسزادي \_

💨 ..... ربیجی معلوم ہوا کہ بدند ہبوں ہے کسی بھی قسم کا تعلّق ندر کھا جائے ، بلکہ اس وقت تک ان کا مکمل بائیکا ہے کہا جائے جب تک وہ راہ راست پر نہ آجا عیں قرآن یاک میں الله عندارشاد فرما تاہے: ﴿ وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيُطِنُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُمَ اللِّ كُوى مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ١٥﴾ (ب، الانعام: ١٨) ترجمه كنزالا يمان: "أورجو

الله المنافعة المنافع

المستفعبد الرزاق، كتاب الجامع، باب من حالت شفاعته رج ١٠ م ص ٣٥٣ مديث: ١٠٤٠ م.

<sup>2 .....</sup> كنزالعمال كناب الاذكار فصل في حقوق القرآن الجزء: ٢ ، ج ا ، ص ١ ٣ ا ، حديث . ١ ١ ١ مد

۱۲۸ : ۳۵ می کناب الاذکار فصل فی حقوق القرآن الجزء: ۲ می ۱۳۵ میدند: ۱۲۸ مید ۱۳۵ مید.

کہیں تجھے شیطان بھلادے تو یادآئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹے۔'اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفتی نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ دَحَتُهُ اللهِ الْهَادِی فرماتے ہیں:''اس آیت سے معلوم ہوا کہ بے دینوں کی جسمجلس میں دین کااحترام نہ کیا جاتا ہومسلمان کو وہاں بیٹھنا جائز نہیں ،اس سے ثابت ہو گیا کہ گفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا، سننے کے لئے شرکت کرنا جائز نہیں ۔''

اس کے ساتھ مسلمانوں کو میں جول کی اجازت ہے۔ جبیبا کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نے کا تو ہد کے بعد مسلمانوں کو میل جول کی اجازت ہے۔ جبیبا کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَصِبِیجَ کی توبہ کے بعد مسلمانوں کوان ہے میل جول کی اجازت عطافر مادی۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## خوبضورت آواز میں تلاوت قر آن

#### خوبصورت آوازيس تلاوت قرآن:

حضرت سِيِدُ نا إبرا بيم مَنعَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سِيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فَعَالَ عَنْه فَعَالَ عَنْه فَعَالَ عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ إِللَّهُ قَلَ آنِ يَعْنَ خُولِصُورت آواز مِين قرآن ياكى تلاوت كرو . (1) مير ب ياس تمهار بي يعى آواز نمين :

حضرت سيّدُ نامحد بن مُنتَشِر وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَفِنَ اللهُ فَعَالَ عَنْه فَ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ اللهُ

میٹھے میٹھے اسلامی مجسائیو! یقیناً قرآن پاک کوخوبصورت آواز میں پڑھناباعث تواب ہے لیکن بہترین آواز

ر حلدۇۋم

١٥٠٠ مصنف ابن ابي شيبه كتاب فضائل القرآن ، في حسن الصوت بالقرآن ، ج٤ ، ص ١٥٣ ، حديث ٢٠ .

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان ، باب في تعظيم القرآن ، فصل في رفع الصوت بالقرآن ، ج ٢ ، ص ٥٢ م ، حديث : ٩ ٠ ٢ -

والے قاری صاحبان اپنی نیت پربھی غور فرمالیں کہ کیا واقعی ہماری نیت خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرکے الله عنون کی رضا حاصل کرنا ہے یا بیٹیت ہے کہ میں خوبصورت آواز میں پڑھوں گا تولوگ میری واہ واہ کریں گے، میری آواز کی تعریف کے کہ میں خوبصورت قابل تعریف ہے کہ رضائے البی کے لیے خوبصورت قابل تعریف ہے کہ رضائے البی کے لیے خوبصورت قابل تعریف ہے کہ رضائے البی کے لیے خوبصورت قابل مذمت ہے نیز اگر اس میں ریا کاری مقصود ہے تو بیٹ ت واز میں تلاوت قرآن پاک کی جائے جبکہ دوسری صورت قابل مذمت ہے نیز اگر اس میں ریا کاری مقصود ہے تو بیٹ حرام، گناہ کمیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔

## فاروقِ اعظم كاأنداز تِلاوت:

حضرت سيّدُ نا الْوَقَاده وسيّدُ نا الوَمَر يره دَفِى اللهُ تَعَال عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ ایک رات حضور نی کریم ، رَءُوف رَحیم منی اللهُ تَعَال عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلْم فَ مَا رَبّجَدُ مِی امیر المومنین حضرت سیّدُ نا ابو برصد این دَفِی اللهُ تَعَال عَنْه کو بیت آ واز میں پڑھے دیکھا، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِی الله تَعَال عَنْه کو بلندآ واز سے اور سیّدُ نا بلل جَبُون دَفِی اللهُ تَعَال عَنْه کو دیکھا کہ بچھا یک سورت سے لیا بچھ دوسری سورت سے ۔ آپ مَلْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ الله وَسَلْم فَ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه فَ وَمِن اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه فَ وَمِن اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهِ وَسَلَم اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

مَيْنَ سُن : مجلس للرَف مُعَالِم للمِينة في (وعوت اسلال)

حلددُؤ م

قرآن مجيدسب پاكيزه كلام ہے، پچھ يہاں سے پچھ وہاں سے ملاليتا ہوں۔ 'بين كرحضور نبي رحمت، شفيع أمت عَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي وَرست كام كيا۔ '(1)

## فارَوق اعتظم إور خدمت قرا أَن كامتله

حضرت سيّد ناخسن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے مروی ہے کہ ایک شخص حصول علم کے لیے سیّد نافاروق اعظم دَخِن الله تَعالَ عَنْه کے درواز ہے پراکٹر آیا کرتا تھا، آپ دَخِن الله تَعَالَ عَنْه نے قرآن پاک سیسے فی ترغیب دلاتے ہوئے اس سے ارشاد فر مایا: ' اِذْهَ بُ فَتَعَلَّمْ کِتَابَ اللّهِ یعنی جا وَاورقر آن پاک سیسو۔' و وَحْض چلا گیا اورا یک لمبے عرصے تک سیّد نافاروقِ عَلَی الله تَعَالَ عَنْه سے اعظم دَخِن الله تُعَالَ عَنْه نے اس شخص کو فرد کھا۔ پھر ایک دفعہ اس شخص کی سیّد ناعم فاروق اعظم دَخِن الله تَعالَ عَنْه سے ملاقات ہوگئ تو آپ نے اتنالم باعرصه عائب رہے پراس سے بوچھ کی اوروجہ بوچھی تو وہ عرض کرنے لگا: ' وَجَدْتُ فِي كِتَابِ اللّهِ مِنَا آغَنَانِي عَنْ بَابِ عُمَرَ یعنی میں نے کتاب اللّه میں ایسے فرامین الہیہ پائے ہیں جنہوں نے محصرید نافاروق اعظم دَخِنَ الله مِن اللهِ مِنَا آغَنَانِي عَنْ بَابِ عُمَرَ یعنی میں نے کتاب اللّه میں ایسے فرامین الہیہ پائے ہیں جنہوں نے محصرید نافاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دَرے مُستَعَنِی کردیا ہے۔' (2)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد

**ٔ جلدؤؤم** 

<sup>• .....</sup> ابوداود م کتاب التطوع ، باب رفع الصوت ـــالخ ، ج ٢ م ص ٥٥ ، حديث : ١٣٢ ٠ ـ ١ ٣٣ ، وقباد كي رضو بير من ٢٩ مهر

<sup>2 .....</sup> مصنف ابن ابی شیبه یکناب الزهد، ماقالوافی البکاء س خشیة الله یح ۸ ی ص ۱۲ محدیث ۱۱۸ ـ

#### فأزوقا عظم أورتحفاظت حديث

#### حفاظت حديث كے أمور كى تفصيل ا

كتب احاديث اورسير وتاريخ كےمطالعہ ہے به بات سامنے آتی ہے كہ امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم

المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والا ربعون، ص ٢٦ ا ـ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ حَفَاظت حديث مِي مِتَعَلَق كَيُّ السِيداموراختيار فرمائي جن سے حديث كى حفاظت ممكن ہوسكے، نيز آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِيان امور پر بعض حضرات كوغلط فہنى بھى ہوگئى اورانہوں نے آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى طرف بعض غلط باتيں بھى منسوب كرديں، لہذا إن تمام أموركو چار إعتبار سے بيان كيا گيا ہے:

> المستبیدٌ نافاروقِ اعظم رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کا بذات خوداحادیث بیان کرنے میں احتیاط کرنا۔ المیسسبیدٌ نافاروقِ اعظم رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کا بغیر گواہوں کے حدیث بیان کرنے کی ممانعت۔ المیسسبغیر گواہوں کے کثرت سے احادیث بیان کرنے والوں کی سرزنش کرنا۔ المیسسبخاطت حدیث ہے متعلق فاروقی اعظم کے معاملات کی حکمت عملی۔

#### (أ)) قارُوق <u>اعتظم كال</u>خود احاديث بيان نه كرينا

# فاروقِ اعظم كاما بران فَفِياتي عَمَل:

معظم معظم الله الى بعب الموالم ومنين حضرت سيّد ناعمر فاروقي اعظم وَعِي الله تَعالَى عَنْه فَ وَ وَ عَقَا طَت حديث كالمير الله الله على المعلى ا

آ جلد دُؤم 🤇

تے، إن تمام أعلى صفات كے باوجود آپ دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه بَعِي اَحاديث كے بيان كرنے ميں احتياط كرتے ہيں تو پھر ہم كوں احتياط نہ كريں؟ 'سَيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاريغل دراصل ايك' ما ہرانہ نفسياتی عمل' تھا، جس كے ذريع آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حفاظت حديث پر معاونت حاصل كى \_ نيز آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بذات خودا حاديث بيان نہ كرنے كى وجو بات بھى بيان فرما ياكرتے تھے۔ چنانچہ،

# روايتِ مديث مين فاروقِ اعظم كي احتياط:

حضرت سیّدُ نامُویٰ بِن طَلْحَهُ دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم زَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے خرگوش کے متعلق ہو چھا۔ تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما يا: ' لَوْ لَا أَنِي ٱكْحَرَهُ أَنْ آزيدَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ اَنْقُصَ مِنْهُ وَسَازُسِلُ لَكَ إِلَى دَجُلِ يَعَى مِحْدِيث مِن كَى بِيثَى ناپندے اس ليے مِن تهمين ایک ایسے خص کے پاس بھی جناموں جو اِس معاملے میں تمہاری رہنمائی کرے گا۔'' پھر آ ب دَخِيَ اللهُ نَعَال عَنْه نے اُس شخص كوحضرت سبِّدُ ناعَمًارين ياسِر دَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْه ك ياس بهجا - جب أس خف فان سے إس معالم ميں بات كي توانهوں نِ فرما يا: ' كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَا فِي مَوْضَعٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَآهَدَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَ ابِ أَرْنَبًا فَأَكُلْنَاهَا لِعِنى بهم نِي كريم، رَءُوف رَحيم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالبه وَسَلَّم كساته وفلال فلال جكد ير تصروآب من الله تعالى عَدَيْهِ وَالله وَسَلَّم ك ياس ايك خرا وش بطور تحفه بهيجا كيا توجم في بهي اس كا كوشت تناول كيا-"(1) ميته ميتها سلامى بعب سيواسُ بْحَانَ الله طَرْهِ إِسِيِّدُ نافاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاحديث مباركه بيان كرنے میں خوف خدا مرحبا! حالانکہ آپ چاہتے تو وہ حدیث مبارکہ خود بھی بیان فر ماسکتے تھے لیکن اینے اصحاب کی تربیت کی خاطرانہیں دوسر ہےصا حب علم صحابی کے پاس بھیج دیا۔ مذکورہ بالا روایت سے جہاں بیمعلوم ہوا کہ خرگوش کا گوشت کھانا رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اورصحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان سے ثابت ہے وہاں بیجى معلوم ہوا كراكراكيكوكسى بات کا تھیج طرح سے علم نہ ہو یاعلم تو ہو گراس میں شک ہو یا آ ہاس کیفیت میں نہ ہوں کہ اس سوال کا تھیج جواب دے سکیں تو سائل یعنی سوال کرنے والے کوکسی صاحب علم کی طرف جھیج دیں تا کہ وہ اُن کی صحیح رہنمائی کریں خصوصاً قرآن

مَيْنَ كُنْ مَجلس المَدَوْنَةُ العِلْمِينَةُ (وعوت إسلال)

<sup>🕕 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الاطعمة ، في آكل الارنب ، ح ٥ ص ٥ ٥ م. حديث: ٦ ـ

وسنت اوراً حکام شرعیہ کے معاملے میں اِحتیاط بہت ضروری ہے،خودکوئی جواب دینے کے بجائے کسی سی صحیح العقیدہ عالم دین یامفتی صاحب کے پاس بھیج دیں اِس میں دنیا وآخرت کی بھلائی ہے، اپنے قیاس اور اٹکل سے کسی کو بغیر تقددیق کے کوئی شرعی مسئلہ بتانے سے سخت اجتناب کریں ۔خدانخواستہ آپ نے کسی کوغلط مسئلہ بتادیا اور اس نے اس پرعمل کرلیا نیز اس نے آگے بھی پھیلا دیا تو ہوسکتا ہے ان تمام کا وبال بھی آپ کے گلے میں آجائے۔

# فاروقِ اعظم اور مديث من كمي بيشي كاخوف:

حضرت سيِّدُ نا اِبَنِ حَوَيَّاتِهَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روایت ہے کہ جب امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے حدیث کے معالمے میں بات کی گئ تو آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشا وفر ما یا: '' لَوْ لَا آنِّي اکْتِرَهُ آنُ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہے حدیث میں مجھے کی بیشی نہ اَزِیْدَ فِی الْحَدِیْثِ آوِ انْتَقَصَ مِنْهُ لَحَدَّ ثُمَّتُمْ بِعِیْ اگر مجھے بیو در نہ ہوتا کہ کہیں حدیث میں مجھے کی بیشی نہوجائے تو میں تہمیں ضرور احادیث مبارکہ بیان کرتا۔''(1)

## علم وحكمت كے مدنى مچول:

میٹھے میٹھے اسلامی بھسائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس مبارک عمل سے درج ذیل مدنی پھول حاصل ہوئے:

نے استے کا فاروق اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بہتر بن فراست رکھنے والے ماہر نفسیات سے آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهِ عَنْه بہتر بن فراست رکھنے والے ماہر نفسیات سے میں کھنے کا اِمکان تھا۔

نے اپنے مل کے ذریعے اس اعتر اض کا درواز ہ پہلے ہی بند کرد یا جس کے وامی ردمل کے بنتیج میں کھنے کا اِمکان تھا۔

ہم سبید نا فاروق اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس مبارک عمل میں پوری دنیا کے حکمر انوں ، فرمہ داران اور ہروہ شخص جس کے ماتحت چندا فراد ہوں سب کے لیے اصلاح کے بہتر بن مدنی چول ہیں ، اگر آپ بدچاہتے ہیں کہ لوگوں کو کسی میں توسب سے پہلے اسے اپنی فرات پر نافذ کریں کہ اس کے بغیرا چھے نتائج کی امیدر کھنا حمافت ہے۔

میں میں تو کیس توسب سے پہلے اسے اپنی فرات پر نافذ کریں کہ اس کے بغیرا چھے نتائج کی امیدر کھنا حمافت ہے۔

میں میں تو کیل نوروق اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مبارک عمل سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اپنی فرات کے فر لیے عملی طور کرنے سے اسلامی بھائیوں کا مدنی فربین بنانا بہت آسان ہے ، نیز بار بار کہنے کے بجائے اپنی فرات کے فر لیے عملی طور

` جلدۇۋم

<sup>🜓 .....</sup>طیفات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۳، ص ۲۲۱ ـ

عهدِ فاروتی میںعلمی سر گرمیاں

پراس کے نفاذ کی ترکیب بنانازیادہ مفیدہے۔

#### (2) .... گُواه کے بغیر ایجادیث بنیان کر نے کی ممانعت

صدیث کے معاملے میں احتیاط کے سبب امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بسا اوقات حدیث بیان کرنے والے ہے گواہ بھی طلب فر ماتے تھے۔ چنانچیہ،

#### مديث پرگواه لاؤوريندر د ناکسزادول گا:

حضرت سيِّدُ نا ابُوسَعِيد فَدرِي دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ میں انصاری مجلس میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے پاس حضرت سیِّدُ نا ابُومُوی اَشْعَرِی دَهِیَ اللهُ نَعَالَ عَنْه تَشْریف لائے اور وہ بہت گھبرائے ہوئے ہے، ہم نے اُن ہے ہوئے ہیں ایک اُن ہے پوچھا: '' مَا شَائْتَ بعنی اے ابُومُوی اَشْعَرِی دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کیا ہوا؟'' فرمانے گئے: '' مجھے امیر المومنین مضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ بال بلایا، جب میں اُن کی بارگاہ میں گیا تو دروازے پر کھڑے مور میں نے انہیں تین بارسلام کیا لیکن انہوں نے جواب نہ دیا۔ لہذا میں واپس آگیا۔ بعد میں جب میں دوبارہ اُن کی پاس گیا تو انہوں نے مجھے ارشا دفر مایا: '' مَعَا مَنَعَقَدَ اَنْ تَائِینَنَا یعنی اے ابُومُوی اَشْعَرِی! تہمیں ہمارے پاس کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے ارشا دفر مایا: '' معام اَنْ قَائِینَا یعنی اے ابُومُوی اَشْعَرِی! تہمیں ہمارے پاس آ نے سے کس چیز نے روکا؟'' میں نے عرض کیا: '' حضور! میں آپ کے پاس آ یا تھا اور دروازے پر کھڑے ہوکر تین بار سلام کیالیکن آپ نے دواب نہ دیا اس لیے واپس چلا گیا کیونکہ میں نے درسول اللّٰه صَلَى اللهُ تَعَالَ عَدَالِهُ وَسَلَم کو یہ سلام کیالیکن آپ نے جواب نہ دیا اس لیے واپس چلا گیا کیونکہ میں نے درسول اللّٰه صَلَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَدَامَ وَسَلَم کو یہ سلام کیالیکن آپ نے جواب نہ دیا اس لیے واپس چلا گیا کیونکہ میں نے درسول اللّٰه صَلَى اللهُ وَالَ عَدَامُ وَسَلَم کو یہ

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شَالعِ لميَّة فق (وعوت اسلان)

فرماتے سنا ہے :إذا استَادُنَ اَحَدُ كُمُ شَلَاتًا فَلَمْ يَهُو ذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ يَعِنى جبتم ميں سے كوئى واخل ہونے كى تين باراجازت مائكے اور اسے اجازت ند ملے تواسے چاہیے كدوا پس لوث جائے۔''

میری بات سن کرامیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دخین الله تعالى عند نے ارشادفر مایا: 'آقیم عَلَیْهِ الْبَیّدِنَة وَ الله وَسَلَّم وَ مِنْ الله وَسَلَّم وَ مَنْ الله وَ مَنْ مَنْ وَ وَ وَ الله وَ مَنْ مَنْ وَ وَ الله وَ مَنْ مَنْ وَ وَ الله وَ مَنْ وَ وَ مَنْ وَ مَنْ وَ وَ وَ وَ الله وَ مَنْ وَ وَ مَنْ وَ وَ مَنْ وَ وَ مَنْ مَنْ وَ مَنْ وَمَا لَهُ وَ مَنْ وَمَ مَنْ وَمَ مَنْ وَمَ مَنْ وَمَ مَنْ وَمَا لَهُ وَمِنْ الله وَ مَنْ وَمَا وَلَا وَ وَ وَاللّه وَ مِنْ وَمَا وَلَا وَ وَ وَاللّه وَ مَنْ وَمَا وَلَا وَ وَاللّه وَ مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمَا مَنْ وَمَ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ وَاللّه وَمَنْ وَمَا مُنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مُنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا مَنْ وَمَا وَمَا وَلَا وَمُونَ وَمِي وَمَا وَمَا وَمَا وَمَا وَلَا وَمُونَى وَمِي وَمَا وَمَا مَنْ مَنْ وَمَا وَمَا وَلَا وَمُونَا وَمَا وَلَا وَمُواللّه وَمَا وَلَا وَمُونَا وَلَا وَمُونَا وَاللّه وَمُونَا وَمُوالِي وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُوالِي وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُوالِي وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُونَا وَمُوالْمُونَا وَمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَلَا وَلَا وَلَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَلَا وَالْمُونَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا مُعْمِلْمُ وَالْمُونَا وَلَا مُولِقُونَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَالُول

# ا گرتم سچيموتو گواه كے كرآؤ:

حضرت سِيدٌ نامُغِيره يِن شُعبَة دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عِروايت بِ كهامير المؤمنين سيدٌ نامُرفاروقِ اعظم دَعِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه في اللهُ تَعَالَ عَنْه في اللهُ تَعَالَ عَنْه في اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

# مديث كمعاملي من إحتياط معكام لينا جابتا مون:

حضرت سبِّدُ نا عبد اللَّه بِن أَلِي بَكَر رَحْمَهُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه عدوايت بِ فرمات بين: وحضرت سبِّدُ نا عباس دَفِق الله

( حلدۇۋم ِ

۱۲۳۵: بخاری کتاب الاستندان باب التسليم والاستندان ثلاثا بج ٢٥ می ١٤٠ بحديث ٢٥٥ - ٢٠٥
 سلم کتاب الآداب باب الاستندان می ١١٥ د بعدیث ٢٥٠ د بعدید الاداب باب الاستندان می ١٤٥ د بعدید ٢٥٠ د بعدید د بعدید د بعدید باب الاستندان می ١٤٥ د بعدید ٢٥٠ د بعدید د بعدید بعدید

<sup>2 .....</sup>مسند (حمدي مسند الكوفيين ، حديث المغيرة بن شعبة ، ج ٢ م ص ٢ ٣٣ م حديث ؟ ٩ ـ ـ ١ ٨ ٢٣ ع

تَعَالَ عَنْهُ كَا تَعْرَاتُ اللهُ مَعْرَاتُ اللهُ مَعْرَادُ اللهُ اللهُ مَعْرَادُ اللهُ مَعْرَادُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

عند نے سختی فرمایا کرتے ہے، ایسے جیراکا برصحابہ کرام علینهم الرقی اعظم دین الله تعالى عند دفاظتِ حدیث سے متعلق کتنی تنی فرمایا کرتے ہے، ایسے جیراکا برصحابہ کرام علینهم الرقی اور سے بارے بیں ان پر بھی آپ دین کیا جاسکتا کہ وہ دسول الله صلّ الله علی الله عل

معلوم ہوا کہ کسی بات کے نفاذ میں جھوٹے بڑے کی کوئی تخصیص نہیں،سب کے لیے یکساں تھم ہونا چاہیے، اگر بعض لوگوں کی تخصیص کر دی جائے تو یقیناً عمل کی شرح میں بہت کمی واقع ہوگی، نیز اس عمل سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے وسوسے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جونقصان کا سبب ہیں۔

🚁 ..... بیجی معلوم ہوا کہ کسی بھی اہم معالمے میں بغیر ثبوت یا گواہ کے کوئی فیصلۂ ہیں کرنا چاہیے، جو بات جتنی اہم

1 ..... تذكرة الحفاظ ، الطيقة الأولى ، ج 1 ، ص ٢ ا ..

مَيْنُ سُ معلس المدرِّعَةَ العِلميَّةَ ورعوت اسلال)

ہوگی اس کے ثبوت کے لیے اسنے ہی اہم گواہوں کا ہونا بھی نہایت ضروری ہے، مشہور مقولہ ہے کہ ' غیر معمولی وعوے کے لی کے لیے غیر معمولی ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔''

بیں جو بغیرکی ثبوت یا گواہ کے محتلف با توں کی تشہیر کرتے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں میں انتشار وافتر اق کی فضا ہموار ہیں جو بغیر کی ثبور کی شرک شرح بین بین جو بغیر کی ثبیر کرنے رہتے ہیں جس سے مسلمانوں میں انتشار وافتر اق کی فضا ہموار ہوتی ہے، خصوصاً ایسے لوگ جو میڈیا (خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرا تک میڈیا) سے تعلق رکھتے ہیں خور فر مالیس کہ وہ کس صد تک اس بات پر عمل کرتے ہیں کہ ان کا کام ہی مختلف با توں کی اشاعت اور تشہیر ہے۔ اس شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے شیخ طریقت، امیر ابلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا نا ابو بلال محمد الیاس عطار قاور کی رضوی ضیائی دَامَتُ بَرِ کَاتُونُمُ انعائِیتَ کارسالہ ' اخبار کے بارے میں سوال جواب' کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

ایک کرناممنوع نہیں تھا ، اس لیے اکا برصحابہ کرام عَدَنِهِمُ الزِغوَان احاد بیث مبارکہ بیان فر ما یا کرتے تھے۔

بیان کرناممنوع نہیں تھا ، اس لیے اکا برصحابہ کرام عَدَنِهِمُ الزِغوَان احاد بیث مبارکہ بیان فر ما یا کرتے تھے۔

# (3) بغیر گواه حدیث بیان کرنے پر سرزنش سی

حفاظت صدیث کے معاملے میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كا بیمُل بھی روایات میں ماتا ہے كه آپ نے چند صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِغْوَان کو صدیثیں کثرت سے بیان کرنے کے سبب قید فرمادیا۔ چنانچہ،

#### فاروقِ اعظم نے تین أصحاب وقید فرمادیا:

حضرت سيِّدُ تا سَعدين إبراجيم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت بِ كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ تَعَالَ عَنْه فَ تَعَالَ عَنْه فَ تَعَالَ عَنْه فَ تَعَالَ عَنْه (٢) حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن مَسعود دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه (٢) حضرت سيِّدُ نا أبُودَ دُواء دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه (٣) حضرت سيِّدُ نا ابو مَسعود وَ نَصارى دَفِق اللهُ تَعالَى عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَ سَيِّدُ تا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه لَعْهُ تَعَالَ عَنْه لَعْهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَ سَيَّدُ تا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْنَ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَعْنَ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَ

🕕 ..... تذكرة الحفاظ ، الطبقة الأولى ، ج 1 ، ص ٢ 1 -

` ج**ل**دۇۋم

# سنِدُ نا أُبِّي بِن كَعب و دُرَّه لا يا:

حضرت سیّدُ ناسُفیان بِن عُیمینه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِ روایت بِ فرماتے بیں که امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ لوگوں کا ایک گروه دیکھا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ لوگوں کا ایک گروه دیکھا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا اَبْ بِن کَعب دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ لوگوں کا ایک دُر وہ دیکھا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا اللهُ عَنْهِ لَمْ آپ دَخِیَ اللهُ عَنْهِ لَا اللهُ عَنْهِ لَا آپ دَخِیَ اللهُ عَنْهِ لَا اللهُ عَنْهِ لَا آپ دَخِیَ اللهُ عَنْهِ لَا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ رَمْ فَر مَا کَ کِیا مِیں جَان سکتا ہوں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟' سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا فَر وَقِ اعْلَمُ مَا مَعْدَ لَا فَر وَقِ اعْدُ اللهُ عَنْهُ لِللّهُ عِنْ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یکل (یعنی لوگوں کا تمہارے گرداکھا ہوجانا) تمہارے لیے باعث فتنا ور پیروی کرنے والوں کے لیے گرائی کا سبب بن سکتا ہے؟''(1)

### ايك ابم وضاحتي مدني بھول:

واضح رہے کہ سینڈ نافاروق اعظم رَخِی اللهُ تَعالى عَنْه کا ان صحابہ کرام عَنَنِهُ انبِخْتُون کوقید فرمانا فقط ترخیب کے لیے تھا تاکہ ویکرلوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ اس معاسلے عرب سینڈ نافاروق اعظم رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه تواہیخ ہیں ماتھیوں اور صحابہ کرام عَنَنِهِمُ البِخْتُون کا ہے، یہی وجہ عَنْبِهِمُ البِخْتُون کا ہے، یہی اوجہ ہے کہ آپ رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه کے اس عمل کے بعد تمام لوگ حدیث بیان کرنے کے معاسلے عیں بہت ہی زیادہ مختاط ہوگئے۔ نیز سینڈ نافاروق اعظم رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه کے اس عمل کے بعد تمام لوگ حدیث بیان کرنے کے معاسلے عیں بہت ہی زیادہ مختاط ہوگئے۔ نیز سینڈ نافاروق اعظم رَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه کا حفاظت حدیث سے متعلق ایک اجتہادی فیصلہ تھا کہ بغیر گواہ کے مندیث بیان کرنامنع ہے، یقینا اس سے مقصور یہ تھا کہ لوگ رسول الله صَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَسَلْم کی طرف کوئی بات مندوب کرتے ہوئے مختلف سے کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سینڈ ناابُو ہُر یہدہ وَیَ مُعَلَّم سے کام نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سینڈ ناابُو ہُر یہدہ وَیَ مُعَلَّم مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سینڈ ناابُو ہُر یہوں الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سینڈ ناابُو ہُر یہوں الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سینڈ ناابُو ہُر یہوں الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ

) المَّنْ مُعِلَّى الْمُعَلِّدُ المَّالِيَّةُ الْمِلْمِيَّةُ (وُوتِ المالِيُ )

<sup>🕕 .....</sup> تذكرة الحفاظ ، الطبقة الأولى ، ج 1 ، ص ٢ ا ـ

# سيِّدُنا ابُو بُرَيه وكوبيانِ اماديث في اجازت:

حضرت سيّدُ نا ابُو مُرَيره دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا كُوْت عناها ديث روايت كرنے والے صحاب كرام عَنهِ البّه البّه المناه على موتا ہے۔ جب آپ دَهِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه في بيان كرنا شروع كين توحفرت سيّدُ ناعر دَهِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه في بيان كرنا شروع كين توحفرت سيّدُ ناعر دَهِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه في بيان كرنا شروع كين توحفرت سيّدُ ناعر دَهِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه وَ سَلّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّم فِي اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَمَنْ مَا وَلَيْ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَمَن مِن عَلَيْهُ وَ اللهُ وَمِن اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَالْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمِ وَ اللهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَ وَلِي اللهُ وَمِعْلَى عَلْمَ مِن اللهُ وَعَلَيْهُ وَ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَا وَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ وَالْمُ وَلُولُ وَلَى اللهُ وَالْمُ وَلَا وَلَ اللهُ عَلَى عَلْهُ وَاللهُ وَالْمُ وَاللهُ وَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ ا

# (4)) أَمُورَ حِفَا ظَتِ حَدِيثُ كَيْ حِكَمَتَيْنَ

مین مین الله مین الله و بین الله و بین الله و بین الله مین الله الله مین ا

حبلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> تاريخ ابن عساكر، ج ٢٤ ، ص ٣٠٥، البدايد والنهايد، ج ٥، ص ٢٠٠ د

<sup>2.....</sup> صحیح البخاری، کتاب العلم، باب اثم من کذب علی النبی، ج ۱ ، ص ۵۷ ، حدیث ( ۱۰۸ ملخصا .

# تلاوت قرآن كى رَغبت باقى رب:

اميرالمؤمنين سيّر نافاروق اعظم رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كال مبارك على بين ايك عمت يهي تقي كه چونكه مسلمانول ك كوت تقي اورنوسلم قرآن پاك كى تلاوت كياكرت تقيه اگرانيس اعاديث مباركه بين مشغول كياجا تاتو بوسكنا تقاكه و وقرآن پاك كى تلاوت جيور كراعاديث بيل مشغول بوجات الله ليرآپ رَفِيَ اللهُ نَعَالَ عَنْه فِي اللهُ نَعَالَ عَنْه فِي اللهُ نَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ عَنْهُ فَاللهُ عَنْهُ مِينَ اللهُ عَنْهُ مِينَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَنْهُ وَقَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَال

# عَلَّا مَهُ ذَيْبِي كي د وَفِيس وجو ہات:

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِئَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ صَابِهِ کَرام عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان کوروایت حدیث کی کثرت سے منع فرما یا کرتے ہے علامہ ذہبی دُختهٔ اللهِ تَعَالَ عَنْهُ نَعَالُ عَنْهُ کو دوجہیں کھی ہیں:'' ایک تو بید کہ آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کو دوجہیں کھی ہیں:'' ایک تو بید کہ آپ دَخِئ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کَو دوسری وجہیتے کی کہ مسول الله مَنْ اللهُ تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی وَ اسْ مِبار کہ سے غلط بات منسوب ہوجانے کا خوف تھا۔ دوسری وجہیتے کی کہ کہیں لوگ حفظ قرآن کوچھوڑ کرمحض حدیث میں مشغول نہ ہوجا سی ''(2)

<sup>1 .....</sup>دارسی، باب سنهاب الفتیارج ۱ رص ۷ ۹ رحدیث: ۲ ۷ مختصر ا

<sup>2 .....</sup> تذكرة العفاظ ، الطيقة الأولى ، ج ١ ، ص ٢ ١ ـ

# أماديث بيان كرنے من اوك محاط موجائيں:

ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ لوگ اُ حادیث بیان کرنے میں مختاط ہوجا کیں جب تک اُنہیں اِس بات کا یقین نہ ہوجائے کہ یہ دافعی حدیث مبارکہ ہے اِسے بطور حدیث ہرگزیان نہ کریں ،سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی یہ حکمت عملی لوگوں میں ظاہر بھی ہوئی کہ عوالوگوں نے احادیث کو بیان کرنے میں احتیاط کا دامن تھام لیا۔ یہی وجتھی کہ عہدِ فاروقی کے بعد بھی لوگ اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ چنانچے حضرت سیّدُ نا اَبُوسَمَت دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیّدُ نا ابُو ہُر یہ و دَهِی اللهُ تَعَالَى عَنْه سے بوچھا: ''اَ کُنْتَ تَحَدِّفُ فِیْ ذَهَانِ عَنْه کے عہدِ مبارکہ میں اللهُ الل

# سَيِّدُنا فاروقِ اعظم ضرور مارے ڈراتے:

حضرت على مدمولا ناحافظ إبن عبد البرسن مشهور مُحَدِّث حضرت سيِّدُ ناسُفَيَان بِن عُيَنَيْة وَحَدُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كِ حالات زندگى مِين لَكُما هِ وَكُفْر ماتِ: "لَوْ آذَرَ كُنَا زندگى مِين لَكُما هِ وَكُفْر ماتِ: "لَوْ آذَرَ كُنَا وَندگى مِين لَكُما هِ وَكُفْر ماتِ: "لَوْ آذَرَ كُنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْلَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَعْلَى عَلَيْهِ وَمَعْلِ وَمَعْلَى مَنْهُ وَعَلَيْهُ وَمَعْلَى عَلَيْهِ وَمُعْلَى مَنْهُ وَعَلَيْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهِ وَمُعْلِي وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى عَلَيْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلَى مُنْهُ وَمُعْلَى وَمُنْ وَمُو وَلَيْهِ وَمُعْلِق وَاللّهُ وَمُعْلِي مُنْهُ وَمُعْلَى مَنْهُ وَمُعْلِي مُعْلَى مُنْهُ وَمُعْلِي مُواللّهُ وَمُعْلِي مُنْهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَمُعْلِي وَاللّهُ وَمُعْلِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلَى مُنْهُ وَمُواللّهُ وَمُعْلَى مَاللّهُ وَلّمُ وَلِي مُعْلِي مُنْ وَاللّهُ وَلَا وَلَهُ وَاللّهُ وَمُنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمُعْلِي مُعْلِّي وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِي مُنْ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِلْمُ

## عهدِ فاروقی کی امادیث بیان کرو:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناحمرفاروقِ اعظم رَضِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کِاسِ عَمْلِ کی ایک برکت ریجی ظاہر ہوئی کہ لوگوں کے

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> تذكرة الحفاظ الطبقة الاولى يج ا ي ص ١٠٠

الرقم: ٩٠٠ الرقم: ٩٠٠ الرمن فم اكثار من حديث مدالغ ص ٩٠٠ م الرقم: ٩٩٠ ١٠

دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جواحادیث سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے عہدِ مباركہ میں بیان كي گئيں وہ بالكل درست تحمیں كيونكه آپ رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ اُن كے بیان كرنے میں سخت شرا لَط كا النزام فرما یا تھا۔ چنانچے،

حضرت سيّدُ نا رَجاء بِن آ بِي سَلَمَد دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْد سے روايت ہے فرماتے بيں مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت سيّدُ نا امير مُعاويد دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْد فرما يا کرتے ہے: ' عَلَيْكُمْ ضِنَ الْحَدِيْثِ بِمَا كَانَ فِيْ عَهْدِ عُمَرَ فَانّهُ كَانَ قَدْ آخَافَ النّاسَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعَىٰ لَمُ لُولُوں پر لازم ہے كان احاديث كو بيان كرو النّاسَ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ رَّسُولُ إِللّٰهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَعَیٰ لَمُ لُولُوں پر لازم ہے كان احاديث كو بيان كرو جوامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كے عبد مباركه بيں بيان كى جاتى تھيں كيونكه آپ رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه رسول اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَانَ عَلَى عَنْه مِعَالَى عَنْه رسول اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَانَ عَلْمَ عَنْهِ وَاللّهُ وَسَلّم لَا اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كَانَ عَنْهِ كَانَ عَنْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ولَا وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

# فاروقِ اعظم في روايت سے رو كنے كي مُصلِحت:

حضرت علامه مولا نا حافظ إين عبدالبَرِ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فِي وَلاَئل سِ ثابت كيا ہے كه امير المؤمنين حضرت سِيدُ ناعمر فاروقي اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كثرت روايات سے مصلحناروكتے تص تاكه احاديث عيل جموث كى آميزش نه بوجائ نيز قرآن وحديث كي تميز برقر ارد ہے، چنانچ علامه إبن عبدالبرِ دَخَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كَالفاظ به بين: "هذا يَدُلُّ عَلَى اَنَّ نَهُ يَهُ عَنِ الْإِحْتَادِ وَ اَمْرَهُ بِالْإِقَلَالِ مِنَ الرِّوَ ايَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إنَّ مَا كَانَ خَوْفَ الْكِذُبِ عَنِ الْإِحْتَادِ وَ اَمْرَهُ بِالْإِقَلَالِ مِنَ الرِّوَ ايَةِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخُوفَ الْمَعْ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخُوفَ الْمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَخُوفَ الْمُؤْفَا وَعَ عَلَيْهُ وَاصَعَ الْإِخْتَادِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَخُوفَ الْمُؤْفُولُ وَاحِم عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ وَصَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَم وَيَا اللهُ وَسَلَى كَاحُولُ اللهُ عَلَيْه وَعَلَام وَعَلَيْه وَالْه وَاللهُ عَلَيْه وَلَيْه وَلَاللهُ عَلَيْه وَلَيْه وَلَا لَه وَلَاللهُ عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَيْه وَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْه وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا عَلَى اللهُ وَسَلَم اللهُ عَلَى اللهُ وَلَاللهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

#### غلط بات منسوب مدجوجائ:

حضرت علامدابن عبدالبرر دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَنه من السلطيف بحث من بيه بات بھی بيان فرمائی ہے كہ كثرت روايت كى مخالفت اور قلت روايت كا تحكم امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نِے اس ليے ويا تھا كه

مَثِنَ سُن معلس المدرِّفة شَالعِ لهي من (وعوت اسلان)

<sup>1 .....</sup> العلل ومعرفة الرجال رج ٣ ، ص ١٨٣ ، تذكرة العفاظ ، الطبقة الا ولي رج ١ ، ص ٢ ١ ـ

<sup>2.....</sup>جامع بيان العلم وفضله ، باب ذكر من ذم الأكتار .... الغ ، ص ٩٨ ٣ م الرقم . ١١ - ١ .

كثرت كى صورت ميں رسول الله مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى طرف غلط بات منسوب ہوجانے كا انديشة تفا اور يہ خوف بھى تھا كہ جوحد يثيں لوگوں كے پاس اچھى طرح محفوظ نہ ہوں اور حافظ پر بھى بھر وسدنہ ہوتو لوگ محض قول بيان كرنے ميں جَرى ہوجا عيں گے، انہوں نے اِسْتِدلَال ميں به بات فر مائى۔ چنانچ فر ماتے ہيں: ' لِاَنَّ صَبْطَ مَنْ قَلَّتُ رَوَّا اِسَّتُهُ وَ الْعَلَظِ الَّذِي لَا يُوَّ مِنْ مَعَ الْاِحْتَارِ يعنى قليل دِوَا اِسْتُهُ وَ الْعَلَظِ الَّذِي لَا يُوَ مِنْ مَعَ الْاِحْتَارِ يعنى قليل السَّهُ وَ الْعَلَظِ الَّذِي لَا يُوَ مِنْ مَعَ الْاِحْتَارِ يعنى قليل السَّهُ وَ الْعَلَظِ الَّذِي لَا يُوَ مِنْ مَعَ الْاِحْتَارِ يعنى قليل العَلَم مِنْ وَاللهِ مِنْ مَعَ الْاحْتَارِ عَنَى اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى مِنْ مَعَ الْاحْتَارِ عَنَى اللهُ اللهِ وَالْعَلَظِ الَّذِي لَا يُوَ مِنْ مَعَ الْاحْتَارِ عَنَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ ا

قاروق اعظم نے کشرت روایت سے منع فرمایا: میٹھے میٹھے اسسلامی بھب ائیو! واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ الله تَعَالَ عَنْه نے مطلقاً

احادیث بیان کرنے سے منع نہیں قرمایا تھا بلکہ کش تا حادیث سے منع قرمایا تھا۔ چنانچے علامہ ابن عبد البَرِّ رَحْمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ فَرَمایا تھا۔ چنانچے علامہ ابن عبد البَرِّ رَحْمَةُ اللهِ تَعالَى عَلَيْهِ فَرِماتِ بِين : ' وَ لَوْ كَبِرِهَ البَرِ وَ اِيتَةَ وَ ذَهَهَ اللهِ يَعَنِ اللهِ قُلالِ هِنْهَ اللهِ كَثَارِ يَعِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ رَوَایت كی قلت و كثر ت دونوں كے متعلق نهى وارد فرماتے حالانكہ ایسانہیں ہے۔''(2)

1540 **- 1** 

# صنحابه کی ام کا کثیرت روایت سے راکنا

مين مين الله تعالى من الله من الهوا مير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم دَضِ الله تعالى منه كارسول الله من الله من

حضرت سيِّدُ ناعبدالعَرْيرْ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه عدوايت بكرحضرت سيِّدُ ناآنس بن ما لِك رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه في ما يا:

🕕 .....جامع بيان العلم وفضله ، بابذكر من ذم الأكثار ، ص ٩٨ ٢ م الرقم: ١٠٠١ ـ

ر جلدۇۇم

<sup>2 .....</sup> جامع بيان العلم وفضله باب ذكر من ذم الأكثار ص ٩٨ ٣ م الرقم: ١٢٠١ ـ

'إِنَّهُ لَيَهْ نَعْنِي آنُ أُحَدِّ ثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيبِرًا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّ أُمَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِيقِي بَحِي حضور بَيُ كريم، رَءُوف رَحيم مَلْ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَا ليفر مان كثير احاديث روايت كرنے سروكتا مِح جس نے مجھ پرجان بو جھ كرجموث باندها اسے چاہيے كدوه ا بنا تھكانہ جنم ميں بنا لے ''(1) سيّدُنا رُبِيرِين عَوَّام كي مُوَافَقت:

حضرت سيّد ناعبد الله بن زُبَير دَضَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ انہوں نے اسپنے والدحضرت سيّد نا زُبَير بن عَقَام دَضِى اللهُ عَلَيْهِ جَهَا: " إِنّي لَا اَسْمَعْکَ شُحَدِّتُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا عُحَدِّتُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَمَا يُحَدِّتُ فُلانٌ يَعَىٰ مِن نِ فلال فلال كى طرح آپ كربھى دسول الله صَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم سَلَ عَلَى اللهُ عَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْ وَ فَلانٌ لِعَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَسَلَم وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَالله

# شيطان حموثي بات بيان كروا تاہے:

حضرت سِيدُ نا عامِر بِن عَبدَه دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ حضرت سِیدُ ناعبدالله بن عباس دَخِي الله تَعَالَى عَنْه مَنَالَى عَنْه اللهُ عَنْ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ ع

( 4

<sup>1 .....</sup> بخاری، کتاب العلم، باب اثهرس گذب علی النبی ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، حدیث: ۸ ۰ ۱ ـ

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب العلم، باب اثهمن كذب على النبي، ج ا ، ص ٥٤ مديث ١٠٤٠.

<sup>3 .....</sup> مسلم المقدمة باب النهى عن الروابة ، ص 9 مديث 22.

# سنِدُناعبد الله بن عباس كي مُوَافقت:

حضرت سيّدُ نا مجابد دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عدوايت بي كدايك فخض حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك ياس آيااوريوں مديث بيان كرنے لگا: '' قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، قَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيدٍ وَسَلَّم يَعِي رسول اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشا وفرما يار رسول اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم في اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نِي ارشا وفر ما يائ حضرت سيّدٌ ناعب الله بن عباس دَخِي الله تعالى عَنْه في من واست حديث بيان كرني كي اجازت دی اور نہ ہی اس شخص کی طرف نظر کی۔ اس شخص نے تعجب سے عرض کیا: '' یتا ابْنَ عَبّابِ مَا لِی لَا اَدَاکَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أَحَدِّ ثُكَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْمَعُ لِعِي السابَنِ عباس رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه! كيا بات بى كەمىن آپ كوحدىث ياكسنا تاجون اوروه بھى دىسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سےروايت كركسنا ر با بول ليكن آيسن بى نبيس رے؟ "سيِّر تاعبد الله بن عباس دَفِي اللهُ تَعالى عَنْه فَ وَفر ما يا: " إِنَّا كُنَّا حَرَّ أَ إِذَا سَعِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابْتَدَرَتُهُ ابْصَارُنَا وَاصْغَيْنَا اِلَيْهِ بِالْذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَهُ نَاخُذُ مِنَ النَّاسِ إلاَّ مَانَعْرِفُ لِعِي ايك وقت وه تفاجب بم كى سے يرسنة عقى كه رسول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ فرما يا توجارى آتكهول عدا نسوجارى بوجائ عظاوراييخ كانول كواس طرف لگالیتے تھے، کیکن اب لوگ بختی اور آ سانی دونوں پرسوار ہو گئے ہیں۔ ( یعنی ضعیف اورغیر معتبر روایات کو بیان کر نا شروع كرديا ہے۔)للبذااب ہم صرف انہى حديثوں كو ليتے ہيں جن كے بارے ميں ہم جانتے ہيں۔''(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھا آپ نے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَدَیْرَ مَامِ صَعَابِہُ کُرام مَلَیْهِمُ الیّفوَان اَحادیث بیان کرنے میں کتناخوف خدار کھتے تھے، کاش ہم بھی صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الیّفوَان کی سیرتِ طَیّیَبَہ پرعمل کرنے والے بن جاعیں، اَحادیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کریں، جب تک بیمعلوم نہ ہوجائے کہ بیواقعی حدیث مبارکہ ہے، اُس وقت تک بیان نہ کریں، اِس کاسب سے بہترین طریقہ بیہ کہ آپ کے پاس کوئی بھی حدیث مبارکہ آئے تو اسے کسی مفتی صاحب یاسی صحیح العقیدہ عالم دین سے تعددیق کروالیس کہ بیواقعی پاس کوئی بھی حدیث مبارکہ آئے تو اسے کسی مفتی صاحب یاسی صحیح العقیدہ عالم دین سے تعددیق کروالیس کہ بیواقعی

` جلدۇۋم

<sup>🕕 ....</sup>مسلم، المقدمة، باب النهي عن الروابة، ص • 1 ، حديث: 2 ـ

حدیث مبارکہ ہے، اگروہ تقدیق کردیں توہی اسے آگے بڑھا نمیں۔ صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعالٰی عَلٰی مُحَبَّد

# <u>فارُوق اعظم كاشوق علم حديث</u>.

## بجدما قط كرنے كے برم كے بارے ميں استقمار:

حضرت سيّد نا بِشام دَحْنة اللهِ تَعَالْ عَلَيْه اللهِ والد سه روايت كرت بين كدامير المؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم رَجْق اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَالله عَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَا اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَنْه وَاللهِ وَسَيّد نامُغِيرَه بِن شُغبَه وَهِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَنْه اللهُ وَسَلّم مِن اللهُ وَسَيّد وَهِي اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَنْه اللهُ وَسَلّم فَي اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ الله

# جسم كؤكَّدواني كم تعلق استفيار:

حضرت سيّدُ نا ابُو بُرَيره دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بِي روايت بِ كهايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدٌ ناعم فاروق اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ پاس جَم كو كود في والى ايك عورت لا كَل كُلُ - آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه في استفسار فرمايا: "كياتم ميس يكوكى ايبا مخض بِ سن في د سول الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَسَلَم سي جسم كود في كم تعلق كوكى حديث في مو "سيّدُ نا ابُو بُرَيره مُخص بِ سن في د سول الله عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ عَسَلَم سي جسم كود في كم تعلق كوكى حديث في مو "سيّدُ نا ابُو بُرَيره

1 .....بخارى، كتاب الديات، جنين المراة، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ٣ ، حديث [ ٢ ٠ ٩ ٢ ـ

مَيْنَ كُن معلس المدَافِعَ شَالعِلْهِ لِمَيْنَة (دعوت اسلال)

دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا:''جی ہاں! میں نے سی ہے۔' فرمایا:''تم نے کیاسنا ہے؟''میں نے عرض کیا:''میں نے دیسول اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كُو بِيغِرمانے سنا كہند ہى جسم كو گود واور نہ ہی گرواؤ۔''(1)

#### علم كويديلاني كي ترغيب

اميرالمؤمنين حفرت سِيدً ناعمرفاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه عَلَم يَعِيلا فِي كَرْغِيب وية رجة تصدينان خِورت سِيدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه سِيدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه سِيدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه فَي اللهُ تَعَال عَنْه وَ اللهُ المُعَالِق فَي اللهُ اللهُ

### مَجْنَلَفَ سَوَالَاتَ كَرَيْنَ كِي مَمَانَعَتَ

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ خُود بھی علمی سوالات کرتے رہتے تھے ادر لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے، البتہ بعض باتوں کے متعلق آپ دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوسوال کرناسخت نالپند تھا۔ چنانچہ،

# معدوم اثیاء کے متعلق سوال کی مما نعت:

حضرت سیّد ناعبد اللّه بن عمر رَضِ الله تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: ''الیی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کروجن کا وجود ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروق اعظم رَضِی الله تَعَالَ عَنْه کوسنا کہ آپ وَضِ الله تَعَالَ عَنْه کوسنا کہ آپ وَضِی الله تَعَالَ عَنْه ایسے خض پرلعنت کرتے ہے جومعدوم چیزوں کے بارے میں سوال کرتا تھا۔''(3) میٹھے میٹھے اسے لامی بجب ایروا واقعی بعض لوگوں کود یکھا گیا ہے کہ خواہ مخواہ کے فضول سوالات ا بنی طرف سے بنا

` حلدوُوم

<sup>🕕 .....</sup> بخاری، کتاب اللباسی باب المستوشمة ، ج ۳ ، ص ۲ ۸ ، حدیث: ۲ ۳ ۹ ۵ ـ

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب العلم، آداب العلم متفرقة، الجزء: ١٠٠ عج ٩، ص ١٣٣ ، حديث: ٩٠ ٩٠ ٣٠

<sup>3.....</sup>دارسي، باب كراهية الفتيارج ان ص ٢٢ محديث: ٢١ الم

کر مختلف لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں نیز اپنے گمان میں وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے رہے ہیں حالا تکہ یہ سراسر جہالت اور بے وقوفی والا کام ہے۔ یقیناً سوال علم کی چابی ہے کہ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی یادر کھیں کہ اہل علم سے فضول سوالات کر کے ان کے قیمتی وقت کو ہر بادکر نے سے نہ صرف دنیا کا نقصان ہے بلکہ اس عالم وین کا وقت ہر بادکر نے اور اُس کی ول آزاری کی صورت میں اُخروی ذلت ورسوائی کا ساسنا بھی ہوسکتا ہے۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اِس معاملے میں بہت احتیاط فرمائیں۔

## ساروں کے معلق سوال کی مما نعت:

امیرالمؤمنین حفزت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعالَ عَنْه بروایت ہے کہ میں نے دسول اللّه صَلَّ اللهُ تَعالَى عَنْهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ اللهِ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ اللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ اللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ عَنْهُ اللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ عَنْهُ اللهِ وَسَلَّمُ وَمِيْرِ عَنْهُ اللهِ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ مَا عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونَ مِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونَ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونَ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرِ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونَ وَمِيْرُونُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرِ عَنْهُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرِ وَمِيْرُونُ وَقِيْمُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرِ مِيْرُونُ وَمِيْرُونُ وَمُنْ وَمِيْرُونُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرُونُ وَمِيْرِيْنِ وَمِيْرُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِيْرُونُ وَمُنْ وَمِيْرُونُ وَمُنْ وَالْمُعُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُونُ وَمُنْ وَمُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُونُ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَلِمُ مُنْ مُونِ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ ا

### علم وحكمت كے مدنى بھول:

مینظے مینظے اسلامی جب ایوا پہلے کے لوگ رات کے وقت ستاروں کی مدوسے راستوں کو پہچا ہے ہے، آج کل کے جدید دور میں اِس بات کی کوئی خاص حاجت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار وشرکین کا ایک فاسد عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ اِن ستاروں کو مُوَرِّ بِالذَّات (یعنی اللّٰه عَرْمَاً کی عطا کے بغیر بذاتِ خود نفع وفقصان دینے والا) سیجھتے ہے اور اللّٰه عَرْمَا کی صاح کے علاوہ کسی کو مُوَرِّ بِالذَّات سیجھنا گفر ہے۔ فدکورہ بالا روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عَنیْفِم النِفُوان کو سَب وَشَیْمَ نہ کرنا خالص ایمان ہے، الْحُدُدُ لِللّٰه عَرْمَا لَمُ اللّٰه عَرْمَا لَهُ عَلَيْهِمُ النِفُوان کے عُشَّاق آج چودہ سوسال کے بعد بھی ان کی تعریف کرنا خالص ایمان ہے، اللّٰه عَرْمَا لِللّٰه عَرْمَا اللّٰه عَلَيْهِ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه عَرْمَا اللّٰه اللّٰه

آمِينَ بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم

و يُشْ كُنْ : معلس للدُونَ تَشَال يَعْلَمُ يَشَدُ (ولوت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup>كنزالعمال، كتاب الايمان والاسلام، الياب الثاني في الاعتصام ـــالخ، الجزء: ١ ، ج ١ ، ص ٩٩ ١ ، حديث: ٢٦٩ ١ مختصرا ـ

#### زعایاکی تعلیم و تربیت کی کوششین

میٹھے میٹھے اسلامی مجسائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه روز مَرَّه کی عموی ملاقات اور معمولات میں این رعایا کی تعلیم وتربیت کا بھی خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رعایا کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے دوطرح کے اقوال اِنتہائی اَبمیت کے حامل ہیں:

(1).....آپ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے جمعة المبارک کے بیانات اور احادیث واَ قوال پرمشمل وہ بیانات جوآپ مختلف مواقع پر دیا کرتے متھے۔

(۲).....وه إصلاحی اَ قوال جو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه یا تو کسی مخصوص موقع پر إرشاد فر ماتے یا کسی مخصوص فردیا چند اَفراد کے سامنے بیان فرماتے تنھے۔

#### فاروق أعظم كع مختلف إصلاحي ملفوظات

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے مختلف خطبات واقوال کے گلدستے" فیضان فاروق اعظم" جلداً وّل ، باب" ملفوظات فاروقِ اعظم" ص ۲۳۵ پر ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں، البتہ یہاں ہم سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کے رِعایا کے لیے چند اِصلاحی ملفوظات مع ترغیب ذکرکرتے ہیں:

# (1)....مَكُل مِين إخلاص كَي رَبيَّت:

سيّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ إِخْلَاسِ عَلَى بِيصِدِيثِ مباركه بيان فرمائى كه ورسول الله مَلَ الله مَلَ اللهُ مَلُ اللهُ مَلُ اللهُ مَلُ اللهُ مَلُ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَم لَ لِيهِ وَسِي بِهِ مِلْ اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَم لَ اللهُ عَنْهِ وَاللهُ عَنْهِ وَاللهُ عَنْهِ وَاللهُ عَنْهِ وَاللهُ عَنْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَنْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ عَنْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ عَنْهِ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَال

1 .....بخاری، کتاب بدءالوحی، باب کیف کان بدءالوحی، ج ۱ ، ص ۵ محدیث: ۱ ـ

( عَيْنَ كُن : مجلس للرَفَ تَشَالَةِ لمِينَّتُ (وَوت الله في)

حلدؤؤم

# برعمل الله عزومل في رضاك ليهود

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! حضرت سیّدُ نا إمام غُرَّ الی عَدَیْهِ دَحَدُ اللهِ الْوَالِ إِخلاص کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: '' مُن لو! إِخلاص إِسے کہتے ہیں کہ تیرا ہم مل صرف اور صرف الله و تعالی کی رضا کے لئے ہو، نہ لوگوں کی تعریف و توصیف کی تجھے خواہش ہوا ور نہ ہی مذمّت و برائی کی پرواہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو! کہ ریا کاری لوگوں کی (طرف سے اپنی) تعظیم و تو قیر (کی خواہش رکھنے کی وجہ) سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تُو تمام لوگوں کو الله و تعالی کی طاقت وقدرت کے سامنے مُسَحَّر خیال کرے اور یہ گمان کرلے کہ انھیں جمادات کی طرح نفع ، نقصان پہنچانے میں کوئی اختیار نہیں۔ اور جب تک تُو ایسانہیں کریگا، تجھے ریا کاری جیسی خطر ناک اور بُری بیاری سے نجات نہیں مل سکتی۔ (۱)

عَلاَّ مَ شَيْرِى دَهُهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَرِ ماتِ بين: ' إخلاص بيہ که إرادے کے ساتھ صرف الله عَدُهُ لَ کے ليے عبادت کی جائے بعنی وہ عبادت کے ذریعے الله عزم لکا قرب حاصل کرے کوئی اور مقصد نہ ہو، نہ تو مخلوق کے لیے بناوٹ ہونہ لوگوں سے تعریف کی خواہش ہواور نہ ہی لوگوں سے تعریف کروانے کی محبت ہو بلکہ الله عزام کے قرب کے علاوہ کوئی دوسری بات پیش نظر نہ ہو۔ بیہ کہنا بھی صحیح ہے کہ مخلوق کی نگاہوں سے اپنے فعل کو پاک رکھنے کا نام إخلاص ہے۔ بیہ کہنا میں درست ہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بیخے کا نام إخلاص ہے۔ حدیث قدی ہے: ' إخلاص میرے رازوں میں سے ایک رائے ہیں جس بندے سے محبت کرتا ہوں اسے اس کے دل میں رکھ دیتا ہوں ۔'(2)

# (2)..... هرنیکی کی اصل یعنی مراقبه کی تربیت:

سِيّدُ نا فاروقِ اعظم رَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ سِيّدُ نا جَرِيل المِن مَنَيْهِ السَّلَام كى وه صديث مباركه بيان كى جب وه بارگاهِ رسالت مين حاضر موئ الله صَلَّى الله عَنْه وَالله وَسَلَّم! يك سوال يون كيا: "يَارَ سُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَنْه وَالله وَسَلَّم! الله عَنْه وَالله وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّم فَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّ

<sup>🕕 .....</sup> مجموعه رسائل انبام غزالي ابهاالولدر ص ٦٣ ٢٠.

<sup>2 .....</sup>رسالة قشيريدي باب الاخلاص ي ص ٢ ٢٣-٢٣٠.

عبادت کرکہ گویا تواہے دیکھ رہاہے اورا گرتواہے ہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا وہ تو تجھے دیکھ ہی رہاہے۔''(1)

صاحب رسالۂ فُتَنْ ہِد عفرت علامہ ابوالقاہم عبدالکریم ہوازن فُتْرِی مَدَنیہ دَمنہ اللہ انقوی فرماتے ہیں: ' حضور نبی رہمت شفیع اُمت صَلَّی اللہ تعالیٰ علیہ و بله و سالہ کا یہ فرمان عالیٹان کہ اگرتم اسے نہیں و کیمنے تو کیا ہواوہ تو تہمیں و کی دہا ہے سے حالت مرا قبہ کی طرف اشارہ ہے کیونکہ مرا قبہ بندے کے اس بات کو جانے کا نام ہے کہ دب بڑہ اُل سے و کی دربا ہے اس علم کی ہیں گئی اپنے دب کے لیے مراقبہ ہے اور سے ہر نبیکی کی اصل ہے اور اس مرتبے تک اس وقت پہنچ سکتا ہے جب کا سب سے فارغ ہوجائے۔ جب محاسبہ کر لے تو موجودہ وقت میں اپنی اصلاح کرے جق کے داستے کو لازم پیڑ لے، محاسبہ سے فارغ ہوجائے۔ جب محاسبہ کر لے تو موجودہ وقت میں اپنی اصلاح کرے جق کے داستے کو لازم پیڑ لے، ایٹ ماندوں کو محفوظ رکھ ایٹ موجودہ اس کے دل اور اللہ مؤہ اُل کے دکام کے ساتھا بنی سانسوں کو محفوظ رکھ اور اپنے عام حالات میں اللہ مؤہ اُل کو و باتا ، اس کے افعال کود کی تا اور اس کے اقوال کو سنتا ہے۔ جو شخص ان باتوں سے فافل کو ور وہ سے بات کی ابتداء ہے بی کنارہ کش ہے، وہ قربت کے تفال کو کیتے پاسکتا ہے؟ ''(2)

#### الله عَزْدَجَلَ مجمع ديكهدياب:

مینظے مینظے اسلامی بھائیو! واقعی جس عمل میں مراقبہ ہو یعنی عمل کرتے ہوئے آدمی یہ تصور کرے کہ میرارب افزیل مجھے دیکھ دیا ہے تو یقیناً وہ عمل اخلاص سے بھر پور ہوگا، اس میں غلطی کا اندیشہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، ہر عمل ک اصل ہی یہی ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میرارب الله مجھے دیکھ دیا ہے۔ مراقبہ نیک اعمال کے کرنے اور برے اعمال سے بچنے میں معاونت کرتا ہے۔ چنا نچہ منقول ہے کہ ایک بزرگ دَختهٔ الله تَعَالَ عَلَيْه سے کسی نے پوچھا: ''آپ اینی اولاد کو تربیت کیسے فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وہ بہت ہی نیک اور پر ہیزگار ہے۔' فرمایا: ''میں اپنی اولاد کو صرف ایک ہی بات سکھا تا ہوں کہ بیٹا جب بھی کوئی کام کروتو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ ''الله مُؤمنل جھے و مکھر ہا ہوتی ہے اور برے اعمال سے دوری۔''(3)

حلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> بخارى، كتاب الابمان، باب سوال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ج 1 ، ص ١ ٣ ، حديث: • ٥ مختصرا

<sup>2 .....</sup>رسالة قشيريه ياب المراقبة ، ص٢٢٥ ـ

<sup>3 .....</sup>وسالة قشيريه باب المراقبة بص٢٢٠٢٢ م

# (3).....أعمال مين استقامت كى تربيت:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مَ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ (ب٢٠، حم السعدة: ٢٠) ترجمه كنزالا يمان: "بيتك وه جنبول نے کہا ہارارب اللہ ہے پھراس پر قائم رہے۔''

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق أعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب بيرَ بيت مباركة ثلادت كرتے تو إرشاد فرما يا كرتے: '' بے شک لوگوں نے کہااور پھراس ہے پھر گئے ،تو جو شخص اللّٰہ ﷺ کے حکم پر جمار ہا پوشیدہ ،اعلامیہ بنگی میں ،خوشحالی میں تو یقیناً ایسا شخص الله عنومل کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرا۔' اور ایک وفعہ ارشاد فرمایا: ''اللُّه على وقتم! انهول نے اینے رب علی والے کیے استقامت اختیاری اور لومڑی کے مکری طرح مکر نہ کیا۔''(1)

#### استقامت کرامت سے بڑھ کرہے:

میٹھے میٹھے اسلامی بوب ائیو! استقامت ایک ایسا درجہ ہے جس کے ذریعے مختلف امور کی تکمیل ہوتی ہے، جس کام میں استقامت نہیں ہوتی وہ کام بھی یا پیٹھیل تک نہیں پہنچتا ، استقامت نیکیوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، جو محص اپنی کام میں استنقامت اختیار نہیں کرتااس کی کوشش ضائع ہوجاتی ہے اوراس کی محنت کا اسے وہ ثمرہ نہیں ملتا جس کی اسے تو قع ہوتی ہے۔ نیز جو مخص است**نقامت** ہے محروم ہوتا ہے وہ بھی بھی اپنے موجودہ مقام ہے آ گے نہیں برْ صكارمشبور مقوله ب: "ألْإسْتِقَامَة فَوْقَ الْكَرَامَة لِعِن استقامت كرامت سے برْ هكر ب-" چناني حضرت سيّدُ نا أبُوعلى جُوْز جَانى عَنيْهِ دَحمَةُ اللهِ القَوِى فرمات بين: "استقامت اختيار كرو، كرامت كطلب كارنه بنو كيونك تمهار انفس كرامت كى طلب مين مُتَحرِّرك ب عالانكة تمهارارب ودونتم ساستقامت كامطالب فرما تاب - "(2)

# استقامت حاصل کرنے کے مدنی بھول:

میٹھے میٹھے اسسلامی بجب ائیوا کئی اسلامی بھائیوں کو بیشکایت ہوتی ہے کہ ہمعمل شروع تو کر لیتے ہیں لیکن اس میں استقامت حاصل نہیں کریاتے ،مُثلًا کوئی شخص مطالعے پراستقامت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ چندون یابندی سے

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

<sup>10 ....</sup>رسالة قشيريه إباب الاستقامة رص٠٥٠ ـ

<sup>2 .....</sup> رسالة قشيريد إباب الاستقامة إص ٢٣٠ ـ

مطالعہ کرے گا، بعد میں اس کامعمول ختم ہوجائے گا۔ واضح رہے کہ اوّ لاً فرائض وواجبات کے علاوہ کسی بھی نیک عمل پر استقامت یانے کے لیےسب سے پہلے استقامت کی نیت یعنی دل میں استقامت حاصل کرنے کا پخته اراده جونا بہت ضروری ہے جب تک پختہ ارادہ نہیں ہوگا اس وقت تک استفامت کاحصول بہت مشکل ہے۔ ث**انیاً** کسی بھی نیک عمل کو شروع کرنے سے پہلے رب عزومان کی بارگاہ میں اس پراستقامت کی دعا مائلئے کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، یقینا کسی بھی نیک عمل پراستقامت اختیار کرناشیطان کےخلاف ایک عظیم جنگ ہے اور جنگ بغیر بتھیار کے لڑنا سمجھداری کا کامنہیں اور جنگ بھی وہ جوشیطان جیسے خطرناک ڈشمن کے خلاف ہو۔ **ثالثاً** جس عمل کوشروع کریں اس میں ابتداءَ جلدی کی کوشش ندكريس بلكرة ستدة ستشروع كريس، پهراس مين اضافه كرتے جائي إن شاء الله على الستقامت يانے مين كامياب ہوجا ئیں گے۔مَثَلاً کوئی اسلامی بھائی مطالعہ کرنے میں استقامت چاہتا ہے تواسے چاہیے کہ ابتداءمطالعے کے صفحات مقرر کرلے کدروزانہ کم از کم ووصفحات مطالعہ کروں گا۔ پھرای پرعمل کرتار ہے، جب دیکھے کداب پیمیرامعمول بن چکا ہے توایک صفحے کا اضافے کردے اور روز انہ تین صفحات کا مطالعہ کرے اس طرح صفحات بڑھا تا جائے إن شَآءَ الله ور استقامت یانے میں کامیابی حاصل ہوجائے گی۔نیک اعمال پراستقامت یانے کا ایک مدنی نسخہ ریجی ہے کہ آپ وعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوجائے ،اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وارسنتوں بھرے اجتماع میں شركت كيجة ، امير المسنت دَامَتْ بَرَكَاتَهُمُ الْعَالِيمَ كَعِطاكرده عظيم مدنى مقصد مجصايي اورساري دنيا كولوك في اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔'' کے تحت خود بھی مدنی انعامات پڑمل سیجئے اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلایئے ، مدنی مرکز کے دیے ہوئے جدول کے مطابق ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کوا بنامعمول بنا کیجئے اِنْ شَآءَ الله عَدَوْلا اس کی برکت سے یابندسنت بننے، گنا ہوں سے بیخے، نیک اُعمال کرنے، اُن پراستقامت حاصل کرنے اور آخرت کے لِيحَرِّرُ صِنْهُ كَامِد فِي وَبُهُن سِينَا كَالِينْ شَاءَ الله وَهُولا

ايمال په ربّ رحمت دے دے تو استقامت ديتا جول واسط ييس تجھ كو ترے بنى كا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَبَّد

مَيْنُ سُ نصطب المدرِّفة شَالعِ لمينَّة (وعوت اسلال)

حلدؤؤم

#### (4)....مصيبتول يرصبركي تربيت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے مصر کے گورز حضرت سیّدُ نا ابُومُوی اَشْعَرِی دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه کوایک مَشور دوطرح کا ہوتا ہے، ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہے، مصیبتوں میں صبر کرنا چھا ہے لیکن اللّه عَدْوَلَ کی حرام کردہ چیزوں میں صبر کرنا یعنی ان سے رک جوانا اس سے بھی افضل ہے، میں جان لوکہ صبر ایمان کا حصہ ہے کیونکہ ایمان والوں کی ایک عظیم صفت تقویل سب سے افضل نیکی ہے اور میصبر ہی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔''(1)

آپ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ الكِ بَارار شَاوفر ما يا: "نِعُمَ الْعِدُ لَانِ وَنِعُمَ الْعِلَاوَةُ الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةً قَالُو النَّالِلَّةِ وَإِنَّا النَّهِ وَالنَّهِ مُا لُمُهُ تَدُونَ لِينَ قَالُو النَّالِلَّةِ وَإِنَّا النَّهِ وَإِنَّا النَّهِ وَالنِّكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ لِينَ قَالُو النَّالِيةِ وَإِنَّا النَّهِ وَالنِّكَ هُمُ الْمُهُتَدُونَ لِينَ كَلَيْ بِينَ بِينِ وَنُول بُور يال اور ان كورميان اضافى سامان ان كي ليجنهيل كوئى مصيبت يَبَيْتِي عَتِينَ كَمِ بِينَ كَم لِينَ بِينَ بِينَ وَنُول بُور يال اور ان كورميان اضافى سامان ان كي ليجنهيل كوئى مصيبت يَبَيْتِي عَنْ وَنُول بَور عَلَى مُعْمَلِ عَنْهِ عَلَى اللهُ الل

## آزمائشول پرمبر باعث اجرے:

مین مین مین این این این ایر ایر طرح کی آزمانشوں پرصبر کرنا باعث اجر ہے۔ خصوصاً کسی آزمائش کی ابتداء میں صبر کرنا کہ بعد میں توسب کو صبر آبی جاتا ہے۔ مصیبت پرصبر کرنا اللّه علائل عظافر بن جلائی ہے، اللّه علائل ہے، اللّه علائل ہے، اللّه علائل عظافر ما تا ہے، رسول آکرم، شہنشاہ بنی آوم صَفَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم مِلائی عطافر ما تا ہے، رسول آکرم، شہنشاہ بنی آوم صَفَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَا الله علائل عطافر ما تا ہے، رسول آکرم، شہنشاہ بنی آوم صَفَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم اور وسعت والی کوئی بھلائی عطانہیں فرمائی۔''(3)

فَيْنَ كُن : معلس للدُفَاتَظَالعِ لليَّانِيَ (وموت اللان)

<sup>🚺 ....</sup>احياءعلوم الدين كتاب الصبر والشكر ، بيان فضيلة الصبر ، ج ٢٠ م ص ٤٧٠

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب الجنائن الصبر عند الصدمة الاولى ج 1، ص 1 ٣٨، تعت الباب: ٢ ٣٠.

<sup>3....</sup>بخارى، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسئلة، ج ا ، ص ٢ ٩ م، حديث؟ ١٣٢٩ مختصرا

کسی مصیبت پرصبر کرنے ہی میں عافیت ہے، مصیبت پرواویلا مجانا، شور شرابا کرنا، نیز صبر کا وائم ن ہاتھ سے جھوڑنا بعض اوقات دین وایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ متعافہ الله طفظ ان پرکوئی بڑی مصیبت آجائے تو کفریات تک بک دیتے ہیں، حالانکہ وہ مینیں سوچتے کہ یہ نکلیف بھی اسی رب طفظ کی طرف سے آئی مصیبت آجائے تو کفریات تک بک دیتے ہیں، حالانکہ وہ مینیں سوچتے کہ یہ نکلیف بھی اسی رب طفظ کی طرف سے آئی کی ممام نعمتوں کا شکراوا کر دیا جواب تکالیف پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ یا در کھئے! الللہ طفظ اپنے بیارے اور محبوب بندوں کو آزمائش میں مبتلا فرما تا ہے کہ میرے بندے اس آزمائش پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ چنا نچے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر قر، دوجہاں کے تا فہور مَا شائے تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ اس آن مائٹش پر صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ چنا نچے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سر قر، دوجہاں کے تا فہور مَا قائے۔'(1)

میٹھے میٹھے اسلامی جب ایموایقیناً آز ماکشوں پرصبر کرنا الله عَنْ عَلَی بندوں کا بی حصہ ہے۔ کاش! ہم بھی آز ماکشوں پرصبر کرنے الله عَنْ عَلَی رضا پانے والے بن جا کیں۔ آز ماکشوں پرصبر کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے جب کوئی مصیبت یا آز ماکش آئے تو دسول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم پرآنے والی آز ماکشیں یا دکریں، سیِدُ ناصدیق الله تَعَالَ عَنْه، سیِدُ نا فاروق اعظم رَضِیَ الله تَعَالَ عَنْه اور دیگرتمام بزرگان وین پرآنے والی آز ماکشوں کو یا دیگرتمام بزرگان وین پرآنے والی آز ماکشوں کو یا دیکھیے اِن شَاخَ الله عَنْها دل کوسلی ہوہی جائے گی۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

#### (5)....نعمتول پرشکر کی تربیت:

امیر المؤمنین حفرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم زهِدَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب آخری جج کرکے والیس تشریف لارہے سے تو آ آپ دَهِدَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے متعلقین کی شکر پرتر بیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''الله مَدْمَالُ کاشکر ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جسے چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطافر ماتا ہے۔'' پھر آپ دَهِدَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے بچپین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے والدخطاب کے اونٹ تجہایا کرتا تھا، کام کے کرتے ہوئے فرمایا: ''ایک وفت وہ تھاجب میں وادی شجنان میں اپنے والدخطاب کے اونٹ تجہایا کرتا تھا، کام کے دوران اس کی بے جاسختیاں مجھے تھادیتی، وہ میری معمولی فَلْطِیوں پَر تَشَدُّد کا نشانا بنا تا تھا، کیکن اب ججھے الله مؤدفا کے

[ حلدؤؤم

<sup>🕕 ....</sup> بخارى، كتاب المرضى، باب، اجاء كفارة المرض، ج م، ص م، حديث: ٥ ٦٣ ٥ ـ

سواکسی کاخوف نہیں۔''(1)

ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے مصیبتوں اور بَلا وَں پرشکر کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرما یا: ''جب میں کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوں اس وقت بھی مجھ پراللّه علاماً کی ان چار نعتوں کا نُزُول ہوتا ہے: ﴿ ''عین اس مصیبت کے وقت میں گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔'' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت مجھ پراس سے بڑی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی۔'' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پرراضی ہوتا ہوں۔' ﴿ ''اس مصیبت کے وقت میں اس پر تواب کی امید ہوتی ہے۔' (۵)

مین مین مین مین الله و الله مین الله و الله مین الله الله و الله

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

#### (6) ..... د نيوى پكوسے خوف دلاتا:

ایک بارامیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعِد نبوی سے باہر نکے تو ویکھا کہ غلہ بھر اپڑا ہے، آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعِد نبوی سے باہر نکے تو ویکھا کہ غلہ بھر اپڑا ہواہے، جواس نے ذخیرہ کیا ہواہے، آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ نَعَالُ عَنْهُ نَعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

الله المسلمة ا

<sup>•</sup> السنيعاب، عمرين الخطاب، ج ٣٠ ص ٢٣٣٠

<sup>2 .....</sup> فيض القدير، حرف الهمزة، ج٢م ص ٢٩ م، تحت الحديث: ٢٠٥١ ـ

دے گایا جذام یعنی کوڑھ کے مرض میں مبتال فرمادے گا۔ "بین کراس غلام نے دوبارہ بیکام نہ کرنے کا عہد کیا۔ (1)

میسے میسے میسے مسیطے اسلامی ہے ایجا واضح رہے کہ کل بروز قیامت ہر ہر عمل کا حساب اوراس کے مطابق سزاو جزا کا معاملہ ہوگا، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کی پکڑ رہ بڑھڑ دنیا ہیں ، ہی فرما تا ہے جیسے کہ ذخیرہ اندوزی کا و نیوی و بال معاملہ ہوگا، لیکن بعض اعمال ایسے بھی ہیں جن کی پکڑ رہ بڑھڑ دنیا ہیں ، ہی فرما تا ہے جیسے کہ ذخیرہ اندوزی کا و نیوی و بال بیان کیا گیا۔ بہارشریعت ، جسم مصلہ ۲۱، ص ۸۲ ہی پر ہے: ''افسیت کی مفروع ہے۔ اِلحیٰت کا اُل کے مین کی جین ہیں کہ کھانے کی چیز کواس لیے روکنا کہ گراں (مہنگی) ہونے پر فروخت کریگا۔ "یقیناً سمجھدارو بی ہے جوا ہے آ پ مون بی افروی کو دنیا وا خرج دونوں کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کرے ، ایسے اعمال کرے کہ نہ تو و نیوی نقصان ہونہ بی اخروی نقصان ہونہ بی اخروی نقصان ہونہ بی اخرا کی سے اختاعات میں شرکت سے بچئے ، مدنی انعامات پر عمل سے بچئے کا ایک مدنی نشر عیش کرتے ہوئے کا ایک مدنی نفائم انعانی کے ہفتہ وار والے مدنی مذاکروں میں شرکت سے بچئے کہ ان تمام معمولات سے علم دین وا خواج میں شرکت نین مذاکروں میں شرکت سے بھے کہ کہ ان تمام معمولات سے علم دین وا خواج میں شرکت کے باتھ اس ہول گی۔ اِن شائح الله علامة

صَلُّوْاعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

# (7).....اميدوخوت دونول كوجمع كرنے كى ترغيب:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ نَعَالُ عَنْه نِهِ ارشاد فرمایا: ''اگریدندای جائے که تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے تو مجھے الله عزیناً کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں، اگریہ ندا کی جائے کہ تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ایک شخص کے تو الله عزیناً کے خوف کے سبب میں سیمجھوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں۔''(2)

# الله والمال خفيدتدبيرس ودي دسي:

میٹھے میٹھے اسسلامی معبسا ئیواحقیقی ایمان وہی ہے جوامید دخوف دونوں کے درمیان ہوکہ اللّٰہ طریفا کی خفیہ تدبیر

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>مسنداحيد، يسندعمرين الخطاب، ج ا ، ص٥٥، حديث ١٢٥ ملخصات

<sup>2 .....</sup>حلية الاولياء ، عمر بن الخطاب ، ج ١ ، ص ٩ ٨ ـ

ے کوئی واقف نہیں۔ الله طفیق رحمت پر بھر وسہ بھی ہواوراس کے ساتھ ساتھ الله عفیق کی فقیہ تدبیر سے بے خوف ہوکر بندہ گنا ہوں میں بھی مستفرق ہوتو یہ گنا و کبیرہ ہے۔ الله طفیق کا فرمانِ عالیثان ہے: ﴿ فَلَا يَاْ صَنّ مَن كُمُ اللّٰهِ إِلّا اللّٰهُ عَلَيْهُ كَا بُول مِیں بھی مستفرق ہوتو یہ گنا و کبیرہ ہے۔ اللّٰه علیفان: ''تواللّٰه کی خفی تدبیر سے نٹر زہیں ہوتے مگر تباہی والے ''اللّٰه علیفا کی خفی تدبیر سے بخوف ہوتا سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنا نچہ تا جدار رسالت، شہنشاو مُوت مسلّ الله تقال عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ و

الله عنده فی خفیہ تدبیر سے بمیشہ ڈرتے رہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی بُرے اعمال کرتار ہتا ہے اور مرنے سے پہلے تو ہر لیتا ہے اور اس کا خاتمہ اُلْمَعَنْ کُولُّ ایمان پر ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص پوری زندگی اچھے اعمال کرتار ہتا ہے گر تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے کلمہ کُفر بک ویتا ہے جس کے سبب مَعَادَ الله عند فال کرتار ہتا ہوجا تا ہے، اور تباہی و بربادی اس کا مُقدَّد بَن جاتی ہے۔ چنا نچہ سیّدِ عالم، نُو نِحِسَم ، شاو بنی آ دم صَلَّ الله تَعَال عَلَيْهِ وَقِهِ وَسَلَّم کا فرمان عالیتان ہے: ''تم میں سے کوئی جنتیوں والے ممل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گرکا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے تو و جہنمیوں کے کام کرتے ہوئے جہنم میں داخل ہوجا تا ہے۔''(2)

شَفِيْعُ النُذُنِينُن، آئِيسُ الغَرِيْئِن، مِرَائُ السَّالِكِينُ صَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي ارشَا وَفَرِ ما يا: '' بنده جهنيول ككام كرتا ہے حالانكه وہ جنتی ہوتا ہے اور كوئی شخص جنتيول كے مل كرتا ہے حالانكه وہ جہنيوں بيں سے ہوتا ہے، كيونكه اعمال كادار ومدار خاتمه پر ہى ہوتا ہے ''(3)

مَثِينَ مَنْ مَعِلس المَدَافَةَ مَثَالَةٍ لَمِينَةَ وَاوَتِ اسَادَى )

<sup>1 ....</sup> معجم كبير عبدالله ين مسعود الهذلي ج وي ص ١٥٦ مديث: ٨٨٨٨-

<sup>2 .....</sup> دسلم، كتاب القدر باب كيفية الخلق الآدسى ... الخ، ص ١٣٢١ ، حديث: ١٠

<sup>3 .....</sup> بخارى كتاب الرقاق باب الاعمال ... الخرج من ٢٥٣ ، حديث ٢٣٩٣ ، مختصر ا

الله عنوبل کی خفیہ تدبیر سے فرشتے بھی ڈرتے ہیں۔ مروی ہے کہ جب الله عنوبل نے اللیم نوبل کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت سیّد نا جرائیل امین اور حضرت سیّد نا میکا ئیل عدّیفه الطله عنوبل الله عنوبل نے ان سے استفسار فرمایا (حالانکہ وہ بخوبی جانتا ہے): '' تم دونوں کوکس چیز نے رلایا ہے؟''انہوں نے عرض کی: ''یارب عنوبل! ہم تیری خفیہ تدبیر سے بخوف مت ہونا۔''(1) خفیہ تدبیر سے بخوف مت ہونا۔''(1) میاہم اپنی تقدیر بی پر بھروسہ کرلیں؟

صرف تقدير بي يربهر وسهر لينا درست نهيس كيونكه صحابه كرام عَنهه الإِخْوَان في جب مذكوره بات من تو عرض كي: "إَنَا وَسُولَ اللَّهُ صَدَّاللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم! يُعِرْمُل كس ليَّكرين؟ كيابهم ابني تقدير بي يربعر وسه نه كرلين؟" تو خَاتَكُمُ الْمُثُرُ سَمِلْيْنِ. رَحْمَةً لِّلْعُلَمِيْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ارشاد فرمايا: ومنهيس! بلكم لكرو، كيونكه جي جس كام كے لئے بيداكيا كيا ہے اس كے لئےوہ كام آسان كردياجا تاہے۔ " پھرآپ صَلْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في بيد آيات الاوت فرما كين: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّكُى أَوْصَدَّقَ بِالْحُسْنَى أَنْ فَسَنْيَتِهُ وَ لِلْيُسْلَى أَوْ اَمَّا هَنُّ بَخِلَ وَ النَّتَغْنَى أَنْ وَكُنَّ بِ الْحُسْنَى أَنْ فَسَنْيَسِّرُةٌ لِلْعُسْلَى أَن ﴿ ﴿ ٣٠ مِالله: ١٠٥ مَ مَ كنزالايمان: '' تووه جس نے ديااور پر ميز گاري كى اورسب سے اچھى كو يچ ماناتو بہت جلد ہم اسے آسانى مہياكرديں گے اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بتااور سب سے اچھی کو جھٹلا یا تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کردیں گے۔'' طرح اللّه عنه مار کی خفیہ تدبیر سے بےخوف ہوا اور جنت کی اَبدی نعتوں کے مقابلے میں دنیا کے فانی مال پر قناعت کر كا پن خوا مشات كى بيروى مي لك كيا منقول بى كە ، جب اس نے حضرت سيد ناموى على نبِيقا عَنيه السَّلاة وَالسَّلام کے خلاف دعا کا پختہ ارا دہ کرلیا تو اس کی زبان سینے تک لٹک گئی ، وہ کتے کی طرح بانینے لگا اور اللّٰہ عندہ اُنے اس سے ایمان بنلم اورمعرفت سلب کرلی - <sup>(2)</sup>

` جلدۇۋم

<sup>🕕 .....</sup>احياءالعلوم كتاب الخوف والرجاء رج ٢٢ م ص ٢٣ -.

<sup>2 .....</sup>الزواجر، الكبيرة التاسعة والثلاثون ـــالخ، ج ١ ، ص ٨٥ ـ ـ

## الله وَوْمَالُ فِي رحمت سے مایوس ماہوں:

میٹھے میٹھے اسلامی بھیا کیواللّٰہ علیمالی خفیہ تدبیر کا معاملہ پڑھ کر ہرگز رب علیمال کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، رب علیمال کی رحمت بہت بڑی ہے۔ چنانچے رحمت خداوندی پرتین احادیث پیش خدمت ہیں:

(1) ..... الله طفط کی سور ممتیں ہیں ان میں سے ہرر صد زمین وآسان کے درمیان کی ہر چیز کوڈھانپ سکتی ہے، الله طفط نے ان میں سے ایک رحمت نازل فرما کرجن وانس اور جانوروں میں تقسیم فرمادیا، اس وجہ سے وہ ایک دوسر سے ایک رحمت نازل فرما کرجن وانس اور جانوروں میں تقسیم فرمادیا، اس وجہ سے پرند سے اور وحتی جانورا پنی اولا دیر مہر بانی کرتے ہیں اور باقی ۹۹ رحمتوں کے زریعے الله طفط قیامت کے دن اپنے بندول پررحم فرمائے گا۔ "(1)

(۲) ..... الله عند على ارشاد فرما تا ہے: '' اے فرزند آدم! توجب تک مجھے پکار تارہے گا اور مجھ ہے امیدر کھے گا بیں تجھے سے سرزد ہونے والے گنا ہوں کو مٹا تا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ، اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسان کی بلندیوں کو پہنچ جا عیں پھر تو مجھ ہے مغفرت طلب کر ہے تو میں تجھے بخش دوں ، اے ابن آدم! اگر تو میرے پاس زمین کے برابر بھی گناہ لے کرآئے اور مجھ سے اس حال میں ملے کہ تو نے کسی کومیرا شریک نہ تھرایا ہوتو میں تجھے زمین کے برابر مغفرت عطافر ما وک گا۔''(2)

(٣) ..... بحبوب رَبُ العِزَّت ، مُحِينِ إنسانيت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَ

عِيْنَ كُن مَجلس للدَفَة شَالعِ للمِيَّة (وعوت اللان)

<sup>🕕 .....</sup> مسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وانها سبقت غضبه، ص ٢ ١ ٣ ٤ ، حديث: ٩ ١ ملخصا

<sup>2 .....</sup> ترمذي كتاب الدعوان، باب في فضل التوبة .... النج ع ح م ص ١ ١ ٣ مديث: ١ ٥٥ ٣ ـ

<sup>3.....</sup> ترمذي كتاب الجنائن باب ماجاء في تشديد عند العوت ، ح ٢ ، ص ٢ ٩ ٢ ، حديث ٥ ٨ ٩ ٠

عبد فاروق میں علمی سرگر میاں (فیضائی فاروق اعظم کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی صَدَّق اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

#### (8) ....خُونِ فُداكى بهجان كاطريقه:

امیر الهؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِق اللهُ تَعَالْ عَنْه نِهِ ارشاد فرمایا: ''جو الله عزمان سید ارتا ہے وہ اپنے غصے پرعمل نہیں کرتا، جو الله عزمان کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے وہ اپنی من مانی نہیں کرتا کہ جو چاہے کر ڈالے اور اگر قیامت کا دن نہ ہوتا تو جو حال تم اب و کیھتے ہواس سے بدلا ہوا حال ہوتا۔''(1)

میٹھے میٹھے اسلامی ہو ایموانی ایموانی اسے کی مسلمان کو اٹکارنہیں ہوسکا کہ مختفری زندگی کے ایام گزار نے بعد ہرایک کو اپنے پروردگار طویل کی بارگاہ میں حاضر ہوکرتمام اعمال کا حساب دینا ہے۔جس کے بعد رحمت اللی طویل کا حساب دینا ہے۔جس کے بعد رحمت اللی علائی ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلیٰ تعتیں ہمارا مقدر بنیں گی یا پھر گنا ہوں کی شامت کے سبب متعا ذَالله علیٰ خانہ جنہم کی ہولناک سزائی ہمارا نصیب ہوں گی۔ لبندااس دیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں، اور رعنائیوں میں کھوکر حساب آخرت کے بارے میس غفلت کا شکار ہوجانا بقدیانا دانی ہے۔ یا در کھئے! ہماری نجات اسی میں جن کہم رہ کا نئات علون اور آئی ہوں کے پیارے حسیب صفی الله دُنتا ن علیہ دائیہ دستہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گنا ہوں کے ارتکاب سے پر ہیز کریں۔ اس مقصد ظیم میں کا میابی حاصل اپنے الے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گنا ہوں کے ارتکاب سے پر ہیز کریں۔ اس مقصد ظیم میں کا میابی حاصل کرنے کے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گنا ہوں سے ذرار اور گنا ہوں سے زبار تھیں ہوئی ہوں میں خوف خدا کا ہونا ہمیں جو حدضروری ہے۔ کیونکہ جب تک پیغت حاصل نہ ہوگنا ہوں سے فرار اور کیا ہوں سے بیار تقریبانا تمکن ہے۔ اور نیکیوں سے بیار تقریبانا میں ہوئی ہا ہوں الله کیا ہونا ہوں اللہ دیکھا کہ تیا ہوئی کی بھی چند علامات ہیں ، جن کے سب ہمیں اپنی قبی کیفیت کا اندازہ کرنے میں دِقت پیش نہیں آئے گی ، چنا نچے حضرت سید نافیا ہونا ہوئی ہونہ الله شکھائی کو خوف کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے:
ہیں کہ الله دُنعائی کے خوف کی علامت آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے:

المروُوم (وكوت اسلان) مجلس المذافة مشالة الميشة (وكوت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup> كتاب الزهد لابي داود يمن زهد عمر ــــانغ ي ص ١٠٩ يالرقم . ٥٠١ ـ

(۱).....''انسان کی زبان میں ،وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کوجھوٹ ،غیبت،فضول گوئی ہے روکے گا اور اُسے ذکھر اللّٰہ عنویل، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا۔''(۲).....''اس کے شکم میں ، وہ اس طرح كه وه اينے پيٹ ميں حرام كوداخل نه كريگا اور حلال چيز بھى بقدر ضرورت كھائے گائ (٣)..... 'اس كى آنكھ ميں ، وه اس طرح كهوه اسيرترام ديكھنے ہے بچائے گا اور دنیا كی طرف رغبت سے نہيں بلكہ حصول عبرت كے لئے ديكھے گا'' (۴)..... 'اس کے ہاتھ میں ،وہ اس طرح کہ وہ بھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہٰی میں استعال کریگا۔''(۵)....''اس کے قدموں میں ،وواس طرح کہ دوانہیں اللّٰہ تبعالٰی کی نافر مانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہاس کے حکم کی اطاعت کے لئے اٹھائے گا۔''(۲).....'اس کے دل میں، وہ اس طرح کہوہ اپنے دل ہے بغض، کینہ اورمسلمان بھائیوں سے حسّد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیرخوا ہی اورمسلمانوں سے نرمی کاسلوک کرنے کا جذبہ بیدار كرے ـ''(2).....'اس كى اطاعت وفر ما نبردارى ميں ،اس طرح كده فقط الله تعالى كى رضا كے لئے عبادت كرے اور ر یاءونفاق سے خاکف رہے۔''(۸).....'اس کی ساعت میں ،اس طرح کدوہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے۔''(1) اس تفصیل ہے بخو بی معلوم ہو گیا کہ قبر وحشر اور حساب ومیزان وغیرہ کے حالات س کریا پڑھ کرمحض چندآ ہیں بھر لينا ..... يا ..... يا يخسر كوچند مرتبه إدهرأ دهر بهرالينا ..... يا ..... كف افسوس مل لينا ..... يا بهر ..... چند آنسو بهالينا بى كافى نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا کے مملی تقاضوں کو بورا کرتے ہوئے گنا ہوں کا ترک کر دینااورا طاعب الٰہی میں مشغول ہوجانا بھی اُخروی نجات کے لئے بے حدضروری ہے۔اس کا ایک بہترین ذریعہ شیخ طریقت امیر اہلسنت وٰامّتٰ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَعطا كروه مد في انعامات بهي بين ان يرعمل كرنے سے إِنْ شَاءَ الله عندماً ول مين خوف خدا بيدا مونے کے ساتھ ساتھ نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بیخے کا مدنی ذہن بنے گا۔روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ ہر ماہ کےابتدائی دس دن کےاندراندراپنے ذیمہ دار کوجع کروانے کامعمول بنا کیجئے اِٹ شَاءَ الله عنظاس کی برکت ہے دین وونیا کی بےشار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی۔ اِنْ شَاءَ الله عند علی

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

1 .....درة الناصعين، المجلس الثلاثون ــــالخ، ص ١٠٩ ـ

جلدذؤم

مِيْنَ كُنْ : مجلس المدرّفة شالعِ لمية فق (وعوت اسلالي)

# (9)....الله وَوَالَى وَاللَّه مِوْمَالُ كَلَّ رَبِيت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالى عَنْدے روایت ہے کہ د**سول الله** صَفَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِے ارشاد فرمایا: ' اگرتم الله مؤوفل پرایسے توکل کروجیسا توکل کرنے کاحق ہے تو وہ تہمیں ویسے ہی رزق وے گاجیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صحیح خالی پیٹ جاتے ہیں اور واپس سیر ہوکر آتے ہیں۔' '(1)

# اساب پرنظرتو کل کےمنافی نہیں:

مين مين مين مين الله عنه الله

# حقیقی مُتَوَكِّل کون ہے؟

بقیناً حقیقی متوکل وہی ہے جو اسباب کے بجائے خالق اسباب پر نظرر کھے۔حضرت سیّد نا ڈوالنُّون مِصرِی دَحْمَهُ الله تَعَانَ عَلَيْه سے بوچھا گیا کہ'' توکل کیا ہے؟''فرمایا:''اللّه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الراسباب سے بھی تعلق ختم کردینا۔''حضرت سیّدُنا ابُوعُمَّان جَیْرِی عَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ القیدِی فرماتے ہیں:''اللّه عَنْ الْرِاعْمَا دکرتے ہوئے

جلدؤؤم

<sup>🚺 ......</sup> ترمذي ، كتاب الزهدعن رسول الله ، باب في النوّ ذل على الله ج م ص ١٥٣ م حديث . ١ ٢٣٥ -

<sup>2 .....</sup> ترمذي كتاب صفة القيامة ،ج ٢م من ٢٣٢ ، حديث ٢٥٢٥ ـ

(بغیراسباب کے فقط) ای پراکتفا کرنا توکل ہے۔"(1)

واقعی جواس د نیامیں الله علیما کے دیے ہوئے تھوڑ ہے سے رزق پرراضی ہوگا الله علیما کل بروز قیامت اس کے تھوڑ ہے سے مل پرراضی ہوجائے گا۔امیر المؤمنین حضرت مولاعلی شیر خدا رَضِی الله تعالى عند سے روایت ہے کہ دسول الله مسلّ الله علیما نامی ہوگا الله علیما سے تھوڑ ہے در ق پرراضی ہوگا۔'(2)

# مُتُوكِل كي تين علامتين:

حضرت سِیّدُ ناسَبُل بِن عبد اللّه تُسْتَرِی عَلَیْهِ رَحِمَةُ اللّهِ انْقَدِی فرماتے ہیں: ''متوکل یعنی اللّه عَدُول کرنے والے کی تین علامتیں ہیں: (۱) وہ کسی سے سوال نہیں کرتا۔ (۲) اگر کوئی وے دیتواسے روبھی نہیں کرتا۔ (۳) اور جولے کے اسے اپنے یاس جمع نہیں کرتا۔ (۵)

منقول ہے کہ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی عَدَیْهِ دَحدَهُ اللهِ الْقَوِی انہی تین علامتوں کونہایت ہی خوبصورت انداز میں یوں بیان فرما یا کرتے ہتھے: '' (طمع نہیں منع نہیں ، جمع نہیں۔'' (4)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

## (10) .....خاوت ويُرد بارى كى تربيت:

امير المؤمنين حضرت سپِدُناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِه ارشاد فرمايا: '' إِنِّي لَاَعْلَمُ آجُودَ النَّاسِ
وَ آخُلَمَ النَّاسِ يَعِيٰ مِن جانتا ہوں كه لوگوں مِن سب سے زيادہ تخی اورسب سے زيادہ تليم يعنی بُرد باركون ہے۔''
پُرارشاد فرما يا: 'آجُودُ النَّاسِ مَنْ أَعْطَى مَنْ حَرَمَهُ وَ آخُلَمُ النَّاسِ مَنْ عُفِيَ عَصَّنْ ظَلَمَهُ يعنى لوگوں مِن سب سے زیادہ تی وہ ہے جومروم کرنے والے کوعطا کرے اورسب سے زیادہ بُرد باروہ ہے جوابے او پرظلم کرنے

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللاِن)

<sup>1 .....</sup>رسالة قشيريه عباب التوكل عرص ٢٠٠٣ ـ ٢٠٠٣

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان ، باب في تعديد نعم الشدد الخ ، ج ٣ ، ص ١٣ ، حديث ١٨٥ ٣٠ .

<sup>3 .....</sup>رسالة قشير به ياب التوكل يص ٢٠٠

<sup>₫....</sup>میدی قطب مدینه جس ۱۲-

(عهدِ فاروقی میں علمی *سر گر*می<u>اں</u>)

والےکومعاف کرے۔''(1)

میستے میستے اسلامی بھا ایوا واقعی حقیق سخاوت اور صلدر حی تو یہی ہے کہ جو ہمیں محروم کر ہے ہم اسے عطا کریں، جو ہم پر ظلم کر ہے ہم اسے معاف کر دیں کیونکہ جو ہمیں عطا کر ہے اور پھر ہمیں اسے عطا کریں تو یہ حقیقی صلہ کری نہیں بلکہ بیتواس کی عطا کا بدلہ ہے۔ حضرت سیّر ناعبد اللّٰه بِن عَمْرُو دَحِنَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه سے روایت ہے کہ دوعالم کے ما لیک وعنار بکی مکد نی سرکار صَدِّ اللّٰه تَعَالٰ عَنْیه وَ اللّٰهِ وَسَلّم نے ارشا و فر ما یا: ''صلہ رحی اس کا نام نہیں کہ بدلہ و یا جائے بعنی اس نے اس کے ماتھ کر دیا، بلکہ صلہ رحی کرنے والا وہ ہے کہ اُدھر سے کا ٹاجا تا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔''(2) مساتھ احسان کیا اس نے اس کے ساتھ کو دیا، بلکہ صلہ رحی کرنے والا وہ ہے کہ اُدھر سے کا ٹاجا تا ہے اور یہ جوڑتا ہے۔''(2) مسلوک کر ہے تو تھ ہوں کا نام نہیں کہ وہ سلوک کر ہے تو تھ ہوں کا نام نہیں کہ وہ سلوک کر ہے تو تھ ہوں کہ وہ یہ بیاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقا صلہ کرم یہ ہے کہ وہ کا نے اور تم جوڑو، وہ تم اس کے پاس جی جا ہونا چاہتا ہے، باعتنائی کرتا ہے اور تم اس کے پاس جی حقوق تی مراعات کرو۔'(3) سے جدا بہونا چاہتا ہے، باعتنائی کرتا ہے اور تم اس کے پاس جی حقوق تی مراعات کرو۔'(3)

## (11)....فصيحت كرنے والے كى بات مانے كى تربيت:

مصرے گورز حضرت سنیدُ ناائومُوک اَشْعَرِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے امیر المؤمنین حضرت سنیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس یجھ مال بھیجا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُسے مسلمانوں میں تقسیم کرد یا۔ یجھ مال بھیجا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُسے مسلمانوں میں تقسیم کرد یا۔ یجھ مال بھیجا تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس کے متعلق مشاورت کرنے کے لیے لوگوں کو بلا یا اور ان سے مشورہ طلب کیا تو ایک نو جوان لڑکا کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا: ''مشاورت تو اس معاطے میں کی جاتی ہے جس کے بارے میں قرآن کا کوئی تھم موجود نہ ہو، اس مال کو انہی مصارف میں خرج کردیں جن میں کے بارے میں تو الله عَدْمِلْ کا تھم موجود ہے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس مال کو انہی مصارف میں خرج کردیں جن میں

حلدۇؤم

<sup>1 ----</sup> مناقب امير المؤمنين عمرين الخطاب الباب السابع والخمسون ، ص ٢٥٠ -

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الاهبى باب ليس الواصل بالمكافين، ج ٢م ص ٩ ٩ م حديث: ١ ٩ ٩ ٥ ـ

<sup>🗗 .....</sup> بهارشر یعت بن ۳، حصه ۱۶، ص ۵۶۰ ـ

فيضارب فاروق اعظم

الله على من فرج كرني كاتكم وياب "(1)

المجان الله مستق مین الله تعالی عند کی رائے کو قرآن وسنت کی تا کید حاصل تھی ، خود رسون الله مستی الله الله مستی الله مستی الله مستی الله مستی الله مستی الله مستی الله الله مستی الله مست

نسیحت کی بات کوئی بھی کرے، چاہے وہ بچہو، جوان ہو یا بوڑھا اسے سننے اور قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔خصوصاً

اس وقت جب اس کے ظاہری فوائد و تمرات بھی بالکل واضح نظر آ رہے ہوں۔ اپنے سے چھوٹوں کی بات کو قبول کر لینا

نہایت ہی اعلی ظرفی کی علامت ہے۔ مگر انسوس! اگر آج ہماری غلطیوں پر کوئی نہیں وعظ و نصیحت کرنے کی کوشش کرتا

ہے تو ہم اوّلا اس کی نصیحت کو سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض س بھی لیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ، بلکہ بسا

اوقات اس کے متعلق اپنے دل میں طرح طرح کے شیطانی وسوسوں کو جگہ دیتے ہیں، نیز اسے اپنا خیر خواہ سیجھنے کے

ہوائے اپنا دھمن سیجھتے لگتے ہیں، حالانکہ ہمارا حقیقی رہنما، دوست اور خیر خواہ وہی شخص ہے جو ہماری غلطیوں پر نہمیں خبر دار

کرے ، نیکیوں کی ترغیب دلائے ، گنا ہوں سے بچنے کی نصیحت کرے ، ہمارے عیوب و نقائص کو بیان کرے ، ہماری دنیا

و آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے ۔ مگر افسوس! ہوئی ہونے کے باوجود ہماراس ایا گو یا پیا علان کرتا ہے:

ناصحا مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہول جو مجھے سمجھائے ہے

**پسیارے اسلامی بجسائیوا**نفیحت کی بات کوئی بھی کرے اسے قبول کر لیجئے ،اپنے دل میں جگہ دیجئے ،اس پرعمل

مَيْنَ كُن : هجلس المدرِّفة مُقَالحِهميَّة فق (وعوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup> الاستيعاب، صعصعة بن صوحان العبدي، ج ٢ ، ص ٢٤٢ ـ

سیجے، اِنْ شَاءَ الله طَوْفَ وَنياو آخرت کی بِثار بھلائياں حاصل ہوں گي ترغيب كے ليے ايك مدنى بہار پيش خدمت ب: علاقے كابد معاش مبلغ بن گيا:

ایک مبلغ دعوتِ اسلامی کا بیان ہے کہ مُمّا دَی الأخریٰ ۲۹ اجری ، جون 2008 عیسوی میں ہمارامَدَ نی قافِلہ اوکاڑہ (پنجاب پاکستان) پہنچا۔ وہاں پرایک باریش (یعنی داڑھی دالے) عمررسیدہ اسلامی بھائی سے میری مُلا قات ہوئی۔ ان کے سر پر سبز سبز عمامہ شریف اپنے جلو سے لٹارہا تھا۔ دوران گفتگوانہوں نے اعتشاف کیا کہ دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول میں آنے سے پہلے میں اپنے علاقے کا نامی گرامی بدمَعاش تھا۔ میں شراب کا ایسارَ سیاتھا کہ جب کہیں جا تا توشراب کے کنستر میری گاڑی میں دھرے ہوتے۔ میں اپنے ساتھ محافظ رکھتا اور خود بھی مسلح رہتا تھا۔ میرے کا لے کر تُوتوں کی وجہ سے لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے کہ میرے قریب سے گر رنا پسند نہ کرتے تھے۔

میرے راہ راست پرآنے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں نیکی کی دعوت کی دُھومیں مجانے والے دعوت اسلامی کے مئیلیفین مجھے بھی نیکی کی دعوت دینے کے لئے آیا کرتے ، مگر میں غفلت کی گری واد یوں میں مجھ مقااس لئے ان کی دعوت توجّہ سے سننے کے بجائے ان کا ہاتھ پکڑ کر ہولیا: ''میرے ساتھ بیٹھ کرشراب ہیو۔''اُن کو کھی ڈائٹا تو کہی جھاڑتا تو کہی دھون توجھ کے ان کو کھر انفرادی کوشش کے لئے آ جا یا کرتے ۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کے لئے آ جا یا کرتے ۔ یوں ایک طویل عرصہ وہ مجھ پر انفرادی کوشش کرتے رہے اور میں شی ان سی کرتا رہا ۔ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ بیہ بے چارے اشخاع رصے ہم جھ پر کوششیں کررہے ہیں کیوں نہ آج ان کی بات توجہ سے ن لی جائے دیکھوں تو بھی آخر ہے کہتے کیا ہیں! اب کی باراسلامی بھائی' نیکی کی دعوت' و بیٹ آئے میں ماضر ہوں ) کہتے ہوئے اُن کے ساتھ سجد کی طرف چل دیا ، غالباً ہوش سنجا لئے دل میں اُٹر گی اور ویکٹیک بار میں سنجا کے اندر داخِل ہوا ۔ عاشقانِ رسول کی شخبت اور سمچد میں ہونے والے سکتوں کے بعد زندگ میں پہلی بار میں سمجد کے اندر داخِل ہوا ۔ عاشقانِ رسول کی شخبت اور سمچد میں ہونے والے سکتوں کے بیان نے میرے دل کی کیفیت کو بدل کر رکھ دیا ۔ میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کر دیا اور پھر اسٹی کے مطابی دارشی اور انہوں اور سرع مام شروع کو دیا ۔ میں میر یہ تو کیا ہوا میر سے انداز بدلتے چلے گئے ۔ میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کے میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کے میں نے اسلامی بھائیوں کے پاس آنا جانا شروع کے میں نے اسلامی ہوائیوں کے پاس آنا جانا شروع کے میں نے اسلامی ہوائیوں کے پاس آنا جانا شروع کے میں نے میں آئے ہوا ہیں کے میں میں بیان کے دیکھوں اور میں اور می اور می اور میں اور میا اور می کو میں ہونے دیں گیا ہوا ہے میں می بیان کے دی میں میں ہونے کی میان کی دیکھوں کو بیان کے دیل میں دور میں اور می اور میں اور میں اور میں اور می اور می اور میں اور می

` جلدؤؤم

(عهد ِفارو تی میں علمی سرگرمیاں)

''مرسبز''ہوگیا۔لوگ اس تبدیلی پر حیران تھے۔بعضوں کوتو یقین ہی نہیں آرہاتھا کہ اس قدر بگڑا ہواانسان بھلا کیے سدھرسکتا ہے!ایک روز عجیب پُٹرگلہ ہوا کہ دو ۱۲ خباری نمائندے میرے قریب سے گزرے توایک نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے کو بتایا ہے ؤبی شخص ہے، میرا تبدیل شدہ غلیہ دیکھ کر دوسرے کو یقین نہ آیا اور اُس نے مجھ سے با قاعِدہ تصدیق کی کہ کیا آپ واقعی ''وبی'' ہیں؟ میرے''ہاں'' کرنے پروہ دم بخو درہ گیا اور کہنے لگا کہ اپنی تبدیلی کا راز بتاہی جم اخبار میں آپ کی خبر چھا ہیں گے۔گرمیں نے منع کردیا۔ یہ دعوت اسلامی کے مکہ نی ماحول کی برکتیں ہیں کہ مجھ جیسار سوائے زماندانسان بھی صلو قوسٹ کی راہ پر چلنے لگا اور مُعاشرے کا ایک باعزت فردہن گیا۔

الله کرم ایسا کرے تجھ یہ جہاں میں ا اے دعوتِ اسلامی تری دھوم میگی ہو

### فَارُوقَ اعْظُم كَمْ ضَوْبُ الْمُثُلُ حَكْيَمًا نَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حلددُؤ م

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَ تَشَالَةِ لمينَّنَ وَرُوت اسلان )

كرنے ميں مكن بيں۔ ديگرلوگوں كے حكيمانداقوال فقط صفحات پر لكھے ہوئے بيں جبكة آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے اقوال تاريخ كے اوراق كے ساتھ ساتھ لوگوں كے دلوں پر بھی نقش ہيں۔ امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے 12 ضَرُبُ البِثْل وَحَيْمانَداَقوال پيش خدمت ہيں:

- (1)..... 'مَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ لِعِن جُوس كام كوزياده كرتاب ده اس كى پيچان بن جاتى ب- "(1)
- (2)....."اس (یعنی قضا کے)معاملے میں نرمی ہی مناسب ہے مگر وہ جس میں کسی قشم کی کمزوری نہ ہو، اور سختی مناسب ہے مگر وہ جس میں ظلم و جبرنہیں۔"(2)
  - (3)..... 'مَنْ كَثُرَ مَزَ احُهُ أَسْتُحَفَّ بِهِ لِين جوزياده مزان كرتا إلى كوزت كم بوجاتى إ- ''(3)
    - (4)..... ' متم نے کب ہےان کوغلام بنالیا ہے حالا نکہ ان کے ماؤں نے توانییں آزاد جناتھا؟''(4)
- (5)..... خاسِبُوا أَنْضُمَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُو العِنى اپناماسبخودى كراول اسكرتم مارامحاسبكيا جائـ "(5)
- (6)..... ' جوزياده بولتا ہے اس کا وقار ختم ہوجاتا ہے ،جس کا وقار ختم ہوجاتا ہے اس کی حیا کم ہوجاتی ہے ،جس کی حیا
  - کم ہوجاتی ہے اس کا تقویٰ و پر ہیز گاری کم ہوجاتی ہے جس کا تقویٰ کم ہوجائے اس کا دل مردہ ہوجا تا ہے۔''<sup>(6)</sup>
    - (7)......'إِنَّ كُلَّ صَانِعٍ آعُلَمُ بِصَنَاعَتِهِ يَعَىٰ بِركاريَّرا بِن كاريَّري كوببتر جانتا ہے۔''(7)
- (8).....' الله عزد على خير كوكرنے كا تكم ديا تو اس پر مدوجي فرمائى ادرا گركسى چيز ہے منع كيا تو اس سے دور رہنے كى طاقت بھى عطافر مائى۔''(8)

وَيُنْ كُنُّ : معلس المدَوْفَةُ العِدْ لِمَيَّةُ مِنْ وَمُوتِ الدان )

· جلدۇۋم

<sup>1.....</sup> شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت .... الخرج ٢٥٧ ص ٢٥٧ ، حديث: ٣٩٩ مختصر ١-

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كناب الخلافة .... النج، الجزء : ٥، ج ٣، ص ٢٩١ ، حديث : ١٥٢٥ اسختصرا

شعب الايمان، باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت ... الغ، ج ٢٥ ص ٥٥ ٢ مديث: ٩٩٣ مختصر الـ

المنالي كنزالعبالي كناب الفضائل فضائل الصحابة عدله ... الغن العزد : ١ ١ ١ ج ٢ م ٣ ٩ م حديث : ٢ ٠٠ ٢ ٣ ـ

<sup>5 .....</sup> ترمذی، کتاب صفة القیامة رج ۴ م ص ۲۰۸ مدیث: ۲۲ ۳۲ س

<sup>6.....</sup> شعب الايمان باب في حفظ اللسان ، فصل في فضل السكوت ـــالخ ، ج ٢ ، ص ٢٥ ٢ ، حديث : ٣ ٩ ٩ ٣ مختصر ١ ـ

<sup>🗗 .....</sup> الاستيعاب، بابطليعة رج ٢ ، ص٢٣٠٠.

<sup>8.....</sup>ادب الدنيا والدين للماوردي الفصل السابع في المروءة ع ص ٨٠٠ س

(9)..... جس نے اپنے آپ کومقام تہمت پر کھڑا کیا اسے اگر لوگ برا بھلا کہیں توانبیں ملامت نہ کرے۔''(1)

(10) ...... 'مَنُ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ فِيْ يَدَيْهِ لِعِيْ جَس نَ اپنارازچِهِإِيا تُوعِزت و بَعلا لَى اس كَ باتھ بر ،، (2)

(11)..... 'مَنْ كَثُرَ ضِحْتُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ لِعِنى جوزياده بنتا باس كى بيب كم بوجاتى بـــ، (3)

(12)..... احمقوں کے پیچھے جوتے چٹخانا بہت کم اس کے دین کو باقی رکھتا ہے۔ '(4)

یعنی کسی احمق شخص کے گردلوگوں کا بہوم لگانا،اس کے پیچھے پیتھے چلنااورا سے خواہ نخواہ کی عزت دیناعمو ہا اسے نحتِ جاہ' شہرت کی خواہش' میں مبتلا کر دیتا ہے جو بسااوقات اس کے دین وایمان کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ صَدِّق اللّٰہ تَعالیٰ عَلیٰ مُحَدِّد ،

## عهدفاروق<del>ان كاحقيقى مدنى مى ك</del>ز

### مىلمانون كاحقيقى مدنى مركز:

حضور نبی کریم ، رَءُوف رَحیم مَلُ اللهُ تَعَالَ عَنَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے جب وصال ظاہری فرما یا ، اُس وقت مدینه منور واسلامی ریاست کا دارالخلافداور خلافت اِسلامیہ کا عالمی اور حقیق ''مدنی مرکز' تھا۔ عہدِ صدیقی میں تمام صحابہ کرام عَلَیْهِ اُلْوَهُوان اُ دکام شرعیہ کے اِستخراج واستنباط کے لیے یہیں جع ہوتے اور کوششیں فرماتے ۔ عہدِ فاروقی میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور اسلامی حکومت کا دائر ہوسیع ہوا ، نیز نئے نئے سلمانوں کی تعلیم وتربیت کے حوالے سے نت نئے مسائل کاسامنا کرنا پڑاتو سیّدُ نافاروقی اعظم دَعِی الله تَعَالُ عَنْه نے اس وقت کی ضرورت کے پیش نظراتی مدنی مرکز کو پیش نظر رکھا اور آپ دَعِی اللهُ تَعَالُ عَنْه بھی یہیں اینے مدنی مشورے فرماتے رہے نیز اَدکام شَرِعِیَّه کے اِستِحْزاج کے لیے کوششیں بھی جاری رہیں ۔ عہدِ رسالت وعہدِ صدلیق کی وجہ سے دیگر شہروں کے مقابلے میں مدینہ منورہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل

مَيْنَ كُن معلس للرَفانَ فَالدِّلْمِينَة (واوت اسلال)

الرقم: ۲۵۲ مساوقه ابن این العنبار الصمت و آداب اللسان رج ۵ رص ۱ ۳۸ مرالرقم: ۲۵۲ مـ.

<sup>3 .....</sup>شعب الايمان، باب في حفظ اللمان، فصل في فضل السكوت .... الغير ٣ ، ص ٢٥٧ ، حديث: ٩٩ ٩ ٣ مختصر ا

<sup>4 ....</sup> مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب السابع والخمسون م م ١٥٠٠

تقی ۔ کیونکہ خود رسون اللّٰه صَنّ الله تَعَالَ عَنَیْدِ وَالله وَسَلّٰم نِی بہاں وس سال قیام فرمایا۔ یہاں کے ورود بوار آپ صَنّائمہ کے تعالیٰ عَنیْدِ وَالله وَسَلّٰم کی مبارک اَداوَل ہے مُنوّر سے ، یہاں کے لوگوں نے نبوی تربیت حاصل کی تھی ، اُمَّتِ مُنلِمہ کے سب سے بہتر بن لوگ یہبیں کے مقیم سے ، اِن تمام خصوصیات کی بنا پر کوئی بھی دوسرا معاشرہ اس نبوی و مدنی معاشر سے کے قائم مقام نہیں ہوسکتا تھا۔ عہدر سالت وعہد صدیق کے بعد امیر المؤمنین حضرت سِیْدُ ناعم فاروقِ اعظم وَفِق الله تَعَالٰ عَنْهُ کی ذات مبارکہ اور ان کی مدت خلافت کے ابتدائی دس سالوں تک انفرادی و ذاتی خصوصیات کی بنا پر سب سے بڑا و تربیطا ہر ہوا کہ ابتدائی دوسو 200 سالوں میں مدینہ منورہ '' قرآن وسنت واحکام شرعیہ کی تعلیم و تربیت'' کا سب سے بہلا مدر سہ اور مسلمانوں کا حقیق ''مدنی مرکز'' بنار ہا۔ اس کی چند ظاہری وجو ہات بھی ہیں ، جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

الله من الله من الله من الله تعالى عنيه واله وسنّم اعلان نبوت كے بعد بجھ عرصه مكه مرمه ميں تشريف فرمارہ پھر كفار كے تشريف كان باك كان ياده تر نزول يہبى ہوا نيز تسلسل كفار كے ظلم وسم كے سبب مدينه منوره ہجرت كركے تشريف لے آئے ، قرآن پاك كان ياده تر نزول يہبى ہوا نيز تسلسل كے ساتھ آخرى وحى كينزول كى سعادت بھى اى خطے كو حاصل ہوئى ، خلفائ راشدين كے مبارك دورتك كوئى شہراس كا مدمقابل نہ تضاء ان كے دور ميں مدينه منوره ہى فقہاء صحابہ كرام عَدَيْهِ مُن الرّفَة ان كامدنى مركز تھا اور ان ميں سب سے بڑے فقيہ خودا مير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم وَهِي الله تُعَلَيْهِ مَن الله تشھے۔

🧱 .....مدینه منوره میں ہی کبار تابعین کرام کی تربیت گاہ بھی وجود میں آئی، تابعین میں ہےسات ایسےجلیل

عهد فاروتی میں علمی سر گرمیاں

القدر نقبهاء تحص بن كنظير نقى السي شاعر في ان كاذكريول كياب:

اَلَا كُلُّ مَنْ لَا يَقْتَدِئُ بِإِنَفَةٍ

فَقِسْمَتُهُ ضِيْنُ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَةٌ

رَجِم: '' يَعَىٰ ثَالُو! جُوْضُ اَئِ اَمْدَى بِيروى نِيس كرتا ،ال كَنْسِم بِرْى ثاانسا فى پر بنى اورث سے فارح ہے۔''
فَخُذُهُمُ عُبَيْدُ اللّٰهِ عُزْوَةٌ قَاسِمٌ

سَعِيْدٌ اللّٰهِ عُزْوَةٌ قَاسِمٌ

سَعِيْدٌ ابْوْبَكُو سُلَيْمَانُ خَارِجَةٌ

ترجمه: ''پس ان ائمه کرام سپِدُ نامُحبَیْدُ الله ، سپِدُ نامُروه ، سپِدُ نا قاسِم ، سپِدُ تا سَعید ، سپِدُ نا ابوبکر ، سپِدُ نا سُلِمان اور سپِدُ ناخارجه رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِمْ آجُنِعِيْن كا دامن تھام لو۔' ، (1)

ان تابعین کے بعد تع تابعین میں ہے بھی بڑے بڑے علاء وفقہاء کرام مدینہ منورہ میں مقیم رہے، ان میں حضرت سیّدُ نا اِبْنِ شِہاب زُ ہری، حضرت سیّدُ نا نافع بِن اسلّم، حضرت سیّدُ نا یُخیل بِن سَعِید آنصاری دَحِمهُ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِمُ مِن حضرت سیّدُ نا بَیْخیل بِن سَعِید آنصاری دَحِمهُ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِمُ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهُمُ مَن مَن مِن کے اساء گرامی نمایاں ہیں۔ پھر امام ما لک دَحْمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُ کا مبارک دَور آیا، آپ دَحْمةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْهُمْ فَت مَد بینه صَحَه، آپ کے فیضان سے بھی لوگ ایک عرصہ تک فیضیاب ہوتے رہے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔مدینہ منورہ کے علماء کرام ہی دیگر شہروں میں قاضی، گورنراور مُعَلِّم بنا کر بھیجے گئے، سیِّدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے ملک شام اور عراق کی فتح کے بعد چند علماء کو وہاں قرآن وسنت کی تعلیم وینے کے لیے روانہ فر مایا۔ چنا نچیہ

١٩ ص ١٩ ١٠ عليق التعليق للعسقلاني، من كتاب الطهارة ، باب الماء --- النج ، ج ٢ ، ص ١٩ ١٠ -

حضرت سيّدُ نا عبد الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا حُذَيف بِن يَمَان وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا حُمَّالَى وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا سَلمَان فارِى وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا مُعافي بِن جَمَّل وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا مُعافي بِن صامِت وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سيّدُ نا اللهُ وَوُرُوَاء وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور حضرت سيّدُ نا بِللّ بِن رِ باح وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا اللهُ وَوُرُوَاء وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور حضرت سيّدُ نا بِللّ بِن رِ باح وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا اللهُ وَوُرُوَاء وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا بِللّ بِن رِ باح وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا مُولاً عَنْه ، حضرت سيّدُ نا مُولاً عَنْه اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا مُولاً عَنْه ، حضرت سيّدُ نا أَبَى بِن كَعَب وَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا حُمْر بِن مُن اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا أَبَى بِن كَعَب وَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا حَمْلَ عَنْه اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا أَبْ بِن كَعَب وَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا أَدْ بِدِين ثابِت وَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه المَوْمِن عِن عَوْف وَخِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه ، عَشْرت سيّدُ نا أَنْ بِي مَام حضرات المير المؤمنين حضرت سيّدُ نا حَمْ فاروقِ اعْظُمُ وَعِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه كَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه كَعَلْمَ عَنْه وَيَعَالَى عَنْه وَي اللهُ مَعْمَا مُعْمَلُون وَلَ المُؤْمِنِينَ حَفْرت سيّدُ نا حَمْ وَارُوقِ اعْمَلُونُ وَقَى اللهُ وَمِعْ اللهُ عَنْه كَعَالَى عَنْه وَي اللهُ عَلْمَ عَلْمَ وَعِنَ اللهُ وَمُعْمَلُه عَنْه عَلْمُ اللهُ عَلْمَ عَلْمُ اللهُ وَمُعْلَى عَنْه وَي وَلَا وَقِي الْعُمْ فاروق وَاللهُ وَمِي اللهُ وَمُعْمَلُ عَنْه كَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَمُعْمَلُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الله

بر اہل مدینہ کے علاوہ جس نے جتنا مدینہ منورہ والوں سے علم حاصل کیا ای تناسب سے وہ ایک دوسر سے پر فضیات رکھتے تنے بناؤی اہل مدینہ ہی کو برتری کا معیار سیھتے تنے چنا نچہ اہل مکہ میں سے حضرت سیّدُ نا مُجابِد رَحِق اللهُ تَعَال عَدَنه وغیرہ فرما نے ہیں کہ' ہماراعلمی وفقہی مقام تقریباً برابر تھا۔ لیکن جب حضرت عطاء بن رباح رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَدَنه مدینہ منورہ گئے، پھروہاں سے لوٹے توان کی فضیات ہم پرواضح ہوئی۔'(1) عمید فاروقی کے مفتیان کرام:

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعالى عَنْه نِ اكْثر اكابر صحابه كرام عَلَيْهِمُ اليّفهُ وَان كومخلف فتنول سے حفاظت اور اہم معاملات بین مشاورت کے پیش نظر مدینه منورہ بین ہی مقیم رکھا۔ یہی وجہ ہے ان صحابه كرام عَلَيْهِمُ اليّفوَن كا فيضان ' مدینه منوره' ہی میں رہا اور مختلف مسائل بتانے والے فقیه اور مفتی صحابه كرام عَلَيْهِمُ اليّفوَن كی تعداد تقريبًا وسلا تك يَنْجُح كُن ، ان میں كثرت سے فتاوى دینے والے صحابه كرام عَلَيْهِمُ اليّفون بين خودامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا مواعلی شير خداكَ مَن اللهُ تَعَالى دَخْهَهُ الْكَيْم ، أمّ المؤمنين حضرت سيّدُ تا مواعلی شير خداكَ مَن اللهُ تَعَالى دَخْهَهُ الْكَيْم ، أمّ المؤمنين حضرت سيّدُ تا عبد الله بن عبر دَخِيَ اللهُ تَعَالى دَخْهَهُ الْدَيْم ، اللهُ الله بن عمر دَخِيَ اللهُ مَن عَلَم دَخِيَ اللهُ مَن عَلَم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور حضرت سيّدُ ناعبد الله بن عبر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه المؤمنين عضرت سيّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ مَن عَلَم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه المؤمنين عَلَم دَخِيَ اللهُ مَن عَلَم دَخِيَ اللهُ مُعَالَى عَنْه المؤمنين عضرت سيّدُ ناعبد الله بن عبر دَخِيَ اللهُ تُعَالَى عَنْه اللهُ مَن عَلَم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ عَنْه اللّه عَنْه اللهُ مَن عَلْم دَخِيَ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللّه عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللّه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّه الله الله الله الله الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللّه اللهُ ال

🚺 ..... تاريخ ابن عساكور ج٠ ٣م ص ٨٣ ٦.

حلدؤؤم

اللهُ تَعَالىٰ عَنْد كِ اساء كرا مى نما يال بين - ان تمام ہستيوں كے مبارك فقا وئى كے اگر مجموعے تيار كيے جائيں تو شايد كئ ضخيم جلديں تيار ہوسكتى بين - (1)

و ہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّهْوَان جِن کے فتاوی وسائل متوسط تعداد میں تھے ان میں سرفہرست امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا الويكرصدين رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه مِين ، جِوَكُه آب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه عبد خلافت شروع موت ،ى مختلف فتنول كى سركوبي مين سرگرم ہو گئے، نیز آپ دخی الله تعالى عند رسول الله صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كوصال ظاہرى كے بعد بهت بى قليل عرصے تک حیات رہے اس لیے آپ کے فقا ولی کی تعداوزیادہ نہیں ہے۔ان کے علاوہ حضرت سّیّیز تُنآ اُمِمّ سَلَمَه دَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا ، حضرت سيّدُ نا أنس بن ما لِك رَحِي اللهُ تَعَالَ عَنْه، حضرت سيّدُ نا الْوسَعِيد خُدري رَحِي اللهُ تَعَالَ عَنْه، حضرت سيّدُ نا ابُوبُهُرَ يره دَخِينَ اللهُ تَعَالى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عُمثان بِن عَقّان دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه ، حضرت سيّدُ نا عبد الله ين زُبير دَخِيَ اللهُ تَعَالى عنه ،حضرت سيّد ناابوموى اشعرى دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عنه ،حضرت سيّد ناستعدين آلي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعالَ عنه ،حضرت سيّد نا جابِر بن عبد الله وَضِ الله تَعَالى عَنْه، حضرت سيِّد نا مُعَاوْ بِن بَبَل وَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه، حضرت سيِّد ناطَلُحَه وض الله تَعَالى عَنْه، حضرت سيّدُ نا زُبِيرِ بِن عَوَّام دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ،حضرت سيّدُ نا عبد الرحمٰن بِن عَوف دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ،حضرت سيّدُ ناعمران بِن حَصَين رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهِ اور حضرت سيِّدُ نا عُبَاده بين صامِت دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كاساء كرا مي نما يال بين -اگران تمام بستيول ك مختلف مسائل وفنا وی کوجھی جمع کیا جائے تومتوسط در ہے کی کئی جلدیں تیار ہوسکتی ہیں ۔اِن مذکورہ افراد ہیں سے اکثر لوگ عهدِ فاروقي ميں مدينه منوره بي ميں مقيم رہے، البتہ جنهيں خودامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نے کوئی عہدہ دے کریا قرآن وسنت کی تعلیم کی خاطر کسی دوسرے علاقے میں بھیجا ہوتو وہ وہاں تشریف لے گئے۔ سَيِدُنا فاروقِ اعظم كي عظيم كوستشعثين:

واضح رہے کہ مدیبنہ منورہ کو'' قرآن وسنت واحکام شرعیہ کی تعلیم وتربیت'' کاسب سے پہلا مدرسہ اورمسلمانوں کا ''مدنی مرکز'' بنانے میں امیر المؤمنین حضرت سبّیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی کوششوں ہی کو وخل ہے۔اس پر حضرت سبّیدُ ناعبد اللّٰہ بن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کا بیروا قعہ شاہدہے۔ چنانچے حضرت سبّیدُ ناعبد اللّٰہ بن عباس دَخِنَ الله

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللاِن)

<sup>1 • 1</sup> م. الاستيعاب، المكثرين، من الصحابة روابة ــــالخ، ج ا، ص ا • 1 -

تعالى عنه كابيان بك كديس چندمهاجرين صحاب كرام عليهم الإضوان كوقرآن يرهايا كرتا تهاجن يس حضرت سيد ناعبدالرحل بن عُوف رَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی تھے (1) ایک مرتبہ جب میں مِنیٰ میں ان کی قیام گاہ پرتھااور اس وقت وہ امیر المؤمنین حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه كے ساتھ ان كے آخرى في ميں شريك تھے۔ جب وہ وہال سے تشريف لا ئِے تُو کہنے گگے: ''اگرآپ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه اسَ آ دمی کود تکھتے جو آج امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالٰ عَنْه کے پاس آیااورعرض کرنے لگا کہ اے امیر المؤمنین! کیا آپ فلاں آ دمی کی خبرلیں گے؟ وہ کہتاہے کہ اگر عمر فوت ہوجاتے تومیں فلال سے بیعت کرلیتاء الله عزومل کی قسم اسپر ناابو برصدیق دَهِیَ الله تَعَالَ عَنْه کی بیعت اچا نک ہوئی تقى اور يورى ہوكى ـ '' جب سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بيسنا تو آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جلال ميس آ گئے اور فرمایا: 'میں اِن شَاءَ الله عند مذا آج شام كولوگوں كے درميان ايك تقرير كرون گا اورسب كوان لوگوں سے خبر داركرون گا جومسلمانوں کی حکومت کوان سے غصب کرنا چاہتے ہیں۔'سیّدُ ناعبدالرحمٰن بن عَوف دَهِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه فر ماتے ہیں کہ میں نے سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عِي عُرض كيا: " نهين امير المؤمنين آپ ايسان سيجيّ كيونكه بيرج كاموسم ہے اس میں ہرطرح کےلوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه لوگوں کےسامنے بیان کریں گے تو یہی لوگ آپ کے سامنے ہوں گے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کوئی بات کریں اس کا ایک خاص مقصد ہواوروہ اس بات کو لے کرکسی اور معنی میں لے لیس،لہذا آپ دَحِيِّ اللهُ تَعَالَ عَنْه في الحال مُقْهِر جائيئة ، جب آپ مدینه منوره پینچیں تو وہاں یہ بات سیجئے ، کیونکہ وہ دارُ البحرت اور دارُ الشُّهَّ ہے، وہاں آپ شُرَفاءاور سمجھ بوجھ والےلوگوں کو بلائیں جو کہنا ہو پورےاعتاد کے ساتھ کہیں،

﴿ حِلْدُوُوْمِ

السد حفرت سيّد ناعبد الله بن عباس دَهِن اللهُ تَعَال عَند حضور نبي كريم ، رَءُوف رَحِيم مَثلُ اللهُ تَعَال عَنيه وَاللهِ وَسَلْم اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ مَثلُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَاللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الل

تا كهابل علم آپ دَخِوَاهْدُ تَعَالَ عَنْه كى بات كواچيمى طرح سمجه ليس اوراس كونيچ معنى ومراد پرمحمول كريں ...'

بير ن كرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ إِرشاوفر ما يا: "أَهَا وَ اللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ لَا قُوهَنَّ بِلاَلِكَ آوَّ لَ مَقَامٍ اَقُوهُهُ مِالْمَدِينَةِ لِعِنْ قَسَم بَخْدا! رب نے چاہا تومدینہ کی کرسب سے پہلے اس بارے میں خطبہ دوں گا۔"(1)

امام إبنِ تَجَرَّعْ مُقَلَا فِي عَلَيْهِ وَحَدُهُ اللهِ الْقَوِى اس حديث بإك كى شرح ميں فرماتے ہيں: ''اس حديث مباركہ ہے يہ اِستدلال كيا ميا ہے كہ الله علم وقيم اوروانائى كے مالك ہيں، كيونكه اس حديث مباركہ ہے يہ ثابت ہوتا ہے امير المؤمنين حضرت سيّد ناعمر فاروقِ اعظم دَغِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سيّد ناعبد الرحمٰن بن عَوف دَغِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدينه منوره والول كى اس خصوصيت يرمنفق مينے''

مزید فرماتے ہیں:''یا استدلال صرف ان لوگول کے فق میں صحیح ہے جوامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عبدِ خلافت میں موجود تھے،البتہ جو صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الدِّغْوَان اہل مدینہ کے ہم پلہ تھے ان کا بھی یہی تعلم ہے اور اس سے بیلاز منہیں آتا کہ ہردور میں مدینہ منورہ کے ہرفرد کی یہی خصوصیت باقی رہے۔''(2)

بہرحال معاشرتی ترقی اور فتوحات کی وسعت کے ساتھ ساتھ جن علمی مراکز و مدارس کا قیام عمل میں آیا اُن کی تغییر وترقی میں عہدِ فاروقی کا زبردست اثر رہا۔ سیّدُ نا فاروقی اعظم دَخِنَ اللهُ نَعَالَ عَنْه کے تربیت یافتہ شاگر دید بینه منورہ میں رہے اور مدینہ میں اپنے علم کی نشروا شاعت کی ، پھر ان شاگر دول کے شاگر دینار ہوئے جو سرچشم علم نبوت سے قریب ہونے اور مدنی ماحول میں زندگی گزار نے کی وجہ سے عظیم ترین شخصیتوں کے مالک ہوئے۔ سیّدُ نا فاروقی اعظم دَخِنَ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ

مبهرحال اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْءَنُه كَى على حوالے سے عظیم كوششوں اورآپ دَهِيَ اللهُ

مَيْنَ كُن معلس المدَعَدَ شَالعِ لمينَة و (وعوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup>بخارى، كتاب المحاريين ــــالخ باب رجم الحبلي ـــالخ ۽ ج ٢٠٥٣ م حديث: • ١٩٨٣ -

<sup>2.....</sup>فتح البارى، كتاب العدود، باب رجم العبلى ـــالخ، ج ١٣، ص ١٣١ ، تحت العديث: • ٦٨٣ ملخصا

تَعَالىٰ عَنْه كَ كَثِير تعداد مِين فَقَهَاء ومُفتيانِ كرام دَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام شَاكُرووں كى بدولت بدكهنا بجاہے كه اس وقت بورے جزيرهُ عرب مِين ' فاروق اعظم كے علمى فيضان' بى كاچ چاتھا۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

### الحكام شروينه كه مراكزوداز الأفتان

مدینه منورہ کے علاوہ مختلف علاقوں میں آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے بیسجے ہوئے مُفتیانِ کرام عَلَیْهِمُ الرَضْوَان کی تعلیم و تربیت وفتو وَل کو و یکھا جائے تو ہمار ہے سامنے احکام شرعیہ کے چند مَراکِز اور تربیتی دارالا فتاء سامنے آتے ہیں، چونکہ اِن تمام مراکز میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نامز دمُفتیانِ کرام عَلَیْهِمُ الرِضْوَان کو بھیجا تھا، نیز وہ مُفتیانِ کرام وہاں اپنے شاگردوں اور دیگرلوگوں کی علمی حوالے سے تربیت بھی فرماتے تھے، چونکہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے بیتمام مفتیانِ کرام بہت پائے کے مُفتی تھے، ای وجہ سے ہم نے تعلیم وتربیت کے ان مراکز کو 'تربیت وارالا فتاء''کا نام دیا ہے۔ تفصیل بچھاس طرح ہے:

#### (1)) عهدفاروقت كامكن تربيتي دارا الافتاء

تمام سلمان مکہ مکرمہ کے اس دارالافاء کا بہت ہی ادب واحر ام کیا کرتے سے خواہ وہ مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے ہوں یا دیگر شہروں کے مقیم وہ لوگ ہوں جو بیت اللّٰه شریف کی زیارت کے لیے آتے ہوں یا جج بیت اللّٰه کی سعادت حاصل کرنے آتے ہوں۔ عہد فاروقی کے اس کی دارالافاء کی سب سے بڑی خصوصیت بیتی کہ اس کے سب سے بڑے مُفقی وَمُصَیِّق صحابی رسول، تر بُخان القرآن ، جبرالاُمّت ، سیّد نافاروق اعظم دَعِی الله تَعَالَ عَنْه کے جیّدِ شاگر وحضرت سیّد نافاروق اعظم دَعِی الله تَعَالَ عَنْه کے جیّدِ شاگر وحضرت سیّد ناعبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تَعَالَ عَنْه سے دواضح رہے کہ کسی بھی مدرسے ، جامعہ ، دارالافاء ، علمی ادارے یا اسٹیڈیوٹ کی ترقی کا دارو مدار نیز اس کی کارکردگی کی بہتری اس بات پرمُخصِر ہے کہ اس کی باگر دوڑ کس کے ہاتھ میں اسٹیڈیوٹ کی ترقی کی اوار کے ہاتھ میں اسٹیڈیوٹ کی ترقی کی دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ارباب علم ودانش ، اصحاب سیروتاری نُمُقیِّر بین وَکھِیِّ ثین تمام حضرات نے اس کی تربی دارالافاء اور اس کے مفتی حضرت سیّد ناعبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالَ عَنْه فرمات ہیں : ' عبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالَ عَنْه فرمات ہیں : ' عبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالُ عَنْه فرمات ہیں : ' عبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالُ عَنْه فرمات ہیں : ' عبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالُ عَنْه فرمات ہیں : ' عبد اللّٰه بن عباس دَعِی الله تُعَالُ عَنْه الرّ

مَيْنَ مَنْ مَجلس للرَفَةَ شَالَةِ لَمِينَّةَ (وَوَتِ اللَّانِ)

حلدؤؤم

ا تناعرصەزندگى گزارتے جتن ہم نے گزارى تو ہم ميں ہے كوئى بھى شخص ان كے دسويں جھے كوبھى نەپىنچتا۔' ايك بارارشاد فرمايا:''ع**بد الله بن** عباس دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كيا ہى بہترين ترجمان القرآن ہيں۔''<sup>(1)</sup>

- (2) من حضرت سِیِدٌ نا عبد الله بن عمر دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدا آپِ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کے بارے میں فرماتے ہیں: "عبدالله بن عباس دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد الله بن عباس دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد اُمْتُ مُحْدِيدَ کے سب سے بڑے عالمِ قرآن ہیں۔ '(2)
- (3) .....حضرت سيّدُ نا سَعد بِن آبِي وقاص رَفِي اللهُ تَعَالُ عَنْه فرمات بين: '' مين نے عبد الله بن عباس رَفِي اللهُ تَعَالُ عَنْه فرمات بين: '' مين نے عبد الله بن عباس رَفِي اللهُ تَعَالُ عَنْه سِيرَ يَاده حاضر جواب، دانا و بينا، صاحبِ علم اور بُر دبارك کونبيس ديكها، امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالُ عَنْه مشكل اوقات ميں ان کو بلات اور فرمات كه ايك پيچيده مسئله آگيا ہے، پھروه جورائ دية اسى پرعمل فرماتے حالانكه آپ دَفِي اللهُ تَعَالُ عَنْه كير دبرى انصار ومهاجرين صحابه كرام عَلَيْهِمُ الزِفْوَان بَعِي موجود ہوتے تھے''(3)
- (4) .....حضرت سيِدُ ناعبد الله بن عَمْرُو بِن عاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَر ماتے بيں: 'سيِدُ ناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قَمَ ماتِ بين : 'سيِدُ ناعبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَعَمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَعَمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَعَمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ لَعُلُولُ وَال سے قرآن پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے تھے اور یہ بھی فرما یا کرتے تھے کہ جسے قرآن کریم کے متعلق کوئی سوال کرنا ہووہ عبد الله بن عباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ سے يو جھے ''(4)

# مكى دارالافماء كمُفتى پرشفقت فاروقى:

بین سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه بَرخصوصی شفقت فرما یا کرتے ہے، جب آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَدَ مَر مَه کے دارالا فتاء کے اس مُفَّقِ وَمُصَیّر ق لین سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه پرخصوصی شفقت فرما یا کرتے ہے، جب آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کے اندرشَرافَت، ذَها مَت وفَطائت کی علامات دیسیں توان پرخصوصی توجہ دینا شروع کردی، آپ انہیں اپنے علمی حلقوں میں بٹھاتے، ان سے مشورے بھی کرتے، قرآنی آیات میں اِشکال ہوتا تو اُن سے استفسار فرماتے۔ سیّدُ ناعبد الله میں بٹھاتے، اُن سے مشورے بھی کرتے، قرآنی آیات میں اِشکال ہوتا تو اُن سے استفسار فرماتے۔ سیّدُ ناعبد الله

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَوْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَوَعِدِ اللهِ فَيَ

<sup>1 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبد، كتاب الفضائل ، ساذكر في ابن عباس ، ج ٤ ، ص ١٩ ٥ ، حديث: ٥ ـ

<sup>2 .....</sup> الإصابة عبدالله بن العباس عج ٢ ع ص ١٢ ٢ م الرقيم 1 ٩ ٩ ٢ ٢ ـ

<sup>3 .....</sup>طبقات كبرى إبن عباسى ج ٢ ، ص ١ ٢٨ ـ

<sup>🗗 .....</sup>طبقات کیری این عباسی ج ۲ م ص ۲۸۲ ـ

بن عباس دَخِنَ اللهُ تَعَالُ عَنْه چونکه ابھی نوجوان شخصاس لیے سیِّدُ نا فارونیِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کی شفقتوں سے آپ کو آگے بڑھنے اورعلم حاصل کرنے کا حوصلہ اور جذبہ ملتا۔

الله المؤسسة المبي حوصله افزاا قدام كود يكت بوئ ايك بارآپ كے والد گرامی حصرت سيّدُ نا عباس دَفِئ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهِ بِي اللهُ عَلَى مِي اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى مِي اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى مِي اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

النفوان كى على مجالس ميں بھى لے جايا كرتے سے اوراس كى وجد يكى تحق الله تعالى عند كواكا برصحابہ كرام عليه الله من عباس دفيق الله تعالى عند كواكا برصحابه كرام عليه النفوان كى على مجالس ميں بھى لے جايا كرتے سے اوراس كى وجد يكى تحق كى قوت، استنباط كى باريكيوں كو پہچائے كى قابليت ميں موجود دفتم ، لين بات كوجلدى سجھنے كى صلاحيت، اسے يا در كھنے كى قوت، استنباط كى باريكيوں كو پہچائے كى قابليت بھيے اَوصاف كوجائے ليا تھا۔ سپّد ناابن عباس دَهِى الله تَعالى عند خود فرماتے ہيں كہ سپّد نافاروق اعظم دَهِى الله تَعالى عند ديگر اصحاب پرميرى دائے كومقدم ركھتے ہے اور مجھ سے فرما ياكرتے ہے: ''لا تَكَلَّمُ حَتَّى يَتَكَلَّمُوْا تَم اُس وقت تك كوكى دائے نہ دياكر وجب اپنى دائے ديتا تو كوكى دائے نہ دياكر وجب تك بيلوگ اپنى كوئى دائے نہ دے ديں۔' ميں اس پر عمل كرتا اور جب اپنى دائے ديتا تو آپ دَهِى الله تُعالى عند فرماتے: ''اغ جَوْدُ ثُمُ اَنْ تَقُولُوْا كُمَا قَالَ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِي ُ لَمْ تَخْتَدِع خَمُولُونَ وَاسِم عَمُولُ كے نے دى ہے۔' دى ہے۔' دى الله مُعَالَ عند دے سے دری ہے۔' دى ہے دی ہے کہ الله عند فرماتے: ''اغ جَوْدُ ثُمُ اَنْ تَقُولُوْا كُمَا قَالَ هٰذَا الْغُلَامُ الَّذِي ُ لَمْ تَخْتَدِع خَمُ وَنَ وَاسِم عَمُولُ كے نے دى ہے۔' دى ہے۔' دى ہے۔' دى ہے۔ ' دى ہے۔ ' دى ہے۔ ' دى ہے۔ ' دى ہے کہ ہواس كم عمرائے کے نے دى ہے۔' دى ہے۔ ' دى ہے ہے کہ کے دی ہے۔ ' دی ہ

پی سیّد ناعبد الله بن عباس دخی الله تعال عنه چونکه کم عمر تصاس لیے اکابر صحابه کرام عَلَيْهِمُ البِغُوان کی مجالس میں شرکت کے وقت آپ دخی الله تعال عنه انتہائی اوب واحر ام کے ساتھ خاموشی اختیار فرمایا کرتے ہے، اُن کی اجازت کے بغیر ایک افظ بھی نہ ہولتے ، یہی وجہ ہے کہ جب سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے صحابہ کرام عَلَيْهِمُ

` حلدۇۇم

<sup>1 -</sup> ١٠٠١٩ عجم كبير بمن مناقب عبد الله بن عباس ـــالخ ، ج٠١ ، ص ٢١٥ ، حديث؟ ١١٩ ١٠ - ١-

<sup>2.....</sup>صعيع اين خزيمة ، جماع ابواب ذكر الابام مدمالخ ، باب الامر بالتماس ليلة القدومد الخ ، ج ٣ ، ص ٢٢ م ، حديث ٢٢ ١٢٠.

البندة وان سے سورة النصر کی تغییر کے بارے بیں استفسار کیا تو آپ دَفِی الله تعالی عند بالکل خاموش بیٹے رہے۔ جب سب نے اپنامؤقف بیان کردیا توسیّد نافاروق اعظم دَفِی الله تعالی عند کے آپ سے استفسار فرمانے پر ہی جواب دیا۔ (1) میں میں آپ دَفِی الله تعالی عند نوجوانوں کی علی جس میں آپ دَفِی الله تعالی عند نوجوانوں کی علی باتیں سنتے اور اُن کی اصلاح فرماتے سے ،سیّد ناعبد الله بن عباس دِفِی الله تعالی عند اُس میں بیش بیش بیش رہتے سے ، اِسیّد ناعبد الله بن عباس دِفِی الله تعالی عند اُس میں بیش بیش رہتے سے ، آپ دَفِی الله تعالی عند نما نے اِشراق سے فارغ ہور کھجوری خشک کرنے کے لیے اپنے باغ میں جاتے اور قرآن پاک پر ھنے والے نوجوانوں کو باواتے ، ان میں سیّد نا ابن عباس دَفِی الله تعالی عند نے قرآن پاک کی تفییر بیان کی توسیّد نافاروق اعظم دَفِی الله تعالی عند نے آپ کی حوصلہ افرائی کرتے ہوے ارشاد فرمایا: ' لِللّٰه بِلَا دُکَ یَا اِنْ عَبّانِ لِی تعنی اے ابن عباس! تمہارے علم کی کیابات ہے۔''(2) فاروق اعظم دَفِی الله تعالی عند نے آپ کی حوصلہ افرائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ' لِللّٰه بِلَا دُکَ یَا اِنْ عَبّانِ الله الله بن دینار عَلَی دَمَدُ الله الله تعالی عند الله بن دینار عَلَی دَمَدُ الله نوف الله تَعَالَ عَدْ جب سیّد ناعمر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر الله بن عباس دَفِی الله تعلی عند سیّد مِن الله تعلی عند الله بن عباس دَفِی الله بن عب

### صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

مَثِينَ مَنْ مَعِلس المَدَوَقَةَ الدِّلْمِيَّةِ الدِّلْمَةِ المَاكِينَ مَعِلس المَدَوَقَةَ الدِّلْمِيَّةِ المَ

<sup>🚺 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، بابقوله فسبح ـــالغ، ج ٢٠ص ١ ٢٠ محديث: ١ ٩ ٥ م

<sup>2 .....</sup> تفسير طبري، البقرة , ج ٢ ي ص ٣٣٢ ، حديث: ٢ • • ٢ مختصر الـ

<sup>3 .....</sup> قضائل الصحابه للإمام احمد رج ٢ ي ص ١ ٣٥٥ م الوقع . ١ ٩٣٠ -

#### (2) عهدفان وقى كامدنى دار الافتات

مدیند منورہ کوخصوصی حیثیت دیے ،اسے فقہ و فقاوی اورعلوم شرعیہ کامر کزبنانے میں سب سے بڑا دخل امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقی اعظم دَخِی الله تَعالى عَنْه کی ذات مبارکہ کا ہے۔ آپ دَخِی الله تَعالى عَنْه جانتے ہے کہ کا کنات کی سب سے عظیم سسی الله عزینل کے مجوب، وانائے عُمیوب حَدَّ الله تَعالى عَنْه وَ الله وَسَلَّم یبال آرام فر ما ہیں ، نیز ان کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصد ایق دَخِی الله تَعَالى عَنْه بھی آرام فر ما ہیں ،اس لیے آپ دَخِی الله تَعَالى عَنْه نے اپنی اصل اقامت گاہ مدینہ منورہ ہی کو بنائے رکھا۔ مدنی داراللا فقاء کو گئ اعتبار سے انفرادی اہمیت بھی حاصل تھی ، ایک تو بید کہ مفتی اعظم بعنی امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقی اعظم دَخِی الله تَعَالى عَنْه یہیں تشریف فر ما ہے ، دوسرا یہ کہ دیگر داراللا فقاء کو مقتبوں کو بھی در پیش مسائل کا حل یہیں سے بھیجا جاتا تھا، گو یا اِس مدنی داراللا فقاء کو مرکز اور اس کے علاوہ دیگر داراللا فقاء کوشاخوں کی حیثیت حاصل تھی۔

## مدنى دارالافناء كے مفتى ومُصَدِّق:

المسال مدنى دارالافقاء كے مفتى حضرت سيّد نا زيدين ثابت دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْ مي دورارى آپ كوسيّد نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَدُونَى عَطَافُر ما فَى صَى عَطَافُر ما فَى صَى عَطَافُر ما فَى صَى عَلَا وَمِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كِ ثَا اللهُ عَنْه تَعَالَى عَنْه كِ ثَا اللهُ عَنْه وَمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَر مات بين: "فَتَرَقَى عُصَرُ وَعِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فر مات بين: "فَتَرَقَى عُصَرُ وَعَنَا اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه فر مات بين: "فَتَرَقَى عُصَرُ الصَّحَابَةَ فِي الْبُلْدَانِ، وَحَبَسَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِالْمَدِينَةِ يُفْتِي آهُلَة اللهُ المِ المؤمنين حضرت سيّدُ نا عمر الصَّحَابَة فِي الْبُلْدَانِ، وَحَبَسَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ بِالْمَدِينَةِ يُفْتِي آهُلَة اللهُ اللهُ تَعالَى عَنْه فَعَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَعَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَى اللهُ لَهُ تَعَالَى عَنْه فَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَى اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ الرَّفِي اللهُ الله

القرائض میں مہارت کی سند توخود بارگاہِ رسالت سے عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ تفاق کریم کریم ، رَءُون کے ساتھ ساتھ علم علم الفرائض میں مہارت کی سند توخود بارگاہِ رسالت سے عطا ہوئی تھی۔ چنانچہ حضور نئ کریم ، رَءُون رَحْم مَثَل اللهُ تَعَال

📵 ..... قاريخ الاسلام ۽ ج 🗠 ۽ ص ٧ هـ .

حلدؤؤم

٤٨٨

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي ارشاد فرمايا: ' أَفَرَ ضُهُمْ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يعنى زيد بن ثابت علم الفرائض كسب سے زياد د جانئے والے ہيں۔'(1)

یکی وجہ ہے کہ امیر الموسین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی ان کی عزت افزائی فرماتے بلکہ لوگوں کو ان کا مقام و مرتبہ ذہمی نشین کراتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بذات خود حضرت سیّدُ نازید بن ثابت دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ بِاللهُ تَعَالَ عَنْه نَ بِاللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه کی سواری کی رکاب تھام کر آئییں اس پرسوار کرایا اور وہاں موجود لوگوں سے ارشاد فرمایا: ' هنگذا فافَعَلُو ابذَ بِیدِین الله تعالیم نه کی سواری کی رکاب تقام کر آئید الله تعالیم کے اسے اسی طرح پیش آیا کرو۔ ' (2)

حضرت سبِّدُ نا عامِرشَّعِی مَلَیْهِ دَحَهُ اللهِ الْقَدِی فر ماتے ہیں: '' حضرت سبِّدُ نا زید بن ثابِت دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ کُودیگرلوگوں پردو۲ علوم میں برتری اور فوقیت حاصل تھی: ایک علم الفرائض اور دوسراعلم القرآن ۔''(3)

صَلُّواعَكَ الْحَبِينِبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

#### (3) عهدفاروقی کابصری دار الافتا :

علوم وفنون میں بصرہ شہر کی حیثیت کوفہ شہر سے پچھ کم نہتی ، یہاں بہت سے صحابہ کرام عَلَیْهِ الْبَعْهُ الْبَعْهُ الْبَعْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ عَلَم کی اِشَاعِت میں نمایاں کردارادا کیا۔بصری دارالافقاء کے تگران ومفتی حضرت سیّدُ ناالُومُوکُ اَشْعَرِی دَغِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَم کی اِشَاعِت میں نمایاں کردارادا کیا۔بھری دارالافقاء کے ایک مفتی حضرت سیّدُ ناالُس بِن ما لِک دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جھی منتے جوتمام اصحاب میں سب

فيش شن مجلس المدرّفة شالعِلميّة في وعوت المان )

<sup>🕕 .....</sup> ترمذي ، كتاب المناقب ، باب مناقب معاذر رالخ رج ٥ ، ص ٣ ٣ م حديث : ٥ ١ ٨ ٢ مختصر ار

<sup>2 .....</sup>اتعاف السادة المنتقين، كتاب آداب الالفقد سالخ، الباب الثالث في حق المسلم سدالخ، ج ٤، ص ٢٦٦ س

<sup>3.....</sup> تهذیب التهذیب ، حرف الزای ، من اسمه زید ، ج ۲ ، ص ۲ ۱ ۲ ، الرقم: ۱ ۹ ۱ ۲ .

<sup>4 .....</sup> العلل للمديني من روى عن زيدين ثابت رج ا ، ص ٢ ١٠٠

ے آخریس بہاں تشریف لائے اور بھر ہیں انقال فرمانے والے آخری صحابی آپ بی ہیں۔ (1) بَصری داز الافتاء کے مُفتی ومُصَدِّق:

الله تَعَالَ عَنْه مَا الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه كَالله مَنْه عَلَى الله تَعَالَ عَنْه كَالله عَنْه كُو بهت كثرت سي مكتوب روانه فرما ياكرتے تص آب وقوى الله تَعَالله عَنْه عَلَم ، عباوت، الله تَعَالله عَنْه كَالله عَنْه كو بهت كثرت سي مكتوب روانه فرما ياكرتے تص آب وقوى الله تَعَالله عَنْه كالله عَنْه كو بهت كثرت سي مكتوب روانه فرما ياكرتے تص آب وقوى الله تَعالله عَنْه عَلَى عَنْه كالله كاله

معرت سيّدُ ناعلى المرتضى شير خدا رَقَة الله تَعَالى عَنْه عَلَيْهِمُ اللهُ مَعَالَى عَنْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَ كُثَرَت سيضحبت حاصل كى ، آب وَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كوا كابر صحابه كرام عَلَيْهِمُ اليِّفْوَان المير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم وَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كَ عَلَيْهِمُ المَّهُ فَعَالى عَنْه كَ عَلَيْهِمُ المُوْمِنين حضرت سيّدُ ناعلى المرتضى شير خدا رَقَة اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْمُرْمِيْم، حضرت سيّدُ ناعلى المرتضى شير خدا رَقَة اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْمُرْمِيْم، حضرت سيّدُ نا عبد الله بن مسعود وَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كى

· جلدۇۋ م

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى تسمية من نزل البصرة ....الغ يج ٤ م ص ١٩ ...

<sup>2 ....</sup> سير اعلام النبلاء ، ابوموسي الاشعرى ، ج ١٢ ص ٢٥ م الرقم : ٢٨ ١ س

۱ س... تلاكرة الحقاظ، الطبقة الالي ج ا ب ص ۲۲ س.

شاگردی کی سعاوت حاصل ہوئی کیکن آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْدسب سے زیادہ سیّدُ نا فاروقی اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْد سے مثارُّر سے اکثر مسائل میں ان ہی کی طرف رجوع کرتے ہے ، آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کا شار بڑے قاضیوں میں ہوتا ہے ۔ علامہ شَغِی عَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی نے آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کوامت کے چارمشہور قاضیوں میں سے ایک قاضی شارکیا ہے۔ چارقاضی یہ بین: حضرت سیّدُ ناعم فاروقی اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ، حضرت سیّدُ ناعلی الرضی شیرخدا کَتَّهُ اللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْدَیْمَ ، حضرت سیّدُ نازید بن ثابت رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سیّدُ نا ابُومُوی اَشْعَرِی رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سیّدُ نا ابُومُوی اَشْعَرِی رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه ۔ (1)

المؤسسية ناابوموكا اشعرى دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ جَبِ بَهِى مدينه منوره تشريف لات توآپ كي يه پورى كوشش ہوتى كه سيّد نا فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَ خدمت ميں حاضر رہيں كسى علمى طقے سے محروم ند ہوں ۔ چنا نچه حضرت سيّد نا ابو بكر بين آبي مُوكى دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا زعشاء كے بعدا مير بين آبي مُوكى دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَا زعشاء كے بعدا مير المؤمنين حضرت سيّد نا عمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَ بِاس آئے تو سيّد نا فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَي إِس آئے تو سيّد نا فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ مُوكَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعِي اللهُ وَعَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي اللهُ وَعِي اللهُ وَقِي اللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَعْلَى اللهُ عَنْهُ مَنْ وَقَتَى كَى قَدِدُو لَى اللهُ عَنْهُ وَقَتْ كَى قَدْدُو لَى اللهُ عَلْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَتْ كَى قيدُو فَى نَهِ مِنْ مَا وَقَتْ كَى قيدُو فَى نَهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَتْ كَى قيدُو فَى نَهِ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ وَقَتْ كَى قيدُو فَى نَهِ مِنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَا عَلْ

( فيش كن معلس للرفة شالع لمية فق (وعوت اسلام)

<sup>🕕 .....</sup>سير اعلام النبلاء ، فصل في بقية كبر اء الصحابة ، ابوسوسي الاشعري ، ج م، ص ٩ م، الوقم : 144 -

<sup>2.....</sup> مصنف ابن ابي شيبه، كتاب صلاة التطوع والاساسة، من رخص في ذلك .... الخرج ٢ ، ص ٢ ٨ ١ ، حديث: ٥ ملخصا

السطيفات كبرى ابوموسى الاشعرى ج٢، ص٨٢.

وقت کا ایک بڑا حصة علمی تجالی اشتری دخی الله تعالی عند نے بھرہ کی مسجد کو اپنے علمی نشاط کا مرکز بنایا تھا اور اپنے وقت کا ایک بڑا حصة علمی تجالی سے لیے خاص کر دیا تھا۔ جب سلام پھیر کرنماز سے فارغ ہوتے تولوگوں کی طرف متوجہ ہوجے اور انہیں مسائل سکھاتے اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتاتے ۔ سیّدُ نااین شَودَ ب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه فرماتے ہیں: ''حصرت سیّدُ ناایُومُوکی اَشْعَرِی دَهِی اللهُ تَعَالَى عَنْه جب صبح کی نماز سے فارغ ہوتے توصفوں میں موجود ایک ایک آدی کوقرآن بڑھاتے۔''(1)

جب لوگ الله تعالى عنه معالى عنه معالى كرام عنيه مالزِف وات كرام عنيه مالزِف وات كرام عنه الرف وات الله والله الله والله والله

## مُفِيٌّ بَصره كَيْلَمي خدمات:

الله عزد فل حضرت سيدً نا البومول الشعرى دفي الله تعالى عنه كواس سعادت سے نوازا كرآپ دفي الله تعالى عنه مسلمانول كوقر آنى تعليم كريور سے آراسته كريں، آپ دفين الله تعالى عنه كسى جمي شهر جاتے توقر آن ياكى تعليم دين اوراسے عام كرنے ميں كسي شم كى كوئى كرندا شاتے -حضرت سيدُ ناأنس بين ما ليك دفين الله تعالى عنه فرماتے ہيں كرسيدُ نا أبُومُوكَى آشعَرى دفين الله تعالى عنه كى كوئى كرندا شات على عام سے امير المؤمنين حضرت سيدُ ناعر فاروق اعظم دفين الله تعالى عنه كى اس سے خدمت ميں جھيجا تو آپ دفين الله تعالى عنه نے استفسار فرما ياكد: "جبتم ابُومُوكَى آشعَرى دفين الله تعالى عنه كے ياس سے خدمت ميں جھيجا تو آپ دفين الله تعالى عنه نے استفسار فرما ياكد: "جبتم ابُومُوكَى آشعَرى دفين الله تعالى عنه كے ياس سے قدمت ميں جھيجا تو آپ دفين الله تعالى عنه كے باس سے قدمت ميں جھيجا تو آپ دفين الله تعالى عنه كے بات تم انہيں نہ بتانا دن فرما يا: " إنّه كيت مي بہت بى عقل مندا و سمجھدار ہيں ليكن يہ بات تم انہيں نہ بتانا دن (3)

حضرت سيِّدُ نا ابُومُوكُ أَشْعَرِى دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه أَحاد يثِ مباركه كي تعليم عام كرنے ميں بھي بہترين كرواراداكيا،

حلدؤؤم

<sup>1 ....</sup> سير اعلام النبلاء ابوسوسي الاشعرى برج ١٥٠ ص ٥٠ م الرقم: ١٤٨ ـ

<sup>2 .....</sup>مصنف عبدالرزاق كتاب الصلاة بباب حسن الصوت بج ٢ ع ص ٢ ٣ م حديث ٢ ٩ ٢ م.

<sup>3 .....</sup>طبقات كيرى ابوموسى الاشعرى ج٢ م ص٢٢ ٦٠

آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَهِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سَعَى أَنَ احاديث روايت كى بين، نيز ديكرا كابر صحابه كرام عَلَيْهِمُ الدِّهْ وَاللهُ عَنْه نِه روايت كى بين، علامه وَبَهِي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَر مات بين احاديث روايت كى بين، علامه وَبَهِي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَر مات بين أَن ابوسَعِيد فُدْرِي، اشْعَرِى دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سِي حضرت سيِّدُ نا ابوسَعِيد فُدْرِي، عن ما لِك، حضرت سيِّدُ نا طارِق بن شِهاب، حضرت سيِّدُ نا ابُوعَ أَن نَهُدِي وَحْمَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَ اجْمَعِينُ فَ احاديث يري بين مُن اللهِ وَالل بن شَيْق بن سَمَّمَ اورحضرت سيِّدُ نا ابُوعَ أَن نَهُدِي وَحْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمَ اجْمَعِينُ فَ احاديث روايت كى بين والله بين مُن اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ اللهُ

# مُفتَىٰ بَصره سَيْدُناأنس بِن ما لِك:

الله مسبيدًا أنّس بن ما لِك رَفِي الله تعالى عنه كوريكى سعادت حاصل ہے كه دسول الله مسلّ الله عند الله عند والبه وسلّم في خود آپ كودعا دى۔ چنا ني فرمات بيل كه ميرى والده في بارگا و رسالت بيس عرض كيا: " يَارَسُولَ اللّه عَلَى الله وَ الله وَسَلّم الله عَلَى الله وَ الله و

اً يَثِينَ مَن معلس المدرّفة شالعِ لمية فق (واوت اسلال)

<sup>🕕....</sup>سیر اعلام النبلاء یا بوموسی الاشعری یے 🗠 ص 🔑 الرقم: ۸۸ ا

<sup>2.....</sup> بخاری، کتاب النکاح، الولیمة حقیج ۳، ص۵۲ مرحدیث: ۲۲۱ ۵ ملتقطات

المدين كتاب الله عوات باب قول الله تعالى ــــالخ رج ٢٠ ص ٩٩١ محديث: ٩٣٣ ــ

من من سند نا ابو برصد بق ، سبّدُ نا عمر فاروق ، سبّدُ نا عثان غنى ، سبّدُ نا ابُوفَة ان ساحاد بيث روايت كى بيس ، جن بيل سن و حضرت سبّدُ نا ابو بكر صد بق ، سبّدُ نا ابوطَلَحَ ، سبّدُ نا مُعَانَ غنى ، سبّدُ نا ابُوفَة را سبّدُ نا الله بكر صد بق ، سبّدُ نا ابوطُلحَ ، سبّدُ نا ابُوفَة را سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُرُ يره اورشهر ادى بن سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُرُ يره اورشهر ادى كونين سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اورشهر ادى كونين سبّدُ نا فالله بُرَاء و خوان اللهِ تعَالَ عَذَنِهِ مُن اللهِ مَن عَلى اللهِ مَن سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اورشهر ادى كونين سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اورشهر ادى كونين سبّدُ نا فاللهُ مُن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اورشهر ادى كونين سبّدُ نا فاللهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اللهِ مَن سبّدُ اللهِ مُن اللهِ مَن سبّدُ نا ما لك بن صَغصَعَه ، سبّدُ نا ابُوبُر يره اللهِ مَن سبّدُ نا اللهِ مُن سبّدُ نا اللهِ مَن سبّدُ اللهِ مَن سبّدُ بن اللهِ مَن سبّدُ نا اللهِ مَن سبّدُ من سبّدُ من سبّدُ اللهُ مَن سبّدُ من سبّدُ من سبّدُ اللهِ من سبّدُ من اللهِ مَن سبّدُ من سب

به الله المام حَسَن، سَیِدُ نا الله مَنعَال عَنْه سے روایت کرنے والوں میں: 'سیِدُ ناامام حَسَن، سیِدُ ناایم حَسَن، سیِدُ ناامام حَسِن، ناامام حَسِن، ناامام حَسِن، ناامام حَسِن، ناامام حَسِن، ناامام حَسِن، ناامام حُری، سیِدُ نا الله مُرَیٰ، سیِدُ نا الله مُرَیٰ، سیِدُ نا الله مُرَیٰ، سیِدُ نا الله مُری، سیِدُ نا الله مِن آبِی طَلْحَ، سیِدُ نا عَبدالعَرْ یُن بین صُهمین، سیِدُ نا شَعَیْب بین سیِدُ نا قَناده، سیِدُ نا الله مِن آبِی طَلْحَ، سیِدُ نا مَندالعَرْ یُن بین صُهمین، سیِدُ نا شَعَیْب بین حَبحاب، سیِدُ نا عَمرو بین عامر کُوفی، سیِدُ نا سیَدُ نا سیّدُ نا مَندطویل، سیّدُ نا سیّدُ نا سیّدُ نا مَرین شاکر دَحِمهُ الله تعال عَدَیهِ آخیوین کے آساء گرامی سرفهرست ہیں۔ ''(3)

ٔ جلدۇۋم

<sup>🕕 ....</sup>سير اعلام النبلاء ، انس بن مالك ـــالخىج ٢٨٥ ص ٩٠ ٣ م الوقم ٢٨٨٠ ــ

<sup>2 .....</sup>سبر اعلام النبلاء انس بن مالك ... الغ يج ع ص ٢٨٣ و الرقم ٢٨٣ - ٢٨٢

<sup>3 .....</sup> سير اعلام النبلاه وانس بن مالك در دالخ وج ١٢ ص ٨٣ م الرقم: ٨٣ م د

# مُفْتِي بَصره سيدُ ناأنس بن ما لك كَ بَليلُ القَدر ثا يُرد:

مین مین الله تعالی عنه کے ایک الله تعالی عنه کے ایک الله تعالی عنه کے ایک الله مین الله تعالی عنه کے ایک جلیل القدر شاگرد، پوری دنیا کے حفول کے امام، سب سے بڑے فقیے، حضرت سیّد ناامام اعظم نُغمان بن ثابت دَخِن الله تَعَالی عَنْه می بیں۔ حضرت سیّد ناامام اعظم ابُوضِیفه دَخِن الله تَعَالی عَنْه می بیں۔ حضرت سیّد ناامام ابُوضِیفه دَخِن الله تَعَالی عَنْه می بیں۔ حضرت سیّد ناامام ابُوضِیفه دَخِن الله تَعَالی عَنْه می بیں یہ ابوری و کے اورس ما ابجری بیں وصال فرمایا، آپ نے حضرت سیّد ناامام ابت میں مالک دَخِن الله تَعَالی عَنْه کی من ۱۹ جمری بیں اور ان سے احادیث مبارکہ میں کی منہور ومعروف حدیث مبارکہ: ''حظم البوطِلم المُعلَّم البُوسِیفة دَخِن الله تَعَالی عَنْه فَو یَخْنَ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه فَو یَخْنَ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه فَو یَخْنَ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه فَو یَخْنَ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه وَ مِنْ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه و مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله تَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه نَعَالی عَنْه مِنْ الله مُنْ الل

حصرت سيِّدُ نا امام اعظم الُومَفِيفَ دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوف مِين بِيدا ہوئے جوعراق كاشپر ہے، امير المؤمنين حصرت سيِّدُ نا عمر فاروقي اعظم دَخِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِين حَصَرت سيِّدُ نا عُرف اللهُ كانيزه ) ، جُمْجُمَةُ الْعَرَب (عرب كا دماغ) ، مُحْمُ اللهُ كانيزه ) ، فرمايا - (2) دماغ ) دمْحُ اللهِ (الله كانيزه) ، فرمايا - (2)

سیّدُنا اَنْس بِن ما لیک دَخِن اللهُ تَعَالَى عَنْه این شاگردول کوتعلیم دین میں بہت حَریص منے، ان سے بہت محبت فرماتے، انہیں این قریب رکھتے اور بہت عُرِقت سے نوازتے، ان سے فرماتے: '' تم لوگ د مسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ فَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ فَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَنْهُ فَلَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَاری طرح ہوجا عیں، میں تمہارے لیے رات کے آخری بہر میں دعا عیں ما نگتا ہوں ۔''(3)

#### صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

<sup>🚺 .....</sup>بىنىدالامامابىتىققارذكرمئارائ من الصحابة رص٣٣ ــ

السنسنف ابن ابی شبیده کتاب الفضائل یا ساجاء فی فضل الکوفلای ج کی ص ۵۵ ۵ محدیث : ۱۰ مـ
طبقات کبری یا طبقات الکوفیین ـ ـ ـ ـ النج یج ۲ یر ص ۲ ۸ ـ

<sup>🚯 .....</sup>تاريخ ابن عسا کر، ج۲۵، ص ۹۸ س

#### (4)) عهدها روقتي كاكوهني دارًا لا فتا :=

شهر كوفد بهى علم وضل والے شهرول ميں سے ایک ہے، دسول الله صَلَى الله عَدَالِه وَسَلَم فَ صُلَّم حُدَيبِيَّ كَ موقع پر جو بيعت رضوان فرما كى تقى اس كے تقريباً تين سو ٠٠ ساشر كاء اور بدرى صحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّهْوَان ميں سے تقريباً ٥٠ صحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّهْوَان مِيْس اِقامت اختيارى \_ (1)

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه اپنے مکتوبات میں کوفد کے لیے یہ الفاظ استعال فرماتے عضے: ' اِلٰی دَ أَمِیں الْاِسْلَام یعنی مرکز اسلام کی طرف '(2)

ايك بارآپ دَهِمَاهُ تَعَالَ عَنْه نِے كوفد كے متعلق ارشاد فرمايا: ' بِالْكُوْ فَقِهِ وُ جُوْهُ النَّاسِ يعنى كوفد ميں ہمہ جہت ملاحيتوں والی شخصیات جمع ہیں۔''(3)

## كوفى دارالافاء كمفتى ومُصَدِّق:

المراس الله بن مسعود دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه تَصِيرَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَوَبِي رسول، علم وضل كم شابكار، قر آن وسنت كے ماہر، حضرت سيّد ناعبد الله بن مسعود دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فَى وَالول كوا يَكِ مَعْن بروانه كياجس ميں فرما يا: "اكوفه كر بن خودى بينجا تھا۔ چنانچي آپ دَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فَى وَوَلَه كر بن والوا تعالَى الله عن الله عنى ا

الله بن مسعود رَهِيَ اللهُ عَنْ مُسعود رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَوَ لَوَفْهِ جَاكِرَ تَعَلَيْم وَرَبِيت كِ وَريعِ الله بن مسعود رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ كُوفْهِ جَاكِرَ لِعَلَيْم وَرَبِيت كِ وَريعَ لِي اللهِ اللهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَ

' جلدۇۇم

<sup>🚹 .....</sup> طبقات کبری، طبقات الکوفیین، ج۲، ص ۹ ۸ـ

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الفضائل ، ما ذكر في فضل الكوفة ، ج ٧ ، ص ٥٥٣ ، حديث . ٨ ـ

الخريج ٢ م ص ٢ ٨٠.

الساء صنف ابن ابی شیبه ، کتاب الفضائل ، ماذکر فی فضل الکوفتی ج ۷ ، ص۵۳ ۵ ، حدیث ۵۰ .

آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَمَام شَا كُر دُول كَ قَلُوب بين آپ كا بهت بى اعلى مقام تھا، سِيِدُ نا قاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِنَا اللهُ تَعَالَ عَنْه كَمَام شَا كُر دُول كَ قَلُوب بين آپ كا بهت بى اعلى مقام تھا، سِيِدُ نا ذَيد بِن وَبهب دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كا بيان بيخا بوا تھا، اتنے ہے كہ بين يجھ لوگوں كے ساتھ امير المؤمنين حصرت سِيِدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَعْفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَعْفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَعْفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَا بهو يُدَنَّ مَنْ فَي مُلِيْءَ فِي فَهُها مِنْ اللهُ عَنْه يُول وَ يَا بهو يُذَنِّ تَعَالَى عَنْه عَلَى عُمْ اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَا بهو يُذَنِّ كَعَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْه يُول وَ يَا بهو يُدَنِّ مَنْهُ مَلِيْءَ فَهُ فَهُمَا وَعَنْ اللهُ وَعَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَا بهو يَذَنْ عُلْهُ مَالِي عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ وَا مَا اللهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه يُول وَ يَا بهو يَ وَنِي عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ وَاللَّهُ وَعَلَى عَنْهُ وَلَى وَاللَّهُ وَلَا عَنْهُ عَلَى عَنْمُ عَلَى عَنْ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

### أماتذو كى إقتداءاور پيروى من إنفراديّت:

<sup>1.....</sup> معجم كبير، عبدالله بن سمعوديج ٩ ي ص ٥ ٨ محديث: ٢٢ ٩٨٠ م

<sup>2.....</sup>مستدرك حاكم، كتاب معرفة الصحابة ، رويا النبي في فضيئة علم عمر ، ج ٢٠ م ص ٩ ٣ م حديث . ٣٥٥٣ ـ

تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّم كَ رَبِانَ مَبَارِك سے • 2 سے زیادہ سورتیں یا وکیں ، الله عَلَیْهِ وَالِيه وَسَلَم اِصَابِرَام عَلَيْهِمُ الرِّفْوَان اس بات کو بخو بی جانتے تھے کہ میں ان میں سب ہے زیادہ قر آن کا عالم تھا، حالا تکہ میں ان میں سب سے بہتر نہیں ۔'(1) میں معرب سید نامشروق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا بِيانَ ہے کہ حضرت سیّدُ ناعبد الله بِن عَمْرُوبِين عَاص دَهِيَ اللهُ

تَعَالَ عَنْه كَسامَتْ جب حضرت سَيِدُ ناعبد الله بن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ وَرَا يَا تُوفَر ما يا: " و و تو السي خف بيل كه جب سال عنه كرا يا توفر ما يا: " و و تو السي خف بيل كه جب سال عنه الله عن مسعود دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهِ وَسَلَّم سال عنه بيل كه جب سان ك بارك ميل ميل في رسول الله صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم ساسات محبت كرتا بول ، آپ صَفّ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم في اللهُ وَسَلَّم في اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# مُفتَىٰ كُوف في باركاهِ فاروقي مين عظمت:

المؤمنيان عرف وفر حضرت سيّدُ نا عبد الله بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَعْلَى مقام ومرتب سي المؤمنيان حضرت سيّدُ ناعمر فاروقي اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بَخُو فِي آگاه تِحَيه اس كا اندازه اس روايت سے لگا يا جاسكتا ہے كہ سيّدُ نا فاروقي اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بَخُو فِي آگاه وَحَيْم اللهُ يَا اور عرض كرنے لگا: ''اے امير المؤمنيان! بيل كوفه سے آر ہا ہوں ، ميں نے وہال ايك ايسا دى كود يكھا ہے جوابے حافظ سے قرآن پاك كھوار ہاتھا۔' بيان كرسيّدُ نا فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ عَنْه اللهُ بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بَيْن سُن اللهُ بن مسعود رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بين ـ نوع اللهُ تَعَالَى عَنْه كا جلال دور ہوگيا۔ پھرارشاد فرمايا: ''مير بيزد يك مسلمانول عن اب كوئي ايسانين ہے جوائن سے زياده إس بات كاحق دار ہو۔' (3)

بِي مَن مَن اعبد الله بن مسعود رَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه مَك بُن شَاكرد بين جنهول في علم فِقْد اورزُ بدوَتَقوى مين شهرت بالله عن معزت سيّدُ نا عَبْدَدَه ، حضرت سيّدُ نا قَيْس بن حازم،

` حلدۇۇم

<sup>1 .....</sup> بخارى كتاب فضائل القرآن القراء من اصحاب النبي ج م ص ٢٠ م حديث: ٠٠٥٥ ـ

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبى، باب سناقب سائم ـــالخ، ج٢، ص٥٣٨ ، حديث، ٥٥ ٢ ٣ـ

<sup>3 ....</sup> مستداحه، مستدعمر بن الخطاب، ج ۱، ص ۲۴، حدیث ۱۷۵ ـ

حفزت سيّدُ نارَيْج بِن خَشْمُ ،حفزت سيّدُ ناطارِق بِن شِهاب،حفزت سيِّدُ نازَيد بِن وَبُب رَحِمَهُ اللهُ تَعَال عَلَيْهِمْ ٱجْمَعِين اُساءگرامی *سرفهرست بین به (*1)

صَلُّواعَكَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

#### (5) عَمَادُ فَارُو قَتَى كَاشَامُ عَادَازُالْافْتَاءُ

### شامی دارالافاء کے تین مفتیان کرام:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم رَهِيَ اللهُ تَعَال عَنْه في ملك شام مين تين مفتيان كرام بيهيج جوبهترين قاري تبھی تھے، چنانچے ملک شام فتح ہونے کے بعد حضرت سیدُ نایز یدین ابُوسُفیان دَنِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سیدُ نافاروقِ اعظم دَنِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوا بِيكِ مَكْتُوبِ روانه كياجس كامضمون يجمه يون تقا:

'' حضور! اہل شام بہت زیادہ ہو گئے ہیں ان کی اولا دبھی بہت کثیر ہوگئ ہےاوران کے تمام شہرلوگوں سے بھر گئے ہیں، یہاں ایسے لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو ان لوگوں کوقر آن پاک کی تعلیم دیں اور شرعی مسائل سکھا عیں۔لہذا آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهِ ان لوگوں كى مددفر ما نميں اور اليسے لوگوں كو يبهاں بھيجيں جوانہيں قرآن ياك كى تعليم ديں۔' چنانچہ سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَمِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نِهِ يَا يَجُ صحابِ كرام حضرت سيّدُ نامُعَا ذين جَبَل،حضرت سيّدُ ناعُبَا وَهِ بِن صامِت،حضرت سيدُ نا الى بن كعب، حضرت سيدُ نا ابُواتُيُب أنصاري، حضرت سيدُ نا ابوذَ رغِفَارِي دِضْوَانُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِمْ آجْنِين كو بلا يا اور فرمایا: ''تمہارے شامی مسلمان بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں اُن کوقر آنِ یاک اور شرعی مسائل سکھانے کے لیے کچھاَ فراد میبیا کروں۔اللّٰہ طونط آپ سب پر رحم فر مائے ،آپ میں سے تین ۳ افراد میری مدد کریں ،اگرآپ لوگ چاہوتو قرعہ اندازی کرلوورنہ خوثی سے تین ۳ اُفراد منتخب کرلو۔''انہوں نے عرض کیا:''ہم میں قرعہ اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیدُ ناابوب انصاری دَعِن اللهُ تَعَالى عَنْه ضعیف ہو گئے ہیں ، سیدُ نا أَبِی بِن تَعب دَعِن اللهُ تَعَالى عَنْه كَى تهى طبيعت ناساز ہے۔ "البذالفية تين أفراد يعنى حضرت سيّدُ نامُعَا ذين بَبَل دَعِن اللهُ تَعَالى عَنْد، سيّدُ ناعُ بَاوَه بِن صامِت دَعِن اللهُ تَعَالى عَنْه اورسيّدُ نا ابُووَرُواء رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه تيار جو كَتَ ـسيّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه بن تيول عارشاد

<sup>🕕 .....</sup> سير اعلام النبلاء، شهداء اجنادين والير موك، عبدالله بن مسعود ـــــالخ، ج ٣، ص ٠ ٩ ٩ م الرقم: ٢ ٩ -

فرمایا: ''حیفت شہرسے ابتدا کرو، وہال تمہیں مختلف صلاحیتوں والے لوگ ملیں گے، پچھلوگ بہت جلد قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں توایک فرداُن کے پاس تھہر جائے ۔ اصل کر ایس گے، جب تم لوگ دیکھو کہ لوگ اب آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں توایک فرداُن کے پاس تھہر جائے۔'' اورایک فرددشق جائے جبکہ تیسرافر وفلسطین چلا جائے۔''

چنانچیہ بیتنیوں حضرات جے منص تشریف لائے اورا تنا عرصہ وہاں رہے کہ ان لوگوں کی تعلیم پراطمینان ہوگیا، پھر سیّدُ ناعُبَادَه بین صامِت دَهِیَ اللهُ تُعَالٰ عَنْد تُو وہیں گھہر گئے اور سیّدُ ناابُودَرُدَاء دَهِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه دُشْق چلے گئے اور سیّدُ نامُعَادْ بین جُبُل دَهِیَ اللهُ تُعَالٰ عَنْه فلسطین تشریف لے گئے۔ (1)

## مفتی دمثق کے علمی طقے کی وسعت:

ومشق میں حضرت سیّد نا ابُووَرُوَاء دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مقرر سے، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي وَہال كِاوگوں كوقر آن وسنت كی تعلیم وتر بیت دینے میں بہت ہی آئیم كرداراداكیا، دمشق كی جامع مسجد میں آپ وَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كاایک بہت ہی وسنت كی تعلیم وتر بیت دینے میں کم وبیش سولہ سو \* ۱۲ الوگ حاضر ہوتے تھے، آپ وَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اُنہیں دس وس آ بیش وسو \* ۱۲ الوگ حاضر ہوتے تھے، آپ وَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ان كِ پڑھاتے تھے، اور وہ لوگ ایک دوسرے ہے آگے لکنے كی كوششیں كرتے تھے، سیّدُ نا ابُووَرُ وَاء وَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ان كے درمیان كھڑے ہوكر انہیں قراءت اور مختلف قرآنی لہجوں كے بارے میں فناوی دیتے تھے۔ ''(2)

### ثامی دارالافناء کے مُصَدِّق:

شامی دارلافتاء میں أوّلاً تین مُفیتیانِ کرام موجود تھے، البندان میں سے حضرت سیّد نا ابُووَرُوَاء دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو مُصَدِّق کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وہاں موجود صحابہ کرام عَلَيْهِهُ الدِّفْتَوَان میں سب سے زیادہ علم مُصَدِّق کی حیثیت حاصل تھی، کیونکہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ اللهُ وَدَوَاء دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ اللهُ وَدَوَاء دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه شام کے سب سے بڑے عالم اوردشق کے سب سے بڑے ہُدَیّں، فَقِیداور قاضی مانے جاتے تھے۔''(3)

بلدۇۋە )

<sup>1 .....</sup> طبقات كبرى، ذكر من جمع القرآن ررد الغيج ٢ ، ص ٢ ٢ ٢ .

<sup>2 .....</sup> خاية النهاية ، باب العين ، ج ١ ، ص ٢ ٢ ما خوذار

٣٠٠٠ تذكرة الحفاظم الطبقة الاولى بج ا ب ص ٣٣٠ـ

# شامی دارالافاء کے فتی کی کمی کوششیں:

سِيِّدُ نَا ابُودَرُدَاء رَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْه لُولُول كُوخُسُولِ عِلْم كَ ترغيب بَهِى دلات ربت سف السلط مين آپ رهِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه كَنُى اتّوالَ كَتَب مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَنُى اتّوالَ كَتَب مِينَ اللهُ عَنْه كَنُى اتّوالَ كَتَب مِينَ اللهُ عَنْه كَنُى اتّوالَ كَتَب مِينَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَعَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عِنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ ع

میں دیکھ رہاہوں کہ تمہارے عُلماً وفوت ہورہے ہیں اور تمہارے جُباّل علم حاصل نہیں کرتے ہم حاصل کی اور تمہارے جُبرا کرواس سے پہلے کہ اٹھالیا جائے کیونکہ علاء کا اٹھایا جاناعلم کا اٹھایا جانا ہے۔''(1)

(2) علم یاطالبِ علم یاعلمی با تیں سننے والا بن کرزندگی گزار وان کے سواچوتھا نہ بناور نہ ہلاک ہوجا و گے۔''(2) م ایک سنن دینلم حاصل کر وا گرتم اس سے عاجز ہوتو علم والوں سے محبت کرو، اگر ان سے محبت نہیں کر سکتے تو ان سے بخض ونفرت بھی نہ کرو۔''(3)

(4)، .... ' علم سيكھواس ليے كەعالىم اورطالب علم تواب ميں برابر ہيں۔' ' (4)

روقت تک طالبِ علم نہیں بن سکتے جب تک طالبِ علم نہ بنواوراس وقت تک طالبِ علم نہیں بن سکتے جب تک البِ علم نہیں بن سکتے جب تک البِ علم اللہ علم نہرو۔''(5)

## مفتی کو کیسا ہونا جا ہیے۔۔۔؟

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایو! اعلیٰ حضرت عظیم البَرَکت مُجَدِّدِدِین ویلَّت پَروائد شَّیْع رِسالَت مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَحَهُ الدَّهٰن کی بیعاوتِ مبارکتھی که آپ دَختهُ اللهِ تَعَالْ عَلَیْه اینِ فَآویٰ میں سائل کی عقیدہ ومُسائِلِ شَرِعِیْه بیان کرنے کے تَنَاظُر میں ایس نَفِیس تَر بِیَّت فرماتے تھے کہ سائِل آپ ہی کا ہوکے رہ جا تا۔

حفرت سيِّدُ نا ابُودَرْدَاء دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه ہے عرض کی گئی کہ:'' حضور آپ شعر وشاعری نہیں کرتے؟ حالا تکه انصار

عَيْنَ كُنْ : مجلس المدرَّفَة شَقَالعِ لمينَّ فقد (وعوت اسلام)

<sup>🕕 .....</sup> شعب الايمان، باب التوكل والتسليم .... الخ، ج٢، ص٧٢، حديث: ٢٩١١.

<sup>2 .....</sup>احياه العلوم، كتاب العلم، الباب الاول في فضل العلم ـــــالخريج ا ، ص ٢٥٠ـ

<sup>3 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر من جمع القرآن ــــالخرج ٢ ، ص ٢٤٣ ـ

المستفاين ابي شيبة، كتاب الادب، ماجاء في طلب العلم وتعليمه ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، محديث : ١٠ -

<sup>5.....</sup>دارمي، باب من قال العلم حدالخ ، ج ١ ، ص ٠٠٠ محديث ٩٣ عـ

میں سے شاید ہی کسی کا گھر ایسا ہوجس نے کوئی شعر نہ کہا ہو۔' آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما یا کہ:'' جی ہاں میں نے بچھ شعر کہے ہیں۔'' پھرآپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے وواصلاحی شعر کہے:

یُویدُ المَوْءُ اَنُ یُغطَی مُنَاه، وَیَابَی اللَّهُ اِلَّا مَا اَرَادَا ترجمہ:''انسان تو یہی چاہتا ہے کہ اس کی تمام خواہشیں پوری ہوجا ئیں لیکن رب طبط نے جتنا اسے دینے کا ارادہ فر مایا ہے اتناہی دےگا۔''

یَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَتِیْ وَمَالِیْ، وَتَقُوَی اللّٰهِ آفَضَلْ مَا اسْتَفَادَا رَجِم: ''آدی یہ کہتا ہے کہ میرا فائدہ میرے مال کے ساتھ ہے حالانکہ سب سے زیادہ فائدہ مند چیز تقویٰ و پر ہیزگاری یعنی اللّٰه عَنْ فَا کَا خُوفُ اخْتَیار کرنا ہے۔''(1)

### تصيحت آموز بيان:

حضرت سيّدُ ناابُووَرُوَاء دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَيْلُم سِيخُصُوصِ دوت اورشَغَف كى وجهت ملمانوں كولوں بين آپكامقام ومرتبه بهت بلندتھا، آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَيْرُ دِطلبه كا بُجُوم لگار بتا، كوئى فرائِصَ وواجبات سے متعلقہ مسائل پوچھا، كوئى ومرتبه بهت بلندتھا، آپ دَفِيَ اللهُ تَعالَى عد يشك بارے بين، كوئى كى يتجيده وشكل مسئلے كاعل دريافت كرتا، كوئى اشعار كے متعلق استفسار كرتا۔ آپ دَفِي اللهُ تَعالَى عَنْه وعظ وَققرير كے ميدان بين كافى مَهارت ركھتے تھے، ايك دن ملك شام بين آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِولُوں كے سامنے بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: ''اے لوگوا تمهيس كيا ہوگيا ہے، جوتم ضرورت سے زائد خوراك جمع كرتے ہو، جوگھر بناتے بوان بين رہتے نہيں، اين خواہشات كرتے ہوجو پورى نہيں ہوتيں ۔ سنو! قوم عاداور قوم شُرور نے دُنيوى مال ودولت، آل اولاد جيسى به شارِخه تين تيار كي تھيں ، ہے كوئى جوان كى چھوڑى ہوئى جائيداد كو مجھ سے صرف دودر ہم بين خريد لے ''(2) نفسيحتول كے مدنى جھول :

میٹھے میٹھے اسلامی بھا ئیو! واقعی مال ودولت کی حرص اور لبی لبی امیدوں نے آج ہرشخص کو بے قرار کر دیا ہے،

` حلدوُوم

<sup>🚺 .....</sup> الاستيعاب، إبوالدرداء رج 🗠 ص ٢ ١ ٣ ـ

<sup>2 .....</sup>عيون الاخبار كتاب الزهدج ٢ م ص ٢٥٥ ـ

لوگوں کاسکون تباہ و ہرباد ہو چکا ہے، اس بے قراری میں کئی لوگوں نے اتنامال و دولت جمع کرلیا کہ اسے استعال کرنے کا دفت ہی نہیں ملتا اور کئی لوگ مال کی طلب میں ایسے اندھے ہوگئے کہ دین و دنیا کی تمیز ہی بھلا کرر کھ دی۔ یقیناً مال و دولت کی حرص دین کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ چنا نچہ صاوِق ومصدُ وق رسولِ مقبول صَدَّ اللهُ تَعَالَى عَدَنِهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا و دولت کی حرص دین کی تباہی نہیں مجاتے جتی آ دمی کی مرتب فرمانِ صدافت نشان ہے: ''دو ۲ بھو کے بھیڑ ہے بکریوں کے کسی ریور میں اتنی تباہی نہیں مجاتے جتی آ دمی کی مرتب اور مال و دولت کی حرص (یعنی لا لیج) اس کا دین تباہ و ہر بادکر کے رکھ دیتی ہے۔''(1)

كاش! الله عَنْهُ في من إين رضا وخوشنو دي كاحريص ، اخلاص ، عاجزي اور استقامت كالپيكر بنا كرمنصب اور مال ودولت کی حرص و محبت ، دنیا کی جھوٹی عزت کی وقعت اور اپنی تعریف کروانے کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے کہان بری صفتوں میں ہمارے قلوب کی خرائی اور آخرت کی بربادی ہے۔حضرت سیّد نا ابودرواء دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس فرمان عبرت نشان میں کتنے عبرت کے مدنی بھول ہیں کہ قوم عاد وشمود جیسی مالدار قومیں اپنے مال سمیت تباہ ہو کئیں، د نیا ہے ختم ہو گئیں،ان کا اتنامال بھی باقی نہ بھا کہ کوئی اسے دو درہم میں ہی خرید لے توالی قوموں کے عبرت ناک انجام کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی مال ودولت کی حرص رکھے یقیناً و شخص کم عقل ہے۔ ذراغورتو سیجئے! زندگی کی مدت کم ہے کم ہوتی جارہی ہے، زندگی کے اس حسین قلعے کووقت کی ضربیں لحد بہلحد کمز در کررہی ہیں، جانے والے جارہے ہیں، نے لوگ آرہے ہیں۔ بے شک دن اور رات بڑی تیزی سے گزررہے ہیں۔ یقینا سمجھ دارانسان اپنے رب علامات سے ڈرتا،اینے آپ کونصیحت کرتا اورا بنی توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ا پنی خواہشات کے دھارے میں نہیں بہتا بلکہ ان پر غالب رہتا ہے۔ بے شک انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے، لمبی کمبی امیدیں اسے دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ شیطان ہردم انسان کے ساتھ رہتا ہے، استوبر کی اُمید دِلا کرمعصیت میں مبتلا کردیتا ہے۔ پھراسے توبہ بھی نہیں کرنے دیتااوراس طرح ٹال مٹول کروا تا رہتا ہے کہ کل توبہ کرلینا، فلاں وفت کرلینا اس طرح کی کھوکھلی امیدوں میں اسے حکڑے رکھتاہے۔ گناہ کو آراستہ کرکے پیش کرتا ہے تا کہ انسان گناہوں پر ولیر ہوجائے حالانکہ موت اسے اچانک آ گھیرے گی۔ پھرسوائے حسرت کے پچھے نہ ہوگا۔ انسان کوموت کی طرف سے بےخبری نے غافل کررکھا ہے۔

🕕 .....جانح صغیری ص ۸۳ می حدیث ۱۰۸ و کـ

جلدؤؤم

دِلا غافل نہ ہو یکدم یہ دُنیا چھوڑ جانا ہے لینجے چھوڑ کر غالی زمیں اندر سمانا ہے تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا زمیں کی خاک پر سونا ہے اینٹول کا سربانا ہے جہال کے شخل میں شافل خدا کے ذکر سے خافل کرے دعوی کہ یہ دنیا مِرا دائم شمکانا ہے غلام اک دَم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غُرَّہ غدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے غدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے عَدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے عَدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے عَدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے عَدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے عَدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے

## شامی دارالافتاء کے دوسرے مُفتی:

شامی دارالافقاء کے دوسرے مفتی حصرت سیّدُ نا مُعَاذین بَنبَل دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه بِنَصِهُ آپِ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کی میہ خصوصیت اور کارنامہ تھا کہ پہلے آپِ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے اپناعلمی فیضان یمن والوں میں اور پھرشام والوں میں تقسیم فرمایا۔ آپِ دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کے علم وضل کا اِثبات کرتے ہوئے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه فرمایا کرتے تھے:

مَيْنَ كُنَّ : مجلس للدَيْنَ تَشَالَةِ لمينَّنَ وروس اسلاى)

حلدؤؤم

"عورتین معاذ جیسا شخص جَننے سے عاجز آ گئیں ہیں۔"(1) دوعقل مندول کی باتیں ساؤ:

حضرت سيّدُ نا عبد الله بن عَمر و رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنه حضرت سيّدُ نا مُعَاذ بِن جَبَلَ دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنه اور حضرت سيّدُ نا الله بن جَبَلَ وَفِى اللهُ تَعَالَ عَنه اور حضرت سيّدُ نا الله الله وحقل مندول كى با تين البُودَرُدَاء رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَالَ عَنْه كَالَ عَنْه كَالَ عَنْه كَالَ عَنْه كَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالُ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْ قَالْ عَنْهُ تَعْلَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ مَعْنَ وَالْ مَعْلَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى كَالْ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى

عہدِ صدیقی میں توسیّدُ تاعمر فاروقِ اعظم دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه ان کے مدینه منوره سے باہر جانے کے خالف سے کی بعد اَزاں آپ دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اپنے عہد میں خود ہی انہیں ملک شام روانہ کیا، آپ دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه کے ملک شام جانے

الخارج ٢ وص٥٥٥ وحديث ٥٥٨ وختصرات

<sup>🗗 .....</sup>طبقات کبری سعاذ بن جبل برج ۲ باص ۲ ۱ س

الرقم: ۱۹۱۱ میلادی معاذبن جیل ع ۲ می ۳ ۲ میر اعلام افتیلاء معاذبن جیل ع ۳ می ۳۸۴ م افرقم: ۹۱ مـ

# سيدُنا مُعَاذبن بَبَل يَعْمى كُوسِيش :

ِ حبلدۇۋم

اسسندادام احمد، حدیث معاذبن جبل، ج۸، ص ۲۵۱، حدیث: ۲۱۳۱ مختصرات

جاتا ہے، اس میں غور وفکر کرناروزوں کے برابراوراس کی تکراررات کی عبادت کے برابر ہے، اس کے ذریعے اللّه عزومان کی اطاعت وعبادت کی جاتی ہے، اس سے خوف خدا ملتا ہے، اس سے اللّه عؤدمل کی بزرگی اور وحدانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے، اس سے بربیزگاری ملتی ہے، اس سے صلدرحی کا جذب ملتا ہے، یہی حلال وحرام کی پیچان کا ذریعہ ہے، علم امام ہوتا ہے، اس سے محروم رہتے ہیں۔(1)

# وصال کے وقت بھی علم کی ترغیب:

حضرت سیّدُ نا مُعَاذِین جَبَل دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِوری زندگی بول ہی علم دین کی خدمت کرتے رہے ، ملک شام میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی اُس سے متاثر ہوئے اور اُس کے سبب شہادت پائی۔ آپ دَهِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه بھی اُس سے متاثر ہوئے اور اُس کے سبب شہادت پائی۔ آپ دَهِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه کے وصال کے وقت آپ کے شاگر درونے لگے ، پوچھا: '' کیوں روتے ہو؟''عرض کیا: ''اس علم پرروتے ہیں جو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے جانے کے بعد ہم سے جدا ہوجائے گا۔''فرمایا: '' بے شک علم اور ایمان کی دولت قیامت تک باتی رہے گی ، ان دونوں کی پیروی کرنے والا دونوں نعتیں پالے گا۔''

## شامی دارالافاء کے تیسرے مفتی:

اميرالمؤمنين حفرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ حَفْرت سيِّدُ ناعُبَارَه بِن صامِت دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَرُوم مِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كَرُوم اللهُ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه بَحْرُ وَصِه حِصْفُ مِن مُقَيْم رَبِ اور بَعِر دُشْق جِلِے گئے، وہاں منصبِ قضا سنجالا اور وہیں رہائش اختیار فرمالی۔ یوں آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُسطين كِسب سے بہلے قاضى ہونے كا منصبِ قضا سنجالا اور وہیں رہائش اختیار فرمالی۔ یوں آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُولُسطين كِسب سے بہلے قاضى ہونے كا بحى اعزاز حاصل ہے، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وہاں كِلوگول كوفر آن وسنت كي تعليم ديتے اور ان كى تربيت بھى فرماتے سے ، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَہاں كَلوگول كوفر آن وسنت كي تعليم ديتے اور ان كى تربيت بھى فرماتے سے ، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه دُهِ اللهِ تَعَالَى عَنْه دُه اللهِ تَعَالَى عَنْه دُه اللهِ تَعَالَى عَنْه دُه كُلُ وَرَبُها بِت ، بى ساوہ زندگى گزار نے والے سے۔ سیِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَالْ عَنْه كَالْهُ مَنْه كَالْ عَنْه كَالُون لَيْ اللّهُ وَمِلْ كَلْ قَرَوْمُ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَالْ عَنْه كَالْهُ عَنْه كَالْهُ عَنْه كَالْ عَنْه كَالْ عَنْه كَالْ عَنْه كَالْ عَنْه كَالْ عَنْه كَالْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ لَالْهُ لَالْهُ لَالْعَلْمُ اللّهُ الْكُلْ عِنْهِ الْمَالِي عَلْمَ فَضَالَ كَالْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ لَالْهُ لَالْهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ ال

جلدؤؤم

يشُ كُن معلس المدَّفة شالعِلميَّة فاروعوت اللان)

 <sup>....</sup>قوت القلوب الفصل العادى كتاب العلم وتفضيله على فكر فضل علم المعر فقد مدالخ يج ا ي ص ٢٣٣ م جامع بيان العلم وفضلا باب جامع في فضل العلم ، ص ٢٥ م الرقم: ٣٢٠ م

<sup>2 .....</sup> تاریخ ابن عساکر ہج ۱ ا م ص ۱۳ ۳۔

منوره واليس تشريف لائت توسيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي ارشاد فرما يا: '' آپ اپني جگه واليس جا عين ، الله عنومَلُ الله عنومُلُ الله عنومُلُ الله عنومُلُ الله عنومُلُهُ اللهُ اللهُ عنومَلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُولُ اللهُ اللهُ عنومُلُ اللهُ عنومُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عنومُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنومُلُولُ اللهُ الل

ببرحال سيّد نا مُبَاوَه بِن صامِت دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه سيّد نا فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه و سنت كَمُعَلِّم ومُدَرِّس اور مُفتى كى حيثيت سے دوباره ملكِ شام تشريف لے گئے ، سيّد نا فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ عَلَيْم دينے كے ليے ملك شام بھيجا تھا ، ببرحال لي حفرت سيّد نا عبد الرافق اء كم تمام مُفيتيانِ كرام سے سيّد نا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه قلى طور پر بهت مطمئن ملك شام كاس تر بيتى دارالافق اء كم تمام مُفيتيانِ كرام سے سيّد نا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه قلى طور پر بهت مطمئن عقص ، يمي وجہ ہے كہ إس وار الافق اء سے بھى كئى ايسے افراد تيار ہوئے جنہوں نے ديگر شهروں ميں قرآن وسُتَت كا فيضان عام فرمايا ، ان ميں حضرت سيّد نا عائيز بن عبد الله ، حضرت سيّد نا ابُو إدريس خَولَانِ ، حضرت سيّد نا عائيز بن عبد الله ، حضرت سيّد نا ابُو عبد الله وَشَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَى عَنْهِ اللهُ الله وَالْم عَنْه اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْهِ اللهُ مَا يَال اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَ عَنْهِ الْهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ ال

مَلُّواعَلَ الْحَبِيْبِ! مَكَّ اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

#### (6) : عهد فازوقى كامصرى داز الافتاء

فارِ مِعْمِر حضرت سِيِدُ ناعَمْرُويِن عاص دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اوراُن كَ لَشَكُونَت مِعْمِ احْتَارِهُم الرَّهُ وَمِن عاص دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اوراُن كَ لَشكر كَ بهت سے حابہ كرام عَلَيْهِمُ الرَّهُ وَمِن عَلَى مَنْهُ وَمِن اللهُ تَعَالَ عَنْه كِ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو بِ شَارِفْضاكُل و بركات حاصل ہوئے، آپ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه مصر كے قاضى اور گورز بھى ہے، سِيْدُ تافاروقِ اللهُ تَعَالَ عَنْه آپ كى طرف وقاً فوقاً مكتوب بھيجا كرتے تھے۔ آپ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَعلَى عَنْه كَعلى عَنْه عَنْه كَعْهُ وَالُول كو حضرت اختيار كى الله عَنْه عَنْه عَنْه كَا اللهُ عَنْه عَنْه كَعْلَ عَنْه كَعَلْ عَنْه عَنْه عَنْه كَنْ عَنْه كَعَلْكُ عَنْه كَعْلَ عَنْه كَعَلْمُ عَنْه كَعْلَ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْه كَعْلُ عَنْه كَالْمُ عَنْه كَعْلَ عَنْه كَعْلُ عَنْه كَعْلُ عَن

🕕 ..... تاريخ اين عساكر، ج٢ ٢، ص٢ ٩ ١ ـ

جلد دُوْم )

## مفتیٔ مصر کاعلمی مقام ومرتبه:

حضرت سیّد نا عُقبَد بِن عامِر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنْه الدور اللهِ عِيلَ قرآن ياك كى تلاوت فرمات تے علاج وہی سنتا دیوانہ ہوجا تا، سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بعض اوقات آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَ قرآن پاک سنانے كا فرمات ، جب تلاوت كرت توسیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه تلاوت مَ مِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى عَنْه تلاوت مَ مَصر مِينَ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه تلاوت مِن كر بهت روت مصر مِينَ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى عَنْه عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَنْه عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَنْه عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلْمَ عَنْه عَلْهُ عَلَى عَنْه عَلْه عَنْه عَلْمَ عَنْه عَنْه عَنْه عَلْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَ

#### فازوق اعظم كئ علمي معاونت،

امیر المؤمنین حضرت سِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت میں جب فقوعات کا دائرہ وسیج ہوا،
مسلمانوں کی کثرت ہوئی تو آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے مَفْقُو حدوغیر مَفْقُو حدثمام علاقوں میں اس بات کی شدّت سے کی محسوس کی کہ ان نئے نئے مسلمانوں کو اَحکامِ شَرِعیّ سکھانے کے لیے ایسے اصحاب کو بھیجا جائے جوان کو تر آن وسنت کے احکام تفصیل کے ساتھ سمجھائیں، ان کی شَرِیّت کریں اور ان کے مختلف مسائل کو طل کرتے ہوئے شرق فقو ہے بھی جاری کریں، ای وجہ سے آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مختلف شہروں میں مختلف صحابہ کرام عَدَفِهِ الزِفَوَان کو اس عظیم الشان مقصد کی محمیل کے لیے بھیجا جس کے نتیج میں کئی اسلامی درس گاہیں، جامِعات، تداری و تر بیتی دارُ الا فقاء کا قیام عمل میں آیا، محمیل کے لیے بھیجا جس کے نتیج میں کئی اسلامی درس گاہیں، جامِعات، دارُ الا فقاء کا درس گاہوں کی ہوتی اگرچہ ان علی مراکز کی بظاہر وہ شکل نہ تھی جو آج کل کے اسکول، تداریں، جامِعات، وارُ الا فقاء یا درس گاہوں کی ہوتی ہوتی سے ہیں نئی مراکز کی بطاح سے ہیں زیادہ سودمند کے آئین علی و عمل متا کے کہ تنا ہو میں تھا تک کر دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، عادری، حاری ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، موجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، مداری، حاری ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، مداری، حوری تی ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، مقومی تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، می و کو کو کے اسکول، مداری، مقومی تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، مقومی تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، می میں میں میں کو کی میں تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، میں میں کو کی میں تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، میں میں میں کو کی میں تو ہوجاتی ہے کہ آج کل کے اسکول، مداری، میں کو کی میں کو میائی کی کو کی میں تو ہو کو کی کے اسکول، مداری، میں کو کی میں کو کی کو کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو

يْنْ سُن مجلس المدَوْقة الدِيدية والعربية المان

الماسير اعلام النبلاء، قصل في بقية كبراء الصحابة، عقبة بن عامر --- الخرج ١٠٠٠ من ١٠٠ ما الرقم: ١٨١ -

جامعات، تربیق دارالا فقاء کے بنیادی ڈھانچے عہدِ فاروقی کے بیلمی مراکز ہی ہیں۔اگرسیِدُ نا فاروقِ اعظم مَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَم کی نشر واشاعت سے متعلقہ یہا قدامات ندفر ماتے تو ہوسکتا تھا کہ آج اِن تمام مدارس وجامعات اور دارالا فقاء کا بھی وجود نہ ہوتا، یقیناً یہ **دفیضان فاروق اعظم''** ہی ہے۔

## سيِّدُنا فاروقِ أعظم كااصل مقصد:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کا اَصل مقصد رِضائے الّبی کے لیے علم دین کو پھیلا ناتھا،
کہی وجہ ہے کہ آپ دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے تمام بھیج ہوئے نَدَیْسِین و مُفتیانِ کِرام پراس بات کو بالکل واضح فرما دیا
تھا۔ چنا نچہ ایک بار آپ دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرما یا: '' اے الله عزوماً! میں مختلف شہروں کے اُمَرَاء پر نجھ کو گواہ بنا تا
ہوں کہ میں نے ان کو وہاں کی رعایا میں عدل وانصاف قائم کرنے اورلوگوں کو علم دین، قر آن وسُمَّت سکھانے کے لیے
بھیجا ہے اوراس لیے بھیجا ہے کہ ان کے اموال ان میں عدل وانصاف کے ساتھ تقسیم کریں۔''(1)

#### عُلَمًا يُكِرًّا إِمْ وَمُفْتِيَانَ عَظَامٍ كَيْ تَنْخُو اهْيَنْ

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَاهٔ تَعَالَ عَنْه جانتے تھے کہ میں جنشہروں میں اپ خشاف اَصحاب کو دین تعلیم کے لیے بھیجی رہا ہوں بقیناً وہ بنئے آباد ہوئے ہیں ، اُن کی آبادی بہت زیادہ ہے ، اُن میں مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ، اُن لوگوں کے پاس اَحکام شَرعیّهٔ سیکھنے والوں کا بڑا مجمئع لگ جائے گا، جس کے سبب اُن کا اپنا ذاتی کاروبار وغیرہ کرناممکن نہیں ، نیز اُن کے بھی اہل وعیال ہیں جن کی کفالت اُن کے ذمہ ہے ، اگر بیلوگ معاشی حوالے سے مسحکم نہ ہوں گے تواپی فرائیس کو جھی اہل وعیال ہیں جن کی کفالت اُن کے ذمہ ہے ، اگر بیلوگ معاشی حوالے سے مسحکم نہ ہوں گے تواپی فرائیس کو میچ طریقے سے نہوا سیسی گر ، یہی وجہ ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے علاء کرام ومنیانِ عُظَام کی بَیتُ المال سے تخواہیں مُقرَّر فرما نمیں تاکہ قر آن وسنت کی تعلیم اور دارالا فراء کی ذمہ دار یوں کو یہ تمام حضرات بَظَرِیقِ اَحْتُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو قاضی مقرر فرما یا تو ان حضرت سیّدُ نا نافِع دَحْتُ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ کو قاضی مقرر فرما یا تو ان

( حلدۇۇم )

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب المساجد، باب نهى من آكل ثوساد الخرص ٢٨٣ م حديث ١٨٥ سلتقطاء

(عہدِ فاروقی میںعلمیسر گرمیاں)

کی تخواه بھی مقرر فرمائی۔<sup>(1)</sup> مدیندمنورہ کے تین مُدَرِینُن کی تُواین:

نه صرف آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ف قاضى ومفتيان كرام كى تخوا بين مقرر فرما كيس بلكه آپ رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے چھوٹے بچوں کوقر آن یاک کی تعلیم وینے والے ٹورٹیس کی تنواہیں بھی مقرر فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سپّدُ ناوخیین بِن عَطَاء رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فر ماتے ہیں که' مدینه منوره می*ں تین ندر سِین جو بچوں کوقر آ*ن یا ک کی تعلیم ویے پر مامور تھے، امیر المؤمنین حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ ان میں ہے ہر ایک کو ہر ماہ ۱۵ پندرہ درہم تخواہ د ماکرتے تھے۔''<sup>(2)</sup>

## مُدَرِّينُن كَيْ تَخْوَا هِول مِن إضافه:

حضرت سپّدُ نا كِنانَد عَدَوى عَدَيْهِ وَحمَةُ اللهِ الْقَدِى بروايت بي كدامير المؤمنين حضرت سبّدُ ناعمر فاروق اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي أَجِناد كِ أُمْرَاء كوايك مكتوب روانه كمياجس مين إرشاد فرمايا كه: " حاميلين قرآن يعنى قرآن بإك ك قاریوں کومیرے پاس بھیجوتا کہ میں اُن کی عزت ومقام ومرتبے میں إضافه کروں ، نیز اُن کی تنخوا ہوں میں بھی إضافه کروں اوراُ نہیں دیگرمختلف شہروں میں قر آن یاک کی تعلیم عام کرنے کے لیے بھیجوں۔''<sup>(3)</sup>

# لغليم قرآن كي رغبت بروظائف كاحكم:

حضرت سبِّدُ نَاسَعُد بِن إبراجِيم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه عدوايت ہے كمامير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه نے اپنے بعض گورنروں کو بیکھا کہ لوگوں کوعطیات اُن کی قرآن یاک سکھنے کی جُستُو پردیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیااور پھرسیّدُ نافاروق اعظم مَنِينَ اللهُ تَعَالىءَنْهُ لَوَلَكُها كهابقرآن سِيجِهِ مِينِ السِيلولُول كي رغبت بھي بڑھ گئ ہےجنہيں يهكي اليي جُستُجُوْ نَرَهِي \_ پھرستيرُ نا فاروقِ اعظم رَخِو َاللهُ تَعَالَى عَنْه نے محبت اور صحابيّت پروظا رَف دينے كائحكم ديا \_ (4)

جلدؤؤم المُشْكُسُ معلس المدرنة شالح المينة (ووت اسادى)

السلطيقات كبرى، فأكر من جمع القرآن ـــالخ، زيدين ثابت، ج ٢٥ ص ٢٤٠٠.

<sup>2 .....</sup> مصنف بن ابي شيبه ، كتاب البيوع والاقضية ، في اجر المعلم ، ج ٥ ، ص ٤ ٩ ، حديث : ٥ ـ ـ

<sup>3 .....</sup> كنز العمال] كتاب الاذكار، فصل فضائل القرآن مطلقا، الجزه: ٢ ج م م ٢٥ م معديث: ٢ ١ ٠ ٣ مختصرا

المختصرات كنزالعمال، كتاب الاذكار، فصل في حقوق القرآن، الجزء ٢٠٢٥ ج ا، ص ٢٣١ ، حديث ١٤٥ مختصرات

#### 

### قارى كوسفيدلياس ميس ديمنا يبندع:

اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْد مُدُرِسِين كَ لِيسفيدلباس كو پهندفر ما ياكرتے عصر چنانچ حضرت سيِّدُ ناامام مالِک عَلَيْهِ دَحمةُ اللهِ النَّحالِق اپن سند سے بيان كرتے ہيں كه اميرالمؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه فِي ارشاد فر ما يا: ' إِنِّى لَا حِبُ آنُ أَنْظُرَ إِلَى الْقَادِي الْبَيْضَ اليَّيْسَابِ يعنى جَص يه پهند ہے كه مين قاري (عالِم، عابد، زاہد، طالِب علم) كوسفيدلباس مين ديكھوں \_'(1)

# ظاهرى عليه درست ركفني كى الهميت:

میٹے میٹے اسلامی ہوب ائیو! اُستاد اور طالب علم کا بہت گہراتعلق ہے، اُستاد کا وجود طالب علم کے لیے شعل راہ ہے، اُستاد کی ذات سے طالب عالم بہت پچھ سیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اُستاد کی ذات سے طالب عالم بہت پچھ سیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اُستاد کی بیروی کرتا ہے، البغد اضروری ہے کہ استاد کارویہ طالب علم کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ مسلم معاشر سے کا ایک مہذب انسان بن سکے، اسی طرح اگر استاد اپنے ظاہری علیہ کوصاف سخراد کھے گاتو طالب علم بھی اُس کے نقش قدم پر چلے گا، دیکھنے میں بیآیا ہے کہ جواُستاد صاف سخراد ہتا ہے، ابیل رکھتا ہے اُس کے طلبہ بھی صاف سخر سے ہوتے ہیں، بہر حال اُستاد کوا پنے ہر ہر معاملے میں بہت احتیاط کی حاجت ہے کہ اُس کے سب طلبہ کی اخلاقی تربیت کا مداراً س کی ذات پر ہے۔

#### عهدفارو قتی کاشاندار مدرس کوراس

مين مين اللهُ تَعَالَى عَنْدَ فِي المراكمةُ منين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْد فِي عَلْف علاقوں ميں

ر حلدوُوم

<sup>1 .....</sup> مؤطا امام مالک ، كتاب اللباس ، باب ماجاء في لبس \_\_\_ الغ ، ج ٢ ، ص ٨٠ ٣ ، حديث ٥ ٢ - ١ ـ

<sup>2 .....</sup> ترمذي كتاب الادب باب ماجاء في لبس البياض ع ٢ م ص ٢ ٢ م حديث : ٩ ١ م ٢ -

ا پنے تربیت یافتہ قرآن یاک کے ماہر قُرّاء حضرات بھیجے منے تا کہ وہ وہاں کےلوگوں کوقرآن یاک کی تعلیم ویں، انہیں قر آن پاک پڑھناسکھائیں، نیز آپ دَخِیَاللهُ نَعَالُ عَنْه کا ایک مقصد پہمی تھا کہ جب میرے جیسے ہوئے ماہرین لوگوں کو قر آن یاک کی تعلیم دیں گے، تو اُن میں ہے بھی ایسے قاری حضرات تیار ہوں گے جنہیں دیگر شہروں میں قر آن یا ک سكھانے كے ليے بھيجا جاسكے گا۔ گوياسيدُ نافاروقِ اعظم رَحِي اللهُ تَعالى عَنْه نے مختلف شهرول ميں ايخ تربيت يافت قارى صاحبان كوجيج كرنه صرف ان علاقول ميس مدرسے قائم فرمائے بلكه ايك طرح سے آپ مَنِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان علاقوں میں 'مدرس کورس' شروع کروادیے۔آپ زخی اللهُ تَعَالْ عَنْه کے عہد میں سب سے بڑا ' مدرس کورس' جس سے كثير قاريوں كى ايك كھيپ تيار ہوئى وه حضرت سيِّدُ نا أَبُومُوكِ أَشْعَرِي دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاہے جس سے نين سو٠٠ ٣٠ سے زياده قارى قرآن تيار موئے ين ني حضرت سيدُ نا كِنَانَه عَدوى حَديد رَحمةُ الله القوى سے روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِهِ أَجِناد كَ أَمَرًا و (جَنَّى لَشكروں كے اميروں) كى طرف ايك مكتوب رواند کیا جس میں ارشاد فرمایا کہ حاملین قرآن کینی قرآن یاک کے قاریوں کومیرے یاس بھیجو تا کہ میں ان کی عزت اورمقام ومرتبے میں اضافہ کروں ، نیز ان کی تنخوا ہوں میں بھی اضافہ کروں اورانہیں دیگرمختلف شہروں میں قرآن یا ک ك تعليم عام كرنے كے ليے بھيجول- "حضرت سِيدٌ نا ابُومُويٰ آشعَرِي دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه في آپ دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كوجوا بأ ايك مكتوب روان فرما ياجس يسعوض كيا: "إنَّهُ بَلَغَ مِنْ قِبَلِيْ مِشَّنْ حَمَلَ الْقُرْآنَ شَلْتُهِانَةٍ وَبضْغ رجَال يعنى اے امیر المؤمنین!میرے یاس قرآن یاک کے قاربوں کی تعداد تین سو • • سانے زیادہ ہو چکی ہے۔''(<sup>1)</sup> تغليم قرآن كي اجميت پرمكتوب:

امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّد نا ابُومُوی اَشْعَرِی رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کو عظمت قرآن بیشتمن حضرت سیّد نا ابُومُوی اَشْعَرِی رَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه کو عظمت قرآن بیشتمن ایک طویل مکتوب ہے خدا کے بندے عمر کی طرف سے ابوموی عبد الله بین قیس اَشْعَرِی اور ان کے ساتھ موجود قرآن کے قاریوں کی طرف ۔ اَلشّدَامُ عَلَیْکُمُ ! بیقرآن تمہارے لیے باعث اُجرے، تمہارے مراتب بلند کرنے والا ہے، اللّه عَدَمَا کے ہاں بہت بڑے اَجرکا ذخیرہ ہے، تم اُس کی

**جلدۇۇم** 

<sup>🕕 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاذكار، فصل في فضائل القرآن، طلقاء الجزء: ٢ ، ج ١ ، ص ٢٣ ١ ، حديث: ١٦ ٠ ٣ -

ا تباع کرو، نہ کہ یہ تمہاری ا تباع کرے، بے شک قر آن نے جس کی ا تباع کی یے قر آن اسے بکڑ کرجہنم میں دھکیل وے گا اورجس نے قرآن کی اتباع کی اس کے لیے قرآن جنت میں داخلے کا سبب بنے گا۔ پس بیقرآن تمہاری سفارش کر ہے۔ نہ کہ مخالفت، کیونکہ بلاشیقر آن نے جس کی سفارش کر دی وہ جنت میں داخل ہوجائے گا اور قر آن نے جس کی مخالفت کی اوراُس سے جھکڑا کیا اُس کوجہنم میں ڈال دے گا، جان لو! یہ قر آن ہدایت کا سرچشمہاورعلم کی روشن ہے، یہ پروردگار عَلْمَا لَى كَمَابِ بِ، اللّٰهِ عَلَيْهَا إِس كے سبب سے اندھوں كى آئكھيں كھول ديتا ہے، بہرے كانوں اور تالا يڑے ہوئے دلول كُوسَخُر فر ماديتا ہے، چان لوا جب بندہ رات كواشمتاہے، مسواك كرتا ہے اور وضوكرتاہے، پھر الله اكبر كبهكر تلاوت قر آن شروع کردیتا ہے توفرشتہ اُس کے منہ پرمنہ رکھ کر کہتا ہے: تلاوت کر، تلاوت کر، تونے بہت اچھا پڑھا اور تیرے لیے بہت اچھا ہواورا گرصرف وضوکرتا ہے اور مسواک نہیں کرتا تو فرشتہ صرف اُس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتا۔ یا در کھو! نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت چھیا ہواخز انہ ہے اور بہترین موضوع ہے جس قدر ہو سکے خوب قرآن پڑھو۔ بے شک نمازنور ہے، زکوۃ برہان ہے،صبرروشی ہے، روزہ ڈھال ہے اور قرآن تمہارے تق میں مجت ہے، یا تمہارے خلاف کچت ہے، پس قرآن کا اِکرام کرواور اس کی ابانت مت کرو، بے شک جس نے قرآن کا اِکرام کیا الله على على المرام كري كا اورجس في أس كي المات كي الله على المناس في المناس كالمرام كري كار والمرام كري المات كرف والے ، قرآن جفظ کرنے والے اور اس کے احکام پڑمل کرنے والے کی دعام قبول ہے۔''(1)

# تعليم كى نشر وإثاعت أبم أبدات ميس ثامل:

مینظے مینظے اسلامی بھب نیو! قران وسنت کی تعلیم اوراُس کی نشر واِشاعت امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِیْ اَسْدُ تَعَالَ عَنْه نَ اَسْدُ عَلَيْهِ مُعَلِّفِ فَا اَسْدُ مِن اَسْدُ مَنْ اَسْدُ مَنْ اَسْدُ مَنْ اَسْدُ مَعْ اَسْدُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الله

المسائل، كتاب الاذكار فصل في فضائل القرآن مطلقا، الجزء ٢٠ مج ١ من ١٢٥ محديث ٢١ ١٠٠.

مَيْنَ سُ معلس المدرّفة شالوّ المينّة فق (ويوت اسلال)

[ حلد دُوُم

ا نہی میں سے حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن مُغَفَّل مُرَ نِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدَ بِهِی مِنْ مِنْ نافار وقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ مِن سِنِدُ نافار وقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ مِن سِنِدُ نافار وقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ دَحمَهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا كُر بَعِيجا ـ إلى طرح حضرت سیّدُ ناعمران بِن حُصَين خُرَاعِی عَلَيْهِ دَحمَهُ اللهِ القوی جوفُقَهَا عصابہ كرام عَلَيْهِ مُلاَئِفَ وَاللهِ عَلَيْهِ مُلاَئِفَ مِن اللهِ عَلَيْهِ مُلاَئِفَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُلاَئِفَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مُلاَئِفَ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ مُلاَئِفَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مُلاَئِفُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

## مختلف شہرول میں جامع مسجد کے قیام کا حکم:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد نام فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب مختلف شہرول کو فتح کیا تو واکی بھرہ حفرت سیّد ناابُومُوی اَشْعَری دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوایک مکتوب کھاجس ہیں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه کوایک مکتوب کھاجس ہیں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالَ کی مساجد کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی قائم کی جائے ، جب جمعہ کا دن آئے تو سب لوگ اُس میں جمع ہوجا نمیں 'آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْ مَا عَمْ مَی جائے ، جب جمعہ کا دن آئے تو سب لوگ اُس میں جمع ہوجا نمیں 'آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْ مَا عَنْهُ مَا عَنْهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس بھی بھی جمعہ کی جائے ، جب جمعہ کا دن آئے دھنرت سیّد نام ہو کو فیہ کے امیر سیّد ، نین ماض دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس بھی بھیج دیا وہ مصر کے گورنر سیّد، بہی تھم ملک شام کے فوجی کما نڈروں کے نام بھی لکھا کہ شہروں کو چھوڑ کر دیباتوں کی طرف مت جاؤ ، ہرشہر میں صرف ایک جامع مسجد بنالو، مصر ، مان کوف والوں کی طرح ہر قبیلے کی الگ الگ جامع مساجد نہ ہوں '' (2)

## عهدِ فاروقی کی مساجد کی تعداد:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْه نے علاء کرام کی ایک جماعت تیار کی اور آئییں بڑے بڑے شہروں میں بھیجا، فتو حات میں جس قدروسعت ہوتی گئی آپ دَخِیَ الله نَعَالْ عَنْه حکام وگورنروں کو بیتم دیتے گئے کہ مفتو حدر یاستوں میں مساجد کا قیام من میں لاتے رہیں تا کہ وہ مسجد یں وہاں دین اسلام علم ومعرفت اور اسلامی تہذیب وثقافت وقر آن وسنت کی نشر واشاعت کا مرکز بن جائیں۔ کیونکہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے تعمیرات نہیں کی گئی تھیں اس لیے اَوَّلاَ یہی مساجد ہی مدرسہ، جامعہ ووار الافتاء کی حیثیت سے نمتعارف ہوئیں۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْه کے لیے اَوَّلاَ یہی مساجد ہی مدرسہ، جامعہ ووار الافتاء کی حیثیت سے نمتعارف ہوئیں۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالُ عَنْه کے

المُثِنَّ مُعِلَّ اللهُ المُنْفَقَطُ المِنْفِيَّةُ (وَاوتِ المَانِيَ) ( ثُبُّ سُنَا اللهُ اللهُ

<sup>🚹 .....</sup>الاستيماب، عبدالله بن مغفل ، ج ٣ م ص ١٠ ١ ـ

الاصابق عبران بنحصين ج مم ص٥٨٥ الرقم: ٣٠٠ ١٠

<sup>🙋 .....</sup> كنزالعمالي كتاب الصلاة ، فصل فيما يتعلق بالمسجد ، الجزء : ٨رج ٣ ، ص ١٣٨ ، حدبث: ٠ ٤ · ٢٢ ملخصا

عہدِمبارکہ میں مساجد کی تعدادتقریباْچار ہزار کے قریب تھی۔<sup>(1)</sup>

#### طلبہ کے لیے اعرازی اقدامات:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعرفاروق اعظم دَنِیَ الله تَعَالَی عَنْه نَ آن وسنت کے طلباء کی بہت حوصلہ افزائی کی اور
اُن کے لیے حصول علم کے راستوں کو آسان بنایا، آپ دَنِیَ الله تَعَالَی عَنْه نِ اُن کی حوصلہ افزائی کے لیے وظا نَف بھی جاری فرمائے، نیز آپ دَنِیَ الله تَعَالَی عَنْه نَ اَسِیٰ بعض عُمَّالُوں کو حکم دیا کہ متازطلبہ کو اعزاز اَ خصوصی انعامات سے بھی نوازیں۔ حضرت سیّد نام آپ دَنِی الله تَعَالَی عَنْه نے عام آپ دَنِی الله تَعَالَی عَنْه نَعالَی عَنْه کے نام آپ دَنِی الله تَعَالَی عَنْه نے جو حکم نامہ جاری فرمایا اس میں واضح طور پرفرمایا کہ 'جو مال تقسیم کے بعد ہی جائے اسے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیاجائے۔''(2)
میں واضح طور پرفرمایا کہ 'جو مال تقسیم کے بعد ہی جائے اسے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیاجائے۔''(2)
میر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم دَنِیَ الله تَعَالَی عَنْه کی بید ہمت افزائی دراصل مدارس کے طلبہ کے لیے پیغام مشرّت ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ذات کو کہتا ہ الله سیکھنے اور حفظ کرنے کے لیے بیش کیا ہے تو یقیناً وہی لوگ تو می اعزاز اور تعام اُن طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھار نے کا کام کرتا ہے، جن کے ذریعے سے دہاں کے لوگ قر آن مجید اور سُنَّت وانعام اُن طلبہ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھار نے کا کام کرتا ہے، جن کے ذریعے سے دہاں کے لوگ قر آن مجید اور سُنَّت بی کھی اور کی کو کہتا ہوں کے کو کہتا کہ کرتا ہے، جن کے ذریعے سے دہاں کے لوگ قر آن مجید اور سُنَّت بیکھی اور کا گھوری کو کھی کی کو کھی کو کو کی کو کھی کو کہتا ہوں کے لوگ قر آن مجید اور سُنَّت کے کھی کو کو کہتا ہوں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی کھی کو کھی

#### عَهٰدِ فَأَنْ وَقَتَى كَيْ مِعْدَانَ مِنْ كَانْعَلْيْمَى وَأَخْلَاقَى نَصْنَابَ ====

قرآن وسنت کی تعلیم کھیلانے والے اُن تمام مدارس میں ایک بات بہت اجمیت کی حامل تھی کہ اُن مدارس کا نصاب کیا ہو؟ یعنی وہ کون ساایسا مواد ہوجس کی طالب علموں کو تعلیم دی جائے؟ اُن کی صلاحیتوں کواجا گر کیا جائے ،جس سے سارے معاشرے میں علم کی روشنی عام ہو۔ عبد فاروقی میں آئ کے دور کی طرح کوئی مخصوص تعلیمی نِصاب نہیں تھا، اور نہ ہی سیّدُ نا فاروقی اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے با قاعدہ''نصاب' کی صراحت فرمائی البتہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مختلف فرامین اور مکتوبات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے مختلف علمی مُواد بَطورِ نصاب اپنے عَہد کے مُدَرِّسِين کو عطا

﴿ حِلْدُوُوْمِ

<sup>€</sup> المناوى رضويه، ج٥٩م ١٩٥٥.

<sup>2 .....</sup>الاصابة يشرين ربيعة على من ١٨ ٢ م، الرقم ٢٠٤٠ ـ

فرمایا۔ بیتمام نصابی موادع برفاروتی کی مناسبت سے بہت ہی زبردست تھا، جس تعلیمی مواد کی اس وقت ضرورت تھی آپ
رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَه اِسَی کوسکھانے کا تھم ارشاد فرمایا۔ واضح رہے کہ نصاب میں اَوَّلین ترجِیح قرآن وسنت کوتھی کہ
مسلمانوں کے دینی ووُٹیوَی تعلیمی مواد کے حوالے سے قرآن وسنت کوئینیا دِی ما خَذکی حیثیت حاصل ہے، اس کے بغیر نہ تو
دینی علم فائدہ و سے سکتا ہے اور نہ ہی دنیوی علم ۔ سیّدُ نا فارق اعظم رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے تعلیمی نصاب سے متعلقہ چند فرامین
پیش خدمت ہیں:

#### 

- (1) .....عربی زبان کی تعلیم نصاب میں شامل فرمائی ۔ چنانچہ عربی زبان کے متعلق ارشاد فرمایا: ' تَعَلَّمُوا الْعَرَبِيَّةَ فَإِنَّهَا تُعَبِّبُ الْعَفْلَ وَتُرَبِّيُدُ فِي الْمُرْوْءَةِ لِعَنْ عربی سیصو کیونکہ بیقل کو پُختہ بناتی اور مُرُوَّت میں زیادتی پیدا کرتی ہے۔''(1)
- (2).....علم نحو كى تعليم كوبھى نصاب ميں شامل فرمايا۔ چنانچە فرماتے ہيں: ''تَعَلَّمُوا النَّحُوَ كَمَا تَعَلَّمُوْنَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِصَ يَعَيْعُلَمْ نُواسَ طرح سيھوجس طرح سنن وفرائض كوسكھتے ہو۔''<sup>(2)</sup>
- (3).....اعرابِ قرآن کی تعلیم کوبھی نصاب میں شامل فر مایا۔ چنانچی فر ماتے ہیں:'' تَعَلَّمُوْ الْعُمَرَ ابَ الْقُدُ آنِ تَحَمَّا تَعَلَّمُوْ احِفْظَهُ یعنی قرآن پاک کے اعراب کواس طرح سیموجس طرح قرآن پاک کوحفظ کرتے ہو۔''<sup>(3)</sup>
- (4) ....علم الانساب كوبھى نصاب تعليم على شامل فرمايا۔ چنانچەفرماتے بيں: ''فَعَلَّمُوْا ٱنْسَابَكُمْ لِتَصِلُوْا آرْحَامَكُمْ لِعِنْ عَلَم الانساب يَكُمُوتاكمَ صلدري كرسكو۔''(4)
- (5)....علم الشعرى تعليم كوبهى نصاب مين داخل فرمايا ـ چنانچه فرمات بين: "تَعَلَّمُوا الشِّغْرَ فَاِنَّ فِينِهِ مَحَاسِنَ تُبْتَغْى وَمُسَاوًى نُتَّقَى وَحِكْمَةٌ لِلْحُكَمَاءِ وَيَدُنُّ عَلَى مَكَادِمِ الْاَخْلَاقِ يعن شعركهنا سيكموكونك

جلدؤؤم

<sup>1</sup> ٢٥٢ مديث: ٢ ١٦٠ مر ١٦٥ م ٢٥٥ م ٢٥٠ مديث: ٢ ١٦٠ م

<sup>2 .....</sup>البيان والتبيين باب من لعن البلغاء رج ا رص ٣٣ عد

<sup>3 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاذكار فصل في حقوق القرآن الجزء: ٣ رج ا برص ١٣٣ م حديث: ١٢١ ٣٠

<sup>4.....</sup>الزهدللهنادرباب صلة الرحمىج ٢ م ص ٨٥ مم الرقم: ١ ٩ ٩ -

اِس میں ایسی خوبیوں کا بیان ہوتا ہے جہنہیں حاصل کیا جاتا ہے اور ایسی برائیوں کا بیان ہوتا ہے جن سے بچا جاتا ہے اور اَشعار میں ٹھکماء کے لیے جَکْمئت کے پھول ہوتے ہیں اور وہا چھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔'' <sup>(1)</sup>

- (6) .....علم الميراث كوبھى نصاب ميں شامل فرمايا۔ چنانچە فرماتے ہيں: ''تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَاِلَّهَا صِنُ دِيْنِكُم يَعَيْمُ الْفَرِائُضُ (يَعِنَ مِيراث كَاعِلْم ) سِيَهُو كِونَداس كاتعلق بھى تمهارے دين سے ہے۔''(2)
- (7) .... عِلْمُ الْحُن (لَب دلِجِدَا ورَسِحُتِ تَلَفُظ) كوبهى نصاب ميں شامل فرما يا۔ چنانچے فرماتے ہيں: ' تَعَلَّمُوا السَّنَّةَ وَ الْفَدَ انِضَ وَاللَّحُنَ كَمَاتَتَعَلَّمُوْنَ الْفُرْ آنَ يعنى سنت عِلم الفرائض اور كن كاملم بھى قرآن كى طرح عاصل كرو-''<sup>(3)</sup>

#### اکرتی کات

(1) ..... تعلیی نصاب کے ساتھ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِی الله تعلی عنه نے آخلاقی نصاب بھی بیان فرما یا، چنانچ فرماتے ہیں: 'نَعَلَّمُو اللَّهِ الْمُ الْوَقَارَ وَالسَّیکِیْنَةَ وَتَوَاضَعُوا بیان فرما یا، چنانچ فرماتے ہیں: 'نَعَلَّمُو اللَّهِ الْمُولَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ لِمَنْ يُعَلِّمُهُ وَ الْعِلْمَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ لِمَنْ يُعِلِمُ مُعَلِمُ مِنْ الْعِلْمِ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلِّمُوهُ الْعِلْمَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ لِمَنْ يُعَلِمُ مُعَلِم اللَّهُ مِنْ الْعِلْمِ وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تَعَلِّمُوهُ الْعِلْمَ وَلَا تَكُونُوا مِنْ جَبَابِرَةِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ لِمَ الْعَلَمَاءِ فَلَا يَقُومُ الْعِلْمَ وَلَا يَعُومُ الْعَلْمَاءِ وَلَا يَعُومُ الْعَلْمَاءِ وَلَا يَعُومُ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا تَكُونُوا وَلَا يَعْمُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا عُولَا لَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَمُ مُولُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا عُلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُلْمُ عَلَمُ مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعُلْمُ لَلْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا عُلْمُ اللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَل

**ٔ جلدؤؤم** 

١٠٠٠-كنز العمال، كتاب الاخلاق، الشعر المحمود، الجزء: ٣١ج٢، ص٣٣٣، حديث: ١٩٩١.

<sup>2 .....</sup>دارسي، كتاب الفرائض باب في تعليم الفرائض ب٣٦ رص ١ ٣٨٥ حديث ١ ٢٨٥ ـ

<sup>3 ....</sup>شعب الاينان باب في طلب العلم يج ٢ ي ص ٢٥ ٢ يحديث: ٣ ١ ٢ ١ ـ

<sup>4 .....</sup> شعب الايمان ، باب في نشر العلم ، ج ٢ ، ص ٢٨ ٢ ، حديث: ٩ ٨ ١ ١ ـ

التمسك بالقرآن، ج) مراكات فضائل القرآن، في التمسك بالقرآن، ج) مر١١٥ مديث ٨٠ عديث ٨٠.

#### اِسْتَلامَى بَهْنُونَ كَاتَعْلَيْمَى نَصْنَاكِ

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ تَعَلَيْم واخلاقی نصاب میں اسلامی بھائیوں کے مقالج میں اسلامی بہنوں کے نصاب میں ایک چیز کا اضافہ فرما یا کے انہیں سور ہ نور کی خصوصی تعلیم بھی دی جائے۔ چنا نچہ فرماتے ہیں: ''تَعَلَّمُو اسْوَرَةَ بَرَاءَةٍ وَعَلِّمُو انْسِسَاءَ كُمْ سُورَةَ النَّوْدِ وَحَلُّوهُ هُنَّ الْفِضَةَ يَعَىٰ سور هُ بَرَاءت سِيمواورا پی عورتوں کوسور هُ نور کی تعلیم دواور اُنہیں جاندی کے زیورات بہناؤ۔''(1)

## ﴿ فَارُوقُ اعْتَظُمُ إِوْرَ كُتَابِتُ (الْكَهَائِيُ )}

# بہترین لکھائی کی نشانی:

حضرت سيّدُ نا إبنِ قُنَيْبَهُ دَحَهُ اللهِ تَعَالَى عَنَهِ بِهِ وايت بَ كه امير الهؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ المُظم رَحِيَ اللهُ ثَعَالَى عَنْهِ فَ اللهُ وَمَنْ اللهُ ثَعَالَى عَنْهِ فَ اللهُ وَمَنْ اللهُ ثَعَالَى عَنْهِ اللهُ وَمَنْ اللهُ فَقَالَ اللهُ وَمَنْهُ مِنْ اللهُ وَمَنْهُ مِنْ اللهُ وَمَنْهُ مِنْ اللهُ وَالْحَمْمُ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

## خراب کھائی پرکوڑے کی سزا:

حضرت سيّدُ ناعَمُ وبِن عاص رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ كَا يَب فِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ كَا يَب فِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فَعَلَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فَعَلَى عَنْه فَ فَعَلَى عَنْه فَ فَعَلَى عَنْه فَعَلَى عَنْه فَعَلَى عَنْه فَعَلَى عَنْه كُورُ وباره مكتوب روانه كياجس ميں ارشاد فرما يا: "البّ كا تب كوكور ك لگاؤ" چنانچ سيّدُ نا عَمْرُ وبِن عاص رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي وباره مكتوب روانه كياجس ميں ارشاد فرما يا: "البّ كا تب كوكور ك لگاؤ" چنانچ سيّدُ نا عَمْرُ وبِن عاص رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ عَنْه فِي وجيد في اللهُ عَنْه في وجيد عن عاص رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه في وجيد عن عَنْ اللهُ يَعْمُ و بين عاص رَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه في وجيد عن عَنْ في وجيد عن عاص رَخِي اللهُ عَنْهُ في وجيد عن عَنْ اللهُ وَلَهُ عَنْهُ فَعَلْمُ عَنْهُ فَيْ وَعِيدُ عَنْ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ فَعْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ فَعَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ فَيْ وَعِيدُ عَنْ عَنْ عَالَى عَنْهُ وَعَالْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن

ا يك روايت مين بون ب كرسيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ف ارشاد فرما يا: "إذَا أَتَاكَ كِتَابِي هٰذَا

( جلدوُؤم

أيش كن معلس للرفة شالية لمية فق (ووت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup> شعب الايمان ، باب في تعظيم القرآن ، ذكر سورة الاعراف والتوبة والنورج ٢ ي ص ٢ ٢ ٢ م حديث . ٢ ٣ ٣ ـ

<sup>2 .....</sup>الجامع لاخلاق الراوى يج ا ي ص ٢٦٢ ـ

السيناقب المير المؤسين عمرين الخطاب، الباب الرابع والا ربعون، ص ٢٥ - ١ -

فَاجْلِدُهُ سُوْطاً وَاغْذِلُهُ مِنْ عَمَلِكَ يَعِيْ جَبِتْمهارے پاس ميرا مکتوب پنچ تواپيخ کا تب کوکوڑالگانااوراسے اس کی ذمہداری سے بھی معزول کردینا۔''(1)

# علم كولكھ كر قيد كرلو:

حضرت سيِّدُ ناعبُدالميلك بِن عبد الله بِن سُفيان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه البِيْدِيِّ بِيَاسِه وايت كرتے بي كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرما ياكرتے تے: " قَيِّدُ وُ اللَّعِلْمَ بِالْكِتَابِ لِينَ عَلَم كَالْهِ كَر قيد كراو ـ "(2)

#### فاردوق اعتظم إور هجري تاريخ

## سب سے پہلے ہجری تاریخ وضع کرنے والے:

#### تَانَيخُ وَضَعَ كَرَّنْ لِي كَن وَجُوهَا تَ

# خُلُوط پرتاریخ نہیں ہوتی تھی:

حضرت سبِدٌ ناعامِر شَغِی عَلَیْهِ دَحنَةُ اللهِ انْقَوِی سے روایت ہے کہ حضرت سبِدٌ ناابُومُویٰ اَشْعَرِی دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَا اللهِ مُعَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَا اللهِ مَعْلَمُ مَعْلَى عَنْهُ لَا اللهِ مُعَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کَوایک مکتوب روانه کیا کہ آپ دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کے جمارے پاس مکتوب آتے ہیں اُن پر تاریخ نہیں ہوتی ، البذا آپ تاریخ درج کیا کریں۔ 'سبِدُ نا فاروقِ اعظم دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فَ مَعَالَ عَنْهُ فَ عَالَ عَنْهُ فَ عَالَ عَنْهُ فَ صَعالَ مَعْلَمُ الزِهْ وَان سے مشور ولیا توکسی نے کہا: ' وصال سے تاریخ کی ابتدا کی جائے۔' کسی نے کہا: ' وصال

- ١٣٤٥ عالى كتاب العلم ، إدب الكتابة ، الجزء : ١٠ م ج م ص ١٣٤ ، حديث : ٢٩٥٣ -
- 2.....مصنف ابن ابي شيبه كتاب الادبى من وخص في كتاب العلم يج٢ م ص ٢٣٩ محديث: ٣-
- 3..... قاریخ الاسلام، ج ۲ م ص ۱۲ م قاریخ طیری، ج ۲ م ص ۲ ۲ م، قاریخ الخلفاء، ص ۲ ۲ م

حلدؤؤم

رسول الله ستاري كا بنداكى جائے "امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ عَنه في ارشاه فرمايا:"أوَّدِ خُ لِمُهَا جِدِ دَسُولِ اللهِ فَإِنَّ مُهَاجِدَ دَسُولِ اللهِ فَرَقٌ بَيْنَ الْحَقّ وَ الْبَاطِلِ يعن ہم جمرت رسول الله ستاری كی بنیا در کس گے كيونكه دسول الله كی جمرت حق وباطل كردمیان فرق ہے۔"(1) ایک مینی شخص كامشوره:

حضرت سيّدُ نا إبن بير ين دَخمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ پاس ايك يَمَى فض حاضر ہوااورع ض كرنے لگا: '' حضور! ميں نے يمن ميں ويكھا ہے كہ لوگ اپنے خطوط پر تاريخ لكھتے بيں كه فلال سال اور فلال مهينے ہے۔' سيّدُ نا فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے فرما يا: '' إِنَّ هذَا لَحَسَنَ فَا تَعَالَ عَنْه نَ تَعَالَ عَنْه نے قرما يا: '' إِنَّ هذَا لَحَسَنَ فَا تَعَالَ عَنْه نَ تَعَالَ عَنْه نَ قَر ما يا: '' إِنَّ هذَا لَحَسَنَ فَا يَعْ مَعْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَ تاريخ مقرر كرنے كے ليے ايك فَا يَخوَ اللهِ عَنْ يَتُو بِرُى اللهِ عَلَى چَرِ ہے للبذا تاريخ وَسَعَ كرو۔'' پھر آپ وَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِي تاريخ مقرر كرنے كے ليے ايك مشوره طلب كيا جس ميں مختلف اوگوں نے مختلف آراء ديں ، بالآخر متفقہ فيصلے ہے جمرت كاسال اور محرم الحرام كے مهيئے ہے جمری تاریخ كی ابتدا كی گئی۔ (2)

## تاريخ كى مِكْ فقط مبينه كفاتفا:

حضرت سيّدُ نا مُنبُون بِن مِبُران دَحْهُ اللهِ تَعَالَ عَنَه بِهِ روايت بِ كرايك بارامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْهُ عَنَا اللهُ عَنْهُ عَنَا اللهُ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْه عَنَا اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنَالَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنَالُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ

حلدؤؤم

وَيُنْ كُنُّ مِعِلِس لِلدَّهَ يَعَظُ العِلْمِينَّة (وعوت اسلان)

<sup>1 ....</sup> مصنف ابن ابي شبيه ، كتاب التاريخ ، باب الكني ، ج ٨ ، ص ٣٠ ، حديث : ٨ ١ ...

<sup>2 .....</sup> تاریخ این عساکر رج ۱ و ص ۱ ۴ کنز العمال کتاب العلم و ادب الکتابة و الجزء: ۱۰ م ج ۵ و ص ۱۲ ۸ و عدیت: ۲ ۹ ۵ ۳ م

الكامل في التاريخ، فكر الوقت الذي ابتدى .... الخرج ا ، ص ٢ ١ -.

## ايك ابم دضاحتي مدني پھول:

اکثر مُوَّرِّخِین وییرت نگاروں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ہی سب سے پہلے ہجری تاریخ کی بنیا دو الی اور اسے مرتب کرنے کا حکم ویا ہیکن بعض مُعَیَّرَ اصحاب سیر نے یہ بھی بیان فر مایا ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب مَد مَرْمه سے مدینه منوره ہیر نے یہ بھی بیان فر مایا ہے کہ حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جب مَد مَرْمه سے مدینه منوره ہجرت کرکے تشریف لے گئے تو مدینہ سے باہر مَتقامِ قُباء پر قیام فر مایا اور نئی تقویم کی وضع کا حکم دیا، چنا نجے صحابہ کرام علیٰ بھم این خوان نے اسے ہجرت سے شروع کیا اور اس سن کی ابتداء محرم الحرام سے کی گئی کیونکہ ججاج اسی سال اپنے محمر ول کولو شیخ ہیں۔ (1)

ان دونوں میں تطبیق یعنی مطابقت کی صورت ہیہ ہے کہ نی کریم، رَ اُوف رَّ حیم عَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم نَ اس اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نَ اس اللهِ عَلَى عَالَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَاللهِ و

### عهدفار وقى كى علمى مشاور تين

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دور خلافت میں جب فقوصات کی کثرت ہوئی تو السّحة که لِلْه عَدْه الله عَدْه الله عَدْه عَلَى مَهِ عَلَى الله عَدْه عَلَى الله عَدْه عَلَى الله عَدْه عَلَى الله عَدَاد میں بھی بہت اضاف ہوگیا، جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو ان کے مابین کئی ایسے مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے جن میں انہیں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی، وہ تمام لوگ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اکابر صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الزِهْوَان سے علمی مشاور تیں کرتے، جب اس مسئلہ کا کوئی حل نکل تو اسے سائل تک پہنچاد یا جا تا۔ (2)

صَلُّواعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

` حلدۇۇم

سيرت سيرالانبياء بس ٢٣٥۔

ے ....سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے علمی حوالے سے مشاورتی نظام اور اُس کی مثالوں کے لیے اِس کتاب کے باب' عبدِ فاروقی کا شوراکی نظام' 'صفحہ ۱۸۲ کامطالعہ سیجئے۔

## فاروق إعظم إورشعر وشعراك

## سيِدُنا فاروقِ اعظم كاشاعِ اندذَ وق:

اميرالمؤمنين حفرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اشعار سننے اور ان كى اصلاح كرنے كا بھى بہت اعلى ذوق ركھتے تھے، نيز آپ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اشعار كے ذريعے مثال دينے ميں بھى اپنا ثانی ندر كھتے تھے، بعض لوگوں نے تو يہاں تك كھا ہے كہ آپ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے سامنے شايد ہى كوئى ايسا معالمه آتا كہ جس پر آپ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوئى شعر نه يرا ھتے ۔ (1)

# رَ فَيْقِ سَفَرِ كِي مُوت پرشِعر:

حضرت سیّد نا اَبُوجَعْفَر دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدَنِه ہے روایت ہے کہ ایک بار دوران سفر امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے کسی ساتھی کا انتقال ہوگیا تو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وییں رک گئے اوراس کی نَمَازِ جَنَاز وادا کرنے کے بعد تدفین کردی۔اس واقعے کے بعد شاید ہی کوئی دن ایسا ہوتا ہو کہ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بَطُورِ مَنْ ثَمُلُ مِی شعر نہ پڑھتے ہوں:

> وَ بَالِغُ آمْرٍ كَانَ يَأْمُلُ دُونَهُ وَ مُخْتَلِجٌ مِنْ دُونِ مَا كَانَ يَأْمُلُ

ترجمہ:''یعنی وہ (موت کا)معاملہ پھیل کو پہنچ گیا جس کی آ دمی کوامید بھی نہتھی اور جن چیز وں کی امید ہے ان کے پورے ہونے کا یقین نہیں۔''<sup>(2)</sup>

میٹھے میٹھے اسلامی مجب ائیو! واقعی امیر المؤمنین حصرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَاشُهُ تَعَالَی عَنْه کا بیشعر آخرت کی ترغیب دلانے والے مدنی چھولوں سے سجا ہوا ایک بہترین گلدستہ ہے، یقیناً جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے وہ ایخ چھھے دہنے والوں کو گویا یہ پیغام دے کرجاتا ہے کہ آج جس طرح میں اس دنیا سے خالی ہاتھ چلا گیا ہوں کل تہمیں مجمی میرے چھھے آنا ہے:

مَيْنَ كُنْ : مجلس المدَوْقَةُ الدِّلْمِيَّةُ الدِّلْمِيَّةِ فَعَلَى اللهُ فَالْمُعِلَّةُ فَعَلَى اللهُ فَالْمُ

<sup>🚹 .....</sup>البيان والتبيين ۽ ج ا ۽ ص ٢٣١ -

<sup>2 .....</sup>موسوعه ابن ابي الدنيا ، قصر الأسل ، ج ٢ ، ص ٢ ٢ ٢ ، الرقم: 1 ٩ -

جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہال والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا راہنما میں ہول

پیارےاسلامی ہیں ہوتا اور وہ اسے آکر الل حقیقت ہے کہ آدمی کوموت کا گمان بھی نہیں ہوتا اور وہ اسے آکر اُچک کیتی ہے، اور جن چیزوں کی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے ان کے پورا ہونے کا بچھ پتانہیں ہوتا ، موت آت بی ساری اُمیدیں خاک میں امیدیں اُقیناً محمد ارو بی ہے جسے جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کی تیاری میں مشغول ہوجائے ، دنیا کو ایک مسافر خانہ مجھے کہ گئ لوگ اس میں آئے اور پھر چلے گئے ای طرح مجھے جھے کہ گئ لوگ اس میں آئے اور پھر چلے گئے ای طرح مجھے جھی ایک دن مرنا ہے اور اپنی کرنی کا کھل بھگتنا ہے:

ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن ..... قبر میں جوگا کھکانا ایک دن منه خدا کو ہے دکھانا ایک دن .... اب نه غفلت میں گوانا ایک دن ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے .... کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے صَلَّ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

## زندگی دھوکے میں بندال دے:

حضرت سيِّدُ نا سُفَيَان تُورى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ القوى سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهِ اکثرِ بَطُورِتَمُثِیْل بیشعر پڑھاکرتے تھے:

> لَا يَغُرَّنَّكَ عِشَاءُ سَاكِنٍ قَدُ يُوَافِئُ بِالْمَنِيَّاتِ السَّحَر

ترجمہ:'' آرام دہ زندگی تجھے دھو کے میں ندر کھے کہ بسااہ قات سحر کے پرسکون وقت میں بھی موت آ جاتی ہے۔''(1) میٹھے میٹھے اسسلامی بھیسا نیو! واقعی دنیا تو نری آ زمائش ہے، دراصل دنیا ایک دھو کہ ہے جواس دھو کے میں پڑجا تا ہے دہ اپنی آخرت کو تباہ دبر بادکر بیٹھتا ہے اور جواس دنیا کے دھو کے کو بچھے لیتا ہے دہ اپنی آخرت کو بچالیتا ہے، دنیا کی میش

<sup>🕕 .....</sup> شعب الإيمان باب الزهدوقصو الامل ج ع، ص ١٤ م حديث ١٠٢ م ا ـ

کوشیوں میں رہنے والا بسا اوقات یہ سجھتا رہتا ہے کہ ابھی تو میری بہت طویل عمر باتی ہے، پچھ عیاشی کرلوں بحد میں آخرت کے لیے پچھ نیکیاں بھی کرلوں گا، حالانکہ موت تو اچا نک آجائے گی۔ کاش! ہم ونیا کے بجائے آخرت پرنظر رکھیں،خود بھی نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلائیں،خود بھی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، ووسروں کو بھی شخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی خاشہ برکاتہ ہم انعالیتہ کے عطا کردہ مدنی افعامات پرمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔

گگا شيدا ول دنيا الله گکا کی يجحئر حكيا ij خلوق يوش زے دامن گنگارول گا صَلَّى اللَّهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدَّد صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ!

## رات کاٹے کے لیے شعر پڑھنے کی اجازت:

حضرت سيّدُ ناسائيب بِن يَزيد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ كَابِيان ہے كہ ايك دفعہ ہم حضرت سيّدُ ناعبدُ الرحمٰن بِن عَوف رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَسَاتُ هِ رَات كِ وقت سفر كررہے ہے، آپ رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَ حَضرت سيّدُ نا رَباح بِن مُغَرِّف رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَو بَهِ اللهُ عَالَ عَنْهِ كَو بَهِ مَعْمَ لِهُ وَهِ بَهِ وَهِ مَعْمَ لَهِ وَهُ بَهِ وَهِ مَعْمَ وَهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ لَهُ تَعَالَ عَنْهِ لَهُ مَعْمَ وَهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَهُ اللهُ وَهِ بَهِ وَهِ مَعْمَ وَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ لَهُ اللهُ عَنْهُ لَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ لَا عَمِ فَارِوقِ اعْلَم وَهِ عَلَى اللهُ عَنْهِ لَهُ اللهُ عَنْهِ لَهُ اللهُ عَنْهِ عَلَى اللهُ عَنْهِ وَعِنَ اللهُ عَنْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَعْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ لَعْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَمَعْمَ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَمِعْمَ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ ال

السبكنز العمال، كتاب الاخلاق الشعر المحمود، الجزء: ٣مح م ص ١ ٣٣، حديث: ٩٩٩ مـ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةِ وَرُوتِ اسلال)

# كياية تصيدهتم نے لکھاہے؟

#### مالِيت كِياشعار چوڙنے پرونليفے ميں اضافه:

> رِجْزًا تُرِيْدُ اَمْ قَصِيْدًا قَدْ سَالُتَ هَتناً مَوْجُوْدًا

ترجمہ: ''یعنی کیا آپ رَجَز کے اشعار سنتا پیند کریں گے یا کسی قصیدہ کے؟ یقیناً آپ نے موجودہ بہترین چیز کا مطالبہ کیا ہے ۔' سیّدُ نامُغِیرہ بن شُعبَہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کولکھ کر بھیج کیا ہے۔' سیّدُ نامُغِیرہ بن شُعبَہ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کولکھ کر بھیج دی ۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه حَلَم دیا: ' لَبِید بِن رَبِیعَہ کے وظیفے میں پانچ سو ۲۰۵ درہم کا اضافہ کر دواور اَغلب کے وظیفے سے پانچ سو ۲۰۵ درہم کم کردو۔' جب اَغلب کو معلوم ہوا توانہوں نے بارگاہِ فاروقی میں جاکرا پی عرضی پیش کی تو سیّدُ نافاروقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے پانچ سو ۲۰۵ درہم کی کوئی کا کام واپس لے لیا۔(2)

حبلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>كنز العمال، كناب الاخلاق، الشعر المحمود، الجزء: ٣٠ج٢، ص ١ ٣٢ م. حديث: ٩٣٠ مـ

<sup>2 .....</sup>كنز العمال) كتاب الاخلاق الشعر المحمود الجزه : ٣ رج٢ م ص٣ ٣ ٣ مديث : ١ ٩٣ ٨ ـ

## أشعارك ذريع شاعركى بيجان:

بَنُوعَطَفَان قبيك كاليك وفدامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى بارگاه بين حاضر جواتوآپ رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ أَنْ سَ يَو جِهَا: 'آيُّ شُعَرَ افِيكُمُ آشُعَرُ لِينَى ثم بين سب سے برا شاعر كون ہے؟''انہوں نے عرض كيا: 'آنْتَ آغْلَمُ يَا آهِيْ الْمُوْمِنِين لِينَ اللهُ مَنِين! آپ بم سے زياده جانے بين 'آپ دَهِيَ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الل

حَلَفُتُ فَلَمْ اَتُرْکُ لِنَفْسِکَ رَيْبَةً ... وَلَيْسَ وَرَاءَ اللهِ لِلْمَرْءِ مَدُهَبِ مَلْ اللهِ لِلْمَرْءِ مَدُهَبِ تَرَجَد: "مِين نَهُ تِيراشُک فِتْم اللهُ لَيُ سَاوركي شخص كے ليے بارگاهِ رب العزت كے سواكوئى راستہ نہيں ہے۔ "

آلا سُلَيْهَانُ إِذْ قَالَ الْمَلِيْكُ لَهُ ... قُمْ فِي الْبَرِيَّةِ فَازُجَرَهَا عَنِ الْفَنْدِ

ترجمه: "خبرداراسِيِدُ ناسليمان عَلْ نَبِيْنَاوَعَنَيْهِ الشَّلُومِ اللَّهُ عَنَّهُ لَنَا اللَّهُ عَنَّهُ لَا اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَّهُ اللَّهُ عَمَّالُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى الْمُعَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَ

اَتَیْتُکَ عَارِیاً خَلْقاً ثِیَابِیْ ... عَلَی وَجَلِ تَظُنُ بِیَ الظَّنُوُنِ ترجمہ: "میں تیرے پاس گویا بغیر کیڑوں کے آیا ہوں اور جوتھوڑے بہت کپڑے ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ لوگ مجھ پر طرح طرح کی باتیں بنارہے ہیں۔"

فَٱلْفَيْتُ الْأَمَانَةَ لَمْ تَخُنُّهَا ... كَذَلِكَ كَانَ نُوْحٌ لَا يَخُوُنِ

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلِسَ لِلْمُوفَةُ شَالِوَلِمِينَّةُ (رُوتِ اللان)

ترجمہ: ''میں نے دیکھا کہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی جس طرح سیّدُ نا نوح عَدَیْدِ السَّدَم خیانت نہیں کرتے سے۔' قبیلے کے لوگوں نے جواب دیا کہ ریکھی'' نابغہ'' شاعر کے اشعار ہیں۔ پھر آپ دَمِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک اور شعر پڑھااور یو چھا کہ بیشعرکس کا ہے؟

وَلَسْتُ بِذَاخِرٍ لِغَدِ طَعَاماً ... جِذَارَ غَدِ لِكُلِّ غَدِ طَعَام ترجمه: "میں ایسا شخص نہیں ہول کہ خوف ہے کل کے لیے کھانا ذخیرہ کراول کیونکہ میں جانتا ہول کہ کل بھی میرے نصیب میں کھانا ہے۔ "قبیلے کے لوگوں نے جواب دیا کہ یہ بھی" نابغ، "شاعر کا شِعرہے۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تُعَالٰ عَنْه نے ارشاد فر مایا: "اَنسَّا بِغَدُّ اَشْعَرُ شُعَرَ انبِکُمْ وَ اَعْلَمُ النَّاسِ بِالشِّ غَرِیعیٰ نابِعَہُم میں سب سے بڑا شاعرا ورسب سے زیادہ شعر کاعلم رکھنے والا ہے۔ "(1)

#### <u>ۦۺؙڗؠۼؾػؾڝڟٵڹۊٲۺۼٲڕڽڗۿڹڝ۫ػؾٳڿٳؙڒؾ</u>

#### أشعارين اچھائيون اور برائيون كابيان:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اُنهی اَشعار کو پیندکرتے سے جوشریعت کے موافق موت ، اُن میں کوئی ایسی بات نہ موتی جوخلاف شرع ہو، آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مسلمانوں کو بہترین اَشعار یادکرنے پر اُبھارتے سے چنانچہ آپ دَهِو اللهِ عَنْه سلمانوں کو بہترین اَشعار یادکرنے پر اُبھارتے سے چنانچہ آپ دَهِو اللهِ عَنْه فرایا کرتے سے: ''تَعَلَّمُوا اللهِ عَنْ فَانَّ فِیْهِ مَعَاسِنَ تُبْتَغٰی وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرایا کرتے سے: ''تَعَلَّمُوا اللهِ عَنْ شعر سیصوکو کوئلہ اَشعار میں کُل ایس وَمُسَاوًی تُنتَفٰی وَمِنْ ہُوتا ہے جنہیں حاصل کیا جاسکتا ہے، اور کئی ایسی برائیوں کا بیان ہوتا ہے جن سے بچاجا سکتا ہے، اشعار میں دانش ورول کے لیے بڑی حکمت کی با تیں ہوتی ہیں اور اَشعار عمده اخلاق پرمشمل ہوتے ہیں۔''(2)

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! واقعی بعض اشعار الیم کئی حکمت بھری باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جنہیں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، ونیاسے بے رغبتی اور آخرت کی مدنی سوج نصیب ہوتی ہے، جبیبا کہ امیر ہلسنت دَامَتُ بَدَکَاتُهُمُ

` جلدۇۋم

المال، كتاب الاخلاق، الشعر المحمود، الجزء! ٢٠ج٢، ص٣٣، حديث! ٩٣٢.

<sup>2.....</sup>ادبالاملاءوالاستملاءيج آياص آك

انعَائِيّه كانْعُنُوں،مُنَا جاتوں اورمَنْقَبَتُوں كامجوعة 'وسائل بخشش' 'ے كه به مجموعة بھى نفيحت آموز اشعارے پُرہے۔

#### پیٹ ہیپ سے بھر جائے تو بہتر ہے:

حضرت سِيِّدُ ناعَمُرُو بِن حُرَيث دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِهِ روايت بِ كدامير المؤمنين حضرت سِيِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي ارشاد فرمايا: ' لَآنُ يَصْتَلِئَ جَوْفُ الرَّجْلِ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَصْتَلِئَ شِغْرً العِنى كَى شُخْص كا بيث (غيرشرى) اشعار سے بھر جائے ،اس سے بہتر توبیہ کہ بیب سے بھر جائے۔ ''(1)

میشے میشے اسلامی مجب ائیو! واقعی اُشعار کہنا کوئی آسان بات نہیں! ایسے حضرات جنہیں شعروشاعری ،حمد ،نعت یا منقبتیں لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے وہ اس پر خور فر مالیں کہ کیا واقعی انہوں نے علم الشِّٹر سکھ لیا ہے؟ اس وقت تک کوئی کلام آگے نہ بڑھا نمیں جب تک کسی شعروشاعری جانے والے شن حجے العقیدہ مفتی صاحب کو چیک نہ کروالیں کہ اس میں دنیا وآخرت دونوں جہاں کے فائد ہے بی فائد ہے ہیں۔

#### فنول أشعار پر گورز کی مَعزُولی:

حضرت سِيدُ ناسالِم بن عبد الله دَخِن الله تَعَالَ عَنَه عدوايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سِيدُ ناعم فاروقِ اعظم وَخِنَ الله تَعَالَ عَنَه كَ وَعَيْمَان كَا وَرَرْمَقرر فرما يا، وه اشعار بهي كها كرتے عظم الله تَعَالَ عَنْه عَنْه كَ مَنْ وَلَا للهُ تَعَالَ عَنْه عَنْه كَ مَنْ وَلَا للهُ تَعَالَى عَنْه كَ مَنْ وَلَا للهُ تَعَالَى عَنْه كَ مَنْ وَلَا وَقِ اعظم وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ مَنْ وَلَا وَقِ اعظم وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْه وَلَى وَقعت نه في نضول على الله وقي الله تَعَالَى عَنْه فَ فَلَى عَنْه فَ فَلَى عَنْه وَلَا وَقِ اعْمَ وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فَلَى عَنْه وَلَا وَقِ اعْمَ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ فَاللهُ عَنْه فَ وَلَمُ وَلَى وَقعت نه فَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ وَلَا وَقِ اعْمَ مَنْ وَلَى اللهُ وَلَا وَقَى عَلَى اللهُ وَلَا وَقَى عَلَى عَلَ

جلدؤؤم

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّانَ (ويوت اسلام)

۱۳ ۲۲۱۳ مصنف ابن ابن شیبه کتاب الادب، من کره الشعریج ۱۲ مص۳۳ م حدیث ۲۳ ۱۲ می

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى، عدى بن نضلة، ج م، ص ١٠٠٠ ـ

نفیحت آموز اشعار ہوں تو ایسے اشعار میں اپنے آپ کومشغول کرنا گویا وقت کوضائع کرنے کے مُمَّرَادِف ہے، فقط وہی اشعار پڑھیں جوحمہ نعت ،منقبت یانصیحتوں پرمشمل ہوں۔

#### جوكرنے يرزبان كاشن كاحكم:

حضرت سيّدُ نا قَنَّا ده دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِ روايت بِ كهامير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَعَبِ خِلافَت مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِ اللهِ عَنْه مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِ اللهِ فَعَالَ عَنْه فَ اللهِ اللهِ عَنْه بَعِلَ اللهُ وَعَنَا اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ اللهِ اللهِ وَخَصْ فَهِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنَا اللهُ وَعَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَنَا اللهُ اللهُ وَعَنَا اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

## جوكرنے پر قيد خانے ميں ڈال ديا:

عہد فاروقی میں ایک مشہور شاعر خطیقہ نے حضرت سیّد ناز بُرقان بِن بَدُر دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے خلاف چندا شعار کے جس میں خُفِیۃ بَجوکی ، انہوں نے بارگاہِ فاروقی میں شکایت کی ، سیّد نا فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب اَشعار سے تو فر مایا کہ محصة ویہ بہونیں گئی ، آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے تحقیق کے لیے شاخوانِ رسول حضرت سیّدُ ناحسّان بِن ثابِت دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلایا ، جب انہوں نے بہوکی تصدیق کی توآپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے شاعر کوقید کردیا۔ بعد ازال اَنہیں چھوڑ دیا۔ (2)

# قيام أمن كے ليے ايك أہم فاروقى قدم:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایو! میر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت سے قبل بلکہ زمانہ جا بلیت میں بھی لوگوں میں بدرواج تھا کہ ایک قبیلہ اشعار کی صورت میں کسی دوسرے قبیلے کی مذمت بیان کیا کرتا تھا، مقابلے کے لیے بھروہ بھی اس قبیلے کی مذمت بیان کرتے تھے، یوں بسا اوقات ان دونوں قبیلوں میں بہت گہری وشمنیاں پیدا بوجا تیں اور بات قبل وغازت گری تک پہنچ جاتی۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنی

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> شعب الايمان ، باب في حفظ اللسان ، فصل في حفظ اللسان مدالخ ، ج ٣ ، ص ٢٤٧ ، حديث : ٩٣ . ٥٠ ـ

الشخوالعمال] كتاب الاخلاق الشعر المذموم الجزء: ٣ ج ج م ص ٩ ٣٣ عديث ١٥١٩ مملخصا.

#### فاروق اعظم إورا صلاحي اشتعان

#### فاروقِ اعظم أشعارين كررو پرُ سے:

حضرت سیّد ناحسن بَصری دَخهُ الله تعالى عَلَيْه ہے روایت ہے کہ ایک بارا میر المؤمنین حضرت سیّد ناحم فاروق اعظم دخوی الله تُعَالى عَنْه کے پاس چندلوگ آئے اورانہوں نے اپنے امام کے بارے میں کہا کہ وہ نماز پڑھانے کے بعداس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک ایک قصیدہ نہ پڑھ لے۔ آپ دَخِی الله تَعَالَ عَنْه اس کے پاس چلے گئے اور فرمایا: "مجھے تمہارے بارے میں اٹھتا جب تک ایک قصیدہ نہ پڑھ ہے۔ "اس نے عرض کیا: "حضور! آپ تھم فرما کیں اگروہ کوئی بری بات ہوئی تو میں اسے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔"فرمایا:" مجھے پتا چلاہے کہتم نماز کے بعد کوئی قصیدہ وغیرہ پڑھتے ہو۔"اس نے عرض کیا:" حضور! وہ تو نصیحت آموز اشعار ہیں جن کے ذریعے میں اپنے آپ کونسیحت کرتا ہوں۔"فرمایا:" اچھا! فیم تمہیں اس سے منع ہمیں بھی سناؤ، اگروہ واقعی اجھے اشعار ہوئے تو تمہیں ہماری جمایت حاصل ہوجائے گی نہیں تو ہم تمہیں اس سے منع کردیں گے۔"اس امام نے درج ذیل نصیحت آموز اشعار سائے:

وَ فُوَّادِيْ كُلَّمَا عَاتَبْتُهُ ... عَادَ فِي اللَّذَّاتِ يَبْغِيْ نَصْبِي تَرْجِمَ:"مِين جبُجي السَّرَةِ مِن اللَّذَاتِ مِين المُعَابِ مَن المُعَابِ مَن المُعَابِ مَن المُعَابِ مَن المُعَابِ مَن المَعْر اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْلُهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّلَالِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ

حلدۇؤم

عَيْنَ سُن معلس للدَوْمَدَ الدِّهِ مِينَ فَعَد (رعوت اسلال)

ترجمه: دومیں اپن عمر کولہوولعب میں مشغول و کھتا ہوں ،اس نے مجھے تھکا دیا ہے۔'

يَا قَرِيْنَ السُّوْءِ مَا هٰذَا الصَّبَا ... فَنِيَ الْعُمْرُ كَذَا بِاللَّعَبِ رَجِم: "إِلَى الْعُمْرُ مَا السَّبَا بِاللَّعَبِ رَجِم: "إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّ

وَ شَبَابٌ بَانَ مِنِّيْ وَ مَضٰى ... قَبْلَ أَنُ أَقْضِيَ مِنْهُ أَرْبِيْ رَجِمَة اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ ال

مَا اَرْجِيْ بَعْدَهُ إِلَّا الْفَنَا ... طَبَقُ الشَّيْبِ عَلَى مَطلَبِي رَجِه:"ابتواس كے بعد مجھ موت بى كى تمنا ہے، بڑھا ہے نے میری خواہش كوچھياويا ہے۔"

وَيْحُ نَفْسِيْ لَا أَرَاهَا أَبَداً ... فِيْ جَمِيْلٍ لَا وَلَا فِيْ أَدَبِ رَبِينَ مِي الْفَلِي الْأَلَّالِ وَلَا فِيْ أَذَبِ تَرْجِمَد: "ميرانفس بِلاك مويس نے اس كوكھي اچھائي اور ادب مين نہيں ديكھا۔ "

نَفْسُ لَا كُنْتِ وَ لَا كَانَ الْهَوٰى ... إِتَّقِى اللَّهُ وَخَافِيْ وَازْهَبِي لَا كُنْتِ وَ لَا كَانَ الْهَوٰى ... إِتَّقِى اللَّهُ وَخَافِيْ وَازْهَبِي لَا كُنْتِ وَرَبُ كَااور دور ترجمه: ''اے میر کفس! نة تو تُور ہے گا اور نه بی تیری خواہشات رہیں گی، الله عود بلات وُرادوقطار رونے گئا، پھر اندین اختیار کر۔''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ الشعار سن کرزار وقطار رونے گئے، پھر فرمایا: ''هلکذا فَلْیَغْنِ کُلُّ مَنْ غَنْی بین ہر شعر پڑھنے والے کواسی طرح کے اصلاحی اشعار پڑھنے چاہیے، میں بھی بہی شعر پڑھتا ہول:

نَفُسُ لَا كُنْتِ وَ لَا تَكَانَ الْهَوٰى ... إِنَّقِى اللَّهَ وَخَافِيْ وَارُهَبِي الْمُ وَخَافِيْ وَارُهَبِي ترجمہ:''اے میرےنفس! نہ تو تو رہے گا اور نہ ہی تیری خواہشات رہیں گی ،اللّه ﷺ وُر،خوف کھا اور دوراندیثی اختیارکر''(1)

#### علم و حکمت کے مدنی یہو ن

# ا تھے اُشعار مُننا باعِثِ ثُواب ہے:

میٹھے میٹھے اسلامی مجسائیو! جائز اشعار مثلاً حمد ، نعت اور مُنقَبّت وغیرہ جائز طریقے پراچھی اچھی نیتُوں کے

🕕 .....كنز العمال، كتاب الاخلاق، الشعر المعمود، الجزء: ٣، ج٢، ص٣٣، مديث: ٩٣٠ م.

مَيْنَ كُنَّ : مجلس للدَوْقَ مَثَالَةِ لميَّنت (وكوت اسلام)

حلد دُوُم

ساتھ سننا باعث ثواب اور بُرے اشعار جیسا کہ فلموں کے فش گانے وغیرہ سنناباعث عذاب ہے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ نا اَئُس دَهِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهِ ہے منقول ہے: '' جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گاناستا ہے قبیا مت کے دن اللّه عنونڈاس کے کانوں میں پکھلا ہواسیسا اُنڈ بلے گا۔''(1)

## مولیقی کی آواز سے پچناواجب ہے:

حضرت سیّدٌ نا ملّامه شامی دَحْهُ وَالله مَنْهُ فَر مات مین : ' (کیچی تو ڑے کے ساتھ) ناچنا، نداق اُڑا نا، تالی بجانا، سِتار کے تار بجانا، بَر بُط ،سار نگی ، رباب، بانسری ، قانون ، جھانجس ، بِنگل بجانا ، مَروو تحر بی (یعنی قریب به حرام) ہے کیونکہ بیسب کفار کے شعار ہیں ، نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے اگر اچا نکٹن لیا تو معذور ہے اور اس پر داجِب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشِش کر ہے۔''(2)

## موليقي كي آواز آتي جوتو به عائيه:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ایوا جوں ہی موسیقی کی آواز آئے تو ممکنہ صورت میں فوراً کانوں میں اُنگلیاں داخِل کرے وہاں سے دُورہٹ جانا چاہئے۔اگراُنگلیاں تو کانوں میں ڈال دِیں مگر وَ بیں کھڑے یا بیٹھے رہے یا معمولی سا پرے ہٹ گئے تو مُوسیقی کی آواز سے زی نہیں سکیں گے۔اُنگلیاں کانوں میں ڈال کرنہ مہی مگر کسی طرح بھی مُوسیقی کی آواز سے بیجنے کی بھر پورکوشش کرناواجِب ہے۔اگرکوشش نہیں کریں گے تو ترک واجِب کا گناہ ہوگا۔

آہ! آہ! آہ! آہ! آہ! ابتوسیاروں، طیاروں، مکانوں، دُکانوں، ہوٹلوں، چوراہوں اورگلیوں بازاروں میں جس طرف بھی جائے موسیقی کی دُھنیں سنائی ویتی ہیں۔ گانے جاری ہونے کی صورت میں ہوٹل میں کھانے پینے کی ہرگز تر کیب نہیں کرنی چاہئے۔ یا در کھے اِللمیں ڈِرامے ویکھنااور گانے باجسنا حرام اور جَہَمَّ میں لے جانے والا کام ہے۔ افسوں! اب توفلی گیت لکھنے اور گانے والے اینے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رہے کا کنات، خالقِ ارض وسمو سند فریجی اور اضات شروع کرد یے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بسوں اور کاروں میں فلمی گیت

جلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>كنز العمال] كتاب اللهوو اللعب ــــالخ) اللهو المحظور الجزء: ١٥ ا ي ج ٨ م ص ٦ ٩ يحديث: ٢٢٢ ٠ م.

<sup>2 .....</sup>ردالمعتار، كتاب العظر والاباحة ، فصل في البيع، ج ٩ ، ص ١ ٢٥٠

جلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈ نگ کرے بستروں پر سکتے یروی مریضوں اور نیک ہمسابوں کی آ ہیں لینے والوں اور بے سو<u>ہے سمجھے گانے ٹُنگ</u>نا نے والوں کے لئے کمح ، فکریہ ہے۔ ذراسو چئے توسہی فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیاز ہر گھول ڈالا ہے!اورلوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہتمی اور ناری بنانے کیلئے کس قَدَ رعتیاری وم کاری کے ساتھ ساز وآ واز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔آہ! آج کل تو گانوں میں بکٹرت کفریات بکے جاتے ہیں، یادر کھیے!قطعی کفریر مبنی ایک بھی شعرجس نے دلچیہی کے ساتھ پڑھا، سنایا گایاوہ کفرین جاپڑااوراسلام سے خارج ہوکر کا فرومُرتد ہوگیا، اس کے تمام نیک اعمال آ کارت ہو گئے یعنی پچھلی ساری نَمازیں ، روز ہے ، جج وغیرہ تمام نیکیاں ضائع ہو گئیں ۔ شادی شُدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا اگر کسی کائر پرتھاتو بیعت (بے عت ) بھی ختم ہوگئی۔اس پر فرض ہے کہ اُس شِعر میں جو کفر ہے اُس سے فوراً تو ہے کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مُرید ہونا چاہے تواب نئے سرے سے سی بھی جامِعِ شرائط پیر کا مُرید ہو، اگر سابقہ بیوی کورکھنا چاہتے و دوبارہ نئے عبر کے ساتھ اُس سے نکاح کرے۔جس کو پیشک ہوکہ آیا میں نے اس طرح کا شعر دلچیبی کے ساتھ گایا ،سنایا پڑھاہے یانہیں مجھے توبس یوں ہی قلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے توالیا تحض بھی اِحتیاطا توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہوجائے ، نیزتجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے کہ اِسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! اینے قلوب میں عشق رسول کی شمع کوفروزاں کرنے کے لیے اعلی حضرت ،عظیم البَرِكت، مُجَيِّدِدِ بن ويلَّت، يَروانهُ شَمِع رسالت ،حضرت علامه مولانا المام احدرضا خان عَلَيْهِ دَحمَةُ الرَّخان كانعتيه كلام " صدائق بخش "، نيز آب وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ك بِها فَي حضرت علامه ولا ناحّسن رضا خان عَلَيْه وَحمةُ الوّخلين كلعتيه كلام " ووق نعت ' اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كِشهرَ ادرِعِ مَفَى أعظم مهند مولا نامفتى مصطفى رضا خان عَلَيْه دَحمَةُ الدَّحْلان كِ نعتيه كلام **'سامان بخشش'** '،مولا ناجميل الرحمٰن رضوي عَلَنِهِ دَحنةُ اللهِ الْقَدِي ك**ِنعتيه كلام'' قباله بخشش'** كا مطالعه سيجيّج ـ نيز ا بینے قلوب کوسرکار مدیند، راحت قلب وسیند، باعث نزول سکینہ صلّ الله تَعَالى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کےعشق کا مدینه بنانے کے ليے شيخ طريقت، امير اہلسنت، باني دعوت اسلامي حضرت علامه مولا ن**ا ابو بلال محمد الياس عطار قادري** رضوي ضيائي دَامَتْ برِّكَاتُهُمْ الْعَالِيَّة كَ لَكِيهِ مِوسَة ، حمد ، نعت ، منقبت اوراصلاحي كلام يرمشتمل مجموعة "وسأكل بخشش" كا بهي مطالعه سيجيّر -صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَتَّد

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافِيَ شَالعِ لَمِينَة فَا (وعوت اسلان)

حلدؤؤم

#### باريوال باب

# عهدِفاروقي كي فتوحات

إس باب مين ملاحظه شيجيخ \_\_\_\_\_\_

م اسلام تلوار بے بیں پھیلا ، فتو حات ِ فاروقی کی تفصیل

من عبد فاروقی من مُلك شام كى فتوحات

و المارول)، فقرستن المالقدس، جنگ قنسرين، جنگ بعلبك، جنگ تمص (باراول)، فقرستن

من جنگ نیزر، جنگ من (باردوم)، جنگ یرموک، اسلامی تاریخ کاسنهری باب

و المعالم المعالم المعالم المعالم المعارض المع

و المات الما

على الله الله المنائل، جنك خل، فتح قلعه طرابلس، فتح قلعة صور، فتح قيساريد

و الله عبد فاروقی میں فتو حات مصر،عبد فاروقی میں فتو حات عراق ،عراق کی عظیم جنگ'' جنگ قادسیه''

وسعت عبر میسوی کے ایک شخص کا ظہور ،عہد فاروتی میں فتو حات ایران ، فتو حات فاروتی کی وسعت

على المنتوعات فاروقى كى وجوبات بفؤ عات مين فاروق اعظم كالخضاص بنوعات فاروقى كى آخرى صد



٥٣٥

#### عهدفاروقى كى فتوجات

# عهدِ فاروقی کی فتو مات کاپس منظر:

دوعالم کے مالیک و مختار ، کمی مکدنی سرکار صَلَّ اللهُ قَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیّد نا ابو بمرصدیق دَفِق اللهُ تَعَالی عَنْه مَنعَبِ خِلافت پُمُتَمَنِّن ہوئے۔ آپ دَفِق اللهُ تَعَالی عَنْه کی خلافت کا خصوصاً ابتدائی حصر مختلف فتنوں کی سرکو بی میں گزرا ۔ کم ومیش ایک سال تک فتنهٔ زکوة وار تداد کے خلاف جنگیں جاری رہیں ، اس دوران آپ دَفِق اللهُ تَعَالی عَنْه کی کمل توجہ اس جانب مبذول رہی ، بعدازاں آپ نے عرب سے باہر اسلامی فتوحات کا آغاز فرمایا ، جس سے درج ذیل مقاصد ظاہر ہوتے ہیں :

سر سول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وصالِ ظاہری کے فوراً بعد مختلف منکرین زکوۃ وارتداد جیسے خطرناک فتنوں سے جوفاسداً فکارو خیالات لوگوں کے آذہان میں پیدا ہوئے شے اُنہیں مکمل طور پرختم کیاجائے۔

اللہ صَلَّ اللهُ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم اورا آپ کے اصحاب عَلَیْهِ البِّوْمُوان کے قائم کردہ نظام امن وامان کو مختلف فتنوں کے ذریعے تقصان پہنچائے اورساز شوں کے ذریعے فکری اِنتِشار پھیلانے کی کوشش ناکام بنائی جائے۔

اللہ مسلم رح عرب شریف میں اسلامی تعلیمات عام ہوئیں اور ہر طرف امن وامان قائم ہوگیا ہے لِیمینہ عرب سے مُلحِقَد ویکر شامن وامان قائم ہوگیا ہے لِیمینہ عرب سے مُلحِقَد ویکر شامن وامان کو قائم کرکے امن وامان کو قائم کیا جائے۔

المجان الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَدِيهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنِيهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ وَسَلَّم عَنْ وَرَهُ وَكُلُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَسَلَّم عَنْ وَرَهُ وَكُلُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدَيهِ وَسَلَّم عَنْ وَرَهُ وَكُلُ اللهِ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَدْه فَ عَمْ وَرَهُ وَكُنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَنْ وَمَعْ وَاللهُ وَاللهُ

 حلدؤؤم جاتا ہے۔ جس طرح وہ اپنی ظاہری حیات طیتہ میں تمام مسلمانوں کے راہنما معین و مددگار ہوتے ہیں اپنی وفات طیتہ کے بعد بھی و یہ بھی مسلمانوں کی مدودرا ہنمائی فرماتے ہیں۔ جس مبارک ہستی نے اپنی ظاہری حیات طیتہ ہیں کلمۂ طیتہ پڑھا یا، مسلمان کیا، ایمان کی دولت عطا کی، قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرما یا، کفر وظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں داخل کیا، پیدائش سے لے کروفات تک ہر ہرمعا ملے میں تفصیلی رہنمائی فرمائی، باپ سے زیادہ شفقت دی، مال سے زیادہ پیرائش سے لے کروفات تک ہر ہرمعا ملے میں تفصیلی رہنمائی فرمائی، باپ سے زیادہ شفقت دی، مال سے زیادہ پیرائریاں بھائیوں سے زیادہ اُنسیت دی، این اور پرائے کی فوریاں ختم کردی، مصدیوں کی دشمنی کومضبوط دوتی میں تبدیل کردیا، وحشت و بر بریت کوامن وآشتی میں تبدیل کردیا سے ہوسکتا ہے موسکتا ہو کہا کہ دیا سامنا کرنا پڑے، اُن کی فتح کہا دیا گائے عاد بنگ کار مین کا سامنا کرنا پڑے، اُن کی فتح کست میں تبدیل ہوجا ہے۔ اللّه عاد بنگ کے شتم ایسا ہرگر نہیں ہوسکتا۔ سید ناصدیت اکبر دَجِق الله تُنعال عند نے جہاد کے ذریعے کفار کے تمام فاسدعقا کہ جڑے اُ کھاڑ تھیں ہے۔

الله کی سر تا بقدم ثان ہیں یہ ان سان ہیں یہ ان سان ہیں یہ ان سان میں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے مری جان ہیں یہ

فتنة زكوة وإرتدادى سركوبى كے بعد عهر صدیقی میں عراق وشام كے چندعلاقے فتح ہوئے ، ملك روم میں جب معركه اَجْنَادَین وَقُوع پذیر ہور ہاتھا اُس وقت آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مرض الموت میں ببتلا ہوئے اور اُس معرك كی فتح كی خوشخبرى جب قاصد آپ كی بارگاه میں لا یا اُس وقت آپ پرنزع كی كیفیت طاری تھی ، آخری وصایا اور خلیفہ نامزد كرنے كے بعد آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ ہِمِی ٢٢ جمادی الاخرى ۱۳ ہجری بمطابق ٢٢ اگست ١٣٣٧ عیسوی کواپنے خالق حقیق ہے جالے۔ (1)

إنَّالِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُوْنَ

مين مين اسلام بسائو! جس ون امير المؤمنين خليفة رسول الله حضرت سيّدُ نا ابو برصديق دَفِيَ اللهُ

🗗 ..... فيضانِ صد ايق اكبر من ۴۴۴\_\_

**جلدۇۇم** 

عَيْنَ كُن مجلس المذافقة العِلمية فق (وعوت اسلام)

تَعَانَ عَنْه نِه وفات پائی اُسی دن جمادی الاخری ۲۲ جمری مثل کے دن امیر المؤمنین حصرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَانَ عَنْه خلیفه مقرر ہوئے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَانَ عَنْه نے بھی بِعَینِه اُن ہی تمام عظیم مقاصد کے تحت عراق وشام کی فتوحات کوجاری رکھا جوسیّدُ ناصد ایق اکبر دَخِیَ اللهُ تَعَانَ عَنْه کے پیشِ نظر تھے۔

#### استلام تلوان سے نہیں پہیلا۔۔۔!

مین مین مین مین مین مین مین ایر ایر دورین اسلام وشمن عناصرا سلام کی حقانیت کو مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کے حرب استعال کرتے آئے ہیں، خصوصاً کفار ومشرکین اور یہود ونصاری اسلام کی عالمگیر مقبولیت سے قطع نظر بَنظرِ تعَصُّب عِنَاداً میں پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ اِسلام تلوار کے بل ہوتے پر پھیلا ہے اور صَعَاذَ الله عنوا ہوئے ہوئے بھی شرم وحیا بھروں نہیں کرتے کہ حضوراً قدس مَنَ الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار تھام کر اِسلام کی نشر واشاعت کی ہے۔ کِذب اور وَرُوع عُلُوکی پر مُشْمَل اپنے اس وعوے کے شوت میں الله علومان کے ایس میں میں الله علومان کے ایک بیش کرتے ہیں لیکن بدایک واضح حقیقت پیارے حبیب مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے غز وات اور سرایا کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں لیکن بدایک واضح حقیقت ہوا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اپنی تھا نیت اور حضور نبی کریم ، رَ یُون رَ عَیْم مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کُون وسنت کے اعلیٰ اصول ، اسلامی تَنْ نی ب وَتَدُن و دیگر ب شار اسلامی محاس کی مار اسلامی محاس کی اسلامی تو کے دلوں میں رائے ہوا ہو ۔ اس پر چند تاریخی قرائن و وَلائل پیش خدمت ہیں:

#### (1) ..... أَفَلا قِ حَمَدَ كَ سبب قبول إيمان:

حضور نبی پاک، صاحب اولاک مَلُ اللهُ تَعَالَ مَلَيْهِ وَ الله وَسَلَم کَ تریسے صاله حَیَاتِ طَیّنِهِ کَا جَائزہ لینے سے یہ بات واضح جوتی ہے کہ اس میں سے پچپن سال کا عرصہ اس طرح گزرا کہ آپ پرظلم وستم کیے گئے، اذیتیں، تکلیفیں، مصائب پہنچائے گئے لیکن آپ نے ' اُف' تک نہ کیا۔ صبر و خلل سے دشمنوں کے آزار برداشت فرمائے، ظالموں کی بدگوئی کرنے کے بجائے انہیں دعا کیں دیں، یہاں تک کہ تمام مسلمانوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہوئے ظلم وستم برداشت کرنے کی تعلیم و تربیت دی، این سابی ، فائدانی، آزدوا بی ، شجارتی اور توابطی زندگی میں کسی سے جھڑا فسادتو کیا اونچی آواز میں بات تک نہ کی کہ کے ساتھ بدکامی نہ فرمائی کہ فرمائی کا جواب دعا ہے دیا، عاجزی و اِنکساری کا پیکر بے رہے، حسنِ اَ خلاق

رۇۋم )

سے بھر پوراَعلی کردار پیش کیا یہاں تک کہ خود کفار قریش آپ کوصادق وامین پکار نے گئے، آپ صَنَّى اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی اِنہی تمام صفات کے سبب کفار قریش میں اِسلام کی ایک شمع فروزاں ہوئی جس کی روشنی چہار سوپھیل گئے۔

### (2) ..... إعلان نبوت سعبل بى قبول ايمان:

کفار ومشرکین کے خلاف آیات جہاد نازل ہونے سے قبل ہی مختلف لوگوں کے قبولِ اسلام کے کئی ایسے واقعات پیش آئے جو اِس بات پردلالت کرتے ہیں کہ اِسلام اپنی حقانیت اور صدافت کی بنا پر پھیلا۔ مثلاً:

الله و الله الله الله الله الله الله و الله

اساس وافع کوایک شخص حضرت سیّد ناباسیل دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھی ملاحظہ کیا، انہیں یقین تھا کہ بھیری راہب حق بات کے سوا بھی بین تھا کہ بھیری ناباسیل دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ حَقْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ حَقْ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَالِ بَدِی ایمان لائے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ملک شام کے شہر قلعه صور کے حاکم اِرْمُو یَل وَسَلَّم کے اعلان نبوت کے بعد آپ پر ایمان لائے۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ملک شام کے شہر قلعه صور کے حاکم اِرْمُو یَل مِن قَد مات بن قَسَطَ کے جی زاد بھائی تھے۔ 19 ہجری میں ملک شام میں قلعه صور کی جنگ میں اینا ایمان ظاہر کیا اور عظیم خدمات انجام دیں۔ (2)

الله وَ سَلَّهُ مَا مَعْ الله وَ سَلِّهُ مَا الله وَ سَلْ الله وَ سَلَّ الله وَ سَلْ الله وَ سَلَّ الله وَ الله وَ الله وَاللّه وَال

حلددُؤم

<sup>🕕 .....</sup>سیرة این هشام، قصة بعیری، ج ۱ ، ص ۸۰ ، مدارج النبوة ، ج ۲ ، ص ۲ ۲ ـ

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح صور بدالخ، ج٢، ص ٩ ٢٠

البيان، ٣٦٠ يس، تعت الآبة: ١٩ ، ج٤، ص ٨٣ تعت الآبة: ١٩ ، ج٤، ص ٨٣ تعت الآبة المامة على المامة ال

## (3) ..... إعلانِ نبوت كے بعد قبولِ إيمان:

شہنشاہ مدینہ، قرارِقلب وسینہ صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ إعلان نبوت كے بعد بھى قبولِ اسلام كى ايسے واقعات پیش آئے جواس بات پردلالت كرتے ہیں كه اسلام اپنی حقانیت اور صدادت كے سبب پھيلا۔ مثلاً:

اس کفار ومشرکین مکہ کے ظلم وستم سے تنگ آکر مسلمانوں نے سب سے پہلے عبشہ کی طرف ہجرت کی ، اس ہجرت اور حضرت سیّد ناجعفرین آبی طالب رَجِون اللهُ تَعَالَى عَنْه جیسے جلیل ہجرت اور حضرت سیّد ناجعفرین آبی طالب رَجِون اللهُ تَعَالَى عَنْه جیسے جلیل القدر صحابہ کرام عَنَیْهِ مُ الرّفَون بھی ساتھ سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی اور حضرت سیّد ناجَعُفَریِن آبی طالب رَجِون اللهُ تَعَالَى عَنْه کی اِسلام کی وعوت سے نجاشی بادشاہ نے اِسلام قبول کرایا۔ (3)

# (4) ..... حقانيت إسلام كي مبب قبول اسلام:

تاجدار رسالت، شہنشاو نبوت مَسَّ اللهُ تَعَالى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَنَّم كَ إعلان نبوت كے بعد كئى لوگوں نے حقانيت اسلام كے سبب قبول اسلام كيا جواس بات يرولالت كرتا ہے كواسلام اپنى حقانيت اور صدافت كى بنا پر ہى كھيلا \_مثلاً:

حلدۇۇم

<sup>1 .....</sup>اسدالخابة، عبدالله بن عثمان، ج ٢ م ص ١ ٢ - ١

<sup>2.....</sup>الاصابة عثمان بن عفان ، ج ٢٠ ص ٢٤٤ ، الرقم : ٢٨٣ ٥٠٠

<sup>3 ....</sup>سيرة ابن هشام، حديث آخر عن اسلام عمريج ١٩ص٠١ ٣٠

اسب المال الله صَلَّى الله وَ الله عَدَا الله وَ الله والله والله والله والله والله و

اور إسلام قبول كيا - يقينًا إن تمام لوگول كواسلام من من من من الله عن الله عن الله عن الله عن الله وفد كه كمر مد آيا المراسلام عن الله عن اله عن الله عن الله

## (5)..... جرتِ مدین کے بعد قبولِ إسلام:

شجر اسلام کو پروان چڑھتا دیکھ کر کفارومشرکین بوکھلا گئے، لہذا انہوں نے آخری حربے کے طور پر الله علاقات محبوب، دانائے عُمیوب، دانائے میں خوشیوب کے لہر دوڑگئ، آپ کے عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم مَم مَر مدے مدینه منوره میں خوشیوب کی لہر دوڑگئ، آپ کے عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم مَم مَر مدے مدینه منوره میں خوشیوب کی لہر دوڑگئ، آپ کے

مَيْنَ سُن : مجلس للرَفِينَ شَالِيدُ لمينَة في (وعوت الله في)

<sup>1 .....</sup>طبقات کبری، حمزدبن عبدالمطلب، ج سم ص ٧ -

سسيرة ابن هشام إسلام عمر بن الخطاب رج ا رص ١٩ الملخصات

دست اَ قدس پر اِسلام لانے کے لیے لوگوں کا تانتا ہندھ گیا، اَطراف کے علاقوں اور قرب وجوار کے دیہا توں سے مختلف قافے آ کرمُشَرَّف بَدِاسلام ہوئے۔ یقیناً ان تمام لوگوں کوکس نے بھی تلوار کے زور پر قبول اسلام کے لیے مجبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے بذائے خودخوش دلی سے تھانیت اسلام کی وجہ سے اسلام قبول کیا۔

### (6) ..... يَهُود كے جيدُ عُمَاء وَفَضَلاَء كا قبولِ إسلام:

واضح رہے کہ مدید منورہ میں خاتمہ المی سیلین، رَحْمَة لله لِمُعلَين صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم برايمان النَّ واضح رہے کہ مدید منورہ میں خاتمہ المی سیلین، رَحْمَة لله الله واضح رہے کہ مدید منورہ میں مختلف قو مول کے اُدَباء، فَضَلَاء، اُمِرَاء، عُلَماً ء صُلَحًاء، رُوّ سَاء اور حَمَّماء بھی شامل سے اِن تمام لوگوں نے فقط دیکھا دیکھا دیکھی میں اِسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ دوعالم کے مالیک ومختار، کی مَدَ نی سرکار صَلَ الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم کَ اُوصافِح مِيدہ کوديكھا اور اِسلام کی تقانیق کی بنا پر اِقر ارتو حيدور سالت كيا۔ مثلاً:

سیّد ناعبد الله ین سَلام دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْد نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا: ''حضور! یہودایسی قوم ہے جو کِذب و بُہتان میں اینا جواب بیں رکھتی ،میرے علم ،سیّادَت ادرسرداری کے باوجود مسلمان ہونے کے سبب بیہ مجھ پرجھوٹ اور بُہتان با ندھیں گے ،میری غیرموجودگی میں آپ ان سے میرے متعلق دریافت فرما ہے ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو یہود نے کہا: ''عبد الله بن سلام ہمارے سردار ،ہمارے سردارے فرزند، ہم میں سب سے زیادہ عالم ،ہمارے بیشوا، ہم میں سب سے بہترین اوردانا ترین محض میں۔' دسول الله صَلَّى الله مَنْ الله وَسَلَّم فَدُ تَعَالَى عَدَیْهِ وَالله وَسَلَّم فَار باربار بوجھا، ہربارانہوں میں سب سے بہترین اوردانا ترین محض میں۔' دسول الله صَلَّى الله مَنْ الله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم فَالله عَنْدُ وَالله وَسَلَّم الله وَسَلَّم الله وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَاللّه وَالله وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَالله وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلَّم وَاللّه وَاللّه

\_ حبلدۇۋم

نے یہی جواب دیا۔ بعدازاں آپ نے سیّدُ ناعبد الله بن سَلام رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلایا تو ده کَلِمَهَ طَیّبَه پڑھتے ہوئے باہر آئے اور قوم یہود سے کہا:''تم بھی ایمان لے آؤ۔'اس پر انہوں نے کہنا شروع کردیا:''عبد الله بن سَلام ہم میں برترین وجاہل شخص سے، یہ تو جاہل شخص کا بیٹا ہے۔''(1)

اس کو کہتے ہیں بغض وعِنَاد، تھوڑی دیریہلے اپنی زبانوں ہے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جس کی تعریف میں آسان وزمین کے قلابے ملادیے تھے،اس کے مسلمان ہونے کاعلم ہوتے ہی طَعْن وَشَیْن کے تیر برسانے لگے۔سیدُ ناعبد الله بِن سَلام وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فِ قوم يهود كي اس بهتان وافتراء بازي كي قطعاً يرواه نه كي فرراغورتو يجيئ كرسيدٌ ناعبد الله بن سلام دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كي كرون يرتلوارر كه كرايمان لان يرمجبوركيا كيا تفا؟ بركزنبيس بلكهان كواسلام مع مُخْرِف كرني کے لیے کفار نے ایڑی چوٹی کا زورلگادیا مگروہ اینے مذموم إرادوں میں کامیاب نہ ہوسکے۔ بقیباً اسلام آلوار سے نہیں بھیلا ،اگراییا ہوتا تواسلام قبول کرنے والے تلوار کے خوف سے اِسلام سے پھرجاتے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تمام باطِل قُوَّتِيں بھی اُن کے اعتِقاد ویقین کوئمتَرُلزَ ل نہ رسکیں اور بعکمید اللّٰهِ تَعَالٰی وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے۔ الله على الله الله الله الله والله و تلاش میں دور دراز مقامات کا سفر کیا،آسانی کتاب انجیل کے بہت ہی زبردست نصرانی عالم تھے۔جب انہوں نے مرينه منوره من سيّن المُبَلِّغِيْن ، رَحْمَةٌ لِلْعُلَمِيْن صَفَّاللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَى ملاقات كاشرف عاصل كياتوآپ مَنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى وَات مِين وبي اوصافِ جميله يائع جويجهلي كتابون مين يرسط مصلهزاايمان لاكردائره اسلام میں داخل ہو گئے۔ بقیناً ان بڑے بڑے علاء کوکسی نے بھی تلوار کے زور پرایمان لانے پرمجبور نہیں کیا جواس بات کائین ثبوت ہے کہ اسلام ملوار سے نہیں بھیلا۔

# (7).....رسول الله نے وَفِع ضَرَد کے لیے تلوارا ٹھائی:

اور الله عَدَمُونِ عَلَى الله عَدَمُونَ كَ بِيارِ مِصِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فَ اللهِ وَسَلَّم وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ عَدَى اللهُ عَلَى اور جَها ووقال فرما ياليكن آپ في صرف اور صرف وَ فع ضَرَر ( فقط نقصان كوروكنه ) كے ليے ايسا فرما يا - آپ في شمشير كا وار

🛈 .....مدارج النبوة ع ج ٢ ع ص ٣ ٦ -

مَيْنَ مَن معلس المدرِّفة شَالعِ لمينَّة (وعوت اسلال)

ظلم ڈھانے کے لیے نہیں بلکظلم کومٹانے کے لیے کیا، جس کا شیخ اندازہ آپ کی حَیاتِ طَیِّبَہَ کے غزوات وسرایا کود کیوکر لگایا جاسکتا ہے جومظلومین کے دفاع اور ظالموں کے اِستیصال کے لیے ہی شیخی، تمام غزوات میں گئی عَلَی اللّٰهِ وَ نَصْرٌ مِینَ اللّٰهِ یعنی اللّٰه عَدْمِثْ پر بھروسہ اور اُس کی مددکی بنیاد ہی پر متھے، کیونکہ اِن تمام غزوات میں کہیں بھی مساوات اور برابری کامقابلہ نہ تھا۔ مثلاً:

بی ..... جنگ بدر ۲ بجری میں کفار کے شکر کی تعداد کم وبیش ۹۵۰ نوسو پیچاس تھی جس میں ۹۵۰ داونٹ، ۱۰۰ گورٹ میں بود کا سامان اتنا کشیر تھا کہ روزانہ گیارہ اونٹ ذیح کرکے گورٹ میں 190 در بیں تھیں۔ کھاتے سے بیش وعشرت کا سامان کافی تعداد میں موجود تھا، پڑاؤ کرتے تو خیمے نصب کرتے ۔ جبکہ اسلامی شکر کی تعداد کم وبیش تین سوتیرہ ۱۳۳ تھی جن میں ۱۷ اونٹ، ۳ گورٹ می کم وبیش تین سوتیرہ ۱۳۳ تھی جن میں ۱۷ اونٹ، ۳ گورٹ میں کم میں اور ۲ زر بین تھیں۔ زادراہ کی بیمالت تھی کہ وبیش تین سوتیرہ سامان توکسی کے پاس ایک صاغ توکسی کے پاس دوصاغ کھورین تھیں۔ مسلمانوں کے پاس ایک خیمہ تک نہ تھا، صحابہ کرام عکنیم انبو فیون کے پاس ایک صاغ توکسی کے پاس دوصاغ کھورین تھیں جسونیرٹ کی تیار کرے شانطان البنتو کیلائین، رہنے تھا گائے کہ بین میں شار نہ توکسی کے بیش میں شہرایا۔

ہ۔۔۔۔۔ جنگ اُحد ۳ ہجری میں کفار کے لشکر کی تعداد کم وہیش تین ہزارتھی ، جن میں سے سات سوزرہ پوش ، دوسو گھوڑ ہے اور تین ہزار اونٹ تھے، نیز کانی تعداد میں تلواریں ، نیز ہے ، خنجر ، بر چھیاں ، تیر کمان اور دیگر آلات جنگ بھی تھے۔ جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد کم وہیش ایک ہزارتھی جن میں ہے ایک کے پاس بھی گھوڑا نہ تھا، فقط سومجاہدین زرہ پوش تھے، چند حضرات کے پاس تیر کمان ، کچھلوگوں کے پاس تلواریں اور نیز سے تھے۔

۔۔۔۔۔ جنگ اَ مزاب ۵ جمری میں کفار کے شکر کی تعداد کم دبیش دس ہزارتھی ، جن میں تین سوگھوڑے اورا یک ہزار اونٹ سوار تھے، جبکہ اسلامی لشکر کی تعدادتین ہزارتھی ، جن میں صرف چھتیں ۲ ساہی گھوڑے تھے۔

﴾ ..... جنگ موتہ ۸ ہجری میں کفار کے شکر کی تعدادا یک لا کھ ہے بھی زائد تھی جن میں ہے اکثر سپاہی جنگی آلات ہے لیس اور گھوڑوں پرسوار تھے، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد فقط تین ہزارتھی اوران میں بھی قلیل تعداد کے پاس جنگی آلات تھے، گھوڑے اور اونٹ بھی نہایت ہی قلیل تعداد میں تھے۔ان تمام جنگوں کے باوجودلوگوں کے بڑے بڑے قافلے

ردُوُم )

دائر واسلام میں داخل ہوتے ہی چلے گئے۔

# <u> جانی دشمنول کو بھی معاف فرمادیا:</u>

ا الله الله الله المؤلمة المُؤلمة الله والله الله الله الله والله والله

اله و قسل المراكة المرين آپ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَارُ ضَارِ مَبَارِك، يَنِح كَا بُونْ مَبَارِك رَخِي بُوعُ اور نَجِكَ وَنُدَانِ مَبَارِكَ كَا يَحْهُ حَصَد شَهِيدِ بُوكَ اللهُ وَسَلَّم الرَّفْوَان فَي جَامٍا كَدَّ آپ مَنَّ اللهُ وَالله وَسَلَّم اللهُ كَار كَ لِي مِنْ اللهُ وَالله وَسَلَّم اللهُ وَالله وَسَلَّم اللهُ وَالله وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلِّم اللهُ وَاللهُ وَسَلِّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ خَدا كُوخُدا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ خَدا كُوخُدا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَي اللهُ وَلَيْ خَدا كُوخُدا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِللللّهُ وَلِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلّهُ وَلِللللللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

اس آپ مَنْ اللهُ تَعَالَى مَنَنِهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوشهيدكر في كى سازش ئي خيبر كے مقام ميں بكرى كى زبرآ لودران دينے والى يَهود بير َ نِيْت مارث والى يَهود كي نيز بنت مارث اور آپ كونقصان ببنيا في كارادے سے آپ برجادوكر في والے يهودى لَبِيد بِن أَعْصَم دونوں كومعاف فرماديا۔ (2)

ایک مرتبہ آپ آرام فرمارے تھے، ایک اعرابی برہنہ تلوار لے کرآیااور کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بحل سے کا کہ آپ نے اور کہنے لگا کہ اب آپ کو مجھ سے کون بحل سے گا؟ آپ نے فرمایا: "اللّٰه عَزُملٌ "بعد از اللّٰ اس کے ہاتھ سے تلوار جھوٹ کر گر گئی، وہ شخص لزرنے اور کا نیخ لگا کہ کے سے کا اس کے ہاتھ سے تلوار جھوٹ کر گر گئی، وہ شخص لزرنے اور کا نیخ لگا کہ کہ نے اسے معاف فرمادیا۔

الله مَن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّم كَ بِي حَفْرت سِيّدُ نَا أَمِيرَ مُرْزَه وَعِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَشَهِيد كرنَ وَاللهِ وَسَلَّم كَ بِي حَفْرت سِيّدُ نَا أَمِيرَ مُرْزَه وَعِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَلا يا ــ والعدمين اسلام لي آئے تھے آپ نے انہيں بھی معاف فرماديا ــ والعدمين اسلام لي آئے تھے آپ نے انہيں بھی معاف فرماديا ــ

🕏 ..... فَتِحْ كَمُدَ كِيمُوقَع بِرِ كَفَارِ كَي بِرُ بِ بِرُ بِهِ مِرِ وارجيسے حضرت سبِّيدُ ناا بُوسُفيان دَحِقَ اللهُ تَعَالُ عَنْهِ وغيره جنهوں

جلدۇؤم

النسشعب الايمان باب في حب النبي فصل في حديد على استهـــالخ وج ٢ م ص ١٦٢ وحديث ١٢٣٤ ....

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى ، ذكر ساسه به رسول .... الخ ، ح ٢ ، ص ٥٥ ١ .

نے قبولِ اسلام سے قبل مسلمانوں کو تکالیف دینے میں کوئی ئئر نداٹھار کھی تھی ، اسی طرح دیگر تمام کفار قیدی بھی سوچ رب تص كداب بمين قبل كرديا جائے كاليكن آپ صَلّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي تمام لوكوں كومعاف فرماديا۔

اگراسلام کوتکوارے پھیلا نامقصود ہوتا تو بھی بھی ان تمام لوگوں کومعاف نہ کیا جاتا ۔ان تمام لوگوں کومعاف کردینا اس بات كى واضح دليل م كداسلام ملوار ينبيس بلكه سيِّدُ الْمُبَلِّفِين . رَحْمَةٌ لِلْعُلَمِين مَنْ اللهُ تَعَال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا خُلَاقٍ حَسَنَه اور رَهَّانِينَت كِسبب يَهيلا بــ

## (8).... كُفَّا رومُشرِكين كامسلما نول كے خلاف بغض وعناد:

اسلام کی بڑھتی ہوئی شان وشوکت و کیھ کر کفار ومشرکین کے ساتھ ساتھ یہودونصاری بھی حَسَد وعِناد کی آگ میں جَل ا مٹھے۔اَذیانِ باطِلَم کے سرغنول کے سرول پرخون سوار ہوگیا۔ مدینہ منورہ کے منافقین نے مکم معظمہ کے کفار ومشرکین ے را بطے بڑھائے اور اسلام دشمنی پر ہاتھ ملا کراہے مٹانے کے لیے گمر بَسْتَہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ، خیبر ودیگر مختلف علاقوں تک فوجیں ترتیب دی جانے لگیں جنگی ہتھیار بھاری تعداد میں جمع کیے جانے گے۔ساجی اور معاشرتی زندگی میں مسلمانوں کو سخت أذِنیتیں دی جانے لگیں ، ظلم و تنم کا بازارا یک دفعہ پھر سے گرم ہو گیا ، کفار نے بچوں ، بوڑھوں ، غلاموں اورعورتوں کوبھی اَذِسیّین دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔حالات ایسے رونما ہو گئے تھے کہ کفارومُشرکین کی جُراُتیں بدن بدن بڑھتی ہی جارہی تھیں ، مگرنور کے پیکر، تمام نبیول کے سروَر صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسُلَّم جهاد کا تکم نازل ہونے تک اینے اصحاب کومبر ہی کی تلقین فرماتے رہے۔ ت ٢ ججرى میں جہاد كا تعلم نازل ہوا تو آپ صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي غروات وسرايا كا آغاز فرمايا \_ اگرآپ مَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جَها ونه فرمات توظلم كى روك تقام نه ہوتى اورظلم كو برا مصنے ہےروکنااِنْمَانِیْت کاایک اہم فریفنہ ہے۔

آب من اللهُ تَعَالى عَنْيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي عُرُوات وسرايا كے ذريع يوري ونيا كے لوگوں كوبير پيغام ديا كه جس طرح جزیرۂ عرب میں یائے جانے والےمعاشرتی ناسورجیسے اپنی حقیقی بیٹی کواینے ہی ہاتھوں سے زندہ در گور کرنا ،شراب کے نشے میں دُھت ہوکرشریف عورت کی عِضمَت کُشی کرنا،عورتوں کے ساتھ وَخْشِیَانه سُلُوک کرنا، چوری، ڈیمیت،لوٹ مار، ا مانت میں خیانت، دغا،فریب، دھوکہ دہی، جُوا،شراب، زنا،کسی کا مال ناجائز طور پر دیالینا، بے حیائی،غریانی، فحاشی،

فخش کلامی، تُنهت وغیر ہاآفعالِ رؤیلہ کورخصت کر کے مسلمانوں نے وُخْتُرُ پُروَرِی، پارسانی، وِ یانت داری، پرہیز گاری، پاک دامنی، ہمدردی، راست کلامی، حیاداری، امانت داری، صدق گوئی وغیرہ اَ خلاقی مَحاسَ کی بہترین فضا کوقائم کیا ہے اسی طرح پورے عالم میں مدنی انقلاب بریا کیا جاسکتا ہے۔ (1)

حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک مَنْ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَات وَمَرَا يا ہے مَدَمَر مداور مدینه منور و میں امّن وامان قائم ہوگیا لیکن گفار کی فار سے روابط مضبوط کر لیے اور مسلما نوں کے خلاف طرح کی سازشیں کرنے لگے، وہ سازشیں اندر بی اندر اس قدر مضبوط ہوگئیں کہ دسون اللّه مَنْ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَلِهِ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ م

### فتوجات فاروقى كى تفضيل

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَفِیَ الله تُعالی عنه نے سیّدُ ناصدیق اکبر رَفِیَ الله تَعالی عنه کی ملک شام وعراق کی ابتدائی فُتُوحات کو آگے بڑھاتے ہوئے بورے ملک شام وعراق پر فتح ونصرت کے جھنڈ ہے گاڑ دیے۔عہد فاروقی کی اِن فُتُو حات کو تمام تر بُحرُ کیات کے ساتھ بالتفصیل پڑھنے کے لیے کتب سیر و تاریخ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس باب میں فتو حات شام وعراق کی تمام جنگوں کے خاکے اور اہم وا تعات یا وہ تمام پہلوجن کا تعلق شانِ فاروقی اعظم یا عقا کیوا بلیٹنت سے ہوگا آئیں تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ ملک شام کی فتو حات کا اکثر مواد سِیرَ ومَغازی کے امام حضرت علامہ محمد بن محمر واقیدی عَدَیْهِ رَحَدُ اللهِ القَدِی کی کتاب " فَتُوْخُ الشّام" سے لیا گیا ہے۔

**1**.....مردان عرب بش + ۵ ماخوذ أ\_

جلدۇؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

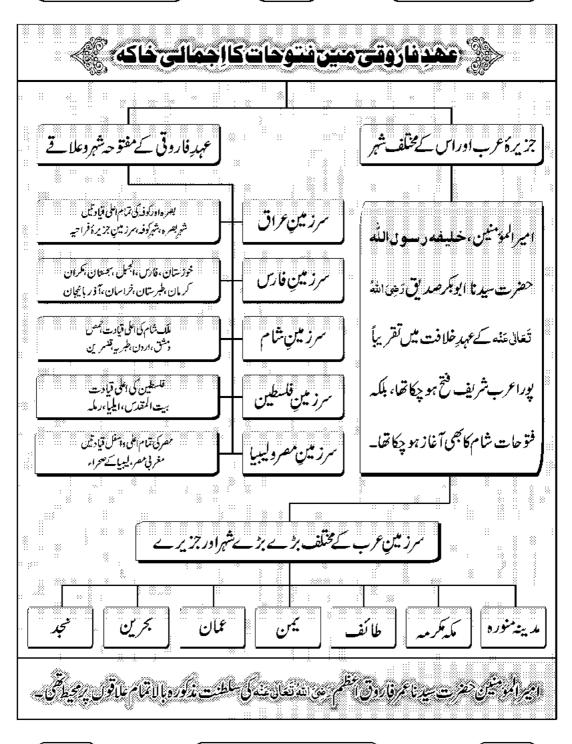

مَيْنَ كُنْ : مجلس للدَف تَشَالدِ لمي تنظر (ووت اسلان)

· حلدۇۋم

### إسلامي لشكر كے اصول وضوابط:

أَوَّ لاً إسلام لِشكر كُلِّي طورير چندا صُولول كوبيان كياجا تابي جس كي تفصيل كيه يول ب:

- (1)..... إسلامي لشكر كيسر براه كالتَّنيُّن فقط امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَغِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ءى فر ما يا کرتے تھے، جبکہ مختلف علاقائی محافہ یا حجوٹے حجوٹے دستوں کے سیرسالار کا تغینُن مرکزی کمانڈر کرتا تھا، البتہ اس میں صَحَابِتِيت،تقويٰ ويرميز گاري كے ساتھ ساتھ جنگي صَلاحِيَّتُوں کوبھي بيش نظرر کھا جا تا تھا۔
- (2).....اِسلام کِشکری فتوحات کا دارومدار فقط اینے امیر اور کمانڈری اطاعت پرتھا، جبکہ کمانڈ رامیر المؤمنین کے تحكم كا يا بنداورا مير المؤمنين سبِّدُ نا فاروقِ أعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه قرآن وسنت كَيْحَق سے يا بند عظم
- (3)....سلح اور جنگ میں سے ملح کوتر جیحتی کیونکہ مسلمانوں کامقصدامن وامان کا قیام تھانہ کے ظلم و جبراورقل وقبال کا فَروغ، یہی وجہ ہے کہ جہاں مُزَاحَمَت کا سامنا کرنا پڑتا وہیں جنگ کی نوبت آتی ورنصلح ہی کوتر جیح دی جاتی ۔
- (4)..... ہروہ معاملہ جس کاتعلق امیر المؤمنین کی ذات ہے ہوتا اس کوامیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کردیا جاتا البتہ چھوٹے جھوٹے تمام معاملات کا اختیار اسلامی شکر کے کمانڈ رکے پاس ہوتاوہ اپنی ذاتی رائے اور مختلف ماہرین کے مشورے کے بعد متفقہ رائے پرمل کرتا۔
- (5)....كى بھى جنگ كے بڑے معاملے ميں امير المؤمنين كى طرف رجوع كيا جاتا، جَبَه چھوٹے چھوٹے معاملات کوموقع محل کے اعتبار سے خود ہی طے کر لیاجا تا۔
- (6) ..... ہر جنگ جا ہے وہ چھوٹی ہوتی یا بڑی اس کی ممل تفصیل سیّد نا فاروق اعظم دَفِي الله تَعَالى عَنْه كے پاس پہنچائی جاتی ،اگر کسی تبدیلی کی حاجت ہوتی توٹھیک ورندآ گے بڑھ جاتے۔
- (7).....فتح کے بعداس کی تفصیلات اور مال غنیمت میں ہے تئش کوجدا کر کے فی الفور مدینة منورہ امیر المؤمنین کی بارگاه میں بھیج دیا جا تااور بعد میں دیگر مال غنیمت کواسلامی شکر میں تقسیم کر دیا جا تا۔
- (8).....امیرالمؤمنین اوراسلامی کشکر کے درمیان رابطہ بذریعہ قاصداور مکتوب ہوا کرتا تھا، کوئی بھی اہم تھم بذریعہ مكتوب ہى اسلامي شكر كو پہنچا يا جاتا تھا، ايسے تھم پر ہرصورت ميں عمل كرنا ضروري تھا۔

جلدؤؤم ( المَثِنُ كُن : مجلس المدرَفة تشالية لميتن (وثوت اسلان) )

- (9) .... بشکر کے سپاہیوں کے معاملات کو کمانڈ رخود ہی حل کرلیا کرتا تھا، البتۃ اگر کسی سپیرسالا روغیرہ کا معاملہ ہوتا تو اسے امیر المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کردیا جاتا اور جو حکم جاری ہوتا آسی پڑمل کیا جاتا۔
  - (10) .... مختلف جنگوں میں اسلامی لشکر کے دو مختلف نعرے ہوا کرتے تھے۔ نعر ہ تکبیر ونعر ہ رسالت۔
- (11) .....اِسلامی کشکر میں اَنحاکم شَرعیّهٔ پر پابندی کی تختی سے ہدایت تھی ،اسی وجہ سے نمازوں اور تلاوت قر آن وغیرہ کا خصوصی اہتمام کیاجا تا تھا۔
- (12) .....اسلامی شکر کے ہر سپاہی کوحقوق العباد کی خصوصی تاکید کی گئی تھی ، نیز اس کی جنگی اُصُولُوں پرائیسی تربیّت کی گئی کہ سلمان تومسلمان غیرمسلم کے ساتھ بھی کسی قشم کی زیاد تی کا تصور نہیں تھا۔
- (13) ..... 'معاہدے کی پاسداری' اسلامی لشکر کے اوّلین اُصولوں میں سے تھا۔ بغیر جنگ کے یا جنگ کے بعد جب کسی علاقے والے صلح کرتے توان کے ساتھ ہونے والے معاہدے کی ہر ہرشق کی پاسداری کرنااسلامی شکر کے سپہ سالار سمیت ہرفوجی پرلازم تھا۔
- (14) .....جب بھی کسی شہر کو فتح کرلیا جاتا تو اسلامی لشکر کا سپه سالا رفوج میں سے مختلف صلاحیتوں کے ماہرین لوگوں پر مشتمل ایک جامع دَستہ تر تیب دیتا، پھراسے اس شہر پر مقرر کر دیتا۔ وہ دستہ اس شہر کے تمام معاملات پر نظر رکھتا۔ شہر دالوں کو اسلامی تعلیمات بھی دیتا، نیز دیگر معاملات کا بھی نظام سنجالتا۔ (1)

### عَهْدُ فَارُو قَتَى صَبِينَ مُلِنَكُ شَامٌ كُنَ فَنُوجِاتَ ......

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نظام شریعت اورا حکام دین کے معاملے میں کسی کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنی سلطنت میں عدل وانصاف کا ماحول قائم فرمادیا تھا، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے تَصَلُّب فِی اللّهِ بِن یعنی دینی معاملات میں شخق سے کفار وشرکین ،منافقین و یہود ونصار کی اور تمام اسلام دشمن عناصر بخو بی آگاہ تھے۔

ں .....اسلام کفکر کے ان تمام اصول وضوابط کی کلی تفصیل کے لیے 'فقوح الشام، طبقات کبریٰ' اور' تاریخ طبری' کامطالعہ سیجئے۔البتہ ان تمام اصول وضوابط کی جزوی تفصیل الگیصفیات پر آرہی ہے۔

( جلددُوُم )

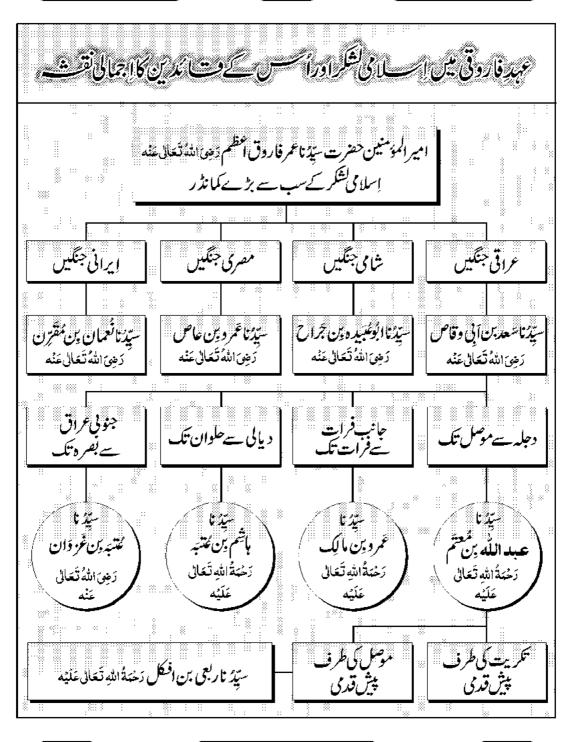

جلدؤؤم سنتم

مَيْنَ كُن : مجلس للرَفِنَ شَالِحِ لمينَة فاروع الله في )

### شاهِ ردم برقل كافاروقِ اعظم سے خوفزده مونا:

اسلام کا پرامن پیغام توحید ورسالت تیزی سے پھیلنے اور کثیر تعداد میں لوگوں کے اسلام قبول کرنے سے باطل طاقتوں کوا پنی فکرلاحق ہو پیکی تھی ای دجہ ہے وہ مسلمانوں کے دارائحکومت مدینہ منورہ اوراس کے اطراف کے علاقوں کی مكمل خبر ركھتے شخصے، شاہ روم ہرقل بادشاہ كو جب معلوم ہوا كەحضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خليفه مقرر ہوئے ہیں تو بہت مُتَفَکِّراورخوف ز دہ ہوا،اس نے ارکانِ سلطنت ،اَر بابِ دولت اور تمام بڑے بڑے نہ ہی پیشواؤں کو '' کَنِیْسَیْن' میں جمع کیااور جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہنے لگا:''غور سے سنو!اب وہ مخص مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہوا ہے جونہایت سخت ہے، غیرتو غیرا ہے بھی اس کے نام سے کا نیتے ہیں،اس کے ہاتھ میں ہروقت کوڑار ہتا ہے جس کا خوف تلوار ہے بھی زیادہ ہے، بیوہی شخص ہے جس کے بارے میں ملاحم میں لکھاہے کہ وہ دراز قد، گندمی رنگت والااور سیاہ آنکھوں والا ہوگا۔اس کی ہیبت سے تظیم سلطنتوں کے شہنشاہ کا نب اٹھیں گے، وہ فاتج اعظم کی حیثیت سے دور دراز کے مما لک کوفتح کرے گا، سیاست کا ایساماہر ہوگا کہ اپنے وَارُالسَّلْطَنْت میں بیٹھ کراپنے لشکر کی کمانڈ کرے گا، اس کے ایک اشارے پراس کے فرمانبردار مجاہد سردھڑ کی بازی لگادیں گے، بیلوگ قیصر وکسریٰ کے ابوانوں کو اکھاڑ پھینکیں گے، وہ میرے بھی تخت کا مالک ہوجائے گا،مسلمانوں کی کامیابی کارازیہے کہ وہ اپنے دین پر سختی سے یابند ہیں ،اپنے خدا ک عبادت میں مشغول رہتے ہیں ، اپنے رب اور اپنے نبی کے ہر تھم کی تغیل کرتے ہیں ،ظلم وستم اور گنا ہوں سے باز رجتے ہیں،عدل وانصاف کرتے ہیں،نیکیوں کی طرف راغب اور بُرائیوں سے مُحْرِف رہتے ہیں، اس لیے اللّٰه ﴿مَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَمَاللّٰه وَاللّٰه وَمَاللّٰه وَاللّٰه وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُواللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَا کی نصرت و مدوفر ما تا ہے، انہیں ہر جگہ کامیابی و کامرانی ملتی ہے، جبکہ ہمارا حال بیہے کہ ہم ظلم وستم، ناانصافی خلق خداکی حت تلفی ،حرام کاری،عیاشی ، مکاری ، بیبودگی ، بے حیائی ، گنهگاری فسق و فجور اور دِین میس کی نافر مانی میں سرسے یاؤں تک غرق ہیں، اسی لیے ہم خدا کی مدداور نصرت سے محروم ہیں، اگر ہم نے ان افعال کوترک نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب ہم پرالیی قوم مُسَلَّط کردی جائے گی جس کے دفاع کی ہم میں قوت واستطاعت نہیں ،اس قوم کا دین تمام آڈیان پر غالب آ جائے گا۔ اگرتم اپنی حرکتوں سے باز آ کرعیش وعشرت کونہیں جھوڑ سکتے تو تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ مسلمانوں کا دین اینالویا نہیں جِزئیدے کرصلح کرلو۔''

· حلدۇۋم

ہرقل کے آخری الفاظ من کرسب لوگ چونک گئے کہ بادشاہ کوکیا ہوگیا ہے جوخود کہتا ہے کہ مسلمانوں کا دین اختیار کرلو، لگتا ہے بادشاہ کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹے گیا ہے لہذا تمام حضرات اشتعال میں آ گئے۔ ہرقل نے جب دیکھا کہ لوبا گرم ہوگیا ہے تواس نے ضرب لگاتے ہوئے کہا: ''اے میری قوم کے باغیرت لوگو! کیا تم نے بیگان کرلیا کہ میں بھی تھے بھی تمہیں مسلمانوں کا دین اختیار کرنے کا کہتا ہوں، ہر گزنہیں، میں توبید کیھنا چاہتا تھا کہ تم میں غیرت نام کی تھی کوئی چیز ہے یا نہیں، کیکن تم نے غیرت کے معاطم میں میر اسرفخر سے بلند کردیا ہے، اب میں تمہاری مدد ہے ور بوں کونیست ونابود کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا۔'' ہرقل کی اس دھو کے بازی سے تمام لوگ اس کے فریب میں آگئے، انہیں اس پراعتاد ہوگیا۔ انہوں نے اسے اعتاد دلایا کہ وہ خون کے آخری قطر سے تک اس کا ساتھ دیں گے۔ (1) فاروق اعظم کا سیکورٹی گارڈ (Security Guard):

جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام كتب خالدبالفتح رج ا رص ٨٥ ـ

> وہ عمر جس کے آعداء پہ فئیدا سقر آس ندا دوست حضرت پہ لاکھول سلام حکمرانوں وذمہداروں کے لیے کھی فکریہ:

میٹھے میٹھے اسلامی ہوب ایراد یکھا آپ نے کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی کس طرح جنگلی درندہ و بیل آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ ہا تف غیبی سے نے حفاظت کی اور جب تک آپ نیند سے بیدار نہ ہوئے وہ جنگلی درندہ و بیل آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ ہا تف غیبی سے آنے والی آ واز سے درندے کی بطور حفاظت آ مد کا سب بھی معلوم ہوگیا کہ سیّد نافاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه چونکہ اپی رعایا میں بمیشہ عدل وانصاف سے کام لے کران کی ظلم وستم سے حفاظت فرما یا کرتے تھاسی وجہ سے الله عزائل آپ کی ظلم وستم سے حفاظت فرما یا کرتے تھاسی وجہ سے الله عزائل آپ کی طالم وستم سے حفاظت فرما تا تھا۔ اس مبارک واقعے میں ان تمام حکم انوں وذ مہداران کے لیے کئ گریہ ہوا بینی رعایا وما تم سے حفاظت فرما تا ہے کام لیتا ہو کا کم میں ۔ یقیناً جو حاکم عدل وانصاف سے کام لیتا ہے خود رب عزوزاس کی حفاظت فرما تا ہے اور جس کی رب عزول حفاظت فرمائے اسے کون نقصان یہ نیچا سکتا ہے؟ واضح

﴿ حِلْدُدُومِ ﴾

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام كتب خالدبالفتح يج ا ي ص ٨٥ ـ

رہے کہ اپنی حفاظت کے لیے محافظ ونگہبان وغیرہ مقرر کرنا بلاشبہ جائز ہے، کیکن میتمام اقدامات اس صورت ہیں مفید ہیں جبکہ اَحکامِ شَرِعِیّہ کی پاسداری کی جائے۔ اپنی رعایا یا ماتحت لوگوں کو عدل وانصاف فراہم کیا جائے، ان کی جائز ضروریات کوشریعت کے دائر نے میں رہتے ہوئے پورا کیا جائے، ان کے تمام حقوق کی پاسداری کی جائے، ورنہ ہوسکتا ہے کہ حقوق العباد میں عدم ادائیگی کے سبب ڈنیوی نقصان کے ساتھ ساتھ اُخروی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ کاش! ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف سے کام لینے والے اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنے والے بن جائیں۔ آمییں گیتھ الله عزیداً میل کی توفیق عطافر مائے۔ آمییں گیتھ اُلله عزیداً میں عطافر مائے۔

### فاروقِ اعظم كالاجوابِ حُنْنِ أَحْلا ق:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! نذکورہ بالا واقع میں آپ نے پڑھا کہ س طرح روم کے بادشاہ ہرقل نے اسلام وشمنی کے سبب سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَا الله تَعَالٰی آپ الله عَدُمْ فَلَمُ کَ سُہید ہونے کی سازش لیکن بِعَدُمْ اللّٰهِ وَعَالٰی آپ اللّٰه عَدُمْ فَلَمُ کَ سبب سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ الله عَدُمُ کَ اس کا مقصد حقیقی فقط دنیوی باوشا ہت اور مال ودولت کا حصول تھا لیکن امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْه کا مقصد رضائے اللی تھا، آپ نے بھی کسی سے اپناذاتی انتقام نہ لیا۔ ہرقل نے جوآپ کے خلاف سازش کی آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے قطعاً ایسانہ فرمایا بلکہ ایک موقع پر آپ نے اپنی کی سازش کی آپ اس سے بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے مثال رویا ختیار فرمایا کہ موقع پر آپ نے اپنی کی سازش کرنے والے اس بادشاہ کے ساتھ حسن اخلاق کا ایسا بے مثال رویا ختیار فرمایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ چنانچے،

# دائمی دردِسر دورکرنے کافاروقی نسخه:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادار ہے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ ۱۵۴۸ اصفحات پرمشمتل کتاب'' فیضان سنت'' باب ''فیضان بسب الله'' صفحہ ۱۸ پر ہے۔قیصر رُوم نے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَفِق الله تَعَالَى عَنْهُ وَا يَك ''فیضان بسب الله'' صفحہ ۱۸ پر ہے۔قیصر رُوم نے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَفِق الله تَعَالَى عَنْهُ وَا يَك الله عَنْهُ وَ يَجِعَدُ' آپ مَت بِدا مَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَ الله وَالله وَا الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَاله

جلدؤؤم

مِيْنَ كُنْ : مجلس المدرّفة شالعِ لهية فق (وعوت إسلاني)

برآ مد بواجس پر بِسنم الله الرّحضن الرّحيم لكما تفار(1) بسم الله سيملاج كاطريقة:

### (1) جينگ جمين اَبِي القدس.

امیرالمؤمنین حصرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے اسلامی لشکر کے سپے سالا رحصرت سیّدُ نا خالیدین وَلید دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کومعزول کر کے حصرت سیّدُ نا ابُوعَبَیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کوسپے سالا رمقرر فر مادیا۔ قلعہ ''عرقا''

حلددُؤم )

المستخرجة من البسملة ع ا عند البسملة ع ا عند البسملة على المستخرجة عند البسملة على البسملة على المستخرجة عند المستخرجة عند المستخرجة عند المستخرجة عند المستخرجة عند البسملة على المستخرجة عند المست

<sup>2....</sup>فيضان سنت مجا اص ١٨ \_

اور ' مُرْخُ السِّلْسِلَهُ' نا می دو۲ گا وَل کے درمیان ایک قلعہ تھا جس کا نام ' دحِصْنِ آبِی القُدس' تھا، اس قلع کے سامنے ایک گرجا گھرتھا جہاں کا پادری ہرسال وہاں سالانہ تجارتی میلا مُنعَقِد کروا تا۔ حضرت سیِدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن بَرَاح رَضِی اللهُ تَعَالاً عَنْه کو فِی خُ کر مِن الله وہاں سالانہ تعالا مُنعَقِد کروا تا۔ حضرت سیِدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن بَرَاح رَضِی اللهُ تَعالا عَنْه کو پانچ سوسوار دے کر بھیجا عنْه نے اس قلع کو فنچ کریں اور میلے کا تجارتی سامان بھی بَطور غَیْمت لے آئیں۔ انہوں نے اپنچ سوساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود پچیس سو ۲۵۰ روی سیا ہیوں سے مقابلہ کیا، بعداز ال حضرت سیِدُ نا خالِدین وَلِید دَضِیَ اللهُ تَعَالا عَنْه کی مربراہی ہی فنچ کر لیا اور کثیر مالِ غنیمت بھی ہاتھ آ یا۔ ملک شام مدد کے ساتھ فنچ وفسرت سے سرفراز ہوئے، قلعہ حصنِ آبِی القُدس کو بھی فنچ کرلیا اور کثیر مالِ غنیمت بھی ہاتھ آ یا۔ ملک شام میں حضرت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن بَرَاح دَخِیَ اللهُ تَعَالا عَنْه کی سربراہی میں یہ بہلی فنچ تھی۔ (1)

#### اس جنگ کے تین اهم واقعات

# (1) ....عبد الله يَن جَعُفَر طَبًار كَي اسبين والدكى قرير ماضرى:

حضرت سيّدُ ناعبدالله ين جُعُفَر طَيَّار دَهِن اللهُ تَعَال عَنْه كوالدحفرت سيّدُ نا جَعْفر طَيَّار بِن ابُوطالِب دَهِن اللهُ تَعَال عَنْه و سيّدُ نا مولاعلى شيرِ خدا دَهِن اللهُ تَعَال عَنْه كَ سيّدُ بِعالَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه كَ سيّدُ بِعالَى الرّسِيدُ نا مولاعلى شيرِ خدا دَهِن اللهُ تَعَال عَنْه كَ سيّدُ بِعالَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه كَ سيّدُ بِعالَى وَحَيْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه كَ مِنْ اللهُ تَعَال عَنْه كَ مِنْهُ وَعَنَاه وَمَنْه مَنْه وَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه كَ مِنْ اللهُ تَعَال عَنْه مِن اللهُ تَعَال عَنْه مِن اللهُ يَعْفَر طَيَّار دَهِنَ اللهُ تَعَال عَنْه مِن اللهُ مَنْ اللهُ تَعَال عَنْه مِن اللهُ وَمِن اللهُ تَعَال عَنْه مِن اللهُ عَنْه مِن اللهُ عَنْه مِن اللهُ ال

جلدؤؤم

عَيْنَ من معلس المارَافَةَ الدِّلْمِيِّةِ فَالدُّوالْ المُعَالِيِّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، ذكر وقعة ابي القدس، ج 1 ، ص ٠ ٩٠

بِن أُنْيس دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے ہیں:''میں نے انہیں بتایا کہ وہ توموتہ کے مقام پر ہے۔'' پھرہم اس جگہ پہنچ تو میں نے ان کے والد کی قبراور جہاں وہ جنگ ہوئی تھی وہ جگہ،ان کے والد کی قبریر جو پتھر وغیرہ رکھے ہوئے تھے تمام چیزیں وكها عير \_ حضرت سيّد ناعبد الله بن جَعْفَر طَيّار دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه نے جب وہ جگد ديكھي تو وہ اور جم سب ايخ محور ول ے اتر گئے۔آب زخی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے السَّابار آفکھول کے ساتھ اپنے والد کے لیے دعائے رحمت کی۔ نیز دوسرے دن صبح تک وہال تشہرے رہے۔ جب ہم وہال سے روانہ ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن جَعْفَر طَيَّار دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه رور ہے ہیں اور آپ کا چہرہ زعفران کی مثل ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی وجہ یوچھی تو ارشاد فرمایا: ''زَايْتُ أَبِي الْبَارِحَةَ فِي النَّوْم وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ خَضْرَا وَتَانِ وَتَاجٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَبيَدِم سَيْفٌ مَسْلُوْلُ ٱخْضَرُ فَسَلَّمَهُ إِلَىَّ وَقَالَ يَابَنِيَّ قَاتِلْ بِهِ أَعْدَاءَكَ فَمَا وَصَلْتُ إِلَى مَاتَزى إِلَّا بِالْجِهَادِ وَكَانِيِّ أُقَاتِلُ بِالسَّيْفِ حَتْى تَثْلَم يعنى مين في اين والدمحرم كوآج رات خواب مين ديكها كرانهون في دوسبزرنگ ك طل ادرایک تاج بھی پہنا ہوا ہے،ان کے دو پر بھی ہیں،ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کی نگی تلوار ہے،انہوں نے وہ تلوار مجھے دے دی اورارشا دفر مایا: اے میرے بیٹے اس تلوار کے ساتھا ہے دشمنوں گوٹل کرو کیونکہ بیہ جوتم میرامقام دیکھ رہے ہو اسی جہاد کی بدولت ہےاور گو یا میں اب تک تلوار کے ساتھ جہاد کرر ہا ہوں یہاں تک کہ میری تلوار کی دھارخراب ہو پیکی ہے۔'سید ناعبد الله بن انیس دون الله تعالى عند فرماتے بيل كه پھر بهارا قافله دمشق جاكر حضرت سیدُ ناالوعبيده بين جَراح رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنُه كَ الشَّكُر مِين شامل بوكيا - (1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! فہ کورہ بالا مبارک واقعے سے درج ذیل علم و حکمت کے مدنی پھول حاصل ہوئے:

اندرونی علاقے میں واقع ہے۔ سیّدُ نا عبد اللّٰہ بِن جَعْفَر طَیَّار دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْدا سِیْ ساتھیوں کے ہمراہ مقام تبوک سے مقام موتہ فقط اسینے والد ماجد کی قبر کی زیارت کی نیئت سے گئے تھے۔

و الله الله الله الله بن جَعْفَر طَيَّار رَضِ اللهُ مَن عَمْدُ مَا الله عَنْدُ مِن اللهُ مَعَالِمَهُ مَا الله عنه الله الله الله عنه الله والدي قبر براوكول

ر جلدۇۋم

<sup>🚹 .....</sup> فتوح الشام، ﴿ كَرِحديث وقعة ابى القابس ۽ ج ١ ۽ ص ٩٠ ص

نے نشاندہی کے لیے رکھا ہوا تھا۔

على الله بن جَعْفَر طَيَّار دَخِيَ الله بن جَعْفَر طَيَّار دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهِ مِن التَّهِ والدي مزارشريف بررات بمر تشهر سرب ورقبر لي ياس بى قيام كيا-

ا الله بن بن الله بن بَعْفَر طَيَّار دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُونُوا بِ مِن اللهِ والدى زيارت بهو كَي اورانهول نے خواب ہى ميں تلوار عطافر مائى۔

جی است معلوم ہوا الله علاملا کے نیک بندول کی قبرول کی زیارت کو جانا صحابہ کرام عَلَیْهِم النِفْوَان کی سُنْتِ مبارکہ ہے۔ بلکہ دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے بھینے اور قریبی رشتہ داروں کی سنت ہے۔

ا الله المنظمة البينة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة البينة المنظمة المنظمة

# (2) ....ميدُ تا عبد الله بن جَعْفَر طَيَاد اورنورانيتَتِ مُصْطَفْه:

عَيْنَ كُن : مجلس المذيفة شَالةِ لمينة فقد (وعرت اسلال)

جلدؤؤم

لشكركا شور وغل سن كراس كرجاكا پادرى بابرنكل كرنشكر كقريب آيا اورتمام مجابدون كوايك ايك كرك بغورد كيصنه لگارد كيصة ديسة ديسة و يست جب وه حضرت سيّد ناعبد الله بن جَعَفَر طَيَّار دَخِن اللهُ تَعَالُ عَنَيه دَايه وَسَلْه عَنه اللهُ عَنه وَالله وَسَلْه الله عَنْ اللهُ مَن اللهُ تَعَالُ عَنْه وَالله وَسَلْه عَنه وَالله وَسَلْه عَنه وَالله وَسَلْه عَنه وَالله وَسَلْه عَنه وَالله وَمِن اللهُ عَنْه وَالله وَمِن اللهُ عَنه وَ وَالله وَمِن اللهُ عَنه وَالله وَمِن اللهُ عَنه وَ وَالله وَمِن اللهُ عَنه وَ وَالله وَمِن اللهُ عَنه وَ وَالله وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ عَنه وَالله وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللهُ و

المعظم کی راتول جیسے شب براءت (۱۵ شعبان المعظم کی رات)، شب معرائ (۲۷ رجب المرجب کی رات) یا شب قدر (رمضان المبارک کی مخصوص رات) میں عباوت کرنا، نوافل اواکرنا بزرگانِ دین سے ثابت ہے۔

بات نہیں تھی معلوم ہوا کہ محابہ کرام عَدَنِهِمُ الذِهْ وَان کا إِن بڑی راتوں میں عبادت کرنے کامعمول تھا اور بیکوئی نئ بات نہیں تھی ،جھی توحصرت سیّدُ ناوا عِلَہ بِن أَسْقَع دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن جَعْفَر طَیّار دَهِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعِيدُ اللّه بِن جَعْفَر طَیّار دَهِیَ الله عَنْه کے سامنے جب اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کسی تعجب کا اظہار نہ کیا۔

بری راتوں میں عبادت کرنا، نوافل ادا کرنا نه صرف صحابہ کرام سے ثابت تھا بلکہ وہ اسے باعث نواب جانتے ستھے، یہی وجہ ہے کہ جب سیّدُ ناوا ثِلَه بِن أَنْقَع دَخِيَ اللهُ تُعَالٰ عَنْه نے شب براءت میں عبادت کرنے اور جہادمیں

حلددُوُم )

<sup>🕕.....</sup>فتوح الشام، ذكر حديث وقعة القدس، ج ا ، ص • 9 ـ

الله مسلم الله والمرد برجی معلوم ہوا کہ دوسول الله مسلم الله مسلم الله وسلم فرات مبارک نور بی نور ہے، آپ کی نورانیت آپ کی آل اولا واورد یکررشته دارول میں بھی موجود ہے اورالی موجود ہے کہ دیگرلوگ اسے واضح طور پردیکھتے اوراسے بیان بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اس را بہب نے سیّدُ نا عبد الله بین جَعْفَر طَیَّار دَخِیَ الله تَعَالْ عَنْه کی آکھول کے ورمیان فورا نیت مُصْطَفًا کودیکھ لیا اور بیجان لیا کہ اس نوجوان کا الله عِنْدَلْ کے مجبوب، دانا کے عُمیوب عَدَّ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّ سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرورہ ہے۔

تیری کمل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تور کا تور کا تو ہے ہوں کا تو ہے ہوں کا تور کا تور

حضرت سیّدُ نا عبد الله بِن بَعُفَر طَیَّار رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه النِی پی سوسائھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوکر قلعہ حضن آئی القُدُس کے قریب بی گئے گئے ۔ سیّدُ نا اُبُوعُنیدہ بِن جَراح رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آئیں یہ جنگی حکمت عملی دی تھی کہ جب بازار میں گہا گہی ہواس وقت قلعے پرحملہ کریں۔ جب انہوں نے شیخ مخبر کو بازار کی طرف بھیجا تو وہ کافی دیر بعد آیا اور کہنے نگا کہ طرابلس کے حاکم نے کسی رومی بادشاہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، ندبی رسوم اداکرنے کے لیے وہ وہی سیت گرجا میں آیا ہے جہاں اس کی حفاظت کے لیے تقریباً پانچ ہزار ۲۰۰۰ فوجی موجود ہیں۔ سیّدُ ناعبد اللّه بِن جَعْفَر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، کیونکہ رومیوں کی تعداد کئی گنازیا دہ تھی۔ اکثر نے بہی مشورہ دیا کہ ہماری نیت جہاد کی تھی لیکن آئی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، مشورہ دیا کہ ہماری نیت جہاد کی تھی لیکن آئی بڑی فوج کے ساتھ لڑنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے، بالفرض ہم جنگ شروع کر بھی دیں تو اسلامی لشکر کی مدو کا پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ ایک دن کی مسافت جنتا دور ہے، بالفرض ہم جنگ شروع کر میں واپس چانا ہوا ہے۔

جلدۇؤم

مَيْنَ سُن معلس للرَفينَ الصَّالعِ للمِينَة (وعوت اسلان)

ین کرحفرت سیّد ناعبد الله بِن جَنْفَر طَیّار دَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے فرمایا: "میں جہاد کی نیت ہے آیا ہوں اور بغیر جہاد کے بہاں سے واپس جانا میر بے نزد یک پیڑھ کھیر نے کے متر ادف ہے، میں یہاں سے بغیر جہاد کے بیں جاؤں گا،تم میں ہر سیابی کومیری طرف سے اجازت ہے جو واپس جانا چاہے جاسکتا ہے۔ "جب اسلامی لشکر کے سیابیوں نے اپنے میر دار کی ہمت اور دلیری دیکھی تو ان کا جذبہ بھی جاگ اُٹھا اور سب نے بَیک زبان ہوکر کہا کہ "اے سردار اب ہم بھی واپس نہیں جا کی اُٹھا اور سب نے بَیک زبان ہوکر کہا کہ "اے سردار اب ہم بھی واپس نہیں جا کی اور شہادت یا سیل گے۔ "

تمام مجاہدین نے یانچ مختلف گروہوں کی شکل میں بازار پرحملہ کردیا، رومی ابتداء میں بوکھلا گئے کیکن بعد میں سنجل گئے،رومیوں کی تعداد چونکہ مجاہدین ہے کہیں زیادہ تھی اس لیےوہ بھی تابر تو ڑ حملے کرر ہے تھے لیکن مجاہدین کے آ گے بے بس تنها، دونون طرف سے تلواریں چل رہی تھیں، سیّدُ ناعبد اللّه بن جَعْفَردَ غِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ شیری طرح رومیوں برثوث یڑے تھے،مسلسل تیغ زنی اور نیزہ زنی کرتے ہوئے آپ کے بازوشل ہو بھکے تھے۔دوپہر کا وقت ہو چکا تھا، تمام مجاہدین کا یہی حال تھا، لڑتے لڑتے سب کے سب نڈھال ہونچکے تھے، البتہ اب بھی بڑی شجاعت سے لڑرہے تھے، سيّدُ ناعبد الله بنجَعْفَر رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كود يكر جابدين كى بردى فكرتهى خصوصاً حصرت سيّدُ نا ابُوذَ رغفارى دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه کی جوجلیل القدر صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ شیفٹ الغمر بھی تھے، نیزلاتے لڑتے زخموں سے نڈ ھال ہو چکے تھے۔ تمام عابدين كوابتى شهادت كالقين موچكا تفار حضرت سيّدُ ناعبد الله بن جَعْفَر دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ آسان كي طرف باته الله الربار كاوخداوندى ميں محضُور يُرنُور، شافِع يَومُ النُّشُور صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَنْيهِ وَاللهِ وَسَنَّم كوسيلے سے يوں وعاما نكى: " يُعاصَنُ خَلَقَ خَلْقَهُ وَٱبْلَى بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَجَعَلَ ذَٰلِكَ مِحْنَةً لَهُمْ ٱسْٱلُكَ بِجَاهِ مُحَمَّدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَاجَعَلْتَ لَنَامِنَ أَصْرِنَا فَرُجاً وَمَخْرَجاً يَعِي السِّوهِ يأك ذات! جس نا يَى مُحْلوق كو يبدا كيا بعض لوگوں کو دیگر بعض کے سبب پریثانیوں میں مبتلا کیا اور انہیں آ زمائش بنادیا، اے اللّٰہ طَاطُ! میں تجھ ہے خَاتَہُ الْمُتُوْسَلِيْن ، رُحْمَةٌ لِلْلْعَلَمِيْن صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُوسِيلِي سے سوال كرتا ہول كه تو ہمارے معاسلے ميں کشادگی فرمااور راه نجات عطافرما'' بیرعاما نگ کرآپ دوباره نئے جذبے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے۔اللّٰہ مؤہل نے آپ کی دعا کوشرف قبولیت بخشااورشام کے وقت آپ نے دیکھا کہ حضرت سیّدُ ناخالیدین وَلید دَخِوَ اللهُ تَعالى عَنْه اپنے

ِ ج**ل**دۇۋم

الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله و الله و

الله صَلْ الله وَسَلْم عَلَى مَسْكُل بِيشَ آجائ تورسول الله صَلْ اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلْم كو سِلِ سے دعا كرنا صحاب كرام عَنْيُهِمُ النِفَوَان كَي سُنَّتِ مباركه بـــ

۔۔۔۔۔وعالم کے مالیک ومختار صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وسلے سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے،حبیبا کہ سیّدُ ناعبد اللّٰه بِن جَعْفَر طَیَّار وَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہوگئ۔

#### صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

مَثِن سُن معلس للدَفاتَ القِلقِ المستان )

<sup>1.....</sup>فتوح الشام، ذكر حديث وقعة ابى القدس، ج ا ، ص ٠ ٩ ـ

**<sup>2</sup>**.....معجم کبیر، مااستدعثمان بن حنیف، ج ۹ ، ص ۰ ۳ ، حدیث 1 1 م.

#### (2) جنگ قنشراین

حِسْنِ آئِی القُدی کی فتے کے بعد حضرت سیّرُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسلامی لشکر کو لے کردشق ہے مص کی جانب روانہ ہوگئے، راستے میں کئی علاقوں نے اسلامی لشکر ہے جزیے کا معاہدہ کر کے امان حاصل کی ۔ سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاح دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مُصُل جَبْنِی علاقوں نے اسلامی لشکر ہے جزیے کا معاہدہ کرتے ہے ، کوئی بڑی خوشخری سیّدُ نا وَقِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَالَ عَنْهُ کَ بِارگاہ میں نہ بینی تھی ۔ اس لیے آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے ایک مکتوب روانہ کیا جس میں فاروقی اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں نہ بینی تھی ۔ اس لیے آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک مکتوب روانہ کیا جس میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ شایدتم لوگ جہاد ہے جی گڑار ہے ہو۔ سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے بورے لشکر کو اللہ کو اللہ کو الله میں اللہ وَمَنین کا مکتوب سایا بعدازاں آپ نے بورے لشکر کو حال ہی جانب روانہ ہونے کا تھم ارشاد فرما یا۔ (1) مُمثّن جَمَّات اور اَئِل شِیْرَ رکے ساتھ صلی :

حضرت سِیدٌ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاحٌ دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جبِعُمُص ہے روانہ ہوئے تو راستے میں رُستَن وَحَات اورا ہُلِ فِیرَر نے اسلامی الشکر کا زبر دست اِستقبال کیا اورا دائے جزید کی شرط پرسب نے سلح کرلی شیزر کے لوگوں نے آپ کو بتا یا کہ ہرقل نے عرب سروار جُنِلَہ بِن آیُہُمُ غَشَانی کوعرب مُنتَعَقِرٌ ہا اورا عُلَار کے ساتھ اِنْطاکیت ہے روانہ ہوکر قِنْسَرین کے قریب لوہ حاکم کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ جَنِلَہ بِن آیُہُمُ غَشَانی ایپ لشکر کے ساتھ اِنْطاکیتہ سے روانہ ہوکر قِنْسَرین کے قریب لوہ کے بل پر پڑاؤ کے ہوئے ہے۔ الہٰدا آپ تمام لوگ اس سے ہوشیار رہیں۔ یہ ن کرسیدٌ نا ابُونئبیدہ بِن جَرَاح دَضِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نے اسلامی الشکر کوشیر رہیں ہی قیام کا تھم و یا اور اپنے چند مُخِرِقر بہ قریب کے علاقوں میں لگا دیے تا کہ جَبلہ بِن آیہُم کی نقل وحرکت پرنظر رکھ سیں۔ (2)

## فناخوان رمول، حَنَّان بن ثابت كي رَكت:

اسلامی شکر کا کھانا وغیرہ بکانے کے لیے غلام قریبی علاقوں سے گیلی لکڑیاں لاتے تھے، سیّدُ ناابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی تنبیہ کے بعد بہت دور سے خشک لکڑیاں لانے سگے۔ سیّدُ ناسَعِید بِن عامِر دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے خلام اپنے

` حلدۇۇم

<sup>🚹 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح قنسرين، ج ١ ، ص ٢ • ١ ـ

<sup>2 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح قنسرين، ج ١ ، ص ٢٠ ١ ـ

چندساتھیوں کے ساتھ لکڑیاں لینے گئے جنہیں جَبلہ کے فوجیوں نے پکڑ کر قید کرلیا۔ آپ زین الله تُعالیٰ عَنْه ان کی تلاش میں گئے تو انہیں بھی جَبلہ کے فوجیوں نے پکڑلیا اور جَبلہ کے دربار میں لے گئے جہاں اس نے آپ سے کافی طویل گفتگو کی اور حَسَب نَسَب وغیرہ یو چھا۔ دیگر اصحاب کے بارے میں یو چھا خصوصاً حضرت سیّدُ نا حَسَّان بِن ثابِت دَنِی الله تَعَالیٰ عَنْه کے بارے میں بھی چوچھا۔ بعد از ان اس نے جنگ کا پیغام دے کر آپ کوچھوڑ دیا۔ جب آپ اسلامی الشکر میں پہنچ تو سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَنِی الله تُعَالیٰ عَنْه کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا۔ سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَنِی الله تُعَالیٰ عَنْه کے ذکر کی آپ سے فرمایا: ' جَبلَہ بِن آئیمَ نے آپ کو ثنا خوان رسول حضرت سیّدُ نا حَسَّان بِن ثابِت دَنِی الله تَعَالیٰ عَنْه کے ذکر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔''(1)

جَبَلَہ مِن آئیم کی یہ حرکت سیّد نا خالید بین ولید دَخِی الله تَعَالَ عَنْه کو سخت نا گوارگزری ، آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے سیّد ناابُوعُبیدہ بِن جُراح دَخِی الله تَعَالَ عَنْه کی اجازت سے بارہ ۱۲ بہتر بین شبہ سواروں کولیا اور اس راستے ہیں جاکر حجیب سیّ جہاں سے جَبلَہ کے لیکر نے گزرکر فِلتَّر بین کے قلعے ہیں واخل ہونا تھا۔ جیسے ہی وہ لیکر گزرایہ بارہ ۱۲ مجابدی اس لیکر میں اس طرح شامل ہوگئے کہ کسی کو شکہ بھی نہ ہوا ، پھر آ گے بڑھتے بڑھتے سب نے خفیہ طریقے سے جبلہ کی سواری کو گھیرلیا۔ قِنتَم بین کا حاکم ' ٹوقا' جَبلَہ کے استقبال کے لیے قلعے سے نکل کر اس کے استقبال کے لیے آ گے آر ہا مقا۔ جَبلہ کا لئکر جب اس کے بالکل قریب پہنچا اتنا کہ دونوں میں فقط دس ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تو یہ بارہ مجابدین تیزی کے ساتھ آ گے انگر جنہیں دیکھ کر گوقانے یہ سمجھا کہ شاید جَبلہ بین آئیم کا اُؤ لین وَسُمّ ہے جو میری تعظیم کی خاطر آ یا ہے ، اس

1 - ٠٠٠٠ فتوح الشام، فأكر فتح قنسرين، ج ١ ، ص ١٠٠ ـ

جلدؤؤم

نے مرحبا کہتے ہوئے اپنے مذہبی گفریات بکنا شروع کیے۔سیدُ نا خالِد بن ولید زَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كلم يشهادت ير صفح ہوئے شیر کی طرح آ گے بڑھے اوراہے اس کے گھوڑ ہے پر ہے دَ بوج کر اپنی تلواراس کی گردن پرر کھ دی، تمام مجاہدین بھی قریب آ گئے اور سب نے تلواریں تان لیں۔ بیسارا کام ایک مختصر سے وقفے میں ہوا۔ حاکم لُوقا کے ساتھ آنے والے لوگ اور جَبلَه بِن ٱلبُهُم سمیت تمام رومی لشکر سکتے میں آگیا۔ نیزان پریہ واضح ہو گیا کہا گرہم نے تھوڑی ہی بھی کوتاہی کی تو حائم أوقاكى الردى ماردى جائے گى ۔ جَبلَه بن أنهم مجاہدين كقريب آيا اور گفت وشنيدكى ليكن وه ان باره مجاہدين كى ب باکی پر حیران و پریثان تھا کہ س طرح انہوں نے دل ہزار ہے زائد شکر کو پریثان کر کے رکھ دیا تھا۔ بہر حال فر داً فر داً مقابله موا مجابدين ميں سے امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بكرصد يق دفيرة الله تعالى عنه كے بينے حضرت سيّدُ ناعبد الرحمان بن ابوبكر دَنِينَ اللهُ تَعَالى عَنْه فكل اورايين مقابلي يرآن والروميول كي يائج شهسوارول كوجهنم رسيدكرديا- پهر جَبله ہے مقابلہ ہواجس کے نتیج میں آپ شدیدرخی ہوکروا پس مجاہدین کے پاس آ گئے جہاں حاکم لوقاان کی قید میں تھا۔ سيّدُ نا خالِد بِن وليدِ رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كُوجِلال آگيا، آپ نے حاکم لُوقا کی گردن اڑا دی، رومی لشکر میں تہلکہ مجے گیا، آب نے ایک مجاہد کوسید ناعبد الرحمان بن ابو بکر زین الله تعالى عند كى حفاظت برمامور كيا۔اب فقط وس ١٠ مجاہد بن الرف کے لیے یوں تیار تھے کدان کے مقابلے میں رومیوں کا دس ہزار کالشکر موجود تھا یعنی ایک مجاہد یورے ایک ہزار رومی كافرول كمقابل يرتفا يقينا بيايك السي حقيقت بجور سول الله صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم كصحاب كرام عَلَيْهِمُ النِضْوَان نے تاریخ کے اوراق پر ثبت کی جسے قیامت تک لوگ عشق ومجت سے پڑھتے رہیں گے اوراس بات کا اقرار كرتے رہيں كے كدواقعي مسلمانوں يرالله عزوض كخصوص فضل وكرم، وسول الله عَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَرْضَ كَ فَطَرِعِنا يَت اوراميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه كي اينے اصحاب كي خُصُوصي تربيّت كا نتيجه ہے۔ (1) مجابدین اورروی فشریس شدید جنگ:

حاکم لُوقا کی موت پر پورارومی شکرتلیلاا ٹھااورا نہوں نے یک گخت تمام مجاہدین پرحملہ کردیا۔حضرت سیّد نا خالیدین ولید دَخِوَاللهُ تَعَالٰ عَلٰه شیر کی طرح رومیوں کی صفوں میں داخل ہوتے اور آنہیں اُلٹ کررکھ دیتے ،جس طرف تلوار چلاتے

حلدؤؤم

اس...فتوح الشام، فأكر فتح قسيرين، ج ا ، ص ١ ١ ١ -

لاشوں کے آنبار لگا دیتے۔ دیگر تمام مجاہدین کا بھی بہی حال تھا۔ تمام مجاہدین صبح سے دو پہر تک مسلسل روی لشکر کے ساتھ لڑتے رہے ، لڑتے رہے ، لڑتے سارے نڈھال ہو چکے تھے۔ سب کو یقین ہو چکا تھا کہ شہادت کا وقت قریب آچکا ہے کہ اچا نک اسلامی لشکر کے سپے سالا رحضرت سیّدُ ناا بُوعُبَیدہ بِن جَرَاحَ دَخِیَ اللهٰ تَعَالٰ عَنْهُ اِسلامی لشکر کے ساتھ اُن کی مدد کے لیے آپنچے۔ اِسلامی لشکر کی فتح اور زومیوں کا فراد: اِسلامی لشکر کی فتح اور زومیوں کا فراد:

اسلامی کشکر اور روی کشکر میں گھسان کی جنگ ہوئی، ۱۲ مجاہدین کی وجہ سے رومی کشکر پہلے ہی پریثان تھا، اب اچا تک اُن کی مدد کے لیے آنے والے کثیر اِسلامی کشکر نے اُن کے قدم بالکل بُمَتَرُلزَل کردیے۔رومی کشکر کے سیاہیوں نے بھا گناشروع کردیا، مجاہدین نے اُن کا تعاقب کیا اور خوب خبر لی۔سارامیدان صاف ہو چکا تھا، ہر طرف فقط اِسلامی لشکر کے سیاہی متھے۔اللّٰه وَدَعَوْ اِسلامی کشکر کوظیم الثان فتح ونصرت عطافر مائی۔ (1)

#### جِنْگِ قَنْسَيْنِ مِنْ كِهِ دُو اَهُم و مَبْان كُو اقْعَاتِ

## (1) .....نيدُنا فالدين وليدكي مبارك أو بي:

جب حضرت سيّدُ نا خالِد بِن وليد رَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ حالَم '' لُوقا'' كَل گردن اڑائى تو تمام روى للكر أن باره ١٢ عالم عالم بين برثوث بير بهوگئى ، تمام عابدين بهوك ، بياس سے ند هال بو چك يقے ، نيز تمام عابدين بهى كفر كة كر في كا تقال حضرت سيّدُ نارافع بِن عُميْرَه طائى رَحْنَة اللهِ تَعَالَ عَنْه فِ وَكَا تقال حضرت سيّدُ نارافع بِن عُميْرَه طائى رَحْنَة اللهِ تَعَالَ عَنْه فَ عَالَ عَنْه فَ وَحَر نَ اللهُ وَحَر نَ اللهُ عَنْه فَ وَكُمْ اللهُ عَنْه فَ وَكُمْ اللهُ عَنْه فَ وَلَمْ الله عَنْه فَ وَلَمْ اللهُ عَنْه فَ وَلَمْ اللهُ عَنْه فَ وَلَمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْه فَ وَلَمْ اللهُ عَنْه فَ وَلَمْ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه وَلَمْ اللهُ عَنْه الله عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ

مَيْنَ كُن معلس المدَفِعَ شَالعِ لمين فقد (ووت اسلال)

<sup>1 .....</sup>فتوح الشام، جبلة يحاوب خالدا، ج 1 ، ص 1 1 ا ـ

<sup>2.....</sup> فتوح الشام، جبلة يحارب خالدا، ج 1 ، ص 1 1 1 ـ

# سنيدُنا فالدين وليدكئ زُوجَه اورمبارك أولى:

جب إسلامي لشكر كے سيدسالار حضرت سيّدُ نا ابْوعُبتيده ين جَراح زَنِي اللهُ تَعَالى عَنْه كومعلوم مواكه وه باره ١٢ مجامِدين مشکل میں بیں تو انہوں نے فوراً لشکر کو تیار کر کے ان مجاہدین کی طرف پیش قدمی کی ، اسلامی لشکر کے تمام سیابی آئدَ ہا دُھندگھوڑوں کو بھا تے ہوئے مجاہدین کی مدد کے لیے جارہے تھے۔سب سے آگے آگے شکر کے سیہ سالار حضرت سیّدُ نا ا اُبوعُنبیدہ بین جَراح دَنِی اللهُ تَعَالىٰ عَنْه حَصّ انہوں نے دیکھا کہ اچا تک ایک سواران ہے بھی آ گے نکل کرتیزی کے ساتھ بڑھ رہاہے، آپ دینی اللهٔ تَعَال عَنْه بڑے جیران ہوئے اور گمان کیا کہ شاید بیکوئی فرشتہ ہے جومجاہدین کی مدو کے لیے آ کے آگے جارہاہے، آپ نے اس سوار کا تعاقب کیالیکن وہ سوار تو گویا ہوا میں اڑر ہاتھا۔ آپ نے اس کے قریب پہنچے کراہے آ ہستہ ہونے کوکہا، جب آپ اس کے برابر پہنچ تو یہ دیکھ کر جیران ہو گئے کہ وہ کوئی مَر دسوار نہیں بلکہ بایر دہ عورت ہے۔آپ نے اسے پیچان لیادہ حضرت سیّدُ نا خالِدین ولید رَجْوَاللهُ تَعَالْءَنْه کی زوجه حضرت سیّدَ تُنَا أُمِّ تَمِيم رَجْنَ اللهُ تَعَالْ مَنْهَاتَهِين \_آپ نے بوچھا:'' مَاحَمَلَكِ عَلَى الْمَسِيْرِ آمَامَنَا يَعْيَا كُامِّ تَمِيم إِنْهِين س بات نے ہم سے آ كَ برُ هِ يرمجوركيا؟" انبول في عرض كيا: 'أيُّهَا الْآمِينْ اِنِّي سَمِعْتُكَ وَٱنْتَ تَصِيْحُ وَتَضُعُ بِالنِّدَاءِ وَتَقُولُ إِنَّ خَالِداً اَحَاطَتْ بِهِ الْاَعْدَاءُ فَقُلُتُ إِنَّ خَالِداً مَا يَخُذُلُ اَبَداً وَمَعَهُ ذُوَّا بَهُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ حَانَتُ مِنِّى التُّقَاتَةُ إِلَى الْقَلَنْسُوةِ الْمُبَارَكَةِ وَقَدُنَسِيَهَا فَاَخَذُتُهَا وَاسْرَعُتُ اللَّهِ كَمَا قَرَى يعنى الصيرسالار! ميس في جب آپ كويد يكارتي موئ سناتها كه حضرت سيّدُ نا خالِد بن وليد دَخِيَ اللهُ تُعَال عَنْهُ كودشمنوں نے گھیرلیا ہے تو بیس نے سوچا كه وہ بھى بھى مغلوب نہيں ہوسكتے كيونكدان كے ياس د سون الله صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِموحَ مبارك بين ليكن بعد مين مين في ويكها كموع مبارك والى وه مبارك وفي تويمبي بهول گئے ہیں تو میں نے فوراً وہ ٹویی اٹھائی اورانہیں دینے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔''

حضرت سِيْدُ نَا ابُوعُبَيده يِن جَرَاحَ وَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي اللهُ وَمُولِ اللهِ وَكُولُ كِي اللهُ وَرَاكِ عَلَى بَرَكَةِ اللهُ وَعَنْ لَهُ لِي اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

بَيْنَ سُنهُ مِلِس للدَيْفَظَالِيَدِيْتِظ (وَوَتِ اللاِن)

يەخلىدۇۋم

جب اسلای کشکر حضرت سیّدُ ناا بُونُبئیدہ بِن جَرَاح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی مَعِیَّت میں مجاہدین کے پاس پہنچا تو پور لے لشکر فی الله تعالی عنه کی مَعِیَّت میں مجاہدین کے پاس پہنچا تو پور لے لشکر نے ایک زور دارنعر وَ تکبیر لگایا تا کہ معلوم ہوجائے کہ اسلامی کشکر کو بھی معلوم ہوجائے کہ مجاہدین کہاں ہیں۔ اِسلامی کشکر کو بھی معلوم ہوجائے کہ مجاہدین کہاں ہیں۔ اِسلامی کشکر کی تعدد میں میں ایک نیاجوش پیدا ہوگیا۔

جنگ كےدورانسيّد نا خاليدين وليد دَخِنَ اللهُ تَعَالى عَنْه ف و يكهاكه اسلامي تشكر كاايك مجايد وشمنول كي صفول كوچرتا موا ان کی طرف آرہاہے۔آپ دھوی الله تعالی منه بڑے جیران ہوئے۔جب وہ شہسواران کے قریب آیا تواس کے مندیر نقاب ہونے کی وجہ سے آپ ند پیچان سکے لہذا آپ نے اس سے بوچھا:'' مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا الْفَارِسُ الْهَمَّامُ يَعْن اے بهادرشهسوار! تم كون بو؟" انهول في عرض كيا: " أَنَا زَوْجَتْتَ أَمُّ تَعِينُم يَا أَبَّا سُلَيْمَانَ وَ قَدُ ٱتَّينتُكَ بِالْقَلَنْسُوَةِ الْمُبَارَكَةِ الَّتِيُ تُنْصَرُ بِهَا عَلَى اَعُدَائِكَ فَخُذُهَا اِلَيْكَ فَوَاللَّهِ مَا نَسِيْتَهَا اِلَّا لِهٰذَا الْاَمْرِ الْمُقَدَّرِ ثُمَّ سَلَّمَتُهَا اِلَيْهِ فَلَمَعَ مِنْ ذُوَّابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُورٌ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ لِعِيْ ال ابُوسُلَيمَان! میں آپ کی زوجه اُلمِ تیم ہول اور آپ کے پاس آپ کی وہ مبارک ٹونی لائی ہوں جس کے دسلے سے آپ اینے وشمنوں پر مدد حاصل کرتے ہیں، آپ اسے لے کر پہن لیجئے کیونکہ اللّٰہ طریباً کی قسم! آپ اس جنگ سے قبل مجھی اس كونيين بهولے - پيروه او بي انبين وے دى، جيسے بى وه مبارك او بى سيّد ناخالدين وليد رَخِي الله تعال عنه نے لى تواس میں موجود رسول الله صلّی الله تعالى علیه وَالله وَسَلّم کے موتے مبارکہ سے چمکدار بجلی کی طرح ایک شاندار نور ثكار''علامه واقدي عَلَيْهِ رَحِمَةُ اللهِ القوى فرمات إلى: ' رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كى حَياتِ طَيِّهِ كَاتُم ! حضرت سيِّدُ نا خالِد بن وليد دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِه وه لوي استخسر برر كه كرروى الشكر يرحمله كيا بي تها كدان كالشكركي الكلي بچیلی تمام صفیں اُلٹ کرر کھ دیں ، اسلامی لشکر نے رومی لشکریرا بیاز وروار حملہ کیا کہ پورالشکر شکست خور دہ ہوکر بھا گ کھڑا ہوا،جس کا جدهرمندآیا وہیں کو چلتا بنا، پورے رومی کشکر کا حال بیتھا کدا کثر سیاہی قبل ہو گئے یا زخی ہو گئے جو بے وہ قیدی ہو گئے۔ بھا گنے والوں میں سب سے آ گےرومی شکر کا سالا ربخبلہ بن آئیم غَسَّانی تھا۔''(<sup>1)</sup>

جلدۇؤم

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، جبلة يحارب خالدا، ج 1 ، ص 1 0 ـ ـ ـ

## علم وحكمت كےمدنى بھول:

مینظے مینظے اسلامی بھی ائیو! مذکورہ بالا واقعے سے علم وحکمت کے درج ذیل مدنی پھول حاصل ہوئے:

این ٹو پی بھول آیا ہوں، اِس سبب سے ہی موت ہمارے سروں پر منڈلار ہی ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ٹو پی نہ ہونے

اینی ٹو پی بھول آیا ہوں، اِس سبب سے ہی موت ہمارے سروں پر منڈلار ہی ہے، جس کا مطلب بیہ ہوا کہ ٹو پی نہ ہونے

کی وجہ سے ہی وہ مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے، اگر وہ مبارک ٹو پی اُن کے ساتھ ہوتی تو اُن پر بَلا اور مصیبت نہ آتی۔

معلوم ہوا سیّدُنا خالِدین ولید دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه کا بیعقیدہ تھا کہ وہ مبارک ٹو پی ہمارے لیے'' دَا فِیغ الْبَلاءِ

وَ الْوَ بَاءِ وَ الْاَلْمَ لِعِنَ بَلا وَں، وَبا وَل اور دُکھوں کو دروکر نے والی' ہے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔حضرت سیّد نارافع بِن مُمیرہ طائی دَختهٔ اللهِ تَعَال عَدَنه في شهادت کے ممن میں موت کا تذکرہ کیا تواس کے جواب میں سیّد نا خالد بن ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه في فرما یا کہ میں ٹو پی بھول گیا ہوں۔ گو یا آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ الله عَدْمَلْ فی دور کے مالی کہ میں کا فی کو بیشرف اشارہ کیا کہ الله عَدْمَلْ فی دور ندگی دینے اور موت کو ٹالے کی طافت رکھتی ہے۔

ﷺ ۔۔۔۔۔حضرت سیّدُ ناخالِدین ولید رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا بیعقیدہ تھا کہ پیارے آقاصَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ مُقَدَّس گیسُووَل کے صدیقے اور میں مُحفوظ وسَلَامت رہا ہوں، مُقَدَّس گیسُووَل کے صدیقے اور مُعنی مجھے ہرلڑائی میں کامیابی وکامرانی حاصل ہوتی ہے اور میں مُحفوظ وسَلَامت رہا ہوں، اِن مُقَدَّس گیسُووَل کی برکت ہے ہی مجھے پر ہمیشہ رحمتِ خُداوَندی کی گھٹا چھایا کرتی ہے۔ بقول:

روکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو

الله علوم ہوا کہ سِیدٌ نا خالِدین ولید دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کا بی عقیدہ تھا کہ الله طَنْظَ نے دسول الله حَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ دَاللهِ وَسَلَّمُ وَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمُ وَ اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمُ وَ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

يَّيْنُ سُ مِعلس للدَافِيَةُ الدِّلْمِيَّةِ وَوَتِ اللان

` جلد دُوُم

ر الله مسلم معلوم ہوا کہ دسول الله صَلَى الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ذات مبارکہ ہے جس چیز کونسبت ہوجائے وہ می عظیم ہوجاتی ہے بلکہ لوگوں کو اُس سے کثیر فوائد حاصل ہوتے ہیں یہاں تک کہنٹی زندگی مل سکتی ہے۔

انبیائے درام، دسول الله صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَنَهُ تَعَالَ عَنْهُ کَمِارک فرمان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ الله عَنْهَ این انبیائے کرام، دسول الله صَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّم کے صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الْإِفْدَون ، اولیائے کرام یا این برگزیدہ بندول بلکا این مخلوق میں سے کسی بھی چیز کوتَصَرُّف کرنے کی طاقت عطافر ماسکتا ہے۔

بین المندی بیتمام با تین کی حضرت سیّدُ نا خالِد بِن ولِید رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدی بیتمام با تین کسی مُمان اور قیاس یا بغیریقین کنیمین تھیں بلکہ آپ رَفِیَ اللهُ عَنْد نے یَقیینِ کامِل کے ساتھ بید با تین کی تھیں اِس لیے آپ نے اپنی گفتگو کو 'الله عند بند کی تشم' کے ساتھ مُوَ لَد کیا تھا۔

الله صَدَّا اللهُ عَدَّالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَاللّهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

و الله مَا الله مَا الله مَعْمِم مَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهَا كابي بهى عقيره تقاكه رسول الله مَكَ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَ

( جلدۇؤم

مَيْنَ مَنْ مَجلس للرَفَدَ شَالَةِ لَمِينَة فَا (وَوَتِ اللَّوْنِ)

مبارک گیسومیر سے شوہرسیّدُ ناخالِدین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کوزندگی د سے سکتے ہیں ، اِن مقدل گیسوول کے صدقے ہیں میر سے شوہر کی بقاہے ، اِن ہی مُقَدَّل گینووک کے طفیل میر سے شوہر اب تک زندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اُن کو پیت چلا کہ مُقَدِّل گینووک والی ٹو پی سیّدُ ناخالِدین ولید دَخِی الله تعالی عنْه بھول گئے ہیں تو بے چینی اور اِضطراب کے عالم میں ٹو پی لے کر تیز رفتار گھوڑ سے پر اُن کی طرف دوڑ پڑیں۔ بلکہ یوں کہنا تبجا ہوگا کہ وہ حضرت سیّدُ ناخالِدین ولید دَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه کو زندگی پہنچانے جارہی تضیں ، گیسُوئے آقدی کے توسیل سے سیّدُ ناخالِدین ولید دَخِی اللهُ تَعَالى عَنْه کی بَنْچانے جارہی تضیں ، گیسُوئے آقدی کے توسیل سے سیّدُ ناخالِدین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بَنْچانے جارہی تضیں ، گیسُوئے آقدی کے توسیل سے سیّدُ ناخالِدین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بَنْچانے وارہی تضیں ۔

عند ، آپ زخی الله تعالى عنده كر وجه، إسلام لشكر كسيد سالار حضرت سيّدُ نا ابُوعُبَيده بن جَراح دَخِيَ اللهُ تَعَالى عنه و ديگرتمام

 حلدؤؤم صحابہ کرام عَنَیْهِمُ الدِّمْ وَاللَّهُ مَنَّ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَ لَیسُوئَ مَبارک کے بارے بیں بیمبارک عقیدہ کوئی فرضی عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایسا بُختَ عَقِیدہ تھا جس کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہوئی کہ جیسے ہی سیِّدُ نا خالید بن ولید دَفِق اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَطَافِر مائی۔ تَعَالَ عَنْهُ کے پاس وہ مبارک ٹو بی پہنچی تو فوراً جنگ کی کا یا بَلَٹ گئ اور مسلما نوں کو اللّه عَنْهُ اَنْ فَالْمَدُونَ عَلَيْهِ اَنْ عَطَافر مائی۔

يَا اللّه عندول المعين انبيات كرام عَنَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ، صحاب كرام عَنَيْهِمُ الدِّفُون ، اوليات كرام رَحِتَهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنَافِهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنَافِهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنَافِهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنافِهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام كَ عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُمُ اللهُ السَّلَام عَنافُهُ اللهُ الل

آمِينُ بِجَادِ النَّبِيِّ الْأَمِينُ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّم

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

## (2) ....سيدُنا الُوعُبَيده بِن جَراح كي غَيِي آمدومَدد:

حضرت سیّد نا خالد بن ولید رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه گیاره مجابدین کے ساتھ دشمن کے شکر میں گفس گئے ہے اور بعدازال قِنَّر ین کے حاکم اُوقا کول کرنے کے بعدرُ وی شکر کے ساتھ جنگ لڑر ہے ہے ،ان گیاره مجابدین میں سے کوئی بھی نہ تھا جو اسلامی اشکر کو جا کراس بات کی خبر دیتا کہ مجابدین مشکل میں بیں ،ای طرح اسلامی اشکر کو بھی ان کی صورت حال کا قطعا علم نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجابدین دو پہر تک لڑتے لڑتے تھک گئے تو حضرت سیّدُ نا رافع بین مُحیئرہ طائی رَخمَةُ اللهِ تَعالَی عَلْم نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجابدین دو پہر تک لڑتے لڑتے تھک گئے تو حضرت سیّدُ نا رافع بین مُحیئرہ طائی رَخمَةُ اللهِ تَعالَی مَلْم نہ نہ نا مالوی الله کی اُللہ بین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْم سے اس بات کا ذکر کیا کہ بقیناً ہماری شہادت کا وقت قریب آچکا ہے ، کیونکہ اسلامی شکر کو بھی خبر دینے کی کوئی صورت اس وقت موجود نہ تھی ۔ پھرا جا تک حضرت سیّدُ نا ابُومُبَدِه یِن جَراح دَخِیَ اللهُ تُعالَی عَنْم اُن کی مدد کے لیے کیے آگئے؟ اُنہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجابدین شکل میں بین اُن کی مدد کی جائے؟ نیز اُن کی آمد نے وہاں مجابدین کو بھی حیران و پریشان کردیا تھا۔ اس کے پس پردہ کیا تھا کُق شے ۔ملاحظہ سے کے نیز اُن کی آمد نے وہاں مجابدین کو بھی حیران و پریشان کردیا تھا۔ اس کے پس پردہ کیا تھا کُق شعے۔ملاحظہ سے کے:

جب حضرت سيِدُ نا خالِد بِن وليد دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنه مجابد بِن كَ ساته الله في لشكر كَ مَتب سے روانہ ہوئ توسيِدُ نا الوعُبيده بِن جَراح دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اَبِيل روانه كرنے كے بعد اپنے خيمے ميں آكر سوگئے۔ رات كے آخرى حصے ميں اچا تك آپ نيند سے هجراكراُ ثه بيشے ۔ هجرا بهث كے عالم ميں اپنے خيمے سے باہر آئے اور اسلامی لشكر كوزور ورزور سے پهار كرفر ما يا: '' اَلنَّ فِينْرُ اَللَّهُ فِينْرُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ لَقَدْ الْحِيْطَ بِفُرْسَانِ الْمُؤجِدِيْنَ يعنی جلو، جلو ہمارے كرفر ما يا: '' اَلنَّ فِينْرُ اَللَّهُ عَنْرُ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ لَقَدْ الْحِيْطَ بِفُرْسَانِ الْمُؤجِدِيْنَ يعنی جلو، جلو ہمارے

جلدؤؤم

مجاہدین کودشمنوں نے گھیرلیا ہے۔ 'پورااِسلامی شکر مُضَطَرِب ہوگیا، ہرسپاہی جیران و پریشان تھا کہ یہ کیا ہوگیا؟ اتنی رات کواچا تک سپہ سالار نے یہ تھم کیوں جاری فرماویا؟ نشکر کے سپاہی سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح زَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: '' مَا فَذَنَ آیِکَ آیُٹھا الْاَحِیْدُ یعنی اے ہمارے سردار! کیابات ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے جوآپ نے ابھی نشکر کی تیاری وروائی کا تھم دیا ہے؟''

جیسے ہی اسلامی نشکر نے حضرت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیہ بات سُی تو فوراً جنگی ہتھیار وغیرہ سنجا لے، اپنے گھوڑوں پرسوارہ وکرسیّدُ ناخالِدین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مِجاہدین کی مدد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ (1) علم وحکمت کے مدنی بھول:

میٹھے میٹھے اسلامی جب ائیو! اسلامی لشکر کے سپر سالا رحضرت سبِّد نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس مبارک واقعے سے علم وجکمت کے درج ذیل مدنی چھول حاصل ہوئے:

جہ ۔۔۔۔۔حضرت سیّدُ نا خالِد بِن ولِید دَهِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه مجابدین کے ساتھ اسلامی لشکر سے رات کے وقت روانہ ہوکر راستے میں حبیب گئے اور مبنج کے وقت جَبلہ بِن اَسِّبُم کے لشکر میں شامل ہوگئے، بعداز ال قِشَرِین کے حاکم لوقا کُوْتل کر کے رومی لشکر کے ساتھ جنگ کرنے گئے، جب دو پہر تک جنگ ہوتی رہی۔ بیتمام واقعات دن کو دقوع پذیر ہوئے

1 ..... فتوح الشام , جبلة بحارب خالدا ، ج ١ ، ص ١ ١ ١ ـ

حلد دُوُم

سے، رات کے وقت نہ تو رومیوں سے لڑائی ہوئی نہ ہی رومیوں نے سیّد نا خالِد بِن ولید دَخِیَ الله تَعَالَى عَنْه اوران کے ساتھیوں کوئر نے میں لیا لیکن سیّد نا ابُوعُبیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کور سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَدَيْهِ وَالِه وَسَلَّم نے رات کے وقت اس بات سے مُطَّلِع فرماد یا کہ خالِد بِن ولیدکور شمنوں نے گیرلیا ہے تم ان کی مدد کے لیے پہنچو معلوم ہوا:

﴿ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم فَا الله عَلَيْهِ وَالِه وَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَ سَلَم فَا الله عَلَيْهِ وَالِه وَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْه وَ قَعَد رات بِي كُومَا حَلْمَ رَام گاہ سے آئندہ کل پیش آنے والا واقعد رات ہی کو ملاحظ فرمالیا۔

جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جاننے ہیں تری عطا سے ضدایا حضور عاشنے ہیں

الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَوْدَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّ

ا بیں بلکہ دنیاوی زندگی کی طرح تَصَرُّفات بھی فرماتے ہیں بختلف جگہوں پرآتے جاتے ہیں۔ تو زندو ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے

ٔ جلدوُؤم ک

المِيْنُ كُنْ مِعِلِسِ لِلدَيْنَةَ العِلْمِيَّةِ (رعوت اسلال) ) (

الله على الله على عطار الله على ما منالي المسالي المدوفر مات بيل ...

جو کرے مال أمتي میں میں نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ

و الله عَنْ الله عَبِيد وبن جَراح زَفِق الله تَعَالَ عَنْه فِ مَا يا: "الله عَنْ عَنْ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فِي جَصِّح جَكَاو يا ـ " آب في السبات كاذكرندفر ما ياكه رسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم فَ كيب جَكَايا؟ اس كى دوصورتين بين : كيلى صورت توبيه على درسول الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَنَّم فِي أَنْبِين مدينه منوره مين اين مَزارِ يُرانوار مين تشريف فرما موكر بذريعة وازجاً ياساس عدرة ويل أمورثابت موع:

الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله وَسَلَم الله وَالله وَسَلَم الله وَالله وَسَلَم الله على عطاست بيرجانية من الله مَا الله مَا الله عَلَم الله على عطاست بيرجانية من الله من الله من الله على الل جَراحَ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فلال مقام يرايين لشكر كے ساتھ موجود ہيں اور آ رام كررہے ہيں ، نيزييجى معلوم تھا كەان كے لشكر کے گیارہ مجاہدین حضرت سیّدُ ناخالِدین ولیدرَ خِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كَ سربرا ہى میں دشمنوں کے بیچھے گئے ہوئے ہیں۔

الله عند الله من الله من الله ومن الله ومن الله والله والل ا پنے مزار پرانوار میں آ رام فرما ہوکر ہزاروں میل دوراسلامی لشکر کے سیدسالار حضرت سیّدُ نا اُبُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُونِينِهُ مِينِ سُوتا ہوا ملاحظہ فرمار ہے ہیں۔

> الحم گئی ما مال لاكھول

الله مَنْ الله مَنْ اللهُ تَعَالَى مَنْنِهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كُو اللَّهُ عَزُونَ فِي اللَّهِ عَلَا فرما في ب كرمد يدمنوره مين ا پنے مزار پرانوار میں آرام فرماہ وکر ہزاروں میل دوراسلامی شکر کے سیسالار تک اپنی مبارک آواز کو پہنچار ہے ہیں۔

> کی جس بات لانكھول زبال جس

> > مَيْنَ كُن معلس للدَاندَ الدِّلْ الدِّلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

## أس كى نافذ حكومت يد الكصول سلام

الله وَسَلَّم مزار پرانوار سے بذات خودسیّد نا ابُوعُتبدہ بن الله وَسَلَّم مزار پرانوار سے بذات خودسیّد نا ابُوعُتبدہ بن جراح دَفِي الله تَعَالى عَنْد مِن الله تَعَالى عَنْد كے ياس تشريف لے گئے۔ إس سے درج ذيل أمور ثابت ہوئ:

الله عنه الله من الله من الله و الله عنه الله عنه الله عنه و الله و الل

وہی نُورِ حَق وہی قِلِّ رب، ہے انہیں سے سب، ہے انہیں کا سب نہیں اُن کی مِلک میں آسمال کہ زمیں نہیں کہ زمال نہیں مالیک کؤئین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہال کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں دو جہال کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں

الله عَنْدِيَةِ عطافر مائے بيار حصيب مَنَّ الله وَسَلَم وَ بَيْ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم وَ بَشَارِ عُلُوم عَنْدِيَةِ عطافر مائے بين ان ميں الله عند والله مَنْ الله عَنْد وَ الله عَنْد وَ الله عَنْد وَ الله وَسَلَم الله عَنْد وَ الله وَسَلَم وَ معلوم عَنْدِينِ وَقَت كَا بَعِي مَن وَقت كَيام عامله بيش آئے گا؟ دو بير كے وقت حضرت سِيّدُ نا فالدين وليد دَخِي الله تَعَال عَنْد اور ان كساتھ و يكر مجابدين پرمصيب آئى ، روى كفاران كو هير ليس كے اور وہ الرت لات الله عند الله وجائي كدان كے ليے مددكا بينينا ضرورى موجائے گا، البندا آپ مَنْ الله وَعَنْد وَ الله وَسَلَم وَالله وَ الله وَقَتْ الله وَ الله والله و

بَيْنَ سُنْ : مَجِلِسَ لَلْمَنْ فَدَشَالِقِلْمَ يَشْتَدُ (وَوتِ اللَّالِي)

طے کرنے میں وقت ضائع ہوتااور وہ عین وقت پر مدد کے لیے نہ پہنچ یاتے بلکہ شام یارات کے وقت پہنچتے۔

علیہ مسلم کی دیات میں میں اللہ میں اللہ واقع سے معلوم ہوا کہ حضور تی کریم، رَ وُون رَّ حیم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ تَصُرُّ فات کا عقیدہ رکھنا، بیعقیدہ رکھنا کہ اللّٰه عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ تَصُرُّ فات کا عقیدہ رکھنا، بیعقیدہ رکھنا کہ اللّٰه عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ تَصُرُّ فات کا عقیدہ رکھنا کہ اللّٰه عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کِ وَرَ تک جانے کی طاقت وقدرت عطافر مائی ہے، بیعقیدہ رکھنا کہ اللّٰه عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ وَرَ تک جانے کی طاقت وقدرت عطافر مائی ہے، بیعقیدہ رکھنا کہ اللّٰه عَلَیْهُ وَ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهُ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ مِنْ اللهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کَ مُشکل کُشا، فریا درس، این آ واز کو ہزاروں میں ۔ ورتک پہنیا سے تاکہ ورتک ہے الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الله

المستار مذکورہ بالاتمام عقائد قرآن وسنت کے خلاف ہوت توحفرت سیّدُ ناا بُوعُبَیدہ بِن جَرَاحَ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللهِ وَسَنت کے خلاف ہوتے تو اسلامی الشکر کے تمام سیابی وَسَنّت کے خلاف ہوتے تو اسلامی الشکر کے تمام سیابی فوراً ان کی اِتِبّاع نہ کرتے جن میں دسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ وَسَنّا مِنْ جَبِيْدٍ اَكَا برصحاب کرام عَنَيْهِمُ الرِّغْمَان بھی موجود تھے۔

بین سیمی معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام علیٰهِمُ النِفوان رسول اللّه صَلَّى اللهُ وَسَلَّم کَ حَیاتِ طَیِّبَہُ النِفوان رسول اللّه صَلَّى اللهُ وَسَلَّم کَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا اُمْت کی مدو وَیْرخواہی کرنے کا عقیدہ رکھتے ہے ،
کیونکہ اگران کا عقیدہ اس کے خلاف ہوتا تو کوئی ایک صحابی توسیّدُ نا اُبُوعُبیدہ بِن جَرَاح دَنِق اللهُ تَعَالَى عَنْه کے سامنے اس کا افکار کرتا اور انہیں اس بات سے منع کرتا لیکن کسی صحابی اور کسی مجاہد نے آپ کوئع نہ کیا بلکہ فی الفور آپ دَنِق اللهُ تَعَالَى عَنْه اور ویگر مجاہدین کی مدو کے لیے نکل کھڑے کے سامنے منع کرتا لیکن افراز بین ولید دَنِق اللهُ تَعَالَى عَنْه اور ویگر مجاہدین کی مدو کے لیے نکل کھڑے ہوئے ۔ نیز کسی سبب سے اگر اس وقت نہ بھی افکار کرسکا تو بعد میں اس کا افکار کرتا لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فرکورہ واقعے کا اسلامی اشکر کے کسی صحابی یا سیابی نے انکار نہ کیا۔

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

يُثِن سُ : مجلس المَدَافَةَ شَالَةِ لِمِينَّةُ (وَمُوتِ اللَّوْلِ)

### (3) جنگ بعلنک

# جَنگ بَعْلَبَك كي إجمالي صُورتِ مال:

فَيْحَ قِنتَمْرِين ك بعدسيّدُ نا ابُوعُبَيده بن جَراح دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ف سيّدُ نا خالِد بن وليد دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوحُمُص كا محاصره كرنے بهجااورخود بَعْلَبُكْروانه مو كئے ۔جب وہ قلع میں گئے تو وہاں كا حاكم يورى تيارى كے ساتھ جنگ كے ليے نكا۔ اسلامي نشكر كيساته جيسيه بي جنگ بهوئي تفوڙي بي دير بعد روي جماگ كر قلع مين گئس گئے۔ دوسرے دن روميوں نے قلعے کے اوپر سے اسلامی شکر پر تیراور پھر برسا کرانہیں بہت پریثان کیا۔ تیسرے دن اسلامی شکر کے کھانے کے وفت تمام رومیوں نے یکبارگ حملہ کردیالیکن اسلامی شکری آئن دیوارکونہ بلاسکے،سیّدُ ناابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِق اللهُ تَعَالَى عنه نے شکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہروروازے پر تعیینات کردیا تا کدرومی سیاہی جس دروازے سے بھی نکلیں وہیں یدان کوروکا جاسکے، چوتھے دن اچا تک اس دروازے ہے رومی شکرنے بکیارگی حملہ کیا جہاں سیّدُ ناا بُوعَبَیدہ بِن جَراح دَهِنَ اللهُ تَعَال عَنه خودموجود تحے، اسلامي لشكر كے منقسم جونے كے سبب مجابدين يرببت برى آ ز ماكش آيرى، بعدازاں دوسرے دروازے پرمقررمجاہدین بھی ان کی مدد کو پہنچ گئے جس ہے رومی دواسلامی دستوں کے درمیان پینس گئے، انہوں نے بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ حاکم ہر بیس ہزاروں فوجیوں سمیت بھاگ کریہاڑوں پر چڑھ گیا، وہاں کسی گھاٹی میں محصور ہو گیا۔ کچھ جھٹر یوں کے بعداس نے صلح کرنے میں ہی عافیت جانی ، بالآ خرصلے کر لی گئی۔اسلامی لشکر قلعے کے باہر ہی تھہر گیا، وہیں یہ ایک بازار قائم کیا گیا جس میں تجارتی معاملات ہوتے، بعدازاں حاکم ہرہیں کو قلعے والول نے ہی قتل کردیااوران ہی کی خواہش پراسلامی شکر نے قلعے میں داخل ہوکر وہاں کے تمام انتظامات سنجال لیے، يول الله عِنْ عَلْ مِنْكِ بَعْلَيْكَ مِيل بهي مسلما نول كوفظيم الثان فتح ونصرت عطا فر ما كي \_ <sup>(1)</sup>

# ؞<u>ڿڹڰڗؠڡڵڹػػػ</u>ڇڿٳۯٵۿؠۄٵڨڡٵؾ؞

# (1) ....زخى عبايدكى دانش مندى:

جنگ بعلبک کے تیسر ہےروز حضرت سیدُ نا ابُوعُبیدہ بن جَراح رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مشاورت کے بعدیہ طے کیا کہ

🕕 ..... فتوح الشام، جبلة يعارب خالدارج 1 ، ص ٢٢ ا ملخصات

يَّنْ سُ مجلس المدَوَقة شَالةِ لميَّة مِن وَوَت اسلام )

578

عبلدؤؤم

اسلامی کشکرکو چندحصوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر درواز ہے کے سامنے تعینات کردیا جائے تاکہ روی ایک تو اچا نک حملہ نہ کرسکیں اور دوسرایہ کہ ان کے حملہ کو وہیں پہروک دیا جائے۔ چوتے دن رومیوں نے اچا نک اس درواز ہے سے حملہ کر دیا جس کے آگے حضرت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه خود موجود تھے، حاکم ہر ہیں نے قلعے کے اندر بی فوجی صفوں کو تر تیب دے دیا تھا، اس لیے ان کا حملہ بڑا ہی مُنظَم تھا۔ اسلامی کشکر بڑی ہی آزمائش میں آگیا۔ اس وقت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو معلوم ہوجائے کہ یہاں مجابدین بڑی مصیبت میں ہیں اور وہ بہال مجابدین بڑی مصیبت میں ہیں اور وہ بہال ان کی عدد کے لیے آجا تعین کین ان تک یہ خبر پہنچانا کیے ممکن ہو؟

چنانچ اسلامی اشکر کے ایک شدید زخی مجامد حضرت سبّد نائنبل بن صّبّاح عَنسِی دَحْمَة اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نے اپن وانش مندی ہے دیگر دروازوں پرموجودا سلامی لشکر کو بہال کے حالات کی خبر دے دی، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے دائیں بازو پر شدید زخم لگا تھا جس سے میرا ہاتھ برکار ہو گیا، میں تلوار بھی نہ پکڑ سکتا تھا۔ رومیوں کے غلبے کو دیکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ میرے بھائی عنقریب شہادت یا جائیں گے۔قریب ہی ایک ٹیلہ تھا میں لاائی سے نکل کراس ٹیلے کی طرف بھاگ کر چڑھ گیا۔جب میں نے میدان جنگ میں دیکھا تو تمام مجاہدین رومیوں کے نرنعے میں منے، نیزے اور تلواریں ڈ ھالوں پر پڑنے سے چنگاریاں اٹھتی تھیں، چنگاری و کچھ کراجا نک میرے دل میں ایک خیال آیا، میں نے قریب بکھری ہوئی درختوں کی سوتھی جڑیں اور شاخیں جمع کیں اور انہیں آ گ لگادی ، جب اچھی طرح آ گ لگ گئی تو ان پر سیل کٹریاں ڈال دیں جس سے آگ بجھ گئی اور دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ چونکہ اسلامی کشکر کا یہ دستور تھا کہ جب وہ ایک جگہ اکھٹا ہونا چاہتے تو اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے دن کے وقت دھواں بلند کرتے اور رات کے وقت ٱگ روشُ کرتے ۔اس لیے دیگر درواز وں پر جب حضرت سیّدُ ناسّعِید بِن زَید دَغِی َاللهُ تَعَالیٰ عَنْداور حضرت سیّدُ ناضِرَار بِن أَزْ وَرِ رَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهِ نِهِ وُهُوال دِيكِها تُوفُوراً سمجِه كُنَّه كه بيه دُهوال كسي برا سے امر پر دلالت كرر ہاہے۔ دونوں اپنے این لشکر کے ساتھ فی الفور روانہ ہوئے اور فوراً اس دروازے پر پہنچے جہال مجاہدین رومیوں سے برسر پیکار تھے اور آ ز مائش میں مبتلا تھے، وہاں چہنچة بى اپنى آمدى اطلاع دينے كے ليے انہوں نے باواز بلندنعر و تكبير لگا يا۔اسلامي دستے

ِ ج**ل**دۇۋم

کی آمد نے وہاں مجاہدین میں ایک نئی روح پھونک دی۔ حضرت سیّد تا سَعِیدین زَید دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آتے ہی
رومیوں کی گردنوں پرتلواریں رکھنا شروع کردیں۔ زخی مجاہد حضرت سیّدُ ناسَبُل بِن صَبَّاح دَخمهُ اللهِ تَعَالَ عَنَه کی بہترین حکمت عَلَی اوردانش مَندی کے سبب اب رومی اسلامی الشکر کے زنے میں شے، بعدازاں سب نے بھا گئے میں ہی عافیت جانی اورحاکم بَربیس اپنے بزاروں سیابیوں سمیت بھاگ کر پہاڑوں میں جھیپ گیا۔ (1)

### (2)..... ماريم بَربيس كى عجيب وغريب بات:

جب حاكم ہربیں اینے ہزاروں سیاہیوں کے ساتھ یہاڑوں میں جا كرچھيا توحفرت سيّدُ ناسّعِيدين زَيد رَخِيَ اللهُ تَعَال عنه نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کرلیا۔ان کا جوبھی سیابی پہاڑ سے مُنہ باہر نکا کتا اسلامی لشکر کے تیروں سے اس کا سامنا ہوتا۔ حاکم ہربیں نے سوچا کہ سخت سردی میں ہم یہاں بھوکے پیاسے مرجائیں گے، لبذا اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے کے ارادہ کیا۔اس نے باہر آکراینے إرادے سے سبّد ناسّعِيد بن زَيد دَهِيَ اللهُ تَعَالُ عَنْدكوآ گاہ كيا\_آ ب فرما يا كصلى كرنے كے ليتهميں ہمارك شكر كے سيسالار حضرت سيّد ناا يُوعُبَيده بن جَراح دَخِي الله تعالى عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس نے اپنے ہتھیا روغیرہ اتار کراُون کا عاجز اندلباس پہنااور سیدُ ناسّعِید بن زید دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ سیّدُ نا الْوَعْبَيدہ بن جَراح دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں بہنے گیا۔ صلح کی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے حاکم ہربیں نے اسلامی کشکر کا بَغُور مُعا بُنه کرنے کے بعد سیّدُ نا اُبُونُلْبَیدہ بِن جَراح دَغِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ايك عجيب وغريب بات كهي - كَنْ لكَا: "لَقَدُ ظَنَنْتُ أَنَّكُمْ أَكْثَرُ عَدَداً مِنَ الْحِطى وَ أَكْثَرُ مَدَداً وَلَقَدُ كَانَ يَخِيْلُ لَنَاعِنُدَ حَرْبِكُمْ وَشَدَّةٍ مَّا نُلُقِىٰ مِنْكُمْ اَنَّكُمْ عَلَى عَدَدِ الْحِطي وَالرَّمْل مِنْ كَثُرَتِكُمْ وَلَقَدْ كُنَّا نَرى خَيْلًا شَهْباً وَعَلَيْهَا رِجَالٌ وَبِآيْدِيْهِمُ رَأْيَاتٌ صَفْرٌ وَعَلَيْهِمْ ثِيَابٌ خُضَرٌ فَلَمَّاصِرُتُ بَيْنَكُمُ لَمُ آرَ مِنُ ذٰلِكَ شَيْئاً وَمَا اَرَاكُمُ إِلَّا فِئَ قِلَّةِ عَدَدٍ وَمَا آذُرِيْ مَا فُعِلَ يَعْنَ اب ہے پہلے بچے اس بات كا يقين تقاكہ آپ لوگوں کی تعداد پھرول ہے بھی زیادہ ہے، طاقت کے اعتبار سے بھی آپ لوگ ہم سے زیادہ ہو،خضوصاً جب ہم تم ہے جنگ کررہے ہوتے تھے، جنگ کی شدت کے وقت بھی ہمارا یبی خیال ہوتا تھا کہتم لوگ سنگریزوں یعنی پتھروں کی

جلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> فنوح الشام، جبلة يحاوب خالدا، ج 1 رص ٢٢ ـ ـ

تعداد سے بھی زیادہ ہو۔ کیونکہ ہم دیکھتے سے کہ تمہار کے تشکر میں ایسے کیڑھ ہسوار ہیں جن کے ہاتھوں میں زردرنگ کے حیث در سے بھی زیادہ ہوں نے سبزرنگ کالباس پہنا ہوا ہے۔ لیکن جرائی کی بات یہ ہے کہ تمہار کے تشکر میں اب ان لوگوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آر ہا اور ہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری تعداد بھی اس تعداد سے بہت کم ہے جو ہمیں جنگ کے وقت نظر آر ہی تھی، جھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ "حضرت سیّد نا ابُوعُبیدہ بِن جَراح دَنِی الله تَعَالٰی عَنْه نے بین کر اِرشاد فرایا:" یا ق یُنلک نَحْنُ مَعَاشِدٌ الْمُسْلِحِیْنَ یُکْتِرْ نَا الله تَعَالٰی فِیْ آغینِ الْمُشْدِ کِیْنِ ق یَتَحَدُّ الله الله تَعَالٰی بِلَادَ کُمْ ق حُصْدُو نَکُمْ عَلَیْنَا ق آذَنَّ مُلُو کَکُم یعنی تیری ہلاکت موجم مسلمانوں کا گروہ ہیں، الله عَنْ مُشرکین کی نظر میں تماری تعداد بہت زیادہ دکھا تا ہے اور فرشتوں کے در یع مداد میہت زیادہ دکھا تا ہے اور فرشتوں کے در یع مداد میہت زیادہ دکھا تا ہے اور فرشتوں کے در یع محاری مدوفر مائی تھی۔ ای وجہ سے الله عَنْ مُم میں تمہار سے شہروں اور قعوں پر فتح عطافر ما تا ہے اور تمہارے بادشا ہوں کو دلت دیتا ہے۔ "(1)

## (3)..... بَعْلَبَكَ قَلْعِ كَي فَتْحَ كَاسبب:

ملک شام بیں الله عنون نے برمحاذ پر مسلمانوں کو عظیم فتح و نصرت عطافر مائی تھی ، اس کا سبب بیتھا کہ الله عنون ک محبوب، وانائے غُیوب صَلَّى الله عَنفِه وَ الله وَ سَلَّم فَ صَحاب کرام عَنفِهِمُ النِّفُوان کواس کے فتح ہونے کی غیبی خبر دی تھی۔ چنانچے حضرت سیّدُ نا سَعِید بِن زَید دَخِی الله تَعَالى عَنْه جب روئی تشکر کے سپہ سالار حاکم ہر بیس کو سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِی الله تَعَالی عَنْه کے پاس صُلح کے لیے لائے تو حضرت سیّدُ نا مرقال بِن عُتب دَخِی الله تُعَالى عَنْه نے والوں کی طرف مُتوجِّم ہوکرار شاوفر مایا: '' حَصِفُو ا آنفُ سَحُمْ وَ اَوْ لاَدَحُمْ وَ اَمْوَ الكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْحَازَ كُمْ وَ عَنْهُ وَ اَللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْحَازَ كُمْ وَ عَنْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْحَازَ كُمْ وَ عَنْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْحَازَ كُمْ وَ عَنْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَسْلَم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْحَازَ كُمْ وَ عَنْهُ وَ اَلْمُ وَالْمُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم اَنْ يَنفُتُحَ لَنَا بِلَادَ كُمْ وَ اَمْدَ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَعَلَى مُنْ بِي جَان ، اولا داور مال و مَتالَ کوام کے مالے کو فَقار صَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّم کی دو گے تب جی ہم تم پر فتح ضرور حاصل کر لیں گے کوئکہ دوعالَم کے مالیک وفقار صَلْ اللهُ تَعَلَیْهِ وَ اللهِ وَسُلُم کی زبانِ حَقِیْ تَرْ بُحان کے مطابق الله عَنْهُ فَقَارَ مَنْ اللهُ وَقَارَ صَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَقَارَ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّه عَنْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَالله وَاللهُ وَلَيْدُونَ فَيْ اللهُ وَلَيْدُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ وَلَيْدُونَ فَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ الْعَالَ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ع

<sup>1 - ....</sup> فتوح الشام، جبلة يحارب خالدا، ج 1 ، ص ٢٨ ١ ـ

ہے کہ وہ جمیں تمہار سے شہروں اور علاقوں وغیرہ پر فتح عطافر مائے گا اور الله عَدَّوَةُ وَاینا وعدہ ضرور پورافر مائے گا۔'(1)

میٹھے میٹھے اسلامی بجب ائیو! معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عَدَیْنِهِمُ الرِّغْوَان اور اِسلامی لشکر کے تمام مجاہدین کا بیعقبدہ تھا

کہ دو عالم کے مالیک و مختار ، کمی مَدَ نی سرکار صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَدَیْهِ وَلاِم وَسَلَّم نے جو جمیں این حَیَاتِ طَیِّبَہ میں ملک شام کی

فتو حات کی غیبی خبردی ہے وہ ضرور پوری ہو کے رہے گی ، یہی وجہ ہے کہ سیّدُ نا مِرقال بِن عُتبَة دَهِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نہایت

ہی اعتماد کے ساتھوائی بات کو بَعْلُبَکَ والوں کے سامنے بیان کیا۔

## (4)..... إسلامي فشكر اور عبد كى ياسدارى:

حاتم ہر میں نے جن شرائط برسلے کی تھی اس میں سے ایک شرط رہے تھی تھی کھلے کے بعد اسلامی نشکر قلعے میں داخل نہیں موكا بلك وه قلع سے با مرره كرجوبھى معاملات كرناچا ہے كرسكتا ہے۔سيدُ ناا بُوعَبَيده بن جَراح دَضِيَ اللهُ تَعالى عَنْه في استشرط كومنظوركرليا اورحضرت سيّدُ نارافع بن عبد الله رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه كونوسونجابدين ويركرتغائبَ ك بابرهم بن كاتعم ديا نیز انہیں اس بات کی بختی ہے تا کی فرمائی کہ قلع میں داخل ہونے کی قطعاً کوشش ندکریں۔سید نارافع بن عبد الله دَنِي اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي بِهِي اس كَي سختى سے يابندى كى رحاكم ہر بيس نے مسلمانوں كوجوفيدىيدىينے كاوعده كيا تھاوہ قلعے والوں كے اعتبار سے بہت زیادہ تھا،کیکن اس نے قلعے والوں کواطمینان دلایا کہ اس کا ایک چوتھائی میں اینے ذاتی مال سے اَ دا کروں گا۔ قلعے دالے خوش ہو گئے۔ بچھ عرصے تو اُس نے ادائیگی کی پھراُس نے قلعے دالوں سے کہا کہ اب میں اس کا مُنْتُمِّلُ نہیں ہوسکتا للبذاتم مجھے اپنے مالی معاملات میں شریک کرلو دغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تاجروں اور حاکم ہرہیں کے در میان اِنتِشار پیدا ہو گیااور بڑھتے بڑھتے لڑائی کی نوبت آگئی، اِسی دوران چندنو جوانوں نے غصے میں آ کر حاتم ہر ہیں کوتل کردیا۔ قلع والے گھبرا کر حضرت سیدُ نارافع بن عبد الله دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس آئے اور بتایا کہ حاکم ہرہیں قتل ہو چکا ہےلہٰذا آپ لوگ <u>قلع کےاندرآ کرا</u>س کاانتظام سنجال لیں۔وہلوگ کا فی دیرتک اس بات پراصرار کرتے ۔ ر ہے کیکن حضرت سیّدٌ نارافع بن عبد اللّٰه دَغِيَ اللهُ تَعَالُ عَنْدقطعاً آمادہ نه ہوئے اور إرشادفر مایا:''بهار بےسروار حضرت سِيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه في بمين شهر مين داخل مونے سے منع فرمايا ہے، أن كى اجازت كي بغير بم بيكام

جلدؤؤم

<sup>1</sup> ٢٨٠٠٠. فتوح الشام، جبلة يحارب خالدا، ج 1 ، ص ٢٨ ١ ـ

ہر گزنہیں کر سکتے اور ویسے بھی وہ یہاں موجو دنہیں ہیں اور اُن کی غیر موجود گی بیں بھی ہم اُن کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ، كريكتنى ''الل اَبْعَلْنَكَ في بهت مِثَّت مَاجَت كي ليكن سيّدُ نارافِع زَهِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه نَس نه موئ بيد كيد كرامل بَعْلَيَكَ آب سے اور تمام إسلامي لشكر سے بہت ہى مُمّاثر ہوئے۔ پھر آپ دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي حضرت سيّدُ نا الْوَعْبَيده بِن جَراح دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه كوبذريعة قاصد خط لكه كرصورت حال سے آگاه كيا۔ سيّدُ نا ابُوعْبَيده بن جَراح دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه نِي اجازت دے دی تو آپ دَنِق اللهُ تَعَالى عَنْد نے قلع میں داخل ہو کروہاں کا انتظام سنجال لیا۔ (1)

## عبدتی باسداری مسلمانون کاشعار:

میشه میشه اسلامی بوب ائیو! دیکها آپ نے مجاہدین اپنے نگران وذ مه دار کے حکم کوکس طرح مانتے تھے، ان کی اجازت کے بغیر کسی کام کوکرنے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ کاش ہمارے اندر بھی اپنے ذمہ داران کی اطاعت کا ایسا ہی جذبہ پیدا ہوجائے ، یقینا تگران و ذمہ دار کی اطاعت میں ہی بہتری ہے جبکہ وہشریعت کے مطابق ہو۔ نیز بیجی معلوم ہوا کہ جب کسی ہے کوئی عہد کیا جائے تو اسے ضرور پورا کرنا جائے کیونکہ عَبد کی یاسداری کرنامسلمانوں کا شعار ہے۔ ایک حقیقی مسلمان بھی بدعبدی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِهْوَان کا مبارک عمل ہمارے لیے شعل راہ ہے۔ صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَتَّى

## (4)) جنگ جمص (بازاول)

## جنك عنف كالجمالي مال:

قِنَّسرِ بن کی فتح کے بعد حضرت سیدُ نا ابُوعُبیدہ بن جَراح دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد بَعَلَبَكَ کی طرف آ گئے تھے جبکہ حضرت سِيدُ نا خالِد بِن ولِيد رَفِيَ اللهُ تَعَال عَنْهِم ص كى طرف جِل سِن - بَعْلَبَك كى فَتْح ك بعدسيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح رَفِيَ اللهُ تَعَال عنْهُ بھی إسلامی لشکر کے ساتھ حمص پہنچ گئے۔اوّلا آپ دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حمص والوں کوفُرُولِیتِ إسلام ياصُلح اوراس کے بعد جنگ کا مکتوب رواند کیا جس کے جواب میں انہوں نے لکھا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں ۔ سیّدُ ناا بُوعُبَیدہ بِن جَراح دَمِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه اسلام لِشكر كومختلف حصول مين تقسيم كر محتلف دروازون يرتعينات كرديا اورحمله كرنے كاتفكم دياليكن

<sup>🚹 .....</sup> فتوح الشام ذكر حديث نزول المسلمين على حمص ج 1 برص 1 ٣ ا ـ

پورا دن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ دوسرے دن بھی اس طرح حملے کیے جاتے رہے لیکن خاص پیش رفت نہ ہو تک۔
سیّد ناخالِد بین ولید دَخِق الله نَتَعَالَ عَنْه چونکہ کافی دنوں سے بیمال موجود تصاور سیّد ناا بُوعُیَدہ بین جَراح دَخِق الله نَتَعَالَ عَنْه بھی طویل سفر کر کے بیمال پہنچ تھے جس کے بیتج بیل اسلامی لشکر میں غلہ اور راشن کی شدید قِلّت ہو پیکی تھی ، دوسری طرف مصحہ والوں کا بھی بی حال تھا اسلامی لشکر کے محاصر سے کے سبب ہرقل کی طرف سے بھی کوئی امداد اُن تک نہ پہنچ پائی مقلی ، اُن کے ہال غلہ وراشن وغیرہ کی قلت تھی۔ سیّد نا ابُوعُیَدہ بین جَراح دَخِق الله تَعَالَ عَنْه نَ نَدریعہ قاصد حاکم محمل سے تھی ، اُن کے ہال غلہ وراشن وغیرہ کی قلت تھی۔ سیّد نا ابُوعُیَدہ بین جَراح دَخِق الله تَعَال عَنْه نَ نَدریعہ قاصد حاکم محمل سے فرمایا کہ اگرتم اسلامی لشکر کے پانچے دن تک کا غلہ وراشن وغیرہ کا انتظام کردوتو ہم یہاں سے چلے جا نمیں گے اور پھر کسی اور شہرکو فتح کرنے کے بعد ہی آئی میں گے۔ حاکم محمل اور آئیل محمل بہت خوش ہو کے اور انہوں نے راشن کا انتظام کردیا، البندا اسلامی لشکر کی والیہ تک بھر پورجنگی تیاری کرلیں گے۔ وائیل محمل نے جشن منا یا کیونکہ اب انہیں بھین ہوگیا تھا کہ اسلامی لشکر کی واپسی تک ہم بھر پورجنگی تیاری کرلیں گے۔ (1)

#### <u>جِننگ حميص كاايك امم واقعه</u>

# سنٍدُ نا خالِد بن ولِيد كى جنگى حكمتِ عملى:

اہل جمس نے اسلامی کشکر سے جو جنگ کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ از راہ تکبر تھا، اس لیے جنگ کے دوسرے دن حضرت سیّد ناخالِد بِن ولید دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه نَعَالُ عَنْه نَعَالَ مَنْ اللهُ عَنْه نَعْلَ عَلَى مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَنْ اللهُ تَعْلَ عَنْه مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ الْعَلْمُ مَعْلَ مَا عَلَى مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلِي مُعْلَمْ مُعْلَكُمْ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُ

کچھ ذی شعورلوگوں نے اسے کہا کہ دراصل مسلمانوں نے ہمیں ذلیل وخوار جان کر قصداً غلاموں کواڑنے بھیجا ہے اور ہمیں انہوں نے طَعدَد یا ہے۔ سیّدُ نا خالِد بِن ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه کی اس جَنگی حکمت عملی کا اثر بیہوا کہ رات کے وقت حاکم جمص نے سیّدُ نا ابُوعَبَید وین جَرَاح دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه کو مکتوب کھا کہ آج دن کوتو ہم جنگ الرفے نہیں آئے لیکن کل ہم

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شَالعِلميِّة فق (وعوت اسلان)

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، ذكر نزول المسلمين على حمص، ج ١ ، ص ٣ ٣ ١ -

قلعے سے نکل کرتم سے جنگ لڑنے کے لیے آئیں گے۔اسلای کشکر بھی یہی چاہتا تھا کہ روی قلعے سے باہر نکل کرلڑنے کے لیے آئیں اوران کا میہ مقصد پوراہونے والاتھا۔لیکن اگلے دن غلے وراش کی کمی کے سبب رومیوں سے معاہدہ کرکے اسلامی کشکر تھس سے روانہ ہوگیا۔

### (5) فتح رستن

# ألمِ أُنتَّن كاتَجد بدمُعَابدَه سا إنكار:

اسلامی شکر حمص سے کوچ کر کے رستن آیا۔ رُستن والول سے اسلامی شکر کا پہلے ہی معاہدہ تھا البت اس معاہدے کی معیاد پوری ہونے کو تھی ۔ لہذا تجدید معاہدہ کے لیے جب سیّد نا ابُوشبیدہ بین جَراح دَمِی اللهُ تَعَالَى عَنْد نے قاصد کو بھیجا تو انہوں نے اس سے انکار کردیا۔

# سِنِدُنا الْوَعُبِيده بِن جَراح كَى جَنَّكَى تدبير:

استن شہرکا قلعہ بہت ہی بلند اور نہایت مضبوط تھا، اے فتح کرنے کے لیے ایک طویل لڑائی کی حاجت تھی لیکن فی الفوراسلامی لشکراس کا نشکر نہیں تھا۔ اس لیے حضرت سیّر ناا بُوئیبیدہ پن جَراس رَخِیَ اللهٰ نَعَالَ عَنْهُ نے ایک جَنگی تد ہیرا پنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اسلامی لشکر کے اہم لوگوں ہے مُشاورت کے بعد رُستن کے حاکم تقیطاس کو ایک کمتوب رواند کیا جس میں فرما یا کہ جمارے پاس نہایت ہی قیتی ساز وسامان کی کثر ت ہے اور ہم کہیں دور جانے کا ارادہ رکھتے ہیں بقیبناً استنی اور کھتے ہیں بقیبناً استنی اور کھیے ہیں بقیبناً استنی کے حاکم استان ہرجگہ ساتھ رکھنا نہایت ہی دشوار ہے، لہذا ہم یہ سامان تہارے پاس امان اُر کھوانا چاہتے ہیں متوب پڑھا اُس کی با چھیں کھل گئیں اور وہ بہت خوش ہوا کہ اسلامی واپس آکر لے لیس گے۔' حاکم رستن نے جیسے ہی متوب پڑھا اُس کی با چھیں کھل گئیں اور وہ بہت خوش ہوا کہ اسلامی لکتر نے ملک شام کے دیگر کئی علاقوں سے جوقیتی ہیرے جواہرات، سونا چاندی، ریشی قالین وغیرہ کروڑوں کی مالیت کا سامان بطور مال غنیمت لیا ہے میں اس پر با آسانی قبضہ کرلوں گا۔ ابنی بددیا نی کو پوار کرنے کے لیے اس نے جوابا ایک مکتوب روانہ کیا اور کہا:'' ہیتو پر انے زمانے سے دستور چلا آر باہے کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر اعتماد کر کے اُس کے میں مامان وغیرہ رکھوا تا ہے اور بحد میں لے لیتا ہے۔ آپ بلا جھبک سامان میرے پاس بھیج ویں اور جب چاہیں گ

حلدؤؤم

سیّد ناائومُنید وین جَراح دَخِی الله تعال عنه نے بیں \* ۲ عدد بڑے بڑے صندوق منگوائے انہیں خالی کر کے اس طرح کاریگری کرنے کا حکم دیا کہ صندوق کی گنڈی میں باہر سے تالالگا دیا جائے کیان صندوق کے فرش کو کاٹ کر تختہ میں ایسی ترکیب کی جائے کہ اس کے اندر جو شخص موجود ہووہ باہر کا تالا کھول کر با آسانی باہر آجائے۔ جب صندوق تیار ہوگئے تو آپ نے میں سے ابدکرام عَلَیْهِ انزِخُون کا انتخاب فر ما یا اور ان پر حضرت سیّدُ نا عبد الله بن جَعْفَر طَیَّار دَخِی الله تُعَال عَنْه کو مقرد کیا۔ انہیں اس بات کی ہدایت کی تمام مجاہد ایک ساتھ صندوق سے نکلیں اور نعر کا تکبیر لگا کر جَلد اَدْ جَلد قلعے کا دروازہ کھول دیں جہاں حضرت سیّدُ نا خالد بن ولید دَخِیَ الله تُعَال عَنْه اِسے ساتھوں کے ساتھ موجود ہوں گے۔

تمام صندوقوں میں مجاہدین کوتلواروں سیت بند کرنے حاکم نَقِیْطاً س کے پاس بھیج دیا گیا، جب صندوق اس کے پاس بھیج دیا گیا، جب صندوق اس کے پاس بہتی وہ خوشی سے بھولانہیں سَار ہاتھا، اس نے وہ تمام صندوق ا بنی بیوی ماریہ کے کل میں رکھوادیے۔

اسلامی کشکر وہاں سے روانہ ہوکر سودیہ نامی مقام پر طهر گیا۔ قلعے والوں نے جب اسلامی کشکر کورخصت ہوتا دیکھا تو خوشی سے ناچنے گے۔ رات کے وقت حضرت سیّدُ نا خالِد بِن ولید رَجْنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِرُّ لِ لِشَکر کے ساتھ رُستن کے قلعے کی طرف خاموشی سے روانہ ہوگئے۔ وہاں اہلِ رُستن اتنی بڑی کامیابی کی خوشی میں جشن منانے میں مصروف ہوگئے، اس جشن کامہمان خصوصی حاکم نَقِیٰ ظاس تھا۔

جب ان کی محفل عروج پرتھی عین اُسی وقت سارے صندوقوں سے مجاہدین نظے اور نقین طاس کی بیوی سے قلعے کی چابیاں لے لیس۔ قلعے کا دروازہ کھول کرتمام مجاہدین نے نعرہ تکبیر اور صلاۃ وسلام کی صدائیں بلند کیں، سیّد نا خالد بین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْدا پے لِشکر سمیت قلعے میں داخل ہو گئے اور اس جگہ کو گھیر لیا جہاں جشن ہور ہاتھا۔ پھر اسلامی لشکر نے ایک زور دار نعرہ تکبیر لگایا جس سے تمام رومیوں کے دل دہل گئے، سب کے سانس خُشک ہوگئے، ان کا ایک شخص بھی مقابلے پر نہ آیا کیونکہ اس وقت وہ سب نہتے تھے۔ سب لوگوں نے اسلام قبول کرایا، بقید نے جزئے کی ادائیگی پر صلح کر لی ۔ قبول کرایا، بقید نے جزئے کی ادائیگی پر صلح کر لی۔

حاً كم نَقِيْطاً س نے نہ تو اسلام قبول كيا اور نہ ہى صلى كى بلكه سيّدُ نا خالد بن وليد رَمِوَ اللهُ تَعالى عَنْه سے عرض كيا كه مجھے اسى قبول كرايا - يوں وہ قلعہ جھوڑ كرچلا كيا - فتح

جلدؤؤم

مَيْنَ سُ معلس للدَافَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَرُوت اسلام)

كى خوشخېرى سېد ئاابُوعُبَيده بن جَراح رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كوجيج دى كئي اوراك يه تصحيده شكراداكيا\_(1)

#### (6) جنگ شینزی

رُستن کی فتح کے بعد اسلامی لشکر جماۃ کی طرف روانہ ہوا، ان ہے بھی پہلے بی معاہدہ تھا، وہال تھوڑا عرصہ رہ کر اسلامی لشکر شِیزَ رآیا۔ رُستن اور جَماۃ کی طرح یہ بھی صلح میں داخل تھا لیکن یہاں کے حاکم نے شلح توڑ دی۔ اہلِ شِیزَ رکوز بردی جنگ پر آمادہ کیا۔ جنگ کے لیے قلع سے باہر آیا تو حضرت سیّدُ ناخالِدین ولید دَفِی الله تُعَالٰ عَنٰہ نے اس کے لشکر پر ایسا سخت جملہ کیا کہ ایک بی جھٹے میں رُومی مغلوب ہوگئے اور حاکم سمیت تمام لوگ قلعے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے ، مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا اور قلع میں داخل ہوگئے۔ اہلِ شِیزَر نے اوائے جزیہ کی شرط پر امان حاصل کی اور ان کا عالم خفیہ راست سے بھاگ گیا۔ سیّدُ نا ابُومُ بیدہ بین جُراح دَفِی الله تُعَالٰ عَنٰہ نے شیز رکی فتح کے بعد اسلامی لشکر کو جمع می جانب کوج کا تھی مدول کے بعد اسلامی لشکر کو جمع کی جانب کوج کا تھی مدول کی ہوگئے تھی اس کی اور ان کا کوج کا تھی مدول کے بعد اسلامی لشکر کوج میں جانب کوج کا تھی مدول کیا گیا معاہدہ ختم ہوگیا تھا۔

#### جنگ شِيرُ ركاايك ابم واقعه:

جب اسلامی انگرتمس کی جانب واپس آر ہاتھا توانطا کیے سے آنے والے راستے پرایک بڑا غبار اُٹھتا ہوانظر آیا، اس غبار کوتمام مجاہدین جرت سے و کیفنے گئے، کسی کومعلوم نہیں تھا کہ یہ کیسا غبار ہے؟ سیّدُ نا خالیدین ولید دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهِ مِن جَرت سے و کیفنے گئے، کسی کومعلوم نہیں تھا کہ یہ کہ جانب جالتا رہا۔ جب سیّدُ نا خالیدین ولید دَخِوَ الله منافعیوں کے ساتھوں کے ساتھوں سے سُوار ہے اور اس تعالی عَنْه اس غُبار کے قریب پنچتو و یکھا کہ ایک رومی سر دارا سینے گھوڑ سے پر بڑی شان وشوکت سے سُوار ہے اور اس کے گردایک سو ۱۰ اسوار اس کے خاوم کی حیثیت سے چل رہے ہیں۔ حضرت سیّدُ نا خالیدین ولید دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اسَ کے گردایک سو ۱۰ اسوار اس کے خاوم کی حیثیت سے چل رہے ہیں۔ حضرت سیّدُ نا خالیدین ولید دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس سے الله کی گردایک سو ۱۰ اسوار اس کی خاوم کی حیثیت سے چل رہے ہیں۔ حضرت سیّدُ نا خالیدین ولید دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اس سے الله کی دوت سید کی اس سے اسلام کی دوت پیش کیا تو ہرفل با دشاہ اور اس کی جنگی تیار یوں کی تفسیلات معلوم کیں پھر آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَمَ اللهُ عَلَیْدِ وَ سَدَّ اللهِ وَ سَدِّ اللهُ عَلَیْدِ وَ سَدَّ اللهُ عَلَیْدِ وَ سَدَیْ اللهُ عَلَیْدِ وَ سَدُ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَ سَدَیْ اللّٰهِ وَسَدَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَ سَدَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْدِ وَ سَدِیْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَ سَدَیْ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَ سَدَیْ اللّٰهُ عَلَیْدِ وَ سَدِیْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

· حلدۇۋم

<sup>🚺 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح الرستن، ج ١ ، ص ١٣٤ ـ

رَءُوفَ رَّحِيم صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم كَى زيارت كى ہے اور ميں رات ہى كوآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِمِهِ وَسَلَّم كَ وست اقدس براسلام قبول كرچكا بول ، ' بعدازال اسلام لِشكر پر محص كى جانب چل پڑا۔ (1)

#### (7) جنگ حمص (بازدوم)

فتح مم كاإجمالي مال:

حضرت سیّد نا ایُوعَتیده بِن بَرَاح دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب اسلای لَشَرُو لے رحمص پیچتوروی بھاگر کر قلع میں گھس گئے اور اندر سے درواز ہے بند کر لیے ۔ پھر انہوں نے سیّد نا ایُوعَتیده بِن بَرَاح دَنِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو کھا کہ' آپ نے عبد کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں آئیں گیر بھی آگئے۔'' آپ نے فرمایا:' الْعَنْهُ لُولِلْه عَلَيْنَ مُعربی اسی بی اور سلمان بھی بھی ہوعبدی نہیں کرتے ،ہم نے بھی تم سے کوئی برعبدی نہیں کی ،عبد میں بیتھا کہ جب تک کوئی اور علاقہ فتح نہ کرلیں گے تب تک جمع والی نہیں آئیں گے، ہم رُستن اور ثیر َر فتح کر کے آرہ بیاں۔' جب کوئی اور علاقہ فتح نہ کرلیں گے تب تک جمع والی نہیں آئیں گئے، ہم رُستن اور ثیر َر فتح کر کے آرہ بیاں۔' جب رُومیوں نے مکتوب پڑھا تو وہ سوچنے گئے کہ واقعی مسلمان اپنے عبد میں کے ہیں۔ بہرحال انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا جمع کوگ بڑے ہے کہا ہوں نے جنگ کرنے کا کا دروازہ کھولا اورز وروارہ لی با مہا اتنا شدید تھا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بعدازاں سیّد نا فالدین ولید زھونا لئه کے ماتھ رومیوں پر حملہ کیا۔ کیکن رومی اپنی جگہ مضوطی سے جے کا دروازہ کھولا اورز وروارہ لی بین برائے دیونا لئه تعالی عنہ می ہوئی اللہ بین و نیاجوش اور جذبہ والی اسیّد نا الوعید و بین بھر اسیّد نا الوعید و بین بھر اسیّد نا الوعید و بین بھر اسیّد کی تعدرومیوں کا حاکم مارا گیا اور الی والدین ولید زمِن الله تعالی عنہ کی جنگی علیت عمل سے ومیوں کو گھر لیا گیا، شدید الدار کی کے بعدرومیوں کا حاکم مارا گیا اور الرائیا ور

#### <u> يجنگ جهمن كے اهم واقعات:</u>

# سنِدُناعِرِمَدِن ابُوجَهل كي شَهادَت:

پہلے دن کی جنگ میں حصرت سیّدُ نا خالِدین ولید رَحِیَ اللهُ تَعَالى عَنْه کی دلیری نے جنگ کا رُخ بلٹ دیا ، اُنہیں دیکھ کر

1 ..... فتوح الشام، فأكر فتح الرستن، ج ا رص ا ١٦٠

2.....فتوح الشام، ذكر فتع الرستن، ج ا ، ص ا ١٦٠.

ٔ جلدوُؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

اسلامی نشکر کے دیگر شہسوار بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومیوں پرٹوٹ پڑے۔ حضرت سیّد ناجِکر مَدین ابُوجَهل دَخِیَ الله تعالیٰ عَنْه نِے تَوَ مِخُرُوم کے ساتھ رومیوں پر ایساشد یوحملہ کیا کہ اہل محص نے ایسا حملہ نہ بھی و یکھا تھا اور نہ ہی بھی سوچا تفاد سے ان کا مقابلہ کرنا محال تھا، لہٰذا رومیوں نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کردی۔ سیّدُ ناجِکر مَد دَخِیَ الله تُدَخَلْت تَعَالیٰ عَنْه تَعِروں سے بِخوف ہوکر رومیوں کے خلاف قال کررہ سے مقے۔ ساتھیوں نے عرض کیا: ''اے چکر مَد! الله عَدْخَلْت ثَروں سے بِخوف ہوکر رومیوں کے خلاف قال کررہ سے مقے۔ ساتھیوں کو ایمان افروز جواب و بیتے ہوئے دُر تے ہوئے اپنے آپ پر زمی تیجئے۔'' آپ دَخِیَ الله تُعَالیٰ عَنْه نے اپنے ساتھیوں کو ایمان افروز جواب و بیتے ہوئے ارشا دفر مایا: ''اے گروہ مؤمنین! ایک وہ زمانہ تھا کہ میں جہالت کی تاریکی میں تھا اور بُنُوں کی جمایت میں مسلمانوں سے لوٹا تھا ہمیکن آج (جب حضور نبی رحمت بَنْفِیج اُمت صَلَّ الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَدَّم کی برکت سے جھے ایمان کی روشی نصیب لوٹا تھا ہمیکن آج (جب حضور نبی رحمت بَنْفِیج اُمت صَلَّ الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ الله وَسَدَّم کی برکت سے جھے ایمان کی روشی نصیب ہوئی تو) اللّٰه عَدْمَلُ کی اطاعت ورضا مندی میں لڑر ہا ہوں۔''

پھرآپ دَهِيَ اللهُ نَيَا لاَ عُنَهُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَصَرِ وَ لَقَدْ صَدَ قَنَا دَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا وَعَدَنَا لاَ فُيْمَا لاَ فُيْمَا لاَ فُيْمَا لَاَ عُمَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَصَرِ وَ لَقَدْ صَدَ قَنَا دَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا وَعَدَنَا لاَ فُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا وَعَدَنَا لاَ فُي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا وَعَدَنَا لاَ فُي مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ورول كود يكور بابهول جوميرى طرف شوق اور ولچيى سے ديكوري بيل الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يرفا بر بوجائي تو وه انهيل سورج اور چاند سے غن كردے اور د سول الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ يرفا بر بوجائي تو وه انهيل سورج اور چاند سے غن كردے اور د سول الله صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مين مين اسلاى بها يواندوره واقع يدرج ذيل مدنى بهول عاصل موت:

و المام المام الشكرك برسيابي كامقصد الله وزول وراس كرسول صَلْ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ رضا موتى تقى ،

حبلددُؤم )

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، معركة حمص ج 🛘 ، ص 🕻 ۴ 🗀

وہ کسی بھی دنیوی خواہش کے باعث جہا ذہیں کیا کرتے تھے۔

الله عند بن الله عند بنت کولوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن وہ اپنی رحمت کا ملہ سے جسے دنیا میں دکھا نا چاہے دکھا سکتا ہے۔

جی معلوم ہوا کہ اللہ عدمان کے ولیوں،خاص بندوں کی نظر اور عام لوگوں کی نظر میں بہت فرق ہوتا ہے، عام لوگ و نیا میں بہت فرق ہوتا ہے، عام لوگ و نیا میں ،ی بعض چیزیں اپنی آئلھوں سے نہیں و کھے پاتے لیکن اللہ عدد کو سے بندے و نیا میں رہتے ہوئے بھی اس کی عطااور فضل وکرم سے جنت کو بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

# سنيدُنا فالدين وليدكى جَنَّكَى حكمتِ عملى:

جنگ جمس میں حضرت سپّد نا خالد بن ولید دَخِی الله تعالى عنه نے پہلے دن ہی رومیوں کے جوش اور طاقت کو دیکھ لیا آپ جانے تھے کہ یہ نہایت ہی بُر ول قوم ہے اسے مار نے کے لیے کو کی جنگی حکمت عملی اختیار کرنی پڑے گ۔ چنانچ آپ نے سپّد نا ابُو عُبّیدہ بِن جَراح دَخِی الله تَعَالی عنه کی خدمت میں ایک جنگی حکمت عملی پیش کی کہ رومی لشکر میں دو چنانچ آپ نے سپّد نا ابُو عُبّیدہ بِن جُراح دَخِی الله تَعَالی عنه کی خدمت میں ایک جنگی حکمت عملی پیش کی کہ رومی لشکر میں دو طرح کے فوجی ہوتے ہیں، گھڑ عوار اور پیدل جب رومی لشکر حملہ آور ہوتو تھوڑی دیر تک مسلمان ان سے لڑیں اور بعد میں اپنی ہزیمت ظاہر کرکے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ ہما گھڑے ہوں۔ نیز اپنے کیپ میں جانے کے بجائے جوسیہ والے رائے ورکئل جا عیں۔ یوں پیدل چلنے والے رومی کفار اسلامی لشکر کو ہما گا و کھھ کر کیمپ میں اور عملہ کردیں گاروگ مجاہدین کا تعاقب کریں گے جب وہ کافی دور نکل جا عیں تواچا تک مجاہدین پائٹیں اور دیگر اور کا میں اور پیر انہوں اور پھر انہیں آڑے ہاتھوں اور رومیوں اور پھر انہیں آڑے ہاتھوں لیس۔ چنانچہ ایسانی کیا گیا۔ مسلمان جب ہزیمت دکھا کر بھا گے تو رومی سوار ان کے تعاقب میں دور تک نکل آئے، لیس۔ چنانچہ ایسانی کیا گیا۔ مسلمان جب ہزیمت دکھا کر بھا گے تو رومی سوار ان کے تعاقب میں دور تک نکل آئے، لیس کی خور تیں رومی میں بینچ کر لوٹ مار کرنے گئے۔ قلع میں اب فقط بیس اب فقط ایسان بیل میں میں جنچ کی دور تک رومی میں بینچ کر لوٹ مار کرنے گئے۔ قلع میں اب فقط بین جراح دین جراح دی دور کا کھروں کی کھروں کی دور کی کی کھروں کی کھروں کی کور کی کھروں کے دور کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے دور کھروں کی کھروں کور کھروں کور کھروں کی کھروں کے دور کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کی کھروں کے دور کور کھروں کور کھروں کی کھروں کی کھروں کے

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْ المَيْنَة الدِّلْمِيَّة فَالْمَانِ اللهُ فَالْمَانِي اللهُ الله

عند نے اچا نک تمام مجاہدین کو پلٹنے کو کہا، تمام مجاہدین یکبارگی پلٹے اور تعاقب میں آنے والے رومیوں پرٹوٹ پڑے۔
اسلامی شکر نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا، رومیوں نے جوانی حملہ کیالیکن تھہر نہ سکے۔ سیّدُ تا خالید بن ولید دَخِنَ اللهُ
تعالیٰ عند نے رومیوں کو گا جرمولی کی طرح کاٹ کرر کھودیا۔ ان کے حاکم ہر بیس کو حضرت سیّدُ ناسَعِیدین رَید دَخِنَ اللهُ تُعالیٰ
عند نے تلوار کی دوالی شدید ضربیں لگائیس کہ اس کے دونوں باز وکٹ گئے اور وہ زبین پرگر گیا، آپ نے اس کے دل
میں نیز وہ پوست کرکے مار ڈالا۔

لڑائی کے دوران سیّد نامُعَا ذین جَبَل دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه اپنے ساتھو قلعے کی طرف چلے گئے اور جاکر قلعے کے درواز نے پرقبضہ کرلیا، نہ توکسی کو باہر آنے دیتے تھے اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتے تھے۔ پیدل رومی جولوٹ مار میں مصروف تھے تھے تھے اور نہ ہی کسی کو اندر آنے دیتے تھے۔ پیدل رومی جولوٹ مار میں مصروف تھے تھے تھے تھے۔ استے میں سیّد نا خالِد بن ولید دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور سیّد نا ابُوعُبیّدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور سیّد نا ابُوعُبیّدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور سیّد نا ابْدِی تُحلی عَلَی الله عَنْه بھی اسلامی لشکر کے ساتھ و بال آگئے۔ جب رومیول نے اپنے آپ کومجابدین کے درمیان گھر ابواد یکھا تو لُوٹا ہوالی وا مال وا سباب چھوڑ جھاڑ کرا پنے دونول ہاتھا و پر کرکے مَفْقُ ن لَفْقُ ن لَغُوْن لَعْنَى امان امان پکار نے گے۔ اہلِ محص کو امان دے دی گئی ، یوں اللّه عَنْه نُوٹ نے مسلمانوں کوظیم الشان فتی ونصرت سے سرفر از فر ما یا۔ (1)

## (8) جنگیرموک

# جَنَّكِ زِمُوك كا پَس مَنْظَر:

جب ہرقل بادشاہ کواطلاع ہوئی کہ مسلمانوں نے رُستَن، شِیزَراور مص جیسے عظیم قلع بھی فتح کر لیے ہیں تو وہ آگ گولہ ہو گیا، اس نے دیگر کی علاقوں سے ایک عظیم فوج کواکٹھا کیا جس میں جَبلہ بِن اَسُہُمَ اور مَا ہَان اَدْمَنی جیسے طاقتور و مشہور ومعروف سر براہ بھی موجود ہتھے، ہرقل نے ان کے سامنے ایک طویل تقریر کرکے ان میں نیا جذبہ اور جوش بیدا کیا۔ پھر اس نے نشکر کوتر تیب دے کر مختلف مقامات پر روانہ کر دیا۔ جبکہ مص کا قلعہ فتح کرنے کے بعد حضرت سیّدُ نا ابُومُبَیدہ بِن جَرَاحَ دَحِقَ اللهُ تُعَالَى عَنْهُ جابیہ کے مقام پر آگئے۔ جاسوسوں نے آپ کو ہرقل کے جمع کیے ہوئے لشکر کے بارے میں بتا یا تو آپ بہت مُتفکِّر ہوئے اور إِنَّ الِللٰهِ وَ إِنَّا الَيْهِ وَ اَقَالِ اَنْهِ وَ اَجْعُونَ فَی پڑھا۔ آپ دَحِق اللهُ نُعَالَ عَنْهُ نے بَارِک مُن کے کے مقام کے لیے مشورہ کیا تو آپ بہت مُتفکِّر ہوئے اور إِنَّ الِللٰهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اَجِعُونَ يُرُھا۔ آپ دَحِق اللهُ نُعَالَ عَنْهُ نَعَالُ عَنْهُ نَعَالُ عَنْهُ نَعَالُ عَنْهُ عَلَى مقام کے لیے مشورہ کیا

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام معركة حمص بج ا برص ١٣٥ ، ١٣٤ ـ

اورسیّدُ ناخالِدین ولید رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه کےمشورے ہے' یرمُوک' کے مقام پر پڑاؤ کیا۔ جب رومی شکر کواسلامی شکر کی برمُوک مِیں آمد کامعلوم ہواتو ماہان ارمنی کی قیادت میں وہ بھی برمُوک پہنچ گیا۔

## دونول فنكرول كى تعداد:

دونوں لیکروں کی صحیح تعداد میں انھتلاف ہے۔ روی لیکر جب اِنطا کئے سے روانہ ہواتھا تب اس کی تعداد پانچ لاکھ ساٹھ ہزار (560000) تھی، یہ لیکر اکیس فَریَخ لمبا تھا اور ایک فَریَخ کم دبیش تین میل کا ہوتا ہے۔ راہتے میں آنے والے مختلف علاقوں سے بھی کئی لوگ اس لیکر میں شامل ہوتے گئے، اِنطا کیئے کے ساحلی علاقوں اور بَیٹ المقدّس کی فوجیں بھی یرموک آئیجی تھی، جبلہ بن ایہم اپنے ساٹھ ہزار عربی ساتھیوں سمیت اس لیکر کا حصہ تھا، اس حساب سے روی لیکر کی تعداد دس لا کھساٹھ ہزار (1060000) ہوتی ہے۔ اسلامی لیکر کی تعداد بعض نے تیس ہزار بتائی ہے لیکن اصح اور رائح قول کے مطابق اسلامی لیکر کی تعداد چالیس سے پینتالیس ہزارتھی۔

### چنگیرموککاپهلادن

ما ہان اَرمَنی نے جَبلَه بِن اَیُهُمَ کو اسلامی کشکر سے لڑنے کی ترغیب دی، اسے کثیر مال ودولت، عزت وشہرت کی لا کچ دی۔ چنانچے جَبلَه بِن اَیُهُمَ قَوْمِ بَنُوغَشّان کے ساٹھ ہزار مُسَلَّع عَرَب مُنتَصِّرَ ہ کے ساتھ سوار ہوکر میدان جنگ ہیں آگیا۔ <sup>(1)</sup>

#### اسلامی تاریخ کاسنهری باب

### ما هُ ہزار کے مقابلے میں فقط سا تھ مجابد:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! اب اسلامی تاریخ کا ایک ایسا شنہری باب پیش کیا جاتا ہے جس کے بغیر تاریخ اوھوری ہے، جے پڑھ کرآج بھی کفارومشرکین لرزاٹھتے ہیں۔ جَبلَہ بِن اَنْہُمَ جب قومِ غَسَّان کے ساٹھ ہزار فوجیوں کے ساتھ میدان میں آیا توسیّد نا خالد بِن ولید دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سیّدُ نا اَلُومُبَیدہ بِن جَراح دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں عرض کیا: ''حضور! رومی شکر کے سیدسالار نے ان عربوں کو ہمارے مقابلے پر بھیجا ہے تا کہ وہ لوہ کولوہے سے کا بسکے، اگر ہمارا پورالشکران کے مقابلے پر گیا توان کی اَبَیّنَت برقر اردہے گی۔ میں ان کے ساتھ ایک ایسی جنگی چال چلنا

1 ..... فتوح الشام عجبلة بن الايهم على من ٥٥ ا م

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةِ وَرُوتِ اسلال)



الله المراقعة المراقعة المنطقة المنطقة المناطقة المناطقة

حلدؤؤم

چاہتا ہوں جوان کی نسلیں بھی یا در کھیں گی۔ میں پور کے نشکر نہیں بلکہ تھوڑ ہے سے شہسواروں سے ان کا مقابلہ کرنے جاؤں گا۔'سیّدُ نا ایُوعُبَیدہ بِن جَرَاحَ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو چونکہ سیّدُ نا خالِد بِن ولِید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه پراعتا و تھا اس لیے انہوں نے اس بات کی اجازت عطافر ما دی کہتم جتنے مجاہدین لے کرجانا چاہو لے جاؤ۔ سیّدُ نا خالِد بِن ولِید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهُ مَعَالَ مِن ان ساٹھ جرارمشرکین کے مقابلے کے لیے فقط تیس مجاہدین لے کرجاؤں گا۔''(1) میڈ نا خالِد بِن ولِید کانفُیمَا فی مَریَد:

دراصل سنید نا خالید بن ولید دَخِوَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نَصرانی عربول کے ساتھ نفسیاتی حربہ استعال کررہے ہے، کیونکہ عرب لڑائی کے معاملے میں نہایت ہی غیرت مند ہوتے ہیں، نہ تو وہ اپنے سے کمز ور سے لڑتے ہیں اور نہ ان پر کوئی برتری جُتاتے ہیں۔ بلکہ اپنے ہم پلہ لوگوں سے لڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب ساٹھ ہزار نفرانی عرب تیس مجاہدین کو دیکھیں گے تو پھن جا میں گے کیونکہ بالفرض انہوں نے جنگ کے ذریعے مجاہدین کو شکست دے دی تو بھی لوگ انہیں لکون طعن کریں گے کہ ساٹھ ہزار نے تیس لوگوں کو شکست دے کرکون ساکمال کیا ہے۔ اور اگروہ ہار گئے تو بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے کہ ساٹھ ہزار جنگجوؤں کو فقط تیس مجاہدین نے روند ڈالا۔

# اسلامی فشر کے سبحی لوگ چیران ہو گئے:

بہر حال سیّد نا خالدین ولید دَفِق الله تعدال عنده کی بات من کرسیّد نا ابُوعُتیده بن جراح دَفِق الله تعدال عنده سمیت سب لوگ جیران ہو گئے اور سب نے سمجھا کہ شاید بیمزاح فرمار ہے ہیں۔ سیّد نا ابُوسُفیان دَفِق الله تَعَالَى عَنْه عُرض کرنے گئے:

''اے خالد بن ولید دَفِق الله تَعَالَى عَنْه! کیا آپ واقعی تیس آ دمی لے جانا چاہتے ہیں یامِزاح فرمار ہے ہیں؟''فرمایا:''جی ہاں میرا یہی ارادہ ہے۔''عرض کیا:''حضور! الله عنویل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالور کیا یہ ارادہ ہے۔''عرض کیا:''حضور! الله عنویل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالور کیا یہ ایسی ایسی ہے کہ ۳۰ آ دمی ساٹھ ہزارلوگوں سے مقابلہ کریں گے۔''فرمایا: ''میں اسلامی لشکر سے ایسے بہادر منتخب کروں گا جنہوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں وقف کرویا ہے۔ وہ صرف الله عنویل اور اس کے رسول صَلَّى الله عَنْهِ وَ الله عَنْهِ وَ الله عَنْهُ کی رضا مندی کے لیے لڑتے ہیں۔''عرض کیا:''میں آپ کی اس

جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup>فتوح الشام، جبلة بن الايهم، ج ا ي ص 9 ه ا ـ

بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں واقعی ہمار ہے شکر میں ایسے مجاہدین موجود ہیں لیکن میں ان ہی مجاہدین کے ساتھ محبت اور شفقت کی وجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ساٹھ ہزار مشرکیین عرب کے مقابلے میں تیس کے بجائے ساٹھ مجاہدین کو لے جائیں۔''ییس کے حضرت سیّدُ تا ابُومُنبَیدہ بِن جُراح دَفِق اللهُ تُعال عَنْه نے فرمایا:''ابوسُفیان کی رائے مناسب ہے، میں بھی ان کی رائے سے اتفاق کرتا ہوں۔''(1)

## اسلامی فشرکی روانگی:

بيين كرسيّدُ نا خالِد بن وليد رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فقط سامُه • ٢ مجابدين كي ساتھ سامُھ ہزار نصراني عربول كے مقالب کے لیے روانہ ہوئے۔ سیّدُ ناخالِد بن ولید رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی بھی ہتھیارر کھنے ہے منع کردیا، نیزتمام مجاہدین کے سامنے ایسی تقریر کی کہ جبی جذبہ جہادے سرشار ہوگئے، اور اسلام کی خاطر اپنی جان لٹانے كاعبدكيا ميدان جنَّك ميں جب بياسلامي دسته پہنچا تو جَبلَه بن أينهم نے سوچا شايداسلامي تشكر كاكوئي دستوسلح كى بات چیت کرنے کے لیے آر باہے۔ان مجاہدین میں سپدُ ناصدیق اکبر دَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْدے بیخ حضرت سپدُ ناعبدالرحلٰ بن ابو بكر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك براح بيليْ حضرت سبِّدُ نا عبدالله بن عمر دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْهُ بهي شامل شهر ستيدُ ناخالِد بن ولير دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه في ميل بينج كرصف بندى شروع كردى - جَبِلَدين أينهم براحيران موااور قريب جاكر بولا: "احر لي شهسوار! مجھے تم سے يهي امير تقى كەتم جنگ كااراده ترك كري صلح كے ليے ضرور آؤ كے ''سيّدُ ناخالِدين وليد دَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ نِے گرجدار آواز ميں فرمايا: ''کون ي صلح ؟ اورکیسی شلح؟ ہم تم ہے صلح کی گفتگو کرنے نہیں بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں۔'' بین کرجَبلَہ کوغصہ آگیااور کہنے لگا:'' تم مجھ ے مقابلہ کرنے آئے ہوتو جاؤا درا پے لشکر کو کہو کہ میدان میں آئے کیونکہ میں تو پہلے سے ہی اپنے شکر کے ساتھ میدان مين بهول ـ' سيّد ناخالِدين وليد رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه فَرَما يا: ' كيا بهم ساطه آ دمي تخفي نظر نبيس آتے ؟' اس نے كہا: ' متم تو نظر آر ب ہولیکن تمہار الشكر نظر نہيں آر ہا۔ "سيّدُ نا خالِد بن وليد دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ في سينه تان كر ارشاد فرمايا: "ميں تمہارے مقابلے کے لیے بیشکر ہی لے کرآیا ہوں ،اور ہال غور سے ن! تیرے ساٹھ ہزار کے شکر کے لیے ہم ساٹھ

حلدؤؤم

الشام، جبنة بن الايهم، جاء ص 9 @ 1 ملخصا۔

مجاہدہی کافی ہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں، تیر ہے ساٹھ ہزار کے شکر کے لیے تو ہم تیس ہی کافی تھے لیکن ہمار ہے شکر کے رخم دل سپے سالا رسیّد نا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاح دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنٰہ کے اصرار پر میں نے ان میں اضافہ کیا ہے اور تیس کے رخم دل سپے ساٹھ مجاہد لے آیا ہوں ۔'سیّدُ نا خالید بِن ولید دَهِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنٰہ کی با تیس سن کر جَبلَہ کا خون خشک ہوگیا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا:''ان عربوں نے تو مجھے شخت آن ماکش میں ڈال دیا ہے،اگر ہم ساٹھ ہزارلوگوں نے آئییں مارڈ الاتو کو نسابہا دری کا کام کیا ؟ اور اگروہ غالب آگئے تو ہماری نسلیں بھی کسی کومنہ دکھانے کے قابل ندر ہیں گی۔'' دونوں شکروں میں گھٹمئیان کی جنگ:

بہرحال جَبلَہ نے اپنے ساٹھ ہزار کے نظر کو جملہ کرنے کا تھم دیا، دونوں طرف سے تکواریں چلنے کئیں۔ نصرانی ان ساٹھ مجاہدین پر ٹوٹ پڑے تھے لیکن تمام مجاہدین ایک آ بنی دیوار کی طرح رومی شکر کے سامنے ڈٹے رہے، رومی شکر نے بیارگی جملہ کر کے تمام مجاہدین کونر نے میں لے لیا ، لیکن سیّدُ نا خالِد بین ولید، سیّدُ نا ذُبیرین عُوَّا م، سیّدُ نا عبدالرحمٰن بین ابو بکر، سیّدُ نا فَضُل بین عُرَّاس ، سیّدُ نا عبد اللّٰه بین عمراور حضرت سیّدُ نا ضِرار بین آذُ وَر دَنِی اللّٰه تَعَالٰى عَنْهُ مان چوصحابہ نے ابیخ گھوڑے ایک ساتھ ملا کر جصار بنالیا اور جو بھی ڈیمن قریب آتا اسے زمین پرڈال دیتے۔ بظاہر ساٹھ کھوارین تھیں لیکن ایسالگتا تھا کہ ہزاروں تلواریں چل رہی ہوں ، دُومی کٹ کٹ کرزمین پرگرد ہے تھے۔

اسلای کشکر دور سے ان مجاہدین کو دیکھ رہے تھے، سب سے زیادہ سیّد نا ابُونُبیدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَتَنَقَّرِ سے اسلامی کشکر دور سے ان مجاہدین کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ سیّد نا ابُونُبیدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَتَنَقَر مَنِ اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه اللهُ الله

جب حضرت سيّد نا خاليد بن وليد رَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْداسلامي لشكر مين والين آئة تو آپ رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد كساتحه فقط بين مجابد تصاورا بم ترين چاليس مجابدلا پية تصدآب زاروقطاررون لگه اورخودكويون سرزنش كرنے لگه: "ا

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شالعِ لمينة فق (وعوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام ، جبلة بن الايهم ، ج ١ ، ص ٦٣ ، ـ

## مُشَدُه أصحاب في تلاش:

سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَمِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے فرمایا: ''کون خوش نصیب ہے جوابیدے بھائیوں کی تلاش میں جائے گا؟''سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَمِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اصرار کیا کہ ان کی تلاش کے لیے میں ہی جاؤں گا۔سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح رَمِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اجازت دے دی۔ابھی تو وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سامنے سے بچھسوار آتے دکھائی دیے، جیسے ہی وہ قریب آئے تو انہوں نے نعر کا تکبیر بلند کیا۔حضرت سیّدُ نا خالِد دَمِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے بھی نعرے سے جواب دیا۔ دیکھاتو وہ بچیس صحابہ کرام شھان کے آگے حضرت سیّدُ نا ذُبیر بِن عَوَّام اور سیّدُ نافُضَل بین عباس دَمِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَالَی عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے سِجدہ کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه نے سِجدہ کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے سِجدہ کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه الله عَنْه نے سِجدہ کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْه الله عَنْه نَعْمَ اللهِ عَنْه عَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه فَرِادا کیا۔ میں سے تمام لوگ بہت نوش ہوئے۔سیّد نا ابُوعُبَیدہ بین جَراح دَمِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے سَجدہ کُانُمُ الله الله عَنْه کے سیّد کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کَالْ عَنْه کُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ مُعْمَالِه عَنْه کے سیّد کے سیّد کُونَ اللهُ تُعَالَى عَنْه کے سیرا کے سی تحق الله کے سیّد نا ابْری عَنْ جَراح دَمِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْه کے سید کُونَ الله سیرا کے سیرا کے سیّد کون ہوئے کے سیّد کی الله کُون کی الله کُون کیا کہ کے سید کون کی حالہ کے سیکھوں کے سیرا کے سید کون کی کہ کی کی کون کی کے سیرا کی کے سیکھوں کے سیرا کی کون کے سید کون کی کے سیرا کی کون کے سیرا کی کون کی کون کی کے سیرا کی کون کی کے سید کی کون کے سید کی کون کے سیرا کی کون کے سید کی کونے کے سید کی کون کے سید کی کون کے سید کی کون کے سید کے سید کون کے سید کی کون کے سید کی کون کے سید کی کون کے سید کون کے سید کی کون کے سید کون کے سید کی کون کے سید کی کون کے سید کی کے

ساٹھ مجاہدین میں سے دس مجاہدین شہید ہوئے، پہلے ہیں مجاہدین سیّد نا خالید بن ولید رَخِو اللهُ تَعَالَ عَنْه کی معیت میں والیس آئے اور پھر رات کے وقت پچیس ۲۵ مجاہدین واپس آئے، باقی فقط پانچ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الرِّضُوان قید ہوئے مجھے۔ جبکد دمی اشکر کے ساٹھ ہزار نفرانیوں میں سے پانچ ہزار نفرانی مقول ہوئے تھے۔ (2)

ٔ جلددُوُم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، جبلة بن الايهم، ج ا ي ص ٢٣ ا م

<sup>2 .....</sup>فتوح الشامي جبلة بن الايهميج اي ص ٢٥ ا ـ

# جنك كي تفسيل فاروق اعظم كي بارگاه مين:

حضرت سيّد نا ابُوهُ بَيده بِن جَراح دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ سيّدُ نا خالِد بِن وليد دَفِق اللهُ تَعالَ عَنْه كور كربارگاهِ فاروق اعظم ميں بهجا۔
تفصيلات بذريع بمتوب حضرت سيّد ناعبد الله بِن قُرط أز دِى دَفِق اللهُ تَعالَى عَنْه كود كربارگاهِ فاروق اعظم ميں بهجا۔
سيّد ناعبد الله بِن قُرط دَفِق اللهُ تَعالَى عَنْه فرمات بين د ميں تيره ١٣ ذى الحجه جمعة المبارك كى شام عصر ك بعد مقام بير موك سے مدينة منوره كے ليے روانه بوااورا گلے جمعة المبارك مدينة منوره به بنچا۔ مسجد نبوى لوگوں سے بھرى ہوئى تقى ۔
يرموك سے مدينة منوره كے ليے روانه بوااورا گلے جمعة المبارك مدينة منوره به بنچا۔ مسجد نبوى لوگوں سے بھرى ہوئى تقى ۔
ميں نے اپنى افْرَى كو بابِ جريل پر با ندها۔ الله عنوبل عموم بدانا ئے غيوب عَدَى اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَم مارك برحاضرى دى ، بارگاهِ رسالت و بارگاهِ صديق دونوں ميں سلام بيش كيا ، دو ٢ ركعت نماز اداكى اور پھر وہ مكتوب مارك برحاضرى دى ، بارگاهِ رسالت و بارگاه ميں حاضر ہوا۔ آولاً ميں نے آپ دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه كے دونوں باتھوں كو جو ما، يكورسلام كيا اور سيّد نا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه كا مكتوب بيش كيا ، دو ٢ ركعت نماز اداكى الم يكور وہ مكتوب بيش كيا الله عَنْه كا مكتوب بيش كيا ، دو ٢ ركعت نماز ادا كي اور يكم دونوں باتھوں كو جو ما، يكورسلام كيا اور سيّد نا فاروق اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه كا مكتوب بيش كيا ۔ (١)

پہلے ۔۔۔۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! معلوم ہوا صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الدِّهْ عَان جب سفر سے لوٹے توسب سے پہلے حُسُنِ اَ خلاق کے بَیکر بَحبوبِ رَبِّ اکبر صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ، صلاۃ وسلام پیش کرتے اور دورکعت نماز بھی پڑھتے ۔لہذا سرکار صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّم کے مَرْ الدِیْراَ نوار پرحاضری دینا، وہاں صلاۃ وسلام پڑھنا اورنوافل اواکرنان صرف جایز کو شخصُ یعنی اچھا ہے بلکہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّهُونَان کی سنت مبارک ہے۔

من دونول كى بارگاه ميں حاضر به وكر سالم بيش نه كر ساله بين أثر ط دَخِيَ الله تَعَالَى عَنْه كاس مبارك عمل عدم علوم بواكدان كا بيعقيده تها كه در سول الله صَلَّى الله عَنْه دالله وَ الله و الله و

ﷺ ۔۔۔۔۔حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰه بِن قُرط رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بارگاہِ فاروقی میں حاضر ہوکر امیر المؤمنین سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ہاتھوں کو چوما۔معلوم ہوا اللّٰه عَنْهَاْ کے برگزیدہ بندوں، اَولیائے کرام، پیرانِ عُظَّام، علائے کرام وغیرہ کے ہاتھ چومنا جائز ہے،نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ لِیَفْوَان سے ثابت ہے۔

1 ..... فتوح الشام، جبلة بن الايهم، ج 1 ، ص ٢ ٦ ا ـ

مَيْنَ كُنْ مِعِلس المَدَافِلَةُ العِلْمِينَةُ وَالوَاسِ المَالِقَ لَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الله بين قُرط دَخِيَ اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

جی ۔۔۔۔۔نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہ نہ الزِ فیوان و تابعین عُظّام کا بیہ معمول تھا کہ وہ امیر المؤمنین اور دیگر بزرگوں کے ہاتھوں کو بوسد دیا کرتے ہے ، کیونکہ اگریہ کوئی نیاعمل ہوتا تو وہاں موجود اصحاب میں ہے کوئی نہ کوئی آپ کو ضرور منع کرتا ، لیکن وہاں کی نے بھی منع نہ کیا بلکہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھی منع نہ کیا جا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے نزد یک بھی بیرجا نزعمل تھا۔

### فاروق اعظم كا أكارِ محابه سے مدنی مشوره:

اميرالمؤمنين حفرت سيّدُ ناعمرفاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ جَيْسِهِ بِي وه مُتُوب پِرْها، آپ كارنگ تبديل ہوگيا اور آپ بہت پريشان ہوگئے۔ آپ نے إنّا لِلّهِ وَإنّا إلَيْهِ وَ اجِعْوْنَ پِرُها۔ وہاں موجودا كابرصحابه كرام عَنْهِهُ البِيْهُ وَاللهِ عَنْ بِرُها۔ وہاں موجودا كابرصحابه كرام عَنْهِهُ البِيْهُ وَاللهُ عَنْ بِرِيثان ہوگئے اور جى پوچھنے لگے كہ حضور كيا معاملہ ہے؟ اسلامي لشكر كي طرف ہوئے اور وه مكتوب پرُه كرسنايا، في آپ كو پريثان كرديا ہے؟ سيّدُ نا فاروق اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَنْ بِرِيثَان ہُو گئے۔ سيّدُ ناعبدالحران بِن عَوف دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنْ فَلْ كُونَ مِنْ اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ فَاللهُ عَنْ ناعبدالله بن كا شام جانا مسلمانوں پرلٹانے مِن كي فِي شَمِ كَا بُحَلُ نَهِين كروں گا۔ '' پھرسيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعَالَى عَنْهُ سيرومي لللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ بن الله عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

## رسول الله اورجَنگ يَرَمُوك كا ذِكر:

تفسيلات عن گانى كه بعدا بن تمام حابكرام عَلَيْهِمُ الرَّفْوَان عَمْوُره فَرَهَا يَا تُوامِير الْمُوَمِّيَّيْن حَفَرت سِيَدُنَا عَلَى الْمُرْتَّى اللهُ تَعَالَى فَإِنَّ هٰذِهِ الْوَقْعَةَ يَكُوْنُ عَلَى الْمُرْتَّى هٰذِهِ الْوَقْعَةَ يَكُوْنُ عَلَى الْمُرْتَى اللهُ تَعَالَى فَإِنَّ هٰذِهِ الْوَقْعَةَ يَكُوْنُ عَلَى اللهُ تَعَالَى فَإِنَّ هٰذِهِ الْوَقْعَةَ يَكُوْنُ صَبَرَ فِيهَا اللهُ مِنْ اللهِ تَعَالَى يَخُتَبِرُ بِهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَنْظُرَ اَفْعَالَهُمْ وَصَبْرَهُمْ فَصَنُ صَبَرَ وَاحْتَمَ اللهِ مِنْ الصَّابِرِيْنَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ هٰذِهِ الْوَقْعَةَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا لِي رَسُولُ اللهِ وَاحْتَمَ اللهِ مِنَ الصَّابِرِيْنَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ هٰذِهِ الْوَقْعَةَ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا لِي رَسُولُ اللهِ

` حلدوُوم

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الَّيْنِي يَبُهُ فَى ذِي هَا إِلَى الْآبَدِ هٰذِهِ اللَّهُ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللَّهِ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَرْفَلْ عَلَى اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْفَلْ اللهُ ال

۔۔۔۔۔ جنگ یرموک اللّٰه طَرَّهٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے ذریعے مسلمانوں کو آز مایا جائے گا۔ نیز اس مبارک جنگ کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔

بن حَنگ يرموك 10 جمرى ميں لڑى گئ كيكن وسول الله صَلَى الله وَسَلَم نَه ابنى حَياتِ طَيِّبَنى مَياتِ طَيِّبَنى ميں اس كى نيبى خبروے وى تقى معلوم بواسيّد ناعلى المرتضى شير خدا كَنْ مَاللهُ تَعَالَ وَجَهَهُ الْكَيْنِم كَا يعتقيده تَمَاكَ وَسَول اللّه مَن اللهُ وَسَدَّم اللهُ وَسَدَّم اللهُ وَسَدَّم اللهُ وَاللهُ وَسَدَّم اللهُ وَدَوَالِه وَسَدَّم اللهُ وَسَدَّم اللهُ وَدَوَالِه وَسَدَّم اللهُ وَدَوَالِه وَسَدَّم اللهُ وَدَوَالِه وَسَدَّم اللهُ وَاللهُ وَسَدَّم اللهُ وَاللّه وَسَدَّم اللّهُ وَاللّه وَسَدَّم اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

و الله معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الدِّحْوَان اس بات کو جائے تھے کہ دسول اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الل

المنظم المنظم علوم ہوا کہ انبیائے کرام، اولیائے عُظَّام کے علم غیب کا عقیدہ رکھنا صحابہ کرام عَلَیْهِ النِفوان سے اثابت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب سیِدُ ناعلی المرتضی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلٰهِ فَيْ مِشْرَكِين کی شکست اور مسلمانوں کی فتح کی غیبی خبر دی توکسی نے بھی انکار تہ کیا۔

مَيْنَ كُنْ مَعِلس المَدَفِعَةَ العِلْمِينَةَ وَوَعِدَ اللَّهِ فَيَ

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، جبلة بن الايهم، ج ا ، ص ١٤ ا ـ

# جواني مكتوب اورسيدُ ناعبد الله بن قُرط كي روانگي:

اميرالمؤمنين حفرت سيّدُ ناعمرفاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ حَضرت سيّدُ نا ابُوعَبَيده بِن جَرَاح دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوعِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَعُلَا اللهُ عَنْ نَاعِيد اللّهُ بِن قُر ط دَخِيَ اللهُ يَن قُر ط دَخِيَ اللهُ يَن قُر ط دَخِيَ اللهُ عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالَى عَلَى عَلَى عَنْهُ كَعَالَى عَنْهُ فَر مات يَهِ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَالَى عَنْهُ وَ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَا الْهُ وَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَمَا الْهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ فَعَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ عَلَيْهِ وَالْمَ لِيسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

مزيد فرمات بين: ' فَقَصَدُتُ حُجْرَةَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا جَالِسَةٌ عِنْدَ قَبْرِهِ وَعَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجُهَهُ وَالْعَبَاسُ جَالِسَانِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَالْحُسَيْنُ فِي حُجْرِ الْعَبّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُمْ يَتُلُونَ سُورَةَ الْاَنْعَامِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَتُلُونَ سُورَةَ هُوْدٍ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنَى مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنِي مِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَن مِن اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَ الْمِ مَن مِن اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْمَ وَلِ بُرُوار كُورَ مِن اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه المَامِ مَن اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه الْمَالَم عَنْهُ مَعْلَ عَنْهِ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه الْمَ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه الْمَ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه الْمِ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه الْمَ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه مَواعلَى وَمِي الللهُ تَعَالَى عَنْه مُواعلَى وَمِي الللهُ تَعَالَى عَنْه الْمَ مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه مَعْلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَل

الله ين قُرط دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْد كَ مبارك عمل عبد الله ين قُرط دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْد كَ مبارك عمل سے واضح ہواكہ دسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مزار يُرا أنواركا قصدكرنا صحابة كرام عَلَيْهِمُ الزِفْوان كى سنت ہے۔

` جلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الشام، جينة بن الايهم، ج 🛘 ، ص ٢٨ - -

الله وَسَلَّم کَمْ الله مَا الله عَلَيْهِ مَ لَيْ مَحْدوبِ رَبِّ اكبر صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَمْ رَالِهِ يُرا تُوار پر حاضر ہوكر صلاة وسلام پیش كرنا بھى صحابہ كرام عَلَيْهِ مُ النِفْوَان كى سنت ہے۔

حضرت سیّدُ ناعبد الله بِن قُرط دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فرماتے ہیں کہ جب میں قبر انور پر صلاۃ وسلام پیش کر کے روانہ ہونے لگا تو مولاعلی دَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْه نے مجھ سے فرمایا: ''اے عبد الله اکیاتم ملک شام واپس جارہ ہو؟'' میں نے عرض کیا: ''جی ہاں! جا تو رہا ہوں کیکن ول میں ایک خیال آتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں گا یقیناً دونوں طرف شدید جنگ جاری ہوگی، تلواری آپس میں فکر اربی ہوں گی، اسلامی شکر جب مجھے بغیر کسی مرد کے اکیلاد کیھے گاتو ہوسکتا ہے ان کے دل ٹوٹ جا تیں اور دہ ہمت ہار بیٹھیں، مجھے اس بات کی فکر کھائے جارہی ہے۔''

بین کرمولاعلی شیر خداگئر الله تعالى دنیمه الکرنیم نے امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخوالله تعالى عنه کے فضائل ومنا قب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اے عبد الله التمہیں کس نے منع کیا ہے کتم حضرت سیّد ناعمر فاروق وضائل ومنا قب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اے عبد الله التمہیں سے ضرور دعا کروائی اعظم دَخوالله تُنعال عَنه سے دعانه کرواؤ۔ (یعنی تمہیں اسلامی اشکری فتح ونصرت کے لیے امیر المؤمنین سے ضرور دعا کروائی چاہیے تھی ) اے عبد الله اکیا تمہیں معلوم نہیں کہ جسیّد نا فاروق اعظم کی وُعا رَدِنهیں کی جاتی ۔ آن کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آب دو جہاں کے تاجور سلطان بجرو بَر مَدَّ الله تَعالَ عَنیه وَ الله وَسَدِّ مِن کی رائے کی کے متعلق ارشاد فرمایا تھا: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے ۔ کی کیا یہ وہی شخصیت نہیں ہیں جن کی رائے کی قر آن نے موافقت کی ہے۔ آئی میں فرمایا تھا کہ اگر آئی نے موافقت کی ہے۔ آئی میں فرمایا تھا کہ اگر آئی نے الله عَنه کَ کاعذا ب نازل ہوتو عمر بن خطاب کے سواکوئی نہ بیج گا۔ پی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه کیا کہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه الله عَنه کے الله عَنه کیا کہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ الله عَنه الله کُون کے اس سے الله عَنه کا عذا ب نازل ہوتو عمر بن خطاب کے سواکوئی نہ بیج گا۔ پی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ الله عَنه الله کُون کیا ہوئی کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ الله عَنه کیا کہ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ الله عَنه کیا ہوئی کے الله عَنه کیا کہ کیا تہم ہوئی کے کیا تہم ہوئی کہ کیا تہم ہوئی کے الله عَنه کی کیا تہم ہوئی کے الله کوئی کیا کہ کیا تہم ہوئی کے الله عَنه کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تہم ہوئی کے ان کے کیا کہ کوئی کیا کہ کہ کیا کہ کوئی کے کا کوئی کے کیا کہ کوئی کی کیا کہ کوئی کے کوئی کے کیا کہ کیا کہ کوئی کے کیا کہ کوئی کی کیا کہ کوئی کی کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کے کائی کے کائی کی کیا کہ کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کائی کوئی کے کوئی کے کائی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کے کیا کہ کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی

جلدؤؤم

مِيْنَ شَنِ مَجلس المدرَافِيَةَ العِلْمِيِّةِ فِي (وعوت اسلاني)

ان کی شان میں واضح آیات نازل فرمائی ہیں۔ ﷺ ینها بت ہی عابدوز ابداور مقیقی شخص ہیں۔ ﷺ یہ حضرت سیّد نانُو عَمَل نَبِئِنَة وَمَنَنِهِ الصَّلَوٰةُ وَالشَّلَامِ کے مشابہ ہیں۔ ﷺ اگروہ تمہارے لیے دعافر مادین توہاتھوں ہاتھ قبول ہوجائے۔''

بين كرسيّدُ ناعبد اللّه بن قُرط دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي عَلَى عَنْه اللهُ تَعَالَ عَنْه وَعَلَى اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه تَعَالَ عَلَيْه وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَ عَلَيْه وَاللهِ وَسَلّم كَ مزار كَمْ والرسيّدُ نا عباس دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه بَعِي وعا فرماوي خُصُوصاً وسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهُ وَسَلّم كَ مزار يُراو اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ الله وَسَلّم كَ مزار يُراو اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ اللهُ وَسَلّم كَ مزار يُراو اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ اللهُ وَسَلّم كَ مزار يُراو اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَ اللهُ وَسَلّم كَ مزار يُراو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه وَ اللهُ عَنْه وَ اللهُ وَسَلّم عَنْه وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَى عَنْهُ عَلَا عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالْمُ عَلْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَالَ عَنْهُ عَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

حصرت سیّدُ ناعلی المرتضی شیر خدا اور حضرت سیّدُ ناعباس مَنِی اللهُ تَعال عَنْهُنا دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ ملند کیے اور يول دعا فرمائي: " اَللَّهُمَّ إِنَّا نَتَوَسَّلُ بِهِذَا النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَالرَّسُولِ الْمُجْتَبْى الَّذِي تَوَسَّلَ بِهِ آدَمُ فَآجَبُتَ دَعُوَتَهُ وَغَفَرُتَ خَطِيئَنَتُهُ إِلَّا سَهَّلْتَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ طَرِيْقَهُ وَطَوَيْتَ لَهُ الْبَعِيْدَ وَآيَّدْتَ أَصْحَابَ نَبِيِّكَ بِالنَّصْرِ إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءَ لِعِن الله وَوَالله عَوْدُوا الله عَرى بارگاه مين تيركاس بي مصطفى ورسول مجتلى صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا وسيل يَبِيْنَ كَرِتْ موت وعاكرت بين جن كاسيّدُ نا آوم عَلى نَبِيتَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ف کھی وسلہ پیش کیا تھا تو تونے ان کی دعا قبول فر مائی اوران کی لغزش کومعاف فر مایا، اے اللّٰہ وَدَبَوْ! تو عبد اللّٰہ بن قَرط رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كراست كوان كے ليے آسان فرمادے ، ان كى منزل كى دورى كوسميث كرقريب كردے اور تواسينے محبوب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم ك اصحاب كى مدد ونُصرت ك ذريع تائيد فرما بي شك توبى دعاؤل كوسنن والا جِـ" كِيرمولاعلى دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه في سيّدُ ناعبد الله بن قُرط دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه عدار شادفر ما يا: "بيوريا عَبْدَ الله بن قُرْطٍ فَاللَّهُ تَعَالَى آكُرَمُ مِنْ آنُ يَتُرُدَّ دَعَاءَ عُمَرَ وَعَبَّاسٍ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَآزُواجِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَسَّلُوْ النِّيهِ بِأَكْرَمِ الْخَلْقِ عَلَيْد يَن احعبد الله بن قرط!اب بِفكر موكر جاو كيونكدامير المؤمنين سيّدُ نافاروق اعظم دَحِن اللهُ تَعَالى عَنْد، سيّدُ ناعباس دَحِن اللهُ تَعَالى عَنْد الروسون الله صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَي أَزْ وَاحِ مُطَهِّرات نِي رب عَنْ مَلَّى بارگاه مِن مخلوق كى سب سے زياده عزت ومرتب والى بستى (يعنى حضورنبى رحمت ، شفيع أمت مَلْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ) كاوسيله بيش كميا ب اور الله عدَّد وال اب س

· حلدۇۋم

كريم ترب كدوه اس وسيلے كے ہوتے ہوئے ان كى دعا كوروفر مائے۔''

حضرت بيرٌ ناعبد الله بن قرط وَمِن اللهُ تَعالَى عَنْد فرمات بين: 'فَخَرَجْتُ مِنَ الْحُجْرَةِ وَ آنَا فَوْحٌ مَسْتَبْشِدٌ وَ السُتَوَيْتُ عَلَى كَوْدِ الْمَصَطِيَّةِ وَرَكِبْتُ الْفُلَاةَ وَآنَا فَرْحٌ بِدُعَاءِ عَلِي وَالْحَبَّاسِ وَعُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمُ أَجْمَعِينَ يَعْنَ مِيل دسول اللّه مَنْ اللهُ تَعالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلّهُ مَعْلَى سَيْدُ تَاعلى سَيْدُ تَاعلى سَيْدُ تَاعلى سَيْدُ تَاعلى سَيْدُ تَاعلى مَنْ مِي وربا تَعالى عَنْهُمَ آجُنِينُ كَا كَا وَمُول مِن اللهُ تَعالى عَنْهُم آجُنِينُ لَا عَبِد اللّه يَن قُرط وَمِن اللهُ تَعالى عَنْه مَديد مُوره س جمعة المبارك كروز روانه بوك اورتيس كون الله تَعالى عَنْه مِي اللهُ تَعالى عَنْه مَن اللهُ تَعالى عَنْه مَن اللهُ تَعالى عَنْه مِي اللهُ تَعلى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ تَعلى اللهُ تَعلى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ تَعلى اللهُ ال

میٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھے ائیو! معلوم ہوا امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَنِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْهِ سیّدُ تامولاعلی دَنِنَ اللهُ نَعَالْ عَنْهِ کے نز دیکے بھی بڑے مقام دمر ہے والے تھے۔

ا الله عند الله بن قرط دَفِق الله تَعَالَ عَنْه نَعَالَ عَنْه فَ مَعَالَ عَنْه فَ مَعَالَ عَنْه مَعَالَ عَنْه م مولاعلی دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه خود مُشکل کُشا بین لیکن آپ دَفِق الله تُعَالَ عَنْه نَعْ فرما یا که تم سیّدُ نا عمر دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه سے دعا کرواؤ کہ اللّٰه عَنْدَمْ الله عَنْدَمْ الله عَنْدَ عَا کور دُنِیس فر ما تا اور ان کی دعا کے ذریعے تمباری مشکل دور موجائے گی۔

بنیس سیّدُ ناعبد الله بن قُرط رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدسیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کے تربیت یافتہ سے، انہیں معلوم تھا کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی دعار زبیس کی جاتی معران کی بید نی سوچ تھی کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ

( جلدوُوُم

<sup>1</sup> ٦٨٠٠٠٠٠ فتوح الشام ، جبلة بن الايهم، ج ا ، ص ١٨٠ -

اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كى دعا كے ساتھ اگر اہل بيت كى دعائبى ہوتو وہ سونے پرسہا كے كاكام كرے كى ، اسى ليے انہوں نے مولاعلى رخواست كى ۔ رَهِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه سے بھى دعاكى درخواست كى ۔

على الله عنه الله بن قُرط وَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كابيمبارك عقيده تقاكر سيّدُ نا قاروقِ اعظم وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى دعا كسيّدُ اللهُ وَسَدّ نا قاروقِ اعظم وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كى دعا كساتها الله مَتْ اللهُ تَعَالَ عَنْيه وَاللهِ وَسَدّ مَرَارِ بُرِ انوارك قريب بوتو الله مَتَ اللهُ تَعَالَى عَنْيه وَاللهِ وَسَدّ مَرَارِ بُرانوارك قريب بوتو الله مَتَ اللهُ عَنْيه وَاللهِ وَسَدّ مَرَارِ بُرانوارك قريب بوتو الله مَتَ اللهُ عَنْده وَاللهِ وَسَدّ مَرَارِ بُرانوارك قريب بوتو الله وَسَدّ مَرَادِ بُرانوارك قريب بوتو الله وَسَدّ مَنْ مَا مِنْ مُنْ مَا مَا مُنْ مُنْ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ وَسَدّ مَنْ وَاللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَاللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ مِنْ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

جول معلوم مواريعقيده كدرسول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مَرْ الرِيرَ أَنُوار كَ قريب دعا عيل قبول موقى بين محاب كرام عَنَيْهِمُ اليِّفَةُ وَاللهِ عَلَيْهِمُ البِينَ مَعَالَيْهِمُ البِينَاءُ البَينَاءُ اللّهُ ال

مباركه ہے۔

مباركه ہے۔

مباركه ہے۔

مباركه ہے۔

بی سسی بھی معلوم ہوا کہ رسول الله صلّ الله تَعَال عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّم سے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا اہم سبب ہے۔ جبیسا کہ سیّد نا مولاعلی شیر خدا کَنْ مَ اللهُ تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم فَرْما يا كَنْ الب دعاكسی صورت بھی رونہیں ہوسكتی کے وکہ بید عالم کی محالی میں دونہیں ہوسكتی کے وکہ بید عااً كَنْ مُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم کے وسیلے سے ما كُل كُنْ ہے۔''

بی سسجودعار سول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم کے وسلے سے مانگی گئی ہواس پرخوش ہونا بھی صحابہ کرام عَلَيْهِمُ الرَّفُون کی سنت مبارکہ ہے، جیسا کہ حضرت سبِّدُ ناعبد الله بن قُر طورَ خِن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس وعا کے بعد بہت زیادہ خوش ہوئے اور با قاعدہ اس بات کو بیان کیا۔

( جلددُؤم )

# مدینهٔ منوره سے سات ہزار کے شکر کی روانگی:

اسلامی شکر اور روی شکر کی تفصیلات مدید منورہ اور اطراف کے تمام علاقوں میں پھیل گئی تھیں اس وجہ ہے جس دن سپر ٹا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَعَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مَ وَجِود إسلامی شکر کی مدد کے لیے تیار ہوگیا۔ سپِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ تَقَالَ عَنْهُ نَعَالَ مَعْمَ مَعْمَ مُعْمَ مُعْمَ مُعْمَ اللهُ مُعْمَلُون مِعْمَ اللهُ مُعْمَلُون کے بعد عند فی ایس کے حاکم حضرت سپِدُ ناسعید بن عامِر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَسونِی اور مختلف فی جو اسلامی شکر کی سپر سالاری یمن کے حاکم حضرت سپِدُ ناسعید بن عامِر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَسونِی اور مختلف فی جو اسلامی شکر کے باس پہنچ گیا۔ (1)

## <u>چنگ پرموک کادو سرادن</u>

### سيدُنا فالدين وليدمابان كدربارين:

روی لظکر کے سب سے بڑے سید سالار ماہان ارمنی نے جب پہلے دن کی کیفیت دیکھی کہ کس طرح مسلمانوں کے فقط ساٹھ مجاہدین نے ہمارے ساٹھ ہزاررومیوں کو بھادیا ہو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے جَبلَہ بِن اَبنُہُم کو بلاکر حتی سے مرزنش کی تو جَبلَہ کہنے لگا: ''اے سردار! مجھ پر غصے نہ ہوں میں آپ کے لیے ایک تحفہ لا یا ہوں، پھراس نے ان پانچ قیدی صحابہ کرام کو بلا یا اور کہا کہ میں نے ان کو قید کرلیا ہے اور بقیہ کوئل کرڈالا ہے۔ البتہ ان کا ایک سپاہی ایسا ہے جو پورے اسلامی لشکر کی کرٹوٹ جائے گی۔'' ماہان کے بوچھنے پراس نے بہا یا کہ اس کا نام خالیہ بن ولید ہے۔ ماہان نے سپّد نا خالیہ بن ولید رَخِن الله تَعَالٰ عَنْهُ وَسِلَ کے بلاکر دھوکے سے شہید کرنے کا بلائ بنایا اور قاصد کو اسلامی لشکر کی طرف روانہ کیا۔ سپّد نا الدین ولید رَخِن الله تَعَالٰ عَنْهُ وَ کُھم سے سپّدُ نا خالیہ بن ولید رَخِن الله تَعَالٰ عَنْهُ وَ کُھم سے سپّدُ نا خالیہ بن ولید رَخِن الله تَعَالٰ عَنْهُ وَ کُھم سے سپّدُ نا خالیہ بن ولید رَخِن الله تَعَالٰ عَنْهُ وَ کُھم سے سپّدُ نا ماہان کے در میان ایک طویل گفتال عَنْه و کی ، جب گفتگو میں شدت ہوئی تو باہان کے طشدہ مُنصوبے کے مطابق اس کے عاصد واسلامی سے ہیلے کہ وہ پھھ کر تے سپّدُ نا خالیہ بن ولید رَخِن الله تَعَالَ عَنْه نے نا ہے ساتھوں ماہان کو ورمیان ایک طویل کو جاروں طرف سے گھر لیا، این میں سیت ماہان کو جاروں طرف سے گھر لیا، این ایس کے سیست ماہان کو چاروں طرف سے گھر لیا، ایس کے سمان کا سانس او پر کا او پر اور شیے کا پینچ رہ گیا، اس کی سمیت ماہان کو چاروں طرف سے گھر لیا، ایس کے سیست ماہان کو چاروں طرف سے گھر لیا، ایس کی سکت میں کو کی ماہان کا سانس او پر کا او پر اور وروں کو وروں کی کی کو وروں کو

1 ..... فتوح الشام، جيلة بن الايهم، ج ١ ، ص ٢٩ ١ -

جلدؤؤم

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى



الله المراقعة المراقع

حیثیت سرکس کے ایک جانور کی طرح ہوگئ جواپنے مالک کے تکم پر چپ چاپ عمل کرتا ہے، سپِدُ نا خالید بِن ولید دَخِنَ الله تَعَالَ عَنْه نے پانچ قیدی صحابہ کرام کولانے کا کہا اور ان سب کو لے کر بڑی شان وشوکت سے اسلامی لشکر واپس لوٹے جس پر پورے اسلامی لشکر میں خوشی کی لہر دوڑگئ ، پھر آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سپِدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاحَ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو ماہان کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور قیدی صحابہ کی آزادی کی تمام تفصیل بتادی۔ (1)

# دونول فكرول مين تهمان كي جنك:

تیسر بے دن دونوں کشکروں میں گھسان کی جنگ ہوئی، چو تھے دن اسلامی کشکر جنگ کے لیے میدان میں آیالیکن اس دن ردی کشکر لڑنے کے لیے نہ نکلا۔ اس طرح ماہان نے سات دن تک جنگ موقوف رکھی۔ گیار ہویں دن ماہان نے رات سے بی اپنے کشکر کو تر تیب دے دیا اور شیخ جب اسلامی کشکر نماز فجر میں مصروف تھا اس نے حملہ کر دیا۔ جلدی جلدی تمام مجاہدین نے جنگ کی تیاری کی اور سیّدٌ نا خالِدین ولید دَخِقَ الله تُعَالَى عَنْه نے روی کشکر کوجا کر روکا۔ گیار ہویں دن کی اس جنگ میں اسلامی کشکر میں موجود خوا تین نے بھی حصہ لیا۔ جنگ کے بار ہویں دن بھی الی گھسان کی جنگ ہوئی کہ کان بڑی آواز سنائی نہ دیتی ہی میں جارد ہویں ولید دَخِق الله تُعَالَى عَنْه جس طرف جانے لاشوں کے آنبار لگا دیتے۔ بار ہویں دن روی کشکر کے جالیس ہزار سیا ہی مقول ہوئے۔ (2)

#### جنگ يرموك مين ملمانون كاشعار:

حضرت سيّدُ نا عبدُ الرحمٰن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ب فرمات بين: "كَانَ خَالِدٌ اَ مَا مَنَا فِي حَمْلَيّهِ وَنَحْنُ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ شِعَادُ نَا عَالَ مَنْ عَمَّدُ يَا مَنْصُوْرَ اُمَّتِكَ اُمَّتِكَ يَعْنَ حَضرت سيّدُ نا خالِد بِن وليد رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مِن وَرَائِهِ وَكَانَ شِعَادُ نَا عَالَد بِن وليد رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهُ مِارِكَ مَنْ مِارِا شَعارياً وَلَ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ تَعَالَ عَنْهُ مَا رَحْمَ من اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَم اللهُ ال

جلدؤؤم

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّاتَ (ويوت اسلام)

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام جبلة بن الايهم رج ا ع ص ١٤٣ ـ ٩٤١ سلخصا

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام جبلة بن الايهم ج ا ، ص 4 ٤ ا ملخصار

## يارسول الله كنعراء اور وسول الله سعمدد:

جنگ کے بار ہویں دن سیّدُ نا خالِد بن ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا مقابلہ ایک رومی سردار بطریق نسطور سے ہوا، دونوں کے در میان جنگ جاری شی کہ اچا نک سیّدُ نا خالِد بن ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا گھوڑ اید کا اور زمین پر گرگیا جس سے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی وہ مبارک ٹو پی بھی گرگئ جسے آپ ہروفت اپنے ساتھ رکھا اللهُ تَعَالْ عَنْه کی وہ مبارک ٹو پی بھی گرگئ جسے آپ ہروفت اپنے ساتھ رکھا کرتے سے، جرانی کی بات بیہ کہ جسے ہی وہ ٹو پی گری آپ کو اپنی جان کی نہیں بلکہ اس ٹو پی کی فکرلگ گئ اور آپ نے باواز بلند پکارا: ' فَلَنْهُ سُو قِیْ دَ جِھَمُ الله یعنی الله یعنی الله عَنْهُ نَمْ لوگوں پر دَمْ فرمائ ہے کوئی جو میری ٹو پی بہی تو ایک خوالی کی نواز بلند پکارا: ' فَلَنْهُ سُو قِیْ دَ جَھَمُ الله یعنی الله عَنْهُ نَمْ اللهُ یونی الله عَنْهُ نَمْ الله یونی الله عَنْهُ نَمْ الله یعنی الله یعنی الله عَنْهُ نَمْ الله یعنی اله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یہ یہ یعنی الله یعنی الله یا کی الله یا کی الله یا کی الله یعنی اله یک کی الله یعنی الله یا کی الله یعنی الله یعنی الله یک کی الله یک کی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یعنی الله یک کی الله یعنی یعنی الله یعنی الله یعنی یعنی الله یعنی الله یعنی یعنی الله یعنی

جب سيِّدُ ناخالِد بِن وليد رَهِوَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ السَّكر ميں واپس آئے تو اُن سے بوچھا گيا كه حضرت جب ميدانِ جنگ ميں

1 ..... فتوح الشام الشعان ج ا رص ۲ ۱ ۲ ـ

حلددُوم )

ہر طرف تلواریں چل رہی تھیں،اس ونت آپ دَغِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کواپنی ٹویی کی فکر لگی ہوئی تھی،اس کی کیا وجیتھی؟'' آپ رَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في ارشاوفر ما ياكه جَيَّةُ الوَوَاع كِموقع يرحضورنبي كريم ،رَءُوف رَّحيم صَلَى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَالمِهِ وَسَلَّم في حلق كرواياتوييس في آب صلى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عُمبارك بالول بيس سے چند بال مبارك اينے ياس ركھ ليے مركار صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي مجم عارشا وفرمايا: "مَا قَصْنَعُ بِهِ وَالاَعِين اعدالم الداتم ان بالول كاكيا كرو كي؟ " يس في عرض كيا: " أَتَبَرَّ كُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ وَاسْتَعِينُ بِهَا عَلَى الْقِتَالِ قِتَالَ آغَدَانِي يَيْ يَارَسُوْلَ الله صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلْم! مِن آب كان مبارك كيسُووَل عن تبرك حاصل كرول كا اورجنگول ميس اسين وشمنول ك قال يران سے مدوطلب كرول كار "بيس كردسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ف ارشاوفرمايا: "لَاتَنَزَالُ مَنْصُور أَمَادَامَتْ مَعَكَ يعنى احفالداجب تك يبال تمهارے ياس رہيں گان كوسلے سے ہميشہ تمهارى مددكى جاتى ربيك ـ ''سيّدُ ناخالد بن وليد رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فرماتے بين: ' فَجَعَلْتُهَا فِي مُقَدَّ مَتِي قَلْنُسُو تِينْ فَلَمُ ٱلْق جَمْعاً قَطُّ إِلَّا إِنَّهَ زَمْوُ ابِبَرَكَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يعنى پُرمِس ف انمبارك كينوول کواپنی ٹوپی کے اگلے جصے میں محفوظ کرلیا اور میں جب بھی اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جاتا ہموں تو اللّه مؤملًا رسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى بركت مير عد تشمنول كوشكست وذلت سدو ويار فرما تا ب-"(1) علم وحكمت كے مدنی بھول:

معلوم ہوا کہ بیفقط سیّدُ نا خالِد بن ولِید رَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کا عقیدہ ہی نہیں تھا بلکہ آپ کا بیمُشاہدہ تھا کہ مجھے جنگوں میں ان ہی مبارک گیئووں کی برکت سے فتح ونُصرت حاصل ہوتی ہے۔

1 ..... فتوح الشام الشعاريج ا يرص ١٠٠٠

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اسلان)

جلدؤؤم

فيضاب فاروق اعظم

الله من الله من الله من الله عنه والما و الله و الله و الله و الله و الله و الله من ا

اور مدد کا معاملہ آپ مئی اللہ منی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے مددگار علی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کے مبارک گیئووں سے برکت اور مدد حاصل کرنے کا معاملہ آپ مئی اللہ تعالی علیہ واللہ وسلم کی مصرف حیات مبارکہ میں تھا بلکہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی ہے۔ کیونکہ دسون اللہ منی منا اور وصال ظاہری کے بعد بھی ہے۔

المراق ا

ٔ جلدؤؤم

تهم فرمایا کهان بالون کولوگون مین تقسیم فرمادیں۔<sup>(1)</sup>

المجانسة بنا خالیدین ولید زخی الله تعالی عند جب بطر یق نسطور کے ساتھ الزائی کرر ہے سے تو آپ کی مبارک ٹو پی گرگئی اور آپ اس کی تلاش میں لگ گئے ، اس پر صحابہ کرام علیّهِ ، الزِّحْوَان نے آپ سے سبب پو چھاا ور آپ نے مذکورہ بالا ساری بات بیان کی لیکن آپ کے بیان پر کسی نے بھی انکار نہ کیا معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام علیْهِ ، الزِحْوَان کا بیمبارک عقیدہ تھا کہ دسول الله حسَّ الله مَنَّ الله عَنْ الله مَنَّ الله مَنْ الله مَنَّ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ مَنْ الله مَنْ مَنْ مَالله مَنْ مَنْ مَنْ مَالله مَنْ مَاله مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالله مَنْ مَنْ مَالله مَنْ مَا مَا مُنْ مُنْ مَا مُنْ مَا مُنْ

اعلیٰ حضرت عظیم البَرَکَت سرکار مَالَ الله تَعَالَ عَدَیْهِ وَ الله وَ سَلَم کے مبارک گیسُووں سے بوں استعانت طلب کرتے ہیں:

ہم سِیم کاروں پہ یارب تَپْشِ مَحُشَر میں

سایہ افکن ہوں ترے پیارے کے پیارے گیسُو

سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے

چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسُو

پھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسُو

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّ اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

## أبُوالْجُعِيْد برقُلم ديتم اورز دمينول سع بدله:

جنگ برموک کے تیر ہویں ون من کے کے وقت ابوالحجید نامی ایک رومی رئیس سیّدُ ناابُوعُبَیدہ بِن جَرانَ دَخِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْهِ سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ رومیوں کالشکر اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ کی دنوں تک انہیں قبل کرتے رہیں تو بھی اسے ختم نہ کر پائیس گے، ہاں اگر آپ میرے منصوب پرعمل کریں تو بیں ایک ساتھ ہزاروں رومیوں کو قبل کر واسکنا ہوں ۔ آپ زَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والی رومی سرداروں کی ظلم وزیادتی کی ایک طویل داستان سنائی اور کہنے لگا کہ اب بیں اپنے ساتھ ہونے والے رفتم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ۔ بعد از اں اس نے بینے ساتھ ہونے والے لگلم وتتم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں ۔ بعد از ان اس نے سے بین کیا۔ اس منصوب کی تفصیل بچھاس طرح تھی کہ رومی لگر کے دو کیمپ میں آدھی سے ، ابوالحجید دوسرے کیمپ میں تھا۔ منصوب کی پہلا حصہ بین کا کہ آج رات پورے اسلامی لشکرے کیمپ میں آدھی

1 .... مسلم كتاب الحج باب بيان ان السنة ـــ الخ م م ١٤٨ مديث ٢٥ ٣٠

يْنْ كُنْ مَجلس لْلْرَفْتَشَالْجُ لْمِينَّتَ (وعوت اسلان)

رات کے بعد مشغلیٰں روثن کی جائیں جس سے رومیوں کو بیتا ٹر ملے گا کہ اسلامی اشکر والے شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ جبکہ پانچ سومجاہدین راستے میں جھپ جائیں گے۔ دوسرا حصہ بیتھا کہ ابوالجبیند اپنے کیمپ میں جا کر بیتا ٹروے کہ آج رات اسلامی اشکر بھاگ جائے گا اور یہجی توقع ہے کہ اسلامی اشکر رومیوں پرحملہ کر دیگا، پھر جس وفت اسلامی افکر کے کیمپ میں مشغلین روشن ہوں تو راستے میں چھپے ہوئے پانچ سومجاہدین رومی کیمپ پرحملہ کردیں ہموڑی ویرکے بعد وہ ہزیت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوں۔ رومی افکر کو چونکہ پہلے سے معلوم ہوگا اس لیے وہ مجاہدین کا تعاقب کریں گے، بعد وہ ہزیت اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوں۔ رومی افکر پوئن ہونے ، مجاہدین کا مجاہدین کا تعاقب کریں گے، مجاہدین آگن کی کرچھپ جائیں گے اور رومی افکر میں شکنلیس میں گرمیا کہ اسلامی افکر میں مشغلیس روشن ہونے ، مجاہدین کا تعاقب کرنے اور اسلامی افکر کولو مینے کے زعم میں رومیوں کے ذہن سے بینکل جائے گا کہ اس راستے میں ایک گہری اور تیزیانی والی ندی بھی ہے ، اس بے خیالی میں ہزاروں رومی ندی میں گرکر ہلاک ہوجا کیں گے۔

سیّد ناابُوعُتیدہ بِن جَرَاح دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه نے اپنی فراست سے جان لیا کہ ابوالحِید صحیح کہدر ہا ہے اور یہ دھوکہ نہیں دےگا، چنانچہ اس کے منصوبے پر بِعَینِ عمل کیا گیا، سیّدُ نا خالِد بِن ولید دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه پانچ سومجاہدین کے ساتھ راستے میں چھپ گئے، اسلامی شکر میں مشقلین روش کی گئیں، ابوالحجید نے رومیوں کو دونوں با تیں بتا کراڑنے کی پرز ورتر غیب دلائی، مجاہدین رومی کیمپ پر حملہ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے، رومی ان کا پیچھا کرنے گے، راستے میں مجاہدین حھپ گئے کیکن رومی برستورآ گے گھوڑے دوڑاتے رہے، رات کے اندھرے میں یا قوصہ ندی میں رومیوں کی پہلی صف گری، گھراس کے بعد دوسری صف گری تو اس نے پہلے والوں کو روند ڈالا، اسی طرح بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے والوں کو ماردیتے، یوں ابوالجوید کی جنگی تد ہر سے ہزاروں رومی ایک ساتھ واصلِ جہنم ہو گئے۔ (1)

# رومی بطریاق کی مقابلہ کے لیے لیں:

جنگ برموک کے چود ہویں دن ماہان کی رہی ہی ہمت بھی ٹوٹ گئی، اس نے خود میدان جنگ بیں جانے کا ارادہ کیالیکن پھراس نے ایک رومی مردار جَرجِیر کو بھیجا جس کے مقابلے پرخود سیّد ناا بُومُدِیدہ بِن جَراح رَمِی اللهُ تَعالٰ عَنْه تشریف لائے اور اسے واصلِ جَہنم کیا۔ اس سردار کے تل ہونے کے بعد ماہان نے خود میدان جنگ بیں اترنے کا ارادہ کیالیکن

1 .....فتوح الشام، الشعارج ا يص ١ / ٢٠٢١ تبتصرف

حلدؤؤم

ایک بھاری ڈیل ڈول والا بِطُرِیق جو جَرْجِیزسَردار کا رشتہ دارتھا میدان جنگ میں جانے پرمُصِرِّ ہوا۔ جیسے ہی وہ بطریق میدان جنگ میں آیا نہایت ہی بدتمیزی کے ساتھ اپنے مقابلے کے لیے کسی مجاہد کو طلب کرنے لگا۔

اس كے مقابلے كے ليے اُوّلاً سِيّدُ نا ضرار دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْهُ ميدان جنگ ميں گئے اور پھراپناجنگي لباس اتار نے كے ليے واپس آئے تو حضرت سِيّدُ نا ما لِكَ تَحْقِي دَخْنَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ اس بطريق سے مقابلے كے ليے ميدان جنگ ميں چلے گئے۔ وہ بطريق اپنى جسامت اور طاقت كے همنڈ ميں باربار مَدِمُقَائِل كوظلب كردبا تھا، حضرت سِيْدُ نا دام ما لِكَ تَحْقِي دَخْنَةُ اللهِ تَعَالْ عَنْهُ نَع اللهُ عَلَى عَلَى اس كَ قريب پہنچ تو حضرت سيّدُ نا ضرار دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ و يكھا كه آپ نَ خَلَا مَنْهُ وَ اللهِ يَا عَالِدَ الصّلِيْبِ اِلَى الرّبَ جُلِ النّبِعِيْبِ فَاصِيرِ مُحَمَّدِ وِ الْحَيِيْبِ بِعِي نَى اس كَ قريب پہنچ تو حضرت سيّدُ نا فيرار دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ و يكھا كه آپ نَ پاركر فرما يا: '' مَقَدَّمُ مِنَا عَدُو اللهِ يَا عَالِدَ الصّلِيْبِ اِلَى الرّبَ جُلِ النّبِعِيْبِ فَاصِيرِ مُحَمَّدِ وِ الْحَيِيْبِ بِعِي لَى اللهُ عَنْهُ فَعَلَى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ مُولِي اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ مُولُى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### سيدُ نا ما لِكُنْ عِي كامبارك عقيده:

بیں کہ ان کے مددگار حضور نبی پاک، صاحبِ لَولاک صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم بِين، نيز حضور نبی رحمت، فيع اُمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بِين، نيز حضور نبی رحمت، فيع اُمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَين، نيز حضور نبی رحمت، فيع اُمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كوا بِنا ناصر و مددگار كہنا تمام صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الدِّفْوَان كا مبارك عقيدہ ہے كيونكہ جب آپ نے بيد مبارك كلام فرما يا اس كوسيّدُ نا فرار دَحِي اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِمُ الدِّفْوَان كا مي عقيده نه به وتا تو وه ضرور سيّدُ نا ما لِكَ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِمُ الدِّفْوَان كَ نزد يك د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بس منع كرتے ـ يہي معلوم ہوا كہ صحابہ كرام عَلَيْهِمُ الدِّفْوَان كِ نزد يك د سول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بس طرح البَّن كَ يَا حِدگُوں اللهُ عَلَيْهِمُ الدِّفْوَان كَ نزد يك د بعد بھی ان كے عامی و مددگار تھے و سال ظاہری كے بعد بھی ان كے عامی و مددگار تھے و سال ظاہری كے بعد جھی ان كے عال منا كوئى عامی نہيں جہاں ان كے سوا رضا كوئى عامی بہیں جہاں

مِيْنَ كُنْ المجلس المدرِّفة تشالعُ لميَّة فا (واوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام الشعاريج ان ص ٢١٣ ـ ٢ ١٣ ملخصا

گزرا کریں پیئر پر پیِدَر کو خبر نہ ہو **اِسلامی کشکر کی عظیم الثان فتح:** 

جب ما بان نے اپنے اہم مرواروں کو تل ہوتے و یکھا توخود ہی میدان جنگ میں آیا ،سیدُ نا ما لِک خُعِی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنيْه نے اس كے كند هے يرابياواركياجس نے اس كے آئن لباس كو يھاڑ ڈالا،اس كے زخم سے خون بہنے لگا،اگر چەزخم ا تنا گہر انہیں تھالیکن ماہان کی ساری بہادری یانی ہوگئ ،وہ بھا گ کر دوبارہ رومی تشکر میں واپس آ گیااوراس کے بورے بدن پرکیکی طاری تھی، آئکھیں بھاڑ بھاڑ کرآ سان کی طرف بار بارد کھتا تھا،اس کی بیھالت و کھوکرتمام رومیوں کے دل اُجات ہو گئے، دل اَلَث يَلِت ہونے لگے۔اس كيفيت كود كيھ كرسيّدُ ناخالِدين وليد دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمشورے سے سيدُ نا الْوَعُبَيده بِن جَراح دَفِيَ اللهُ تَعَال عَنْه ف اسلامي الشكر كورومي الشكر يرحمله كرنے كا تقلم ويا رومي يہلے ہي و رہے ہوئے تنے محامدین کی تلواروں کے سامنے تھوڑی ویر بھی نہ تھہر سکے ،سارے بھاگ کھڑے ہوئے۔ایک کثیر تعداد میں رومی یا قُوصَہ ندی میں گرکر ہلاک ہو گئے، ہزاروں رومی پہاڑوں پر چلے گئے، مجاہدین نے ان کا تعاقب کیا اور جوہمی ہاتھ لگا ا عجہنم واصل کردیا۔ بقیہ جو بیج ان سب نے ''امان آمان' کیارنا شروع کردیا۔ بہرحال جنگ برموک کے چود ہویں دن الله وادخل نے مسلمانوں کو تنظیم الشان فتح ونصرت عطافر مائی ،اس جنگ میں جار بزارمجاہدین شہید ہوئے جبکہ رومی مقتولوں کی تعداد لاکھوں سے تجاوز کر گئی۔رومی اشکر کے سیدسالار ماہان ارمنی کاسپّد نا خالید بین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهِ نِے دمشق تک پیجیها کیااور بالآخراسے بھی جہنم واصل کردیا۔ آپ رَجِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه رُومِي بَهِكُورُوں كا پیجیها كرتے گئے راستے میں جو بھی ملتا اسے جہنم واصل کرتے ، یوں آ ہے تمص تک بینچ گئے۔سیّدُ ناا بُومُنبیدہ بِن جَراح دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه بھی وہیں بینچ كَنَّ ، كِفراسلامي لشكركو ليكروشق حلي كئي -سيّدُ نا الْوَعْبَيده بين جَراح رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه في جنّل اور مال غنيمت كي تمام تفصیلات وغیرہ لکھ کرسیڈ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالىءَنْه کے پاس بھیج دیں۔پھرامیر المؤمنین کے تکم سے مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم فرمایا،اس جنگ میں جو مال غنیمت ہاتھ آیااس کی کثرت کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہرسوار کے جھے میں چودہ ہزار ۱۴۰۰۰ مِثْقَال سونااور ہرپیدل سیاہی کے جھے میں آٹھے ہزار ۲۰۰۰م مِثْقَال سونا آیا۔ (1)

🕕 ..... فتوح الثنام الشعاريج ١ ، ص ١٥ ٦ ـ



جلدؤؤم

مَيْنَ كُن معلس المدرِّفة مثالية لمينت (دعوت اسلان)

## سندُنا الوعبريده بن جَراح كامُبارَك مُكتوب:

إسلامي شكر كرسيد سالار حضرت سبِّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراحَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي جَنْك كَ تفصيلات سے متعلق جو مكتوب روانه كيا اس بيس برطرح كى تفصيل لكھى، جو يجھلے صفحات بيس گزريكى ہے۔ البتہ آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے مكتوب بيس شامل خطب پيش خدمت ہے جوسيِّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراحَ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كے مبارك عقيد سے برمشمل ہے:

''اَ مَّا اَبِعُدُ فَانَا اَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَاشْكُرُهُ عَلَى مَا اَوْ لَا نَا مِنَ النِّعَمِ وَخَصَّنَا بِهِ مِنْ كَرَمِهِ بِبَرَ كَاتِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيهِ الْاُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يعنى حمروسلاة ك بعد مِن كَهَام تعريفيس بِبَرَ كَاتِ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ وَشَفِيهِ الْاُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يعنى حمروسلاة ك بعد مِن كهام تعريفيس اس بين اس رب عنومل ك اس نهميس اين اس رب عنومل ك اس نهميس اين الله عنوفي معبود نهيس اور مِن اس كااس بات پرشكرادا كرتا مول ك اس نهميس اين في منه ورمت ، نهى رحمت ، نهى رحمت ، نهى رحمت ، شفيح أمَّت صَدَّ الله وَ مَا لَهُ عَلَى عَلَى خَاصَ فَر ما يا ـ'(1)

## اللَّهُ وَوَهَلَ كَافْعُلُ ورسول اللَّهُ فَي يركت:

# رسول الله كى فاروق اعظم كوفتح يرمُوك كى بِثارت:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه جنگ یرموک کے تعلق سے اسلامی لشکر کے لیے بہت زیادہ فکر مند سخے، کیونکہ آپ کومعلوم تھا کہ اسلامی لشکر کی تعدادرومیوں کے مقابلے میں نہایت ہی قلیل ہے۔جس دن

1 ..... فتوح الشام الشعاريج ان ص ١٠١٠

` جلددُؤم )

اسلامی تشکر کوفتح عظیم حاصل ہوئی اس رات سیّد نافاروقِ اعظم رَضِي الله تعالى عنه نے ایک مبارک خواب دیکھا کہ حضور نبی ياك، صاحب لولاك صَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم اورساتي مِن حضرت سيَّدُ نا الوبكر صديق دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه السيخ روضه مباركه بين تشريف فرمايين \_سيدُنا فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه في دونون كوسلام كرف ك بعدعرض كيا: "يَارَ مسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ قَلْبِئ مَشْخُولٌ عَلَى الْمُسْلِمِيئنَ وَمَا يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِمْ وَقَدُ بَلَغَنِئ انَّ الرُّومَ فِئ الْفِ الْفِ وَّ سِتِّيْنَ ٱلْفَالِين يَادَسُولَ الله مَنَ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه! ميراول اسلامي الشكرك بارے ميں برائمتَفَكّر بك يتا نہیں الله واول نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کے مقابلے میں روی شکر کی تعدادوں لا كه سائه بزار بي ' سركار صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نِي ارشاد فرما يا: ' يَاعُمَرُ ٱ بُشِرُ فَقَدُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى یرموک میں مسلمانوں کو فتح عطا فر مادی ہے اور ان کے دشمنوں نے شکست کھائی ہے اور انہیں اس اس طرح قتل کر دیا الياب " فيرآب من الله تعالى عَنْنِهِ وَاللهِ وَسَلَّم في يه آيت مباركة الدوت كى: ﴿ تِلْكَ الدَّامُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْآمُ صُ وَلَا فَسَادًا ﴿ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْبُتَّقِيْنَ ﴿ ﴾ (١٠٠، النسس: ٨٠) رجمهُ كنزالا يمان: ''بية ترت كا گهر بهم أن كے لئے كرتے ہيں جو زمين ميں تكبرنہيں جاہتے اور نه فساد اور عاقبت یر ہیز گاروں ہی کی ہے۔''

دوسرے دن نماز فجر پڑھانے کے بعد آپ دَخِنَ اللهُ تُعَالَى عَنْه نے اپنامبارک خواب تمام لوگوں کے سامنے بیان کیا تو سب لوگ خوش ہو گئے اور ایک دوسرے کوفتح کی مبارک با دوینے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سِیْدُ نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کا مبارک خواب بالکل حق ہے کیونکہ شیطان دسول الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم کی صورت میں نہیں آسکتا۔ تمام لوگ قاصد کا انظار کرنے لگے کہ کب وہ فتح کی خوشنجری لاتا ہے؟

میٹھے میٹھے اسلامی بھب سے اسمامی معلوم ہوا کہ رسول اللّٰه صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ الللّٰمُ عَلَيْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ الللّٰمِ وَالللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللل

جلدؤؤم

ہتوضرور فتے کی خوش خری آئے گی، یہی وج تھی کہ تمام صحابہ کرام عَلَيْهِمُ النِّفُوان فَتْح کی خوش خری کا انتظار کرنے گئے۔(1) صَلَّى اللهُ تُعالى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَى مُحَمَّد م

#### (9) جنگ بیت الممدس

# فَحْ بَيتُ المُقَدَّسُ ورسول اللّه كي يبي خرز

اسلامی لشکر کے سیدسالارسیّد نا ابُوعُبیدہ بِن بَرَاح رَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَتِح بِرُمُول کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ وہشن آ کیکے تھے۔ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیمتا ریر روانہ بول یا بَیْتُ الْمُقَدِّس ۔ پھرسیّدُ نا مُعاذ بِن بَبَل رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا کہ دونوں عنه کے مشورے پر ممل کرتے ہوئے سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جلیل القدر صحابہ کرام عَلَیْهِهُ الرِّفَون شہروں میں سے کس شہرکا ابتخاب کیا جائے ؟ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جلیل القدر صحابہ کرام عَلیْهِهُ الرِّفَون سے مشورہ کیا تو مولاعلی شیر خدا کئی ہا اللهُ تَعَالَى دَفِهَهُ الْکَرِیْمُ نے عُرض کیا: ''اے امیر المؤمنین! آپ اسلامی لشکر کو بَیْتُ المُقَدِّس کی طرف روانگی کا تھم دیں، وہ پہلے بَیْتُ المُقدِّس کی فتح اور بعد میں قیسَا رِبَدِی طرف جا کیں کیونکہ دیسون الله مالمُون اللهُ مَعْدَیْدہ اللهُ مَعْدَیْتُ المُقدِّس کی فتح اور بعد میں قیسَا رِبَدِی فتح کی فتو خبری دی تھی۔'' بیس کرسیّدُ نا الله مالی عَنْدہ نے نوی اللهُ تَعَالَ عَنْد نے نور ما یا: ''اے ابوائسَن! آپ نے نے بیج کہا۔'' پھرسیّدُ نا ابُوعُبیدہ بین جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کے فران اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے فرما یا: ''اے ابوائسَن! آپ نے نے بیج کہا۔'' پھرسیّدُ نا ابُوعُبیدہ بین جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کَال عَنْد کَال عَنْد کَال عَنْد کُوں اللهُ تَعَال عَنْد کُون اللهُ تَعَال عَنْد کَال عَنْد کَال عَنْد کَال عَنْد کُون اللهُ تَعَال عَنْد کُون کُلُو کُون کُون کُلُون کُلُو

## سنيدُ نا فاروقِ اعظم ومولاعلى كامبارك عقيده:

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام الشعانج اي ص ١٥ م-

<sup>2 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ م ص ٦ ١ ٢ -

اورديگرتمام صحابه كرام عَلَيْهِمُ البِّفْوَان كامولاعلى وَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى طرح خَالْتُمُ الْمُهُوْسَلِيْن. وَحْمَةُ يُلْعُلَمِيْن صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا مَعْد وَهَا كه به بات سنة بى فوراً اس كه مطابق اسلامى لشكركوهم نامدروانه فرماد يا كه جب دسول الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي فَرما يا جَوْبالكل ويسابى موكار

#### جنك بيت المقدس كااجمالي فاكه:

گی .....گیار ہویں دن خودسیّد تا الوَعُبتیدہ ین جَرَاح اورسیّد تا خالیدین وَلید رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُمَا تشریف لائے، عالم ین نے تبیر وہلیل کی صدائی بلند کیں۔ رومیوں کوبھی معلوم ہوگیا کہ اسلامی تشکر کا بڑا سردار آگیا ہے، وہ سب پریشان ہوکرا پینسب سے بڑے راہب قُمامہ کے پاس گئے اورساری صورت حال بیان کی۔ جب اے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آگیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ '' ابتہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھل کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو مُحَمّد (صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا اگر ہوہ ہی سردار ہے توسلے کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں۔''(1)

## نَصْرَاني رابِب كاستِدُنا الْوعُبيده بن جَراح كود يكهنا:

پھروہ إسلامی شکر کے سپہ سالارکود کیھنے کے لیے قلعے کی ویوار پر آیا اور سیّدُ نا اَبُوعُبَیدہ بِن جَرَاح دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلایا، آپ وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو وہ اِسلام قبول کرلو، یا جزید ہے کرامان حاصل کرلو یا بلایا، آپ وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه گئے اور اس سے بھی وہی بات کی کہ یا توتم اسلام قبول کرلو، یا جزید ہے کرامان حاصل کرلو یا پھر ہم سے جنگ کرو لیکن اس راہب مُمامہ نے سیّدُ نا اَبُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بات کا کوئی جواب نددیا اور فقط خاموثی سے آپ کودیکھتار ہا، پھروالی چلاگیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بیوہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں فقط خاموثی سے آپ کودیکھتار ہا، پھروالی چلاگیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ بیوہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں

جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، فكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ ، ص ٢٢٣ ـ

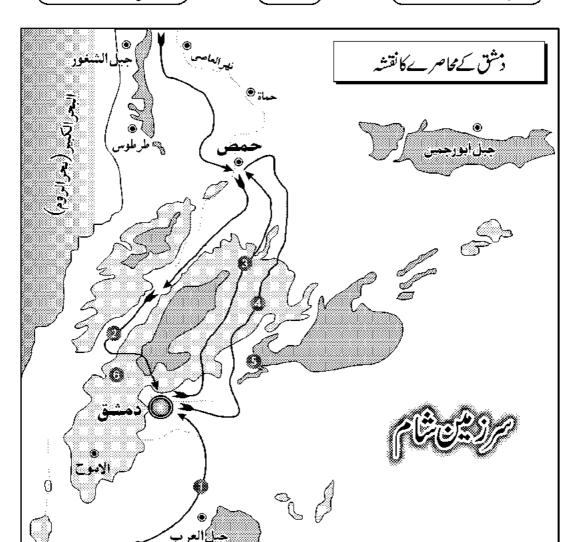

- الله كالشكرة ومشق كاجارول طرف سے محاصره كيا، ستِدُ ناابُومُنبِيده بين جَراح دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه أردن سے ومشق تشريف لائے۔
  - اس رائے سے ہرقل بادشاہ کی طرف ہے روی کفار کا ایک بڑالشکر وشق کی حفاظت کے لیے پہنچا۔
  - 📦 اسلامی شکر نے رومی تشکر کا ایسااستقبال کیا کہ وہ اِس صحرائی راستے ہے مص کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔
  - يوهراسته بجس پرسِيِّدُ ناأسودكِندى دَخمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْه في إسلامي شكر كساته مفرورروى شكركا يجهاكيا-
    - 😵 میده مبلّه ہے جہال ذوالکِلاع جمیری اپنی طاقت وقوت کے ساتھ اِسلامی شکری مدد کے لیے موجود تھے۔
      - و مدوه مقام ہے جہال حضرت سیّد ناابُوورُوا ورَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه كَ قَيامٌ كَاه تَقَى \_

حلدؤؤم



جلدؤؤم

مَيْنَ كُن معلس المدرِّقة فقالة لمية فق (وعوت اسلام)

میں نے کُتُب میں پڑھا ہے لہذاتم ان سے جنگ کرتے رہویہ تمہارا بال بھی بیکانہیں کرسکتے۔سیِدُ ناابُونمبیدہ بِن جَراح دَخِوَاهٰدُ تَعَالَ عَنْه نے بھی وہاں سے واپس آ کر إسلای لشکر کو جنگ کا تھم دے دیا۔ روزانداسلامی لشکر قلعے پر جملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا اور سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ یوں بیالزائی چار ماہ تک جاری رہی اورانل شہر نگ آ گئے۔ وہ دوبارہ بِطْرِیق قُمامَہ کے پاس گئے اور ساری صورت حال بیان کی۔ (1) نَصْرَا فی راہب اور فاروق اعظم کا ذکر خیر:

نصرانی را بب ایک باردوبارہ قلعی دیوار پرآیا اورسید ناابُوعبیدہ بن جراح دَخِی الله تعالى عنه سے كہنے لگا كديدايك مُقَدَّس شہر ہے، اس شہر کے ساتھ برائی کاارادہ کرنے والے پر اللّٰہ علاملْ کا غضب نازِل ہوتا ہے۔الہٰداتم لوگ واپس چلے جاؤ۔سیدُ نا ابُوعُبیدہ بن جراح دَنِي اللهُ تَعالى عَنه في ما يا: "جميس معلوم ب كديد مُقَدَّس شهر ب اور اس شهر سے بهارے نبی کریم، رَعُوف رُحیم صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم معراج بِيتشريف لے كئے اور اپنے رب علوماً سے ملاقات كا شرف حاصل کیا، پیشهرمغدنِ آنبیاء (انبیائے کرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی جائے پیدائش) ہے، لہذاتم سے زیادہ ہم اس شہر کے حق دار ہیں، تمہارے یاس تین ہی صورتیں ہیں: پہلی صورت بیے کہ اسلام قبول کرلو۔ ' بطریق قُمامہ نے کہا: ' ہم ہرگز اسلام قبول نہ کریں گے۔' فرمایا:'' پھر چزئید ہے کرامان حاصل کرلو۔''اس نے کہا:'' یہ بات تو پہلے والی ہے بھی مشکل ہے۔'' فرمایا:''پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔''اس نے کہا:''ہم ہرحال میں تم سے جنگ کریں گے۔البتہ ہمارے شہر کوصرف ایک ہی شخص فتح کرے گاجس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور وہتم نہیں ہو۔'' سيّدُ نا ابُوعُبَيده بن جَراح دَهِدَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِه فرما يا: ' حتمهاري كتابول مين اس كركيا أوصاف لكه بوئ بين؟' اس نے کہا:'' وہ ہم تہمیں نہیں بتا ئیں گے البتہ اے دیچہ کرفور ایپچیان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے اور ہاں! اگرتم اس کا نام جاننا جائت ہوتو ہم أس كا نام بتا كتے ہيں۔ "آپ زهن الله تعالى عند نے فرمایا: " شيك ہے ماس كا نام ہى بتادو-"اس نصرانی را بب نے کہا: '' جو محض ہمارے اس شہر کو فتح کرے گاوہ محمد (صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم) کا صحالی ہوگا اور اس کا نام ' محمر بن خطاب' بے جو فاروق کے لقب ہے مشہور ہوگا اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا ، اللّٰہ کے کامول میں کسی

· حلدۇۇم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ ، ص ٢٣ -

ئلامت کرنے والے کی ئلامت کی پرواہ نہ کرے گا۔''<sup>(1)</sup>

سیّدُ نا ابُوعُبَیْدہ بن بَرَانَ دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے جیسے بی بیسا تو مسکراد یے اور خوش ہو کر فر ما یا: '' فَتَحْمَا الْبَلَدَ وَ رَبِّ الْمُحْبَةِ لِینی رَبِ کَعَبَی فَتْم اِہم نے اس شہر کو فتح کرلیا۔'' پھر آپ اس راہِب کی طرف مُتَوَجِّہ ہو کے اور فر ما یا: ''کیا تم واقعی اس شخص کو پہچان لو گے؟'' اس نے کہا: ''جی باں بالکل! کیوں نہیں پہچانوں گا، بیس اس کی تمام صفات جانتا ہوں۔'' آپ نے فر ما یا: ''تم جن کا ذکر فیر کررہے ہووہ ہمارے خلیفہ بیں، ہمارے نبی کریم، رَ وُوف رَحْم مَسْلُ اللهُ تَعَال عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَم ہے جلیل القدر صحافی ہیں۔'' راہب نے کہا: ''اگرواقعی ایسی بات ہے توتم جنگ موقوف کر دواور انہیں یہاں بلاؤ، ہم اُن کو دیکھیں گے،اگران میں تمام صفات وہی ہو تی جو ہمارے علم میں بیل تو ہم ان کے لیے شہر کے درواز سے بغیر جنگ کے ہی کھول دیں گے اور اُن کو جزیر بی بھی اداکریں گے۔'' آپ دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه تشریف لاے اور تمام بجاہدین کو بغیر جنگ بندی کا تحکم دیا، نیز تمام سر داروں اور بڑے بڑ سیر تمائوں کو بلا کر نفر انی راہب سے ہونے والی گفتگو کی تفسیلات نفر کہا جن کا می بین خوش ہو گئے۔ پھر ایک مکتوب میں تمام الله کی نامیر الموسیسین دھرے سیکہ نامحر وقت دین الله تُعَال عَنْه کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس خواب کو تعال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ ان میں دھرے سیکہ نامیر الله وقتی الله تُعَال عَنْه کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس خواب کو تعال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ '' تی میں تمام تھی اللہ تعال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس کی الله تو تعال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس کے اور قبی الله تُعَال عَنْه کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس کے اور قبی الله تُعَال عَنْه کے ہاتھ بھی دیا۔ '' اس کے ان کی اس کے ان کی اور کیا۔ ' کیکال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ ' ان کیکال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ ' کیکال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ ' کو کیکال عند کے ہاتھ بھی دیا۔ ' کیکال عند کو ہائی کیکال عند کی ہائی کیکال عند کے ہائی کیکال عند کے ہائی کیکال عند کی ہائی کیکال عند کو انسان کیکال عند کی ہائی کیکال عند کی انسان کیکال عند کی ہو کی کے کو کیکال عند کی ہیک کیکا کیکی کیکال عند کی انسان کیکا کیکا کو کیکی کو ک

#### فَارُوقِ اعْنَظُم كُيّ بِيْتَ الْمَقْدَسَ مِينَ تَشْتُر يَفَ آَوْرَى ۗ

جب حضرت سیّدُ نا مَیْسُر وین مَسُرُ وق رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مدینه منور و پنچ تو رات کا وقت تھا اور کوئی بھی ایسا شخص نہ تھا جب حضرت سیّدُ نا مُیسُر وین مَسُرُ وق رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَ الله وَسَلَّه وَ الله وَسَلَّم بِيْنَ کیا ، پھر حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدین وَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مَزارِ پُرا نوار پر حاضر ہوکر صلاق وسلام پیش کیا ، پھر حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدین وَفِی الله تَعَالَ عَنْه کے مَزارِ پُرا نوار پر حاضر ہوئے اور وہاں بھی سلام پیش کیا ۔ مسجد نبوی میں آئے اور ایک جگه سوگئے۔ چونکه کافی دن سے سوئے نہ تھے اس لیے فوراً نیزا آگئی اور پھر حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اذان کی آواز پر آپ کی آ کھکی ۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم

حلدوُؤم أ

مَيْنَ مَنْ معلس للدَافَ عَدَاليَّ المِنْ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ ال

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيب المقدس، ج ١ م ص ٢٢٥ ...

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس رج ١ ، ص٢٢٥ ـ

رَجْوَا اللهُ النّهُ الْحَالُ عَنْهِ اذَان دے کرمسجد میں واخل ہوئے اور یوں صدائے مدیندلگانے گئے: ''الصّلاۃ وَجَمَعُهُ اللّهٰ یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے (ایسونے والوجاگ جاوَ) اللّه علوماً تم پررتم فرمائے۔''سیّدُ نا مَنیسَر و وَجِمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ علوماً تم پررتم فرمائے۔''سیّدُ نا فاروقِ اعظم وَجِمَا اللهُ عَنْهِ اَلْجَمَعُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# فاروقِ اعظم كامبارك سفر:

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کائیتُ الْمُقَدَّل جانے کا فیصلہ من کر پورے مدینہ منورہ میں خوشی کی اہر دوڑگئی۔ آپ نے اپنے سفر کا آغاز فر ماتے ہوئے سب سے پہلے سجد نبوی شریف میں آکر چاررکھت نماز اداکی حضور نبی رحمت شفیع اُمت مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم عَمْرارِ بُراَنُوار پرحاضری دی اور صلاح پیش کیا، نیز سیّدُ ناابو بکر صدیق وَحِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے مزار پرجھی حاضری دی اور وہاں بھی سلام پیش کیا۔ آپ نے اپنے بعد سیّدُ ناعلی المرتضی شیر خداکی مناف وَجَهَهُ الْمَرْفَعُ کواپنا نائب مقرر فرما یا اور مدینہ منورہ سے چنداصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے ، تمام الل مدینہ آپ کے ساتھ ہی باہر آئے ، سب سے سلام ومصافحہ کیا اور مدینہ منورہ سے بَیْتُ الْمُقَدِّس کی طرف روانہ ہوئے ، تمام الل مدینہ آپ کے ساتھ ہی باہر آئے ، سب سے سلام ومصافحہ کیا اور مدینہ منورہ سے بَیْتُ الْمُقَدِّس کی طرف روانہ ہوئے ،

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، فأكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ا ، ص ٢٢٥ ـ

تمام لوگوں نے آپ کوالوداع کیا۔ (1) فاروقی اعظم کی سواری اورز ادِسفر:

آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ سوارى آپ كا ذاتى سرخ اونث ، زادسفرنها يت ،ى مختصر تقاجس ميں دو تقيليال تقين ايك مين ستوادرا يك مين چهو بارے منے ، پانى كا ايك مشكيز داور كھانے كے ليے ايك بڑا پيالہ تقا-آپ كيشريك سفر وہ اصحاب بھى متھے جو جنگ يرموك كے بعد مدينه منورہ واپس آگئے متھان ميں حصرت سيّدُ نا زُبَيريِن عُوَّام دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سيّدُ نا عُبَادَه بِن صامِت دِخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاسائے مباركه برفهرست بين ۔ (2)

### فاروقِ اعظم كے سفركي نُوعِيَّت:

آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سفر کی بینوعیت ہوتی تھی کہ نماز فجر کے بعد مسافت طے فرماتے ، ظہر کی نماز تک چلتے رہتے ، ظہر کے بعد کسی مقام پر تھبر جاتے اور اصحاب کو وعظ وقسیحت فرماتے ۔ اللّه طوف کا فوف ، کشرت عبادت ، تذکرہ آجرت وغیرہ فیشین بیند وقسی اُن بیند وقسی اُن کی برتن میں ڈالنے ہور کے سنتو اور کھجوریں ایج برتن میں ڈالنے اور اپنے ہم سفر ساتھیوں کو کھلاتے ۔ جن جن راستوں سے گزرتے وہاں کے لوگ اپنے مقد مات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ فرماتے ۔ آپ نے اپناسفر مسلسل جاری رکھا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ، آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں ان کا فیصلہ فرماتے ۔ آپ نے اپناسفر مسلسل جاری رکھا بہاں تک کہ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گئے ۔ آپ نے عربی شہرواروں کا ایک قافلہ و کھا، سیّد نا زُبیرین عُوّام دَخِی اللهٰ تُعَالَ عَنْه کی ہو اور وہ ملک شام میں موجود اسلامی وستہ امیر المؤمنین کی تشریف آوری کی خبر لینے آپیں ۔ پھروہ قافلہ سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِی الله تُعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہوا بدیہ سلام پیش کیا، مُصَافَ اور دَسْت بوی کا شرف حاصل کیا۔ سیّد نا فاروقِ اعظم نے استفسار فرما یا کہ ' تم لوگ یہاں کس لیے آئے ہو؟' عرض کیا: '' اے امیر المؤمنین ! آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پور السلامی اشکرا پی آ تکھیں ، پھائے ہوئے ہوئے ہو اور گردنیں اٹھا اُٹھا کر المؤمنین ! آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پور السلامی اشکرا پی آ تکھیں ، پھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور گردنیں اُٹھا اُٹھا کر

( جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدبنة بيت المقدس، ج ١ ، ص٢٢٤ .

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام، فأكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ا ، ص ٢٢٥ -

مدینه منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہے، ہر خص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، لہذا اسلامی لشکر کے سپہ سالار، ایمن الامت، حضرت سیدٌ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آپ کی خبر معلوم کرنے بھیجا ہے، اگر آپ اجازت عطافر ما نمیں تو ہم واپس جا کر جَینی اِسلام کو آپ کی آمد کا نمر وَو شنادیں۔ آپ دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اجازت عطافر ما دی۔ اس قافلے نے لشکر اسلام میں پہنچ کر سپہ سالار سیّدُ نا ابُومُبیدہ بِن جَراح دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو امیر المؤمنین کی آمد کی خوشخری دی، ہر سپاہی میہ چاہتا تھا کہ وہ امیر المؤمنین کے استقبال کے لیے نکالے کی سیّدُ نا ابُومُبیدہ بِن جَراح دَفِق اللهُ عَنْه کے دوا میر المؤمنین کے استقبال کے لیے نکالے کی سیّدُ نا ابُومُبیدہ بِن جَراح دَفِق اللهُ عَنْه نَا اللهُ عَنْه اللهُ مَنْهُ لَا کَ لیے روانہ ہوئے۔ (1)

#### فاروقي مدنى قافعے كااستقبال:

سیّد تا ابُوعْبَیدہ بن جَراح رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا قافلہ امیر المؤمنین کے مدنی قافلے سے ملا، سیّد تا ابُوعُبَیدہ رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ابنی افْتی پرسوار ہوکرآئے نظے آ بی افٹی بٹھائی ، نیچاتر سے ، امیر المؤمنین کی خدمت میں ہدئیسلام پیش کیا ، مصافحہ کیا اور گلے ملے ، بقیہ اصحاب نے بھی اسی طرح ملاقات کی ۔ پھر یہ قافلہ اسلامی شکر کی طرف روانہ ہوا اور بَینُ المُحَدِّس پہنچا۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِی اللهُ تُعَالَ عَنْه کا تمام مجابدین نے نہایت ہی شاندار استقبال کیا بتمام مجابدین نے آپ سے ملاقات و دست بوسی کی ، پھر آپ نے نہایت ہی قصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں تمام مجابدین کو آئمالِ صالحے ، تقوی و پر ہیزگاری وغیرہ اختیار کرنے کی نصیحت و تنبید فرمائی ۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی روتے اور بھی خوش ہوتے ، دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوگیا۔ (2)

# أذانِ بلالى سے إسلامي شكر پرير يدارى:

سیّ عاکم ، نُورِ مُجَسَّم مَنَ اللهُ تَعَال عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ عاشِق صادِق ، مُوَّذِنِ رسول سِیْدُ نا بِلالِ عَبشَى دَفِی اللهُ تَعَالى عَنْهُ مِن صالِ د سول الله ك بعد مدين طيب سے ملک شام علي آئے الشکر اسلام ميں شامل ہوکر جہاد ميں مصروف تعالى عَنْهُ مِن مَنْ الله عَنْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عِلَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَلَامُ عَلَامُ عَنْهُ ع

جلدؤؤم

<sup>1.....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ا ، ص ٢٨ ٢ - ٢ ٢ ٢ -

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ ، ص • ٣٣ -

ہو گئے تھے، شَفِیْعُ الْمُذُنبِین، اَنبیسُ الْغَدِینِین مَلْ اللهُ نَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے وصال ظاہری کے بعد آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے آتا ومولا صَلَّ اللهُ تَعَال عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی جُدائی وَفُرفت کے رنج وَغُم میں وہ ایسے شکستہ ہوئے تھے کہ اذان دیتے وقت انہیں شخت غُم اور قَلَق لاجق ہوجا تا تھا، اپنے محبوب کی یاد میں اتنارو نے کہ اذان کو کمسل کرنا مشکل ہوجا تا۔

جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو تمام مجاہدین نے امیر المؤمنین سے درخواست کی کہ حضرت بلال یہاں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سیّد نابلال کی اذان سیس ،حضور نبی کریم ، رَ فوف رَّ حیم صَلَى الله تَعَالَ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم کے زمانہ مبارکہ کی یاوتا زہ ہوجائے ۔سیّد نابلال کی اذان شدہ نے سیّد نابلال نے اذان ہوجا ہے ۔سیّد نافاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه کا غایت ورجدادب واحترام کرتے ہے ، آب کے کہنے پر بھی اذان ندویت سے کیکن سیّد نافاروق اعظم دَخِیَ الله تُعَالَ عَنْه کا غایت ورجدادب واحترام کرتے ہے ، آب کے کم کونہ ٹال سکے اور اذان دینے پر راضی ہوگئے۔

سیّدُ نابلال رَخِوَ اللهُ اَتَعَالَ عَنْه نِهِ اَوَان شروع کی ، بلندآ واز ہے ' آللهُ آخبَتر ، اَللهُ آخبتر ' کہا ، ان کی آواز میں وہ دروتھا کہ لئکر اسلام پرلرز ہ طاری ہوگیا، مجاہدین کی آئکھیں اشکبار ہوگئیں ، مجبوب اکرم کا زمانہ یاد آگیا، آہا ہواں وفت تو دسول الله کو بدار سے اپنی آئکھوں کو ٹھنڈا کرلیا کرتے تھے، لیکن آئ وہ دیدار کہاں نصیب! تمام مجاہدین شدت نم ہے کا نبینے گئے ، جب سیّدُ نا بلال رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ' آشھا کُو اَنَّ مُحَمَّد اُرَّ سُونُ اللّه ' پر پنجی تو پورے لئکر میں ایک کہرام کی گیا۔ صحابہ کرام عَلَیْهِ الرِّفوان اپنے محبوب آتا کی یاد میں تر پنے گئے، آہ وابکا کا شور بلند ہوگیا، شِدَتِ مُم ہے کہا ہدین ایسے تر ہوگی قبی سیّدُ نا فاروقِ آعظم مجاہدین ایسے تر ہوگی قبی سیّدُ نا فاروقِ آعظم کہا تھا وہ اذان کو وہ کا تعالی میں گریہ طاری تھا ، حضرت بلال رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی حالت بھی نا قابل برداشت تھی لگا تھا وہ اذان کو بوری نہ کر پاکیں گے ، اسلامی لئکر پرغم واضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہرونے اور چیخے کے سوا پی مسائی ند دیتا تھا، ایسا لگا تھا کہ ہزاروں جا نیں ایک ساتھ نکل جا نمیں گر ، کی کو بھی تی کے تر من کا ہوش نہ تھا۔ بھول:

یاد میں جس کی نہیں ہوش تن وجاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ، اے مہر فروزاں ہم کو

حلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

بہرحال سیّدُ نا بلال دَخِوَاللهُ تَعَالَى عَنْه نِے اَوْان بورى كى ، بہت ويرتك صحابر كرام عَكَيْهِمُ الدِّفُون روتے رہے بالآخر الله عَنْهَ فَ سِب كُوسكِين عطافر مائى اورسیِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بورے تشكر كونماز برُ صائى۔ پھرقلعہ بَیْتُ الْمُقَدِّس كی طرف جانے كااراد وفر مایا۔ (1)

## بَيْتُ الْمُقَدَّى كَي طرف روا بكى وشابار لباس:

جب آپ رَفِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُ نَهِ بَا الْمَقَدَّسِ كَيْ طرف روا كَلَى كا اراده فرما يا تو بحرى كے بالوں سے بنا ہوالباس بہنا ،

آپ كا جب كمر ئے علارے كر رينا يا ہوا تھا ، اس جے ميں چودہ پوند كئے تھے جس ميں سے ايک پوند چروے كا بھى تھا۔

اسلامى لشكر كے تمام سرداروں سے آپ كى بارگاہ ميں منت ساجت كى كه حضرت آئ آپ ا بيتھ كيڑے نہ بہن فرماكر

اونٹ كے بجائے گھوڑے پر سوار ہوں ، بہت اصراد كے بعد آپ راضى ہوگئے اور مصرك اعلی قسم كا سفيد لباس بجن كر گھوڑے پر سوار ہوكر اسلامى لشكر سے بَيْتُ الْمُقَدَّس كے قلعے كى جانب رواند ہوئے ۔ آپ چند قدم بنى چلے تھے كہ آپ گھوڑے پر سوار ہوكر اسلامى لشكر سے بَيْتُ الْمُقَدَّس كے قلعے كى جانب رواند ہوئے ۔ آپ چند قدم بنى چلے تھے كہ آپ سوارى كو ركوا ديا اور فورا گھوڑے سے ني الْمُعَدِّس كے اور فرما گھوڑے ہوئى ، آپ كے چبرے كا رنگ تبديل ہوگيا ،

ہوجا تا كيونكہ ايسے پُر تَكُلُّفُ لباس كو پہن كر ميرے دل ميں مُجُب وتُكُبرُّ واضل ہوگيا تھا ، ميں نے اللّٰه عَنْهَلُ كے مجبوب ،

ہوجا تا كيونكہ ايسے پُر تَكُلُّفُ لباس كو پہن كر ميرے دل ميں مُجُب وتُكُبرُّ واضل ہوگيا تھا ، ميں نے اللّٰه عَنْهَلُ حَمِوب ،

دانائے عُمُوب مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهُ وَسَلَّم كو بِي فرمات سامى الله وَسَلَّم وَاللهِ بيوندوالا لباس زيب تَن فرمالیا ۔ (د) الله عَنْه الله عَنْه اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْم اللهِ اللهِ عَلَيْه مِنْهُ مَاليا۔ (د) مِن يُوب مِن وال ديا ہے ، پھر آپ نے وہ لباس اتار ديا اور اپنا پر انا چودہ ۱۲ ۽ پوندوالا لباس زيب تَن فرماليا۔ (2) فَقَالَ مَنْ مُنْ مِن وَلُّم اللهِ مَالَّم وَلَّم مِن وَلُّم اللهِ مِن وَلُّم اللهِ مِن وَلُّم اللهُ مَنْ وَلُّم اللهُ عَنْ وَلُّم اللهُ اللهُ عَنْم مَاليا۔ (2) مُنْ عَنْم وَلُّم اللهُ مَنْم مِن وَلُّم اللهُ مَنْمَ مِن وَلُّم اللهُ عَنْم مَالهُ اللهُ عَنْم اللهُ اللهُ عَنْم مَالهُ اللهُ عَنْم مَالهُ وَلَّم مَنْم وَلُول مِن وَلُّم اللهُ اللهُ عَنْمُ مَالهُ اللهُ عَنْمُ وَلُّم اللهُ عَنْم مَالهُ وَلَّم اللهُ عَنْمُ وَلُولُ مِن مِن وَلُّم اللهُ عَنْمُ مَالَّم وَلُّم اللهُ مَاللهُ وَلُّم اللهُ اللهُ عَنْمُ مُنْ فِي وَلُّم اللهُ مَالِه وَلُّم اللهُ عَنْم اللهُ عَلَّم اللهُ عَنْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْم اللهُ عَلْمُ اللّه عَلْم اللهُ اللهُ عَنْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّه عَنْم

# فَحْ بَيْتُ الْمُقَدِّلُ اورشهر مين داخله:

جیسے ہی سیّدُ نافاروقِ اعظم مَنِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْد بَیْتُ الْمُقَدِّس قلع کے قریب پہنچ تو وہاں موجود مجاہدین نے تکبیر وہلیل کی صداعیں بلند کیں، شورین کراہل بَیْتُ الْمُقَدِّس حیران ہوئے کہ جنگ تو موقوف ہے کہیں مسلمانوں نے پھر جملہ تونہیں کردیا،

ٔ جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ا ، ص ٢٣٠ م

<sup>2 .....</sup> فتوح الشام، فكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ ، ص ١ ٢٣٠

نصرانی راہب قُما مَدنے بھی وہ آوازیں شنیں اور خادِمین کو بھیجا تا کہ وہ معلوم کریں کہ کیا معاملہ ہے؟ پتا چلا کہ اسلامی لشکر کے سب سے بڑے سردار، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رَجْق اللهُ تَعَالى عَنْه تَشْریف لائے ہیں۔

نصرانی راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور اسلامی شکر میں پیغام بھیجا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی زیارت اور شاخت کرنا چاہتے ہیں انہیں قلعے کے قریب لے کر آؤ۔ سبّیدُ نا فاروقِ اعظم نے بغیرا سلحے کے اسکیے قلعے کے قریب جانے کا ارادہ کیالیکن بعد میں سبّیدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوساتھ لے لیا۔ آپ اپنے اونٹ پرسوار تھے، ہاتھ میں دُرَّہ تھا، جب دیوار کے قریب پنچے تواس نصرانی راہب نے آپ کو بغورد کھنا شروع کردیا۔

تھوڑی دیر بعدنصرانی راہب قمامہ نے بلند آواز سے شور کرتے ہوئے اپنی قوم کو پکار کر کہا: ''خداکی تسم! بیوہ ی شخص ہیں جن کی صفات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں اوران ہی کے ہاتھوں پر ہمارا شہر فتح ہوگا۔'' پھر بِطْرِیق قمامہ نے اپنی قوم کو جھڑ کتے اور ڈانٹے ہوئے کہا: ''سختی ہوتم پر ، بید کیا تاخیر ہے؟ قلعے سے جلدی اُنٹر واوران کے پاس جا و ، ان سے امان اور ذمہ داری حاصل کرو، خداکی قسم! بی محد بن عبد الله (صَفَّا الله تَعَالُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم) کے صحابی ہیں۔''

جب رومیوں نے قمامہ کا فرمان سناتو وہ جلدی جلدی قلعے کی دیوار سے اترے اور شہر کے وروازے کھول دیے، دوڑتے ہوئے فاروقِ اعظم مَنِعَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلح وامان کی درخواست کرنے گئے، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِ بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلح وامان کی درخواست کرنے گئے، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِ بارگاہ میں سجدہ شکر اوا کیا اور پورے شہر والوں کے لیے امن وامان وغیر الله عَنْدَ بنان کا اعلان کیا۔ دوسرے دن آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه بعد نماز فَجَر عظیم الثان فتح ونُصرت کے ساتھ بَیْتُ وامان کے قلع میں داخل ہوئے۔ (1)

# سَيِدُنا كَعُب أَحْبار كالْجُولِ إسلام:

حضرت سبّدُ نا كَفُب آخُبار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ملک شام كے صوبہ فلسطين كے ديہات كے مرداروں ميں سے ايك سردار تھے، جب آپ كواطلاع ملى كدسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مدينه منوره سے بَيْتُ الْمُقَدَّل تشريف لائے ہوئے ہيں تو آپ بھى بارگاہِ فاروقی ميں حاضر ہوئے اورسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ دَسْتِ كُلّ پُرست پر

جلدۇؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، فأكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ا ، ص ٢٣٢ ـ

ایمان لائے۔آپ کے ایمان لانے کا سب دراصل آپ کے والد کی وہ تعلیمات تھیں جو انہوں نے کُتُب سابقہ میں یڑھی تھیں اور انہوں نے د**سول اللّٰہ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالىٰ مَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم كِ أوصاف يُمُشْتَمِل چنداَ وراق لكھ كرنھيحت كي تھى كه انہیں اس وقت کھولنا جب تنہیں بی خبر ملے کہ نبی آخر الزمان حضرتِ محمد مصطفے صَفَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مبعوث موتَ ہیں۔ چتانچے سیّدُ نا کعب آحبار رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فرماتے ہیں: ' میں نے اپنے والد کے وصال کے بعدوہ اوراق کھول کر پڑھے تو ان بیل آپ مَنْ اللهُ تَعَالى عَلَيْدِ وَالله وَسَلَّم كى بِشارصفات لكھى ہوئى تھيں، پھر مجھے يه علوم ہواكه وہ نبي آخر الزمان مکہ معظمہ میں تشریف لا چکے ہیں، میں ان کے احوال سے برابر باخبررہا، پھرمعلوم ہوا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں لیکن میں اپنی مصروفیات کے باعث ان سے ملاقات ندکرسکا، پھرمعلوم ہوا کہ ان کا وصال ہو چکا ہے اور اب ان کے بعد ان کے خلیفہ سیّدُ نا ابو بمرصدیق رَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه ہیں، میں نے سوچا چلو ان سے ہی ملا قات کرلوں گالمیکن ان کابھی وصال ہو گیااور میں ملاقات نہ کرسکا۔ابھی مجھے پیمعلوم ہوا کہان کے بعد حضرت سیّدُ نا عمر بن خطاب دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ خليفه مقرر هوئ بين اوروه بَيْتُ الْمُقَدَّسَ آئِ موئ بين تو ميس في سوچا آپ كي بارگاه ميں ہى حاضر ہوجا تا ہوں، لہذا ميں بار گاہ فاروقى ميں حاضر ہوگيا۔'' پھرسيّدُ نا كعب أحبار رَحْمَهُ اللهِ تَعَال عَلَيْه نے حُسنِ أخلاق کے پیکر جمجوب رَب اکبر صَفَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے أوصاف تِمِيده کے متعلق سيّدُ تا فاروق اعظم رَحِق اللهُ تَعالَى عنه سے چندسوالات کیے، جن کے سلی بخش جوابات یا کر کلمہ شہادت بڑھااور دائر واسلام میں واخل ہو گئے۔ (1) فاروق اعظم كى مَزارِ پُرانوار پرماضِرى كى دَعوت:

حضرت سيّد نا كعب آحبار دَحَة اللهِ تَعَالَ عَلَيْه مُلكِ شَام كِ ايك بااثر شخص سے ، آپ ك قبول اسلام سے سيّد نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم عَنِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم وَخِنَ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنَا فَ فَعَدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ وَتَتَمَتّعَ بِنِي يَارَتِه لِينَ كيابى الحِمام وكرا بهم مرحماته مديد منوره چليل اور عَبْر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّمَ وَتَتَمَتّعَ بِنِي يَارَتِه لِينَ كيابى الحراب اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّمَ وَتَتَمَتّعَ مِنْ الرَّالُ وَالرَى ذيارت كرين اورا بورسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّمَ وَمُنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم وَمُواللهُ وَالرَّي ذيارت كرين اورا بورسول اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّم وَتَتَمَتّعَ مِنْ اللهُ وَالرَى ذيارت كرين اورا بورسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّم وَسُولُ اللهُ وَسَلّم وَاللهُ وَسَلّم وَ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلّم وَاللهُ وَسَلّم وَلَا اللهُ وَسَلّم وَلَا اللهُ وَسَلّم وَاللهُ وَسَلّم وَلَا لَهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالَا اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْمُوالِقُولُ اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللّهُ وَالْمُولِ الللهُ وَالْ اللهُ وَالْمُ وَالْمُولِ اللهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

1 ..... فتوح الشام، ذكر فتح مدينة بيت المقدس، ج ١ ، ص ٢٣٣ ملخصا

ىدۇۋم 🤇

وَسَنَّم كَ مَزَادِ يُرِ اَنُوار كَى زيارت سے نفع حاصل كريں۔" آپ نے عرض كى:"جى بال! ميں ايسائى كروں گا۔"(1) س**يدُنا فاروقِ اعظم كے مُبارَك عقائِد:** 

ا حیار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَصَرت سِيدُ نا قاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حَصَرت سِيدُ نا كُعب احبار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَمْ الرِيرُ انوار كَى زيارت كى دعوت دے رہ بین مطلب بیہ ہوا کہ سیّدُ نا تعب احبار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَيْتُ الْمُقَدِّل سے مدینه منوره کا ایک طویل اور لمباسفر فقط حضور بی مریم مرد فوث رہم ملک الله وقتال عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَمْ الرِيرُ انوار كى زيارت كے ليے ہى كریں۔

معلوم ہواسیّد نافاروقِ اعظم رَعِن اللهُ تَعَالَ عَنْه كابيمبارك عقيده تھا كه فقط الله عَنْهَ ك بيار حصبيب صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَمَرُ الرِيْرَ اَنُواركَى زيارت ك ليها يك طويل اور بالمُشَقَّت سفركرنا بالكل جائز ہے۔

على المنظم من المن المنظم من المن المنظم والمن الله تعالى عنه الله تعالى عنه المنظم المنظم المنظم والمنظم وال

معلوم ہواسیّد نا فاروق اعظم دین الله تَعَالَ عَنْه كا يَبِهِي مبارك عقيده تقاكه رسول الله عَنْ الله تَعَالَ عَنَيْهِ وَالله وَسَلْم كَ مَرَارِ يُراَنُواركَى زيارت كرنے سے كثير فاكدے حاصل ہوتے ہيں، جبي تو آپ نے سیّد ناكعب آحبار دَحْتهٔ الله تَعَالَ عَنَيْه كواس بات كى ترغيب دلائى اور فوائدكا ذكركيا۔

من میارک عقیدے ہے متفق علیہ کرام عَلیْهِمُ الرِّفُوَان سِیِدُ نا فاروقِ اعظم دَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے اس مبارک عقیدے ہے متفق عصابی وجہ ہے کسی نے بھی اس پراعتراض نہ کیا،اگروہ متفق نہ ہوتے تو یقیینا اس سے اختلاف کرتے۔

عظم المن الله مَن الله مِن ال

يْنُ سُ : مجلس للدَفَعَشَالدِ لمينَتَ (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، فكر فتح مدينة بيت المقدس، ج 1 ، ص ٢٢٥ ــ

سى قتىم كاكوئى سوال نه كيا اورفوراً راضى ہوگئے۔ سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بَيْتُ الْمُقَدَّس مِيل يَا فَيُ دان تك قيام كيا، ابل بَيْتُ الْمُقَدَّس كوسلُح اورامن كا عهد نامة تحرير فرمانے اور ديگر مختلف ضرورى معاملات بمثانے كے بعد سيّدُ نا كعب أحبار دَهْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه كو لے كرمد بينه منوره روانه ہو گئے، امير المؤمنين كى آمدكاس كر پورامد بينه منوره خوشى سے جھوم الحما، جيسے بى آپ وہال پنچولوگ جوق در جوق آپ كے پاس آكر بَيْتُ الْمُقَدَّس كى فَحْ ونصرت كى مبارك با دو بية رہے، كھرسيّدُ نا كعب أحبار دَهْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا مِي اللهُ مَا مَا وَرَمَّا مِي صَاحِبُ مَا وَمِي اللهُ مَا اللهُ عَنْه اللهُ مَا فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ عَنْه اللهُ مَا فَعَلَى عَنْه مَا اللهُ عَنْه اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا اللهُ عَنْه اللهُ مَا اللهُ عَنْه اللهُ مَنْه اللهُ مَا اللهُ عَنْه مَا اللهُ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَا اللهُ عَنْه اللهُ مَعَالَى عَنْه مَا اللهُ عَنْه اللهُ مَعَالَى عَنْه مَا اللهُ عَنْه مَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَالْ عَلْه مَا اللهُ عَنْه اللهُ ا

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

### (10) الجنگ حلب

### جنَّكِ مَلْب كاإجمالي فاكه:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَاللهٔ تَعَالی عَنْه کی مدینه منوره واپسی کے بعد سیّد ٹا ابُوعُتیده بن جَراح دَخِیَ اللهٔ تَعَالی عَنْه نے بیس ہزار کے لفکر کے ساتھ حلب کا اِراده فرما یا بعد میں آپ نے تین ہزار کالشکر قیستاریتہ بھیج و یا اور ستره ہزار کے لفکر کے ساتھ حلب روانہ ہوئے ، ایک ہزار کالشکر بطور ظیعة آپ نے پہلے ہی حلب روانہ کر ویا۔ شہر حلب کا قلعه نہایت ہی مضبوط تھا، کسی دور میں ایک جنگ جو لیظرین اس کا حاکم تھا اور اسی نے اس کو مضبوط کیا، اس کے مرنے کے بعد اس کے دو بیٹے نیو قا اور نیو حَنا نے اس کو سنجال لیا۔ دونوں کے مزاج میں بہت فرق تھا، یوقانهایت جنگ جو جبکہ یوحنا و نیا سے کنارہ کش راہب تھا۔ اسلامی لشکر کے متعلق یوحنا صلح کا قائل اور یوقنا جنگ کا قائل تھا، البتہ اہل حلب اسلامی لشکر کی تمام فقوحات سے واقفیت کی بنا پر یوحنا کے جاتی تھے اور اسلامی لشکر کے ساتھ صلح کے قائل تھے۔ (1)

## رسولالله كومددكي ليه يكارنا:

سِيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح رَمِي اللهُ تَعالى عَنْه نے جوایک ہزارمجابدین کالشکر بھیجا تھااس نے حلب سے چھمیل دورایک

🕕 ..... فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ج ١ ، ص ٢٣٤ -

عَيْنَ كُنْ مَجلس للرَفَعَ العِلْمِينَة (واوت اسلال)

خلدؤؤم

میٹھ میٹھ میٹھ اسلامی بھا آپ نے کہ حضرت سِیدٌ ناکفن بن ضَمْر ورَضِ الله تَعَالَ عَنْه صحافی رسول ہیں، سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، بظاہر نُصرت و نَجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ اپنے آتا عَدَّ الله تَعَالَ عَدَنِهِ وَالله وَسَلَّمُ کُورِی الله تَعَالُ عَدَنِهِ وَالله وَسَلَّم کُورِی الله وَسَلَم کُورِی الله وَسَلَّم کُورِی الله وَسَلَّم کُورِی الله وَسَلَم اور مُصِیبَت کے وقت سرکار صَدَّ الله تَعَالُ عَدَنِهِ وَالله وَسَلَّم کُورِی الله وَسَلَم کُورِی الله وَسَلَّم کُورِی کُور کُورِی کُوری کُور

## حضرت سيِّدُنا يُوحَناكي شهادت:

اچانک یوقنا پنشرسیت بھاگ کھڑا ہوا، تمام مجابدین بہت جیران سے، اس کی دجہ یہ کی کہ یوقنا کے بہاں آنے کے بعد اہل شہر نے سیّد نا ابُوغَبَیدہ بِن جَراح دَفِیَ اندُ تَعَالَ عَنْه سے سلح کر کی تھی، جیسے ہی اسے خبر ملی تو وہ مجابدین کے ساتھ جنگ کوموقوف کر کے حلب روانہ ہو گیا۔ حلب بینی کراس نے اہلِ شہر پر ظُلم وسیّم کرنا شروع کردیے۔ اس کے بھائی یوحنا نے اساس علم وسیم سے منع کیا تو وہ اس پر چڑھ دوڑ ااور کہنے لگا: '' تم تو پہلے ہی اس بات کی حمایت میں سے کہ اسلامی لشکر سے سلح کی جائے ، لگا ہے تم نے ہی شہر والوں کو سلح پر آکسایا ہے لہذا میں تمہیں پہلے اس کی سزاووں گا پھروہ یوحنا کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے بارگاء اللی میں یوں عرض کی: ''اَللّٰهُم اللّٰہ اللّٰہ اللّٰه عَنْ اُللّٰ اللّٰهُ وَ اَشْحَة لَ اَنّ صَحَمَّدًا اَنّ سُولُ اللّٰه یعنی اے اللّٰه عَنْ اُلّٰ اللّٰهُ وَ اَسُلَمْ اللّٰہ عَنْ اُللّٰهُ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اَلٰ اللّٰهُ وَ اَسُلَمْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَلّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَاللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَلْ اللّٰہ عَنْ اَللّٰہ عَنْ اَلٰم اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اَلٰہ عَنْ اَلٰہ عَنْ اَلٰم اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَدْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَان عَلَیْ مَاللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَنْ اَلٰہ عَنْ اللّٰہ عَلْ عَلْ اللّٰہ عَنْ اللّٰہ عَلْ عَلْ اللّٰہ عَلْ مَاللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلْ اللّٰہ عَلَٰ اللّٰہ عَلْ اللّٰہ عَالْ اللّٰہ عَلْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلْ اللّٰہ عَلْ ال

ر جلدوُؤم (

<sup>1 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ج ا ، ص ٢٢٩ ــ

ا بنے بھائی سے فرمایا: ''اب مجھے جو کرنا ہے کرلے، اگر تو مجھے تل کردے گا تو میں جنت کی طرف چلا جاؤں گا کیونکہ میں نے دین تن کو قبول کرلیا ہے اب مجھے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔'' بین کریو قنا آگ بگولہ ہو گیا اور آپ دَ حُتهُ اللهِ تَعَالٰ عَلَنٰه کو شہید کردیا۔ پھراس نے اہل حاب پرظلم وسم ڈھانے شروع کردیے۔ (1)

### سيِّدُنا دامِس أبُوالهُول كي آمد:

بعدازاں سیّد ناابُوئیسیده ین برّاح و نوی الله تعالی عنده اسلامی لفکر کے ساتھ صلب پہنچا ور قلع کا محاصرہ کرلیا۔ قلع میں موجودرومیوں کی طرف سے شدید مزاحت کا سامنا کرنا پڑا جس سے جنگ طول پکڑا گئ اور تقریباً چار ماہ تک جاری رہی ، اس دوران حاکم حلب ہوتنا بھی مختلف طریقوں سے اسلامی شکر کو پریشان کرتارہا، جبکہ اہل شہر بھی اس محاصر ہے سے تنگ آ چکے سے سیّد نا ابُوئیبیدہ بین برّاح و نوی الله تعالی عند کے سیّد نا ابُوئیبیدہ بین برّاح و نوی الله تعالی عند نے سیّد نا فاروقی اعظم و نوی الله تعالی عند کے تھم پر حلب کا محاصرہ جاری رکھا۔ اسی دوران مدیند منورہ سے امیر المؤمنین کا بھیجا ہوا پانچ سوافراد پر مشمل لشکر حلب آ پہنچا۔ اس لشکر میں جو سیّد نا سُراق یون مرداس کی و نوی الله تعالی عند کے غلام حضرت سیّد نا شراق یون مرداس کی و نوی الله تعالی عند کے غلام حضرت سیّد نا دائمس و نوی الله تعالی عند بھی موجود سے ، ان کی بہا دری روز کے واقعات بہت مشہور سے حاکم یوتنا نے ایک دفعہ اسلامی لشکر کے آ دمیوں کو قت مملد کیا ، سیّد نا دائمس ابوالہول و نوی الله تعالی عند پہلے ہی سے جو کنا سے فورا ان پرجھیٹ ایک کو نے پر رات کے وقت مملد کیا ، سیّد نا دائمس ابوالہول و نوی الله تعالی عند پہلے ہی سے جو کنا سے فورا ان پرجھیٹ ایک کو نے پر رات کے وقت مملد کیا ، سیّد نا دائمس ابوالہول و نوی الله تعالی عند پہلے ہی سے جو کنا سے فورا ان پرجھیٹ ایک کو نے پر رات کے وقت مملد کیا ، سیّد نا دائمس ابوالہول و نوی الله تعالی عند پہلے ہی سے جو کنا ہے فورا ان پرجھیٹ

# سيدُنا دامس أبُوالبَول في جنَّل عكمتِ مُملى:

کافی دنوں سے اثرائی جاری تھی لیکن جنگ کسی ایک رُخ بیٹے نہیں رہی تھی، حضرت سیّد نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْهُ وَ بِل كَرِمْ وَرہ طلب كيا۔ آپ نے ان كے سامنے ایک ایک جنگی حكمت عملی پیش كى كہ جس سے جاہدین قلع میں داخل ہو سكتے تھے۔ جس كى عملى صورت ہجھ يوں ہوئى كہ سیّد نا ابُوعُبَيدہ بِن جَراح دَفِیَ اللهُ

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ج ١، ص ٢٢٥ -

<sup>2 .....</sup>فتوح الشام، فأكر فتح بدينة حلب وقلاعها، ج ا ي ص ٢٥٥ ــ ٢٥٥

نَعَالَ عَنْهُ نَ اسلامی نظر کوکوچ کرنے کا حکم دیا اور قریب ہی کسی ایسی جگہ پڑاؤکیا جہاں سے قلعے والے انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے اور بیتا تردیا کہ اِسلامی نظر بہاں رہ کر کسی اور مقام پرجانے کا سوچ رہا ہے۔ اسلامی نظر جب حلب سے نکلاتو سید تا دامس دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالُ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالُ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَالِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَاللَّالِ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ وَلَيْ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَ اللّهُ عَلْمُ عَنْهُ وَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمَ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَّى اللّهُ عَلْمُ عَلَّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع

تین چاردن کے بعدسیّدُ نا دائمس دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے آدھی رات کو اپنے دوساتھیوں کے ہاتھ سیّدُ نا ابُوعُئیدہ بِن جَرَاح دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ کل صبح قلع کے درواز ہے پرآجا عیں انہیں دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ پھر بقیہ مجاہدین کو لے کر بالکل خاموثی سے چھیتے چھیاتے کی قتم کا شوروغل کے بغیر قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئے۔ قلعے کی دیواروں پرموجود بہرے دارشراب کے نشتے میں دُھت پڑے شے۔ آپ دَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اٹھا کیس مجاہدین کو کے صفوں میں کھڑا کر کے اس طرح ترتیب دیا کہ سب سے نیچے والی صف میں سات مضبوط جسم دالے افراد کو کھڑا کیا، پھر ان کے کندھوں پر چھافرادکو، پھران کے کندھوں پر پانچ ، پھران کے کندھوں پر چار، پھران کے کندھوں پر تین، پھران کے کندھوں پر تین، پھران

قلعی دیواری بلندی ۲۲ بیالیس فٹ تھی ، یہ آخری مجاہدا س بلندی پر پہنچ گیااور قلعی دیوار پر چڑھ گیا۔ پھراس نے اپنے بعد دالے دونوں مجاہدوں کو بھی پکڑ کراو پر چڑھالیا۔ یہ تینوں مجاہدین آہت آہت آہت اپنے تر ببی بہرے دار کے پاس گئے جو نشتے میں بے بوش پڑا تھا، تینوں نے اسے خاموثی سے اٹھا کر قلعے کی دیوار سے نیچے بچینک دیا۔ پھریدوا پس گئے جو نشتے میں بے بوش پڑا تھا، تینوں نے اسے خاموثی سے اٹھا کر قلعے کی دیوار سے نیچے بچینک دیا۔ پھریدوا پس آئے اور اپنے مماموں کو باندھ کر نیچے والے مجاہدین کو او پر کھینچ لیا۔ جب وہ مجاہدین آئے تو انہوں نے اپنے مماموں کو باندھ کراس سے نیچے دالے مجاہدین کو او پر کھینچ لیایوں تمام مجاہدین قلعے کے او پر چڑھ گئے۔ (1)

جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ج ا، ص ٢٨ ٢ ٢٢ ٢ ملخصا

# إسلامي لشكر كاشهريس داخلداور فتح عَظِيم:

سیّدُ نا دامِس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے تمام مجاہدین کوخاموشی کے ساتھ لیٹے رہنے کا کہااور پھرخودسر کتے ہوئے پچھ دور تک گئےاور قلعے کےاندر کا جائز ہلیا۔اندر ہے شور وغل کی آ وازیں آ رہی تھیں ، دراصل حاتم پوقنااور شہروالے اسلامی لشکر کے جانے کی خوشی میں جشن منانے میں مصروف تھے۔شراب و کباب کی محفل جاری تھی۔ دیگر رومی سیاہی بھی اپنی ڈیوٹی جھوڑ کراس جشن میں شریک ہو گئے تھے مجاہدین قلعے کاوپر ضبح تک لیٹے رہے۔ صبح ہوتے ہی تمام مجاہدین نیجے آئے اور دروازے کی طرف لیکے، وہاں چندرومی سیاہی حفاظت کی غرض سے موجود تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجاہدین کود یکھا تویریثان ہو گئے کہ جاہدین قلعے کے اندر کیسے آ گئے ،اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے مجاہدین ان پرشیروں کی طرح ٹوٹ یڑے، ان کا شوروغل سن کر ادھر ادھر کے دیگر رومی بھی مجاہدین سےلڑنے کے لیے آگئے۔ چاروں طرف سے رومی مجاہدین پرٹوٹ پڑے تھے۔سیڈ تا دامس ابوالہول رضی الله تعال عند کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی ، ایک ہی وار میں وہ تين تين روميول كسرارًا ديية تقرب لا الى جارى تقى كهاجا نك الله أخبر ك فلك شكاف نعرول كي صدا بلند مولى ، ایک ساتھ ہزاروں مجاہدین کی صدا سے قلعے کی دیواریں لرزگئیں، رومیوں نے سو چاشاید قلعے کے خفیہ راستے سے اسلامی لشکراندرآ گیاہےلہٰذاسب درواز ےکوجپوڑ کرخفیہ درواز ہے کی طرف قلعے کی چیجھے کی جانب جانے لگے۔ یہاں موجود مجاہدین نے دروازے پر قبضہ کرلیا، جو بھی قریب آتا اسے خاک میں ملا دیتے۔ دراصل اسی دروازے کے باہرسیڈنا خالیدین ولید دَفِی اللهُ تَعَال عَنه مجابدین کے ساتھ موجود تھا ورنحر و تنکیری صداعیں بھی وہی بلند کرر ہے تھے جس نے رومیوں کومغالطے میں ڈال دیا۔مجاہدین نے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔

سیّد نا خالِدین ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه مجاہدین کے ساتھ قلع میں داخل ہوئے اور شیر کی طرح رومیوں پرجھیٹ

پڑے۔ جبرومیوں نے دیکھا کہ اسلامی اشکر قلع میں داخل ہوگیا ہے توسب نے ہتھیار پھینک دیاور ہاتھوں کواو پر
اٹھا کرامان امان پکار نے لگے۔ اسے میں سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی بقیہ شکر کے ساتھ بین جھے ۔ آپ

دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے تمام رومیوں پر اسلام پیش کیا تو یہ دیکھ کرتمام مجاہدین جیران ہوگئے کہ سب سے پہلے حاکم حلب

دمی اللهُ تَعَالَ عَنْه فِول کیا۔ اس کی متابعت میں دیگر بڑے بڑے سرواروں نے بھی اسلام قبول کرلیا۔ سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن

` حلدوُوم

جراح دَفِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ النَّمَام كومعاف كرديا، پھر قلع سے سونا، چاندى وغيره جو بھى وَ خيره نكااس ميں سے شمالك كركے بقيه عابدين ميں تقسيم كرديا۔ اس ظلم كارنا ہے ميں سيّدُ نادام سابوالبَول دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كو ٣٤ زَخْم آئے اوران ميں سے كَى زخْم بہت گہرے تھے، اس ليے ان كرخم تھيك ہونے تك اسلام لشكر و بيں حلب ميں تظہرار بارحاكم حلب حضرت سيّدُ نا يوقنا دَخنة اللهِ تَعَالَى عَنْهُ فَ عَالَى عَنْهُ وَ مَعَى اسلامى لَشكرى خدمت ميں كوئى سرنہ چھوڑى، نيز وه روزان سيّدُ نا ابْوَعُبَيده بِن جَراح دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاللَّهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ عَلَى عَدِم اللهُ عَلَيْهُ فَعَمَ اللهُ عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْمَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى خدمت ميں حاضر ہوتے اور اپنى خدمات ومشور ہے پيش كرتے ۔ سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَدِم اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَدِم عَلَى عَلْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ وَلَا عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْهُ عَلْهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْعُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْ

جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>فتوح الشام، فكر فتح مدينة حلب وقلاعها ج ١ ، ص ٢٣ ٣ ـ ٢٣ ٢ ـ

یہ اللّٰه عَنْهُ لَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّٰمِ فِی اِن سے عُرض کرتا ہوں کہ جھے ع بی سکھا کیں۔ ابھی میں بیسوچ ہی رہاتھاد سو ل اللّٰه صَلَّ الله تَعَالُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّٰم فِی مِی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ''اے ایوتنا! میں وہی منحصّد ہوں جس کی بشارت موکی عَلَیْهِ اللّٰه عَنْهُ فَی میرے بعد کوئی نبی میں جاہتا ہوں کتم یہ کہوکہ اللّٰه عَنْهُ فَلْ کے سواکوئی معبود نبیس اور محد اللّٰه عَنْهُ فَلَ کے رسول بیں۔' میں نے آپ صَلَّ الله تَعَالُ مَلَیْهِ وَالله وَسَلّٰم کا دست مبارک تھام لیا، اسے بوسہ و یا اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا۔ جب میں بیدار ہواتو جھے وہی مُشک کی خوشبوآ رہی تھی اور میں عربی زبان میں و فضیح گفتگو کرر ہاتھا۔ میں نے آپ جب کی ایور ان کو فضیح گفتگو کرر ہاتھا۔ میں نے آپ جائی سود کا کہ اللّٰه عَنْ الله تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم کی نِعَیْنِہ وہی صفات کھی ہوئی تھیں جیسا میں نے آپ عَلَ اللّٰه تَعَالُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰم کوخوا سِ مِیں دیکھا تھا۔ (1)

## سَيْدُنا بوقتا كے ميرتِ مُصطفى سے متعلق سوالات:

سيّدُ نا يوفنا دَخنة الله تعالى عَدَيْه في سيّدُ نا الجُوعُبَيده بِن جَرَح دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه سے بهِ جِها كه "هِل في كتب ميں درسول الله صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَالله دَسَلَّم كَمتعلق ايك اور بات يہ بھی پڑھی ہے كه آپ كے ساتھ سب سے زياده منافَرَت يهوديوں كى ہوگى ، كيا واقعى ايسا ہے؟ "سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فِي رَامَ اللهُ طَوْمَ ليا اوقعى ايسا ہے؟ "سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه فِي رَامَ اللهُ طَوْمَ ليا اللهُ طَوْمَ ليا قَلَى اللهُ طَوْمَ ليَ اللهُ طَوْمَ لَيْ اللهُ طَوْمَ لَي اللهُ طَوْمَ لَيْ اللهُ طَوْمَ لَي رَفّع عطافر مائى "

سيّد نايوقاد حَمّة أللهِ دَمَال عَلَيْه نے دوبارہ بو چھا: ' حضور! پس نے سابقہ کتب بس بی پی پڑھا ہے کہ اللّه علائد رسول اللّه عَدَ نايوقاد حَمّة اللهِ دَمَال عَلَيْهِ وَاللهِ دَمَالُهُ وَاللهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَال اللهِ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

ِ ج**ل**دۇۋم

<sup>🕕 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ج ١، ص ٢ ٩٢٠.

كنزالايمان: 'اوراپن رحمت كابازو بچهاؤا پنه پيروسلمانوں كے لئے ـ ' نتيموں وسكنوں كے متعلق ارشاد فرماتا ہے:
﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِينُهُا فَالْوَى ۚ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَلَى ۚ وَوَجَدَكَ عَآلٍلاً فَأَغْلَى ۚ فَا الْمَيْتِيْمَ
﴿ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِينُهُا فَالْوَى ۚ وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَاى ۚ وَوَجَدَكَ عَآلٍلاً فَأَغُلَى ۚ فَا الْمَيْتِيْمَ
فَلاَتَفَقَهُو ۚ فَ وَأَمَّا السَّا بِلَ فَلاَتَنَاهُمْ ۚ ﴾ (ب ٣٠ السعى: ١٥٠١) ترجمه كنزالا يمان: ' كياس نيتم بيم نه فكات فَهُو مُلَا يَكُومُ مَن كرديا تو اين طرف راه دى اور تهميں حاجمتند پايا پھرغنى كرديا ، تويتيم پردباؤ نه ذالو، اور منگاكونه جمراكو ـ '

# سحاب كرام اور و و جَدَكَ ضَا لَّا فَهَدى "كَ تَفير:

حضرت سِيِّدُ نا يوقا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَ عَرْضَ كَيا: '' حضور! اس آيت مباركه وَ وَجَدَ كَ ضَالاً فَهَدَى يَس اللهُ عَدَهُ فَلَ فَي اللهُ عَدَهُ فَلَ فَي اللهُ عَدَهُ فَلَ اللهُ عَدَهُ فَلَ فَي اللهُ عَدَهُ فَلَ اللهُ عَدَهُ فَي اللهُ عَدَهُ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُورَ مَعْنَ عَبِي اللهُ مَعْنَ عَمِل اللهُ عَدَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي عِيل وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي وَاللهِ مَعْنَ عَمُول اللهُ مَعْنَ اللهُ وَعَمَّا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

## كنزالا يمان تفير صحابه كاتر جمان:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوا عربی زبان نہایت ہی جامع ہے، اس میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معانی آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت الفاظ کے بیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ترجمہ کرتے وقت الفاظ کے مختلف معانی کوسا منے رکھتے ہوئے ترجمہ کرے۔ قرآن پاک تو الله علیہ فاکا کلام ہے جس کی فصاحت و بلاغت کی انتہا کو

مَيْنَ كُن معلس المدرِّفة شالعِ لمية فق (وعوت اسلالي)

<sup>🕕 .....</sup> فتوح الثمام، ذكر فتح مدينة حلب وقلاعها، ص ا ٢٤ المخطوطة ـ

کوئی ہی نہیں پہنچ سکتا لہذا اس کی کسی بھی آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے وقت خت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یا در ہے ہرخاص وعام کوقر آن پاک کا ترجمہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے کئی علوم میں مہارت ہونا ضروری ہے،
کیونکہ ہوسکتا ہے کسی لفظ کا جو ترجمہ مُرتَ جم نے کیاوہاں اس کا کوئی دوسرا ترجمہ درست ہو۔ جیسے کہ مذکورہ بالا آیت مبارکہ میں لفظ 'نصابُّ ''کالفظی معنی' 'گراہ ، بھٹکا ہوا'' ہونے کے ہیں لیکن یہاں میلفظ دسول اللہ صَلَّ اللہ عَلَیٰ قَعالی عَدَیْهِ وَاللہ وَ سُلُ اللہ عَلَیٰ اللہ عَلَیٰ مِی حقیقی مسلمان آپ کے لیے می مینی بیان نہیں ، بلکہ کوئی بھی حقیقی مسلمان آپ کے لیے میمنی بیان نہیں کرسکتا۔ بھی وجہ ہے کہ کی مُرتَّ جِمین نے اس آیت مبارکہ کالفظی ترجمہ کیا اور بہت بڑی فلطی کر گئے۔

جَبَداعلی حضرت عظیم البَرَکت، مُجَدِّدِدِین ویگت مولانا شاه اما م احمد رضا خال عَدَیْه دَحمَهُ الدُّعْلَان نے ابِ ترجمهٔ قرآن 
دو کثر الایمان "میں اس آیتِ مبارکہ کا ترجمہ وہی کیا جوسیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه یاسیّد نا مُعَافِین بَبَل
دو کثر الایمان "میں اس آیتِ مبارکہ کا ترجمہ وہی کیا جوسیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِی اللهُ تُعَالٰ عَنْه یاسیّد نا مُعَافِین این محبّت میں خودرفت پایا تو اپن طرف راہ دی۔"
دو الله تعالٰ عَنْه فَ نِیا الله الله الله عَلَیْهِمُ الزِفْوَان نے جوتفیر بیان کی ہے، اسے بھی پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت دَخمَهُ اللهُ تَعالٰ عَلَیْهِمُ الزِفْوَان کی بیان کردہ تفیر کی ترجمانی کرد ہاہے۔
تعالٰ عَلَیْه کا ترجمہ صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان کی بیان کردہ تفیر کی ترجمانی کرد ہاہے۔

'' کنزالا بمان' قرآن وسنت کے بالکل موافق ہے، یہی وجہ ہے کہ شخ طریقت امیر آبلسنت، بانی دعوتِ اسلای حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَگاتُهُمُ الْعَالِيَه اپنے مُریدین بُحِبِیّنُ مُتَعَلِّقِینُن کو مضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دَامَتْ بَدَگاتُهُمُ الْعَالِيَّ اللهِ مُریدین بُحِبِیْنُ مُتَعَلِّقِینُن کو ''کنزالا بمان' پڑھنے کا بی مشورہ ویتے ہیں۔ اَلْعَدُنُ لِلّه عِنْ وَالله مان کی اشاعتی ادارے مکتبة المدید نے نہایت بی خوبصورت طباعت کے ساتھ' کنزالا بمان مع خزائن العرفان' کوشائع کیا ہے، آپ بھی اسے حاصل سیجئے، نہایت اورائے اُذہان وَلُوب کوفیضانِ قرآن سے منور کیجئے۔

الله کرم ایبا کرے تجھ یہ جہال یس الله کرم ایبا کرے تجھ یہ جہال یس الله کا دعوم یکی ہو الله تعالی مُکتَفِق صَلَّوا مَلَى الْحَالِيْ مُکتَفِق صَلَّمُ وَالْحَالِيْ مُکتَفِق مَکْتَف الْحَالِيْ مُکتَفِق مِکْتُف مِکْتَف مُکتَفِق مِکْتُف مِکْتُون مِکْتُون مِکْتُنْ مِکْتُف مِکْتُ مِکُونِ مِکْتُ مِکْتُونِ مِکْتُ مِکْتُونُ مِکْتُ مِکْتُونُ مِکْتُ م

مَيْنُ مَن : مجلس للدَافِيَ شَالعِ لمينَة في (وعوت اسلام)

حلدؤؤم

### (1:1) جنگ قلعه عزان

#### جنَّك قلعه عزاز كااجمالي خاكه:

اسلامی نشکر جنگ حلب کے بعد وہیں رک گیا تھا تا کہ حضرت سیّد نا دامس ابوالبَول دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور دیگر بحابد ین صحت یاب ہو گئے تو سیّد نا ابُونُبَیدہ بن بَرَاح دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ مشورہ طلب کیا کہ اب کون سے علاقے کی طرف کوچ کیا جائے۔ آپ کا ارادہ انطاکیہ کا تھا جو ملک شام کا دار الخلاف تھا، کیکن حضرت سیّد ناعبد الله یو قناءَ خنه الله تعقال عَلَیْه نَ عَالَ عَدَیْ الله یو قناءَ خنه الله یو قناء که میں چنا ہوں کہ اس کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ میں مسلمانوں سے بھاگ کر میاں بناہ لینے آیا ہوں۔ بعد از ان اسلامی شکر صحیح کے وقت قلع کے دروازے پر آ جائے تو میں موقع دیکھ کر دوازہ کھول دوں گا اور اسلامی شکر قلع میں داخل ہوجائے گا، یوں ہم اسے با آسانی فتح کر دیا گئا تھا کہ کوجاسوسوں نے حضرت جراح دیو الله یو قناد خنه الله یو قناد کنیه کی اس جنگی چال سے پہلے ہی مطلع کر دیا للہذا جسے ہی یہ قلعہ عزاز میں بہنچ تو و ہاں کے حاکم نے ان کوسا تھیوں سمیت گرفتار کے قید کرلیا۔ (1)

# سيِّدُنا يوفّنا كي آزادي اورقلعه عزاز كي فتح:

حاکم عزاز کے دو بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے لاون کے کل میں سیِدٌ ناعبد الله یوقناؤنه اُلله یوقناؤنه اُلله یوقناؤنه اُلله یوقناؤنه اُلله یوقناؤنه اُلله یوقناؤنه کوقید کیا گیا تھا۔ وہ چونکہ آپ کارشتہ دارجھی تھااوراچھی طرح جانتا تھااس لیے اس نے رات کوسوچا کہ یوقنا نے عربوں کے ساتھ کافی عرصہ تک جنگ کی پھراس کے دین کوقبول کرلیا اور وہ میرے باپ سے بھی زیادہ علم وضل والا ہے اس کے باوجود اس نے وہ دین اختیار کرلیا تھیناً دین اسلام بالکل برحق ہے۔

وہ نصف شب کوسیّدُ ناعبد الله یوقنارَ حَمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے پاس آیا اور ساری بات بیان کردی ، نیزیہ بھی خواہش ظاہر کی کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اور آپ اس بات کا مجھ سے وعدہ کریں کہ ابنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کریں گے۔سیّدُ نا

1 .....فتوح الشام، ذكر فتح عزانج ١، ص٢ ٢٦ ـ ٢٨ ٢ ملخصا

البين كش : مجلس المدافة شالع لمية فق (وعوت اسلال)

یوقناد حَمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه نے فرمایا کہ اگرتونے بیکام الله طَوْمَلَی رضائے لیے کیا ہے تو میں ضرور تیری مرادکو پورا کرووں گا۔ چنانچہ لاون نے آپ دَحْمَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کے ہاتھ پر اسلام قبول کرلیا۔ پھروہ اپنے باپ کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ اس کا باپ مقتول پڑا ہے اور وہاں اس کی بہنیں اور مال بھی موجود ہیں۔

پھر دہ سیِدُ نا یوقنا دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَنِه کے پاس آیا اور اپنے باپ کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی اور کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل کر قلعے کے درواز ہے برحملہ کردیں۔ چنا نچہ انہوں نے باہر نکل کرحملہ کردیا، ہرطرف سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیس، بعدازاں حضرت سیّدُ نا مالِک آشترَ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَنِه کی قیادت میں اسلامی لشکر بھی آپہنچا، تمام لوگوں نے ہتھیارڈ ال دیے اور یوں قلعہ عزاز تھوڑی ہی مزاحمت کے بعد فتح ہوگیا۔ (1)

# (12) فتح انطاكيه (دار الشائطانات)

#### إنطا ئيداور ہرقل بادشاہ:

جنگ برموک جیسی بڑی بڑی جنگ میں رومیوں کی فکست کے بعد ہوتل بادشاہ ہما گرملک شام کے دارالخلافہ
انطا کیہ چلا گیا تھا اور اب بھی وہ بہیں موجود تھا۔ اسے بہت پہلے ہی پنہ چل گیا تھا کہ عربی جابدین اس کی سلطنت پر قبضہ
کرلیں گے، اس لیے اس کے دل میں اس وقت سے ایک خوف جیٹے ہوا تھا، وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرتا تھا تو
اس میں واضح طور پر کمزوری ہوتی تھی، ڈر کے مارے اس کی حالت ایک ایک کمزور دیوار کی ہوگئ تھی جے ایک دھکا
دے کرگرایا جاسکتا تھا۔ قلعہ عزاز کی فتح کی بعد حضرت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بن بَرَاح دَجِنَ اللهُ تَعَالَى عَلٰہ کے تھم سے حضرت
سیّدُ ناعبد الله یو تاز حَنٰہ الله یو تاز کے حاکم کے ساتھ چلی تھی، لیکن انہیں اس میں کوئی خاطر خواہ کا میا نی نہیں ہوئی تھی اسلام پر سخت خطی کا اظہار کیا لیکن آپ دَنٰہ قال حَنٰہ نے اس کے ساتھ الیک با تیں کیں جس سے اس کو تقین ہوگیا اسلام پر سخت خطی کا اظہار کیا لیکن آپ دَنٰہ قال حَنٰہ نے اس کے ساتھ الیک با تیں کیں جس سے اس کو تقین ہوگیا کہ یو تاتو فقط مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کے دین میں داخل ہوا ہوں۔ ۔

` جلددُؤم

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح عزاز، ج ا يص ٢٦٩ ملخصار

# إسلامي فشكر كے تين سوسيا بيول كا قيد ہونا:

ہرقل بادشاہ کی چھوٹی بیٹی زیتون کا شو ہر نَسْطُورَ س جنگ برموک میں سیّدُ ناخالِد بِن ولِید رَضِ الله تَعَالَ عَنْه کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھااس لیے زیتون نے ہرقل کو پیغام بھیجا کہ بچھے اپنے پاس بلالو، ہرقل نے سیّدُ ناعبد الله یوقنار خنهُ الله تَعَالَ عَلَیْه کو یہذہ مدداری سونپ کرروانہ کیا۔ واپسی پرراستے میں انہیں نصرانی عربول کالشکر ملاجو ہرقل بادشاہ کے لیے غلہ لے کر انطا کیہ جار ہاتھا، اس نشکر کا سیسالار جَبلَہ بن آئیم عَسَّانِی کا بیٹا اَئیم بِن جَبلَہ تھا۔

قلعہ عزاز کی فتح کے بعدسیّدُ ناابُوعُتیدہ بن جَراح دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنه نے حضرت سیّدُ نا ضِرار بِن اَزُوَر دَهِی اللهُ تَعَالَ عَنه کو تین سوسواروں پرسروارمقررکر کے مَرِی وابِق کے علاقے کی طرف بھیجا، اس تشکر میں حضور نبی کریم ، رَءُوف رَحِیم مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهُ کِفلام حضرت سیّدُ نا سَفِيتَه دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بھی ہے۔ یہ قافلہ آرام کرر ہاتھا کہ نصرانی عربوں نے ان پر عملہ کرویا، سیّدُ نا ضِرار بِن اَزُور دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه بَها دری سے لڑے اور کئی نصرانیوں کو واصل جہنم کیالیکن ان پر عملہ کرویا، سیّدُ نا ضِرار بِن اَزُور دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سیست کی مجاہدی کی الله الله تعالی عَنه سیست کی مجاہدی کی بالیا۔ بعد کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے انہوں نے سیّدُ نا ضِرار بِن اَزُور دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه سیست کی مجاہدی کو انظا کیتے بہتی نے کے لیے واپسی پرسیّدُ ناعبد الله یوقنادَ حَدَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه کی ملا قات اس اسْکر سیدی می الله یوقنادَ حَدَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه کی ملا قات اس اسکر سیدی میں الله یوقنادَ حَدَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه کی ملا قات اس اسکر کو ہوگ کے دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے کام کررہے ہیں۔ اور ان تمام کو ہوگ کے دربار میں لے کربین گئے گئے۔ (1)

# حضرت ستيدُ نا سَفينه اورشير كي رہنما ئي:

جب حضرت سیّد ناضرارین اَزُ وَر دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اوران کے ساتھیوں کوقید کیا جانے لگا تور سول الله مَنْ اللهُ تَعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کِ عَلَام حضرت سیّدُ ناسَفِینَه وَ وَمُنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَثَمَنُوں کی نظروں سے فی کر بھاگ نظے ، آئیں بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں و یکھا تھا، اس لیے وہ وشمن کے تَعَا قُب سے بِخوف ہوکر تیز تیز بھاگ رہے تھے تا کہ نوراً علب بینی جائیں اور جاہدوں کی گرفتاری کی سیّدُ نا اَبُوعَبَیدہ بِن جَراح رَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوخبر کریں۔ آپ نے جلدی پہنچنے کے لیے جائیں اور جاہدوں کی گرفتاری کی سیّدُ نا ابُوعَبَیدہ بِن جَراح رَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوخبر کریں۔ آپ نے جلدی پہنچنے کے لیے بڑے راستہ کو چھوڑ کر جنگل کا درمیانی راستہ اختیار کیا۔ چلتے چلتے آپ راستہ بھول گئے کیکن پھر بھی بِغَیر تَوَقَفْ مسلسل

🕕 ..... فتوح الشام، ذكر فتح عزاز، ج ١ ، ص ٢٤٥ -

جلدؤؤم

مَيْنَ شَن معلس للدَوْنَةَ الدِّهْمِيَّةَ (وعوت إساال)

بھا گئے جارہ سے تھے کہ اچا تک آپ کے سامنے ایک شیر آگیا۔ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فَ اسْ سے فرمایا: ' نیا اَبَا الْحَارِ بَ اَفَا مَوْ لِی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ سَلّمَ وَ کَانَ مِنْ اَمْرِی کَیْتَ وَ کَیْتَ یعنی اسٹیر! میں دسول اللّٰه عَنْ اللهُ عَلَیْہِ وَ سَلّمَ وَ کَانَ مِنْ اَمْرِی کَیْتَ وَ کَیْتَ یعنی اسٹیر! میں دسول اللّٰه عَنْ الله عَلَیْہِ وَ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ اللّٰهُ عَلَیْہِ وَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ مَول اور میر سے ساتھ یہ یہ معاملہ پیش آیا ہے۔' (یعنی میں قید سے بھا گر آر ہا ہول تا کہ سیّدُ نا ابوعبئیدہ بن جُراح دَخِنَ اللهُ تُعَالَى عَنْه كو مُجاہدین كے قید ہونے کی خبر دول لیکن راستہ بھول گیا ہوں۔ ) یہ من کرشیر این وُمُ مِلِا تا ہوا آپ کے قریب آکر کھڑا ہو گیا۔ آپ دَخِنَ اللهُ تُعَالَى عَنْه اس کے ایک جانب کھڑ ہوگئے ، پھر اس نے ایک کا شارہ کیا اور دونوں چل پڑے ،شیر آپ کوا یک ایسے علاقے میں لے آیا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ اور سے پھر وہاں سے شیروا پی چلا گیا۔ (1)

### سَيِّدُ ناسفينه كامبارك عقيده:

مید مید مید مید مید مید مید مید است این از کیما آپ نے ، سیّد ناسقینه دَفِن الله تَعَالَ عَلَه می رسول بیں ، بارگا و رسالت کر بیت یافتہ بیں ، عرصد دراز تک انہیں بارگا و رسالت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ، دسول الله حقّ الله تَعَالَ عَلَه وَ مِستبت کے وقت اپنے آقا و مولا صَلَّ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم کی زبان حق تر جمان سے بشارا حادیث سیس آپ دِفِی الله تَعَالَ عَنْه نے مصیبت کے وقت اپنے آقا و مولا صَلَّ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم کی دبائی دی اور وہ بھی کی انسان کو تیمان انوں کو بھاڑ کھانے والے شیر کو دی ، آپ دَفِی الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم کی دبائی میں انسان کو تیم بیل انسان کی بولی نہیں جانے ، نہیں جھے لیکن آپ دَفِی الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم کی الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم کی الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَ الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَ الله وَ الله مَنْ الله تَعَالَ عَنْه وَ الله وَ ال

حلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>فتوح الشامي فأكر فتح عزانيج ايص ٢٤٨ ــ

ساتھ چلتا ہوں اورتم کو جہاں جانا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ شیر آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کےساتھ بحیثیت راہبر ونگہبان چلتار ہا۔

اپنے مولی کی ہے بس ثان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم منگ کرتے ہیں ادب سے تعلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اسلامی تشکر اور روی لشکر کی جنگ:

حضرت سیّد تا سَفِیدَ دَمِی الله تَعَالَ عَنْد نَ اسما کی نظر میں جَنْجَۃ ہی سیّد نا ابْوَعُبَدہ ہیں جَرَاح دَمِی الله تَعَالَ عَنْد اور تمام مجاہدین بہت مُمکین ہوئے۔ نیز آپ نے اسما کی نظر کو انطا کیدروانہ ہونے کے تعز آپ نے اسما کی نظر کو انطا کیدروانہ ہونے کا تھم دیا۔ دوسری طرف سیّد نا یوتی دَختهٔ الله تَعالَ عَنَه کوسونپ دیے ، سیّد نا فیرارین آزُ وَر دَمِی الله تَعالَ عَنه کو لے کر ہراریں بَیْجَ گئے ، ہول نے تمام مجاہدین سیّد نا یوتی دختهٔ الله تَعالَ عَنه کوسونپ دیے ، سیّد نا فیرارین آزُ وَر دَمِی الله تَعالَ عَنه کو لے کر الله تَعالَ عَنه بر بہت ظلم کیا گیا ، جیسے ہی آپ ہوش میں آپ ہوتی میں آپ ہوتی میں آپ ہوتی کی تماش میں ہیں ۔ سیّد نا یوتی دیے ، سیّد نا یوتی میں آپ کوتی الله تعلی علی ہوئی ۔ سیّد نا یوتی دیے ہوئی الله تعلی علیہ ہوئی ۔ میرول کے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور مناسب موقع کی تلاش میں ہیں ۔ سیّد نا یوتی دیت و نا ابُوعُتِیدہ بن جَراح دَمِی الله کی میرون جنگ میں آئے تک تمام الله کی شکر کے ایک مختند شخص کے ذریعے سیّد نا ابُوعُتِیدہ بن جَراح دَمِی اللّٰ کی بنجادی ہوئی ہوئی کی دو تر ایسے سیّد نا ابُوعُتِیدہ بن جَراح دَمِی اللّٰ کی میرون ہوئی کی میرون ہوئی ہوئی ہوئی کی میرون ہوئی کی کے ابنا کہ کہ کی تو نہ ہوئی ۔ روی لشکر کے میرون کی میرون ہوئی کی میرون ہوئی کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی کے آئے کا خوف باقی میرون کی میرون کے میرون کے کہ کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کے کہ کی میرون کی میرون کی میرون کے کہ کی کے آئے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی میرون کے کہ کے آئے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی میرون کی کے کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی کے کہ کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی کے کہ کے کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی کے کہ کے کہ کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی کے کے کے کے کہ کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کی کے کے کے کے کا خوف باقی نہ در ہوئی کے کہ کے کے کے کا خوف باقی نہ در کے لیے کہ کی کے کے کا خوف باقی نہ در کے لیے کہ کی کے کے کا خوف باقی نہ در کے لیے کہ کی کے کے کا خوف باقی نہ در کے لیے کہ کی کے کے کہ کے کے کے کا خوف باقی نہ در کے لیے کہ کی کے کے کے کے کے کی کو کی کی کے کے کی کو کے کو

## ما يَمِ فَلَنْظَا نُوسِ كَا قَبُولِ إسلام:

رَوْمَهُ اللَّبْرِيٰ كے حاتَمِ فَلَنْطا فُوس كارومى لشكر ميں شانداراستقبال كيا گيا، ہرقل كاارادہ بيرتفا كہوہ دوسر ہےدن ہى حملہ

1 ..... فتوح الشام، ذكر فتح عزاز رج ا رص ٩ ٢ ٢ ـ ٢٨٣ ملخصار

مَيْنَ سُن مجلس المدَفِعَ شَالَةِ لَمِينَة فَا وَوَعِدَ اللهَ فَا

کرے حاکم فکنطا نوس نے مشورہ دیا کہ دیگر علاقوں سے رومیوں کو آنے دیں جب وہ آجا نیں تو پھرایک ساتھ اسلامی لکتکر پر حملہ کریں ، لیکن ہول کے دربار میں ہرقل سمیت سب نے اس کی بات کور دکر دیا بلکہ اس کے ساتھ نازیبارویہ اختیار کیا جس سے وہ دلبرداشتہ ہوگیا۔ اس کے ساتھ اس کے تمام ساتھی بھی نہایت ہی بددل ہوئے لیکن اپنے سردار کی خاموثی کی وجہ سے خاموش رہے۔ سب نے اس سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: ''کیا جو میں کہوں گاوہ تم کرو گے؟''انہوں نے کہا: ''ہم ہرقل کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے یہاں تک آئے ہیں اور اب تمہاری ہی بات ما نیس کے ہماری خالفت سے تو مرجانا بہتر ہے۔'' اس نے کہا: ''میں تو اب ظلمت سے نور کی طرف، تاریک سے روشن کی طرف ، جہل سے عقل کی طرف ، ذالت سے عزت کی طرف اور عذا اب سے نجات کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہوں ۔ لینی اسلام قبول کر کے بھے جو عزت ملے گی میں چا ہتا ہوں تم بھی اس میں اسلام قبول کر کے بیشت کا حقد اربننا چا ہتا ہوں ، اسلام قبول کر کے بیشت کا حقد اربننا چا ہتا ہوں ، اسلام قبول کر کے جمھے جو عزت ملے گی میں چا ہتا ہوں تم بھی اس میں شریک ہو۔'' اس کے تمام ساتھوں نے اس کی جمایت اور بھر پورساتھ دینے کا اقر ارکیا۔

فَلْنُطا نُوس بہت خُوش ہوااورا پنے ساتھیوں کو تکم دیا کہ اپنے سامان وغیرہ کو بالکل تیارر کھو، جب میں تکم دول تب ہم سب اسلامی لشکر میں شامل ہوجا نمیں گے۔فَلَنُطا نُوس اوراس کے تمام ساتھی جب تیاری کرر ہے تھے، اسی وقت حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰہ یو تنا دَخَهُ اللهِ تَعَالَٰ عَلَنٰہ تشریف لے آئے اور جب ان پرساری بات ظاہر ہوئی کہ جا کم فلنطا نوس مسلمان ہو چکا ہے تو آپ نے بھی اپنا آپ اس پر ظاہر فرمادیا اور انہیں مشورہ دیا کہ فی الحال اسلامی لشکر میں شامل ہونے کا ارادہ ترک کردیں، بلکہ رومی لشکر میں رومی بن کرموجو در ہیں اور عین جنگ کے وقت ہوئی باوشاہ کوئی کردیں ۔ جا کم فَلَنُطا نُوس فیسیّد تا ایو قادخہ الله تعالی عَنْه کے مشورے کو مانتے ہوئے انہیں اینے ایمان پر گواہ بنالیا۔

1 ..... فتوح الشام، ذكر فتح عزان ج ا يص ٩٩ مـ

#### سيِّدُنا أَلُوعُبَيده بِن بَرَاح كامبارك خواب:

حضرت سيِّد نا يوقارَ عَنَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ اور حاكم فلنطانوس ك درميان جب تفتكو موربى تقى اسى وقت حضرت سيِّد نا المُعْبَيره بِن جَرَاحٌ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَ ارتا وَفَر ما يا: " يَهَا اَبَاعُ بَيْدَة قَ اَبْشِوْ بِرِضُو انِ اللّهِ وَرَحْمَتِه وَعَداً لا يَارت كَيْ آبِ صَلْحاً وَإِنَّ صَاحِب رُو مِيتَةِ الْمَدَانِينِ الْكُبُوى قَدْ جَرى مِنْ اَمْدِه كَيْتَ وَكَيْتَ هُوَ تَفْتَعُ اِنْطَاكِيَةَ صَلْحاً وَإِنَّ صَاحِب رُو مِيتَةِ الْمَدَانِينِ الْكُبُوى قَدْ جَرى مِنْ اَمْدِه كَيْتَ وَكَيْتَ هُوَ تَفْتَعُ اِنْطَاكِيةَ صَلْحاً وَإِنَّ صَاحِب رُو مِيتَةِ الْمَدَانِينِ الْكُبُوى قَدْ جَرى مِنْ اَمْدِه كَيْتَ وَكَيْتَ هُوَ تَفْتُ الْمُعَلِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

بينواب د مير كرسيدٌ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جاگ كَنَ اورسيّدُ نا خالِد بِن ولِيد دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوا پينا خواب سنايا وه بھى بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سيّدُ نا عَمْرُ و بِن اُمَيّفَ مَرى دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو بَمَا اَيْ فَعَالَ عَنْه كو بَمَا اَيْ فَعَالَ عَنْه عَلَى عَلَى عَنْه عَلَى عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَرَالُ عَلَى ع

میٹھے میٹھے اسلامی بھب سے اور یکھا آپ نے کدروی لشکر میں موجود حاکم فلنطانوس جو گفتگواپنے خیے میں بیٹھ کر کررہے ہیں ، رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اسے لفظ بلفظ مدید طَیِّتِه میں اپنے مَزارِ پُر آنوار میں ملاحظہ فرمارہے ہیں ، نیز آپ صَلَّى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے وہ تمام با تیں سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَفِی الله تَعَالَ عَنْه کوان کے خواب میں آکر بتا سی معلوم جوااللّه عَدُمِلْ کے رسول صَلَّى الله عَنْهِ وَالله وَسَلَّم اللّه عَدُمِلْ کی عطاسے غیب جانتے ہیں ، اللّه عَدُمِلْ نے جو کچھ ہور باہے اور جو کچھ آئندہ ہونے واللہ عِمام باتوں کا آپ کولم عطافر مادیا ہے۔

حضرت سيِّدُ نا الُوعُبَيد وين جَراح رَضِ اللهُ تَعالى عنه اورحضرت سيِّدُ نا خالد بن ولِيد رَضِي اللهُ تَعالى عنه كاعقيده بهي كس قدر

1 .....فتوح الشامي فكر فتح عزازيج ا يرص ٩٩ -

بَيْنَ سُ مِعِلِس المَدَيْقَ شَالِقِ لِمِيْنَة (وَوسَاسَانِ) مَعِلِس المَدَيْقَ شَالِقِ لِمِيْنَة (وَوسَاسَانِ)

649

بُخته تھا کہ فوراً سیّد ناعمروین اُ میہضمری دَعِی اللهُ تَعالىءَنه کوان کے یاس بھیجا اور وہ بھی فوراً سیّد ناا بُوعُبیدہ بین جَراح دَعِی اللهُ تَعَالَ عَنْه كا پيغام كروبال يَنْ كَتَ بمعلوم بواكة تمام صحاب كرام عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان كاريع تقيده تقاك رسول الله صَلَّ اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسِنَّم فِ جوفر ما يا بوه بالكل حق باورويما موكري ربي العالم

> يل ين خدابا <u>برقل کا فراراورا سلامی لشکر کی فتح:</u>

ایک دودن کی لڑائی میں ہرقل نے زیادہ رغبت نہ دکھائی تھی ، کیونکہ اسے اپنی سلطنت کے زوال کا پہلے ہی علم تھا، بظاہر وہ بیہ بات کسی پر ظاہر نہ کرتا تھالیکن در حقیقت اندر سے بہت خوفز وہ تھا، اسی وجہ ہے لڑائی کوطول دے رہا تھا تا کہ موقع و كيه كرراه فراراختيار كرسك بسررات سيدُ ناابُوعَبَيه مِن جَراح وَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ وَالب و يكهااس رات مرقل نے خواب و یکھا کہ ایک پخض آسمان ہے اثر ااور اس نے اس کے تخت کوالٹ کرر کھ دیا، اس کے سرے تاج بھی اڑ گیا اورکوئی بکارنے والا کہہ رہا ہے کہ تیری سلطنت کے زوال کا وقت آ گیا ہے۔ بیٹواب دیکھ کر ہرقل ہر بڑا کراٹھ جیٹھا اور خواب کی تعبیر سوچنا رہا۔ کچھ دیر بعداس نے یہ تعبیر نکالی کہ میری سلطنت کا زوال بقینی ہے، لبذا اس نے فی الفور اپنا خزانہ، قیتی جواہرات نکالے، اپنی بیٹی زیتون اور خاندان کے لوگوں کومحل کے خفیدراستے سے نکال کرسمندر کے کنار ہے جھیج ديا، كيراييخ خاص غلام كوبلايلاوراسے اپناشا بى لباس يہنا كر كہنے لگا كەمىس عربوں سے ايك مكروفريب كرنا چاہتا ہوں، تم چونکہ میری شکل کے بہت زیادہ مشابہ ہولاہذاکل صبح تم میری جلَّه شکری کمانڈ کرنا، میں بھی جا کراسلامی لشکر کے پیچھیے حصیب جاؤں گا، پھرعین لڑائی کے وقت ایسا مکر کروں گا کہ عربوں کوسخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ہرقل نے اسے کچھ جنگی تھیجتیں کی اوراینے محل کے خفیدرا ستے سے نکل کرساحل پر پہنچے گیا، اپناتمام مال واسباب، رشتہ داروغیرہ تمام كولے كركشتى ميں سوار ہواا درايے آبائى شېرشطنطينية رواند ہو گيا،اس بات كى كسى كوبھى خبر ند ہوئى۔

ا گلے دن مبح اسلامی شکر بالکل تیار ہوکر میدان جنگ میں آیا، رومی شکر کی کمانڈ وہی غلام کرر ہاتھالیکن کسی کوبھی شک نه هوا كدوه مرقل نبيس بلكه مرقل كاغلام ہے، سبِّدُ نا بوقنارَ حْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْهِ فِي سبِّيدُ نا فِسرار بن أَزْ وَر رَخِي اللهُ تَعَالُ عَنْداور ديكر

الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة (والوت اسلال)

انطاکی کا حاکم قلعے کے اوپر سے ساری جنگ و کھے رہاتھا، جب روی تشکر کے سپاہی بھا گر قلعے کی طرف آنے لگے تواس نے قلعے کے درواز سے بند کر لیے اور جنگ کے لیے تیار ہو گیالیکن شہروالوں نے اسے مجور کیا کہ وہ سلح کر ہے، للبندااس نے سپّد نا ابُوعُبَیدہ بن جَراح دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے صلح کر لی اور یوں انطاکیہ بھی فتح ہو گیا۔اسلامی تشکر انطاکی میں تین دن تھہرا پھروہاں سے کوچ کر کے دحازم نامی مقام پر اسلامی تشکر نے پڑاؤ کیا۔ (1) صدّی دائمہ تعالی عَلی مُحَدَّد

#### (13) ساحلی علاقون کی فتو جات

حضرت سبِّدُ نا ابُوعُبَيدہ بِن جَراح رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِے حازم کے مقام پر اسلامی لشکر کا کیمپ قائم کرکے امیر المحومنین حضرت سبِّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی طرف ایک مکتوب روانه کیا جس بیس تمام تفصیلات لکھ دیں نیز یکھنا کہ ملک شام کے تمام اہم علاقے فتح ہو چکے ہیں ، للہذا میر الرادہ ہے کہ میں اب پہاڑی علاقوں کو فتح کروں سبِّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَهُ آپ کے کلی اختیار دے دیے۔ قاصد کے واپس آنے سے پہلے آپ نے ساحلی علاقوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور سبِّدُ نا خالِدین ولید رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو تُرب و جَوار میں جیجے دیا۔

1 ..... فتوح الشام، ذكر فتح عزاز، ج ١ ، ص ٢٠٠ ٣٠ ٣ ملخصار

الله المراقعة المراقع

- (1) ..... جب سيّدُ نا خالِد بن وليد رَمِينَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ كَنِّي كَ قَلْعَ كَ قِرْيب يَنْجِيتُو و بال كه حاكم في جنگ كرنے كا سوچالیکن شہروالوں نے شدید مخالفت کی اور قلعے سے باہر آگر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مُلح کر لی، سیّدُ نا خالید بن ولید رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه نے حاکم شرکووہاں سے بَعِما کرستیدُ ناعباد بن رافع دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه کووہاں کا حاکم بنادیا۔
- (2)..... بنیج سے کلحق ایک قلعے میں رومیوں کی ایک بستی تھی پی قلعہ بھی صلح کے ذریعے فتح ہو گیاا ورسیدُ نا خالِدین ولید وَضِى اللهُ تَعَالى عَنْه في حضرت سيّدُ نا جُمْ مِن مُفرح فَهرى وَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كويها ل كاحاكم بناديا
- (3) ....اس كے بعدسيّدُ ناخاليدين وليد وَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه بَرْاعَد يَهِنِيء أَوَّلاً انهول نے قلع كے درواز برندكر ليے بعديس صلح كرلى ، آب وهن اللهُ تَعَال عنه في حضرت سيّدُ ناأوس بن خالِدرَابي وهن اللهُ تَعالى عنه كويبال كاحاكم بنايا
- (4) ....اس کے بعد آپ بالس پہنچے، چونکہ شہروالوں کودیگر علاقوں کی شلح کی خبر پہنچ کچکی تھی اس لیے انہوں نے بھی صلح كرلى، يهال حفزت سيدُ نابادرين عَون حيرَى دَخِو اللهُ تَعَالْ عَنْه كُوحا كم مقرركيا كيا-

سيّدُ نا خاليد بن وليد رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْدان تمام علاقول كوفتح كرنے كے بعدكثير مال فَيْمَت كساتھ اسلام لشكر ميں واپس لوٹے، سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراحَ دَهِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه بِہت خوش ہوئے اور انہیں دعا وَں ہے نُوازا۔ پھر دونوں ساحلی علاقوں کی فتو حات کا ذکر کررہے تھے کہ قاصِد مدینه منورہ سے سیّدُ نا فاروقِ اعظم کا حکم نامہ لے کروایس بلیٹا۔ <sup>(1)</sup>

#### (1/4) ﷺ پِهاڙي علاقون کي فتو حات

حضرت سيّدُ نا ابُوعُبَيده بين جَراح رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوجِيسے ہى امير المؤمنين كا مكتوب موصول ہوا آب رَضِيَ اللهُ تَعالَ عَنْه نے اپنے اُصحاب سے مشورہ طلب کیا۔ سب نے اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کے بجائے آپ کی اِطاعت کا یقین دلایا نيزسيّدُ ناخالِدين وليد دَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه في مشوره وية جوئ كيا كه حضور! يهارى علاقول كي طرف پيش قدمي كرنا بہت مفید ہے کیونکہ رومیوں کے دلول میں ہمارا خوف بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی ہم پہاڑی علاقے فتح کریں گے تو ان کی ر ہی کسر بھی نکل جائے گی کہ اب پہاڑی علاقوں پر بھی عربوں نے قبضہ کرلیا ہے۔ چنانچے سیِّدُ ناا بُوعُنبیدہ بین جَراح دَنِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جار ہزارسواروں پرحضرت سیّدُ مَا مَنْسَرَه بِن مَسْرُ وق رَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوسر دارمقرركر كے بہاڑى علاقوں پر

<sup>🚹 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح عزان ج ١ ، ص ٢ ٢٤ ، ٢ • ٢-

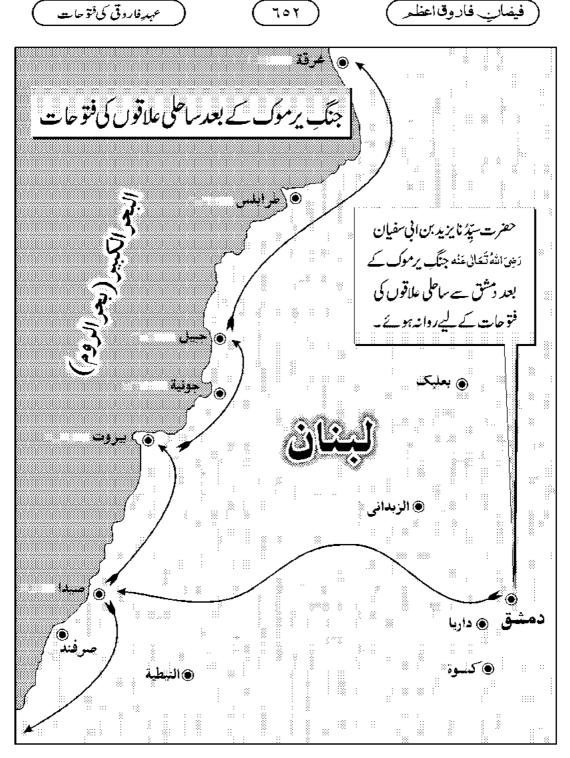

الله المراقعة المراقع

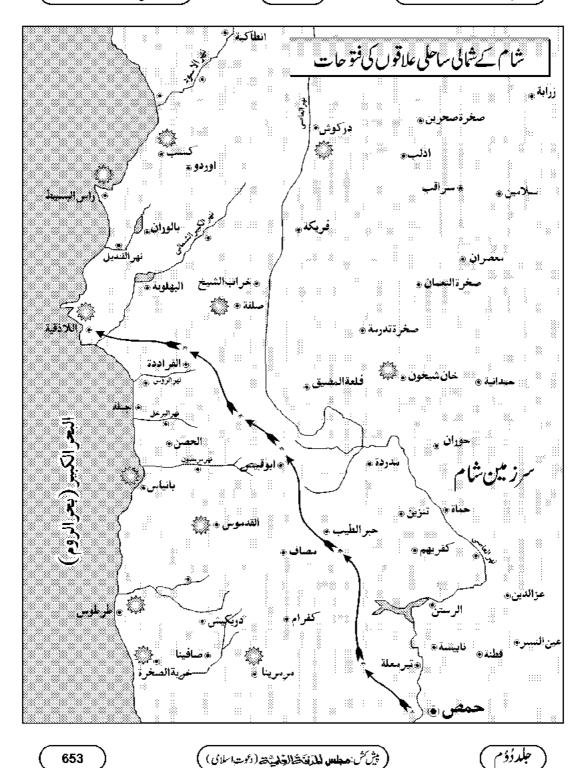

www.dawateislami.net

روانہ فرمایا۔ان چار ہزار مجاہدین میں ایک ہزار غلام بھی تھے جن کے سردار حضرت سیّدُ نا دومس ابُوالبَول دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ تھے۔ دُشوار گُزُ ارگھا ٹیول سے گزرتا ہوا بہ قافلہ ایک گاؤں میں پہنچاد یکھا تو گاؤں کے مال مَولیثی وغیرہ سب موجود ہیں لیکن انسان کوئی بھی نہیں ہے۔

تمام مجاہدین بڑے جیران ہوئے اور کفار کی سازش سمجھ کر چو کئے ہو گئے، نیز اس گاؤں سے کثیر مالِ غَنیمت بھی حاصل ہوا۔ بھرید پورا قافلہ مَرجُ القَبائِل نامی وسیع وعریض چراگاہ میں مقیم ہوا تصوڑی دیر بعد مجاہدین ایک رومی کو پکڑ کر لائے جس نے بتایا کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں حجیب گئے ہیں اور ہرقل نے تمیس ہزار کا ایک ایک لشکر اس علاقے میں بھیجا ہے۔ (1)

#### (1/5) جنگ مرج القبائل

حضرت سیّدُ نامَیْمُوہ بن مَسُرُ وق دَفِی الله تَعَالَ عَنه نے جابدین سے مشورہ کیا تو تمام جابدین نے اپنی جان كا خوع عہد كیا۔ اى دن روی لفکر بھی كیڑ ہے مكوڑوں كی طرح رینگتا ہوا مَرخ القَبائل ہے میدان میں آپہنچا۔ دوسرے دن سیّدُ نا مَسْرُه وق دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے مجابدین كی صفیں تر تیب وے دی، وہاں سے روی بھی بالكل جنگ كے ليے تیار سے مردی لفکر میں سے ایک موٹے و میل وُول والانھرانی عوبی شہموار آیا اور مقالی ہے ليا لکار نے لگاء سیّدُ نا دامِس الوالہَ ہوں دَفِی الله عالی من الله کا ایک عنوالله کا ایک عنوالہ میں الله کا ایک علی میں جو میں الله کی ایک مقال میں الله کا ایک عنوال میں الله کا ایک عنوالہ کے لیا ہوں نے جارہ کی مقالہ کے لیے الله کا ایک غلام ہوں ، پہلے مجھ سے لڑو پھر ان سے لڑا کی کرنا۔ "رومیوں نے جب یہ کھی کے مسلمانوں کے تو غلام بھی اس قدر بہاور بیں توان کے دل میں شدید خوف بیٹر گیا۔ پھرسیّدُ نا دامِس دَفِی الله تَعَال عَنْه نے روی لشکر پرحملہ کردیا، روی اوھرادھر بھا گئے گئے ، بہت شدت سے نیز ہازی اور شَمْشِیر دَنی کا بازار گرم ہوا، روی لشکر بوکھا گئے اور انہوں نے چاروں طرف سے مجابدین کو گیر لیا۔ مجابدین کو گیر کیا۔ میں ہیں جیجے جارہے جنگ موقوف ہو کی تو معلوم ہوا کہ حضرت سیّدُ نا دامِس دَفِی الله نَد کوری قید کر کے لے گئے ہیں۔

الله المنافقة المنافق

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر غزو مرج القبائل، ج٢، ص ٣-٥-

### رسول الله نيسيِّدُنا دايس في زَنجيرين كهول دين:

دوسرے دن اِسلامی نظر پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آیا، جب دونوں نظروں میں جنگ جاری تھی ، عین ای وقت مجاہدین نے دیکھا کہ روی نظر کے پیچے سے فیل چرتے ہوئے ، رومیوں کی لاشوں کے ڈھیرلگاتے ہوئے آگے چند مجاہدین بڑھتے چلا آرہے ہیں، پہلے تو مجاہدین نے مجھا کہ شاید بیفر شتے ہیں جو اللّه طَوْفُ نے مجاہدین کی مدد کے لیے بھی جیں جس طرح جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے لیکن چسے ہی وہ مجاہدین قریب آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت سیّدُ نا دامس ابُو البَول رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه ہیں اور ان کے ساتھ قید ہونے والے مجاہدین ہیں۔ حضرت سیّدُ نا مَنْسَرہ بین مَنْروق دَحِن اللهُ تَعَالَ عَنْه ان کَقریب گئے اور قرمایا: ''اے دامس! آپ بہاں تھے؟ پورا اِسلامی انظر آپ کے لیے مشقر ہے۔' انہوں نے عرض کیا: ''حضور! بات ہے ہیل جب میں جنگ میں اور ہا تھا تو ایچا تک بہت سے روی میر کے مشقر ہے۔' انہوں نے عرض کیا: ''حضور! بات ہے ہیل جب میں جنگ میں اور ہا تھا تو ایچا تک بہت سے روی میر کے میگر ساتھ وں کو بھی قید کر لیا، پھر انہوں نے ہمیں لے جا کر زنچروں سے باندھ دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے دسول الله مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْدِ وَلِيهِ وَسِنْمَ کَلُون مِنْ اللهُ وَدَعْ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ مَنْ اللّٰهُ عَذَنِ لَتِيعٌ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَظِيْحَةٌ لِعِنْ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَظْنِ مَةٌ لِعَنْ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَنْدَ اللّٰهِ عَلْ عَلْ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْدَ اللّٰهِ عَلَالًٰهُ اللّٰهُ الل

میٹھے میٹھے اسلامی بھے انتواد یکھا آپ نے کہ حضور نبی کریم، رَءُوف رَّحیم صَلَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نَے مُس طرح الله عَلَيْهِ مَا اللهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِي

﴿ جلدوُوم ۗ

<sup>🚺 .....</sup> فتوح الشام، ذكر غزوة مرج القبائل داخل ، ج ٢ ، ص ٨ -

صَفَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى مدوونهرت كانه صرف پُخته عقيده ركھتے تھے بلكه ان كابيه مثابده تفاكه رمسول الله صَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

## ردمیول کے لیے کمک اور اسلام للکر کی فتح:

دیگر کئی حجووٹے حجوٹے علاقوں سے رومی لشکر کے لیے مسلسل دو تین تک کمک آتی رہی جس سے ان کے شکر میں اضافه وتاربا، سيدٌ نامَيْسره بن مُسْرُوق دَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه في حضرت سيّدُ ناابُوعُبَيده بن جَراح دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كومكتوب روانه كرديا كهجابدين مشكل ميس بين للبذا كمك روانه فرمائيس وبال سي حضرت سيّدُ نا خاليدين وليدرّ فِي اللهُ تُعَال عَنْه تين برار کالشکر لے کرروانہ ہوئے،آپ دین الله تعالى عند کے إسلامی شکر میں چینے تک تمام مجاہدین ثابت قدمی سے لاتے رہے،جس دن وہ اسلامی لشکر میں بہنچ جنگ جاری تھی ،ای دن حضرت سیدٌ ناعبد الله بن عُذَافَه دَخِيَ اللهُ تَعالَ عَنْه ن رومیوں کے بڑے نامی گرامی شہسوار کوئل کردیا جو ہرال کا قریبی دوست تھا، بعدازاں آپ گرفتار ہو گئے ادر آپ کو ہرال كدر باريس بينج ديا كياجس كاتمام مجابدين كوبهت افسوس تفا، جب سيّدُ ناخالِدين وليد رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نے بھي يه ساتو آ ب کو بہت افسوس ہوا، بہر حال سیّدُ نا خالِدین ولید دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد كے اسلامی تشکر میں پہنچتے ہی رومیوں كی ساري ہوا نکل گئی اورانہوں نے صلح کرنے میں ہی عافیت مجھی ، رات کوانہوں نے ایک را بہب کوسلح کرنے بھیجاسیّڈ نا خالیہ بن ولید دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه في صح كا وقت عطافر ما ياليكن جب صبح سيدُ ناخالِد بن وليد دَخِيَ اللهُ تَعَال عَنْه في الشكركوتر تيب ويا تورُومي لشكر ہے كوئى حركت ندہوئى كافى ديرتك كچھ ندہواتو قريب جاكرد كيھنے يرية چلاكدروى لشكراينے جھوٹے موٹے سامان کے ساتھ رات ہی کو کچیکے سے فرار ہو چکا ہے۔ بہرحال کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اللّٰہ عَدُهُ لَ فَح ونفرت ہے سرفراز فرمایا۔

## مكتوبٍ فاروقِ اعظم اور عبد الله ين عذافه كى ر ماكى:

حضرت سيِّدُ ناعبد اللَّه بِن صَدْ اف رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه نهايت بى جليل القدر صحابي تنص ألب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك قيد

جلدؤؤم

اً مُثِنَّ كُنْ مِعِلِس المَدَوَعَةَ العِلْمِيَّةِ فَالْأَوْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ہونے کاسب ہی کوافسوں تھا، سیّدُ نا ابُوعُبیدہ بِن جَراح رَضِیَ الله تعالى عَنْه نے سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِیَ الله تعالی عَنْه کو کمتوب روانه کیا جس میں یہ بات بھی ذکر کردی که رومیوں نے سیّدُ نا عبد الله بِن حُذافه رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو گرفتار کرے ہول کے پاس بھیج دیا ہے، چنانچے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ہول کوایک مکتوب روانہ کیا جس کامضمون کچھ یوں تھا:

#### يستم اللُّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

الله عنون کے نام سے شروع جو بہت مہر بان نہایت رحم والا منام تقریفیں اس رب عنون کے لیے ہیں جس کی نہ تو زوجہ ہے اور نہ ہی اولا داور الله عنون کی رحمت ہواس کے نبی محمد من الله تعال علیه والله وسلم پر، یہ خط الله عنون کے بندے عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی طرف سے ہے، جمد وصلاة کے بعد میں تمہیں بیتھم دیتا ہوں کہ جب میرا بید مکتوب تمہار سے باس بیٹج تو تم اس قیدی عبد الله بن حذافہ کو میر سے پاس بیٹج تو تم اس قیدی عبد الله بن حذافہ کو میر سے پاس بیٹج دو، اگر تم نے میر سے تھم پرعمل کرنے میں اور تر بدو میں کیا تو بیل تمہیں سیق سکھا نے کے ایسے لوگوں کو بیجوں گا جنہیں تجارت اور خرید و خودت الله عنون کے ذکر سے قطعانا فل نہیں کرسکتی ،سلام ہواس پر جو ہدایت کی بیروی کرے۔

حضرت سیّدُ ناعبداللّه بِن مُذَافه دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه فَقِد مِين سخت صَعُوبَتِيْن برداشت كين ليكن آپ كى ثابت قدى مين ذره برابر بھى فرق نه آیا۔ جیسے بی سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه كابيكتوب برقل كے پاس پينچااوراس نے كھول كر پڑھا تواس پرائي ہيت طارى ہوئى كه چبرے كارنگ ہى تبديل ہوگيا، تھرتھر كانينے لگا، تمام لوگوں نے اس كى

عَيْنَ مَنْ مَعِلْس لَلْمُونَدُ فَقَالَةِ لَمِينَا فَا وَالْمِنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهِ لَهِ اللَّهُ فَا

` ج**ل**دۇۇم

کیفیت کوشوس کیا، اس کا سارا غصہ پانی ہوگیا اور روبیا تنازم ہوگیا کہ جیسے مسلمانوں سے اسے بھی کوئی عدادت تھی ہی
نہیں، پھراس نے سیّد ناعبد اللّٰه بِن حُذَافَد دَخِیَ اللّٰه تَعَالٰ عَنْه کو بہت سارے تُحفے تھا یُف دیے، نیز سیّد نافاروقِ اعظم
دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کے لیے ایک بیش قیمت موتی دے کرآ زاد کردیا۔ اس نے اپنے فوجیوں کو تکم دیا کہ آئییں شاہی اعزاز
کے ساتھ مرحد پارچھوڑ کرآ نمیں۔ چنا نچہ سیّدُ ناعبد اللّٰه بِن حُذَافَد دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه بِبلے اسلامی لِشکر میں آئے ، آپ کو
د کھی کرتمام مجاہدین خوتی سے جھوم اٹھے، پھر سیّد نا ابو عُبَیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کے قَلْم سے سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ
تَعَالٰ عَنْه کے پاس جِلے گئے اور وہاں جاکر قید کی تمام تفصیلات بتا نمیں ، ہرقل کا گُونہ بھی پیش کیا۔

چونکہ یے تحقہ خاص سیّد نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے لیے ہرقل نے بھیجا تھا اس لیے لوگوں نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اسے اپنے استعال میں لائیں الیکن سیّد نا فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: "الله عَنْه فَ کے سواکوئی معبود نہیں ، محمد صَفَّ اللهُ تَعَالَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَم اللهُ عَنْه فَلَ مَر سے لیے حلال کرنا چاہتے ہو، حالاتکہ جوسلمان مجاہدین یہاں موجود نہیں اور مہاجرین وانصار کی وہ اولا دجوا پنی ماؤں کے بیٹ میں ہے، اپنے باپ کی پُشت میں ہے ، میں ان کے ساتھ کیسے ناانصافی کرسکتا ہوں؟ عمراس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ بیتمام لوگ کل بروز قیامت مجھ سے مطالبہ کریں۔ "پھر آپ نے اس بیش قیمت موتی کونے کر قیمت بیت المال میں جمع کروادی۔ (1)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے کہ امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کیسی شان و شوکت کے مالک سے، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی ذات مبارکہ ہی نہیں بلکہ فقط مُتوب کی بھی یہ بیب تھی کہ بڑے بڑے باوشاہ اس کو پڑھتے ہی تھرتھر کا نبینے لگ جاتے ، یقیناً آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه پر اللّه عَنْه بلاوراس کے رسول مَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه بر اللّه عَنْه بلاوراس کے رسول مَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه کی پڑھے ہی تھرتھ کا نبینے لگ جاتے ، یقیناً آپ دَخِنَ اللهُ عَنْه کی بالله عَنْه کی الله عَنْه کی سیرت ِ طَبِیْبَ میں میں پڑھلم نہ کیا تو الله عَنْه کی سیرت ِ طَبِیْبَ میں میں ڈال دی۔ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی سیرت ِ طَبِیْبَ میں میں جا میں۔ و د مہداروں کے لیے عبرت کے بشارمہ نی پھول ہیں، کاش! ہم بھی سیرت ِ فاروقی پڑمل کرنے والے بن جا میں۔

ہ عمر جس کے أعداء پیر شیدا سقر

🕕 ..... فتوح الشام كتاب عمر ع ٢ ، ص ١ ١ -

ٔ ج**لد**وُؤم

اس خُدا دوست حضرت په اللهول علام فارقِ حق وباطل إمامً البدئ تَيغِ مَعلولِ شِرَت په اللهول علام تَيغِ مَعلولِ شِرَت په اللهول علام مَعلَق مَعلى مُحَمَّد صَدَّوا عَلَى الْحَدِيْب! صَلَّى اللهُ تَعالى عَلى مُحَمَّد

### (6/6) جنگ نخل

حضرت سیّد نا عَمْرُو بِن عاص دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِا فَجُ بِرَارِ عِابِدِین کا اسلامی لشکر لے کرقیسًا رِیَدی طرف روانہ ہوئے،
راستے میں چنرعلاقوں کو بذریعی فتح کیا اور تخل نام کے ایک گا وَل میں پڑا وَکیا۔ یہ گا وَل قیستا رِیَد کے قریب تھا جہاں کا حاکم ہرقل کا بیٹا فلسطین تھا۔ اس نے اسی بڑار کا لشکر جمع کر رکھا تھا، پھر وہ اپنے باپ کے پاس تُنطئط فیئویئے چلا گیا جب وہ وہاں موجود تھا تبھی سیّدُ نا فاروق اعظم دَمِن اللهُ تَعَالَ عَنْه کا کمتوب اس کے باپ کے پاس آیا تھا بعد از ال برقل کا انتقال ہوگیا۔ فلسطین نے اسلامی لشکر کی تعداد معلوم کر کے تقریباً اسی ہرار ( و و و ۸۰ کہ کا کشکر لیا اور تی آ گیا۔ اس کے جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ اسلامی لشکر کی تعداد وقط پانچ ہزار ہے لیکن جب اس نے اسلامی لشکر کود یکھا تو اسے تعداد بہت ہی زیادہ تی اس لیے اس نے اسلامی لشکر کی تعداد معلوم کی بہت بی زیادہ تی اس نے اسلامی لشکر وں میں جنگ ہوتا طے پائی۔ (1)

رد می انکر کافر اراوراسلامی شکر کی فتح:

اگے دن میج دونوں کشکر کھمل تیاری کے ساتھ میدان جنگ میں آگئے، رومی کشکر سے سطین کا دایاں باز واور بھاری جسامت کا شہسوار بطریق قیدمون مقابلے کے لیے آیا اور اس نے دو مجاہدین کوشہید کیا، پھراس کے مقابلے کے لیے سیّد ناشرُ ضبیل بین حَسَمة رَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه آئے، دونوں میں خوب لڑائی ہوئی، ای دوران زوردار بارش شروع ہوگئی، بارش سیّد ناشرُ ضبیل بین حَسَمة رَخِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اَسے بغیر ہتھیا روں کے کشتی شروع ہوگئی، بطریق قیدمون سیّدُ ناشرُ ضبیل بین میں چونکہ ہتھیا ری کے شق شروع ہوگئی، بطریق قیدمون سیّدُ ناشرُ ضبیل بین میں خوت الله تَعَالُ عَنْه کو ینی شہادت کا یقین

1 .....فتوح الشام، ذكر فتح قيسارية الشاه بساحل البحرج ٢، ص١٢ - ٢ ملخصا

و الله المراقعة المرا

ہوگیا، عین اسی وقت روی لیکر سے ایک شہر سوار دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بِطْرِیق قید مُون کی گردن اڑا دی۔

شدید بارش کی وجہ سے جنگ موقوف کر کے دونوں لیکر اپنی اپنی قیام گاہ میں واپس چلے گئے ہے، روی لیکر میں خیموں کی کثر سے بھی اس لیے وہ اپنے نیموں میں پناہ گزیں ہو گئے لیکن اسلامی لیکر میں چندہی خیمے سے اس لیے وہ قریبی علاقے عَلْب میں چلے گئے جن کے ساتھ معاہدہ تھا۔ بارش تقریباً تین دن تک جاری رہی ، چوتھے دن بارش رکی اور سورج نکلاتو اسلامی لیکر تیار ہوکر جنگ کے ساتھ معاہدہ تھا۔ بارش تقریباً تین دن تک جاری رہی ، چوتھے دن بارش رکی اور سورج نکلاتو اسلامی لیکر تیار ہوکر جنگ کے لیے خل کے میدان میں آیا لیکن بدد کچھ کرسب کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی کے میدان میں آیا لیکن بدد کچھ کرسب کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئی دوئی سے میں اور میں کا میں میں تو ایک کی سے سالار سیّد ناعمزوین میں میں میں تھا ہوں کی میں تیار کے میں میں جو ایک کے دوئی لیکن کے دوئی الله تعالیم نامی کی میں ایک کی میں ایک کی میں اور میں کی جانب روانہ ہوتا ہوں ، چنانچ سیّد ناعمزوین عاص دَجِیَا الله تعالیم خلہ قیار الله قیسا رہے روانہ ہوتا ہوں ، چنانچ سیّد ناعمزوین عاص دَجِیَا الله تعالیم خلہ قیسا رہے روانہ ہو گئے اور طور میں عاص دَجِیَا الله تعالیم خلہ قیسا رہے روانہ ہوتا ہوں ، چنانچ سیّد ناعمزوین عاص دَجِیَا الله تعالیم خلہ قیسا رہے روانہ ہوتا ہوں ، چنانچ سیّد ناعمزوین عاص دَجِیَا الله تعالیم خلہ قیسا رہے روانہ ہو گئے اور طرز ابنگ

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

#### (1/7) فتح قلعه طرّ ابلس

# سنِدُنا يُوقَا كَ جَنَّى حِكمتِ عَملى اور فتح قلعه طَرَا بُلُس:

سيِّدُ نَا اَبُوعُبَيدِهِ بِن جَرَاحَ دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ طرابلس روانه بو كَتَ\_(1)

قلعہ طَرَائِلُس کے لوگوں کو پہلے ہی معلوم ہوگیاتھا کہ اسلامی شکر ان کے پاس آرہا ہے لبندا نہوں نے فلسطین سے مدد طلب کی ،اس نے تین ہزار سپاہیوں کالشکران کی مدد کے لیے بھیج و یا۔ادھر سیّدُ ثا ابُوعُبَیدہ بِن جَرَاحَ رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے حضرت سیّدُ نا عبد الله یوقنا رَحْبَهُ اللهِ تَعَالَ عَنْد کو حاکم فَلَنُطاً نُوس سمیت سات ہزار نَومُسُلِم مجاہدین کے ساتھ ساحلی علاقوں کی جانب بَطور طَلِیعدروانہ کیا۔ یہ تمام مجاہدین رومیوں کے لباس میں شھے۔

اس لشکری ملاقات طَرابُلُس ی حفاظت کی غرض سے آنے والے لشکر سے ہوئی توسیّد نا یُوقَادَ خَمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اس کے سردار کا اعتاد حاصل کیا۔ نیز آپ دختهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه فَرِین علاقے میں موجود اسلامی لشکر کے دوسوسیا ہیوں کوجھی قید

🕕 ..... فتوح الشام البطريق قيدمون رج ٢ ، ص ٢٥ ...

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

کرلیا جس سے ان کا اعتاد مزید پختہ ہوگیا۔ چونکہ پیشکر طَرَائِلُس جارہا تھا اس لیے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس کو فتح کرنیا جس سے ان کا اعتاد مزید پختہ ہوگیا۔ چونکہ پیشکر طَرَائِلُس جارہا تھا اس لیے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس کو فقت کرنے کا قصد کرلیا، جب آپ اس شکر سے جُدا ہو کرتھوڑی ہی دور گئے تو فوراً تین ہزار لوگوں کو قیدی بنالیا۔ سیّدُ نا لُوقَا کے لیے جانے والے تین ہزار کے شکر کو گھیرلیں۔ سات ہزار مجاہدین کو طَرَائِلُسی فوج کالباس پہنا کر بقید لوگوں کو ایک جگہ چھیا دیا۔

#### (18) <u>- فتح قلعة صون</u>

# سِيدُ نا يُوقَا كَي جَنَّكَ عِكمتِ عَمَكَى اور رَفَّارى:

طَرَائِلُس كا قلعہ فتح كرنے كے بعد سِيِّدُ نا عبد الله يوقنا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه نے اپنے ساتھيوں كوتكم و بے ديا تھا كہ كى كوجى قلعے سے باہر نہ نكلنے ديا جائے۔ اس كى وجہ بيتى كه آپ نے قلعہ صُوَّر كوجى فتح كرنے كامنصوبہ بناليا تھا، وہ اس طرح كه قلعہ طرابلس كوايك بندرگاہ كى حيثيت حاصل تھى، وہاں پر تشتيوں كى بكثرت آمدورفت رہتى تھى۔ ايك بارتقريبا پچاس كشتياں ساحل پر آئيں، پتا چلا كہ ان تمام كشتيوں ميں فَلَسطِين باوشاہ كا ہتھيار، غلہ اور ديگر سامان بھرا ہوا ہے۔ سِيِّدُ نا يوقنا رَحْمَةُ اللهِ تَعَالْ عَلَيْه نِ ان كوا بِ قلع ميں بلايا، مہمان نوازى كى اور بعد ميں ان سب كو پكر كر قيد خانے ميں دال ديا۔ پھران كشتيوں پرسوار ہوكر قلعہ صُوَّر پرروانہ ہور ہے تھے كہ سيّدُ نا خالد بن وليد دَحِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ آپنچہ آپ

﴿ جلدوُوم ۗ

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتع صوروعكاء ـــالغ،ج ٢، ص ٢٦-

دَخِهَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نِهِ انْہِيں خُوْلَ آمد يد كہا، قلعه صُوَّر كی فتح ہے منعلق اپنے منصوبے ہے آگاہ كيا اور انہيں قلعه طَرَا بُلُس مِيں ہى رہنے كى تجويز دى، پھر کشتيوں ميں بيٹھ كر قلعه صُوَّر كى طرف روانہ ہو گئے۔

قلعه صُوّر بھی ساحل کے کنارے واقع تھا، جب قلع کے قریب پنچ تو قلع کے حاکم ارمویل کے آدمی آئے آپ نے ان کواپنا تعارف کروایا کہ ہم فکسطین بادشاہ کے لیے اسلحہ لے کرجار ہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا ہے لہذا ہماری مدد کی جائے۔ قلعے کے حاکم نے آپ اور آپ کے ساتھوں کواپنا مہمان بنالیا اور بہت خاطر تواضع کی، پھرایک بڑی ہو یکی علی آپ کورات گزار نے کے لیے رہائش دی۔ آدھی رات کو سیّدُ نا یوقنا کے چیا کا بیٹا جو آپ کے انگر میں شامل تھا اور باطنی طور پر فرند ہو چکا تھا، قلع صُوّر کے حاکم کے پاس آیا اور آپ کی تمام حقیقت بیان کردی۔ قلعے کا حاکم اسی وقت اٹھا اور فوراً آپ کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا، ان پر ایک ہزار سیا ہوں کو گرانی پر مقرر کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ان تمام کو قلعہ صُوّر:

لیکن می کے وقت حضرت سیّد نا بر بدین ابُوسُفیان دَخِی اللهُ تَعَالَی عَنْد این دو ہزار کے لیکن میں کے ماتھ قلعہ صُوّر کے باہر پہنی گئے ، حاکم ارمُویل بِن نَشْطَه کوبھی خبر پہنی تواس نے جنگ کی تیاری کر لی۔ نیز اس نے سیّد نا یوقا اور دیگر قید یوں پر مامورا یک ہزار سیاہیوں کوبھی لیکٹر میں شامل کر لیا ، نیز جنگ لانے کے لیے قلعے کے باہر میدان میں آگیا۔ حاکم اَرمَویل مامورا یک ہزار سیاہیوں کوبھی لیکٹر میں شامل کر لیا ، نیز جنگ لانے کے لیے قلعے کے باہر میدان میں آگیا۔ حاکم اَرمَویل نے سیّد نا یوقا اور تمام قید یوں کی اپنے جی زاد بھائی باسل بین مِنْ نیکل کو ذمہ داری سونپ دی ، نیز قلعے کی تمام چاہیاں بھی است دے دیں۔ الله عَنْ مَلْ کا قدا ، کوبیاں بھی اُسیال نویکا تھا ، کوبیاں نیکٹر اراہِب کے پاس جا تاربتا تھا اور اس ہے دینی با تیں سیکھتا تھا ، جب الله عَنْ مَلْ کے پیارے حبیب صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلّ مَلْ اللهُ مَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

<sup>🐽 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح صوروعكاء ـــالخيرج ٢، ص ٢٤ـ ٢ ملخصار

#### (19) فتح قيساريه

## فَحْ قِيمًا رِيَهِ كَخُتْمُراً حوال:

ہرقل کا بیٹا فلسطین قیسار یہ ہیں موجود تھاجب اسے پہ چلا کہ مسلمانوں نے قلعہ صور پر بھی قبضہ کرلیا ہے تواسے اپنی
ہلاکت کا بیٹین ہوگیا، لہٰذا اس نے اپنے باپ کے طریقے پر چلتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قلعے کے
صدر درواز سے پر حضرت سیِدُ ناعَمْرُ و بِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کالشکر موجود تھا، لہٰذا اس نے سمندر کے راستے سے فرار
ہونا مناسب سمجھا۔ اس نے اپنے چند مُعَمَّداً دمیوں کو خفیہ راستے سے سمندر کے گھاٹ بھیج کر چند کشتیاں تیارر کھنے کا تھم
د یا، پھرا پناخزانہ ، سونا، جواہرات، نفذی اور تمام قیمتی سامان بڑے بڑے صند وقوں میں بھر ااور اپنے اہل وعیال کو لے
کر خفیہ راستے سے نکل کرکشتیوں کے ذریعے اپنے آبائی شہر شکھنے کیئیئیے بھاگ گیا۔

اس کے فرار ہونے کی قطعاً کسی کوخبر نہ ہوئی ، صبح شہر والوں کومعلوم ہوا کے فلسطین تو فرار ہو چکا ہے لہذا شہر کے بڑے بڑے ڈؤساء نے طے کیا کہ اسلامی شکر کے پاس جا کران سے شلح کرلی جائے اسی میں ہی عافیت ہے۔ لہذا صبح کے وقت

( جلدوُوم )

<sup>1 .....</sup> فتوح الشام، ذكر فتح صوروعكاء .... الخيج ٢٠٥، ٢٠١٥ عملخصا

شهر كاندر سي شور وغُل كى آوازي آئي اوراً چانك دروازه كهلاتوسبِدُ ناعَمْرُوبِن عاص دَخِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه في سوچاشايد رومى شكر حمله كرنے آربا بے ليكن ويكها توشهر كے رُوساء ايك قافلے كى صورت ميں باہر فكار پھرانهوں نے آپ كے سامنے بي كل برتايا كالمطين تو شُسطَنطينية بھاگ گيالېذا ہم آپ سے شلح كرنا چاہتے ہيں، چنانچ آپ دَخِنَ اللهُ تَعالَى عَنْه نَانُ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَانُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قیستارید فتح ہونے کی خبرسُ کر اطراف کے شہرودِ بہتات رَمَلَه، عَکَا ، عَسْقَلَان ، عَزَّه ، نَا ہُس ، طَبَرَ بِتَ ، بَیرُوت ، جَبلَه اور لاَ فِی قِیمُ اور کے جو نے کی خبرسُ کر اطراف کے شہرودِ بہتات رَمَلَه ، عَکَا ، عَسْقَلَان ، عَزَّه ، نَا ہُسُ ، طَبِی شرط پر صُلح کر لی یوں یہ لاَ فِی قِیمُ و بِین عاص رَحِی الله تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ نا باسیل بِن عَون رَحِی الله تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ نا باسیل بِن عَون رَحِی الله تَعَالَ عَنْه کو ایک سوسحا بہرا م عَلَیْهِمُ الزَمْ عَان کے ساتھ قلع مُعَوّر بھیجا اور آنہیں و بال کا عالم مقرر کردیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَحِی الله تَعَالَ عَنْه کی خلافت کے ابتدائی چھسال میں ہی پورا ملک شام فتح ہوگیا ، ملک شام کے بعد مِصراور عراق پر بھی پَرجِّم اِسلام اہرایا اور یوں اسلام کا نُور بِدایت پوری دنیا میں پھیل گیا۔ (2)

مَلُوْاعَلَى الْحَبِيْب! مَلَى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى مَكَاللَّهُ وَعَالَى عَلَى مُحَتَّى مَعَدَّةً الله مُعَدِّمً اللهُ وَعَالَتُ مُعَدِّمً اللهِ عَلَيْدُ اللهُ عَلِيْدُ اللهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ عَلَيْكُمِ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي ع

# اسلامي تشراوراً ليُون كي فتح:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جِیسے ہی ملک شام کی فقوحات سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کُوسِم و یا کہ مصر کی طرف روانہ ہوجا نمیں، چنا نچہ وہ اسلامی شکر کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔سب سے پہلے آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے باب اَلیُون کو فتح کیا پھر اِنگندریہ اور اَلیُون کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔سب سے پہلے آپ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے باب اَلیُون کو فتح کیا پھر اِنگندریہ اور اَلیُون کے درمیان میں ایک گاؤل باہیے جسے قَرْیَةُ اللّا یُسْتُ بھی کہاجا تا ہے۔(3)

الله المراقعة المراقع

الشام، ذكر فتح صوروعكاء ـــ الخرج ٢٠م٠ ١ ٣٠ـ

<sup>2 .....</sup>فتوح الشام، ذكر فتح صوروعكاء ـــالخىج ٢ ، ص ٣٠ـ

استاریخطبری،ج۲،ص۱۲۵۔

# إِسْكَنْدُرِيرِي فَتْح:

چونکہ اسکندر یہ کے حاکم کو پہلے ہی اسلامی کشکری آ مدکا معلوم ہو چکا تھا اس لیے اس نے حضرت سیّدُ نا عَمْرُویِن عاص وَ خِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ ہُلِ عَامِ ہِعِيَّا مَ ہِيْجَاءُ غَيْرُ بِينَ اللهُ مُعَالَ عَنْهُ وَ ہُلِ عَامِ ہِعِيَّاءُ غَيْرُ بِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَ ہُلِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَ ہِ ہِ ہِ ہِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَنْهُ وَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

#### <u>؞ٚۼۿڎؚڣٵۘڒۅڡؖؾ؈ؽؽڡ۬ؾۅڿٵؾۼڗٳۊ؞۪</u>

# جَنَّكِ تُنكُر اورمسلما نوں كى فتح:

اسلامی کشکر کے امیر حضرت سیّد نا ابُوعُبید بن مَسْعُودَ تَقَفِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَّمَارِق سے فارغ ہوکر تَسْکُر کے علاقے کی طرف بڑھے جہال کفار کالشکر موجود تھا، اس کا امیر نرسی نام کاشخص تھا۔ ایک چیٹیل میدان میں بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی ، نرسی بھاگ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کو الله عنوف نے فَلَبِهِ عطافر ما یا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کوکشیر مالِ غنیمت حاصل ہوا خُصُوصاً کھانے پینے کاسامان تو شُخار سے باہر تھا۔ کئ شاہی باغات بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئے جن سے عام آدمیوں کو کھانے کی اجازت نہتی کیکن مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہی اس کا کھل تمام لوگوں کوکھلا یا گیا۔ نیز اس جنگ کی فتح اور

🕕 ..... المنتظم، ثم دخلت سنة عشرين، ذكر الخبر عنــــالخ، ج٣٠ ص ١ ٩ ٣٠ـ

مِيْنَ سُ مِجلس المَدَعَةَ العِلْمِيِّةِ فَالْأَوْلِيِّ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهُ اللهُ

مالِ غنيمت كى تمام تفصيل امير المؤمنين سبِّدُ نا فاروقِ اعظم زَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُولَكُورَ كَبِيجَ وي گئ ۔ (1) بَنْ**گِ بُؤِيْبِ اورمُسَلما نوں كى فتح:** 

### سيدُ ناسَغدين إنى وقاص كى تَعِيناتى:

<sup>1 .....</sup>الكامل في التاريخ، ذكر وقعة السفاطية بكسكر، ج٢، ص٢٨٣ ملخصار

<sup>2 .....</sup>الكامل في التاريخي ذكر وقعة بويب ج ٢ ص ٨٨ ٢ - ١ ٩ ٢ ملخصا

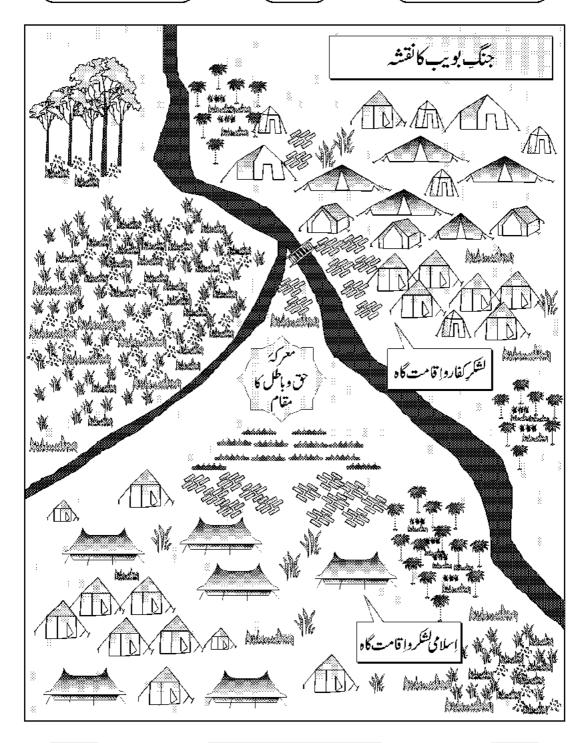

مِيْنَ كُن معلس للدَفة شَالية لمينت (واوت اسلان)

کے جھے میں آئے ، بعدازاں الگبَاث ، بُومِفِیِّن ، بَنِی تَغْلِب وغیرہ پر بھی غلَبَہ حاصل ہوانیز کثیر مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ <sup>(1)</sup>

### عراق كن عظليم جنگ "جنگ قادستيه"

#### جَنگِ قادِسِيّد كاساب:

جنگ قادسید کی تیاری س ۱۳ ہجری کے آخری مہینہ ذوالحجہ ہی سے شروع ہوگئ تھی اس کی وجہ بیتھی کہ ایرانیوں میں گئ اختلافات ہو گئے تھے، جس کے بیتیج میں انہوں نے یَزُوگُرُد کو اپنا عالم بنالیا جونہا یت ہی چالاک اور ہوشیار شخص تھا، اس کے حاکم بنتے ہی چندا یسے قبائل جنہوں نے مسلمانوں سے امن کے معاہدے کیے تھے، پھر گئے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے پہلے سے تیاری کرنا پڑی۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ نَعَالى عَنْهِ نے اپنے تمام مُمَّالوں کو اس بات کا تھم و یا کہ قابل ، بہا در ، ھہ سوار اور جنگی معاملات میں مہارت رکھنے والوں کو لے کر فوراً میرے یاس پہنچو۔

بعدازاں ان تمام لوگوں کوشکراسلام میں شامل کرلیا گیا۔ ان تمام لوگوں کالشکر تیار کر کے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ فِي تَمَام مسلمانوں سے مشورہ کیا اور آئیں ایران کے تمام حالات ہے آگاہ کیا، نیز اس بات کی نحواہش ظاہر کی کہ میں بذات خود جہاد کے لیے تمہار ہے ساتھ چلوں گا۔ اکثر صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الدِّهُون نے اس بات سے اتفاق نہ کیا۔ حضرت سیّدُ ناعبدالرحمٰن بِن عَوف دَهِیَ اللهُ تُعَالَى عَنْهِ جُوا کا ہر بِن میں سے شعے قطعی جَنِی شعے، عرض کرنے لگے: ''حضور! آپ میارادہ ترک فرماویں، کسی اور شخص کو شکر کا سیسمالار مقرر فرما کرروانہ کردیں۔ کیونکہ اگر آپ کو بچھ ہوگیا تو زمین میں بسنے والے مسلمان کمزور ہوجا تمیں گے۔''(2)

### سيدُنا سَعد بن أبي وقاص كاتَّقرُرُ:

سيِّدُ ناعبدالرحلى بِن عَوف دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه كاكلام من كرسيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه في اللهُ تَعَالى عَنْه في اللهُ تَعَالى عَنْه في عرض كيا: استفسار فرما يا كه " كسي اسلامي لشكر كا امير مقرر كيا جائے؟ "سيِّدُ نا عبد الرحل بين عَوف دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه في عرض كيا:

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّاتَ (ويوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>الكامل في التاريخ، ذكر خبر الخنافس ...الخرج ٢ ، ص ٢ ٩ ٢ ..

<sup>2 .....</sup> البداية والنهاية ع ٥ ص ١٠٠ ـ

'' حضور! کچھار کے شیر حضرت سَغدین آبِی وَقاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوا میر مقرر فرمادیں۔'' دیگر تمام لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ چنانچے سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں بلا کرعراق کی اس جنگ عظیم کا سِپَسالار مقرر فرما دیا۔ نیز انہیں مختلف نصیحتیں بھی فرما کیں۔<sup>(1)</sup>

### سَيِدُنا فاروقِ اعظم كي فِرَاسَت و دُوراَ مُدلشي:

اس جنگ کے لیے مختلف قبائل اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔قبیلہ شکون اور کِنْدَہ کے چارسولوگ بھی اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آئے۔لیکن آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان لوگوں سے بے زخی کا اظہار فرمایا۔ جب کئی بارایسا معاملہ ہواتولوگوں نے آپ سے بوچھا کہ''حضور کیا بات ہے آپ ان سے بےرخی کیوں فرمارہے ہیں؟'' آپ دَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے فرمایا: " مجھے بدلوگ مشکوک لگ رہے ہیں، حالانکدان سے پہلے بھی مجھے سی عرب جماعت سے ایس نا گواری محسور نہیں ہوئی۔' بہر حال آپ دَخِوَاللهُ تَعَالىءَنه نے انہیں بھی کشکر کے ساتھ روانہ کردیالیکن آپ کا دل مطمئن نہیں تھااور ان کے جانے کے بعد بھی ان کے بارے میں ناگواری ہی ظاہر فر ماتے رہے۔سب لوگ بڑے جیران ہوئے کہ ایسا کیوں ہور ہاہے اورآ پ زہن الله تعال عند کا ول ان ہے کیوں بیز اری ظاہر کرر ہاہے؟لیکن کسی کوکیا معلوم تھا کہ بیکوئی عام مخص کا دل نہیں ہے جوذاتی بُغُض وعِنا دے سبب بھی ناگواری ظاہر کرسکتا ہے، بلکہ یہ تو فاروقِ اعظم کا دل ج بس ك إرادول يرخودقر آن في المان وي ب، وسول الله صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ مُهُر تَصْد بِن فَبْت كي ہے،آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كے جَيْراً كا بِرصحاب كرام عَنْيْهِ الرِّهْ وَان كے ارادول كى تائيد كى ہے۔اس كى نا گواری بغیر کسی اہم سبب کے کیسے ہوسکتی تھی؟ پھرلوگوں نے دیکھا کہ واقعی جن لوگوں ہے آپ نے نا گواری کا اظہار کیا تھاان ہی میں ایک شخص سّووَان بِن حَمران تھاجس نے امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعثان غنی دَخِی اللهُ دَعَال عَنْه کوشهبید کیا تھا۔ ا نهى لوگوں كا يك حليف تفاجس كا نام خالد بن تأجم تفاجس نے امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعلى المرتضي شير خُدا كَيَّراهُهُ تَعالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم كُوشْهِيد كَياتِها، ان بى لوگول ميل كئي ايسالوگ تصح جنهول في سيدُ ناعمان غني رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك قاتلول كي مہمان نوازی کی تھی ہس گروہ میں ایسے بدبخت لوگ ہوں ، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَعِوَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه كاول ان سے كيوں

🕕 ..... البداية والنهاية ع 🕰 م س ١٠٣ ـ

ٔ ج**ل**دوُؤم



جلدؤؤم

مَيْنَ سُن معلس المدرّفة شفالية لمية فقد (وعوت اسلال)

نا گواری ظاہر نہیں کرے گا؟ یقیناً میتاریخی وا قعدآپ کی عظیم فراسَت و دُوراَ ندیثی پردلالت کرتاہے۔(1) جَنگ قادِیہ میں اِسلامی لٹکر کی تعداد:

اسلامی شکر کی تعداد میں اختلاف ہے۔ بعض نے چار ہزار کا قول کیا ہے کیونکہ جب سیّد ناسعدین آبی وقاص دَخِیَ اللهٔ تعالیٰ عَنْه مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے تو ان کے ساتھ استے ہی لوگ تھے۔ بعض نے آٹھ ہزار کا قول کیا ہے کیونکہ مقام زَرُوْد میں استے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ بعض نے نو ہزار کا بھی قول کیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ قیشیی ٹین کے ایک ہزار فوجی بھی اللہ کئے تھے۔ بعض نے بارہ ہزار کا قول بھی کیا ہے کیونکہ بنی آسند کے تین ہزار لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ (2) فاروق اعظم کی معنوی شرکت:

اسلامی لشکر کے کمانڈ راعظم حضرت سیّد ناسعدین آبی وقاص رَخِی الله تعالی عَنْه بَل بَل کی خبرسیّد نافاروقِ اعظم رَخِی الله تعالی عَنْه کو بذریعة قاصدد برب سے بشکر کوم تب کرنے کے بعدوہ فرمانِ فاروقی کے انظار میں سے ۔ سیّد نافاروق اعظم رَخِی الله تعالی عَنْه کے انتظار میں ایک طویل مکتوب دوانہ کیا جس میں وعظ وقسیحت کے ساتھ ساتھ کی جنگی تدابیر بھی ذکر کی گفتا میڈوی الله تعالی عنه نے بی کلمها که '' جنگی حوالے کی با تیں میں اس مکتوب میں کلمها به انہوں لیکن میں سے نیز آپ وَخِی الله تعالی عَنْه نے بی کلمها که '' جنگی حوالے کی با تیں میں اس مکتوب میں کلمها به انہوں لیکن بی تفصیلات کلمه جونکداس علاقے اور دشمن کی تفصیلات کھے معلوم نہیں اس لیے نہیں کھوسکتا۔ لبندائم جمجے علاقے اور دشمن کی تفصیلات کلم کر سیّد نافاروق کر سیّد نافاروق میں الله عند نافرون می میں الله نافران میں میں الله نافل میں میں الله نافل میں میں الله عند نافرون میں کہ میں الله نافرون میں کی جملا میں الله نافرون میں نافرون میں کی تعلی میں الله نافرون میں کی نافرون میں نافرون میں نافرون میں نافرون میں نافرون میں نافرون کی میں نافرون میں نافرون کی کو نافرون کی میں نافرون کی میں نافرون کی میں نافرون کی میں نافرون کی کرنا کی میں نافرون کی میں نافرون کی نافرون کی میں نافرون کی کو نافرون کی کو نافرون کی کو نافرون کی کرنا کی کو نافرون کی

سبِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اورسبِدُ ناسَعد بِن أَلِي وقاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ جنگ شروع مونے سے قبل اس تفصیلی خط و کتابت کود کیھ کراییا لگتا تھا کہ اسلامی لشکر کی کمانڈ بذات خودامیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه

<sup>🕕 .....</sup> قاریخ طبری ، ج۲ ، ص ۸۸ ۳۔

<sup>2 .....</sup> تاريخ طبري ج۲، ص۲۸۴ ـ

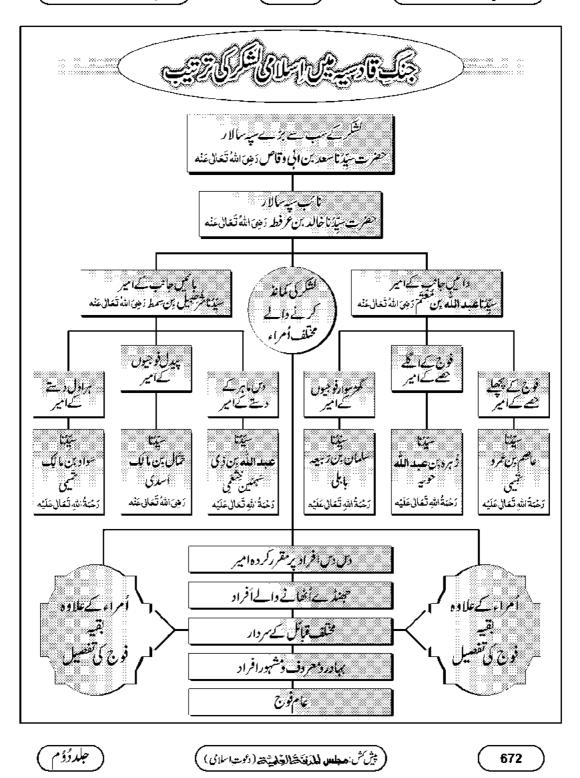

www.dawateislami.net

نے سنجالی ہوئی ہے اور وہ معنوی طور پراس جنگ میں شریک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورا اِسلامی لشکر کفار وہشرکین کے خلاف جہاداور قبال کے لیے بہت بہتا ہے۔ خلاف جہاداور قبال کے لیے بہت بہتا ہے۔ ''یَوْ مُ الْاَبَاقِیْنُ'' اور اس کی وجہ میں۔:

سپِدُ ناسَعد بِن آفِي وقاص دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْه جِعو فَي جِعو فِي طَنْف د سے قربی علاقوں میں بیجے رہے سے تا کہ وہاں کی صورتِ حال پر کممل نظر رکھ سکیں۔ آپ نے حضرت سپِدُ ناعاص بِن عَمْو وَخِن اللهُ نَعَالَ عَنْه کونهم فرات کی طرف بھیجا جب وہ مقام عَیْمان کے قریب پہنچ تو انہیں جانو روں اور مَویشیوں کی ضرورت پڑی۔ آئیس و کیے کرعلاقے کے تمام لوگ جیب گئے۔ اس علاقے کے ایک جروا ہے سے پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ ججھے جانو روں کے متعلق معلوم نہیں ہوگئے۔ اس علاقے کے ایک جروا ہے سے پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ ججھے جانو روں کے متعلق معلوم نہیں ہے۔ قریب میں موجو وایک بیل چلا کر بولان ''الله طَنْفَلُ کی قسم اِ بِشِخص جھوٹ بول رہا ہے، دیکھوہم یہاں موجو و ہیں۔' حضرت سیِّد ناعاصم وَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهُ عَنْفَلُ کی قسم اِ بِشِخص جھوٹ بول رہا ہے، دیکھوہم یہاں موجو و ہیں۔' میں اس واقعہ کو خواتو اس نے اس واقعے کے عینی شاہد بن کو بلاکر گواہی کی اور کہنے لگا کہ ''جب اس وقت کے کا فروں کو معلوم ہوا کہ بیل نے یوں کلام کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟' بینی شاہد بن نے بتایا کہ انہوں نے سے کہا کہ الله طَنْهُ فَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه

حضرت سیّدُ ناسَعد بِن آئِی وَقاص دَخِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے چند جیداصحاب کو جوقا در الکلام بھی ہے ،مسلمانوں کوسفیر بناکر ایرانی سردار رُسمؓ کے پاس بھیجا۔ بیاوگ رُسمؓ کے پاس جاکراس کی مَسَند پر بیٹھ گئے جے اس کے درباریوں نے ناپسند کیا۔ بعداز ال انہیں اسلام کی دعوت دی بصورت دیگر جزیہ کا مشورہ دیا۔ اس پروہ لوگ آ ہے ہے با برہو گئے اور جنگ کے لیے راضی ہو گئے۔ پھروہ دریا پارکر کے مسلمانوں کی طرف آئے ،مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا اور بری طرح شکست مے لیے راضی ہو گئے۔ پھروہ دریا پارکر کے مسلمانوں کی طرف آئے ،مسلمانوں نے بیاں تک کہوہ مدائن تک پہنچ دے دی۔ دی۔ لشکر کفار کے سیابی جس علاقے میں جاتے مسلمان انہیں وہاں سے بھگادیے یہاں تک کہوہ مدائن تک پہنچ

۱۳۰۰ ناریخ طیری بچ۲ م ص ۸۸ ۲ ما الکامل فی التاریخ با ذکر ابتداء امر القادسیة بچ۲ م ص ۴۰ ۳ ـ

ٔ جلدوُؤم ک

گئے۔اسلامی لشکرنے وہاں بھی انہیں بسپا کردیا۔ نِیَّر د گرُد کے در بار میں اِسلامی مَفارت:

اسلامی شکری طرف سے چنداصحاب اسلامی سفیر بَن کر یَز دگر دیدر بار میں بھی گئے تا کداس پر جُنَّت تمام ہو سکے۔ وہاں پہنچ کر اسلامی سفیروں سے گفتگو کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نہ نکلا بلکہ اس نے ذکیل کرنے کے لیے مٹی کا ایک ٹوکرا دے کر واپس بھیج دیا، جسے لے کرتمام سفیر سیّد ناسَعدین آبی وقاص دَخِن اللهُ تَعَالٰ عَنْه کی بارگاہ میں آگئے اور اس نعل سے مسلمانوں کی فتح کا فال لیا کہ انہوں نے ابنی علاقے کی مٹی دے کرگو یا اپنے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دی ہیں۔ دونوں فوجوں کا آمنامامنا:

ایرانی کشکر کی تعداد اسلامی کشکر سے کہیں زیادہ تھی، جنگی ساز وسامان بھی کثرت سے ان کے ساتھ تھا۔ نیز گھوڑوں اور اونٹوں کے علاوہ ان کے پاس ہاتھی بھی موجود ہے۔ جبکہ اسلامی کشکر کی تعداد کلیل ہونے کے ساتھ ساتھ جنگی ساز وسامان کی بھی قلت تھی۔ شاہ ایران کسر کی نے ایرانی کشکر کی کمانڈ رشتم کے ہاتھ میں دے دی تھی، رستم اس جنگ ساز وسامان کی بھی قلت تھی۔ شاہ ایران کسر کی نے ایرانی کشکر کی کمانڈ رشتم کے ہاتھ میں دے دی تھی، رستم اس جنگ و جب بہت خوفر دہ تھا، اس کے خوف کا عالم یہ تھاوہ کمانڈ ر بننے کے بعد کم وبیش سات مہینے تک جنگ کو کمؤ شرکر تار ہا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ بیسیوں دفعہ اس نے بیخواب دیکھا کہ ایرانی فوج کے کشکروں پر فرضتے نے مُہر لگادی ہے۔ بہر حال ایرانی فوج دریا کے بیار کرنے کے لیے علیمدہ سے ایک بیل بنایا تھا کیونکہ پہلے سے موجودہ بل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔

#### رُستم كافاروقِ أعظم سےخوفز د ه جونا:

ایرانی نظر کے سپہ سالار رُستم نے اسلامی نظر کی جاسوی کے لیے ایک شخص کو بھیجااس نے واپس آکرتمام تفصیل سے آگاہ کیا، جب رُستم اپنی فوج کے کردریا پار کر کے دوسری طرف آیا تواس وقت اسلامی نشکر میں اذان ہورہی تھی اور تمام لوگ نماز کے لیے جمع ہور ہے تھے، رستم نے بھی اپنی فوج کو جمع کر لیالیکن جاسوس نے بتایا کہ بیہ جنگ کے لیے نہیں بلکہ نماز کے لیے جمع ہور ہے ہیں۔ رستم نے کہا: '' آج صبح ہی میرے کا نوں میں مسلمانوں کے امیر (حضرت سیّدُ نا) عمر فاروق اعظم مَنْ جَن الله عَلْم عَن کی آواز گونج ربی تھی، وہ خوواسلامی نشکر سے باتیں کرر ہے تھے اور انہیں حکمت ودانائی

حلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

أفيضارب فاروق اعظم



3 ---- کفار کے شکر کی رہ بے وقو فی تھی کد اُن کا تقریباً پورا کا بورائشکر دریا پارکر کے مقام قادسیہ پڑتی آئیا تھا۔

🐠 ..... عمو ما نشکر کا سپه سالارلشکر کے سب ہے آ گے ہوتا ہے ، لیکن کفار کے بشکر کے سروار ارشتم پیا ایک جیبیت طاری تنی کہ وہ کشکر کے سب سے پیچھے تھا۔

🗗 ---- سيدنا عمر فاروق اعظم زين الله تكال عله كي به فراست تقى كه أنهون في سيدنا سعد بن ابي وقاص زيد الله تكال عنه يعيس يتلكي ما بركا انتخاب فرمايات

` جلدوُوُم َ

کی باتیں کھارہے تھے۔''<sup>(1)</sup>

میشے میشے اسلامی بھی ائیوا کیسی جیرانی کی بات ہے کہ امیر المؤمنین سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ایران سے میلوں دور مدینه منوره میں تشریف فرما ہیں لیکن وہاں ایرانی لشکر کا سپسالار آپ کی ذات مبار کہ سے خوف زده ہے یہاں تک کہ اسے خیالوں میں بھی سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ کی گفتگوسنائی دے رہی ہے۔ واقعی جب کوئی حاکم قرآن وسنت پر ممل کرے، اس کے مطابق اپنی ریاست کو چلا کے توالله مؤرف اس کی رعایا کے قلوب میں اس کی محبت اور شمنوں کے دلوں میں ہمیت ڈال ویتا ہے۔

## لهمان کی جنگ اورمسلمانوں کی فتح:

ایرانی نظر بھی پوری طرح جنگ کے لیے تیارتھا، ایرانیوں کی تعدادایک لاکھ پیس بزار کے قریب تھی، ان کے نظر میں باتھی سے اور ہر باتھی کے ساتھ چار ہزار فوجی سے اسلامی لشکر کے سپے سالار حضرت سیّدُ نا مَالد بن مُوفَظِدَ دَھِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَابِنَا نَابِ مُقرر کیا اور وقت بیار سے اس لیے آپ نے حضرت سیّدُ نا خالد بن مُوفِظ دَھِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وَابِنَا نَابِ مُقرر کیا اور اللهُ وَابِ ایک وفعہ نو وَمِن برما کو وَابِ سِی ایک وفعہ نو وَمِن برما کو وَابِ سِی ایندھ لیس، دوسری بارلگا وَن توجئگ کے لیے تیار موجا عیں اور تیسری بارلگا وَن توجئس برما کو وَسِی تیم بر برتمام الشکر کُفار پروھا وابول و یا جائے۔ چنا نچا ایسانی ہوا، دونوں نظکر وں کے درمیان تقریباً چاردن تک لڑائی ہوتی رہی ۔ مسلمانوں نے ایرانیوں کے ہاتھیوں کی دُمیں اور سونڈین کا حدد یں نیزان کی آنکھوں میں نیز کے گھونے دیے جس سے وہ بو کھا کر واپس بھاگ کھڑے وہ وے اورا پنی بی فوج کو کے سبب ایرانی فوج بالکل پَیا ہوگئی، ایرانیوں کے وہ تیس ہزار کی جنہوں نے اپنے آپ کورسیوں سے باندھ رکھا تھا سب کے سبب ایرانی فوج بالکل پَیا ہوگئی، ایرانیوں کے وہ تی اور جنو ہاتھ وی اسک کو بیان کر مار سون الله مَن ایک وہ جنان کی حالات کو بیان کر سک ایرانی نظر کے جنم واصل کردیا۔ الله طور خواب نظم وی میں الله مَن نی بھی جنہوں نے اسلامی نظر کے گئی وہ جنہا میں نظر بین جنگی حکمت میں ماروق اعظم دین الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے میں نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان کی میں میں کئی الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان میں الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان میں الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان میں الله مُن نظر بین بنگی حکمت عملی سے توان میں الله میں میں حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دین الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان کے الله مُن نظر بین جنگی حکمت عملی سے توان میں الله مُن میں الله مُن کی بھر بین جنگی حکمت عملی سے توان کے الله مُن کئیں بین جنگی حکمت عملی سے توان کی بین بین جنگی حکمت عملی سے توان کے الله کھوٹوں کو کو کھوٹوں کے توان کو کھوٹوں کے کہوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹو

🕕 ..... تازیخ طیری بے ۲ باص ۴۰۸۔

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مسلمانوں كوظيم الشان فتح ونصرت عطافر مائى \_اسلامى شكر كے سپه سالار حضرت سبِّدُ ناسَعد بن أبِي وقاص دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهِ نے فتح كى تمام تفصيلات وَخُسُ وغيره سبِّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كى بارگاه ميں بھيج ويا \_ (1) تَجَلَّكِ جَلُولَا عاورُ مُسَلِمانوں كى فتح:

جنگ قادسیہ سے بھاگ کرایرانی دیگرئی علاقوں میں بھاگ گئے تھے،اسلامی شکر کے کئی دَستوں نے ان کا تَعَا قُب کیا اور جہاں جو بھی ملا واصِلِ جہنم کر دیا گیا۔ مختلف دیتے ایرانیوں کے تعاقب میں جَلُولَاء کے مقام تک پُنِی گئے۔ دہاں ایرانیوں کے ایک شکر سے جنگ جُلُولَاء ہوئی۔ (2) ایرانیوں کے ایک شکر سے جنگ جُلُولَاء ہوئی، بِعَصْدِ اللّٰهِ تَعَالٰی یہاں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ (2) مشہر بَصُرَه کی تَعَمِیرُ:

اسی جَنگِ قادسید کے بعد حضرت سیِدُ نا سعد بن ابی وقاص رَحِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے شہر بصر ہ کوتعمیر وآباد کیا جس کی تفصیلات اسی کتاب کے باب' عہدِ فاروقی کی تعمیرات' صفحہ ۹۳کے پر ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

#### عنهد عيستوي كترابك شخص كاظاهوري

### عهدِ فاروقی میں دورعیسوی کاایک شخص نمود ارجوا:

مروی ہے کہ امیر المونین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه نَ کُونْه کے گور ترحضرت سیّد ناستعدین آبی و قاص دَخِنَ الله تَعَالَى عَنْه کوفر مان بھیجا که حضرت نَصَلَه بِن مُعَاوِیَه دَخِنَ الله تُعَالَى عَنْه کی کمان میں عراق کے شہر خُلوَان پر چڑھائی کے لیے شکر روانہ کیا جائے ، چنا نچ حضرت سیّد ناستعدین آبی و قاص دَخِنَ الله تُعَالَى عَنْه نَعَالَى عَنْه وَسیّد تَخِنَ الله تُعَالَى عَنْه کوتین سوسوار دے کرروانه کیا ، وہ خُلوان پہنچ اور حمله کیا ، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی ، کثیر مال بطور غنیمت ہاتھ آبیا۔ سیّد نافضلَه دَخِنَ الله تُعَالَى عَنْه سامان اور شکر سیت واپس آرہے سے کہ دراست میں نماز عصر کا خیر دفت ہوگیا، سورج خروب موسیق مونے لگا۔ آپ نے قید یوں اور مالی غنیمت کودا من کوہ میں مُحِنیا یا اور نماز عصر کے لیے آذان دینا شروع کی ، جیسے آپ نے کہا: ' الله اُکْ اَکْ بَدُ اَلْهُ اَکْ بَدُ نَا اَوْلَ اِکُ نَالُهُ اَکْ بَدُ اَلْهُ اَکْ بَدُ نَا اَلله عَنْهُ لَکُ نُوبِ عَظْمت بیان

حلدؤؤم

الملخصات المنافق النهاية على ١٠٠ من البداية والنهاية على ١١٢ منافصات

<sup>2 .....</sup> تاریخ طبری ج۲، ص۳۳۳.

الله المنافقة المنافقة المنافقة (الوت المان)

نے جواباً ایک متوبروانہ فرمایا جس میں لشکر کی ترتیب کے حوالے سے تمام تفصیلات موجود تھیں کہ فلال شخص کوفلاں جگم تعین کیاجائے۔

ک ۔ "جب آپ نے کہا: " اَشُهدُ اَنَّ مُحَقَدُ اَرَّ سُولُ اللهِ " تو پہاڑ ہے دوبارہ آواز آئی: " یہ وہی مُحَقَد مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَاءُ وَاللّهِ وَاللّهَ عَلَى اورا نهی کی امت پر قیامت تعالی عَلَيْهِ السَّلَاءُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْلّهُ وَاللّهُ وَال

اذان ختم كركسيّدُ نا نَضَلَه رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور آپ كے ساتھيوں نے بوچھا: ' ' تم كون ہو؟ اللّه عَلَيْه أَتم پررتم كرے ، جن ہو يا فرشتہ؟ يا چركوئى اللّه عَنْه فاك بوشيده بنده بهم ہارى آ وازتو ہم نے بن ہے اب اپناچرہ بھى وكھا ؤ، ہم لوگ نبى آخر الزّمان ، سُلطانِ دوجَهاں عَنْه الله عَنْهُ وَالله وَسَلّم اورسيّدُ ناعم فاروقِ اعظم رَحِق اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَالْتَكُر مِيں ''

راوی کہتے ہے کہ اچا نک پہاڑی چوٹی چکی کے منہ کی طرح پوٹ گی اوراس میں سے ایک خص باہر لکا اس کا سراور داڑھی بہت سفید ہوچکی تھی ،اس نے صوف کا لباس زیب تن کررکھا تھا۔ اس نے آت ہی سلام کیا: '' آلسّاً لائھ عَلَیْتُمُ وَ وَحَمَةُ اللّٰهِ وَبَرَ کَاتُهُ مِی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبَرَ کَالَٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَبَرَ کَاتُوں کِی مُورِد وَلِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْتُ مِی کہ اللّٰهِ اللّٰهِ وَبَرَاتُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمُلْ کَالِهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَمُلَا کَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللللّٰ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰ الللللّٰهُ اللللل

جائے۔(۸) اوگ بلندو بالامنارے بنانے لگیں۔(۹) قرآن کریم کے نسخوں پرسونا چڑھانے لگیں۔(۱۰) مسجدوں کی زیب وزینت کرنے لگیں، مگر مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوں۔(۱۱) رشوت عام ہوجائے۔(۱۲) مضبوط محارتیں بننے لگیں۔(۱۳) خواہشات کی پیروی کرنے لگیں۔(۱۲) دنیا کے موض دین فروخت کرنے لگیں۔(۱۵) رشتہ داروں سے قطع تعلقی عام ہونے لگے۔(۱۲) حکمتیں فروخت ہوں۔(۱۷) سود پھیل جائے۔(۱۸) مالدار ہونا ہی وجہ احترام بن جائے۔(۱۹) اَ دنی شخص گھر سے نکلے اور اس سے بہتر لوگ راہ میں کھڑے ہوکرا سے سلام کریں۔(۲۰) عورتیں گھڑ سواری کرنے لگیں۔ جب بیساری باتیں عام ہونے لگیں تو پھرؤنیا سے بھا گ کرسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا اور وہیں سواری کرنے لگیں۔ جب بیساری باتیں عام ہونے لگیں تو پھرؤنیا سے بھا گ کرسی پہاڑ کے غار میں چھپ جانا اور وہیں یہ خدا کی یا دمیں گئن ہوجانے میں بی عافیت ہوگ۔' یہ کہ کرو شخص رُویوش ہوگیا۔

حضرت سيّدُ نا نَضُلَه دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه في يه واقعه حضرت سيّدُ ناسَعد بن أبي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوتَفْصيل سے لكور كر يا اور انہوں في سيّدُ نافاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ طرف لكھا۔ جواب ميں سيّدُ نافاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ طرف لكھا۔ جواب ميں سيّدُ نافاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو حَمْم ديا كه وہ اپنے ساتھ مہاجرين وانصار صحابہ كرام كو لےكراس بہاڑ پر بہنچيں اور اگروہ خض دوبارہ ملے تواسے مير اسلام كہيں۔ چنانچيسيّدُ ناسَعد بن آبي وقاص دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه چار بزار مہاجرين وانصار صحابہ كرام كوساتھ لےكراً سي بہاڑ پر بہنچاور چاليس دن تك مسلسل اذان ديتے رہے مگر جوابًا نہ توكوئى ورمراجواب آيا۔ (1)

#### عهدفارة قترمين فتوحات أيران

ملک شام ، مصروع راق کی فتوحات کے بعد سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا ایران کی تسخیر کے حوالے سے کوئی الله تَعَالَی عَنْه کا ایران کی تسخیر کے حوالے سے کوئی ارادہ نہ تھا، کیکن آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه دیکھر ہے تھے کہ ایرانی ہروفت اپنی فوج کو تیارر کھتے تھے اور کسی نہ کسی علاقے پر حملے کرتے ہی رہتے تھے ، نیز مفتوحہ علاقوں میں بھی بغاوت ہوتی رہتی تھی ، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے جب مشاورت کی تومعلوم ہوا کہ ان کا حاکم یعنی بردگر وجب تک زندہ اور اس علاقے میں موجود ہے اس وقت تک ایسا ہوتا رہے گا اس لیے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مُخْلَف الشکر تیار کرے انہیں رہے گا اس لیے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے مُخْلَف الشکر تیار کرے انہیں

🕕 ..... تاریخ بغداد رمن اسمه عبدالرحمن رج ۱۰ رص ۵ ۳۵ ـ

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مختلف اصحاب کی سپرسالاری میں ایران رواند کردیا جنہوں نے بعض علاقے تو بغیر جنگ بذریعہ کے بعض علاقے چھوٹی اور مخضری جنگ کے ذریعے اور بعض علاقے اچھی خاصی لڑائی کے بعد فتح کر لیے۔

### اسلامي شراور فتح آذر بايجان:

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ آ ذَر با يُجان پر حضرت سيّدُ نا بُكَيرين عبد اللّه دَفِئ اللهُ دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوبُيْنِ وَيا اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوبُيْنِ وَيالَ كَالْمُ كَالِمُ الشّرِي اللهُ عَنْه كُوبُيْنِ وَيالَ كَالْمُ كَالْمُ عَنْه كُوبُيْنِ عَيالًا وَيَعْلَ عَلَى بَهِ فَي جَنَّ مِن بَهِ فَي وَهِ إِلَى كَالْمُ الْمُ كَالِمُ اللهُ عَنْه بَعْلَ عَلَى مَن يَعْلَ عَنْه وَي اللهُ عَنْه بَعْلَ عَنْه بَعْلَ عَنْه بَعْلَ عَنْه فَي وَقَعْلَ عَنْه فَي اللهُ وَمِنَ الللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمُ المُولِقُونَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى المُولِولُونَ اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى اللهُ وَلَا لَا مُعْلَى ا

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّدُ ناتعیم بِن مُقَرِّن دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو باره بِرارکالشکرد کے کر بَمدان بھیجا، انہوں نے وہاں پہنچ کر بقیہ تمام مقامات فتح کر لیے، اطراف کے علاقے فتح ہوئے توشہر والوں نے آپ سے سلح کرلی، پھرآپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عَمَّم سے رہے کے مقام پر پہنچ، رہے کے حاکم نے پہلے سے ہی جنگ کی تیاری کی ہوئی تھی، وہاں کے چندلوگ اسلامی اشکر کے ساتھ بھی ال گئے اور جنگ شروع ہوگئ، سیّدُ نافعیم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک خفیہ داستے سے اسلامی اشکر کے ایک دستے کو قلع میں داخل کرد یا اور یوں قلع پر قبضہ کرلیا، پھراہلی شہر نے شامح کرلی اور یوں رہے کو بھی فتح کرلیا۔ (2)

## اسلام للشكرادر فتح بُرمان:

جُرجان کی فتح کے لیے حضرت سیّدُ ناسُوید دخِی اللهُ تَعَالى عَنْه پہنچ تو آپ دخِی اللهُ تَعَالى عَنْه نے اپنا قاصد حاتم جُرجان

حلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> تاریخ طبری ہے ۲ ہ ص ۹ ۵۳۔

<sup>2 .....</sup>البداية والنهاية رج ٥ ، ص ٩ ٩ . . .

کے پاس بھیجا تا کہ اس سے قبول اسلام یاسلے یا جنگ کے متعلق گفتگو کی جائے۔ حاکم جُرجان کو جیسے ہی اسلامی لشکر کے سیہ سالار کا مکتوب ملاتواس نے فوراً صلح کرلی اور جُرجان کو جنگ سے بچالیا، اسلامی لشکر شہر میں داخل ہوا اور پھر وہاں کے لوگوں سے جزیہ وصول کیا۔ جولوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے، ان کا جزیہ معاف کردیا گیا۔ (1)

# اسلامي شراور فتح طَبَرِستان:

بُرجان کے بعد طَبِّرِستان کو بھی بذریعہ ملے فتح کیا گیاالبنداس کے حاکم نے پیشر طارکھی کہ جب تک دونوں طرف سے معاہدے کا قرار نہیں ہوگا اس وقت تک صلح نہ ہوگی چنانچہ سیّد ٹاسُؤید رَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے معاہدہ تحریر کردیا جس معاہد نوں کی اور شمنوں کی مدونہ کرنے کا عہد تھا، بعد از ان اس پر چند گواہوں کے دستخط بھی کر دیے گئے۔
یوں طَبِّرِستان بھی با آسانی بذریعہ کے فتح ہوگیا۔ (2)

## اسلامی شکراور فتح"باب"و" آرمینیه":

سنید نا فاروق اعظم دین الله تعالی عند نے حضرت سید نا مراقد بن عَمرُ و دین الله تعالی عند کوعلاقد باب کی طرف بھجا۔
حضرت سید نا سُراقد دین الله تعالی عند نے حضرت سید نا عبد الرحمٰن بن رَبیعه دین الله تعالی عند کوایک وَسته دے کراپی آئے بھجا اور خود بھی ان کے بعد روانہ ہو گئے۔ سید نا عبد الرحمٰن بن رَبیعه دین الله تعالی عند جب باب کے علاقے میں پہنچتو وہاں کے حاکم نے آپ سے منع کر کی البتہ جزید کے بدلے میں یہ درخواست کی کہ ہم اسلای لشکر کی مدد کریں گے اور یہی ہمارا جزید ہوگا۔ سید نا عبد الرحمٰن بن رَبیعه رَبین الله تعالی عند سے مشاورت کے بعد اس بات کو قبول کرلیا فیز اس بات کی صراحت فر مادی کہ جولوگ اسلامی لشکر کی مدد کریں گے ان کا اس سال کا جزید معاف ہے اور جو والیس شہر میں آجا تعیں گے انبیس شہر والوں کی طرح جزید اواکر نا ہوگا۔ سید نا مُراقد دَبین الله تُعالی عند نے قبول معاف ہے اور جو والیس شہر میں آجا تعیں گے انبیس شہر والوں کی طرح جزید اواکر دیا ہوگا۔ سید نا مُراقد دَبین الله تُعالی عند نے قبول معاف نے اور جو والیس شہر میں آجا تعیں گے انبیس شہر والوں کی طرح جزید دیتی رہیں ، جس سے اسلامی لشکر کی قوت میں بہت فر مالیاس کے بعد یہ رواح چل پڑا اور کئی علاقوں کی فوجیس یہی جزید دیتی رہیں ، جس سے اسلامی لشکر کی قوت میں بہت فرمالیاس کے بعد یہ رواح چل پڑا اور کئی علاقوں کی فوجیس یہی جزید دیتی رہیں ، جس سے اسلامی لشکر کی قوت میں بہت

( جلدوُؤم

مَيْنَ مَنْ : مجلس للدَافَ مَثَالَةِ لميَّاتَ (ويوت اسلام)

<sup>1 .....</sup>البداية والنهاية ، ج ۵ ، ص ۲۰۰ ـ

<sup>💋 ......</sup> تاریخ طیری بر ۲ م ۱۵۳ ـ

اضافہ ہوا، چنانچہ اہل آ رمینیہ نے بھی ای جزیے پر صلح کر لی۔<sup>(1)</sup>

### اسلامي شكراور فتح خُرامان:

جنگ جَلُولَاء میں جب اہلِ جَلُولَاء کو فکست ہوئی تو تو شاہِ اِیران یز دگرد' رہے' علاقے کی طرف روانہ ہوا۔
بعض علاقوں والے بَخاوَت کر کے اس سے بل گئے، وہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بلخ پہنچ گیا۔ وہاں کوفہ کے اسلامی لفکر کے ساتھ جنگ ہوئی، اللّٰه عَنْهَ بل نے اسے فکست دی اور وہ ایرا نیوں کو لے کر دریا پارکر کے بھاگ گیا۔ جب المل خراسان نے دیکھا کہ یز دگر دبھاگ گیا ہے تو انہوں نے اسلامی لفکر سے ملح کرلی۔ حضرت سیّدُ نا آخف بِن قَیْس الحقی الله مُؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَھِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں بھیج دی۔ (2)

### سَيِدُنا فاروقِ اعظم كى فِراسَت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس جب خُراسان کی فتح کی خوشخری پیچی تو آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے درمیان آگ کا پہاڑ ہوتا نہ ہم ان ہے لڑتے اور نہ وہ ہم سے لڑتے۔'' بیس کر حضرت سیّدُ نا مولاعلی شیر خدا کَنَهَ اللهُ تَعَالَ وَجُهَهُ الْکَرِیْمِ نے عُرض کیا:''حضور! بیرآپ کیا فرمار ہے ہیں؟ کیونکہ بیتوخوشی کا مقام ہے، نہ کہ اس طرح افسوس کرنے کا۔'' آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ابنی با کمال فراست سے ہمر اور جواب دیتے ہوئے فرمایا:''اے ابُوالحسن ! واقعی بیخوشی کی بات ہے کیکن افسوس بیسے کہ اہلِ خُراسان تین دفعہ عہد شِکنی کریں گے۔''(3)

میٹھے میٹھے اسلامی تھے انکو! دیکھا آپ نے کہ امیر المؤمنین سیّدٌ نا فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے اپن فراست سے جان لیااور غیبی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللِ خُراسان تین دفعہ شکنی کریں گے اور تاریخ اس بات کی

حبلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> تارېخ طېرى ېچ ۲ې ص ۰ ۵۴۰ ـ

<sup>🕰 .....</sup> قاريخ طبري ۾ ٢ ۽ ص ٢ ١٥٣٤ ـ ٥٣٤

<sup>🚯 ......</sup> ناریخ طبری م ۲ م ۵۳۷ 🕳

گواہ ہے کہ واقعی عہدِ عثمانی میں اہل خُراسان نے عہد شکنی کی معلوم ہواسپّد نافار وقِ اعظم مَنِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ کو الله عَنْهُ لَ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ الله الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

# إسلامي لشكراور جَنگ نهاوند:

حضرت سیّدُ ناسارید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهَا وند کے علاقے میں پہنچ تو وہاں کے قلعے کا محاصرہ کرلیا بعد میں کا فراشکر کی مدد کے لیے مختلف شہروں سے سپائی آگئے، جس سے ان کا ایک کشکر عظیم تیار ہو گیا اور وہ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آگئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوساری صورت حال معلوم تھی ، جس دن جنگ تھی اسی رات آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کالشکر ایک صحراء میں ہونے میں ہونے کی وجہ سے اس پر چاروں طرف سے جملہ ہوگا۔ پر چاروں طرف سے جملہ ہوگا۔

آپ زین الله تعالی عند نے لوگوں کو اپنے اس خواب سے آگاہ کیا اور اسلامی لشکر کی فتح کے لیے دعا گوہوئے۔ پھر جب دونوں لشکروں میں جنگ ہورہی تقی توعین ای وقت آپ دین الله تعالی عند جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، کہ اچا تک آپ نے دورانِ خطبہ اسلامی لشکر کے سپے سالار کو پکار کر فرمایا: ' نیامت اویتہ الْبَحَبَل اَلْبَحَبَل یعنی اے ساریہ اِلشکر کو بہاڑ کی اوٹ میں لے لو۔' آپ کے اس تھم پڑمل کے سبب اسلامی لشکر کو فتح نصیب ہوئی۔ (1)

# اسلامي للكرادر فتح سِجْتَاك:

بیعلاقہ حضرت سیّدُ ناعاصِم بِن عُمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے باتھ پرفتے ہوا۔ پہلےعلاقے والے مُمَرَاتِم ہو کے لیکن تھوڑی تی
لڑائی کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ بعد میں سیّدُ نا عاصِم بِن عمر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے صُلح کی درخواست کی ، یہ بھی
درخواست کی کہ ہمارے کھیٹیوں کونقصان نہ پہنچایا جائے ، چنانچہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کی تمام شرا لِطَ منظور کرلیں اور
یہ بچنتان کا علاقہ بھی با آسانی فتح ہوگیا۔(2)

الله والمسترك المنطقة المنطقة

<sup>• ....</sup>اس واقع كي تفصيل كي لي وفي ان فاروق اعظم " (جلداول )، باب " كرامات فاروق اعظم "صفح ١٢٢ كامطالعه يجيد

<sup>2 .....</sup>تاریخطیری بر ۲ باص ۵۵۴۔

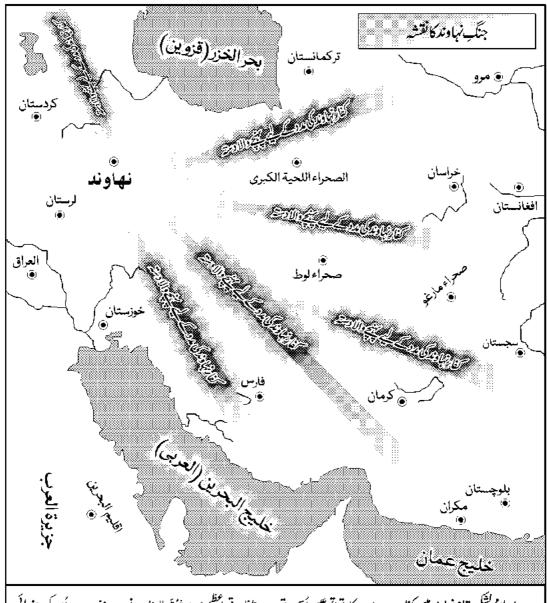

> مَثِنَ مَنْ مَعِلَسَ لَلْدَلِنَةَ الشِّلْدِينَةِ السِّلَانِ) مَثِنَ مَنْ مَعِلَسَ لِلْدَلِنَةَ الشَّالِيِّلْمَينَّةِ (وعوت اسلان)

` جلدوُوُم َ

# اسلامي تشراور فتح مكران:

'' مکران' پر حضرت سیّد ناهم بن عَمْر قَغَلَی رَخمهٔ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه کوم قررکیا تھا چنا نچه آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسلای لشکر کے ساتھ نہر مکران کے ایک طرف پڑاؤ کیا۔ یہاں کے حاکم راسل نے پوری جنگی تیاری کی ہوئی تھی، لہذا میدان جنگ میں اپنے نشکر کو لے کر آیا اور صفیں تر تیب دیں۔ دونوں لشکروں میں گھسان کی جنگ ہوئی لیکن الله علامال نے مجاہدین کو فتح میں اپنے نشکر کو لے کر آیا اور صفیں تر تیب دیں۔ دونوں اشکروں میں گھسان کی جنگ ہوئی لیکن الله علامال نے محالا کی دفتے کی خوشخری و تُصرت عطاکی۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے پاس جب اس جنگ کی فتح کی خوشخری کی خوشخری تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسلامی لشکر کی فوجوں کومزید پیش قدمی سے منع فرمادیا، چنا نچہ علامہ طَبَری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنْه کے مطابق فتو حات فاروق کی آخری حدیجی' حکم ان '' ہے۔ (1)

#### فتوجائي فالوقن كي وسعت

🕕 .....تاويخ طبري,ج ۲، ص۵۵۵۔

جلدؤؤم

عَيْنَ من معلس المارَافة تشالية الميتان وروت اسادى

ہے، بعض مُؤرِّ خِين نے چندعلاتے جو کمل طور پر فتح نہیں ہوئے تھے انہیں شامل نہ کیا۔ یوں آپ رَجِی الله تعالی عند
کی وفات تک سلطنتِ اسلامِیَّ کاکل رقبہ چیس لاکھ گیارہ بزار چھ سو پینسٹھ ۲۵۱۱۲۲۵ مربع میل یا کم از کم بائیس
لاکھ اِکاون بزار تیس • ۲۲۵۱۰۳ مربع میل تو ضرور تھا۔ علامہ واقیدی رَحْنهٔ اللهِ تَعَالى عَدَیْه کی تصریح کے مطابق
ظلافتِ فاروقی کے ابتدائی چھ سالوں میں پورا ملک شام فتح ہو چکا تھا۔ جبکہ ایران ،عراق ،مصراور دیگر علاقے بقیہ مدت
غلافت میں فتح ہوئے۔ اگر فقط سیّدُ تا فاروقِ اعظم رَجِی الله تُعالى عَنْه کے عبدِ خلافت کی فقو حات کے کل رقبے یعنی تیرہ
لاکھ نو بزار پانچ سوایک ا • ۹۵ + ۱۵ مربع میل کو آپ کی خلافت کے ایام یعنی تین بزارسات سو بچپاس • ۷۵ سیر تقسیم کیا
جائے تو کم و بیش ساڑھ تین سو • ۵ سامر بع میل کا یومیہ اضافہ ہوا۔ اعلی حضرت ، امام المسنت مولانا شاہ امام احمد
رضا خان عَنْهُ وَحَدُهُ الرَّخُولُ کی تصریح کے مطابق آپ رَجِی الله تُعَالى عَنْه کی مدت خلافت میں بڑے بڑے شہروں کی تعداد کم
ویش ایک بزار چھتیں ۲ سام ہے ، ان تمام شہروں کے مضافاتی علاقوں کی تفصیل جدا ہے۔

### فتوچاتفانوقى كى وجوهات

مینظے مینظے اسلامی جب ایج از راغورتو سیجے ،فتوحات فاروقی جس دور میں ہو کیں اس میں آج کل کے جدید دور
کی طرح کوئی بھی وسائل موجود نہ تھے، آج کل توایے ذرائع موجود بیں کہ مہینوں کا سفر دنوں میں ، دنوں کا سفر گھنٹوں
میں ،گھنٹوں کا سفر منٹوں میں اور منٹوں کا سفر سینٹہ وں میں طے ہوجا تا ہے ، پہاڑی علاقوں کی فتوحات میں اسلامی شکر کو مقام جنگ تک پہنچ کے لیے کئی کئی دنوں کا سفر کرنا پڑا ، اس دور میں تواونٹ اور گھوڑ ہے کے سواکوئی عمدہ سواری بھی میسر مقام جنگ تک پہنچ کے لیے کئی گئی دنوں کا سفر کرنا پڑا ، اس دور میں تواونٹ اور گھوڑ ہے کے سواکوئی عمدہ سواری بھی میس منظم بنگ تک پہنچ کی برسپانی کے پاس کوئی نہ کوئی سواری ہو ، بلکہ بہت ہی قلیل تعداد میں سوار یاں ہوتی ہوئی کہ جس میں اسلامی شکر کے برسپانی کے پاس کوئی نہ کوئی سواری ہو ، بلکہ بہت ہی قلیل تعداد میں سوار یاں ہوتی شمیں ۔ آج کے سفروں میں تو کائی سہولیات میسر ہوتی ہیں ، کہیں بھی کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوتی ، جبکہ اس دور میں تو کئی نہیں کھانے پینے کی قلت کا شدید سامنا ہوتا تھا، زارِسفر میں کھیوریں ،شمش ، سرکے اور ستو وغیرہ کے سواکوئی خاص غذا نہ ہوتی تھی ، یہزادِ سفر بھی نہایت قلیل ہوتا تھا، زارِسفر میں کھیوریں ،شمش ، سرکے اور ستو وغیرہ کے سواکوئی جب خاص غذا نہ ہوتی تھی ، یہزادِ سفر بھی نہایت قلیل ہوتا تھا۔ اگر کسی مجاہد کو پانچ سے زیادہ کھیوریں اور عام فوجیوں کوجنگی تربیت دی جاتی ہے جبکہ کو یاس کی عید بی ہوجاتی تھی۔ آج کے جدید دور میں فوجی جرنیلوں اور عام فوجیوں کوجنگی تربیت دی جاتی ہے جبکہ

حلدؤؤم



🔧 عبد رسالت میں دو جہاں کے تاجور ،سلطان بحر و بَر مَدنی اللهُ تَعَالَىٰ حَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے كفار كے ساتھ جنگيں لڑیں اِن جنگوں میں مکہ تکرمہ ،مدینة منور وسمیت عرب شریف کے بڑے بڑے علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئے۔

و الله الله الله الله الله امير المؤمنين حفزت سيدنا ايوبمرصد لق دَهِيَ اللهُ نُعَالِ عَنْهِ كَعْبِد خلافت ميل كفار ومرتد بن ومنكر بن زكوة كے خلاف مختلف جنگیں لڑی کئیں، عبد فارو تی کے شروع ہونے تک پورا جزیرۂ عرب اِسادی سلطنت بن چکا تھا۔

🐲 پھرامپرالمؤمنین حضرت سیرناعمر فاردق اعظم دَجوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كا عبد خلافت آیا اورآ پ کےعہد میں جزیرۂ عرب کے باہرشام معسراورایران کے گئی بڑے بڑے علاقوں میں جنگیں لڑی گئیں، الله ماہؤ کے فقل وکرم سے بیتمام علاقے بھی سلطنت إسلاميميں شامل ہو گئے۔

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

اُس دور میں ایسا کوئی نظام رائج نہ تھا،جنہیں ورثے میں ایسی مہارت ملتی یا کوئی اپنے طور پر اسے حاصل کر لیتا تو الگ بات تھی درنہ کسی کو با قاعدہ اس کی تربیت نہ وی جاتی تھی۔ کفار کے مقابلے میں اِسلامی شکر کے سیرسالار سمیت تمام سیامیوں پرشری احکامات کی پاسداری بھی لازم تھی ،ایبانہ تھا کہ دن کو جنگ کرو، رات کو کھا ؤپیواور سوجا ؤ، بلکہ اسلامی لشکر کے مجابدین بھی روزوں کوترک نہ کرتے۔جسمانی وروحانی طہارتوں میں بھی کمی نہ آنے دیتے ،شہرول کو فتح کرتے مرکسی کاایک پیسیجی نه کُونا، نه کسی کامال واسباب بر بادکیا سینکڑوں گاؤں سے گزرے مگران کی کھیتیوں کو ہاتھ تک نه لگایا، کیے ہوئے پھل دیکھتے مگرسخت بھوک پیاس کے باوجود انہیں مجھوا تک نہیں ،کسی کی عزت وآبرو میں فرق ندآنے دیا، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کےخون بہانے پر سختی سے یابندی تھی، اسلامی تشکر کے تمام مجاہدین دُنیوی عیش وعشرت کے لينهين بلكهاسلام كى سربلندى ، الله عادة با اوراس كرسول حلى الله تَعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كي رضاك ليع جها وكرت تصر جبکہ اُن کے مقالبے میں شکر کفار کا معاملہ بالکل برنکس تھا۔ فوجوں کی کثرت ان کے یاس تھی ، ہتھیاروں کی فراوانی تھی، عیش وعشرت کا سامان ان کے پاس تھا، الغرض و نیا کی وہ کونسی چیزتھی جوان کے پاس نہ تھی لیکن ہم و کیھتے ہیں کہ چند ہزار کے اسلامی لشکر نے یور ہے ملک شام وایران کو تخت و تاراج کر دیا ،اگر کسی کوان دونوں فوجوں کا نقابل کیے بغیر فتوحات کی تفصیل بتائی جائے تو وہ ہی کہنے پرمجبور ہوگا کہ یقیناً اسلامی شکر کی تعداد کروڑوں میں ہوگی ،ان کے پاس کثیر وسائل ہوں گے وغیرہ وغیرہ ۔کوئی اپنا ہو یا غیر مذکورہ بالا تقابل کے بعد ہرشخص زبان حال وقال دونوں سے بیہ بكارا ممتا ہے كداسلام كشكرى فتو حات كاسبب الله عزيماً كى مدوونصرت تقى، رسول الله صَلَى الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا فضل وكرم اور آپ كى خاص الخاص عنايت تقى ، آپ مَانَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْم كَاعْظَيم مَجْمَرُ وتفاء امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى كرامت تَقِي ، مُدبِ اسلام كي حقانيت بَقي ،مسلمانو س كي فتو حات كاسبب ان كي اخلاقی اور دینی مدنی سوچ تھی ،ان کا شریعت کے مطابق جلناتھا ،ان کا برشخص کے ساتھ عدل وانصاف کے ساتھ پیش آ نا تقاءان كاعورتوں بچوں اور بوڑھوں پرظلم وستم نہ ڈھانا تھا۔جس قوم كويہ تمام باتيں حاصل ہوں وہ بھى بھى شكست نہیں کھاتی ، کیونکہ ایسے لوگوں کو کا ننات کی ہر ہرشے کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کامیابی میں وُنیوی عوارض رُ کا دے نہیں بن سکتے۔

جلدؤؤم

#### اصل وجه، تُكَبَّرُ وغُرُ وركا إنْ يَحْصَال:

فقوحاتِ فاروتی کی بظاہریمی وجوہات مجھ میں آتی ہیں کین ایک وجہ عظی بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللّٰه عَرَافِ نے ان تمام باطل قو توں کے غرور و تکبر کو خاک میں ملانے کے لیے اسلامی اشکر کی مدوفر مائی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب رسول اللّٰه صَدَّ اللّٰه مَتَال عَدَیْدِ وَاللّٰهِ وَسَلّم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو دعوت اسلام کے مکتوب کھتو چند بادشاہوں نے اپنے غرور و تکبر کے سبب ان کی بے او بی کی ، عہد فاروتی میں ان ہی بادشاہوں کی سلطنوں کو اللّٰه عزّم نے نیست و نا بودفر ما یا۔ گویا ان کے غرور و تکبر کور سول اللّٰه صَلَّ اللهُ تَعَالى عَنَائِهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے علاموں کے ذریعے نیست و نا بودکر دیا گیا۔

#### فتوحات مين فاروق اعظم كاالختصناص .

میشے میشے اسلامی بھائیو! بظاہران تمام جنگوں میں امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے خود شرکت نه فرمائی ، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مقرر کردہ جرنیل ہی جنگ اڑتے رہے کیکن واضح رہے کہ تمام فقوحات کا دارومدار آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ذات گرامی پر ہی تھا۔ نیز ان تمام فقوحات کے ساتھ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی ذات مبارکہ کا اختصاص ہے۔ اس پر چندد لاکل اور قرائن وشواہد پیش خدمت ہیں:

جنگی سسبہ بات آظ تھو مِنَ الشَّفْس (سوری سے زیادہ روثن) ہے کہ کوئی بھی فوج اگر چہ بہترین شہرواروں، جنگی ساز وسامان سے لیس ہومگراس کی کامیابی کا دارہ مداراس کے کمانڈ کرنے والے خص پر ہوتا ہے اور اسلامی لشکر کی کا نڈسیّدُ نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تُعَال عَنْه کے ہاتھ میں تھی، گو یا اسلامی لشکر کی فتح و شکست کی ڈور آپ کے ہاتھ میں تھی۔ کمانڈ سیّد نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تُعَال عَنْه ہی جو فوجیس شریک تھیں ان کے بڑے بڑے سیہ سالارامیر المیر المومنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تُعَال عَنْه ہی کے مقرر کردہ تھے، البتہ ایک ہی لشکر کے مختلف حصول کے سیہ سالار عوما اسلامی لشکر کے بڑے سیہ سالار ہی منتخب کرتے رہتے تھے۔ سالارعو ما اسلامی لشکر کے بڑے سیہ سالار ہی منتخب کرتے رہتے تھے۔

ا جواب على سيد على عروج وزوال كے وقت بڑے كماندركى تبديلى سيّد نا فاروقِ اعظم دَهِوَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كى لاجواب فراست تقى، جود شمنوں كے ساتھ ساتھ خوداسلامى لشكر كے معاملات پر بھى خاصى اثر انداز ہوتى تقى۔

الله المستروع براء شہروں کی طرف روانگی، ان کے محاصرے اور فنخ کے معاملے میں سپر سالارسمیت بورا

جلدؤؤم

عَيْنَ كُنْ : مجلس للرَفَعَ شَفَالدِهم يَتَنت (وعوت اسلان)

اسلامی تشکر سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه ہی کے حکم کا پابند تھا، کوئی بھی ایسا بڑا شہر نہ تھا جس کی طرف روا گی ،اس کا محاصرہ یافتح آپ کے حکم کے بغیر ہوئی ہو۔

جنگی معاملات کے ساتھ ساتھ اسلامی شکر میں موجود سپر سالار سے لے کرایک عام فوجی کے ذاتی معاملات کے بارے میں بھی عمومی ہدایات آپ دَجِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ ہی کی عطا کردہ تھیں۔

اسلامی نظر میں موجودگی پردلالت کرتی تھی۔
اسلامی نظر میں تھا، گویا اسلامی نظر میں تھا، گویا اسلامی نظر میں ملی قوت آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نظروں میں تھا، گویا اسلامی نظر میں مملی قوت آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی اسلامی نظر میں موجودگی پردلالت کرتی تھی۔

میمال کی اسلامی کشکری مختلف علاقوں میں روانگی ،محاصرے، جنگ کرنے سے فتح تک کے تمام معاملات کی مکمل تفصیل آپ کے پاس اس طرح پہنچی تھی کہ گویا آپ خودان کے ساتھ ہیں۔

المن البطه اتنا مضبوط تھا کہ اسلامی لشکر سے سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ باہمی رابطه اتنا مضبوط تھا کہ اسلامی لشکر سینکڑوں میں دور فتح سے بَمُلِئار ہوتا تو فتح کی خوش میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بذریعہ مکتوب ایسی شرکت ہوتی جیسے آپ خود شکر میں موجود ہوں۔

المقدس کے موقع پرآپ خود بی تشریف کے اللہ میں کا الاتمام دلائل وشواہدائل بات پردلالت کرتے ہے۔ کئی اللہ تعدا کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

<u> جلدۇۇم</u>

## 

میٹھے میٹھے اسلامی عبسائیو! فتو حات فاروتی کی آخری حد کران کا علاقہ ہے، اس کی فتح کے بعد آپ رَحِیۃ اللهٔ تَعَالَی عَنْه نے بن ۲۳ جمری ہیں جج سے واپسی کے بعد شہادت پائی۔ فقط فتو حات کود کیو کر ایسائیس لگتا کہ ان کی کمانڈ کرنے والا کوئی ایک شخص ہے بلکہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ماہر وحاذ ق لوگوں پر مشتل ایک پوری قوم ہے جس کا ان تمام فتو حات کے پیچے ہاتھ ہے۔ سیّد نا فاروتی اعظم دَحِیٰ الله تَعَالَی عَنْه کی وَاست مبارکہ ہمہ جبت شخصیت تھی، ملک شام ، عراق، مصر اور ملک ایران جیسے اہم تحاذ وں پر شخطم طریقے ہے جبگ کی کمانڈ کرنا، مال فنیست کی تقسیم، اسلامی لشکر کی مصر اور ملک ایران جیسے اہم تحاذ وں پر شخطم طریقے ہے جبگ کی کمانڈ کرنا، مال فنیست کی تقسیم، اسلامی لشکر کی جرم جرمعا ملے میں رہنمائی کرنا، نیز اسی وقت سَلطنت کے فتلف معاملات کو سخیالنا، ان کو سخے وَرُن پر چلانا، امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروتی اعظم دَحِی الله مَن الله عَن الله عَنْه وَ کی ذات مبارکہ تھی جو ان دونوں تحاذ وں پر بیک وقت آحس طریقے ہے۔ مسلمانوں کی رہنمائی فر ماری تھی ، اس کی سب سے بڑی وجہ الله عَنْه کی کافشل وکرم ، دسول الله عَنَ الله عَنْ الله عَن الله عَنْه کی عاص الخاص عنایت اورامیر المؤمنین حضرت سیّد ناالو بمرصد این رَحِی الله تَعَال عَنْه کی مدنی تربیت تھی۔ بظاہر مشاورت بوتی تھی لیکن در حقیقت وہ آپ محد این اله تُح ال عَنْه کی مدنی تربیت تھی، بظاہر مشاورت بوتی تھی لیکن در حقیقت وہ آپ وی الله تَعال عَنْه کی مدنی تربیت تھی۔ بظاہر مشاورت بوتی تھی لیکن در حقیقت وہ آپ وی الله تَعَال عَنْه کی مدنی تربیت تھی۔

شيرا الكعوان سلام البرى وباطل فارق  $\ddot{\mathcal{S}}$ تتبيغ سلام نبي نبي زبان يم ترجمان لاكھول سلام ماك ثاك

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

جلدؤؤم

مَيْنَ سُ نمجلس للدَفقَة الدِّهْميَّة (ووت اللان)

# المراسات

## فاروقى گورنراوران سے متعلقه أمور

إك باب مين ملاحظه سيجيح ......

## فاروقت گورنی اوران سے متعلقه امتور

## مثالی حکومت اوراس کی کامیانی کاراز:

خلیفة رسون الله حضرت سیّد نا ابو برصدیق دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کے مبارک دور میں فقوحات کا جوسلسله شروع ہوا
تھا امیر المونین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کے جہد خلافت میں بھی جاری رہا۔ إن فقوحات کا مقصد
توحید درسالت کا پر چار، عدل و إنصاف کا قیام ، نیکی کی دعوت کی تروی و اِشاعت اور اعلی و بلندا خلاق سے دنیا بھر
کوروشناس کرانا تھا۔ کا میا بی کا حصول بلاشبہ اعزاز ہے کیکن اِس کا میا بی کی حفاظت کے لیے بہترین حکمت عملی اِختیار
کرنا اور کا میا بی کی بنیا و پر اپنے مقاصد پانے میں بھی کا میاب ہوجانا ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ امیر المونین حضرت
سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ الله تُعَالَی عَنْه کو الله عَنْهَ لَمُ الله عَنْهَ لَمُ الله عَنْهَ لَا الله عَنْهَ لَمُ الله عَنْهُ کَامیا بی کا سفر جاری رکھنے کے لیے بہترین انتظامی و ھانچہ ترتیب و یا۔ پھر آپ دَخِیَ الله تُحَالًی عَنْه الله کوفتح کرنے کے بعد کا میا بی کا سفر جاری رکھنے کے لیے بہترین انتظامی و ھانچہ ترتیب و یا۔ پھر آپ دَخِیَ الله تُحَالًی عَنْه الله کوفتح کرنے کے بعد کا میا بی کا سفر جاری رکھنے کے لیے بہترین انتظامی و ھانچہ ترتیب و یا۔ پھر آپ دَخِیَ الله تُحَالًی عَنْه کو الله عَنْ الله کوفتح کرنے کے بعد کا میا بی کا سفر جاری رکھنے کے لیے بہترین انتظامی و ھانچہ ترتیب و یا۔ پھر آپ دَخِیَ الله تُحَالًی عَنْه کو الله کوفتح کرنے کے بعد کا میا بی کا سفر جاری دیا تھاں میں گور زاور حاکم مقرد کیے۔

# إنتخابِ فاروقِ اعظم كے كيا كہنے \_\_\_!

واضح رہے کہ قابل، پا کباز اور باصلاحیت افراد کے بغیر نہ توکوئی آئین مرتب کیا جاسکتا ہے، نہ بی کوئی قانون بنایا جاسکتا ہے اور نہ بی کسی انتظامی ڈھانچ کی ترکیب ہوسکتی ہے۔ معاشرے میں سے ایسے آفراد کا انتخاب، اُن کی صلاحیتوں کا درست جگداستعال ایک کامیاب حاکم کی فہم وفراست کی واضح دلیل ہے۔ امیر المونین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم رَحِیٰ اللهُ تَعَالٰ عَنْد اس بِمثال فراست کے با کمال ما لک تھے۔ آپ نے جس شعبے کے لیے جو حاکم یا ذمہ دار فتخ بر مایا اُس کی کامیا بیوں اور طر زِ حکومت کو وکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اِس ذمہ داری کے لیے آپ کو اِس خفص سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ کس منصب کے لیے کون مناسب ہے؟ کون بہتر اور کون بہترین ؟امیر المومین حضرت سیّد نافاروقِ اعظم رَحِیٰ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے اِن تمام باتوں کو اِبنی کامل فراست سے بخو بی جان لیا اور پھر اس کے مطابق ذمہ داران کا اختا ہی ذمہ داران کا اختا ہی قلاح و ببوداور اُن کی اخلاقی تربیت میں ایک امانت دار حاکم کا بہت کر دار ہوتا ہے، اگر حاکم درست بہتور رعایا بھی درست بی رہتی ہے، اگر حاکم بی درست بہتور رعایا بھی درست بی رہتی ہے، اگر حاکم بی درست بہتور رعایا بھی درست بی رہتی ہے، اگر حاکم بی درست بہتور رعایا بھی درست بی رہتی ہے، اگر حاکم بی درست بہتور رعایا بھی درست بی رہتی ہے، اگر حاکم بی درست نہتوتو پھر رعایا تعزیدی کی عیت وادیوں میں گرتی جاتی ہے۔

جلدؤؤم

حَكمر الوں اور ذمہ داران ہے متعلق سیّدُ نافار وق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كے چند فرامين پيش خدمت ہیں۔

#### ومتومت ومتمتب كح متعلق فترامين فاروق اعظم

# (1)....هائم کی جار مسکتیں:

حضرت سیّدُ ناعبد اللّه بِن عمران دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَنَنِه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدٌ ناعمر فاروق اعظم دَخْمَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فر مایا: ' اِس مَنصبِ حکومت کے لاکن صرف وہی شخص ہے جس میں یہ چار تصلتیں پائی جا تیں:
(۱) نرمی ہولیکن ایسی نرمی بھی نہیں جو کمزوری پرمشمل ہو۔ (۲) سختی ہوگر ایسی نہیں کہ جس میں شدت ہو۔ (۳) کفایت شعار ہولیکن ایسانہیں کہ حدسے تجاوز کرجائے۔ کیونکہ اِن میں شعار ہولیکن ایسانہیں کہ حدسے تجاوز کرجائے۔ کیونکہ اِن میں سے ایک بھی صفت ختم ہوگی تو بقیہ تینوں خود بخو دختم ہوجا تیں گیں۔ ''(1)

### (2) ..... كامياب ما كِم كَ أوصاف:

حضرت سیّد نامِسْعَر دَخِعَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِعَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه لَا عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه لَا عَلَى اللهُ عَنْه لَا عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

### (3)....گراه گن حکمرانول کاخون:

` جلدوُوُم

١٠٠٠ مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب كيف ينبغى للقاضى - ـ ـ الغىج ٨، ص ٢٣٢، حديث: ١٢٣٥ ١ - ١٠٠٠

<sup>2 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب كيف ينبغى للقاضى ـــالغ، ج٨، ص ٢٣٢، حديث: ١٩٣٩ ـ ١٥٠

راز مجص الله عنومان محبوب، واناع عُنيوب من الله تَعَالى عَلَيْهِ وَالله وَ مَنْ مِنْ خُودار شاوفر ما يا تقال (1) (4) ..... و ين كو آزمانش من دُالنه والى شه:

حضرت سِیِدُ ناعمران بِن عبد الله دَفِی الله تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ ایک بارحضرت سِیِدُ نا اُبَی بِن کَعب دَفِی الله تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ ایک بارحضرت سیِدُ نا اُبَی بِن کَعب دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے امیر المؤمنین حضرت سیِدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَفِی الله تُعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' آخرہ اَنْ بات ہے کہ آپ مجھے کوئی حکومتی فرمدداری نہیں دیتے' سیِدُ نا فاروقِ اعظم دَفِی الله تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' آخرہ اَنْ فی بات ہے کہ آپ مجھے کوئی حکومتی فرمداری تاہوں کہ آپ کی بیذ مدداری آپ کے دین کوعیب دارکردے۔' (2) ایک نیتی دیفیتک بعنی میں اس بات کونا بیند کرتا ہوں کہ آپ کی بیذ مدداری آپ کے دین کوعیب دارکردے۔' (2)

### گُورَ نِرَاوِن كُلِ تَقْنَ رَدْكَى شُرَائِطُ اللهِ الله

میٹھے میٹھے اسسلامی بھب ائیو! امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم گورنروں کے انتخاب میں دوطرح کی شرا کطاکا اعتبار کیا کرتے تھے: (1) شرا کطا ثابتہ: یعنی وہ اچھی صفات جن کا کسی گورنر یا حاکم کی ذات میں پایا جانا ضروری ہے۔(۲) شرا کط نافیہ: یعنی دہ فتیجے صفات جن کا کسی گورنر یا حاکم کی ذات میں نہ پایا جانا ضروری ہے، تفصیل یوں ہے:

## گۈزىزون كې شرائط ثابته

#### (1)..... ما كم طاقتور بو:

سيِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه جب بھی کسی کوحاکم يا گورنرمقررفر ماتے تواس بات کوضرور پيش نظرر کھتے که وہ قوت وطاقت کے إعتبار ہے بھی کوئی صلاحیت رکھتا ہے يانہيں؟ اگر آپ کوابيا کوئی شخص ل جاتا تو آپ اُسے ترقيح ديا کرتے ہے۔ چنا نچها يک موقعه پر آپ نے حضرت سيِدُ نا شُرَّحْيِل بن حَسَنَه دَخِيَ اللهُ مَن وَلِي اللهُ عَنْه کَومَعْرُ ول کر کے حضرت سيِدُ نا الله ين قَيس دَخِيَ اللهُ وَحَفْرت سيِدُ نا اللهُ عِن جَدالله ين قَيس دَخِيَ اللهُ وَحَفْرت سيِدُ نا اللهُ عَنْه کو مالهُ تَعَالَى عَنْه وحفرت سيِدُ نا الله عِن وَلِي اللهُ عَنْه کوحفرت سيِدُ نا الله عَنْه کو الله تَعَالَى عَنْه کوحفرت سيِدُ نا آميرِ مُعاويه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوحفرت اللهُ عَنْه کو الله عَنْه کوحفرت سيِدُ نا آميرِ مُعاويه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوحفرت سيِدُ نا آميرِ مُعاويه دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو دِي اللهُ اللهُ عَنْه کوحفرت اللهُ وَلَي اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه کَ اللهُ عَنْه کَ اللهُ عَنْه کوحفرت اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه کوحفرت اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه کو دَيْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کوحفرت اللهُ وَلَيْكَ کُمُعَا آ حَبُ وَلَا لَكُونَ اللهُ اللهُ عَنْه کو الله اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ وَلَا عَنْهُ حَمْ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْه کو اللهُ عَنْهُ کَ اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونُ اللهُ عَنْه کو اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ اللهُ عَنْه کولِ کُلُونِ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْه کُونِ اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ اللهُ عَنْهُ کُونَ اللهُ ال

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةِ وروعت اسلال)

**جلد**ۇۋم

<sup>1 .....</sup>مستدامام احمد مستدعم بن الخطاب ع م عديث ٩٢ مـ ٢٩٣ ....

<sup>2 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عس ۲ م م ۳ ۵ م.

أرِيْدُ رَجُلاَ الْهُوْى مِنْ رَجُلٍ بِ شَك مِينَ مَ دونوں مع مبت كرتا ہول ليكن مين تم سنزياده طاقتور شخص چاہتا ہوں۔'سِيِّدُ ناشُرُ شِيل بِن حَسَنَه وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فَعُرض كيا: ' حضور يہي بات آپ لوگوں كے سامنے بھى بيان فر ماد يجئ تاكه أن كول بھى مير ب معاملے ميں صاف ہوجا بحيں۔'سِيِدُ نا فاروقِ اعظم وَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فِ لوگوں سے مخاطب ہوكرار شاوفر ما يا: ' أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ وَ اللَّهِ مَا عَزَ لُتُ شُورِ فِي اللهُ مَا عَزَ لُتُ شُورِ اللهِ مَا عَزَ لُتُ شَعْر ول رَجُلٍ يعنى الله عَنْهِ فَى قَتْم ! مِين فَرَضِيل مِن حَسَنَه وَهِيَ اللهُ عَنْهُ لَا فَاراضَكَى وَغِيره كى وجه سے معزول نہيں كيا بلكه ميں إن سے زياده طاقت وقوت واللَّحِق عِلْ اِتنا ہوں۔''(1)

حضرت سيِّدُ نا زُّبرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ال

#### (2)..... ما كم امانت دارجو:

اميرالمؤمنين حفرت سيِدُ ناعمرفاروقِ إعظم دَخِيَ الله نَعَالَ عَنْهُ كَي عَهد نِ كَاتَقر رِي مِين امانت داري كواوّلين ترجيح دية تقيم، آپ كنزديك ما كم بنخ كواكن بي وهخض تفاجوامانت داربو - يونكدها كم جب تك امانت داري سے كام لے گا تب تك رعايا بھي امانت داري سے كام لے گي در شد ب اعتدالي ، بنظمي اور ظلم جيسے ناسور معاشر سے ميں پيدا بهوكراس كو بگاڑ كاسب بنيں گے ۔ چنانچ حضرت سيِدُ ناحَسَن دَخنةُ اللهِ تَعَالَ عَنْهُ سے مروى ہے كدامير المؤمنين حضرت سيِدُ ناحَم فاروقِ أَعظم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ فَإِذَا دَتَعَ فاروقِ أَعظم دَخِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ فَإِذَا وَتَعَ فَالَا وَقَت تك اللهِ فَإِذَا وَتَعَ وَاللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ حالم سے امانت دارى كرے گی جب تك وہ الله عَنْهُ سے امانت دارى كرے گی جب تك وہ الله عَنْهُ سے امانت دارى كرے گاہ جب وہ الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهِ عَنْهُ وَدِي اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه

حبلدؤؤم

<sup>📭 .....</sup> الكاسل في التاريخ، ذكر طاعون عمواس، ج ٢، ص ٢٠ ٢، تاريخ ابن عساكر، ج ٢٢ ، ص ١٠٠٠ ـ

البقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص ۲۳۲۔

<sup>3 .....</sup>مصنف ابن ابي شييه ركتاب الزهد ركلام عمرين الخطاب رج ٨ رص ١٣٤ رحديث ١٨٠

# امانت اورعبدے کے بارے میں پوچھ کچھ:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنه اِس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ کی بھی علاقے پر گورنر یا حاکم کا تقررایک امانت داری والاکام ہے، اگر اس علاقے پر امین حاکم کا تقررنہ کیا گیا تو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ خیانت ہوگی۔ خلیفہ رسول الله حضرت سیّد نا ابو بمرصد ایق دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وفات کے بعد آپ نے جو خطید دیا اُس میں ارشا دفر مایا: ''مجھ سے میری امانت اور عہدے کے بارے میں پوچھاجائے گا، میں اپنی امانت کو کس ایسے خص کے سیر دنہ کروں گا جو اِس کا اہل ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں نا اہل کو کی منصب دوں گا، میں یہ منصب صرف اُس کو دول گا جو امانت کی ادائیگی ، مسلمانوں کی عزت وقی میں رغبت رکھتا ہے۔''(1)

## (3)..... حائم عالم دين ہو:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اپنے عہدِ خلافت میں جس شخص کوبھی حاکم یا کسی بھی معاطے کا ذمہ دار مقرر فرمایا اُس کی ذات میں ایک شرط لازی جزء کی حیثیت رکھتی تھی کہ وہ اُس فن کا عالم بھی تھا، آپ نے کہوں کے دمہ دار مقرر فرماتے تو اُس میں صاحب نے بھی کسی مقرر فرماتے تو اُس میں صاحب علم لوگوں کو ترجیح دیتے۔

#### (4)....ها كم تجربه كاراورصاحب بصيرت موز

حاکم کے لیے دیگرتمام صفات کے ساتھ ساتھ تجربہ کاراور صاحب بصیرت ہونا بھی نہایت ضروری ہے، سیّد نافاروق اعظم رَضِ الله تَعَالَى عَنْه مَن الله تَعَالَى عَنْه کے سامنے اگر دوایسے افرادا نتخاب کے لیے آتے جن میں ایک تجربہ کار ہوتا تو آپ رَضِ الله تُعَالَى عَنْه اُس کے تجربے کی بنا پر دوسر نے فرد پر ترجیج دیتے اگر چہ دو ترجیج دیے جانے والے سے مقام دمر تبد میں افضل واعلی بی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ یہ بات ضروری نہیں کہ ایک شخص متی و نیک پارسا ہوتو د نیاوی معاملات میں بھی وہ مہارت رکھتا ہو، اس کے شخص علمی حوالے سے فوقیت رکھتا ہوتو ضروری نہیں کہ وہ دنیوی ، سیاسی یا نظیمی اعتبار سے بھی تجربہ کار ہو۔ اس طرح کوئی شخص علمی حوالے سے فوقیت رکھتا ہوتو ضروری نہیں کہ وہ دنیوی ، سیاسی یا نظیمی اعتبار سے بھی تجربہ کار ہو۔ دراصل سیّدُ نافاروقِ اعظم رَضِی الله تَعَالَى عَنْهِ کا یہ معیارا نتخاب آپ کی دُوراندیشی پر دلالت کرتا ہے کہ دین وار متقی ، دراصل سیّدُ نافاروقِ اعظم رَضِیَ الله عَنْه کا یہ معیارا نتخاب آپ کی دُوراندیشی پر دلالت کرتا ہے کہ دین وار متقی ،

1..... كتاب الثقات لاين حيان، ذكر استخلاف عمرين الخطاب، ج 1 م ص ١٨٢ ملتقطات

فيش كش مجلس المدرّفة شالع لمية فق (وعوت اسلال)

بااخلاق آدمی اگر دُنیوی معاملات میں تجربہ وبصیرت ندر کھتا ہوتو وہ گراہوں کے دھوکے میں آسکتا ہے اور اگر وہ تجربہ کاراور صاحب بصیرت ہوگا تولوگوں کی مختلف طرح کی چرب زبانی اور اُن سے پیدا ہونے والے فساد کوفور اُ بھانپ لے گا۔ (5).....عالم مخت**فیق ومہر بان ہو:** 

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْه خود بھی نہایت شفق سے اور آپ کی بینخواہش بھی ہوتی تھی کہ جسے بھی حاکم مقرر کریں وہ مذکورہ تمام صفات کے ساتھ ساتھ انتہائی شفق و مہر بان بھی ہو۔ دراصل آپ دَخِهَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی بید نی سوچ آپ کی اعلی ظرفی اور اُمَّتِ مُسلِمت پرشفقت و محبت پردلالت کرتی ہے۔ جس شخص میں اپنی رعایا ماتحت افراد پرشفقت و محبت کرنے کا ذہمی نہیں وہ آپ کے نزد کیکوئی عہدہ دیے جانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ، یا ماتحت افراد پرشفقت و محبت کرنے کا ذہمی نہیں وہ آپ کے نزد کیکوئی عہدہ دیے جانے کے قابل نہیں۔ چنانچہ،

حضرت سيّدُ نا البُوعُ قان نَهدى عَدَيْهِ دَحَدُ اللهِ القَدِى سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ عظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى مَنْهُ فَقَالَى مَنْهُ فَقَالَى مَنْهُ فَقَالَى مَنْهُ فَقَالَى مَنْهُ فَقَالَى مَنْ بَعِي آپ موجود ہے اور آپ اُسے فرط محبت سے چوم رہے ہیں۔ اُس فے تعجب سے کہا:

' حضور! کیا آپ اس بچکو چوم رہے ہیں؟ میں نے کبھی اپنی اولا دکو محبت سے نہیں چوما۔''یہ من کرسیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ فَعَالَى عَنْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

## نرى و بُر د بارى كادر*ى* فاروقى:

حضرت سیّد ناعبد الله بن تکنیم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم رَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْه مے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروق اعظم رَحْمَ الله تَعَالَى عَنْه نِه نَعْلَى عَنْه فَرُو بارى وزى سے بڑھ کر الله عَنْهُ لَكُ بارگاه میں کوئی بُرد باری اور نری محبوب نہیں ، ای طرح حاکم کی جہالت اور بیوقوفی وحماقت سے بڑھ کر الله عَنْهُ فَلَ کی بارگاه میں کوئی چیز ناپندیدہ نہیں ۔ یاور کھو! جوحاکم اپنے ماتحت اوگوں کے ساتھ عَفووور کُرز رسے پیش آتا ہے الله عَنْهُ فَلَ کی بارگاه میں کوئی چیز ناپندیدہ نہیں ۔ یاور کھو! جوحاکم اپنے ماتحت اوگوں کے ساتھ عَفووور کُرز رسے پیش آتا ہے

\_ ج**ل**دۇۇم\_

<sup>🕕.....</sup>سنن کیری، کتاب السیس باب ماعلی الوالی من امو الجیش ، ج ۹ ، ص ۲۲ ، حدیث: ۲ ۰ ۹ ۲ ۱ ـ

تو اس کے ساتھ بھی عفو کا معاملہ کیا جاتا ہے جو حاکم اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے اسے بھی اس کے معاملات میں کامیا بی وکامرانی عطاکی جاتی ہے۔''(1)

### فاروقِ اعظم اورایک حائم کی گرفت:

حضرت سیّد نازیدین وَبْب دَخْمَهُ اللهِ نَعَالَ عَلَیْه ہے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروقِ
اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بابر نظے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں میں ہے، آپ فرمارے ہے: ''یَا لَبَیْنگاهٔ یَا
اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه بابر نظے، آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے کانوں میں ہے آپ ایسا
ایکنی ہاں میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں۔' لوگوں نے حیران ہوکر پوچھا کہ حضور! کیا بات ہے آپ ایسا
کیوں کررہے ہیں؟ ارشاد فرمانے گئے کہ اُن کے پاس اُن کے ایک اسلامی لشکر کے امیر کی طرف سے مکتوب آیا جس
میں اس نے لکھا کہ وہ لوگ ایک نہر کے پاس پہنچ، نہر پار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہتی، اس لشکر کے امیر
میں اس نے لکھا کہ وہ لوگ ایک نہر کے پاس پہنچ، نہر پار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہتی، اس کشکر کے امیر
میں اس نے لکھا کہ وہ لوگ ایک نہر کے پاس پہنچ، نہر پار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہتی، اس کشکر کے امیر
میں اس نے لکھا کہ وہ لوگ ایک نہر کے وہ ایا، ایک بوڑھ شخص کولا یا گیا، سردیوں کا موسم تھا، اس نے کہا کہ مجھے شعنڈ لگ
جائے گی۔ امیر نے اس پرزبرد تی کی، وہ نہر میں امرا اسے زیادہ ٹھنڈ گئی تو وہ بے ساختہ مجھے پکار نے لگا: ''یا عُم میر کی در سیجے کے '' یہاں تک کہ وہ ڈوب گیا۔

عُصَدَ اہ لیمیٰ اے عمر میر کی مدر سیجے نا ہے عمر میر کی مدر سیجے کے'' یہاں تک کہ وہ ڈوب گیا۔

سیِّدُ نافار دقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے اس امیر کوطلب کیا، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو آپ چند دنوں تک اس سیِّدُ نافار دقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے اس امیر کوطلب کیا، جب کی کوئز ادیتے تو اُس سے اِعراض کرتے، بات وغیرہ نہ کرتے۔ پھرایک دن آپ نے اُس امیر کو بلا کر پوچھ پچھ کی تو اس نے عرض کیا: ''حضور! میں نے اُسے جان بوجھ کرفش نہیں کیا، ہمارے یاس کوئی الیسی چیز نتھی جس کے ذریعے اُس نہر کوعبور کرتے، اِس لیے ہم نے ایسا کیا۔''

ین کرآپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ ارشا وفر ما یا: ' لَرَ جُلٌ مُسْلِمٌ أَحَبُّ اِلَیَّ مِنْ کُلِّ شَیْء جِنْتَ بِهِ لَوْ لَا اَنْ عَرَب لَا عَنْه اِلْكَ مَسْلِمٌ أَحَبُّ اِلْکَ مِنْ کُلِّ شَیْء جِنْتَ بِهِ اَوْ لَا اَنْ مِر ک تَکُونَ سُنَّةً لَصَرَ اِنْ عُنْه عَنْهُ اَلْکَ مسلمان کی جان میر ک نود یک ہراس چیز سے زیادہ بیاری ہے جوتم میر سے پاس لائے ہو، اگر مجھے بیطریقدرائج ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ضرور تمہاری گردن اڑا دیتا۔ جاؤیہاں سے اور اس شخص کے گھروالوں کو دیت دے دواور آج کے بحد میں

مِيْنَ سُن معلس للدَفدَهُ الدِّلْميَّة (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup>كنز العمال، كناب الخلافة، آداب الامارة، الجزء: ٥، ج ٣، ص ٢٠ م، مديث: ١ ٣٣٣١.

تمهاری شکل نه دیکھوں \_''(<sup>1)</sup>

## (6)....هائم وه جورعايا ميس سے لكے:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِيّ اللهُ تَعَالى عَنْه قَلِي طور پرالیسے تخص کوحا کم بنانے کی خواہش رکھتے تھے جوحاً کم بننے کے بعدعوام اور رعایا میں ایسے رہے جیسے وہ انہی میں سے ایک فر د ہواور جب وہ حاکم نہ ہوتو ایسا گگے جیسے وہی حاکم بنائے جانے کے قابل ہے۔ چنانجے حضرت سیّدُ ناعا مِرشَغُی حَدَیٰہِ دَحمَۃُ اللهِ انْقیِہی سے روایت ہے کہ ایک بارامیر المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' دَلُّونِيْ عَلَى رَجُلِ اَسْتَعْمِلُهُ عَلَى أَحْدِ قَدُ اَهَمَّنِينَ حِنْ اَحْرِ الْمُسْلِحِينَ لِعِن مجھے سی ایسے فض کے بارے میں بناؤجے میں مسلمانوں کے سی اہم معاملے كانگران بناسكوں ـ''لوگوں نے كہا:''حضرت سيّدُ نا عبدالرحمٰن بِن عُوف رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْه ـ'' فرمايا:''وو توضعيفُ العُمرِ ہو چکے ہیں،کسی اور کا بتاؤ۔''عرض کیا:''فلاں۔''فرمایا:''اس کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔''لوگوں نے عرض کہا:'' حضور آپ کوکیساتخص چاہیے؟" فرمایا: ' مجھے ایک ایسے خص کی تلاش ہے جے میں حاکم بناؤں تو وہ رعایا کا ہی ایک فرد لگے اور اگر دوان کا حاکم نہ ہوتوا بیسے لگے جیسے وہی ان کا حاکم ہے۔''لوگوں نے حضرت سیّدُ نارَ بیج بین زیا د حارثی دُختهٔ الله تَعالىٰ عَلَيْه كَى نشا ندى كَ تُوآبِ دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فَر ما يا: " تم لوگول في كما له " (2)

## گورنرون کی شرائط نافیه

### (1)..... ما كِم فاسِن و فايرند مو:

امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَال عَنْه فاسِنّ وفاجِرْ تخص كوذ مدداري وينا قطعاً بسندنه فرمات تقے۔ چنانچدحضرت سید ناعمران بن سلیم زختهٔ الله تعالى عدید سے روایت ہے کدامیر المؤمنین حضرت سید ناعمر فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِ ارشادِفرما يا: "مَن اسْتَعْمَلَ فَاجِراً وَهُوَ يَعْلَمُ اللَّهُ فَاجِرٌ فَهُوَ فَاجِرٌ مِثْلُهُ يَعْنَجُس نے کسی فاسِق وفاجِرِ محض کوتگران بنایا اور وہ جانتا تھا کہ میں نے جس کو جا کیم بنایا ہے وہ فاسِق وفاجِر ہے توتگران بنانے والا

<sup>🕕 .....</sup> سنن كبرى ،كتاب الاشربة ، السلطان يكروحداعلى ان يدخل نهر است النجى ج ٨م، ص ٩ ٥٥ ، حديث: ٥ ٥ ٥ ١ ـ ـ

<sup>2.....</sup> كنز العمال، كتاب الخلافة ، آداب الامارة ، الجزء ٥١ م ج ٢ م ص ٣٠٠ م حديث ١٣٣٠٤ .

تھی ای کی طرح ہے۔''<sup>(1)</sup> مع

# مورزوں کے نام نماز کے تعلق عموی فرمان:

آپ رَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِ اپِنَ گُورِرُول کے پاس نماز کے متعلق بیموی فرمان بھجا کہ: ' اِنَّ اَهُمَّ اَمْنِ کُمْ عِنْدِی الصَّلاَةُ مَنْ حَفِظَهَ اَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا اَضَيَعُ لِعَنْ مِر بِ الصَّلاَةُ مَنْ حَفِظَهَا اَوْ حَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُو لِمَا سِوَاهَا اَضَيَعُ لِعَنْ مِر بِ الصَّلاَةُ مَنْ حَفِظ نَر دِيكَ تَمِهاراسب سے اہم كام نماز ہے، جس نے خوداس كى حفاظت كى اوراس پر نحافظت اختياركى ، اس نے اپنادين محفوظ كر دي وہ دوسرى چيزوں كو برَرَجَداولى ضائع كرنے والا ہوگا۔' (2)

## تارکِ نماز کے متعلق فرمان:

حضرت سيِّدُ نا بِشَام بِن عُروَه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِ روايت بِ كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه عَلَيْه اللهُ عَلَيْه عَلَيْهِ اللهُ عَنْه فَ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ هَا مِنْ حَقِّ اللهُ عَنْه فَ وَ اللهُ عَنْه فَ وَعَلَيْهِ هَا مِنْ حَقِّ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

### (2)..... ما كم ظالم مذهو:

اميرالمؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كي طرف سي سي بهي حاكم كوظم كرنے كي قطعاً اجازت نه خلى - چنانچ حضرت سيِدُ ناسم فاروق اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَهِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَهِ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ اللهُ

الله المراقعة المراقعة المنطقة المنطقة والوت اسلال)

<sup>1 .....</sup>اخبارالقضاة يج ا ي ص ٢٩ مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب، الباب الثالث والثلاثون ، ص ٢٨ ـ

<sup>2.....</sup>سنز كبرى، كتاب الصلاة، باب كراهية تاخير العصريج ١٥ ص ٢٥٣ ، حديث ٢٠٩ سلتقطا

المناقب البير المؤمنين عمرين الخطاب، الباب السابع والخمسون، ص ٢٥ ١ -

المؤسنين عمر بن الغطاب، الباب العادى والاربعون، ص ١١٣٠.

## سختی ایسی جس میں قلم ہذہو:

حضرت سيِّدُ نامحد كاتِب دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه روايت كرت بي كمامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ارشاد فرما ياكرت شيخ اللهِ عَلَهُ اللهَ هُوَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالشِّدَّةِ وَالَّتِيْ لَاجَبَرِيَّةَ فِيْهَا وَبِاللَّيْنَ الَّذِي لَا تَعَالَى عَنْه ارشاد فرما ياكرت شيخ اللهُ هُذَا الْاَهُو لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالشِّدَّةِ وَالَّتِي لَا جَبَرِيَّةَ فِيْهَا وَبِاللَّيْنَ الَّذِي لَا لَا عَمْ اللهُ اللهُ

## (3) ..... ما كم ملامت كى پرواه يه كرے:

## (4)..... جذباتی فیصلے سے اجتناب کرے:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اینے گورنروں واُمَراء کوفیصلہ کرنے کے حوالے سے ایک احتیاطی امریکی ارشاد فر ماتے تھے کہ وہ بھی جی جذباتی کیفیت میں فیصلہ نہ کریں ، اس حوالے سے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اسْتِهُ اللهُ مَا اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اللهُ عَالَ عَنْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل اللهُ عَلَى ا

(1).....آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالَ عَنُه نے حضرت سِیِّدُ نا ابُومُونیٰ اَشْعَرِی دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کولکھا که'' جبتم غصے میں ہوتو دو آ دمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔''<sup>(3)</sup>

( جلدؤؤم )

<sup>🚹 .....</sup> طبقات کبری، ذکر استخلاف عمورج ۲ باص۲۲ س

<sup>2 .....</sup> شعب الابمان، يهاب في الامريالمعروف مدالخ يج 1 ، ص ٧ ٨ ، حديث: ١٢ ٥ ٥٠

<sup>3 .....</sup> مصنف عبدالرزاق، كتاب البيوع، كيف ينبغي للقاضي، ج ٨، ص ٢٣٢، حدبث: ١٥٣٦٩ سلتقطار

(2).....آپ رَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے جَنَّی لِشکروں کے اُمراء کولکھا:''کوئی بھی امیرلشکر چاہے وہ جھوٹا ہو یا بڑا کسی مسلمان پر صد جاری نہ کرے جب تک اس کالشکر و شمنوں کی حُدُود سے نہ نگل جائے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ و شمنوں کے سامنے صد جاری کرنے کے سبب غیرت میں آ کرخدانخواسہ شرکیین ہے لی جائے ۔''(1)

(3) .....حفرت سيِّدُ نا حَنْظَلَه رَحْنَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه البِيْ والدين رائي المرابِي كمامير المؤمنين حفرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ ارشاد فرمايا: 'لَيْسَ الرَّجُلُ آهِينَا عَلَى نَفْسِهِ إِذَا آخَفْتَهُ أَوْ اَفْتَقَدُ أَوْضَرَ بْتَهُ فَاروقِ اعْظم رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَيْ الرَّعَ اللهُ عَنْه فَيْ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْه اللهُ عَنْه اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

### (5)..... ما كم رشة دارى كالحاظ مذكر :

كنزالعمال كتاب الخلافة م الترهيب عنهام الجزء : ٥٥ ج ٣ م ص ٣٠٣ م حديث : ١٣٣٠١

جلدؤؤم

<sup>🕕 .....</sup>مصنف عبد الرزاقي كتاب الجهادي هل يقام على المسلم ــــالخ يح ٥ ي ص ٢٣ ا ي حديث ، ٩٣٣٣ ـ

<sup>2.....</sup>مصنف عبدالرزاقي كتاب العقولي الاعتراف بعدالعقوبة والتهددج ٩ ، ص ٨٥ م حديث: ٦٣ - ١٩ - ١

المؤمنين عمر بن الخطاب الباب الثالث والثلاثون ص١٥٠٠....

#### ايين رشة دارول كوما كم مذبنايا:

#### (6) ....عبد كالحالب ندبو:

سيِّدُ نا فاروقِ اعظم رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه اللَّ خَص كَوْمِعِي عهده نه دية عقى جوعهده طلب كرتا هو كيونكه آپ كنزد يك السيُّخ سي بهت بعيد به كه وه انصاف كرسكه و چنانچه حضرت سيِّدُ نا بِشَام بِن عُروه دَختهُ اللهِ تَعَالَ عَنَهُ اپ والد سي دوايت كرت بين كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تُعَالَى عَنْه في ارشاوفر ما يا: "مَا حَرَصَ دَجُلٌ دوايت كرت بين كه امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تُعَالَ عَنْه في ارشاوفر ما يا: "مَا حَرَصَ دَجُلٌ كُلُّ الْعِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ فَعَدَلَ فِيهَا يعنى جُوكُونَى خُض مَنْ مَنْ اللهِ كَرص ولا في ركت المومكن نبين كه عهده ملن ك

1 ....مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب الحادي والاربعون م ص ١١٢٠

﴿ جلدوُوم ۗ

بعدوه لوگوں میں انصاف قائم کر سکے۔"(1)

### (7)..... ما كم تجارت يذكرك:

حضرت سيّد ناسُلَيمان بِن مُوسُّ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه بِهِ روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّد ناعمر فاروقِ اعظم دَحِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي اِحْدَارَةً الأجيبرِ فِي اِحْدَارَةً لِعِنْ عَالَم كا اپني حكومت ميں شهُ تَعَالَ عَنْه فِي اِحْدَارَةً لِعِنْ عَراسَرِ نقصان ده ہے۔''(2)

# (8)....فقطشیم کی بنا پر پکوند کرے:

اميرالمؤمنين حصرت سبِّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَغِيَ اللهُ تَعَالْءَنُه كي طرف ہے تمام گورزوں کواس بات كانحصُوصي حكم ديا جاتا

706 مِلْدُوْدُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

<sup>1 .....</sup> مصنف ابن ابي شبيه / كتاب الجهاد ، باب في الإمارة رج ٤ رص ٢٩ م ١ مديث ، ٩ -

<sup>2 ....</sup> سنن كبرى كتاب آداب القاضى ما يكو دللقاضى -- الخير ج ١ ١ م ٣ م ١ م حديث : ١ ٩ ٢ ٠ ٢ -

<sup>3 .....</sup>مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، كيف ينبغي للقاضي ان يكون، ج٨، ص٢٣٢، حديث: ٢٩ ١٥٢ -

تھا کہ جب تک معاملے کی تہدتک نہ پہنے جائیں فقط شہر کی بنا پرکسی کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہ کریں۔ چنانچ حضرت سیّدُ نااِبنِ جُرِیّن کَوَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَهِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّدُ ناابُومُوکی اَشْعَرِی وَهِمَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو ککھا کہ حاکم فقط البِ علم کی بنیاد پر ، یافقط گمان پر ، یاشیمے پرکسی کی بکرٹنہ کرے۔ (1)

# گُورنزون سے متعلق احتیاطی تدابین

#### مؤرزول کے انتخاب کے لیے مثاورت:

امیر المؤمنین حفزت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه مُخْلَفُ ا كابر وبزرگ صحابه كرام عَلَيْهِمُ البَّهْ وَا اور بعض اوقات دیگرلوگوں سے بھی اس کے متعلق مشاورت فرماتے ، پھراسے گورز منتخب فرمادیتے ۔ جبیبا کہ حفزت رَبِیج بِن زیاد حارِ ثَی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ کے متعلق دریافت فرمایا ، لوگوں نے ان کی مدح کی توانہیں گورز مقرر فرمادیا۔ (<sup>2)</sup>

#### گورزول فی تقرری سے پہلے اُن کاامتحان:

بعض گورزوں کی تقرری سے پہلے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه امتحان لے رَتَفتِيش بھی کرلیا کرتے ہے کہ بیخض واقعی اس عہدے کا ہل ہے یا نہیں۔ چنا نچے حضرت سِیّدُ نا آخفَ بِن قَیس دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کا بیان ہے کہ ایک بار میں امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فار وقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی بارگاہ میں حاضر ہواتو آپ نے مجھے اسپنہ پاس ایک سال تک رکھا۔ پھر دوشا دفر ما یا: '' اے آخف امیں نے مہیں آز مالیا ہے اور تمہاری صلاحیتوں کو پر کھ لیا ہے، میں نے ویکھا ہے کہ تمہارا ظاہر بہت اچھا ہے اور امید ہے کہ تمہار اباطن بھی تمہار سے ظاہر ہی کی طرح ہوگا۔''

پهراى طرح باتيل موتى رئيل اورآپ دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ ارشاد قرمايا: 'إِنَّمَا يُهْلِكُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ كُلُّ هُنَافِقٍ عَلِيهِ اللهُ مَنَافِقِ اللهُ مَنَافِقِ اللهُ مَنَافِقِ اللهُ مَنَافِق مَهِ وَاللهُ مَنَافَق مَهِ مَنَافَق مَنِ مَنَافَق مَنِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنَافَق اللهُ مَنَافِق اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَاف اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَن اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

﴿ جلدوُوم ۗ

<sup>1 .....</sup>منتفعبدالرزاق، كتاب الشهادات، بابشهادة الاسام، ج ٨، ص ٢٦، حديث: ٢٥٥٣ ١ ـ

<sup>2 .....</sup>كنزالعمال، كتاب الخلاقة، آداب الامارة، الجزء ٥٠ ج ٢، ص٣٠٠ محديث: ١٣٢٠ -

دیتا ہوں کہ آخف بن قیس کواپنا قریبی مُشیر بناؤ،ان سے مختلف معاملات میں مشاورت کردادران کی باتیں غور سے سنو۔'(1) تقرری کے بعد مملی کیفیت پر نظر:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب کی کو گورنر یا حاکم مقرر فرماتے تو اس کے بعد اس کی عملی کیفیت کو بھی ملاحظہ کرتے کہ واقعی وہ اپنی فرمد داری کو ایجھے طریقے سے نیجقار ہا ہے یا نہیں۔ چنا نچہ حضرت سیّدُ نا بِینِ طاؤس رَخْتَهُ اللهِ تَعَالَ عَنْه فِي وہ اپنی فرمد داری کو ایجھے طریقے سے نیجقار ہا ہے یا نہیں۔ چنا نچہ حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ وَاللهِ عَنْه مِن اللهُ عَنْه فَا ارشاد فرمایا:

''تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تم میں سے سب سے زیادہ علم والے کو تم پر حاکم مقرر کردیا اور اسے حکم دے دیا کہ انصاف سے کام لوتو کیا میری ذمہ داری پوری ہوگئی؟' لوگوں نے عرض کیا:'' جی ہاں۔' فرمایا:''نہیں بلکہ جب تک میں دیکھ نہ لول کہ وہ میرے حکم پڑمل کرتا بھی ہے یا نہیں۔' (تب تک میری ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔)

## مائم کے آثاثوں کی تفصیل:

امیرالمؤسنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَعِنَ اللهُ تَعَال عَنْه افسران اور گورنرول کی تقرری سے قبل ان کے مال و جائیداد کی جائی پڑتال بھی کر لیتے تھے تا کہ عہدہ سنجا لئے کے بعدان کے مشاہر سے کے علاوہ اضافی آمدنی پر نظرر کھی جاسکے، آپ کا بیامراحتساب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَعِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه جب کسی کوکوئی عہدہ دیتے تو اس کے لیے بیت المال سے اتنا وظیفہ جاری فرماتے کہ اسے تجارت کی حاجت نہ ہوتی ۔ سیّدُ نافاروقِ اعظم دَعِنَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کا بیام تمام حکمرانوں وگورنروں کی دُنیوی اصلاح اور اُخروی فلاح پر شمتل تھا۔ چنا نچی، مال سے دان سے حسی سے میں سیادہ میں میں میں سے میں سینے میں سے می

## مال کے دوجھے کردیتے:

حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن عمر دَخِيَ اللهُ تَعالَ عَنْه ب روايت ب كدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ب كدوه اللهِ الموال كي فهرست تياركري، ان گورنرول بين جليل القدر صحافي رسول حضرت سيِّدُ ناسَعد بِن آبي وقاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جَعِي عَصرت سيِّدُ نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ب السب كاموال

708 أَيْنُ كُن: مجلس المَدَيْنَةُ الْجَلْمِيَّةُ وَرُوتِ المالِي )

<sup>🕕 .....</sup>طبقات كبرى، الاحتف بن قيس، ج ٤، ص ٢٥ ـ

الايمان, بابقى طاعة اولى الامر، فصل فى فضل الاماء العادل, ج٢، ص٣٣، حديث ٩٥٠ عدد.

کے دودو حصے کر کے ایک حصہ امانتاً اپنے پاس رکھ لیا اور دوسر احصہ انہیں دیے دیا۔ <sup>(1)</sup>

# فاروقِ اعظم مال كي تفسيل لكه ليته:

حضرت سیّدُ نا عامِر شَغَی مَلَیْهِ دَحمَهُ اللهِ الْقَوِی ہے روایت ہے که ''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَنِی اللهُ تَعَالَ حَنْهِ جب سی کوحا کم مقرر فرماتے تو اس کی مال وغیرہ کی تفصیل لکھ لیا کرتے ہتے۔''(2)

## <u>مائم کی چند ملکق شرا ئط:</u>

امیر المؤمنین حصرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب بھی کسی کو حاکم مقرر فرماتے تو دوطرح کی شرا کط ہوتیں ، ایک تو وہ شرا کط جوآپ اپنے ذہن میں رکھتے اور ان کو متعلقہ شخص کی ذات میں دیکھتے نیز دوسری پچھ مطلق شرا کط بھی تھیں جو ہر حاکم کے لیے ضرور کی تھیں ، جو شخص ان پڑل کرنے کا عبد کرتا فقط اسی کوعبدہ دیا جاتا تھا۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناخُر تیمتہ بِن ثابت دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب بھی کسی کو حاکم مقرر فرماتے تو اس کے لیے بیشرا نطاقہ صواتے: (۱) وہ اعلیٰ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ جب بھی کسی کو حاکم مقرر فرماتے تو اس کے لیے بیشرا نطاقہ صواتے: (۱) وہ اعلیٰ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ (۲) لذیذ وعمدہ کھانے نہیں کھائے گا۔ (۳) باریک لباس نہیں بہنے گا۔ (۳) حاجت مندوں کے سامنے اپنا دروازہ بھی بھی بند نہیں کرے گا۔ جوشی ان چاروں شرائط پڑل نہیں کرے گاتوا سے شخت سزادی جائے گی۔ (۵)

# فیصله کرنے کی شرائط:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی طرف ہے تقوی و پر بیزگاری کے اعتبار ہے بھی چند شرا کط کا لحاظ کیا جاتا تھا، جن کوآپ نے اپنے مبارک فرمان میں یول بیان فرمایا: '' و نیا کے حکمران جس ون اللّه عزو فرمان قات کریں گائی روزاُن کی ہلاکت ہوگی ، سوائے اُن کے جوعدل وانصاف کو قائم کریں ، حق اور پیج بات بی کے ساتھ فیصلہ کریں ، اپنی رفیت برفیصلہ نہ کریں ، کسی کے خوف نفس کی خواہش پر فیصلہ نہ کریں ، کسی میں دشتہ داری کا لحاظ نہ کریں ، اپنی رفیت پر فیصلہ نہ کریں ، کسی کے خوف

` جلدوُوُم

<sup>🕕 ....</sup> طبقات كبرى ، ذكر استخلاف عمر ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى دكر استخلاف عس ج ٣٠ ص ٢٣٣ ملتقطار

۱۲ ۱۳ می این عساکری ج ۳۳ می ص ۲ ۲ ۲ والیدایة والنهایة ، ج ۵ می ص ۲ ۱ ۳ می الیدایة والنهایة ، ج ۵ می ص ۲ ۱ ۳ می الیدای الیدای

سے فیصلہ نہ کریں اور کتاب الله کو ہروقت بیش نظر رکھیں۔''(1)

## معززلوگول كلاحترام:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه اینے گورزوں کواس بات کی بھی تا کیدفرماتے سے کہ جو شخص جس منصب کا ہواس کا ویساہی لحاظ کیا جائے ، اس میں کئی فوائد پوشیدہ سے ۔ چنا نچہ حضرت سیّد ناعبدالملیک بِن حَبِیت دَخْتَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه نے حضرت سیّد ناابُومُوکی اَشْعَری دَخِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْه کو لکھا: ' می عُرف ہے کہ لوگوں کے سردار ہوتے ہیں جن کے پاس وہ اپنی حاجمیں وغیرہ لے کرجاتے ہیں، لہذاتم بھی ان سرداروں کا آکرام کرنا اور کمز ورمسلمان کے لیے یہی کا فی ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے انصاف سے کام لیاجائے۔' '(2)

## لوگول كى إصلاح كاراز:

ایک کامیاب اورصاحبِ فراست عاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام امورکو بھی جانتا ہوجن میں رعایا کی اصلاح پوشیدہ ہو، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نہ صرف گورزوں کی تقرری کا فوت ختم سے بلکہ یہ بھی جانتے سے کہ اس گورز کی تقرری کب تک عوام کے لیے مُفید ہے، جیسے بی اس گورز کی تقرری کا وقت ختم ہوتا اسے فی الفورمعزول کردیتے یا تبدیل فرمادیتے ، نیز آپ اس امرکورعایا کی اصلاح کے لیے ایک بہترین امرقرار دیا کرتے سے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم کرتے سے۔ چنانچہ حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمایا: '' ھان عَلَی شَیْ عَدُ اصلح بِیہ قَوْ ما آنُ اُبَدِّ لَهُمْ آجِیْد اَ مَکَانَ آجِیْدِ یعنی ایک ایم کو تیا کہ ایم کو تیا کہ ایم کو تبدیل کر کے اس کے ذریعے میں کسی بھی قوم کی بہترین اصلاح کرسکتا ہوں وہ یہ کہ اُن کے ایک امیر کو تبدیل کر کے اس کی جگہ دوس کے ذریعے میں کسی بھی قوم کی بہترین اصلاح کرسکتا ہوں وہ یہ کہ اُن کے ایک امیر کو تبدیل کر کے اس

المُنْ أَنْ مَعِلْسَ لِلْدُفَةَ شَالَةِ لَمِينَّةَ (رُوت اللان)

المستف ابن ابي شبيه ، كتاب البيوع والاقضية في العكم ـــ الخرج ٥٥ ص ٥٣ ٣ مديث : ٣ ـ

<sup>2 .....</sup> سنن كبرى، كتاب قتال اهل البغى، ماعلى السلطان ـــ الغيرج ٨، ص ١ ٢٩ محديث ٢٨٨ ٢ ١ ـ

البرى، ذكر استخلاف عسر، ج من الم الريخ مدينة منوره، ج من الجزء، من ص ١٠٥٠.

## انتخاب مائم ميس طبعي صفات كالحاظ:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفار وقی اعظم دَنِی الله تَعَال عَنه البع بعض دُگَام کی تقرری میں مذکورہ تمام صفات کے علاوہ طبعی صفات کا بھی خصوص لحاظ کیا کرتے ہتے، مثلاً کی بھی شہری شخص کو دیباتی لوگوں پر حاکم مقرر نہ فرماتے، ای طرح کسی دیبات سے تعلق رکھنے والے شخص کوشہریوں پر حاکم مقرر نہ فرماتے، بہی وجہ ہے کہ آپ جب بھی کسی شہریل کوئی حاکم مقرر فرماتے تو اس کے ساتھ اس علاقے کے رہنے والے ایسے لوگوں کو بھی معاون بناتے جو وہاں کے رہن سمین کواچی طرح جانے ہوں، کیونکہ اگر اس کے برعش کیاجا تاتو ہوسکتا ہے شہری حاکم دیباتیوں کے رہن ہمن سے عدم مقرر کیا تھی طرح جانے ہوں، کیونکہ اگر اس کے برعش کیاجا تاتو ہوسکتا ہے شہری حاکم دیباتیوں کے رہن ہمن سے عدم واقعیت کی بنا پر کسی الدی شے کی مما نعت کا تھا کہ دیباتیوں کے رہن ہمن سے عدم مقرر کیا تھی معاور ہوسکتی تھی ۔ البتہ آپ اپنی مقال کو اللہ تعلق مقرر کیا ہے گئے حاکم سے بھی صاور ہوسکتی تھی ۔ البتہ آپ اپنی کے نفاذ وغیرہ تمام امور میں بدلوگ آپ کے معتقد علیہ ہو ہے۔ آپ مقرر کیا تھے حاکم سے بھی صاور ہوسکتی تھی ۔ البتہ آپ کے نفاذ وغیرہ تمام امور میں بدلوگ آپ کے معتقد علیہ ہو ہو آپ کے انکان کے ایک مقدد مقرب ہوں بیک علیہ کو مدائن ، حضرت سیّد نا نافی بن حارث دور اللہ تعلی مقال علیہ کو مدائن ، حضرت سیّد نا نافی بن حارث دَخِی الله تعال عنہ کو مدائن ، حضرت سیّد نا نافی بن حارث دَخِی الله تعال عنہ کو مدائن ، مقدرت سیّد نا نافی بن حارث دَخِی الله تعال عنہ کو مدائن ، حضرت سیّد نا نافی بن حارث دَخِی الله تعال عنہ کو مدائن منہ کو طاکف والوں کا گورز مقرر کیا۔ یقینا آپ دَخِی الله تعال عنہ کو الن منہ والوں کا گورز مقرر کیا۔ یقینا آپ دَخِی الله تعال عنہ کے ۔

#### مورزول سے عبدنامہ:

کتب سیر و تاریخ کے مطالع سے میہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه جب کسی کوحا کم مقرر فرماتے تو اپنی مجلس شور کی سے مشاورت کے بعد اس کے لیے ایک عبد نامہ تحریر فرماتے جس میں اس کے عبد کے متحال تھی تعال تک کے ایک عبد نامہ تحریر فرماتے جس میں اس کے عبد کے کے متحال تھی مناملات کی تفصیل ہوتی ، اگر وہ حاکم آپ کے پاس ہی موجود ہوتا تو اسے وہ دے دیا جاتا بصورت دیگر وہ جہاں بھی ہوتا اسے وہ عبد نامہ وہاں پہنچا دیا جاتا۔ جیسا کہ آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بحرین کے گورنر مصرت سیّدُ ناعَلاء بِن حَصْرَ می عَدَیْدِ دَعَهُ اللهِ انْعَوی کوعبد نامہ ارسال کیا اور تھی دیا کہ بھر و چلے جاؤ۔

اگر پہلے سے موجود کسی گورز کومعزول کرتے تو نئے گورز کے ہاتھ اس کی معزولی کا حکم نامہ بھیجتے جیسا کہ حضرت

﴿ حِلْدُوُوم

سیّدُ نامُغیرہ بِن شُعبَه رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کومعزول کمیا توحضرت سیّدُ ناابُومُوگی آشعَرِی رَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کومعزولی کا حکم دے کر بھیجا۔ اسی طرح اگروہیں کے کسی شخص کو حاکم بنانا ہوتا تو قاصد کو کی خام نامہ دے کر بھیجا جاتا جیسا کہ حضرت سیّدُ نا خالد بن ولید دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کومعزول فر ما یا تو قاصد کو بی حکم نامہ دے کر بھیجا کہ خالِد بِن ولید کومعزول کرکے حضرت سیّدُ ناابُو فلید دَفِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو کشکر کا امیر مقرر کردیا گیا ہے۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیس کتب سیروتا رہے میں ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔ ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

#### گورزول سےخطو مختابت:

واضح رہے کہ عُرف کا معاشر ہے میں بہت بڑا دخل ہے، آ دکام شرعیّہ کا ایک بڑا حصہ عُرف ہے تعلق رکھتا ہے، جوحا کم ا اپنے علاقے کے عُرف سے واقف نہ ہو یقیناً وہ کسی صورت بھی کا میاب حا کم نہیں ہوسکتا، یہی وجہ ہے کہ سیّدٌ نا فاروقِ اعظم مَضِ اللهُ تَعَالٰ عَنْه خود بھی مفتوحہ علاقوں کا دورہ فر ماتے تا کہ وہاں کے عُرف وعادت کو جان سکیں اور اپنے گورٹروں ونماً لوں سے بذریعہ خط و کتابت بھی اس معاملے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے۔ حضرت سیّدُ نا ابُومُوی اَشعَرِی رضی اللهُ تَعَالٰ عَنْه ہے اکثر خط و کتابت فر ماتے رہتے تھے۔

# حۇمتى معاملات ميں مسلمانوں كى تقررى:

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیعاوت مبارکتی کرمسلمانوں کے حکومی معاملات میں کمھی بھی غیرمسلموں کو مقررنہیں فرماتے ہے۔ حفرت سیّدُ ناابوموسی اشعری دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک غیرمسلم علام کوجو کھائی پڑھائی کا ماہر تھا کا تب رکھنا چاہا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں منع فرمادیا۔ نیز اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کا ماہر تھا کا تب رکھنا چاہا توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں منع فرمادیا۔ نیز اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کے غیرمسلم اللّه عَنْهٔ اور اس کے رسول صَدَّ الله عَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ کے خَامَن ہیں تومسلمانوں کے معاملات میں بیان فرمائی کے عامل کے امید کریں۔ (1)

البته آپ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ الرَّسِي غير مسلم كواس كة الرسج هية تواسي مسلمان مون كي ترغيب دلات شي - جيسا كه آپ كاليك غلام" أسُق" عيسائي تها، آپ نے اس سے ارشا وفر ما يا:" اگرتم اسلام لے آؤتو ميس مسلمانوں كے معاملات

1 ..... كنز العمال، كتاب الصحبة، صحبة الذسي، الجزء: ٩ ، ج٥ ، ص ٩ ٨ ، حديث: ٢٥ ٢ ٥ ٢ -

مَيْنَ كُن معلس المدرِّفة شالعِ لمية فق (وعوت اسلالي)

میں تم سے مدولوں گا کیونکہ میر سے نز دیک مسلمانوں کے معاملات میں غیرمسلموں سے مدولینا جائز نہیں ہے۔''<sup>(1)</sup>

### ؙڡٚٲڒۊؚڡٞػؿڲۘۊڒڹؽڗۅؿػؾڿۣڹڎٲۿؗؗٙڡٛڂڞؾۅڞؾؽٲؾ

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَفِن الله تَعَالَى عَنْه مَدُور و بالاتمام صفات کے حال افراد کوئی مختلف عبد ب و یا کرتے تھے، بِعَصْفِید اللّٰهِ تعالَی آپ دَفِی الله تَعَالَى عَنْه کے مقرر کردہ گورزوں نے بھی بھی آپ کے عبد کی جان بوجھ کر عبدت نئی نہیں کی ، بلکہ سیّد نا فاروق اعظم دَفِی الله تَعَالَى عَنْه کی ذاتی صفات ، مدنی سوچ کا اثر آپ کے گورزوں میں بھی د کیصنے میں آیا، آپ کے عَبد کے گورزوں کی تقوگ و پر بیزدونوں صفات کود کیھر کرا یہ گلتا ہے جیسے سیّد نا فاروق اعظم دَفِی الله تَعَالَى عَنْه مِن الله عَنْه فَلُ و پر بیزدونوں صفات اسے سینہ به سینہ عطافر ما دیتے تھے۔ بہر حال آپ کے تمام گورز قرآن وسنت کے عامل ، الله عَنْه فَلُ اور اس کے رسول صَلَّى الله دَعَالَ مَا فَلَ مِن وَالله مَلْهُ وَالله وَالله مَلْهُ وَالله مَلْهُ وَالله مَلْهُ وَالله مَلْهُ وَالله مَلْهُ وَالله مَلْهُ وَالله وَلَا مَلْهُ وَالله و

## فاروقی گورنرول کاز بدوتقوی:

ز بدوتقوی بیل سیّد نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے گورنرول بیل حضرت سیّد ناسید بن عامر رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه، حضرت سیّد نامُح بَیر بین سَعد رَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه، حضرت سیّد نامُح بین جَراح وضرت سیّد نامُح بین جَراح وضرت سیّد نامُح بین جَراح وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سیّد ناابُومُوی اَشْعَری رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بہت زیادہ شہور بیل ان پر بیز گارہ سیّول کے تقوی و پر بیز گاری کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ بعض اوقات ان کے گھروالے بھی اس کو بہت محسول کرتے سیّد نافاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب حضرت سیّد نامُحاذیبن جَبَل رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوقبیلہ بنوکِاب یا قبیلہ بنوکِاب یا قبیلہ بنوکِا بیا قبیلہ بنوکِا اس قبیلہ بنوکِا اس کے بیاس بھیجا تو انہوں نے سارا کا سارا مال ان بیل تقسیم کرد یا اینے لیے یہی بی ندرکھا اور گھر سے جس حالت قبیلہ بنوکیا تو میں جالت

1 ..... طبقات كبرى بقية طبقة عن روى --- النج يج ٢ ، ص ٢ ٠ ٢ -

حبلدؤؤم

میں آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، اُن کی زوجہ نے ان سے ان کے مال کے بارے میں پوچھا تو فرما یا: ''مجھ پر ایک گران مقررتھا۔'' آپ کی زوجہ نے سیّدٌ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے شکایت کی توانہوں نے بلا یا اور معاملہ در یافت کیا کہ میں نے تو تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: '' فَہُ آجِهُ شَیْنًا اَعْتَذِرُ بِهِ اِلَیْبَهَا اِلّا فَرِیا کہ میں نے تو تم پر کوئی نگران مقرر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: '' فَہُ آجِهُ شَیْنًا اَعْتَذِرُ بِهِ اِلَیْبَهَا اِلّا فَرِیا کہ اِللہُ میں ایک زوجہ فَر یا کہ ایک اسے المومنین! اس بات کے علاوہ میر سے پاس کوئی الی بات نہیں تھی کہ جس کے ذریعے میں اپنی زوجہ کے اپنا عذر بیان کرتا۔'' بین کرسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدُ سَرَائِ اور پُر انہیں پچھ مال وغیر و دے کر بھیجا کہ اپنی زوجہ کود ہے کراسے راضی کرو۔ (1)

# ما كم كانام محاجول كي فبرست ين:

ایک بارامیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه نِحْمُص کے باشندول سے ان کے فقراء اور محتاجوں کی فہرست امیرالمؤمنین دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کے محتاجوں کی فہرست امیرالمؤمنین دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کے محتاجوں کی فہرست امیرالمؤمنین دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کَا اللهِ بَنِجْی آواس بیل سب سے پہلا نام محص کے گورزیعن حضرت سیّد نا سَعِید بِن عامِر دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کا تھا۔ سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کو بڑی جیرت ہوئی کہ ہم آوانہیں مناسب مقدار میں وظفہ دیتے ہیں، اس کے باوجودان کا نام محتاج و مسّاکین کی فہرست میں کیوں درج ہے؟ استفسار پر بتایا گیا کہ: '' جو بچھآ پ بہاں سے روانه کرتے ہیں، وہ اُسے فی اس کے بارے میں ہوچھا توانہوں نے اسینے پاس رکھتے ہی نہیں، بلکہ فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کردیتے ہیں۔'' پھرسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه نے محص کے باشدوں سے حضرت سیّدُ ناستعید بین عامر دَخِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے رویے کے بارے میں ہوچھا توانہوں نے بتایا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں اُن سے جارہ شکایات ہیں:

- (1)..... 'وه صارے پاس صبح صبح نہیں آتے بلکہ دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں۔'
- (2).....' دن کے دقت تو ملا قات فر ماتے ہیں کیکن رات کے دفت ملا قات نہیں فر ماتے۔''
  - (3)...... "مبينے ميں ايك دن ايسا آتا ہے كہ و كسى ہے بھى نہيں ملتے ـ...
  - (4)..... 'بهم نے میر بھی دیکھا ہے کہ بھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑتا ہے۔''

مَّيْنَ كُنْ مِجلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة فَالدِّلْمِينَة فَالدَّالِ ) . مَنْ كُنْ مِجلس للدَيْنَة فَالدِّلْمِينَة فَالدِّلْمِينَة فَالدَّالِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللَّهِ اللهِ اللهِ الله

<sup>🕕 .....</sup>كتاب الاموال لابي عبيد، باب قسم الصدقة في ـــالخ، ص ٩ ٥٨م الرقم: ١٩ ١٣ ، تاريخ ابن عساكر ، ج ٥٨ ، ص ٥٣٥ ـ

بعد میں جب امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی حضرت سیّدُ نا سَعِیدین عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کی حضرت سیّدُ نا سَعِیدین عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے ملا قات ہوئی تو آپ نے اُن سے اہلِ محص کی شکایات کے بارے میں وضاحت طلب کی حضرت سیّدُ نا سَعِیدین عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان چاروں شکایات کی نہایت ہی ایمان افر وز وضاحت کرتے ہوئے عرض کیا:

(1) ۔۔۔۔۔'' حضور!ان کی پہلی شکایت میہ کے میں دن چڑھنے کے بعدان کے پاس آتا ہوں ،اس کی وجہ میہ کہ میراکوئی بھی خادم وغیرہ نہیں ہے جبکہ میری زوجہ بیار ہے۔ البندا میں خود ہی نمازِ فجر کے بعد دن چڑھنے تک اپنے گھر کے میارے کام کاج کرتار ہتا ہوں جس کے سبب لیٹ ہوجا تا ہوں۔''

- (2).....' حضور!ان کی دوسری شکایت بیہ کہ میں رات کے وقت ان سے ملاقات نہیں کرتا۔اس کی وجہ بیہ کہ میں دن بھرلوگوں کی خدمت کرتا ہوں،ان کے حقوق کی پاسداری کرتا ہوں جبکہ رات کا وقت میں نے اللّٰہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لئے وقف کررکھاہے۔''

َ ج**ل**دوُوُم

تَعَالَ عَنْه بِرِشْد يدَّر بيطارى موجاتا اورآب رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه ان ك كَنْد عائر رحمت ومعفرت فرما ياكرت تقد (1) سيّد نا فاروق اعظم كى دلى آرزو:

اميرالمؤمنين حضرت سيّدُ ناعم فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه الكِه دَن صحاب کرام عَنَبْهِمُ الرِّحْوَان کوجُع کيا اوران عضرمايا: '' آپ لوگ اپنی اپنی آرز و بيان کريں ۔' ايک صحابی نے عرض کيا: '' حضور! ميری آرز و بيب که مير ع پاس ايک لشکر ہو جے لے کرميں دشمنانِ اسلام ہے جہاد کروں ۔' دوسرے صحابی نے عرض کيا: '' حضور! ميری آرز و بي پاس ايک لشکر ہو جے لے کرميں دشمنانِ اسلام ہے جہاد کروں ۔' سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمايا: ''ميری آرز و بيہ که مير ع پاس بہت سامال ہو جے ميں راوِ خدا ميں خرج کردوں ۔' سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرمايا: ''ميری آرز و بيہ که مير ع پاس حصرت سَعِيدين عامر دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه حيما کوئی امير ہو جے ميں مسلمانوں ک اُمورکا والی بنادوں ۔' بيفر مانے کے بعد آپ اتنارو ہے کہ بات کرنا بھی مشکل ہوگئی۔ آپ کے زبان ہے بار بارسيّدُ نا سعيد بن عامر دَخِيَ اللهُ عَنْه الله عَنْه الله عَنْه الله عَنْه اللهُ عَنْه الله عَنْه مَا مَا مَا مَا الله عَنْه الله

## علم وحكمت كےمدنى بھول:

مینظے مینظے اسلامی بھا تیوا دیکھا آپ نے کہ ہمارے بزرگوں کا کردارکتناعظیم اور لائق تقلید ہوا کرتا تھا،

بالخصوص اہلِ جمع کی دوسری شکایت کے جواب میں حضرت سیّد نا سَجید بن عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے جو پچھارشاد فرما یا، اس

میں ہمارے لئے کس قدرسیت پوشیدہ ہے، آپ اپنے بعد میں آنے والے تگرانوں کے لئے رعایا کی خدمت کے ساتھ ساتھ

میں ہمارے لئے کس قدرسیت پوشیدہ ہے، آپ اپنے بعد میں آنے والے تگرانوں کے لئے رعایا کی خدمت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت کی کیسی مدنی سوچ پیدا کررہے ہیں اور اس عبادت میں اخلاص ایسا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔

صَدِّقُ اللّٰهُ تَعالَىٰ عَلَىٰ مُحَدِّد

## فاروتى كورزول كى عاجزى واكسارى:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه بذات خود عاجزی وانکساری کے پیکر تھے، آپ کے

بَيْنَ سُرُ : معلم المَدَافِة شَطَالِقِ لِمِينَة (وُوتِ اسلان)

<sup>• .....</sup>اصدالغابة، سعيدين عامر ، ج ٢ م ص ٢ ٢ م ، حلية الاولياء ، ج ١ ، ص ٢ ٠ م عيون الحكايات ، ص ١٥ -

<sup>2 ....</sup>من نفحات الخلو دم ١٩٩\_

مقرر کردہ گورنروں اور سپہ سالا روں کو بھی عاجزی واکساری گویا فاروق اعظم کی طرف سے ورثے میں ملی تھی، ویسے تو آپ کے تمام گورنرو سپہ سالا راس بہترین وصف ہے بخو بی منظیف ہے لیکن ان میں حصرت سپرڈ ناا بُوئبہیدہ بن جَراح دَنِی الله تُعَالا عَنْه کا نام بالکل نمایاں ہے۔ آپ کا فقط ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ مسلمانوں نے مسلمان کئی روز سے روی قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ایک مرتبہ روی قلعہ ہے باہر آ کر مسلمانوں ہے جھڑ ہی بھی کر چکے تھے لیکن منہ کی کھا کروا پس قلعہ میں تحصور ہو گئے۔ جب رومیوں کے پاس سلم کے علاوہ کوئی صورت باقی ندر ہی تو انہوں نے لشکر اسلام کے سپہ سالا رحضرت سپرڈ ناا بُوئبہیدہ بین جَراح دَنِی الله نَعَال عَنْه کی جانب پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے اپنا قاصد بھیجا جا ہے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری بیعرض قبول کر لی تو ہم اسے اپنے اور آپ کے تن میں بہتر سمجھیں گے اور اگر آپ نے انکار کرویا تو یقنیٹا اس میں سراسر نقصان ہی ہوگا۔ مسلمانوں کے سپہ سالار نے ان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور ارشاد فرایا: '' ٹھیک ہے تم اپنا قاصد بھیج دو۔''

رومیوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو متاثر کرنے کے لیے نہا یہ ہی قیمتی لباس میں ملبوں ایک دراز قامت فخص کو سفیر بنا کر بھیجا۔ چونکدرومی سفیر نے آپ زوی الله نئه کو بہلے نہیں دیکھا تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے نشکر کے قریب بہتی کر ایوں مخاطب ہوا: ''اے گروو عرب! تبھا راسپہ سالار کہاں ہے؟'' مسلمان سپاہیوں نے ایک جانب اشارہ کرکے بتایا کہ وہ وہ بال ہوں گے۔ جب سفیر نے اس جگہ پہنچ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں، کیونکہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے بارے میں شاید اس نے اپنے ذبین میں بیر خاکہ بنایا تھا کہ اس کا بہت بڑا در بار ہوگا جس میں وہ عظیم الشان تخت پرفیتی لباس بہنے برا جمان ہوگا، بیبیوں خاد مین اس کے سامنے سرجھکا کے بااوب اس کے قلم کی قبیل کے لیے بروقت تیار کھڑے ہوں گے، اس کے آس پاس بہر بیداروں کی ایک فوج ہوگا اور اس تک بینچنے کے لیے شاید مجھے کئی ایک مراحل طے کرنا ہوں گے۔ لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ایک کمز ورجہم اور لجے قدوالے بارعب شخص زمین پر بیٹھے ہیں اور ایک ہاتھ سے تیروں کو اُلُف بیکٹ کر جنگی ہتھیا روں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ روی سفیر نے آپ کی طرف و کیھتے ہوئے اپنی جرانی سے بوچھا: ''کیا آپ بی مسلمانوں کے سپہ سالار ہیں؟''فرمایا: ''بی ہاں۔''سفیر نے آپ کی طرف و کیھتے ہوئے برتشریف فرما ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر تکھے سے طیک لگا کریا تالین پرتشریف فرما ہونے تو بھی الللہ مؤبیل کے نزد یک

معززی رہے ،آپ نے خودکوان نعمتوں سے کیوں محروم رکھا ہوا ہے؟''اس پرآپ ذہری الله تُعَدّل عند نے فرما یا:''جب الله عنون کی رہے ، آپ نے حدیان بیس فرما تا تو میں آپ سے کیوں شرما کاں؟ بات دراصل بیہ کہ میری ضرورت کا سامان زیادہ سے زیادہ تلوار، گھوڑ ااور دیگر چنو تھے ارہیں، البتہ! اگر ان کے علاوہ مجھے کی اور چیز کی ضرورت محسوس ہوتو میں اپنے اسلامی بھائی مُعَاذیِن جَبُل دَعِن الله تَعَال عَنْد کو کوئی حاجت میں اپنے اسلامی بھائی مُعَاذیِن جَبُل دَعِن الله تَعَال عَنْد سے قرض لے لیتا ہوں، اگر مُعَاذ دَعِن الله تَعَال عَنْد کو کوئی حاجت ہوتی ہوتی ہے تو وہ مجھے سے قرض لے کراپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں (یوں ہماراول ان آسائشوں کی جانب ماکل ہی نہیں ہوتا جن کا تذکرہ تم کر ہے ہو) بالفرض! اگر مجھے قالین میسر ہوتھی جائے تو میں اس پر کیسے بیٹھ سکتا ہوں جبکہ میرے دیگر بھائی تو نمین پر جیلتے ہیں (اور مجھے اس طرح کا کوئی امتیاز گوارانہیں کیونکہ) ہم الله عنومن کے بندے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، ای پر بیٹھ جاتے ہیں، ای پر بیٹھ جاتے ہیں، ان باتوں کے سبب الله عنومن کی بارگاہ میں ہیں، ای پر بیٹھ جاتے ہیں، ای پر بیٹھ جاتے ہیں، ای پر بیٹھ جاتے ہیں، ان باتوں کے سبب الله عنومن کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ مزید درجات بھی بلند ہوجاتے ہیں، ان باتوں کے سبب الله عنومن کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ مزید درجات بھی بلند ہوجاتے ہیں، ان باتوں کے سبب الله عنومن کی بارگاہ میں ہمارا ثواب بڑھنے کے ساتھ مزید درجات بھی بلند ہوجاتے ہیں، ان باتوں کے سبب الله عنومن کی بارگاہ میں

## فاروقی گورزول کی حُبِ جاه سے دوری:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروق اعظم دَهِیَ الله تَعَالَ عَنْه کے مقرر کردہ گورزوں میں حُبِ جاہ سے دوری جیسا دصف بھی پایاجا تاتھا، سیّد نافاروق اعظم دَهِیَ الله تَعَالَ عَنْه جِنِهِی حاکم مقرر کرد یے تواس کی مجال نہ ہوتی کہ وہ آپ کے تھم کے آگوئی بھی بات کر ہے، لیکن کئی گورز ایسے بھی سے جنہوں نے آپ کے تھم پراس منصب کو قبول کرلیالیکن حُبِ جاہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے بعداز ال اپنا استعفیٰ پیش کرد یا بعض گورزوں نے استعفیٰ پیش کیاتو آپ دَهِی الله حُبِ جاہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے بعداز ال اپنا استعفیٰ پیش کرد یا بعض گورزوں نے استعفیٰ پیش کیاتو آپ دَهِی الله تعنیٰ کی گورزی سے استعفیٰ پیش کیاتو آپ نے بھر کی گورزی سے استعفیٰ پیش کیاتو آپ نے بھر کی گورزی سے استعفیٰ پیش کیاتو آپ نے بہادین سیش کیاتو آپ نے بھر کی میان کے جہادین شرکت کی وجہ سے استعفیٰ پیش کیا ۔ نیز آپ کے اصحاب میں بھی کئی دوست ایسے سے جنہیں آپ نے عہدہ دیے ک شرکت کی وجہ سے استعفیٰ پیش کیا ۔ نیز آپ کے اصحاب میں بھی کئی دوست ایسے سے جنہیں آپ نے عہدہ دوسین کی اورز بنانا چاہاتو خواہش ظاہر کی تو انہوں نے معذرت کر لی جیسے کہ حضرت سیّد نا دُر تیرین عَوَّام دَهِیَ الله دُنَا الله بن عباس دَهِیَ الله تَعَالَ عَنْه کومِ مراکا گورز بنانا چاہاتو آپ نے انکار کردیا ، اسی طرح دحمض "کے سابقہ گورز کی وفات کے بعد حضرت سیّدُ ناعبد الله بن عباس دَهِی الله تن عباس دَهِیَ الله تَعَالَ عَنْه کومِ مراکا گورز بنانا چاہاتو

🕕 .....وياض النضرة، ج٢، ص٥٥ ٣٠

مَيْنَ كُن معلس للدَفعَ شَالعِ لمينت (وعوت اسلان)

عَنْه كوگورنر بناناچا ہا توانہوں نے بھی انكار كرديا۔ عبدہ نہ لينے سے متعلق يہاں ايك روايت ذكر كردينا كافی مفيد ہے جس میں عہدہ لينے دالے كی آز مائش كابيان ہے۔ چنانچہ،

حضرت سيّدُ نابِشَر بِن عاصِم مَنعَهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ مَلَ اللهِ عَلَيْهِ مَا الْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلِهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلِهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهُ مَنْهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَلِهِ عَلَيْهِ مَلِهُ مَنْهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَلِهُ مَن عَلَيْهِ مَلِهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَل مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَل مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَل مَعْ اللهُ عَلَيْهِ مَل مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ مَعْ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْ مَعْ اللهُ عَلْمَ مَعْ اللهُ عَلْهُ مَعْ اللهُ عَلْمَ اللهُ مَعْ مَعْ اللهُ مَعْ مَعْ اللهُ عَلْمَ اللهُ مَعْ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَعْ اللهُ عَلْمُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ مَعْ اللهُ مَا اللهُ مَعْ اللهُ عَلَيْهُ مَا مُعْ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْ اللهُ اللهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْمَلُهُ مِلْ مُعْ الله

### ذمه داران كاحترام كرف وال:

بعض اوقات سیجی دیمینے میں آیا ہے کہ جب سی شخص کوکوئی عہدہ ملے تو وہ شیطان کے بہکا و سے میں آگراپنے سے پہلے گورنر کی خامیوں کواچھالتا اور اپنے خوبیوں کو بیان کرتا ہے لیکن سیّدُ نا فار وقِ اعظم دَنِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْد کے تمام گورنروں میں ایک صفت مشتر کہ بیجی تھی کہ تمام گورنر چاہے وہ موجودہ گورنر جوں یا سابقہ، ایک دوسرے کی بہت ہی عزت کیا میں ایک صفت مشتر کہ بیجی تھی کہ تمام گورنر چاہے وہ موجودہ گورنر جوں یا سابقہ، ایک دوسرے کی بہت ہی عزت کیا کہ کہ کہ ایساوا قعہ نہیں ماتا کہ سے بیش آتے تھے، پوری تاریخ میں کسی گورنر کے بارے میں ایک بھی ایساوا قعہ نہیں ماتا کہ اس نے کسی سابقہ گورنر کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو یا اس کے خلاف کسی قشم کا پر و پیگنڈہ کیا ہو، یقیناً بیوصف ان

السنمان ابن ابن شبیه کتاب الجهاد ، باب فی الا مارة ، ج ۲ ، ص ۲۹ ۵ ، حدیث: عسلتقطار

﴿ جلدوُوم ۗ

فاروتی گورنروں کی اعلی ظرفی اور کئب جاہ سے دوری پرواضح ولالت کرتا ہے۔

سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنُه نے جب حضرت سیّدُ نا خالدین ولید رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوسید سالار بنایا تو آپ رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اقتداء میں نمازیں ادا کیا کرتے اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اقتداء میں نمازیں ادا کیا کرتے سے ، اسی طرح جب انہیں معزول کر کے سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کومقر رکیا گیا تو انہوں نے وہ مکتوب تھے ، اسی طرح جب انہیں معزول کر کے سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح رَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کومقر رکیا گیا تو انہوں نے وہ مکتوب آپ کوند کھا یا جس میں معزول کا تھا ، بعد میں انہیں معلوم ہواتو کبیدہ خاطر (رنجیدہ) ہوئے کہ میں تومعزول ہو چکا تھا آپ کوند کھا یا جس میں معزول کا تھا ، بعد میں انہیں معلوم ہواتو کبیدہ خاطر (رنجیدہ) ہوئے کہ میں تومعزول ہو چکا تھا گیر بھی ان پر حکم چلا تارہا ۔ بہر حال فاروقی گورزوں کے اس پیارے وصف کے پیچے دراصل سیّدُ نا فاروقی اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بارگاہِ رسالت سے حاصل کی تھی۔ تَعَالَ عَنْه کی وہ عظیم تربیت کام کررہی تھی جو آپ دِیِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بارگاہِ رسالت سے حاصل کی تھی۔

### گورنزون کاسالانهمدنی مشوره

کسی بھی ریاست یا ملک کے سربراہ کے لیے ہے بات نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داران اوران کی مانخت رعایا دونوں کوایک دوسرے کے معاملات سے مطمئن کرے،اگر ذمہ داران کوعوام سے یاعوام کواپنے ذمہ داران سے کوئی شکایت ہوتو وہ دور کرے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تُعَالَ عَنْه کی ہے عادت مبارکتھی کہ آپ سالا نہ دوطرح کے مدنی مشورے فرما یا کرتے تھے، ایک تو فقط ذمہ داران کامدنی مشورہ جس میں ان سے ان کے منصب اور رعایا کے ساتھ چلنے والے معاملات کے بارے میں بوچھ کچھ کی جاتی اور دوسرامدنی مشورہ ان کورنروں کے بارے میں کے علی کے موقع پر کیا کرتے تھے۔ دونوں کی تفصیل کچھ یوں ہے:

## عوام کے متعلق تورزول سے مدنی مشورہ:

حضرت سيّدُ نانُوح بِن جابِر رَحْنةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اللهِ عَامُون حضرت سيّدُ نارِياش رَحْنةُ اللهِ تَعَالَ عَنَه برمال اللهِ عَمَام گورنروں کوالله باس بلایا کرتے، بیل کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه برسال اللهِ تَمَام گورنروں کوالله باس بلایا کرتے، جب وہ آپ رَحِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے ان کی حکمر انی اور رعایا وغیرہ کے تعلق معلومات لیتے ، پس جے اس کے عہد بے پرقائم رکھنا چاہتے تواسے واپس بھیج دیتے اور جے معزول کرنا ہوتا معزول کردیتے۔(1)

🕕 ..... تاریخ مدینهٔ منوره م ۲ م ص ۲ ۰ ۸ ـ

جلدؤؤم

مَيْنَ سُ معلس للرَفَةَ الدِّلْمِيَّةِ وَالوَالِمِيِّةِ وَالوَالِمِيْنَةِ وَالوَتِ اللاَي

## مورزول کے متعلق عوام سے مدنی مشورہ:

حضرت سِيدُ ناعَظَاء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَدُهُ مِن اللهِ عَمَالُ اور گورزول كِ ما يَحْمُون مذنى مشوره كياكرتے سے، جب تمام لوگ جَعَ برسال جَ كِ مبارك موسم مِن اللهِ عَالَ اور گورزول كِ ساتھ عُموق مذنى مشوره كياكرتے سے، جب تمام لوگ جَعَ بوجات تو آپ وَفِي اللهُ تَعَالَ عَدُهُ ارشاو فرمات: ' يَهَا أَيُّهَا النَّاسُ! لِنِّي لَمُ أَبْعَثُ عُمَّالِي عَلَيْحُمُ لِيهُ صِيْبُوا مِن اللهُ تَعَالَ عَدُهُ ارشاو فرمات: ' يَهَا أَيُّهَا النَّاسُ! لِنِّي لَمُ أَبْعَثُ عُمَّالِي عَلَيْحُمُ لِيهُ صِيْبُوا مِن ابْسَارِ كُمْ وَلاَ مِنْ أَمْوَ الْكُمْ إِنَّمَا بَعَثُنَهُمُ لَيَحْجِدُ وَ ابَيْنَكُمْ وَ الْيَقْسِمُوا فَيْنَكُمْ اَيْنَكُمْ وَ الْيَعْمِ لِيهُ عَيْنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

## مكران ميد هارين تورعايا بهي سدهي:

حضرت سبِّدُ نَا زَيد بِنَ أَسَلَم مَنْهَ أَنَّهِ تَعَالَ عَلَيْهِ السِّهِ والدي روايت كرتے ہيں كه امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَنِيْ نا النَّاسَ لَنْ يَّنَوَ الُو ا بِخَيْرٍ مَا فاروقِ اعظم مَنِيْ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فَ السِّهِ وصال كوفت ارشاد فرمايا: ''إغلَّمُوْ ا أَنَّ النَّاسَ لَنْ يَّنَوَ الُو ا بِخَيْرٍ مَا السُّتَقَامَتُ لَهُمْ وُلَا تُهُمْ قَهُ هُدَاتُهُمْ يعنى بير بات الحِيى طرح جان لوكه لوگ اس وقت تك سيرهى راه پرگامزن رہيں گے جب تك ان كي عمر ان اور رہنما سيد هے رہيں گے ''(2)

## اسيخ ما كم سے كلب عافيت كاطريقه:

حصرت سيِّدُ نَا آخُفَ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه ب روايت ب كهامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم وَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه مَا اللهُ الْعَافِيَةَ مِصَّنُ هُوَ فَوْ قَهُ يعنى عَنْه مِنْ اللهُ اللهُ الْعَافِيَةَ مِصَّنُ هُوَ فَوْقَهُ يعنى

خىلدۇۇم

<sup>1 .....</sup>طبقات كبرى، ذكر استخلاف عس ج٣، ص ٢٢٣ ـ

<sup>2 .....</sup> سنن كبرى كتاب قتال اعل البغي باب فضل الامام ... الغيج ٨، ص ٢٨ م حديث . ١ ٢٢٥ ـ .

جب کوئی حاکم اپنی رعایا کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرے گاتو اللّٰه عند بنا اسے بھی اس کے مافوق (اوپر والے) حاکم سے عافت عطافر مائے گا۔''(1)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّى

#### حکمر انون کی ذمه داریان

## (1)....ا پنی اور گھر والول کی اصلاح کی کوسٹش کرے:

عاکم کی اَوَّلِن ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے کیونکہ وا مالیاس کے ساتھ پہلاتعلق اس کی ذات کا ہے، پھر اس کے گھر والوں کا ہے، حاکم جب بھی کوئی تھم رعایا کے لیے جاری کرتا ہے تو الالارعایا یہ دیکھتی ہے کہ کیا حاکم خود بھی اس پرعمل کرتا ہے یانہیں؟ بعد از اں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں توبیاس بات کی تلقین کررہا ہے کیا اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کی کوشش میں بھی مصروف رہے، جو حاکم یا ذمہ دار اپنی اصلاح کی کوشش میں بھی مصروف رہے، جو حاکم یا ذمہ دار اپنی اصلاح کی کوشش میں لگار ہتا ہے الله علامال اس کی زبان میں تا ثیر پیدا فر ما دیتا ہے، جب کوئی بات اس کے مند سے نکتی احتمال کا تیر بن کرلوگوں کے دلوں میں پوست ہوجاتی ہے۔ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کے بارے میں الله علامال ناز ارشاد فرما تا ہے: ﴿ آیَا یُنْ اللّٰ الّٰ اللّٰ الل

# فاروقِ اعظم نےخود کوملی نموید بنا کر پیش کیا:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم رَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی کمل سیرتِ طَیّیبَ ہے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم وقت جب تک اپنے آپ کو ملی صورت میں عوام کے سامنے پیش نہیں کرے گارعا یا سے اطاعت کی توقع ندر کھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے خلیفہ بننے سے لے کر وصال تک بھی بھی کوئی ایسا تھم جاری نہ فرما یا جس پرخودعمل نہ کیا ہوں۔ تقوی و

مَثِن سُ نمجلس المدَفِعَ شَالدِّ لميتَّ مِن (وَوتِ اسلال)

المناويخ ابن عساكر، ج ٣٣، ص ٢٦، كنوالعمال، كتاب الخلافة، آداب الامارة، الجزء: ٥، ج ٣، ص ٢٠ ٣ محدبث: ١٣٢٢ - ١٣٢١ -

پر ہیزگاری، عاجزی وائلساری، خودداری، گناہوں و معصیت سے بیخے کا ذہن، قناعت، غیرت و ہمیت، حقوق اللّٰه کی رعایت، حقوق اللّٰه کی رعایت، حقوق اللّٰه کی رعایت، حقوق العباد کی رعایت، الغرض زندگی کا کوئی ایک پہلو میں ایسانہیں ہے کہ سیِّدُ نافاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے اپنی رعایا کوتو تھم دیا ہو گرخوداس پر مل نہ کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ اللّٰه عَنْه نے آپ کی زبان مبارکہ میں ایسی تا ثیرر کھی کہ آپ کی جانب سے جو بھی تھم جاری ہوتارعا یا وعوام الناس اسی میں اپنی بہتری سیحتے، ہاتھوں ہاتھ اس پر عمل کی کوشش کرتے، آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے لیے دعائیں کرتے۔ سیرتے فاروقی کے اس نایاب پہلو میں تمام ذمہ داران کے لیے بیشار اِصلاح کے مدنی پھول ہیں۔ کاش! ہمی سیرتے فاروقی پر عمل کرنے والے بن جائیں۔

## امير المنت ميرتِ فاروقي كِمُغْهَر مِين

حبلدؤؤم

میٹھے میٹھے اسلامی بعب اتبوا آپ بھی اس کی نیت کر لیجئے کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ گھر والوں ، اپنے متعلقین بلکہ یوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتار ہوں گا۔ اِنْ شَاءَ الله عَنْ عَلْ

الله كرم ايما كرے تجھ په جہال يس الله كرم ايما كرے تجھ په جہال يس الله دعوت الله كرى دهوم مجى جو (2).....اين كيا إصلاح كرے:

ایک حاکم کے لیے اپنی اور اہل خانہ کی اصلاح کے ساتھ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آیا اس کے ساتھ رہنے والے اس کے متعلقین بھی عملی نفاذ کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں؟ لہذا حاکم کو چاہیے کہ اپنے قریبی لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مھروف رہے، ان کی خیر خواہی کی نیت سے انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتا رہے۔ ہم فقط اپنی اصلاح کی کوشش میں مھروف رہے، ان کی خیر خواہی کی نیت سے انہیں نیکی کی دعوت پیش کرتے ، واضح رہے کہ ہمارے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اپنے ساتھ رہنے والے اسلامی بھائیوں پرکوئی خاص توجہ نہیں کرتے ، واضح رہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے اسلامی بھائیوں پرکوئی خاص توجہ نہیں کرتے ، واضح رہے کہ ہمان کی اصلاح کی رہنے والے اُستعلقین و محبین کے بھی ہم پر بہت سے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ امیر المحر منین حضرت سیّد نا عمر فاروقی اعظم دَجِی الله تَعَالَ عَنْه کی بھی بیعادت مبارکہ تھی کہ است مبارکہ تھی کہ حاجت در پیش ساتھ بیٹھنے والوں ، تعلقین و کمین تمام لوگوں کے افعال واعمال پر نظر رکھتے تھے اور جہاں کہیں اصلاح کی حاجت در پیش موتی وہاں احسن انداز سے اصلاح فرماتے۔

## (3)....رعایا کے ماقد تنفیق باپ جیما ملوک کرے:

واقعی حاکم ایک باپ کی طرح ہے، باپ اگر شفیق ہوگا تواس کی اولا داس کی طرف مائل ہوگی، باپ اگر بے رحم ہوگا تو اس کی اولا داس سے نفرت کرے گی، اس کی موجود گی تو برداشت نہیں کرے گی، بلکہ ہوسکتا ہے اس کی غیر موجود گی میں اس سے عافیت کی دعا عمیں مانگے ۔ یقیناً بیا کہ تشویش ناک بات ہے ۔ حاکم اپنی ذات میں شہر جیسی مٹھاس اور مال جیسی شفقت پیدا کرے نیز اس مٹھاس اور شفقت کے ساتھ اپناڑعب و دَبدَ بہ بھی برقر ارر کھے ۔ سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِی الله شفقت بیدا کرے نیز اس مٹھاس اور شفقت کے ساتھ اپناڑعب و دَبدَ بہ بھی کی شخص کو کوئی شکایت ہوتی اسے بارگا و فاروتی ایک محفوظ قلعے کی صورت میں نظر آتی کہ ججھے فقط بہبی سے تَحقظ مل سکتا ہے، لیکن سیّد نا فاروقی اعظم دَخِی الله تَعَالَ عَنه نے محفوظ قلعے کی صورت میں نظر آتی کہ ججھے فقط بہبیں سے تَحقظ مل سکتا ہے، لیکن سیّد نا فاروقی اعظم دَخِی الله تَعَالَ عَنه نے

( بَيْنَ كُن: مجلس المذهَ مَثَالِيَّ المِينَةِ (وُوتِ اسلان) )

قرآن وسنت کے نفاذ میں اپناایساڑعب و دَبد بہ قائم کیا ہوا تھا کہ سی شخص کوخلا فی شریعت کام کرنے کی جُراُت نہیں ہوتی تھی ،الہٰداحا کم کے لیے شفقت ومہر بانی اور رُعب و دَبد بددونوں ضروری ہیں۔

## اميرا بلمنت ميرت فاروقى كم مُظهَرين:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! شیخ طریقت، آمیر اہلسنّت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولا ناابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی المقائدہ سیرتِ فاروتی کے مظہر ہیں، آپ بھی اپنے مُریدیں مُجَیّن مُتَعَلِّقین کے ساتھ نہایت ہی شفقت بھر اسلوک فرماتے ہیں، آپ کی شفقت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ بسا اوقات پوری پوری رات بھی اسلامی بھائیوں سے عام ملاقات فرماتے رہتے ہیں، امیر اہلسنت جب سی سے ملاقات فرماتے ہیں تو ایس شفقت فرماتے ہیں، امیر اہلسنت جب سی سے ملاقات فرماتے ہیں تو ایس شفقت فرماتے ہیں تو ایس کے مدنی ماحول میں آگر سنتوں بھری زندگی بسر شفقت فرماتے ہیں، کاش ہم بھی اپنے ما تحت اسلامی بھائیوں پر شفقت کرنے والے بن جائیں، ان کی دلجوئی کریں نہ کہول تو ڑنے والے بن جائیں، ان کی دلجوئی کریں نہ کہول تو ڑنے والے بن جائیں، ان کو ڈائنے کے بجائے پیار سے ان کی اصلاح کریں۔

### (4).....أركان إسلام يرحمل من رعايا كي معاونت:

رہنمائی کرتے تھے۔<sup>(1)</sup>

#### (5)..... مُبُرِّد عِين وكمراه لوكول كي پيرو كرے:

یدایک واضح امر ہے کہ تمام لوگوں کی نفسیات، سوچ اورفکر ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی اچھی سوچ کا حامل ہوتا ہے تو کوئی

بری سوچ کا، کوئی امن کا خواہاں ہوتا ہے تو کوئی فسادات پھیلا نے کا شوقین ۔ حاکم وقت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ

اپنی ریاست میں ایسے لوگوں پرکڑی نظرر کھے جومعا شرے کوخراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، اس میں و نیوی شریبند بھی
شامل ہیں۔ مثلاً چوریاں کرنے، ڈاک ڈالنے، شراب و کباب کی محفلیں سجانے والے اور دیگر ناجائز سرگر میوں میں حصہ
لینے والے لوگ۔ نیز دین شریبندی والے لوگ بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ بدعتی، گراہ اور بددین لوگ جو اسلام کا لبادہ
اوڑھ کرمسلمانوں کو اسلام سے بدخل کرتے ہیں، اس میں بھی کئی طرح کے لوگ ہیں۔ مثلاً:

السام كاجماعي نظام كودر جم برجم كرك ال مين تفرقه اور پھوٹ ڈالنے والے۔

الم النبيائے كرام ، صحابہ كرام ، تابعين ، تبع تابعين اوليائے عظام وغيره كى شان ميں گستا خياں كرنے والے۔

من خصوصاً وه بدعقیده اور منافقین جوتمام حقیقی مسلمانوں کی جان ، ایمان بلکہ جان ایمان یعنی حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی باکیزه وَ است مبارکه بین عیوب ونقائص کوتلاش کرنے والے۔

الله والله و

انبیائے کرام، صحابہ کرام، اولیائے کرام وغیرہ کے مزارات کی بے حرمتی کرنے والے۔

الله الله الله المعلم الول كے مذہبی شعار جيسے رمضان المبارك ميں عبادات كا اہتمام كرنا، اعتكاف كرنا، و سول الله عنى الله عنى الله و الله و

بيْن شراه معلم المذافة شالق في المسالة المسالة

تفصیل کے لیے اِی کتاب کاباب معبد فاروق میں علی سرگرمیان "صفحہ ۴۸۳ کامطالعہ یجئے۔

اعتراضات کر کےمسلمانوں میں انتشار پھیلانے دالے۔

مذکورہ بالاتمام لوگ دینی شَریَپند کہلاتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے عہدِ خلافت میں دینی ودنیوی تمام شرپبندوں کے خلاف کاروائی فرمائی اور ہر طرف امن وامان کو قائم فرما یا، جنہوں نے دنیوی امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کے خلاف بھی کاروائی فرمائی اور جن لوگوں نے عقا کدوا عمال میں فساد وبگاڑ پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی ان کے خلاف بھی بھریورکاروائی کی ۔ (1)

## (6)....مهاجد کی تعمیر وزتی:

مسلمانوں میں زندگی اور معاشر ہے میں مساجد کی اہمیت سے کون واقف نہیں ، مساجد مسلمانوں کے لیے وہ مبارک مقامات ہیں جہاں جاکر وہ اپنے رب مؤری کا قُرب حاصل کرتے ہیں، مساجد مسلمانوں کی اجتماعیت کی جیتی جاگئ تصاویر ہیں کہ جہاں مسلمان پانچ اوقات میں ایک ساتھ جمع ہوکر اپنے رب مؤری عباوت کرتے ہیں۔ مسجد مؤمن کے لیے ایسے ہے جیسے چھل کے لیے پانی کہ مجھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اور مسلمان مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتے ۔ ریاست کے حاکم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اُن علاقوں میں مساجد کی تغیر ات کروائے جہاں ابھی تک مساجد کا ویاست کے حاکم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اُن علاقوں میں مساجد کا خیال رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کے اقدامات کو دیسے انہوں میں مساجد کا خیال رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کے اقدامات کرے ، نیز ایسی عبالس قائم کر ہے جو مساجد کے معاملات کو دیسے ۔ مُفیشر شَریحیکم المائمت مُفتی احمد یارخان نعمی علیٰ و دست کرنا۔ (۲) اس میں اضافہ کرنا۔ (۳) اس میں اضافہ کرنا۔ (۳) اس میں مرمت کرنا۔ (۵) اس میں چٹائیاں ، فرش بچھانا۔ (۲) اس کی قلعی چونا کرانا۔ (۷) اس میں روشنی وزینت کرنا۔ (۸) اس میں نماز پڑھناو تلاوت قرآن کرنا۔ (۹) اس میں دین مدارس قائم کرنا۔ (۱۰) وہاں وائس وی درینت کرنا۔ (۱۸) وہاں اذان و تکبیر کہنا۔ (۲)

` جلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>مریتفصیل کے لیے ای کتاب کاموضوع' عبد فاردتی کانظام احتساب' اور' نظام عبد فاروتی کی وسعت' کامطالعہ سیجے۔

<sup>2....</sup>تفسيرنعيمي،پ ١٠ التوبة : ١٨ ا ، ج ١٠ امل ٢٠١ ـ

الْتَحَدُّدُ لِلْهُ عَدُهُ لِلْهُ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهُ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَدُهُ اللّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

يس يانچوں نمازيں ير هول باجماعت مو توفيق اليى عطا يا الهي صَلُّواعَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللَّهُ تَعالىٰ عَلىٰ مُحَتَّد

🕒 ..... فمآوی رضویه، ج ۵،ص ۲۰-۵

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللان)

## (7)....مناسك في كے ليے سہوليات فراہم كرے:

ق اسلام کا ایک اہم رکن ہے، جس میں ہرسال اکھوں مسلمان ایک ہی لباس اور طبیے میں مکہ کرمہ میں جمع ہوتے ہیں، یہ وقت بڑا ہی پرکیف ہوتا ہے، ہر سلمان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے: ' کنجیف طاقت ہوتا ہے، ہر سلمان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے: ' کنجیف طاقت ہوتا ہے، ہر سلمان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوتی ہے: ' کنجیف طاقت میں حاضر ہوں، کنجیف میں حاضر ہوں، الله طاقہ میں حاضر ہوں، بیں حاضر ہوں، بیں حاضر ہوں، بیں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے ہی لیے ہی، تیراکوئی شریک نہیں۔' مسلمانوں کے لیے ہیں، تمام تعمین تیرے ہی لیے ہیں اور باوشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیراکوئی شریک نہیں۔' مسلمانوں کے لیے ہیں، تام فعمین تیرے ہی لیے ہیں موقع ہوتا ہے جب دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان جی کی اوائیگی کے لیے محمید الله شریف، عرف اور کی اور کی ہی ہور کی ہور کا حاضری دیتے ہیں، یقینا اس می مقد الله علی انجام دہی میں اور کی ہی برمزگی سارے سوز دگداز کو تم کر کے رکھ دیتی ہے۔ البندا حاکم کے فرائض میں سے دیجی ہے کہ وہ مناسک جی میں کوئی بھی ہور گی سارے سوز دگداز کو تم کر کے رکھ دیتی ہے۔ البندا حاکم کے فرائض میں سے دیجی ہے کہ وہ مناسک جی کے لیے دعایا کو سہولیات فراہم کر ہے، ان کی بحفاظت جی کی اوائی گئی بینا نے اس فر ایفی کی ہور آگر ہے۔ ان کی بخفاظت میں معاونت کے قافلوں کے سائل وغیرہ سے بھی آگاہ کر تے۔ سیخ ، جوان کی نیز نوابی کیا کرتے ، ان کی شیف تبار کہ تھی کہ خوان کی نیز نوابی کو نیز ان کی نواز کر ہور کی ہورا کرتے ، انہیں جی کے مسائل وغیرہ سے بھی آگاہ کرتے۔ سے جوان کی نیز نوابی کی نور تو اعظم دَ نوی انگار میاں کی ضرور یا ہے کو پورا کرتے ، انہیں جی کے مسائل وغیرہ سے بھی آگاہ کرتے۔ سے میں ان می محکول ہے ع

## دعوت إسلامي في مجلس مج وعمره:

آلُتَ مُن لِلْه عَدْمِدُ وَتِ اسلامی کی ایک مجلس'' جج وعمرہ'' بھی ہے جو جج جیسے مقدی فریضے کوسرانجام دینے والے مسلمانوں کی خیرخوابی کے بیائی گئ ہے، اس مجلس کے تحت جاج ہے سمتعلقہ خصوصی تربیتی اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے، جس میں جج وعمرہ کے ضروری مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ نیز ان کی جج وعمرہ کے حوالے سے دیگرامور میں بھی تربیت کی جاتی وعمرہ کے شروری مسائل سکھائے جاتے ہیں۔ نیز ان کی جج وعمرہ نے حوالے سے دیگرامور میں بھی تربیت کی جاتی ہوں اور اسلامی بہنوں جاتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی وعوت اسلامی واحد نہ بوائی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی وعوت اسلامی واحد نہ بون کے لیے دو ۲ کتا ہیں ''در فیق الحرمین' اور''رفیق المعتمرین' مرتب فرمائی ہیں ،ان کتب کو پڑھ کر جب حاجی جج کرتا ہے تو بعک شید الله فی تعالمی اس کے جج وعمرہ ہیں مزید سوز اور برکت پیدا ہوجاتی ہے۔

#### (8).....لوگول كوانسات دلات:

جوحا کم رعایا کوانسان نہیں دے سکتا وہ تحکمرانی کے لائق نہیں، کیونکہ اپنی رعایا کوعدل وانساف فراہم کرنا حاکم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے نیز حاکم پر جورعایا کے حقوق لاگوہوتے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حق ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اپنے عہدِ خلافت میں ہر طرف انساف کا دور دورہ کر دیا تھا، آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انساف قائم کرنے کے لیے اپنی ذات کی بھی پرواہ نہ کی ، اگر کسی نے آپ کی ذات پر مقدمہ قائم کیا تواسے ڈانٹے یا جھڑ کئے کے بجائے خود کوعد الت میں پیش کیا اور اس مقدمے کا سامنا کیا۔ (1)

٧٣٠

### (9)..... جان، مال، اولاد كاتحفظ فراجم كرے:

ریاست میں امن وامان قائم رکھنا حاکم کی اہم فرمدداریوں میں سے ہے، یقینا جوحاکم اپنی عوام کی جان، مال اور اولا دوغیرہ کو تحفظ دینے میں کا میاب ہوجاتا ہے وہ ان کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ اگرحاکم یہ چاہتا ہے کہ اس کی جان، مال، اولا دوغیرہ کو تحفظ ولی جائے تو اسے چاہتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو تحفظ فراہم کرے اسے بھی اپنے فرمدداران سے تحفظ ملے گا، بصورت ویکر وہ تحفوظ نہیں ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَحِی الله تَعَالَى عَنْه نے اپنے عہدِ خلافت میں ایسا امن وامان قائم کیا کہ جس سے لوگوں کی جان، مال، اولا دکو ایسا تحفظ ملاجس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ کے عہد میں کی وجرائت نہیں تھی کہ کہی بھی شخص کی عزت یا مال وغیرہ پر ہاتھ ڈالے۔ آپ نے اپنے گورنروں کو واضح طور پر بیارشادفر ما دیا تھا کہ میں نے تم لوگوں کوعوام پر اس لیے نہیں مقرر کیا کہ ان پرظلم و تم کر کے ان کی کھالیس واضح طور پر بیارشادفر ما دیا تھا کہ میں نے تم لوگوں کوعوام پر اس لیے نہیں مقرر کیا کہ ان پرظلم و تم کر کے ان کی کھالیس اتارہ ، ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلو بلکہ اس لیے جیجے رہا ہوں کہ ان کو دین کی با تیں سکھا ؤ۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ و تارہ وی کے ان کی کھالیں اتارہ ، ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلو بلکہ اس لیے جیجے رہا ہوں کہ ان کو دین کی با تیں سکھا ؤ۔ وغیرہ وغیرہ و تم کر کے ان کی کھالیں اتارہ ، ان کے مال واسباب پر قبضہ کرلو بلکہ اس لیے جیجے رہا ہوں کہ ان کو دین کی باتیں سکھا وَ وغیرہ وغیرہ

### (10) .... شرعی مدود کو قائم کرے:

تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک اسلامی ریاستوں میں شرعی حدودکوقائم کیاجا تار ہااس وقت تک تمام مسلمان احکام شرعیہ پڑئل کرنے میں نرمی برتی گئی وہیں احکام شرعیہ پڑئل کرنے میں نرمی برتی گئی وہیں ذلت و بربادی اور تباہی کا دور شروع ہوگیا۔ شرعی حدود قائم کرنا پرامن معاشرے کے قیام میں ایک اہم کردار اداکرتا

المطالعة على المسلم على المسلم

مَثِن سُن معلس للدَفاتَشَالقِ لمي تنظر وتوت اسلال )

جلدؤؤم

ہے۔ جب کوئی شخص کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے اور اس کی سزا پاتا ہے تو دیگر لوگ اس سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ، اگر مجرموں کو ان کے جرائم کے مطابق سزائیں نہ دی جائیں تو یقیناً معاشرے میں جرائم بڑھتے ہی جائیں گے اور بیجی ہوسکتا ہے کہ خود حاکم بھی ان کی لیسیٹ میں آ جائے۔ لہٰذا حاکم وفت کے لیے بہت ضروری ہے کہ پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اسلامی حدود کا نفاذ کرے۔

## (11) ..... ہروہ کام کرے جو ملکی مفادیں ہو:

عاکم وریاست کی مثال ایک اکھیارے اور نابین شخص کی طرح ہے، نابین شخص کونہیں معلوم کہ مجھے کہاں جانا ہے،
اگھیارااسے جہاں لے جائے گاوہ وہاں چلا جائے گا۔ ریاست بھی ایک نابین شخص کی طرح ہے، حاکم اس میں جوبھی معاملات کرے گاوہ سب اس پراٹر انداز ہوں گے،اگر کام شبت ہوگا تواس کے نتائج بھی شبت ہی برآ مدہوں گے،اگر کام منی نوعیت کا ہوگا تواس کے نتائج بھی منی ہوں گے۔لہذا حاکم کا دورا ندیش ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کام منی نوعیت کا ہوگا تواس کے نتائج بھی منی ہوں گے۔لہذا حاکم کا دورا ندیش ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بھی کام کو کام منی رہے ہو گئی مفادیس ہو کہی بھی وہ کام نہرے جو کرنے جو اسلامی ریاست، حکومت یا رعایا کے مفادیس نہ ہو۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ فلال کام ملکی مفادیس ہے یا نہیں؟
بہترین طریقہ یہ ہے کہ مشاورت سے کام لے، مشاورت کی برکت سے اِن شائع الله عزائل فواکہ ہی حاصل ہوں گے۔ امیر المؤمنین حصرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَنِیَ الله نَعَالَ عَنْه کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنا ہوتا تو آ ہو اگر برصحا بہرام عَنْدِیم الزِفْوَان سے مشاورت کرتے اور جومتفقہ فیصلہ ہوتا اس کے مطابق عمل فرماتے۔ (1)

### (12).....ا ما كم احتياط كرك\_\_\_\_!

واضح رہے کہ حاکم کی مثال ایک سفید چادر کی طرح ہے کہ جس پرلگا داغ بہت دور سے نظر آجا تا ہے۔ لہذا حاکم کو چاہیے کہ ہر ہر معالمے میں پھونک کوفنک کر قدم رکھے بھی بھی کوئی ایسا کام ندکر ہے جواس کی شخصیت کو داغ دار کرے، رعایا کے اذہان میں شکوک وشبہات پیدا کرے۔ خودکورعایا کے لیے آئیڈیل شخصیت بنانے کی کوشش کرے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ میراایک ایک فعل رعایا کی نظر میں ہے میں جیسا کروں گارعایا پر دیساہی تاثر پڑے گا۔ جہاں

( جلدؤؤم ِ

 <sup>● ....</sup>مریتفصیل کے لیےای کتاب کے باب 'عبد فاردقی کاشورائی نظام' 'صفحہ ۱۸۱ کامطالعہ کیجے۔

میری اچھی باتوں پرتعریف کی جائے گی وہیں میری غلطی پرسوسو باتیں بھی بنائی جائیں گی، لبذا حاکم کو چاہیے کہ ہر معالطے میں نہائی جائیں گا، لبذا حاکم کو چاہیے کہ ہر معالطے میں نہائی معالطے میں بھی انہائی معالطے میں بھی انہائی محتاط تھے، بسااوقات آپ ایسے کام بھی نہ کرتے جوآپ کے لیے بالکل جائز ہوتے کہ کہیں رعایا کے دلوں میں میر بے متعلق شکوک وشبہات نہ پیدا ہوجائیں۔ بلکہ اگر کوئی ایسامعا ملہ سرز دہوجا تا تواس کی فی الفور وضاحت فرماتے تا کہ لوگ غیبت، بد کمانی اور تہمت جیسے گنا ہوں میں مبتلا ہونے سے بی جائیں۔

## (13) ....تعميراتي منصوبول پرتوجدد:

کسی بھی ریاست کی ترتی میں معاشی کیفیت کا بہت دخل ہے۔ ملکی معیشت کو بڑھانے اور بہتر کرنے کے لیے حاکم کو چاہیے کہ ریاست میں مختلف تعمیراتی منصوبے ترتیب دے، ایسے فلاحی کام کرے جس سے ملکی معیشت پر اچھا اثر پڑے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اینے عہدِ خلافت میں اس بات پرخصوصی توجہ دی اور مختلف شعبہ جات کا قیام ، مختلف تعمیرات وغیرہ کروائیں ، یہی وجہ ہے کہ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی ریاست و سیج مونے کے ساتھ ساتھ بہت خوشحال بھی تھی۔ (1)

## (14)....معاشرتی أمور پرخصوصی توجدد سے:

ایک بہترین معاشرے سے بی بہترین ریاست کا پہ چاتا ہے، حاکم وقت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ معاشرتی امور پر بھی خصوصی توجہ دے، لوگوں کے مسائل کوحل کرے، انہیں ایسے وسائل فراہم کرے جس سے وہ خوشحال ہوجا کیں، اگر ان پر کوئی ساوی آفت آجائے تو ان سے بھاگنے کے بجائے ان کے غم اور تکالیف میں برابر شریک ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم مَنِینَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے معاشرتی امور میں اپنی ذات کوجس طرح شریک ہو۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم مَنِینَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے معاشرتی امور میں اپنی ذات کوجس طرح مصروف کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔ لوگوں کے گھریلومعاملات تک میں آپ نے ان کی مدد کی ہمشکل معاسلے میں ان کی تکالیف میں نود اس طرح شریک ہوئے گویا آپ لوگوں کے خادم ہیں، عام الرمادہ میں آپ نے لوگوں کے خادم ہیں، عام الرمادہ میں آپ نے لوگوں سے قط ایپ ہاتھوں سے کھانا پکا کرکھانا یا اور لوگوں کو کھانا پکا کر دکھایا کہ ایسے پکایا جاتا ہے۔ جب اللّٰه عزوجاً نے لوگوں سے قط

732 مطلس المذيقة شالق الميثاثيث (وكوت اسلان)

<sup>1 ....</sup>مريتفصيل كے ليےاى كتاب كے باب "عبد فاردقى كى تعيرات "صفى 279 كامطالعد يجيئه

سالی کو دور فرمایا اور لوگ خوشحال ہو گئے تو آپ نے ایک علاقائی دورہ فرمایا اور دیکھا کہ اب لوگ اپنے گھروں کو واپس جارہ بیں ہیں تو آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا: '' میں گواہی دیتا ہوں کہ بیہ مصیبت آپ کی وجہ سے ٹل ہے۔'' آپ زِهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نَهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

صَلُّواعَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

#### <u>ٚۿٵڒۅڨٳۼڟڿٳۅۘۯۥڰۘۅٙۯڹڒۅڹػٵڿؾڛٵ</u>ۘۘ

## (1) ....تقرری کے بعد گرانی:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعر فاروق اعظم رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نه صرف کُوی شرا نظ کے ساتھ گورز کے تمام معاملات سے باخبر گورز بننے کے بعداس کی نگرانی بھی فرماتے بلکہ آپ کی یہ پوری کوشش ہوتی تھی کہ گورز کے تمام معاملات سے باخبر رہیں کہیں وہ خواہشات نفس میں مبتلا ہوکرا پے عبد کی خلاف ورزی تونییں کررہا کسی پرظلم وستم تونییں کررہا ہیں پرظلم وستم تونییں کررہا ہیں رعایا کے حقوق پامال تونییں کررہا۔ آپ رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه خود بیان فر مایا کرتے ہے کہ: ''ایشقا عَاهِلِ لِی ظَلَمَ اَحْداً وَبَلَغَنِیٰ مَعَظْلَمَتُهُ وَ لَمُ اعْتَیْنِ هَا فَانَا ظَلَمَتُهُ لِی میں میں بنا ہوکرا ہے تعدال کی مقرر کردہ عالم نے کی بھی خض پرکوئی ظلم کیا اور مجھ تک اس کے خطم کی خبر پہنچ گئی اس کے باوجودا گرمیں نے اسے تبدیل نہ کیا تو یہ ایسے ہوگا جسے میں نے اس پرظلم کیا۔''(2)

ان سے کوئی شاہ تَعَالَی عَنْہ گورزوں کی تقرری کے بعدان کے متعلق لوگوں سے بوچھ کچھ فرماتے رہتے تھے،اگر لوگوں کو ان سے کوئی شاہت وغیرہ ہوتی توان کے خلاف کاروائی فرماتے۔ واقع کسی کوذ مدداری دینے کے بعداس کی کارکردگی کو این سے کوئی شاہت امر ہے، اس سے قابل لوگوں کی صلاحیں سامنے آتی ہیں۔ نیز بوچھ پچھکا نظام حاکموں، گورزوں کی دونوں طور پر کمزور نہیں ہونے دیتا۔

` جلدوُوُم

السنستن كبرى، كتاب قسم القي والغنيمة ، الإختيار في التعجيل ــــالخ ، ج ٢ ، ص ١ ٥٨ ، حدث: ١٣٠٣٢.

<sup>2 .....</sup> مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب الباب الحادي والاربعون من ١١١٠

## (2).... عكم انول سے وفود جھيجنے كامطالبه:

واضح رہے کہ کسی بھی حاکم کی ذمہ داری کوسب سے زیادہ دیکھنے اور جانے والی اس کی رعایا ہوتی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں کوبطریق احسن پورا کربھی رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ حاکم کا تعلق رعایا کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے ہوتا ہے، امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی اس امر سے اچھی طرح واقف تھے، للبذا آپ دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى اللهُ مَنِين حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ عَنْهُ بھی اس بات کا تعلی دیا کہ اپنے علاقے کے مختلف وفو دمیر بے پاس بھیجے نے اپنے حکم انوں کی کارکردگی جانے کے لیے انہیں اس بات کا تعلی دیا کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناا براہیم دَخیۃ اللهِ تَعَالَ عَنْهُ فَر ماتے ہیں کہ '' امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْهُ جب حاکم بناتے توان کی کا کردگی جانے کے لیے انہی کے علاقوں سے وفودکوطلب فرمایا کرتے تھے۔''(1)

(3) .....وفرد سے حکم انوں کی کو جھ گھھ:

امیرالمؤمنین حفرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهُ خَصرف مختلف علاقوں سے وفود کوطلب فرماتے بلکه ان سے وہاں کے حکرانوں کے متعلق مختلف معاملات میں پوچھ یچھ بھی فرماتے رہتے ہے۔ چنانچہ جب وفود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ ان سے یوں سوالات پوچھے: ''تمہارا حکران کیسا ہے؟ کیا وہ غلاموں کی عیادت کرتا ہے؟ کیا وہ جنازوں میں شرکت کرتا ہے؟ اس کا دروازہ زم ہے یا سخت؟ (یعنی رعایا کی دادری کے لیے وہ کھلار ہتا ہے یا بند؟)'' اگروفد کے لوگ یہ جواب دیتے کہ ان کے دروازے پرمظلوموں، غریبوں کی هنوائی ہوتی ہے اور بیغلاموں کی عیادت بھی کرتے ہیں تو آپ اس حاکم کوچھوڑ دیتے ورنداس کی طرف پیغام بھیج کرا سے معزول کردیتے۔ (2)

امیرالمؤمنین حضرت سِیِدُ ناعمر فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه اپنی با کمال فراست سے اس بات کوجانے تھے کہ بعض اوقات رعایا اپنے حاکم کے رعب وربد ہے کی وجہ سے اس کے سامنے بات نہیں کر پاتی ،ای وجہ سے آپ جب کسی حاکم یا گورز کے پاس کوئی قاصد جھیجے تو اسے تھم فر مادیتے کہ واپس آتے ہوئے لوگوں میں اس بات کا اعلان کردے کہ اگر

أَيْنَ كُنْ مَجِلِسِ لَلْمُغَدَّ الشِّلْةِ فَيْنَا وَلَهِ مِينَاتِ (رَّوتِ اللان )

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب الخلافة، آداب الاسارة، الجزء: ٥، ج س ص ٥٠ م محديث: ١٣٣٢ ـ

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب الخلافة، آداب الامارة، الجزء: ٥، ج ٣، ص ٢٠٠م حديث: ٣٠١٣٣٢

کوئی ذاتی مکتوب امیر المؤمنین تک پہنچانا چاہے تو مجھے دے دے میں پہنچادوں گا۔ خوداس قاصد کو بھی اس بات کاعلم نہ ہوتا تھا کہ اس مکتوب میں کیا لکھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ رعایا میں سے سی شخص کوا پنے متعلقہ حاکم سے کوئی شکایت ہوتی تو وہ بلاوا سطہ امیر المؤمنین تک پہنچ جاتی۔ گویا آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عوام کوا پنے دکھ در د بیان کرنے کے لیے ایک راستہ بنا کردے دیا تھا کہ جو چاہے اس راستے سے اپنے دکھ در دامیر المؤمنین سے بیان کرسکتا ہے۔ جب قاصد ان خطوط کو لے کر پہنچتا تو آپ انہیں زمین پر پھیلا دیتے اور ایک ایک کر کے سارے خطوط پڑھتے۔ پھر ان کی تحقیق کے بعد تھم جاری فرماتے۔ (1)

## (5).... حكم انول كے ليجلس احتماب:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَلَه فقط عوام الناس کے مکتوب اور خبروں پرکسی گورنر یاعامل کی پکڑ نہیں فرماتے سے جب تک اس کی تحقیق نہ فرمالیے ، تحقیق کا ایک طریقہ کاریہ بھی تھا کہ آپ نے ایک مجلس احتساب قائم فرمادی تھی جس کے نگران حفرت سیّد نا محمد بِن مَسلَمته دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه حَصَ جب بھی کسی حاکم کے خلاف کوئی شکایت موصول ہوتی توسیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه حضرت سیّد نا محمد بِن مَسلَمَه دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کواس کی تحقیق کوئی شکایت موصول ہوتی توسیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کے بارگاہ کے لیے بھیجتے ، وہ اپنے معاونین کے ساتھ جاتے اور معاطی کی تحقیق کر کے سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه کے بارگاہ میں کمل کارکردگی پیش کردیتے ، پھرسیّد نافاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه اس کے مطابق کاروائی فرماتے ۔ (2)

## (6)..... حکم انول کے احتساب کامدنی مشورہ:

امیرالمؤمنین حضرت سیِدٌ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه ہرسال جی کے موسم میں حکمرانوں کا احتسابی مدنی مشورہ بھی فرما یا کرتے بنے، جس میں رعایا کواس بات کی مکمل آزادی دی جاتی تھی کہ اگر کسی بھی فاروقی گورز نے اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہووہ بھر ہے مجمع میں اس کو بیان کر کے اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ کئی بارایسا ہوتا کہ کسی بھی معروف سے مورز کے خلاف کوئی شکایت کی جاتی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسی وقت اس کے خلاف کاروائی کرتے ، جبیہا کہ حضرت

حبلدؤؤم

<sup>🗗 .....</sup> تاريخ مادينة منوره ع ج م ص ۲۰ کـ

<sup>2 ....</sup>اسدالغابة محمدين مسلمة رج ٥٥ ص ١٠١٠

سِيِّدُ نَاعَرُويِن عاص دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ خَلَاف كَسي شخص نے زیادتی كی شكایت كی تو آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسى وقت سيدُ ناعَمُرُويِن عاص دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مالى بدله دلوايا۔ (1)

## (7)..... فاروقِ اعظم كالإحتماني عَلا قائى دُوره:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کی بید مدنی سوچ تھی کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے علاوہ
امیر المؤمنین کے لیے بید بات انتہائی اہمیت کی حافل ہے وہ رعایا کی خبر گیری اور حکومتی معاملات کے بارے میں اطمینان
قلبی کے لیے بذات خود مختلف ریاستوں کا علاقائی دورہ کرے۔ چنانچہ آپ دَفِیَ اللهُ تَعَالَٰ عَنْه نے ارشاد فرمایا: ' اِن شَآءً
ادلله عزد بل اگر میں زندہ رہاتو پورے ایک سال اپنی سلطنت کا دورہ کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں لوگوں کی بعض ضرور تیں
ادلی ہوتی ہیں جو نہ تو وہ خود مجھ تک پہنچا یاتے ہیں اور نہ ہی ان کے گور نرمجھ تک پہنچاتے ہیں، میں ملک شام جاؤں گا
وہاں دومہینے قیام کروں گا، پھر بھرہ میں بھی دومہینے قیام کروں گا، والله میری زندگی کا بیربت پیاراسال ہوگا۔''(2)

واقعی ایک کامیاب حاکم کے لیے یہ بات خوب ہے کہ وہ اپنی ریاست کا دورہ کرے،خود جا کرعوام سے ملاقات کرے، ان کے ساتھ گھل اُل جائے اور ان کے وہ تا ترات سے جو نہ تو وہ خود پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے حاکم، دراصل امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے قیامت تک آنے والے حکمر انوں کوحکمر ان کرنا سکھا دیا کہ حکمر انی ایسے کی جاتی ہے۔ ایک کا میاب حاکم کے بیاصول ہیں۔ اللّٰه طُوبیل کی ان پر کروڑ وں رحمتیں نازل ہوں اور ان کے صدیے ہماری مغفرت ہو۔

موں اور ان کے صدیے ہماری مغفرت ہو۔

آمیدی نے بچاج الائے بی الْاَحییٰ مَنْ اللهُ تَعَالٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْم

# (8)....رعايا كى شكايتول كى تحقيق:

امیر المؤمنین حضرت سنیدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوجب بھی رعایا كی طرف سے حاكموں كے متعلق شكایات موصول ہوتیں تو آپ فی الفوران كے خلاف كاروائی نه فر ماتے بلكه اس كی تحقیق كرتے اور پھر كاروائی فر ماتے، شكایات موصول ہوتیں تو تھے، بسااوقات آپ اپنا قاصداس حاكم كی طرف بھیجے اور فر ماتے كه "مجھے تمہار نے تعلق فلاں

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شالعِ لمينة فق (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> طبقات كبرى، ذكر استخلاف عمر، ٣، ص٢٢٣ ـ

<sup>💋 .....</sup>ناریخ طیری ہے ۲ ہاں ۳۵ ۵۔

شکایت ملی ہے، اس کی وضاحت کرو۔' اگر معاملہ حساس نوعیت کا ہوتا تو اس حاکم کوئی الفور طلب فر ما کراس سے بوچھ پھی جھے فر ماتے، جیسا کہ ایک بار حضرت سیّدُ ناعَمرُوین عاص دَحِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کے متعلق آپ کوشکایت پینجی کہ انہوں نے امیر المؤمنین کے بیٹے کے ساتھ رعایت کی ہے تو آپ نے فی الفور انہیں بلایا اور ان کے خلاف تمام با توں کی تحقیق فرمائی۔اگرکوئی ایس خبر پہنچی جس معتقل فقط و یکھنا ہی کافی ہوتا تو دیکھتے ہی اس کے خلاف کاروائی فرمادیتے، مَثلًا حضرت سیّدُ ناسَعدین آبی وقاص دَحِی الله تُعالی عَنْه کے متعلق مید شکایت ملی کہ انہوں نے محل کا بڑا دروازہ بنالیا ہے اور عوام کے لیے بند کردیا ہے تو آپ نے قاصد کو بیتکم دے کر بھیجا کہ جاؤ دیکھواگر بڑا دروازہ ہوتو اسے فی الفور جلا دینا، بعد کے لیے بند کردیا ہے تو آپ نے قاصد کو بیتکم دے کر بھیجا کہ جاؤ دیکھواگر بڑا دروازہ ہوتو اسے فی الفور جلا دینا، بعد از ان قاصد نے ایسا ہی کیا جمع سے گورنر حضرت سیّدُ ناسَعیدین عامر دَحِی اللهُ تُعَالٰ عَنْه کے خلاف جب لوگوں نے چار شکایات کیں تو آپ نے ان سے بھی تفتیش فر مائی اور ان کی وَضاحت طلب کی۔ اس طرح سے بیبیوں وا تعات کتب سیر وتاریخ ہیں ملاحظہ کے جاسے تا ہیں۔

# (9).... ثكا يتول كي تحقيق ك بعد مملى كاروائي:

کسی بھی حاکم کے خلاف ملنے والی شکایتوں کی جب مکمل تحقیق ہوجاتی کہ وہ واقعی بالکل صحیح ہیں تو آپ اس حاکم کو ذرہ برابر مہلت نددیتے اور اس کے خلاف کاروائی فرماتے ۔ کوفہ کے حاکم کے خلاف جب کوفہ والوں نے شکایت کی تو آپ نے حضرت سیّنۂ نامحد بین مَسلَمَه دَهِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کو اس کی تحقیق کے لیے بھیجا، انہوں نے تحقیق مکمل کر کے ان کی کار کردگی بارگاہ فاروقی میں پیش کردی۔ (1)

#### حکمرانون کودی جانے والی سزائیں

#### (1)....گورزول سے رمایا کوبدله دلانا:

تحكمرانوں كودى جانے والى سزاۇل بيل سے ايك سزاريھى ہے كەاگرىمى حاتم نے كسى شخص كے ساتھەزيادتى كى تو آپ دَخِهَ اللّهُ تَعَالَ عَنْهِ نِهِ اِس حاتم سے اس شخص كوبدله دلوايا به (2)

\_ ج**ل**دۇۇم\_

<sup>1 .....</sup> طبقات کبری، ملیح بن عوف السلمی، ج۵، ص۲ ۸۰

<sup>2.....</sup>طبقات کیری ذکر استخلاف عمرج ۲٫ص ۲۲۳۔

#### (2).... محورزول کی دُرے سے تادیب:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفار وقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بعض گورنرول کے خلاف تا دبی کاروائیوں میں کوڑ ہے کا بھی استعال فر ماتے ہے، رعایا کے معاملات میں وُرّہ عام تھا، بلکہ اس وُرّ ہے کوآپ ہروقت ساتھ درکھا کرتے ہے، اس طرح بعض گورنرول کوبھی آپ نے وُرّ ہے کے ذریعے سزادی ، جب آپ نے ملک شام کا دورہ کیا تو بعض گورنرول کے پاس ان کی ضرورت سے زیادہ سامان دیکھا توان پرسخت ناراض ہوئے اورا پنے وُرّ ہے سے ان کو مارا۔ اس سفر میں بعض ذمہ داران نے اچھا لباس پہن کر آپ کا استقبال کیا آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے انہیں ویکھا تو انہیں وُرّہ مارت ہوئے تاراضگی کا اظہار فرمایا اورار شاد فرمایا: '' آئندہ تم میرااس طرح استقبال نہ کرنا۔''(1)

### (3) .... حكمرانول كو دُانث دُيث كرنا:

سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیاوت مبارکتھی کہ آپ حکمرانوں کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بارحفرت سیّد ناعمرُوین عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کولکھا:'' مجھے تمہارے متعلق بیخبر کینچی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک بارحفرت سیّد ناعمرُوین عاص دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کولکھا:'' مجھے تمہارے لیے بیکافی ہے کہتم نے ایک منبر بنالیا ہے جس کے ذریعے تم لوگوں کی گردنوں سے بھی او پر ہونا چاہتے ہو، کیا تمہارے لیے بیکافی نہیں ہے تم سیدھے کھڑے ہواور مسلمان تمہارے قدموں کی ایڑ یوں کے برابر ہوں، میں نے تمہارے خلاف عہد کرلیا ہے کہتم اس کوتو ڑدو۔''(2)

#### <u>گُورِ نزون کی معز و لی</u>

گورنروں کودی جانے والی سزاؤں میں ایک اہم سزاان کی معزولی بھی تھی، واضح رہے کہ سی گورنر یا عالم کی معزولی امیر المؤمنین کی صوابدید پر ہے کہ وہ معاطے کی نوعیت کودیکھے کہ اس کے لیے کیسی سزا مناسب ہے؟ سیّد نا فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تُعَالٰ عَنْه اس معاطے میں بہت ہی دوراندلیش شے، آپ معاطے کی نوعیت کودیکھتے ہی بیچان جاتے شے کہ اس حاکم کوئسی سزادی جائے؟ تاریخ وسیر کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب کوئی حاکم اپنی ذمہ

( المُثَلُّ المُعَلِّدُ المُعْلِدُ المُعَلِّدُ المُعْلِدُ الْعُلِدُ المُعْلِدُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ الْعُمِلِي الْعُلِمُ الْعُمِ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعِلْمُ ل

<sup>1 .....</sup> تاریخ مدینهٔ منورد، ج۲، ص۸۳۸ سلخصال

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب الخلافة ، آداب الامارة ، العجزه : ٥ ج ٣ ، ص ٧ • ٣ ، حديث : ١٣٣٣ .

داریوں سے کوتا ہی کرتا یا ایسے خارجی اُمور میں مبتلا ہوجا تا جوایک حاکم کے لیے مناسب نہ ہوتے توسیِّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه اسے معزول فرمادیتے۔ بیبیوں ایسے وا قعات ہیں کہ سیِّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نے مختلف گورنروں کومعزول کرکے ان کی جگہسی اور کوحاکم بنایا۔

## (1)....ماحم وقت كوسابقة كام يرلكاديان

حضرت سيّدُ نامُروَه بن رُوَيم دَخنهُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه سے روايت ہے کہ امير المؤمنين حضرت سيّدُ نامُر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه لوگوں سے حال اَحوال دريافت فرمايا کرتے تھے، جب اہل جمع گزرے تو آپ دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان سے يو چھا: ''تمہارا حاکم کيسا ہے؟''انہوں نے عرض کيا: ''ويسے تو وہ بہت الجھے ہيں ليکن انہوں نے ايک بالا خانہ بناليا ہے جس ميں وہ رہتے ہيں۔'سيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اس حاکم کوايک مکتوب قاصد کے ذريعے روانہ کرديا نے تاصد کو يہ جس ميں وہ رہتے ہيں۔'سيّدُ نافاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تُعَالَى عَنْه نے اس حاکم کوايک مکتوب قاصد کے ذريعے روانہ کرديا نے تاصد کو يہ جس ميں وہ رہے ہوں کہ اس بالا خانے کوآگ لگا دو۔'' چنانچہ قاصد گيا اور آپ کے تھم کی تعمیل کرتے ہوئے اس بالا خانے کوآگ دو۔'' چنانچہ قاصد گيا اور آپ کے تھم کی قاروقی ميں حاضر ہوگيا۔

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے جیسے ہی اس حاکم کود یکھا تو فر ما یا: '' تین دن تک قید ہوجا وَاوراس کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔'' تین دن بعد آپ نے اس حاکم کوایک مقام پر بلایا جہاں صدقے کے اونٹ تھے، پھراس کی قیص اثر وا کے اونٹ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے اس حاکم اونٹول کو پانی پلاتار ہا یہاں تک کہ تھک گیا۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَلْه نے اس محمد سے فرمایا: '' ہاں! اب بتا وَتم کب سے اس عہد سے پر فائز ہو؟'' اس نے عرض کیا: '' حضور! تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔'' فرمایا: '' اس لیے تم نے بالا خانہ بنایا تھا تا کہ اس میں بیٹھ کرتم مسکینوں، فقیروں اور پتیموں سے او نیچے ہوجاؤ۔ گورنری سے بہلے جو کام کرتے تھے جاکر وہی کر واور دوبارہ میر سے یاس نہ آنا۔''(1)

#### (2)....هائم وقت كوچروا بإبناديا:

حضرت سيّدٌ نابِلال بِن أُمّيَّهِ دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه بِي روايت ہے كه امير المؤمنين حضرت سيّدٌ ناعمر فاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سيّدٌ ناعِياض بِن عَنم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه كوملك شام كا گورز بنايا۔ پھر آپ كوان كے متعلق بي خبر ملى كه

🕕 ..... تاریخ این عساکو، ج۲ ۳، ص۱۲ ـ

جلدؤؤم

انہوں نے ایک اعلیٰ قتم کا جمام بنالیا ہے نیز چند مخصوص لوگوں کو اپنی مجلس میں بھی شامل کرلیا ہے۔ آپ نے فور اُان کو طلب فر مایا۔ جیسے ہی یہ بارگاہِ فاروتی میں پہنچ آپ نے تین دن تک ان سے کوئی کلام نہ کیا، چو تھے دن ان کو بلا یا، ان کے لیے ایک اُون کا جُبِم منگوا یا اور فر مایا: ''اسے پہن لو۔'' پھر آپ نے انہیں چروا ہوں والا تھیلاد یا اور ساتھ ہی تین سو کر یاں دے کرفر مایا: ''اِنْعَقْی بھا یعنی جاؤاور جا کر بکریاں چراؤ۔''

وہ بکر یاں لے کر چرانے کے لیے چلے گئے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ سبّد ٹا فاروق اعظم رَمِن الله تَعَالَى عَنْه نے انہیں دوبارہ بلایا، وہ تیزی سے واپس پلٹے کہ شایدکوئی نیا تھم ارشاد فرما عیں لیکن آپ نے فرمایا: ''ان بکریوں کوایسے ایسے چرانا، جا وَااب جا کر چراؤ۔' وہ بکریاں لے کر پھر چلے گئے بھوڑی ہی دور گئے تھے کہ دوبارہ انہیں بلایا، اس طرح آپ نہیں کئی بار بلایا یہاں تک کہ ان کی پیشانی پر بسینہ آگیا۔ فرمایا: ''جا وَاور فلال دن بکریاں میرے پاس لے کر حاضر ہوجائے۔' وہ گئے اور مقررہ دن پر بکریاں لے کرحاضر ہوجائے۔' وہ گئے اور مقررہ دن پر بکریاں لے کرحاضر ہوگئے۔ سبّدُ نافاروق اعظم رَمِن اللهُ تَعَالَى عَنْه باہم نکا اور فرمایا: ''ان بول نے دوش بھراادر بکریوں کو پانی پلانے گئے۔'' جب پانی پلالیا توسیّدُ نافاروق اعظم رَمِن الله تَعَالَى عَنْه نے فرمایا: ''اب دوبارہ ان بکریوں کو لے جا وَاور چراؤ، پھر فلال دن میرے پاس لے کر آنا۔'' ای طرح دوتین ماہ تک آپ وَمِن الله تَعَالَى عَنْه نے ان کو بلاکرار شاد فرمایا: ''تم نے اپ لے جمام بنایا تھا، ساتھ ہی مخصوص لوگوں کو این شست میں دوائل کرلیا تھا، آئندہ ایسا کرو گے؟''انہوں نے نہ کرنے کا عبد کیا تو آپ نے انہیں دوبارہ ان کی ذرمہ داری پر بھیج دیا۔ (1)

### <u>سُتَيْدُنا خَالد بِن وَ لَيْد كَى مَعَنَ وَ لَيْ</u>

خلیفة دسول الله امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا ابوبکرصدین دَینَ اللهٔ تَعَالَى عَنْه کے وصال تک حضرت سیّدُ نا خالِد بین ولید دَینَ الله تَعَالَى عَنْه بی ملک شام کے محافی براسلامی لشکر کے سپرسالار تھے، جیسے بی سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَینَ الله تُعَالَى عَنْه مَعَالَى عَنْه بی ملک شام کے بیان کومعزول کردیا۔ بیسیّدُ نا خالدین ولید دَینَ الله تَعَالَى عَنْه کی پہلی معزولی محرولی محرولی معرولی معرولی معرولی معرولی معرولی اسلامی اسلام

ا جلدوُؤم س

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

<sup>1 .....</sup> تارىخ مدبئة منورد، سيرة عمر في عماله، ج ٢ ، ص ١ ٨ مـ

عند بی کا و خل تھا، شامی وایرانی لشکروں پرآپ کی دھاک بیٹے چی تھی، یہاں تک کہ مختلف علاقوں کے لوگ دُور وُور سے
آپ کود کیھنے کے لیے آتے سے ، شامی لشکر کے فوجی آپ کے نام سے کا نیتے سے ، یہ وہ وقت تھا جب سیّدُ نا خالد بن ولید
رَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْد کو اللّه عَنْ مَلْ نَے وَسِعتیں اور بلندیاں عطافر مادی تھیں۔ عین اسی وقت امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر
فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے ان کومعزول کر کے حضرت سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد کوسید سالار بنادیا۔
میدُ نا خالد بن ولید کی معزول کی وجو ہات:

امیرالمؤمنین حضرت سبّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سبّدُ نا خالِد بِن ولِید دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوکسی ذاتی رَخِش، بُغض وعِناد، حَسَدوکیدَ، عَدَاوَت وجَلَن یاکسی شم خفگی وناراضی کی وجہ سے ان کے عہدے سے معزول نہیں کیا تھا بلکہ خَیراَ ندلیثی، خَیرِخُواہی ، خُلُوص و ہَدروی، کِفایت شِعاری اور اور سلامت رَوِی کے پیش نظر کیا تھا، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ہر گرُ جُنَ تَلَٰیٰ نہیں کی تھی بلکہ شَفقتِ اَحِباء کاحق ادا کیا تھا۔ علمائے البسنت نے سبّدُ نا خالِد بِن ولید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کَ معزولی کی درج ذیل وس وجُوبات بیان کی ہیں:

(1) .....حضرت سِیّد ناخالید بن ولید رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه کی جراکت و بها دری اورجنگی مهارت نے روی لشکر کے ہوش اُڑا دیے ہے، روی شکر کا جربی ان کی ایم میں کرکا نیخ لگ جاتا تھا، جرروی سپاہی کا یہ خیال تھا کہ شاید حضرت سِیّدُ ناخالید بِن ولید رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه بَد است خود ایک لشکر بین، ان کی وجہ سے اسلامی لشکر کا حوصلہ برقر ارہے، اگر بینہ ہول تو اسلامی لشکر کا حوصلہ برقر ارہے، اگر بینہ ہول تو اسلامی لشکر کی کوئی اہمیت نہیں، سِیّدُ نافاروقِ اعظم رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نے ان کومعزول کر کے اس فاسد خیال کو ختم کرو یا اور رومیول کو بید باور کرایا کہ اگر سیّدُ ناخالِد بِن ولید رَخِیَ الله تَعَالَی عَنْه نه بی ہول تب بھی اسلامی لشکر کے رعب ود بدب میں کوئی فرق نہیں آ کے گا، اسلامی لشکر کا جرسر وار حضرت سیّدُ ناخالِد بِن ولید رَخِیَ الله تُعَالَی عَنْه کی طرح ماہر جنگ ہے۔

(2) ....سیّد ناخالد بن ولید دخوی الله تَعَال عَنْه کی جراءت و بها دری کے سبب آپ کی ذات کے لیے بھی کافی خطرات بڑھ گئے تھے، بلکہ رومی لشکر نے مکر وفریب ہے آپ دخوی الله تُعَال عَنْه کوکئ بارشہید کرنے کی کوشش بھی کی ، حالانکہ آپ کی موجودگی سے مجاہدین کوڈھارس ملی تھی اور سیّد تا فاروقی اعظم دَخِی الله تَعَال عَنْه آپ کی ذات کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ وہ سرداری کے منصب پر نہ ہول کیونکہ سردار ہونے کی وجہ سے ان کی جان پر زیادہ خطرہ تھا۔

وُم ﴿ اللَّهُ مُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

(3) .....حضرت سيِّدُ نا خالِد بن ولِيد رَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نهايت بن وليراور شجاع مونے كے ساتھ سماتھ بميشہ شهاوت كے بھی متمنی رہتے ، اس عظیم جذبے كى وجہ ہے آپ أیشه تَعالى عند منصّب سردارى پر فائز ہونے كى وجہ سے بسااوقات ا پنے آپ کوخطرناک مُبہمات میں بھی ڈال دیتے تھے، اسی وجہ سے سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَنِو اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ان کومعزول کردیا کہ جب وہ سرداری کے منصب پر نہ ہوں گے تو اسلامی لشکر کے سیدسالار کے تابع رہیں گے ادراینے آپ کو خطرناک مہمات میں ڈالنے ہے بچیں گے۔

(4)....اسلامى كشكر كى فتوحات سے شامى كشكر پرايك دھاك بينھ يَكى تقى، سپّيدُ نا فاروقِ اعظم دَغِيَ اللهُ تَعَال عَنْه بيه عات سے کہ ملک شام میں اسلامی شکری جو کافراشکر پردھاک بیٹی ہوئی ہے دہ قائم رہے، جس کے لیے سنیدُ نا خالدین وليد رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كالشكر ميس موجودر بهنابهت ضروري تقاءات وجهسة بي نے ان كومعزول كرديا كيونكه آب جانتے تھے كەستىد ناخالىدىين ولىيد دَخِى اللهُ تَعَالى عَنْماسلامى الشكر كےروح روال بىي، أنبيس لشكريس رير هركى بدى كى حيثيت حاصل ہے، سیدسالا رہوتے ہوئے ان کوا گر بچھ ہو گیا تو اسلامی لشکر کا حوصلہ ٹوٹ جائے گااور شامی لشکر کا خوف بھی جاتا رہے گا۔

(5).....امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم رَخِعَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بیخواہش تھی کہ پورے ملک شام اور دیگر ممالک میں اسلام کا پرچم لبرانے لگے،آپ یہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان قبول کر کے اسلام میں داخل ہوں اور اسلام کے اخلاقی محاسن کی تعلیم سے متاثر ہوکر دخول اسلام کی جانب میلان ورجحان کریں لیکن سندُ نا خالِد بن ولید رَخِی اللهُ تَعَال عَنْه کی شخصیت اوران کی جراءت و بہاوری کی وجہ سے کفار کے لشکر صلح کے لیے آپ کا سامنا نہ کریا تے تھے، جبکہ سید نا الوعبئیدہ بن جراح دخوی الله تعالى عند ان كے مقابلے ميں كافى فرم طبیعت كے تھے اس ليے آب نے ان كو معزول كرديا كه كفاضلح كي طرف راغب هول اورمسلمانول كي تعداد مين مزيدا ضافه هو\_

(6) ....سبّدُ نا ابُوعُنبِيده بن جَراح رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كواسلامي لشكر كاسيدسالا رمقرر كرنے ميں سبّدُ نا فاروق اعظم رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى اللّه ودرا ندليثي مي بي من كرسيّهُ ناخالِد بن وليد رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه سخت مين جنگجويين ، ان كارعب اوران كي وہشت رومیوں کے دلوں پر غالب ہے اور وہ حضرت سیّدُ نا خالِد بِن ولِید رَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ کے نام سے کا نیستے ہیں، لہٰذا سیّدُ ناخالِدین ولید رَمِی اللهُ تَعَالى عَنْه تلوار کی ضرب سے ان پر یخی کریں وہ تنگ آ کر پناہ ڈھونڈیں اور سیّدُ نا اُبُوعُبَیدہ بِن

جَراح دَفِق اللهُ تَعَالى عَنْه ك ياس آئيس اور الح كرليس ..

- (7) .....حضرت سيّدُ نا خالِد بن وليد رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه تَحْت بَونِ كَيسَاته صالته الْحَلَقِ حَسَنَه ، إحسان ، رَحْم دِلَى اور فَراحْ دِلَى كِحالِل عَنْه بَيكِن رومى كفار فقط آپ كَي تَحْق جانت تقے ، ان تمام صفات سے بِخبر تقے ، سيّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه اِن كُومِعز ول كركے سيّدُ نا ابُوعُبَيده بِن جَراح رَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوسپه سالار بناديا تا كدرومى كفاران ك تَوسَّط سے سيّدُ نا خالِد بِن ولبِيد رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَي ان صفات سے بھى واقف ہوجا عيل ۔
- (8) ....سبِّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سبِّدُ نا خالِد بِن ولِيد دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كومعزول كر كے روى كفاركوية تاثر ويا كه سبِّدُ نا خالِد بِن وليد دَهِى اللهُ تَعَالَى عَنْه كَنْ دَيك مقام ومنصب كى كوئى اہميت نہيں، وه لشكر كے سردار ہول تو بھى شير ببر بيں اور سردار نه ہول تو بھى شير ببر بيں ۔
- (9) .....حفرت سیّد ناخالدین ولید رَجِن الله تَعَالَ عَنْه کَ معزولی کے ذریعے سیّد نافاروقِ اعظم رَجِنَ الله تَعَالَ عَنْه دنیا کوید حقیقت بھی باورکرانا چاہتے ہے کہ اسلامی شکر کے جاہدین رومیوں کی طرح نفس پروراور دنیا پرست نہیں ہیں بلکہ اسلامی شکر کا ہرمجاہد فقط الله عزوہ فراوراس کے رسول عَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَ الله وَسَنْم کی رضا کے ليے لڑتا ہے، بہی وجہ ہے کہ وہ کفار پرتوسخت ہیں لیکن آپس میں نہایت ہی شفق ورحم ول ہیں۔
- (10) .....امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه سيِّدُ نا خالِد بِن وليد دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كو معزول كركان كي تمام تر صلاحيتوں سے بھر پور فائدہ اٹھانا چاہتے ہے كيونکہ بحيثيت سپدسالاران پر جنگ كے علاوہ ديگر كئي و مددارياں تھيں مثلا مال غنيمت جع كرنا ، پھراس كاحساب ركھنا ، اس ميں سيخس نكال كرامير المؤمنين كي خدمت ميں بھيجنا، باقى مال كومجابدين ميں تقسيم كرنا ، پورى فوج كے انتظام كوسنجالنا، فوجيوں كي ضروريات وغيره كاخيال ركھنا وغيره وغيره ديئر نا فاروقِ اعظم دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه نے ان تمام و مدداريوں سے سبكدوش كرديا تاكہ وہ اينى تمام صلاحيتوں كو صرف جنگى امور ميں صرف كريں اور اسلامي لشكر كي شان وشوكت برا ھائيں۔ (1)

صَلُّوٰاعَكَ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّى ا

🚺 ..... مردان عرب، ص ۲۷۳ تا ۲۸۱ ما خوذ أ

( عَيْنَ سُن معلس للرَفاتَ الله الميتنات (دعوت اسلال)

جلدؤؤم

#### حکور آنون <u>سے متعلق رعایا کی ذمه داریا</u>ن

میٹھے میٹھے میٹھے اسلامی بھب ئیوا واضح رہے کہ ریاسی معاملات میں جہاں ایک حاکم یا گورنر کی بہت ی ذمد داریاں ہیں وہیں عوام الناس ورعایا پر بھی ریاست اور اس کے گورنر کے حوالے سے کی ذمد داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جب دونوں طرف سے ذمد داریاں پوری کی جائیں تو ہی تمام معاملات بہتر طریقے سے انجام پاتے ہیں ،ساری ذمد داری فقط حاکم پر ڈالنا بھی درست نہیں ہے اور نہ ہی رعایا پر ۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا گیا ہے کہ 'سارا قصور صرف حکم انوں کا ہی ہے۔' ایسا ہر گرنہیں ، ہاں اگر کوئی حاکم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو وہ اس کا قصور ہے ، لیکن رعایا کو چا ہے کہ وہ بال اس بات پر بھی غور کرلے کہ دہ اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پوراکرتی ہے ؟ اگر رعایا اپنی ذمہ داریوں کو پورانہیں کرتی تو ریاست کے معاملات کو خراب کرنے میں وہ بھی حاکم کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔

#### (1)....أحكام شَرعيَّه مِن إطاعت:

میٹے میٹے اسلامی بھب سے اوا کہ میں بھی اس کی صراحت دوجب ہے جب کہ اس کا تعکم شریعت کے مطابق ہو، یقیناً اس میں دنیاوآ خرت کی بہتری ہے، قرآن پاک میں بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ چنانچہ الله طفی فارشاد فرما تا ہے: ﴿ یَا یُنْهَا اللّٰهِ مِنْ فَارْ اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّهِ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهِ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَل

## مبشى غلام كى اطاعت كاحكم:

حضرت سِيّدُ ناسُوَيدِ بِن عَفَلَه دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سِیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ مِن اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَعْمَدَ عَبُدُ حَبَشِيْ مُجْدَعٌ إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِدُ تَعَالَى عَنْهُ حَبَثِ مِنْ مُحْدَعٌ إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِدُ وَإِنْ اَوْ اَمْدًا يَنْ فَاسْمَعْ وَانْ اُمِّرَ عَلَيْكَ عَبْدُ حَبَشِيْ مُجْدَعٌ إِنْ ضَرَبَكَ فَاصْبِدُ وَإِنْ اَرَادَ اَمْدًا يَنْ تَقِصُ دِينَكَ فَقُلْ سَمْعٌ وَطَاعَةٌ دَصِيْ دُونَ دِينِي فَلاَ تُفَارِقُ وَإِنْ حَرَمَكَ فَاصْبِرْ وَإِنْ اَرَادَ اَمْدًا يَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عُلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الل

جلدؤؤم

مِينَ سُ معلس المدَيْنَةُ العِلْمِينَة (وعوت اسلام)

غلام ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ تنہیں مارے توصیر کرو، محروم کرے توصیر کرو، البند اگر وہ تمہارے وین میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کرے تو اسے دوٹوک الفاظ میں کہدو کہ تمہارے ہرمعا ملے کو میں بن کر اس کی اطاعت کروں گالیکن دینی معاملے میں کوئی مفاہمت برداشت نہیں کروں گااور جماعت سے ملیحدہ نہ ہونا۔'' (1)

## (2)....غيرموجود كى مين خيرخوارى:

حکر انوں کے حقوق میں سے ایک حق میچی ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی خیر خواہی کی جائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایک بارحکم انوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فر ما یا: ''ا ہے لوگو! ہمارے بھی تم پر کچھ حقوق بیں ، ہماری عدم موجودگی میں ہماری خیر خواہی کرو، خیر و بھلائی کے کاموں میں ہماری معاونت کرو، بیش کی الله علیہ فائن کے بال حاکم کی بُرد باری اور نری سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ، اسی طرح حاکم کی جہالت اور بے وقو فی سے بڑھ کررب علیہ کے بال کوئی چیز ناپستد یدہ نہیں۔''(2)

#### (3)....غيبت سے اپنے آپ تو بچانا:

وعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۴۰ ۵ صفحات پرمشتمل کتاب ' غیبت کی تباہ کاریال' صفحہ ۱۲۹ پرشنخ طریفت، امیر اہلسنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ دمولا نا ابو بلال محد الیاس عطار قادر کی رضوی ضیائی دَامَتْ

خىلدۇۇم

الناس مصنف ابن ابي شبيه، كتاب الجهاد، في اماء السرية بامر هدر دالغ، ج٤، ص٤٣٤، حديث: ٢ ملتقطار

<sup>2 .....</sup> كنزانعمال، كتاب الخلافة، آداب الاسارة، الجزه: ٥، ج ٣، ص ٢ • ٣، حديث: ١٣٣٠ - ١

المعب الإيمان, باب في التمسك بالجماعة, فصل في فضل الجماعة --- الخ, ج1, ص 11, حديث: 3 - 2 - 2 - 2

برَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه كَى بيان كرده حكر الول كى غيبت سے متعلق ايك حكايت اوراس سے حاصل ہونے والا درس پيش خدمت ہے: باد شاہ كى سرى ہوكى لاش:

حضرت سبِّدُ ناحَزُم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: ' حضرت سبِّدُ نامَیمُون رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَیْه خُو دکسی کی غیبت کرتے نہ اینے سامنے کسی کوغیبت کرنے دیتے بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تواسے نع فر مادیتے اگروہ ہاز آجا تا تو شیک ورنہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوتے ''(2)

# بياسى تبصرون كى يىفكىن:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین ،اربابِ اِتندار اور حکر ان طبقے کی غیبت کی بھی ٹھلی مجھوٹ نہیں ۔صدکروڑ افسوس! آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہوجس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیریا تو می یاصوبائی آسمبلی کے کسی رُکن کی عزّت کی دھجیّاں نہ اُڑ ائی جاتی ہوں کبھی وزیراعظم ہَدَفِ تنقید ہوتا ہے تو بھی صدر کبھی وزیراعلیٰ کی شامت آتی ہے تو بھی گورز کی مختلف لوگوں کے متعقلِّق نام بنام زور دار منفی (NEGATIVE) بعشیں کی جاتیں ، جی بھرکر کیچڑ اُچھالا جاتا اور ایک سے ایک بُرے نام رکھے جاتے ہیں غور سے سنئے! رہّ کا بُنات بیشل کی جاتیں ، جی بھرکر کیچڑ اُچھالا جاتا اور ایک سے ایک بُرے نام رکھے جاتے ہیں غور سے سنئے! رہّ کا بُنات بُرہ بُری ایس ارشاد فرما تا ہے :﴿ وَلَا تَنَا اَبُرُ وَا بِاللّا لَقَابٍ ﴾ (۱۲۰؍العجوات ۱۱)

) جلدوُوُم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

<sup>1 ....</sup> صفة الصفوة مسمون بن سياه رج ٣ م ص ٥٨ ا م

ا.....حلية الأولياء إميمون بن سياه إج ٣ إص ٢٥ ـ ١ ـ

ترجمة كنزالا يمان: "اورايك دوسرك ك بُرك نام ندر كلوك" كجّاج بن يُوسُف كي فليت سع بهي يرميز:

ہمارے بُرُ رگانِ وِ بِن دَحِمَهُ اللهُ الْهُ بِن كوفیبت كِ مُعاطِي مِيں الله واوَر عزد فل كاس قدر وُ رر ہتا تھا كہ جن كے ظلم وستم كى داستا نيں مشہور ومعروف ہوتیں ان كا بھی بِلاضَر ورتِ شرعی تذکرہ كرنے سے بچتے تھے جیسا كہ حضرتِ سِیدُ نا اسلمیل حقی عَلَنیهِ دَحمَةُ اللهِ النّهِ بِنُون سے عرض كی گئ: '' كیا بات حقی عَلَنیهِ دَحمَةُ اللهِ النّهِ النّهِ بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بُولِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بِنَانِ مِعْلَى بَعْلَى بُعْلَى بِعَلَى بُعْلَى بِعِنَ الللّهُ عَذَوْنَ لَوْ حَدِى بَهِ بَعْلَى بِعَلَى بِعِنَانِ مِعْلَى بِعَلَى بِعِنَ فَعْلَى الللّهُ عَلَى بُورِ مِعْلَى بَعْلَى بِعِنْ بِعِنْ عِي بِعَورُ و مِي لِمَانِ عَمْ الْهِ الْهِ الْهِ بِعَلَى الْهِ بُعْلِى مِعْلَى فَعْلَى وَمِانِ مِعْلَى فَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى بِعَلَى اللّهُ عَلَى الْهِ مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مِنْ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

### دائر وایمان سے نکل مانے کا خطرہ:

مینظے مینظے اسلامی بھی ایو! کائل مسلمان ؤہی ہے جو ذبان سے کسی کو گالی ندد ہے، بلاا جازت شرک کی کو بُرانہ کے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو بے وقوف نہ کہے، کسی کے عیب کو نہ کھو لے، کسی کا بھید نہ کھو لے اور ہاتھ ہے بھی کسی کو تنظیف ندد ہے، کسی کی ول آزاری نہ کرے، بلاا جازت شرع کسی کو نہ مارے، کسی کو تنظید بے جاکا نشا نہ نہ بنائے ، اس کے برعکس جس نے لوگوں کو ہر طرح کی تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ ہے کسی کی طرف ایڈ او د ہے والے انداز سے کے برعکس جس نے لوگوں کو ہر طرح کی تکلیف دی، ہاتھ سے مارا، آنکھ ہے کسی کی طرف ایڈ او د ہیں مضبوط نہیں ہے، ایمان اس کے دل بیس مضبوط نہیں ہے، انتقال کے وقت اندیشہ ہے کہ متعاذ آدلته عزین شیطان غالب آجائے اور ہر طرح سے اُسے وسوسے ڈالے اور متعاذ الله عزین شیطان غالب آجائے اور ہر طرح سے اُسے وسوسے ڈالے اور وہ جَہمَ مَک الله عزین کرے اس کا قدم صراط مستقیم سے پھسٹل جائے اور وہ جَہمَ مَک راہ اہ اضار کرے، جنّت سے محردم رہے۔ بخلاف اس کے اندریا ہے جاتے ہوں، بندوں کے خقوق گردن پر نہ اٹھا ہے ہوں،

حبلدؤؤم

<sup>1 .....</sup>روحُ البيان، ٢٠ ٢م الحجرات: ١٣٠ ، ج ٩ ، ص ٩ ٩ ـ

اِس صورت میں اللّه وَدُولَ کے نُصْل وکرم ہے شیطان کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا، دریائے ایمان جوش مارے گا۔ فِرشتہ ابلیس کو بھوگادے گا، وساوس کو دُور کریگا، اس لئے خاتمہ بالخیر ہوگا، شیطان اپنا سر پیٹے گا، اپنے سر پر خاک اُڑائے گااور بہت جیخے گاچلائے گا۔

> زندگی اور موت کی ہے یا البی سختیکش جال چلے تیری رِضا پر بیکس و مجبور کی

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ئیو! کامل مسلمان بننے کیلے، غیبت کرنے سننے کی عادت نکالنے، نماز دن اورسنتوں کی عادت نکالنے، نماز دن اورسنتوں کی عادت والے کیلئے دعوتِ اسلامی کے مَدَ نی ماحول سے ہردم وابستہ رہئے، سنتوں کی تربیت کیلئے مَدَ نی قافِلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھر اسفر سیجئے اور کا میاب زندگی گزار نے اور آ خرت سنوار نے کیلئے مَدَ نی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ڈریلے رسالہ پڑسیجئے اور ہرمَدَ نی ماہ کی ۱۰ تاریخ کے اندراندرا پنے ذیئے دار کو جمع کروا ہے اور ہفتہ وارسنتوں بھر ہے اجتماع میں اوّل تا آ خرشر کت سیجئے۔ آپ کی ترغیب کیلئے ایمان افروز مَدَ نی بہار پیش کی جاتی جاتی ہو نے بہان فروز مَدَ نی بہار پیش کی جاتی ہو نے بیان افروز مَدَ نی بہار

## بدعقيد كى سےتوبنسيب بوگئى:

لطیف آباد حیر آباد (باب الاسلام سنده) کے ایک اسلام بھائی نے پچھائی طرح بتایا: بعض لوگول کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا نو بمن خراب ہو گیا اور میں تین سال تک نیاز شریف اور میلا دشریف وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتار ہا بچھے پہلے وُرُ ووشریف سے بہت شُغف تھا ( لیمن بے حدولچین ورغبت تھی ) گر فلک طرحبت کے سبب وُرُ ورِ پاک پڑھنے کا جذبہ بی دم تورُ گیا۔ ابتھا ق سے ایک بار میں نے وُرُ ووشریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جا گا اور میں نے کثر ت کے ساتھ وُرُ ور پاک پڑھنے کا جذبہ ساتھ وُرُ ور پاک پڑھنے کا معمول بنالیا۔ ایک رات جب وُرُ ودشریف پڑھنے پڑھنے سوگیا تو آئے نہ کُولِللہ مجھے خواب میں سیزگنبد کا دیدار ہو گیا اور بے ساختہ میری آبان سے آلصّلوہ وَ وَ السّلامُ عَلَیْتُ یَادَ سُولَ اللّه جاری ہو گیا۔ ابتی جب اسوچ میں پڑگیا کہ آخری کا راستہ کون سا ہے؟ حسنِ ابتیا قاتی میرے دل کے اندر آبل چَل یَجی ہوئی تھی ، میں اسوچ میں پڑگیا کہ آخری کا راستہ کون سا ہے؟ حسنِ ابتیا تو سے دعوتِ اسلامی والے عاشقانِ رسول کا سنتوں کی تربیت کا مَدُ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے دعوتِ اسلامی والے عاشقانِ رسول کا سنتوں کی تربیت کا مَدُ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریب مسجد میں آیا تو کسی نے دعوتِ اسلامی والے عاشقانِ رسول کا سنتوں کی تربیت کا مَدُ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریب مسجد میں آیا تو کسی نے دعوتِ اسلامی والے عاشقانِ رسول کا سنتوں کی تربیت کا مَدُ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریب میں ہوگی کی تو بیا سے دعوتِ اسلامی والے عاشقانِ رسول کا سنتوں کی تربیت کا مَدُ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریب کی تو کو کی تربیب کی تربیب کا مَدَ نی قافِلہ ہارے گھر کی قریب کی تو کی تو کو کی تو کی تو کی تو کو کی تو کو کی تو کی تو

خىلدۇۋم

مَيْنَ مَنْ مِجلس المَدَوْنَةَ العِلْمِينَةَ وَوَعِدِ اللهَ فِي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ الله

مجھے مَدَ نی قافلے میں سفری وعوت دی، میں چُونکہ مُتَدَبُدِ ب (Confused) تھا اِس لئے تلاش حق کے جذبے کے تحت مَدَ نی قافلے کا مسافر بن گیا۔ میں نے سفید عمامہ باندھا تھا مگر سبز عمامے والے مَدَ نی قافِلے والوں نے سفر کے وَوران مجھ یرنہ کسی قشم کی تنقید کی نہ ہی طنز کیا بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی۔امیر قافِلہ نے مَدَ نی إنعامات کا تعارُف كروا يااورا سكےمطابق معمول ركھنے كامشور ہ ديا۔ ميں نے مَدَ ني انعامات كابغور مُطالَعَه كيا تو ڇونك اٹھا كيوں كه میں نے اتنے زبردست تربیتی مَدَ نی پھول زندگی میں پہلی ہی بار پڑھے تھے۔عاشقِانِ رسول کی صحبت اور مَدَ نی انعامات کی بَرَکت سے مجھ پر دب لَمْ يَزَل وَفَعُل ہو گيا۔ ميں نے مَدَنی قافِلے كتمام مسافِروں كوجمع كركے اعلان کیا کیل تک میں بدعقیدہ تھا آپ سب گواہ ہوجائے کہ آج سے توبر رتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مَدَ فی ماحول سے وابستہ رہنے کی بتیت کرتا ہوں۔اسلامی بھائیوں نے اِس پر فرحت ومُسرّت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن • سارویے کی ایک بیسن کی مٹھائی جوموتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے ) منگوا کرمیں نے سرکار بغداد کھٹو رغوث اعظم شیخ عبدالقادر جبيلاني عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ المقيني كي نياز دِلوائي اوراين باتھوں تقسيم كي - ميں ٣ سال سے سانس كے مَرض ميں مبتکا تھا،کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گز رتی تھی، نیز میری سیدھی داڑھ میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ اُلْحَدُهُ لِلله على عَلَى عَلَى عَلَى اَلَهُ عَدَى اور اَلْحَدُهُ لِلله ودوراً میں سیدهی واڑھ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھار ہا ہوں۔میراول گواہی دیتا ہے کہ عقائد اَہلسنت حق ہیں اور میرانسن ظَن ہے کہ دعوت اسلامی کامَدَ فی ماحول اللّٰہ عَدْمَاؤاوراس کے پیارے رسول مَدَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم كَى بارگاہ

> میں مقبول ہے۔ چھائے گر شیطئت، تو کریں دیر مت قافلے میں پلیں، قافلے میں پلو صحبتِ بد میں پڑ، کر عقیدو بگو گر گیا ہو چلیں، قافلے میں پلو

> > صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَبَّد

مِيْنَ كُنْ : هجلس المدرِّفة شَالعِ لهيَّة في (وعوت اسلالي)

حلدؤؤم

### (4).... حكم انول سے دابطه:

ریاسی معاملات ، کو چلانے اور ان کو منظم کرنے کے لیے حاکم اور رعایا کے درمیان رابطہ بہت ضروری ہے ، یقیناً یہ رابطہ دنوں جانب ہے ہوگا ، حاکم کو چاہیے کہ اپنی رعایا ہے دور نہ جائے ان میں گھل کر رہے ، اس طرح رعایا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی رعایا ہے دور نہ جائے ان میں گھل کر رہے ، اس طرح رعایا کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ داران سے دارابطے میں رہے ۔ جوجس سطح کا ذمہ دارہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی ماتحت افراد کو اپنے تک پہنچنے کے ایسے ذرائع اختیار کرے کہ رعایا اس کے پاس آسانی سے پہنے جائے ۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فارد قی اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَلْهُ جہاں رعایا سے ل کر ان کے حقوق کے بارے میں عملی اقدامات فر مایا کرتے تھے وہیں اس وقت کی رعایا بھی حکم رانوں سے دا بطے میں رہا کرتی تھی ۔

## (5)....حکمرانول کے شرعی مؤقف کی تائید:

رعایا کی ایک ذمہ داری ہے بھی ہے کہ خواہ مخواہ مخواہ مخواہ کو اہ خواہ کو اہتے ہے ، ان کا ہر وہ مؤقف جوشر یعت کے مطابق ہوائر اس کی سمجھ بیں نہ بھی آتا ہوتو بھی خاموشی ہی بیس مطابق ہوائر اس کی سمجھ بیں نہ بھی آتا ہوتو بھی خاموشی ہی بیس عافیت ہے۔ حاکم اگر کوئی ایس بے بہتر رائے رکھتا عافیت ہے۔ حاکم اگر کوئی ایس بے بہتر رائے رکھتا ہے تواسعے چاہے کہ وہ اپنی رائے حاکم تک بالواسطہ یا بلاواسطہ پہنچاد ہے۔ واضح رہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو چاہوہ حاکم ہی کیوں نہ ہواچھا مشورہ وینا اس کے ساتھ دیا نت داری ہے، جبکہ غلط مشورہ وینا اس کے ساتھ دیا نت داری ہے، جبکہ غلط مشورہ وینا اس کے ساتھ دیا نت ہوا گھو ما اللہ کی کہ خود عوام الناس سے مختلف معاملات میں المؤمنین حضرت سیّر ناعمر فاروقِ اعظم دَفِق الله تُعالیٰ عَنْہ کی عادت مبارکہ تھی کہ خود عوام الناس سے مختلف معاملات میں مشاورت فرما یا کرتے تھے۔ (1)

## (6)...فلابات كى تائيدسے يرميز:

سی بھی ریاست کا حاکم یا کوئی بھی ذمہ داریقینا ایک انسان ہی ہے، جہاں اس سے اچھی باتیں صادر ہوتی ہیں، وہیں ہیں مورد ہوجاتی ہیں، رعایا یا ماتحت شخص کی بیذ مہ داری ہے کہ اگر وہ حاکم کے فعل یا تھم میں کوئی غلطی دیکھے تواس کو مطلع کرنے پر قادر ہو۔اگر وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا تواسے کم از کم غلط جانتے

تفصیل کے لیےاس کتاب کاموضوع "عبد فاروقی کاشورائی نظام "صفحه ۱۹۵ کامطالعه یجئے۔

الله المسالم المرافعة القالم المرافعة المسال المرافعة المسال المرافعة المسال المرافعة المسال المسال

ہوئے اس کی تائید نہ کرے، بعض لوگوں کودیکھا گیا ہے کہ خواہ مخواہ مخرانوں یا ذمہ داران کی ہاں میں ہاں ملاتے رہتے ہیں، قطع نظراس بات کے کہ وہ صحیح بھی کہ رہا ہے یانہیں۔ یقیناً حکمرانوں کے آگے بی بی کرنے والاشخص خائن ہے۔ حدیث پاک میں ایسے خض کے لیے ہلاکت کی وعید ہے۔ چنانچے،

حضرت سيّد ناعبد الله بن عمر دَفِى اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کے حضور نی کریم ، رَ عُوف رَ حَیم مَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم فَ اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَّم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَسَلَم اللهُ وَلَم اللهُ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَسَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَاللهُ وَاللهُ وَاللّه وَلهُ وَاللّه وَلِم وَلّه وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلَا اللله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللله وَاللّه وَلَا اللللله وَلَا اللله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

### (7) ....معزولی کے بعد بھی ان کا حترام:

گرکوئی حاکم یا فرمددارا پنی فرمدداری یا حکمرانی سے معزول ہوجا تا ہے، یااس کی فرمدداری کی مدت ختم ہوجاتی ہے تو رعایا یا ما تحت افراد کو چاہیے کہ اب بھی اس کے ساتھ و بیابی سلوک کریں جیسااس کی حکمرانی کے دفت کیا کرتے تھے، بسا ادقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی فرمدداری پرفائز ہوتواس کا بہت ہی احترام کرتے ہیں لیکن جیسے ہی اس نے اپنامنصب چھوڑ اسے پوچھنا بھی گوارانہیں کرتے، گویااس کے منصب کی وجہ سے اس کا احترام کررہے تھے۔ ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک یجھے، چاہے وہ فرمددار ہوں یا ماتحت افراد ہوں۔ امیر المحوّمتین حضرت سیّد ناعمرفاروقی اعظم وَحِیَ اللهُ تَعَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ عَلَیْ کی میرت طبیبہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے اپنی وَ اس کو بھی ایسابنا کرچش نہ کیا کہ میں امیر المحوّمتین ہوں، بلکہ آپ نے تواہے گورزوں کی بھی الیی تربیت فرمائی کہ وہ حاکم اور فرمددارین کربھی عام فرد کی طرح رہے۔ آپ نے اپنی رعایا کی بھی تربیت کی تھی کہ کسی حاکم کے منصب چھوڑ نے کے بعربھی اس کے ساتھ و بسائی طرح رہے۔ آپ نے اپنی رعایا کی بھی تربیت کی تھی کہ کسی حاکم کے منصب چھوڑ نے کے بعربھی اس کے ساتھ و بسائی سلوک کیا جائے جیسا اس کے منصب کے وقت کیا کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ایک مثال بھی اسی نہیں ملتی کہ سیّد نافاروقی اعظم وَحِیَ اللهُ نَعَالَ عَلَیْ مِنْ الْ عَلَیْ وَ الْحَدِیْ الْ اللهِ اللهِ کَا ہور بعد میں لوگوں نے اس سے کوئی براسلوک کیا ہو۔ سیّد نافاروقی اعظم وَحِیَ اللهُ نَعَالُ عَلَیْ مَنْ فَرِ اللّٰ کُولُ ہوا یا ہوا ور بعد میں لوگوں نے اس سے کوئی براسلوک کیا ہو۔

<sup>🕕 .....</sup> شعب الايمان، باب في سياعدة الكفاو ـــ الخروفصل في مجانبة الظلمة رج ٤ م ص ٢ م حديث ٢٠٠٠ و ـ

#### (8)....زاتی معاملات کوخود ہی مل کرنا:

حاکم یا ذمددارا اگر چاس کی بیذمدداری ہے کہ وہ رعایا یا اپنے ماتحت افراد کے مسائل حل کر ہے۔ لیکن اس میں رعایا کے لیے ایک مدنی بھول یہ بھی ہے کہ ایسے گھر یلو اور ذاتی نوعیت کے معاملات جن کا تعلق عام معاملات سے ہے یاان کوخود ہی حل کر یا جاسکتا ہے ، حاکم کے پاس نہ لے کر جاسمیں بلکہ خود ہی حل کر لیس ۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ یا ان کوخود ہی حل کر ایس ۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے ذاتی معاملات آپ ہی تک محد و در ہیں گے اور حاکم یا ذمہ دار کا بھی وقت بچے گا۔ نیز آپ کے اندر بھی کچھ نہ کہ خور معاملات کوحل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقی اعظم مَنِن اللهُ تَعَالَى عَنْه کے پاس جب اس قسم کے معاملات آتے تو آپ کی یہی کوشش ہوتی کہ اس شخص کو سمجھا دیتے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتی کہ اس کے لیے تم میر سے پاس آئے ہوا سے خود ہی حل کر لو یا اس مسئلہ کی وجہ سے پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشلاً جس کے لیے تم میر سے پاس آئے ہوا سے خود ہی حل کر لو یا اس مسئلہ کی وجہ سے پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مشلاً ایک بار آپ کی بارگاہ میں حضرت سیّد نا جا برین عبد اللّٰہ دَخِن اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللهُ وَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ عَنْ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ عَنْ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ عَنْ ایک عَنْ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ عَنْ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ عَنْ فَادُ وَیْ اللّٰ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ مَنْ فَادُ فَادُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اللّٰ فَادُوقِ اعظم دَخِنَ اللهُ دَخِنَ اللهُ مَنْ فِی کُونُ اللّٰہُ مَنْ فَادُ فَادُ وَ فِی اللّٰہُ وَ بَانَ مِنْ اللّٰہُ وَ مِنْ اللّٰہُ وَادُنْ فَادُ وَانَ اللّٰہُ وَانَ اللّٰہُ وَانَ وَادُ فَادُ وَانَ اللّٰہُ وَادُنْ اللّٰمِ اللّٰہُ وَادُنْ وَادُونَ اللّٰہُ اللّٰہُ مَنْ فَادُ اللّٰہُ اللّٰہُ وَادُونَ اللّٰہُ اللّٰہُ وَادُنْ اللّٰہُ وَادُنْ وَادُ

میٹھے میٹھے اسسلامی بھائیو! زوجین میں بھی بسااوقات جھوٹے جھوٹے معاملات ہوجاتے ہیں، یقیناً سمجھدار وہی ہے جوئی المقدُوران معاملات کواپنے گھرتک ہی محدودر کھے،خودہی ان کے لیے کوشش کرے نہیں تواپنے خاندان کے بزرگوں سے ان مسائل کوحل کروائے ،خصوصاً زوجہ کا معاملہ انتہائی حساس ہے، بعض اوقات طبیعت کے فرق کی وجہ ہے بھی اوٹے نیچ ہوجاتی ہے، دونوں کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہوا یک دوسرے کی باتوں کو برداشت کریں، اگر ایک کو خصہ آجائے تو دوسرا خاموش ہوجائے ، دونوں وسیع ظرنی کا مظاہرہ کریں، ای میں دنیا وآخرت کی بھلائیاں ہیں۔ زوجین ، ساس بہو وغیرہ کے مابین ہونے والے معاملات کو بطریق احسن حل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر ہیں۔ زوجین ، ساس بہو وغیرہ کے مابین ہونے والے معاملات کو بطریق احسن حل کرنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہلسنت دَامَتُ بَرَکَاتُهُمُ الْعَائِيَهِ کے ان تین رسائل: '' (ا) ناچا کیوں کا علاج (۲) گھرام من کا گہوراہ کیسے ہی بڑی ساس بہو میں معاونت حاصل ہوگی۔ بہو میں صلح کاراز'' کا ضرور مطالعہ سیجے ، بان شاخ الله عزد بلگھرکو امن کا گہوراہ بنانے میں کافی معاونت حاصل ہوگی۔

عَيْنَ سُنْ مَعِلَس لَلْدَافِدَ شَالَةِ لَمِينَة (وَعُوتِ اللهُ فِي )

<sup>🕕 .....</sup>معجم كبيرج 9 م ص ٣ ٣ م حديث! ١٨٥ 9 محمع الزوائد ، كتاب النكاح ، حق المراة على الزوج ، ج ٢ م ص ٥٥ 0 محديث! ٢٢٧ ك.

## (9).....ثكل وقت مين ساته دينا:

رعایا پرایک حق بیجی ہے کہ جب کسی عائم یاذ مددار پرمشکل وقت آئے تواس مشکل میں عائم کا ساتھودیں ، تا کہ وہ ذمددارا پنی ذمدداری کو بطریق احسن نبھاتے ہوئے اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے ، کیونکہ بیواضح ہے کہ جب کو کی شخص پریشانی میں ہووہ دیگر لوگوں کی توجہ چاہتا ہے اور حائم کا رعایا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس لیے اس کی نظر رعایا پر ہوتی ہے کہ میں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں ؟ امیر پر ہوتی ہے کہ میں نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تو کیا یہ بھی مشکل وقت میں میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں ؟ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِق اللهُ نَعَالُ عَنْه کے عہدِ مبارک میں مدید منورہ میں تخت قط سالی ہوئی ، اس وقت المیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَفِق اللهُ مَا فِق اللهُ عَنْو رَمَا یا کی بھر پور خدمت کی تورعایا نے بھی آپ کے ہر تھم کی اطاعت کی جس کی برکت سے اللّٰه عَادِ فَلَ سالی کو دور فر مادیا۔

## (10)....غيرموجود كي مين دعا كرنا:

رعایا پرایک حق میر بھی ہے کہ حکمرانوں یا ذمہ داران کی غیر موجودگ میں ان کے لیے دعا عمل کریں، بالفرض ان ک ذات میں کوئی غلطی دیکھیں تواللہ عزیؤلی بارگاہ میں اسے دور کرنے کی دعا کریں۔ واضح رہے کہ دعا مؤمن کا ہتھیار ہے، دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حاکم وقت پر توبیلازم ہے کہ وہ شریعت کے مطابق چلے کیکن اگر بالفرض اس میں کوئی کمی ہوتو ہوسکتا ہے دعایا کی دعاؤں کی برکت سے دور ہوجائے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ کی کہا کہ تھے۔ تَعَالْ عَنْه کے عہدِ مبارکہ میں آپ کی سلطنت کے لوگ بھی آپ کے لیے بہت دعائیں کیا کرتے ہے۔

## (11)....غيوب كى پرد و پوشى كرنا:

> حلدوُؤم

قیام میں بہت معاونت ملے گی ، معاشرے سے تمام بُرائیوں کا خاتمہ ہوجائے گا ، دیگر بُرائیوں کے ساتھ ساتھ غیبت ، تُہت، برگمانی جیسے امراض سے بھی نجات مل جائے گی۔

صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَكَّى اللَّهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

#### عَهَدِ فَأَرُو قَتَى كَهِ كُورَا نَنَ

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت سیّدُ نا مولاعلی شیر خدا گؤر الله تَعَالَ وَ جَهَهُ الْکَینَم کو اپنا نائب بنایا، بعض روایات میں چند دیگر اصحاب کے بھی اساء مبارکہ فدکور ہیں، دراصل سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَّم اور خلیفة رسول الله حضرت سیّدُ ناصدیق اکبر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی رسول اَ کرم، شاوِین آ دم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ الله وَسَلَم اور خلیفة رسول الله حضرت سیّدُ ناصدیق اکبر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی اِسْبَاع فرماتے سے کہ اِن دونوں بستیوں کی بھی یہی عادت مبارکتھی کہ جب بھی مدینہ منورہ سے باہر سی ضروری کام کی غرض سے جانا ہونا توکسی نہی کو اپنانا مُن ضرور بناتے۔

#### ومحكه محكن مه كح فاردو في گوردنوي

#### حضرت سيّدُنا عِتاب بِن أُمَيد رَضِىَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

حضور نبئ كريم، رَءُوف رَّحيم مَنَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم فَ مَكَ مَكرمه يرحضرت سيِدُ ناعِمَا بين أُسَيد دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ كَوْرَ رَمْقرر كِيا تَقاء آپ مَنْ اللهُ وَعَاللهُ وَسَلَم كَ بِعِد آپ كِخليفه حضرت سيِدُ نا ابو بكر صديق دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ كَالنَعْ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ كَعَلَى عَنْه مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَنْه عَلَى عَنْه مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى عَنْه عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلْمَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلْم

## حضرت سيِّدُ نا قُعُدُ إِن مُمير دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه :

امیر المونین حضرت سبّیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالْءَنُه نے حضرت سبّیدُ نا تُحنفُذ بِن عُمِیر بِن عُبد عَان تَبَیمِی دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ عَنْه کوبھی مکه مکرمه کا گورزم فررکیا تھا، بعد از ال ان کومعزول کر کے حضرت سبّدُ نا نافِع بِن عبد الحارث دَخِیَ اللهُ تَعَالٰ

1 --- الاستيعاب، عتاب بن اسيد، ج ٣٠ ص ٣٠٠ اـ

مِيْنَ سُ مِجلس المَدَعَةَ العِلْمِيِّةِ فَالْأَوْلِيِّ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ

عَنْه كو مكه مكرمه كا گورنر بنايا ـ (1)

## حضرت سيِّدُنا نافِع بِن عبدالحارث رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

حضرت سيّدٌ نا فَتَفَدْ بِن عُمير بِن جُدعان تَيمِى رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَى معزولى كے بعد حضرت سيِّدُ نا نافِع بِن عبد الحارث خُرَّا عَى رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَكَ مَر مه كَ وَر زَمُقرر موئے حضرت سيِّدُ نا نافِع بِن عبد الحارث خُرَّا عَى دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَ وَر نرى كَ رَضَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَر نَمُقرر موئے حضرت سيِّدُ نا نافِع بِن عبد الحارث خُرَّا عَى دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَر نرى كَ رَمَا لهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَاللهُ تَعَالَى عَنْه فَ وَاللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْه عَلَى اللهُ اللهُ عَنْه عَلَى اللهُ ال

دومراید که جبا امیر المومنین حصرت سیّد ناعمر فاروق اعظم دَخِن اللهُ تَعَالى عَنْه مدینه منوره سے سفر حج کے لیے روانه ہوئے تو مقام ' عُمنقان' پرآپ کی ملاقات حضرت سیّد نا نافع بِن عبد الحارث خُرَاعی دَخِن اللهُ تَعالى عَنْه سے ہوئی ، سیّد نا فاروق اعظم دَخِن اللهُ تَعَالى عَنْه نے آپ سے استفسار فرما یا: ' آپ نے اپنی غیر موجودگی میں مکه مرمه کا گور نر کے مُقرر فرما یا ہے؟' عرض کیا: ' سیّد ناوینِ اَبنِ اَبرَی دَخِنهُ اللهِ تَعَالى عَنْه کو ' ارشاد فرما یا: ' کون اِبنِ اَبرَی کی ' عرض کیا: ' اِبنِ اَبرَی مَنْه الله عَنْه کور بناد یا؟' ہمارے غلاموں میں سے ایک ہے۔' آپ نے انتہائی تعجب سے ارشاد فرما یا: ' ایک غلام کو مکه مرمه کا گور نر بناد یا؟' ہمارے غلاموں میں سے ایک ہے۔' آپ نے انتہائی تعجب سے ارشاد فرما یا: ' ایک غلام کو مکه مرمه کا گور نر بناد یا؟' انہوں نے عرض کی: ' اے امیر المونین و این این اَبرَی کوئی عام آ دی نہیں ہیں وہ تو کتاب الله کے قاری اور عالم دِین ہیں۔' یہن کرامیر المونین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ارشاد فرما یا: ' بلاشہ الله عَنْه فرآن کریم کیسب ایک قوم کو بُلندی و مُرون عطافر ما تا ہے اور دوسری قوم کو ذِلّت و پَسْتِی سے ہمکنار فرما تا ہے۔' (3)

#### حضرت سيّدُنا فالدين عاص بن بشام دَفِي اللهُ تَعَال عَنْه:

حضرت نا فیع بن عبدالحارث دَنِق اللهُ تَعَالىٰ عَنْه كي معزو لي كے بعدا مير المونين حضرت سپِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَنِقَ اللهُ

جلددؤهم

اسدالغابة قنفذبن عمير ج ١٥ ع ٣٣ ٨.

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب الخصومات ، باب الربط و العبس في العرم ، ج ٢ ، ص ١ ١ م تعت الباب : ٨٠

<sup>3 .....</sup>مسلم كتاب صلاة المسافرين فصل في يقوم بالقرآن ـــالخي ص ٢٠٠م حديث ٢١٨ -

تَعَالْ عَنْه نِ حَضرت سِيْدُ نَا خَالِدِين عَاص بِن مِشَام دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كُومَكُ مَرَمه كَا گورنر بنا يا \_آپ حضرت سِيِّدُ نا مُعْثَانِ غِنَ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِمبارك دور بين بين اس مَنصب پرفائزر ہے \_ (1)

## حضرت سيِّدُنا عُبَيدُ اللَّه بِن الْهُمُّنيكَ، دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

امير المؤمنين سيِّدُ نافاروقِ اعظم دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نِي آپ كوهُدُود قائم كرنے كے ليے مكوكر مدير مظرر فرمايا۔(2)

### مدينه منوره كت فاروقى گورنن

### صرت سيدنا رَيد بن البيت رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه:

مدیند منوره میں چونکدامیر المؤمنین حضرت سیّد ناعم فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه خود بی موجود تھے، اس لیے وہاں کسی خاص شخصیت کو گورز نہیں بنایا گیا، وہاں کے معاملات آپ خود بی دیکھا کرتے ہے، البتہ مُختلف مُعاملات میں دیگرلوگوں کو ذمہ داریاں دی ہوئی تھیں، جب آپ مدینہ منورہ سے باہر جاتے توعموماً حضرت سیّدُ نازَیدین ثابت دَخِوَاللهٔ تَعَالَ دَخْهَهُ الْکَرِیْمِ کُوجی گورز بنایا۔ (3)
تَعَالَ حَنْهُ کُو قَائِمُ مَقَام گورز بنا کر جاتے ، کی مرتبہ مولائلی شیر خدا گئة اللهٔ تَعَالَ دَخْهَهُ الْکَرِیْمِ کُوجی گورز بنایا۔ (3)

### طائف کے فارو قئی گورانی

# حضرت سيِّدُ تا عُثمان بِن الْوالعَاص دَضِى اللهُ تَعَال عَنْه:

حضرت سيّد نا عُثان بِن أَبُوالعاص رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوصُور نَى كَرِيم، رَ ءُوفْ رَحيم صَلَى اللهُ تَعَالَ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَى حَياتِ ظَابِرِى اورعهر سيّق ميں بھی آپ دَضِ اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى حَياتِ ظَابِرِى اورعهر سيّق ميں بھی آپ دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اس وَمددارى برفائز رہے۔ سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ وَو رِخلافت مِين بھی دو ٢ سال تک اسى وَمد دارى بر برقر ارد ہے، پھرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ آپ كو ' بُحرين' كو گورنر بناديا، پھروبال سے معزول دارى بر برقر ارد ہے، پھرسيّدُ نا فاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي آپ كو ' بُحرين' كو گورنر بناديا، پھروبال سے معزول كركے ' عُمَان' كا گورنر بنایا۔ (4)

المِيْنُ سُ معلس المدرِّفة فقالع لمينة فق (واوت اسلال)

<sup>🚺 .....</sup> اسد الغايه رخاندين العاص ۽ ج ٢ ۽ ص ٢٠٠ ۽ الاستيعاب رخاندين العاص بن بشام ۽ ٣ ۽ ص ١٥ - -

<sup>2 .....</sup> مصنف عبدالرزاق ، كتاب الطلاق ، باب ضرب العدود ، ج / م ص ٩ ٩ م حديث . ١ ٢ ٥ ٩ ١ ـ

<sup>3.....</sup>الاستيعاب، زيدين ثابت، ج ٢ ۽ ص ١ ١ ١ ـ

<sup>🗗.....</sup>الاستيعاب،عثمان ابن العاص الثقفي، ج ٣، ص ٥٣ ا ، الاصابة، عثمان بن ابن العاص، ج ٣، ص ٣٤٣، الرقم: ٥٣٥٧.

# حضرت سيِّدُ نا عُتبَدين أَلُوسُفيان أُمُوى رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه :

آپ حضرت سیّد نا آمیر مُعاوید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے سیّکہ بھائی ہیں، کنیت ' ابُووَلِید' ہے، آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی والدہ تعبد رسالت میں ہوئی تھی، امیر المونین حضرت سیّد نا عمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ خلافت میں طائِف کے گورنرر ہے۔ پھر حضرت سیّدُ نا آمیر مُعَاوید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آپ کومِصر کی فوج کا ذمه دار بنادیا۔ آپ فَضِیُحُ طائِف کے گورنرر ہے۔ پھر حضرت سیّدُ نا آمیر مُعَاوید دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آپ کومِصر کی فوج کا ذمه دار بنادیا۔ آپ فَضِیحُ اللّی اللّی

# حضرت سيِّدُنا مُفاك ين عَبدُ اللَّهُ تَقَفَّى رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

اميرالمونيين حفزت سبِّدٌ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے حضرت سبِّدُ نامُخْتَان بِن ٱبُوالعَاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كو طا يَف ہے معزول كر كے بَحرين كا گورنر بنايا اور پھران كى جگه حضرت سبِّدُ ناسُفيان بِن عبد اللَّه ثَقَفِي دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كو طا يَف كا گورزمُ قررفرما ويا۔ (2)

واضح رہے کہ حفرت سیّد ناسفیان بن عبد اللّٰهُ تَعَفّی دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَبِی صحافی ہیں نے جنہوں رسولِ آکرم، شاوی بی آ آوم صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّه سے بيسوال کيا تھا که 'آپ اسلام کے بارے میں جھے اسی بات بتا کیں جس کے متعلق میں آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ پوچھوں؟''اللّٰه عَرْمَوْ کے پیارے حبیب صَدَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاو فرمایا: 'فُلُ آمَنْ نُتُ بِاللّٰهِ فَاسْتَقِمْ یعنی به کِهوکه میں الله عَرْمَوْ پرایمان لایا پھراس پر ثابت قدم رہو۔' (3)

## يمن كه فاروقى گورىن

# حضرت سيُّونا يَعْلَى بن أُمنيَّه يمي دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

حضرت سبِّدُ نا يَعْلَى بِن ٱمَيَّهِ دَعِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه وَفِي مَلَد كروز ايمان لائے ، تَمْز وَ وَحُنَّين ، طا يَف اور تَبُوك مِيں حاضري

- 1 ..... اسدالغابة، عتبة بن ابي سفيان، ج ٢ وص ٠ ٥٥٨
- 2 ..... الاستيعاب، سفيان بن عبد الله ، ج ٢ ، ص ٩٠٠ ...
- 3 .....مسلم] كتاب الايمان إجابع أوصاف الاسلام، ص ٢٢ حديث: ٢٢٠

جلدۇؤم

كى سعادت پائى۔ آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْدسخاوت كى وجه سے مشہور تھے۔ امير المونين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِے آپ كو يمن كے بعض علاقوں كا گور نرمقر رفر ما يا تھا۔ (1)

## حضرت سيدنا عبد الله بن الوربيعة فرومي وفي الله تعال عنه:

آپ كى كنيت ' ابوعبدالرحلن' ب، نرمانة جابليت مين آپ كانام' ديُجَيرا' تقا الله عنوف كيجبوب، دانا عُنيوب مَكَّ الله عنوف كنيت ' ابوعبدالرحل ' بي كانام' عبد الله ' ركدويا سيِّدُ نافاروق اعظم مَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه كانام' عبد الله ' ركدويا سيِّدُ نافاروق اعظم مَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه فَعَالَى عَنْه فَعَالَى عَنْه فَعَالَى عَنْه فَعَالَى عَنْه فَعَالَى اللهُ ' ركدويا سيِّدُ نافاروق اعظم مَعِن اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ عَنْه فَعَالَى اللهُ عَنْهُ فَعَالَى اللهُ عَنْهُ فَعَالَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَعَالَى اللهُ عَنْهُ فَعَالَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَعَال

## بجرين كر فاروقني گورنن

## حضرت سيّدُنا قلاء إن تضرعي رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه:

### حضرت ميدُنا أَبُوبُرَيه وَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آپ دَخِهَ اللهُ نَعَالَ عَنْهِ كَا اصل نام عبد الرحمٰن بِن عَنْحر ہے، قبیلہ دَوُس سے تعلق رکھتے ستے، اَصحابِ صُفَّہ سے ستے، چَشْمَه غُلُومِ نَبُو تِیْہ سے سیراب ہونے کے لیے بُھُوک، مُفْلِسی جیسی دُشوار گُزار گھا ٹیوں کو عبور کیا، بیہی وجہ ہے کہ آپ کا شار هُکَیِّیْرِ نِیْن صحابہ کرام ( کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ) میں ہوتا ہے۔ عہدِ رسالت میں غَزْ وَهُ خیبُر وُکنَیْن جیسے معرکوں

مَيْنَ مَن معلس المدرِّفة شَالعِلمية فق (وعوت اسلام)

<sup>🕕 .....</sup>الاستيعاب، يعلى بن امية رج ٢م ص ٤ ٢م الاصابة ، يعلى بن امية رج ٢م ص ٩ ٣٦ ، الرقم ، ٩ ٣ ٩ ـ ـ

<sup>2 .....</sup> الاستيعاب، عبدالله بن ربيعة رج ٢ ، ص ٢ ٣ ـ

الاستيعاب، علاء بن الحضرمي، ج ٣، ص ١٩٢٠....

میں بھی پیش پیش بیش رہے، عبر صدیقی میں فتنہ اِرتدادی سرکوبی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصد لیا۔ آپ کی ان ہی خصوصیات کے پیش نظر سیّدُ ناعم فاروق اعظم رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَے آپ کو ' بحرین' کا گورز مقرر فرمایا۔ (1) حضرت سیّدُ نا قُدَامَد بِن مُظعُون جُمِی رَحِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى كنيت ' اَبُوعَمَرُو' يا' اَبُوعُمُر' ہے، آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھی اپنے دونوں بھائیوں حضرت سیّدُ ناعمتان بِن مَظعُون دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ حبشہ کی جانب بیئم ظعُون دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ حبشہ کی جانب بجرت فرمانی اور تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی ۔ سیّدُ ناعمر فاروتِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے آپ کو بحرین کا گورزمقرر فرمایا۔ (2)

### <u>همنز؛ کے فارو قی گورین</u>

### حضرت سيدُنا عُمروين عاص دَضِ اللهُ تَعَال عَنْه:

حضرت سبّدُ ناعَمُ و بِن عاص دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه كوامير المونين حضرت سبّدُ ناعم فاروق دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه فَ فَلَّ طِين كَا عَرُورَ بِنا يَا تَعَالَ عَنْه بَنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بَنَ عَامِ اللهُ وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ شہنتاو مدینہ قرارِقلب وسینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے روایت ہے کہ شہنتاو مدینہ قرارِقلب وسینه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَد وایت ہے کہ شہنتاو مدینہ قرارِقلب وسینه صَلَّ الله تَعَالَ عَنْه عَد اللهُ وَهِيَ اللهُ وَمِن عَاص قُر يَن عَاص قَر يَن عَاص قَر يَن عَاص قَر يَن عَاصَ قُر يَن عَاص قُر يَن عَاص قُر يَن عَاصَ قُر يَن عَاص قَر يَن عَاص قَر يَن عَاص قُر يَن عَاص قَر يَن عَاص قَر يَن عَاص قُر يَن عَاص قُر يَن عَاص قَر يَن عَاص قَر يَن عَاص قُر يَن عَاص قُر يَن عَاسَ عَلْهُ عَنْهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَنْهُ عِلْمَ يَنْ طُلْمُ يَعْلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمَ عَلَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَالْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلْ

### فلستطنين كع فأروقى گورين

### حضرت سيدنا مُعَاذبن جَبل رضي اللهُ تَعالى عَنْه:

اميرالموسين حضرت سنيدُ ناعمرفاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعالى عَنْه في آپ وفسطين كا گورزمقررفرما يا تفادسيّدُ نا فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعالى عَنْه اللهُ تَعالى عَنْه ارشاوفر ما ياكرت عنى: " مَنْ أَرَا دَ أَنْ يَسُالَ عَنِ الْحَدَل فِ وَالْحَرَامِ فَلْيَالْتِ مُعَاذَ بُنَ جَبَلِ يعنى

- الاستيماب، ابوهريرة الدوسى، ج ٢٠٠ ص ٢٣٣.
- 2 ..... الاصابة عداسة بن سطعون ع ٥ ع ٢ ٢ م الرقم : ٣ ١ ١ ـ
- 3 ..... طبقات كبرى تسمية من نول مصر من اصحاب رسول الله ج ع م س ٢ ٣٠٠ ـ
- 4..... فرمذي المناقب عن رسول الله مناقب عمر وين العاص ع ٥ ع ص ٢ ٥ ٣ م حديث: ١ ٨٥ ٦ ـ

﴿ فَيْنَ كُنَّ مَعِلَسَ لَلْدَفَةَ شَالَعِلْمَيَّةَ وَرُوتِ اللَّالِي )

جلددؤم

جوحلال وحرام كمسائل بوجهاجا بتاج وه حصرت مُعَاذبِن بَبَل رَضِيَ اللهُ تَعَال عَند ك پاس جائے۔(1) حضرت ميّدُ ناعَلُقَمَه وَن مُحَرِّر مُمَد لِجِيّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه :

امير المونين حفرت سِيِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه فِي آبِ رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كُولسطين كا گورز بنايا تھا۔ (2) حضرت سِيِّدُتا يَرْ يد بِن اَ بُوسُفيان رَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه:

آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ أُمِّ المومنين حضرت سَيْدَ ثَنَا أُمِّمْ حَبِيبَهِ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ الورحضرت سَيِدُ تا أَمِيرِ مُعَاوِيَهِ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ كَ بِعِلَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ كَ بِعِلَ اللهِ مَعْلَ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَل عَلَيْهِ عَل

## دمشق کے فارو قی گور نی

### حضرت سنيدُ نا مُعَاوِيهِ إِن ٱلْوُمُفيان رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْد:

حضرت سيّدُ نا أَمِيرِ مُعَاوِيهِ دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَهِدِ رسالت مِين كاتِبِ وَى كَهَنْعَب پِر فائِز عَنْهِ ، حضرت سيّدُ نا يَزِيد بِن ابُوسُفيان دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِ انتقال كِ بعدا مير المونيين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ آپِ كُو شام كا گورزمُقرر كرديا۔ (4)

### حوران كح فاروقى گورين

# حضرت سِيدُنا عَلْقَرَد بِن عُلاَحُ العَامِرِي وَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه :

حصرت سيّدُ ناعَلْقَمَه بِن عُلَا شَهُ وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نهايت بِي وانشمند، بُر دبار شخص تصير بيا پي قوم كيسر دار بهي تصه، ان بي خُصُوصِيَّات كي بنا پرامير المونين حصرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه آ پِكُوْ وَوُرَانَ " كا گورزمُقرر فرما يا - (5)

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لِلْاَفِئَةُ الدِّلْمِيَّةِ (وَمُوتِ اسلان)

<sup>1.....</sup>ستدرك حاكمي كتاب معرفة الصعابة مان معاذا در دالخيج مي ص ١٠ م حديث ١٠٥٢٥٠

<sup>2 .....</sup> الاصابة علقمة بن مجزر جس م ١ ٢ سم الرقم: ٣٩٣ ٥ الكامل في التاريخ ، ذكر عزل خالدين الوليد ، ج ٢ م ص ٠ ٨ سـ

<sup>3 ....</sup>الاصابة، يزيدبن ابي سفيان، ج٦ ي ص١٥ ٥ يالرقم: ٩٢٨٥ و

الاصابة، معاوية بن ابي سفيان، ج٢، ص ١ ٢ ١ ١ الرقم: ١٨٠٨٠.

ارس ۱۴ سماء علقمة بن علائة يج ا ي ص ۱۴ سـ ۱۳ سـ

### ومله کے فاروقی گورین

# حضرت ميدُ ناعَلْقَرَد مِن تَحِيم دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

امير كمونين حضرسيدُ ناعمر فاروق اعظم مَضِ اللهُ تَعَال عَنْه فِي آبِ مَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه كُو "رمله "كاحاكم بنايا-(1)

#### حمض کے فاروقی گورانن

### حضرت سيدنا عُبَادَه بن صامِت دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه:

آپ دَخِوَ اللهُ تُعَالَاعَنْه كاتعلق قبيله "خزرج" سے ہے،آپ كى كنيت "أبُووليد" ہے۔آپ ان چوصحابہ كرام عَلَيْهِهُ
الخِفْوَان مِيل سے بين جوانصار مِيل سب سے پہلے ايمان لائے۔آپ كاتب وَحى بھى تصےاوراَصحابِ صُفَّد كوتر آن پاك كى
تعليم دينے پر معمور سے ۔آپ خود بھى تلاوت قرآن كے بہت حريص سے ،زماندرسالت مِيں بى آپ نے ممل قرآن
حفظ كرليا تھا۔ تمام غزوات اور شام كى فتوحات ميں شركت فرمائى ۔امير المونين حضرت سيِدُ نا فاروقِ اعظم دَخِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تَعَالَى عَنْهُ لَعْمَل عَرْدَا بَا عَلَاهِ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ لَوْمَل كَا وَرَرْ بِنَا يَا تُعَالَى اللهُ اللهُ وَمَا يَعْمَ فَهُرُكِى دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَمِيلِ حَضَى بين جنہيں فلسطين كا قاضى مقرر كيا گيا۔ (2)
حضرت سيّدُنا عِمَاض بِن عَنْم فَهُرُكِى دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ :

مِيْنَ كُنْ : هجلس المدرِّفة شَالعِ لهيَّة في (وعوت اسلالي)

حلددوم

<sup>1 .....</sup>الاصابة علقمة بنحكيم يح ٥ إص ١٠٥ ما الرقم ١٨١ ٦٢ ـ

<sup>🗨 .....</sup>الاستيعاب، عبادة بن الصامت، ج ٢ ، ص ٥٥ ٣ ، اسد الغابة، عبادة بن الصامت، ج ٣ ، ص ١٥٨ -

۵ .....الاستيعاب، عياض بن غنم، ج٣، ص٣٠٣...

### صرت سيدنا سعيدين عايرين فريم دين الله تعال عنه:

آپ دَفِئَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ حَضرت سَيْدُ نَاعِبِدِ اللهُ بِنَ عَامِر دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اور حَضرت سِيْدُ نَا تَحْقَبَه بِنَ عَامِر دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهِ بَنَ عَامِر دَفِقَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِمُ الزِفْتَوَانَ مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَمْ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَالَ عَنْهُ عَلَيْهِمُ الزِفْتَوَانَ مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَيْهِمُ الزِفْتَوَانَ مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَيْهِمُ الرَّفْتَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كَا اللهُ عَلَيْهِمُ الرَّفْتَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُمُ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ :

حضرت سِيدٌ نامُميَر بِن سَعداَنصارى دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه شَام كَي تَمَام فَوْ حات مِين بِيش بِيش بِيش رب ، حضرت سَعيد بِن عامِر دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه كَانَهُ اللّهُ تَعَالَى عَنْه حضرت سِيدٌ نامُميّر بِن سَعد اَنصارى دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كَانُ عَنْه حضرت سِيدٌ نامُ مِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَانَ عَنْه حضرت سِيدٌ نامُ مِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كَانَ عَنْه حضرت سِيدٌ نامُ مِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْه حضرت سِيدٌ نامُ مِينَ اللهُ مَن عَمر دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللّهُ عَنْه مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَعَلَ عَنْه فَعَ اللّهُ عَنْه مَن اللّهُ عَنْه عَلَى اللّهُ عَنْه عَلَى اللّهُ عَنْه عَنْه اللّهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللّهُ عَنْه عَنْه اللّهُ عَنْه عَنْه اللّهُ مَن عَمر دَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْه فَ اللّهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ

## الجزايره كوانو قن گوراني

### حضرت سيدُن عَبيب بن مُسلَمَه فهرى دَضِي اللهُ تَعَالى عَنْه:

آپ کی کنیت' ابوعبدالرحمٰن' ہے، چوککہ آپ کاملک روم میں کثرت سے آنا جانا رہتا تھا اس لیے آپ' حَبِیْبُ الدُّوْم "( ملک روم کے دوست ) کہلاتے تھے۔ آپ اُستَجاب الدَّعوات تھے۔ (3)

## عراقكے فاروقى گورىن

# حضرت سيِّدُ تامُثَّى بن حارةً شَيْبًا في دَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه:

آب زخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بهت بهاور وحوصله مند عظم عراق كي جنگول مين آب زخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوجيسي آزماكشين آسي

- الاصابة، سعيدبن عاس ج ٣، ص ٢ ٩، الرقم: ١٨٠٠ عد
- ۲۰۵۱ مرالرقم ۱۵۰۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۱۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲۰۵۱ مرالرقم ۲۰۵ مرالرقم ۲
  - ارس ۱ ۸۳۰ الاستیعاب، حبیب بن مسلمة الفهری، ج ۱ ب ص ۱ ۸۳۰.

مَيْنَ شَن معلس للدَوْنَدَ الدِّلْمِينَة (واوت اسلال)

ویی کسی کو پیش ندآ نیں ۔حضرت سیّد نا ابُوعَبَیدین مسعودَ تَقَفی رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه کے انتقال کے بعد حضرت سیّدُ نا سَعدین آبی وقاص دَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه سے پہلے آپ رَحِن اللهُ تَعَالى عَنْه عراق کے گورنرر ہے۔ (1)

# حضرت سيِّدُ نا الوُعُبَيدين مَسْعُود تَعْقَى دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

اميراكمونين حضرت سيِدُ ناعمر فاروق اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَوْرَاق كا گورز بنايا تَهَا، آپ كَ بِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَدْرت سِيدُ ناعبد الله بن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك بينَ حضرت سِيدُ ناعبد الله بن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك بينَ حضرت سِيدُ ناعبد الله بن عمر دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ك نكاح مين تَعين - آپ كى شهاوت معرك ( جَنْم "مين جوئى - (2)

## صرت سيِّدُ نا عُلْبَد بِن فَر قَدْ مَكِي دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد :

آپ کوامیر الموشین حضرت سِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِے آ ذربایُجان کا گورزمقررفر مایا تھا۔ یا در ب آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه بن وه خوش نصیب صحابی ہیں چن کے جسم پرنبی کریم، رَءُوف رَّحیم صَلَّ اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے دستِ مبارک پھیراتون صرف آپ کے دانے تم ہوگئے بلکہ پوری زندگی آپ کا بدن بھی خوشبو سے ممکنار ہا۔ (3)

# بطنزه کے فاروقی گورانز،

# حضرت سِيْدُنا قُطْبَهِ بِن قَلَّاد وسَدُوى رَضِيَ اللهُ تَعَال عَنْه :

حضرت سيّدُ نا تُطبَه بِن قَاده دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كاتعلق قبيله "سُدُوس" سے تھا، اسی وجہ سے آپ کو "سُدُوس" کہا جاتا تھا، آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بِصره کے گور زر ہے ہیں۔(4)

## صرت سِيدُنا قاض شُرَيح بن عامر رَضِي اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آپ زهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ كُوا مِير المونين حضرت سيّدُ ناعمر فاروق دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بصره كا گورنرمقرر فرما يا تفا۔ (5)

- 1 --- الاستيعاب، متنى بن حارثة --- الخيج من ص ٩ -
  - 💋 .....اسدالغابة إبوعبيدين مسعود رج ٢ ، ص ١٥ ٢ ـ
- ۱۳۸۰ معجم صغیر بن اسمه محمد با ص ۳۸ معدیت ۹۸ و بالکاسل فی التاریخ با ذکر فتح آذربیجان بر ۲ برص ۹ ۲ م.
  - 4 .....الاصابة، قطبة بن قتادة، ج ٥، ص ٢٣٩، الرقم: ١٢٥ ك.
    - 5 .....اسدالغابة، شريع بن عاس ٢٠ ص ٩ ٩ هـ

مَثِنَ مَنْ مَجِلس لَلْدَنِيَةَ شَالَةِ لَمَيْنَةَ (وعوت اسلان)

· جلدۇۋم

## كوفة كه فاروقى گورنن

### حضرت سيّدُ تا سَعدين آني وقاص دَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه:

حضرت سیّد ناسعدین آبی وقاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نهایت بهادر صحافی بین ، آپ کاشار حضور نبی رحمت بینی علی الله تَعَالَ عَنْه نهایت بهادر صحافی بین ، آپ کاشار حضور نبی رحمت بینی آپ کے سبب الله تَعَالَ عَنْهُ وَ الله وَ سَنْهِ عَنْهُ وَ الله و الله و

## صرت سيِّدُ نا الُومُويٰ اَشْعَرَى رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آپ دَهِنَ اللهُ نَعَالَ عَنْهِ اللّه طَوْمَلُ کی خفیه تدبیر سے ہروت ڈرنے والے، شرم وحیا کے پیکر، طہارت و پا کیزگ کا خاص خیال رکھنے والے، نقلی عبادات کا اہتما م فرمانے والے اور بہت ہی بہادر شخص سے خوش آخلاقی ، ملنساری اور مسلمانوں کی خیرخواہی جیسی اعلی صفات کے مالک سے آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا اصل نام' عبدالله بِن قَیس' اور کنیت ''اور کنیت ''ابُومُوسی'' ہے اور اس سے مشہور ہوئے عہدرسالت میں آپ دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِ بَید وَعَدَن اور یَمَن کے ساحلی علاقوں کے عامل سے دورِ فاروقی میں کوفہ اور اہمرہ کے گورزر ہے۔ (2)

# صرت سيّدُ ناعمًا رين يا بمردض اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آپ دَخِوَانَهُ اَنْهُ تَعَالَ عَنْهُ كَاشَاراً وَلِين مسلمانول ميں ہوتا ہے۔آپ كوالدين كوراو خداميں بہت تكاليف دى كَميَل۔
آپ كوالدين كوسب سے پہلے'' شہيد إسلام' 'ہونے كاشرف حاصل ہے۔ جنگ يمامَه ميں شركت كى اور إسى جنگ ميں آپ كا كان كث كيا۔آپ اور حضرت سيّدُ ناصُتهيب دَخِوَانَهُ تَعَالَى عَنْهُ ايك ساتھ اسلام لائے متے۔حضور نبى كريم، رُعُون رُحيم مَدَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَم نے آپ كُو' اَلطّيّب الْمُطيّب '(يعنى خود بھى ياكيزه اور دوسرول كو ياكيزه ليكره

764 فَيْنَ كُن مَجِلس لْلْرَبَانَ فَتَالِيْهُ لِمِينَاتِ (وُوتِ اللَّالِي)

ں .... مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اِشاعتی اوارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ۸۹ صفحات پرمشمل رسالے'' حضرت سیّدُ ناسعد بن الی وقاص زہرَ اللهُ تَعَالى مَنْهُ ' کامطالعہ سیجئے۔

<sup>2.....</sup> تهذيب الاسماء رابوسوسي الاشعرى ج٢ رص ٥ ٥٠٠

كرنے والے ) كالقب عطافر مايا -سبِّدُ نافاروقِ اعظم دَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه نِے آپ كوكوف كا گورزم قررفر مايا تھا - (1) حضرت سبِّدُ نا عُروَه بِن اَبُوالِ مِحْد دَخِي اللهُ تَعَالى عَنْه :

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نِے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَال عَنْه کی قُوتَتِ فَصِلَه کی پُختگی کود کیصتے ہوئے آپ کوکوفہ کا قاضی بنادیا۔<sup>(2)</sup>

## <u>کستگر، کے فارو قی گورانو،</u>

# حضرت سيدُ نا نُعمان بن مُقرِن رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

آب رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوسِيِّدُ نافاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فِي اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ

#### عمان كه فاروقى گوريز

## حضرت سيِّدُ تا بِلَال أَنْعَارِي دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه:

سيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي آبِ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كُوتَمَانِ كَا كُورِ مِرمقرر فرما ياتها \_(4)

### مُلكَ شَامَ كَهِ فَارُ وَقَى كَمَانَدُّنَ

## حضرت سنيدُ تا أَلُوعُبَيده مِن جَراح رَضِي اللهُ تَعَال عَنْه:

آپ دَخِئَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نهایت ہی متقی پر ہیز گار قطعی جنتی صحابی سے، امیر المؤمنین حضرت سیِدٌ ناعمر فاروق اعظم دَخِئَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهَ اَ كَا مَدُ نَعْمَ اللهُ عَنْه نِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِهِ آپ کو ملک شام کی تمام جنگوں کا کمانڈر اعظم بنایا تھا، نیز جو جوعلاقے فتح ہوتے سے، آپ خود ان علاقوں میں مختلف لوگوں کو حاکم مقرر کرتے ہے۔ (5)

### صَلُّواعَلَى الْحَبِيُبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

- 🕕 ..... تهذيب الاسماء، عمارين ياسر، ج٢، ص٣٥٦، معرفة الصحابة، عمارين ياسر، ج٣٥٠ ص٥٦٠
  - 2 ..... جامع الاصول في احاديث الرسول، عروة بن الجعديج ١٢٠ ص ١٨ ٣٠ الرقم: ١٥٢٠ -
    - السحلية الاوليام سفيان بن عيبنة عجر عن ا ۳۵ الـ
    - الاصابة، بالالانصارى، ج ايص ۲ ۵ م، الرقم 1 ۹ م ۲ م.
- ہے۔۔۔ مزیر تفصیل سے لیے دعوت اسلامی سے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے مطبوعہ ۲۰ صفحات پرمشمل رسائے محضرت سیّد نا اُبوغبیدہ بن جراح زورا الله دَعال مند' کا مطالعہ سیجئے۔

· جلدۇۋم

| مختلف صوبول اورشهرول پرمقرر فاروقی گورنرول کا چارٹ کے است |              |                                                                                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ويكر تفصيل                                                | صوبه ياشهر   | نمبر شار                                                                         |  |  |
| نائب امير المؤمنين                                        | مد پیندمنوره | 1 ميدنازيد بن ثابت زهن الله تَعَالَ عَنْه                                        |  |  |
| نائب امير المؤمنين بطابق بعض دوايات                       | مارينة منوره | 2 مَيْدُ نَامُولَاعَلَى شَيْرِ خَدَاكَنْ دَاللَّهُ تَعَالَ وَجْهَدُ الْكَبِيَّهُ |  |  |
|                                                           | مكة ككرحد    | 3 ميِّدُ نا تعفذ بن عمير بن جدعان تنبي زَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                |  |  |
| سِیّدُ ناقنفذ بن عمیر کے بعد                              | مکه کمرمه    | 4 مَسِيدٌ نَا نَا فَعَ بَنَ عَبِدا لِحَارِثَ وَهِنَ اللَّهُ تُعَالَ عَنْه        |  |  |
| سِیدُ نانافع بن عبدالحارث کے بعد                          | مكة ككرحه    | 5 مَيْدُ نَا خَالَد بَنِ عَاصَ بَنِ مِشَامٍ وَضِيَاللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ         |  |  |
| طا نَف پھر بحرین پھر تمان                                 | طائف         | 6 مَيِّدُ نَا مُثَمَّالُ بَنَ الِوَالْعَاصُ وَشِنَ اللهُ تَعَالُ عَنْهُ          |  |  |
|                                                           | طائف         | 7 مَيْدُ ناعتب بن ابوسفيان اموى دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ                     |  |  |
| سپیڈ ناعثمان بن ابوالعاص کے بعد                           | طائف         | 8 سِيِّدُ نَاسِفِيانِ بَن عبد اللَّهُ تَعْفَى رَضِ النَّهُ تَعَالَ عَنْهِ        |  |  |
|                                                           | بحرين        | 9 ميِّدُ تاعلاء بن حضر مي رَخِي اللهُ تَعَالَ عَنْه                              |  |  |
|                                                           | بحرين        | 10 سِيِّدٌ تَالَبُو بِرِيرِهِ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                        |  |  |
|                                                           | بحرين        | 11 سَيِّدُ نَا عَمَّالَ بَنِ الوالعاص دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                |  |  |
|                                                           | بحرين        | 12 سيِّدُ نا قدامه بن مظعون جي دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                        |  |  |
| بعض علاقول کے گورز                                        | يمن          | 13 سَيِّدُ نا يَعْلَى بِن أُمِي زَفِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                     |  |  |
| بعض علاقول کے گورز                                        | يمن          | 14 ميِّدُ ناعبدالله بن الوربيد مُرْ وَكَي رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه               |  |  |

حلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْمُغَنَّظُ الْفِلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللاَي)

| ديگر تفصيل                          | صوبه ياشر | گورز کا نام                                                               | نمبرشار |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                     | فلسطين    | سِيِّدُ نَاعَمُ وَبِنَ عَاصَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه                | 15      |
|                                     | فلسطين    | سيِّدُ تامعاذ بن جبل رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه                             | 16      |
|                                     | فلسطين    | سِيِّدُ نَاعَلَقْمَه بِن مُجْرَزُ مِد لَجِي رَهِيَ اللهُ تَتَعَالَ عَنْهِ | 17      |
|                                     | فلسطين    | سِيِّدُ نايز يدِبن ابوسڤيان دَفِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه                   | 18      |
| مصری فتے کے بعد مقرر ہوئے۔          | مصر       | سِيِّدُ ناهمروبن عاص رَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه                           | 19      |
|                                     | دمشق      | سيِّدُ تامعاد بن جبل زها اللهُ تَعالى عَنْه                               | 20      |
| سبِّدُ نامعاذ بن جبل کے بعد         | رمشق      | سَبِّدُ نَا يَرْ بِدِ بَنِ الْهِ سَفِيانَ دَخِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ  | 21      |
| سبِّدُ نا يزيد بن ابوسفيان كے بعد   | ومشق      | سيِّدُ نامعاويد بن ابوسفيان رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَلْهُ                  | 22      |
|                                     | حوران     | سِيِّدُ نَا عَلَقْمَهِ بَنَ عَلَا ثَمْهُ وَهِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ   | 23      |
|                                     | رمله      | سيِّدُ ناعلقمه بن حكيهم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                        | 24      |
|                                     | حمص       | سِيِّدُ ناعباده بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه                        | 25      |
|                                     | حمص       | سبيدُ ناعياض بن عَنم رَجِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                           | 26      |
| سپّدُ ناعياض بن غنم كے بعد          | حمص       | سييد ناسعيد بن عامر بن جذيم رضي الله تعالى عند                            | 27      |
| سبّدُ ناسعید بن عامر بن حذیم کے بعد | حمص       | سِيِّدُ ناعمير بن سعدانصارى زضى اللهُ تَعَالى عَنْه                       | 28      |
|                                     | شام       | سِيِّدُ نَا الْوَعْبِيدِهِ بِن جَرَاحَ وَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه        | 29      |
|                                     | شام       | سِيْدُ ناعياض بن عنم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                           | 30      |
|                                     | الجزيره   | ستِيدٌ ناحبيب بن مسلمه رَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْه                          | 31      |

وَيُنْ كُنُّ مَعِلَسَ لَلْدَلَقَدُ الدِّلْمَ يَتَنْ اللَّهُ الدِّلْمَ يَتَنْ (وَعِتِ اللَّالِ)

ِ ج**ل**ددُوُم

| ديگر تفصيل                            | صوبه ياشر      | نبرشار                                                                                                   |  |  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                       | عراق           | سَيِدُ نَاثَىٰ بَن حَارِثَ شِيالَى رَهِى اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                            |  |  |
|                                       | عراق           | سيِّدُ ناابوعبيد بن مسعودُ تعفى رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                 |  |  |
|                                       | عراق           | سَيِدُ ناعتْب بَن فرقد للى دَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                    |  |  |
|                                       | يفره           | سِیّدُ ناایومولی اشعری رَضِی الله تَعَال عَنْه                                                           |  |  |
|                                       | يصره           | سبِّيدُ ناقطبه بمن قنَّا ده رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                   |  |  |
|                                       | لِ <i>هر</i> ه | سَيِّدُ ناعتب بَن غُرُ وان رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ                                                     |  |  |
|                                       | بصره           | عَيْدُ نَا قَاضَى شَرْتَ كِينَ عَامِر وَهِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ |  |  |
| بعدازال كوفد كے گور نرمقرر ہوئے       | بصره           | سَيِّدُ تَامْغِيره بَن شَعِبه دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه                                                 |  |  |
|                                       | كوفه           | سيِّدُ ناسعد بن اني وقاص رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                        |  |  |
|                                       | كوفه           | سيِّدُ ناايوموكى اشعرى دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                       |  |  |
|                                       | كونه           | سيِّدُ نامغيره بن شعبه دَهِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                        |  |  |
|                                       | ممكر           | سيِّدُ نانعمان بن بشير دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                        |  |  |
|                                       | مسكر           | سَيِدُ نانعمان بن مقرن دَهِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                        |  |  |
|                                       | ثمان           | سبِّدُ ناعثان بن ابوالعاص رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه                                                       |  |  |
|                                       | عمان           | سِيِّدُ نابلال انصارى دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                          |  |  |
|                                       | مدائن          | سِيِّدُ ناسلمان فارى دَهِمَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ                                                         |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |                                                                                                          |  |  |

حلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَفِكَ شَالِيِّهُمِيُّ فِي (وَوَتِ اللَّالِي )



## عهدِ فارو قی کی تعمیرات

إس باب مين ملاحظه شيجئة \_\_\_\_\_\_

المعبد فاروقى كى داخلى تعميرات، عبد فاروقى ميس غلاف كعبه كى تبديلى

🚙 .....عهد فارو تی میں مساجد کی تعمیر ، دین تعلیم وتربیت والی مساجد

🐙 ....عهد فاروتی میں مقام إبراہیم کی تبدیلی

🚁 ....عهد فاروتی کی خارجی تعمیرات عبد فاروتی میں دیوان کی تعمیر

المال كا قيام على المال كا قيام

المسلم

منتلف مز کون کی تغییر بختلف نهرون کی کھدائی

پر پلوں کی تعمیر یا نی راستوں پر پلوں کی تعمیر

ارمان اورملی خزان

矣 ....عبد فاروقی میں زکوة کی وصولی عبد فاروقی میں جزید کی وصولی

وصولى عبد فاروتى ميس شراح كى وصولى عبد فاروتى ميس عشوركى وصولى

الرمالِ في اور مالِ غنيمت كي وصُولي

🚜 ....عهد فاروقی کازری وآبیاشی کانظام



#### عهدفاروقي كي تعميرات

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ مبارکہ میں کئی طرح کی تعمیرات ہو عیل بعض کا تعلق فلاح و بہبود کے لیے تعلق فلاح و بہبود کے لیے فلاح و بہبود کے لیے فلال و بہبود کے لیے فلال فلال قبیرات ہونی چاہیے ، نیز بعض کا تعلق شہروں کے ساتھ ہے کہ آپ دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مفتو حد علاقوں میں سے کئی ایک شہروں کوآ باوفر مایا۔

اں باب میں وہ تمام تغمیرات بیان کی جائیں گی جوعہدِ فاروقی میں ہوئیں البتہ ان تغمیرات کوہم نے دوابواب میں تقسیم کیا ہے: (1) داخلی تغمیرات۔(۲) خارجی تغمیرات۔

🗗 ..... فآوي رضويه، ج۵۹ ۾ ۵۵۹ ـ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

### <u>عهد فارو قتی کی داخلی تعمیرات</u>

# مسجد نبوی کی توسیع:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَخِوَ الله تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت کی سب سے اہم تعیرات مسجد نبوی اور مسجد حرام کی توسیعات ہیں، آپ رَخِوَ الله تَعَالَ عَنْه نے دونوں ہیں کئی طرح سے وسعت فرمائی، اس کی سب سے بڑی وجہدِ میں وعہدِ صدیقی میں ان کا کلمل رقبہ نمازیوں کو کفایت کرتا تھالیکن عہدِ فاروقی میں جب فتوحات کے سب مسلمانوں کی کثرت ہوئی تواس کی وسعت کی حاجت ہوئی تو آپ رَخِوَ الله تَعَالَ عَنْه نے سب سے پہلے معجد نبوی کی وسعت کی حاجت ہوئی تو آپ رَخِوَ الله تَعَالَ عَنْه نے سب سے پہلے معجد نبوی کی تواسی فرمائی اور اُس میں کنگریوں کا فرش بچھا کر اسے پکا کیا۔امام جَلَالُ اللہ ین سُیُوطی شافِی عَلَیْهِ دَحمَةُ اللهِ انقِوی فرمات ہیں: ''هَدَ مَ الْمُحَمْدِ النَّبَوِی مَنَ وَ وَ اَدَ فِیْتِهِ وَ وَ سَعَدُ وَ فَتَرَشَهُ فِالْحَمْبَءَ عِنْ امیرالمؤمنین حصرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ الله تُعَالَ عَنْه نے معجد نبوی کی خوسرے سے تعمیر کی اور اُس کر فی میں اضافہ کیا، نیز آپ دَخِوَ الله فاروقِ اعظم دَخِوَ الله تُعَالَ عَنْه نے معجد نبوی کی خوسرے سے تعمیر کی اور اُس کے رفیع میں اضافہ کیا، نیز آپ دَخِوَ الله تَعَالَ عَنْه نے معجد نبوی کے فرق کو کیا کروانے کے لیے وہاں بجری بچھائی۔''(1)

# عهد نبوی مین مسجد نبوی کی توسیع:

مینظے مینظے مینظے اسلامی میسائیو! حضور نی کریم، رَءُوف رَّحیم مَدُل الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم نے ایک س جمری ما ورت کے الله والله میں خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی بنیا در کھی اور صحابہ کرام عَلَیْهِم النِفْوَان کی معاونت سے اُس کی تغییر فرمائی ۔ مسجد کی لمبائی • کے ہاتھو، چوڑائی • ۲ ہاتھ تھی جوتقریباً 30×35 میڑ ہے۔ جس کا رقبہ ایک بنرار پچاس مرابع میشر ہے۔ جست کی بلندی پانچ ہاتھو، بنیا دیں پتھر کی ، دیواریں پکی اینٹوں کی ، ستون کھجور کے تنوں کے اور جست کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی مسجد کے تین درواز سے تھے، ایک مسجد کی جنوبی جانب جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا، ایک شاخوں کی بنائی گئی مسجد کے تین درواز وں میں سے ایک باب الرحمت اور دوسرا باب جبریل تھا، مجد کا دالان تین صفوں پر مشمل اور باتی صحن تھا۔ غزوہ خیبر سے واپسی پر پیار ہے آ قاصَلَ الله تَعَالْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے مسجد نبوی کی چوڑائی میں میشرا در لمبائی میں پندرہ میٹراضاف فرمایا جس سے مسجد مربع ہوگئی، اب اُس کی پیائش 50×50 میٹر ہوگئی۔ اور جیس میٹر میٹرا در لمبائی میں پندرہ میٹراضاف فرمایا جس سے مسجد مربع ہوگئی، اب اُس کی پیائش 50×50 میٹر ہوگئی۔ اور جیس میٹر میٹرا در لمبائی میں پندرہ میٹراضاف فرمایا جس سے مسجد مربع ہوگئی، اب اُس کی پیائش 50×50 میٹر ہوگئی۔ اور جیس میٹر میٹرا در لمبائی میں پندرہ میٹراضاف فرمایا جس سے مسجد مربع ہوگئی، اب اُس کی پیائش 50×50 میٹر ہوگئی۔ اور جیس

1 .....تاريخ الخلفاء، ص ١٠٩ ـ

حلددؤم

کل رقبه ۲۵۰۰ مربع میٹر ہوگیا۔<sup>(1)</sup> عهدِ صديقي مِين مسجد نبوي کي توسيع:

سيّن ٱلْمُبَلِّغِيْن، رَحْمَةٌ لِلْعُلَينِ صَلَّى اللهُ تَعَالْ عَلَيْهِ وَسِهِ وَسَلَّم ك وصال ظامري ك بعد خليفة اوّل حضرت سيّدُ ناابوبكرصديق رَحِي اللهُ تَعَالى عَنْه ك دور مين مختلف باغي ومُرتَدقبائل ك خلاف جهاد مين مصروفيت كسبب مسجد نبوى مىر توسيع نەپرىسكى (2)

# عهدِ فاروق مين مسجد نبوي کي توسيع:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه کے دورِخلافت میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہوگئ تومبحد نبوی نمازیوں کے لیے بہت چھوٹی پڑگئی اوگوں نے آپ کی بارگاہ میں اس کی توسیع کی درخواست کی تو آپ رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه في ارشاوفر ما يا: و واكر ميس في رسول الله صَنَّ اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم س بين سنا بوتا كه بهاري مسجد بڑھے گی تو میں قطعاً اِس میں توسیع نہ کرنا۔ ' پھر آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سن کا ججری میں اُسے منہدم کر کے نئے سرے ے اُس کی تغمیر کی مضبوط پتھروں ہے اُس کی بنیادوں اور دیواروں کواستوار کیا۔حضرت سیّدُ ناعبد اللّٰہ بنعمر دَخِی اللهُ تَعَالْ مَنْهُ فَرِمَاتَ لِينَ : ' أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيتًا بِاللَّبِن وَالْجَرِيدِيعِي رسول اكرم صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كِرْ مان مِيل مسجد يكي اينون اورشاخون سے بني مولى تعى -" سيِّدُ تا مجابد دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ قُر ماتِ بي كُهُ وَعُصْدُهُ مِنْ خَشَب النَّخُل فَلَمْ يَز دُ فِيهِ آبُو بَكْر شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَاعَادَ عُمُدَهُ، عُمُدَهُ خَشَبًا لِعِنى عبدِ نبوى ميں معجد نبوى كے ستون مجور كتنول كے تقے، سيدُ ناابو بمرصد بق دخي اللهُ تَعالى هَنْه كعبد میں کوئی توسیع نه ہوئی، سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے توسیع فرمائی اور سابقہ تغمیر کی طرح اینوں اور مجبور کی شاخول سے تعمیر کی اور نکڑی کے ستون بنائے۔'' آپ زین اللهُ تَعَالْ عَنْه نے قبلہ کی طرف یا نی میٹر، شال کی طرف پندرہ

المشركش : مجلس المدرنة تشالية لمية تقد (واوت اسلام)

<sup>🕕 ......</sup> وفاء الوفاء ، الباب الرابع فيما يتعلق ــــالخ ، الفصل ألا ول في اخذ ـــالخ ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ـ ٢ ٢٣ ما خوذا ـ

<sup>💋 ......</sup> وفاء الوفاء ، الباب الرابع فيما يتعلق - - - الغ ، الفصل الرابع عشر في ذيا دة عشمان - - - الغ ، ج ١ ، ص ٠٠٥ -



میٹرادرمغرب کی جانب دوستون زیادہ کردیے البتہ مشرق کی جانب کوئی توسیع نہ کی۔ اِس طرح شال سے جنوب کی طرف لمبائی ستر میٹر بہوگئ اور چوڑ ائی ساٹھ میٹر بہوگئ ، حجبت گیارہ ہاتھ بلند کردی گئی۔ مغربی دیوار کے شردع میں جنوب کی جانب ایک دروازہ باب السلام بڑھاد یا گیا نیز مشرقی دیوار میں خواتین کے لیے بھی علیحدہ دروازہ بنادیا گیا۔ کیونکہ اس دور میں خواتین کومسجد میں آنے کی اجازت تھی۔ نیز آپ دَنِی اللهُ تَعَالٰ عَنْه نے وادی عقیق سے تنکریاں (بَجْرِی) منگواکر مسجد نبوی میں بچھادیا اور اس کے کیے فرش کو ریاکروادیا۔ (1)

# عبد فاروتی مین مسجد حرام کی توسیع:

مسجد نبوی کے مقابلے میں سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مسجد حرام میں معمولی ترمیم وتوسیج کی دھنرت شاہ وَلِی اللّٰه مُحَدِّث و الموی عَلَیْهِ دَحتهُ اللهِ انقوی نے لکھا ہے کہ ' ایک و فعد جب آپ نِهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ عَمرہ کی نبیت سے مسجد حرام تشریف الله عُحَدِّث پی اللّٰه مُحَدِّث بیا میں جمعی کے مقاوسیع کی جائے یوں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وہ پہلے محص کی مسجد حرام میں بھی کی جائے یوں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وہ پہلے محص بی جمال میں جمعی کے مائے کے اس کے ایوں آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ وہ کہا ہے میں جنہوں نے مسجد حرام کی توسیع فرمائی۔' '(2)

# توسيع من آنواكهر:

سیّدُ نا فاردقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے جب محبورام کی توسیع فرمائی اس وقت کئی ایک گھراس توسیعی منصوب میں بھی آرہے تھے آپ نے وہ تمام گھر خرید کرمنہدم کرویے ، جن لوگوں نے بیچنے سے اِنکار کیا ان کے گھر بھی آپ نے منہدم کر کے توسیع میں شامل کردیے اوران کے گھروں کی قیمت کو بیت المال میں جمع کردادیا تا کہ وہ بعد میں لینا چاہیں تولیس ''(3)

# مسجد ترام کے چبوترول کی از سرنوتعمیر:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم مَنِوَ اللهُ تَعَالْءَنُه نِه السِّالَ ماه رجب مين عمره ادافر ما يااورعلامه واقِدي

أَيْنَ كُن معلس للرَفاتَ شَالدِ للمِينَات (واحت اللان)

اینوداود یکتاب الصلاتی باب فی پناه المسجدیج ای ص ۹۳ ای حدیث: ۵۱ شیط بقات کبری ی ذکر استخلاف عمریج ۶ی ص ۱۵ تا ۱۵ و فاه الوفاه یا الب الراب فیمایتعلق مدالنج الفصل الثالث عشر مدالنج چای ص ۹۲ ۳ مـ

<sup>2 .....</sup> ازالة الخفاء ع م ص ٢٥ عد

المعانى، پ ١١ م الحج، تحت الآية: ٥ ٢ م الجزء: ١ ١ م ص ١ ٨ م تاريخ طبرى، ج ٢ م ص ٢ ٩ ٩٠

# اعِهُدِّ رَسَّالِت عَسَّے مُوجُودَة دُورُتك مِيَّجِرَتِزَامِ مِع تَوْسِيعِ كَالْفَصِيلِ فَا



( مِیْنُ سُن م**جلس للرَ**فَانَشَالعِ لمیہ نِّن (رعوت اسلان)

عَلَيْهِ دَحِمَةُ اللهِ الْقَوِى كَى تَصِرَ حَكِمُ طَالِقَ مَحِد حَرَام كَ چِبُورَ وَل كَى بَهِى از سرنونَغمير كروائى ، نيز اس كام كے ليم آپ نے حضرت سيّدُ نامُخُرَمَد بِن نُونَ ، حضرت سيّدُ نامُخُرَمَد بِن نُونَ ، حضرت سيّدُ نامُورَ عَلَيْتِ بِن عَبِرِعُوف ، حضرت سيّدُ نامُورَ على اور حضرت سيّدُ نامُورَ على اللهِ عَلَيْهِ مَا يَادُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

# عهدِ فاروقی میں مسجد حرام کی توسیع و بیرونی دیوار کی تعمیر:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَفِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نے سب سے پہلے مسجد حرام کی بیرونی دیوار تعمیر فرمائی۔عبد رسالت،عبد صدیقی اورعبد فاروقی کے ابتدائی دور میں بھی مسجد حرام کے گردلوگول کے مکانات بنے ہوئے سے ،ای وجہ سے یہ سجد رقبے کے لحاظ ہے بہت جھوٹی اور نمازیوں کے لیے نہایت تنگ تھی۔امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَفِی اللهُ تَعَالْ عَنْه نے اس کے گردگھرول کوخرید کرمُنْبَدم کردیا اور جن کے وہ گھر تھے ان تمام لوگول کو ان کو قیمت ادافر مادی۔ پھر آپ دَفِی اللهُ تَعَالْ عَنْه نِه مُحجد حرام کی ایک بیرونی ویوار تعمیر فرمائی جو ایک عام انسان کے قد سے تھوڑی جھوڈی تھی اور ای دیواریر چراغ رکھ جانے تھے۔(2)

## عهدفاروقى مين غلاف كعبه كى تبديلى

## زمانه جابلیت میں چمڑے کاغلاف کعبه:

جب الله طوط کے خلیل حضرت سیّدُ نا ابراہیم عَلْ نَبِیْنَا وَعَلَیْهِ الصَّلَو وَ السَّدَمِ نَے حَصِبَةِ اللّه شریف کی تعمیر فر مائی تواس وقت اس پرکوئی غلاف نہیں تھا، بعدازاں زمانہ جاہلیت میں لوگ اس پر چیڑے کا غلاف چڑھا یا کرتے تھے۔ (3)

# سبسے پہلے غلاف کعبہ چردھانے والے:

سب سے پہلے حضرت سیّد نا آستر میر کی دھی الله تعالى عنه نے كعبة الله شریف برغلاف چرا ھا یا، رسول الله عنى الله تعالى عنه بيان الله تعالى عنه بيان الله تعالى عنه تعالى عنه سے عن الله تعالى عنه سے منع فرمایا۔ چنا نيج سيّد نا ابُو بُرَيره دَعِي الله تعالى عنه سے

اً بيش كن مجلس المدرية تشالية المية من (وعوت اسلام)

<sup>1 .....</sup> تاریخ طبری ، ج۲ ، ص ۹۲ س

<sup>3.....</sup>ارشادالساري كتاب الحج باب كسوة الكعبة ع م ص ٢٨ ا م تحت الباب: ٨ م ماخوذا م

روایت ہے کہ حضور نبی رحمت بی فیع اُمت مَنَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فِي حضرت سَيِّدُ نَا اَسْعَدَ مَيْرَى دَعِمَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي حضرت سَيِّدُ نَا اَسْعَدَ مَيْرَى دَعِمَ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسِيْم فَعَ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَ عَلَيْهُ عَلَا عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَاعُلُمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّهُ عَالِمُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ

# رسول الله نے يمنى غلاف چوھايا:

سيِّدُ الْمُبَلِّغِيْن ، رَحْمَةٌ لِلْعُلَيِيْن عَلَى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم فِي كعبة الله شريف پريمن غلاف چرهايا، عبرصديق مين بهي وبي غلاف رباكه سيِّدُ ناصديق اللهُ تَعَالْ عَنْه اللهِ عَهد مين مُتَلَف فتول كي سركو في مين مصروف رجادران معامليات كي طرف توجهم ربي - (2)

# فاروقِ أعظم في فيل فلات جروها ما:

جَبَدامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ أعظم دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وامير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمًان غَيْ رَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَ وَوَلَ مِي المُهُ مَنِينَ حَفرت سيِّدُ ناعمًان غَيْ رَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْه وونول في مع كسب سے پہلے قبطی غلاف رسول الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ ال

# <u>برمال فلات كعبه وتقييم فرمادية:</u>

بعض سیرت نگاروں نے میربھی بیان کیا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہرسال غلاف کعبہ کوتبدیل کردیا کرتے ہتھے اور پراناغلاف حاجیوں میں تقسیم کردیتے تھے۔(4)

# عَهْدِفَارُوقَى مِينَ مَسَاجِدَكُنَ تَعْمَيْنَ

# مفتوحة علاقول يس مساجد كي تعمير:

امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم زَضِ اللهُ تَعَالْءَنْه كعهدِ خلافت ميں سب سے زيادہ مساجد كي تعمير جوئى،

- 🕕 .....مسندالعارث، كتاب الحج، باب كسوة الكعبة، ج ١ ، ص ٢٣ ٣ مديث: ٩٠ ٦-
- 2 ..... إرشاد الساري كتاب العج باب كسوة الكعبة ع م ص ٢٨ ا ، تعت الباب ٨ اساخوذا ـ
  - 3 ..... إرشاد الساري، كتاب الحج، باب كسوة الكعبة ، ج مي ص ٢٨ ا، تعت الباب ٨٥ مر ٥٠
- 4 ..... إرشاد الساري كتاب العجى باب كسوة الكعبة عجم ص ١٢٠ منعت العديث ١٥٩٣ ـ

جلدؤؤم

اس کی وجہ پیشی کہ جوبھی علاقہ فتح ہوتا آپ سب سے پہلے اس علاقے میں مسجد کی تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا تعمیر کا اتحال وقات ایسا بھی ہوتا کہ ضرورت کے پیش نظر بعض بڑے علاقوں میں کئی کئی مساجد کی تعمیر ہوتی ، یوں آپ زہن اللهُ تَعَالُ عَنْه کے عہد میں جتنے علاقے فتح ہوئے اس سے کہیں زیادہ مساجد بنائی گئیں۔اعلی حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالُ عَدَیْه کی تصریح کے مطابق عہدِ فاروتی میں کم وہیش چار ہزار مساجد کی تعمیر کی گئی۔(1)

# عهد فاروقي من جامع مساجد كاقيام:

ان تمام مساجد میں اکثریت اُن مساجد کی ہے جن میں فقط نماز وغیرہ عبادات کا بی اہتمام ہوتا تھا، انہیں کسی اور دین معاملے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا تھا اور نہ بی جعدوعیدین کی نمازیں ان مساجد میں ہوتی تھیں، جبکہ کئی ایک بڑی مساجد الی بھی تھیں جنہیں جامع مسجد کی حیثیت حاصل تھی کہ تمام لوگ نماز جعدوعیدین کے لیے اُنہی مساجد میں آتے اور اجتماع طور پر جعدوعیدین کی نماز اداکرتے۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جامع مساجد کی تعمیر کاخصوصی تھم ارشاد فر مایا تھا۔ چنانچی آپ نے کوفہ کے امیر حضرت سیّدُ ناسعد بن آئی وقاص دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور مصر کے گور فرحضرت سیّدُ ناحمرو بن عاص دَهِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه اور ملک شام کے فوجی کمانڈروں کے نام بھی ہے تھم کھا کہ ''شہروں کو چھوڑ کر دیبا توں کی طرف مت جاؤ، ہرشہر میں صرف ایک جامع مسجد بنالو، مصر، بھرہ اور کوفہ والوں کی طرح ہر قبیلے کی الگ الگ جامع مساجد نہ ہوں۔ ''(2)

### ديني تقليم وتن بيت والي مساجد

عبدِ فاروقی کی مساجد میں وہ مساجد جنہیں جامع مسجد کی حیثیت حاصل تھی عمو ما ان مساجد میں دیگر دینی معمولات جیسے قرآن پاک کی دینی تعلیم واخلاقی تربیت کی ترکیب بھی ہوتی تھی، سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَجِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے مقرر کردہ گورنر، قاضی بُمُفتی ، مَدَرِّس اوردیگر ذمہ دار حضرات انہی مساجد میں دینی معاملات کوسرانجام دیتے تتھے۔ چنانچہ، ج**امع مسجد بصرہ:** 

حضرت سيّدُ ناائومُويٰ آشْعَرِى دَفِي اللهُ تَعالى عنه في بصره كي مسجدكوا بني سرلّرميون كامركز بنايا تفااورابي وقت كاايك

( 778

حلدؤؤم

**ا**.....فآدى رضوبه،ج۵،ص ۲۵۰\_

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب الصلاة، فيما بتعلق بالمسجد، الجزء! ٨، ج ٣، ص ١٣٨، محدبث! • ١٠٣٠ـ

بڑا حصہ علمی مجالس کے لیے خاص کر دیا تھا، صرف آئ پراکتفانہ کیا بلکہ کوئی لمحہ ایسانہ گزرتا تھا جے آپ تعلیم و تدریس اور لوگوں کو تبلیغ کرنے میں استعال نہ کرتے ہوں، جب سلام چھیر کرنماز سے فارغ ہوتے تولوگوں کی طرف منہ کر لیتے اور انہیں مسائل سکھاتے اور قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتاتے۔ سبّیدُ نا ابنِ شُوذَ ب دَختهُ اللهِ نَعَال عَلَیْه فرماتے ہیں: "حضرت سیّدُ نا ابُومُوکی اَشْعَرِی دَهِی اللهُ تَعَال عَنْه جب شبح کی نماز سے فارغ ہوتے توصفوں میں موجود ایک ایک آدمی کو قرآن پاک پڑھاتے۔"(1)

## عامع مسجد دمثق:

یبال حفزت سیّدُ ناابُووَرُوَاءِوَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْدِ مقرر سخے، آپ نے وہال کے لوگول کوتر آن وسنت کی تعلیم وتر بیت دیاں حفرت سیّد ناابُووَرُوَاءِوَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْدِ مَاللهُ تَعَالَى عَنْدُ کاایک بہت ہی وسی علمی حلقہ لگتا تھا جس میں انتہائی اَہم کرواراوا کیا، وشق کی جامع مسجد میں آپ وَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْدُ اُنہیں وَل وَل آ بیس پڑھاتے ہے۔ جس میں کم وبیش سولہ سو • ۱۲ الوگ حاضر ہوتے ہے، آپ وَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْدُ اُنہیں وَل وَل آ بیس پڑھاتے ہے۔ سیّدُ ناابُووَرُوَاءِوَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْداُن کے درمیان کھڑ ہے ہوکر اُنہیں قراءت اور مختلف قرانی لہجوں کے بارے میں فتا وئی بھی دیتے ہے۔ '(2)

## جامع مسجد کوفه:

یہال حضرت سیّد ناعبد اللّه بِن مَسعُود رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه صَحْد آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوسیّد نا فاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَ کوف والول کوا یک مکتوب بھیجا جس میں فرمایا: ''اے کوفہ کے رَبّے والو! تم لوگ عرب کی جان ہو، اس کا دماغ ہو، میرا تیر ہوجس کے ذریعے میں اپنے اوپر إدهراُ دهر سے ہونے والے حملوں کا دفاع کرتا ہوں ، میں تمہارے پاس عبد اللّه بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کو بھیج رہا ہوں ، میں میہارے پاس عبد اللّه بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کو بھیج رہا ہوں ، میں نے خود انہیں تمہارے پاس عبد الله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کو بھیج رہا ہوں ، میں من الله میں میں تمہارے پاس عبد الله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه کو بھیج رہا ہوں ، میں انہوں ، میں ہونے کہ ہونہ کر میں نے تم لوگوں کوخود پرتر جے دی ہے۔''(3)

ٔ جلدرُوُم

<sup>1. ...</sup>سیر اعلام النبلاء، ابوموسی الاشعری، ج ۲، ص ۵۰ م الرقم: ۴۸ اس

<sup>2 .....</sup> غابة النهاية في طبقات القراء، باب العين رج ١ رص ٩ ٣ ٢ ماخوذا

ابن ابي شيبه، كتاب الفضائل، ماذكر في فضل الكوفة، ج٤، ص٥٥٣، حديث: ٥ــ

## <u>عهدفاروقی میں مقام ابر اهیم کی تبدیلی ۔</u>

# فاروق اعظم نے مطاف سے باہر رکھوادیا:

عبدرسالت وعبد صديقى مين بهى به پختراس مقام پرد باالبته عبد فارد قى مين جب تجاج كى بهت كثرت بهوگئ توآپ و خون الله تعالى عنه في طواف كرف والول كى بهولت كه ليها سے خانه كعبد كى د بوارسے يجھ دوركر كے باہر د كھوا د يااور آج تك وه تقريباً أى مقام پرموجود ہے۔ إمام جَلالُ الدِّين سُبُوطى شافِعى عَدَيْهِ دَحَة اللهِ القوى فرماتے ہيں: '' وَهُو الَّذِي تَكُ وه تقريباً أى مقام پرموجود ہے۔ إمام جَلالُ الدِّين سُبُوطى شافِعى عَدَيْهِ دَحَة اللهِ القوى فرماتے ہيں: '' وَهُو الَّذِي اللهُ اللهِ مَقَامَ إِبْرَا اللهِ مَنْ صَعِيم الْبَيْقِ مَ وَ كَانَ هُلُصِها إِللهُ اللهِ يعنى امير المؤمنين حصرت سِيدٌ ناعم فاروق اعظم وَفِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى مَنْ مَنْ صَعِيم اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ ال

#### <u>عهد فارو قت کی خارجی تعمیرات</u>

# دارالدقيق كي تعمير:

امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروتی اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کَ اَنْتَعَک کُوششوں سے مختلف مفتو حہ علاقہ جات کے ماہیں باہمی ربط بھی پیدا ہوا اور مختلف کاروباری و تجارتی یا حج وعمر ہوجیسی اہم ضروریات کے پیش نظر لوگ ایک علاقے سے دوسر سے علاقے میں آنے جانے گئے، چونکہ سیّد نافاروتی اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی سلطنت کافی و سیج تھی اور استے لیے سفر میں مسافروں کو تکالیف کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا اس لیے آپ نے لوگوں کی سہولت کے لیے ختلف علاقوں میں آپ آٹا، ستو، کھجور، شمش اور دیگر ضروریات کی است کی اشیاء سے مسافروں کی مدد کی جاتی ۔ (2)

# دارالدقيق سے ايك خاتون كى مدد:

سِيِّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنُه كامشهور ومعروف واقعه بكرجس مين آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنُه رات كوعلا قالى دورے

و استدری استداری استان

يْنْ سُ مجلس المدَفِقَةُ الدِّلْمِيَّةِ فَقَد (وَوت اسلان)

<sup>1 • 4</sup> ص ٩ • ١ - الخلفاء ع ص ٩ • ١ -

<sup>2 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص ٩ • ١ ـ

کے لیے باہر نکلے اور ویرانے میں ایک خاتون اپنے بچوں کے ساتھ ملی جوانہیں بہلار ہی تھی۔ آپ نے اس خاتون کے حال پرمطلع ہونے کے بعد اپنے خادم حضرت سیّدُ نااسلم دَحْمَةُ اللهِ تَعَالاَ عَلَيْهِ کَساتھ مدینه منورہ کے اس دارالدقیق میں تشریف لائے شے اور اس سے تمام ضروری اشیاء لے کراس خاتون اور اس کے بچوں کی مدفر مائی۔ (1) مسرایوں کی تعمیر:
مرایوں کی تعمیر:

عبد فاردتی میں سب سے اہم اور پاکیزہ سفر مکہ مرمہ سے مدینہ منورہ کا یا مدینہ منورہ سے مکہ مکر مدکا ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جب مسلمان ہوتے سے توج جبیت الله کی سعادت حاصل کرتے اور دسول الله صَلَّانه دُعَالْ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم کے روضة اُقدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ، چونکہ بیسفر کا فی طویل تھا اور عرب کے پہاڑی علاقوں جنگلات وغیرہ سے گھرا ہوا تھا، یہی وج تھی کہ حاجیوں اور زائرین کو اِس سفر میں چیش آنے والی مشکلات اور تکالیف و مسائل کے چیش نظر سیّد نا فاروق اعظم وَهِیَ الله عَنْه نے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے درمیان ایسے سرائے (مسافر خانے) تعمیر کروائے جہاں مسافر آرام کرتے اور تھکن وغیرہ دور کرنے کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوجاتے۔(2)

# عهدِ فاروقي من دارُ الإمارَ ه كي تعمير:

` جلدرُوْم

<sup>1 .....</sup> فضائل الصحابة للامام احمد يج ا يص ٠ ٩ ٦ ـ

<sup>2 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص ٩٠٩ ماخوذا ـ

مطابق تغمیری گئی۔ای طرح کوفیہ میں بھی ایک دارالا مارہ تغمیر کیا گیا جس کی تفصیل تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔<sup>(1)</sup>

## عَهِدِ فَارُوفَى صِينَ دِيوانَ كُن تَعُويَنِ

## سبسے پہلے دیوان قائم فرمایا:

''دیوان''اس عمارت کوکہاجا تاہے جہاں سرکاری کاغذات وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بیجی بیان کیا ہے کہ''دیوان اس رجسٹر کو کہتے ہیں جس میں مَردم شُاری وغیرہ کاریکارڈ رکھا جائے۔''امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَحِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ہی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دیوان قائم فرمایا، حضرت سیّدُ ناسّد بیدین مسیّد بین مسیّب دَخِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه مَی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دیوان قائم فرمایا، حضرت سیّدُ ناسّد بیدین مسیّب دَخِقَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نِن اللهُ تَعَالَ عَنْه مَن اللهُ تَعَالَى عَنْه مِن دیوان قائم فرمایا۔ (2)

## د بوان قائم کرنے کے لیے مثاورت:

حضرت سبّدُ نا جُبير بِن حُوّي رَثْ وَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبّدُ نا عمر فاروق اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ویوان بنانے کے لیے لوگوں سے مشاورت کی تو امیر المؤمنین حضرت سبّدُ نا علی المرتفعی شیر خدا گئا ہم الله تعالی عَنْه نے ویوان بنانے کے لیے لوگوں سے مشاورت کی تو امیر المؤمنین حضرت سبّدُ نا عثال وَجَع ہوا کرے اسے ہرسال تقسیم کرو یا کہ'' حضور الله تعالی عَنْه نے بیمشورہ و یا کہ'' آپ وَجِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْ وَجِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بیمشورہ و یا کہ'' حضور الله تعالی عَنْه نَعْ الله تَعَالَ عَنْه نے دانوں اور نہ لینے والوں کا حساب نہ رکھا گیا تو جھے اندیشہ ہے کہ کہیں معاملہ خَلَط مُدہوجائے۔'' حضرت سبّدُ نا ولید بن چشام دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نے مشورہ و یا کہ:'' حضور الله بین ناولید بن چشام دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه نے مشورہ و یا کہ:'' حضور الله بین ناولید بین چشام دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا حُرْمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا حضورت سبّدُ نا خُرْمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا حَمْد سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَد بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَدْ بن فُولَ دَعِیَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ مَدُ مَنْ اللهُ تَعَالُ عَنْه اور حضرت سبّدُ نا خُرِمَ اللهُ تَعَالُ عَنْه اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُعَامُ وَمِ عَنْهِ مُنْ کُمُ مَا عُولُ اللهُ مُعَالًا مِنْ کُورُه اللهُ مُنْ کُورُه اللهُ مُنْ کُورُه اللهُ اللهُ مُعَالًا مِنْ کُورُه اللهُ اللهُ مُنْ کُورُه مُنْ کُورُه اللهُ مُنْ کُورُه اللهُ مُنْ کُورُه مُنْ کُورُه مُنْ کُورُه کُورُهُ کُورُه کُورُه

<sup>🕕 .....</sup> تاریخ طبری ج ۲ م ص ۹ ۹ ۲ ماخو ۱۵ د

<sup>2 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص 100 -

# رجر کی ابتدائی کے نام سے کی جائے؟

حضرت سبّدُ نا محمد بن مُخلَان دَخنهُ اللهِ تَعَالَى عَنَنه سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سبّدُ نا عمر فاروق اعظم دَفِی اللهُ تَعَالَى عَنه نے ویوان مرتب کرنے والوں سے استفسار فرمایا: ''کس کے نام سے شروع کروگے؟''انہوں نے عرض کیا: ''آپ کے نام سے ''فرمایا: ''نہیں بلکہ د سول اللّه عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کے خاندان سے شروع کروکہ وہ ہمارے امام وسروار ہیں، پھرآپ مَن الله تَعَالَى عَنیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کے رشتہ واروں سے ، ای طرح پھرآپ کے قریبی اصحاب سے ''(2)

## مختلف شهرول میں دیوان قائم فرمائے:

اميرالمؤمنين حضرت سبّدُ ناعمرفاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فِي مِدِيهِ مَنُوره كِعلاوه ويكرعلاقوں كے گورنروں كوجى مين الميرالمؤمنين حضرت سبّدُ ناعرفاروق اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ مَا كَنْ تَعْلَى مَا كَنْ مَعْلَى كَرْ بِي اوران كِيمطابق بِي مال كَنْ تَعْلَى مَا كَرْ بِي اوران عَامُمُ كُرْ بِي اوران كِيمطابق بِي مال كَنْ تَعْلَى عَنْهُ مَا يَعْلَى مَا مُو يُوان قائم فرما يا تو اُس وقت سبّدُ نا بِل كَنْ بَعْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه ملك شام جا جيكے شف اللهُ تَعَالَى عَنْه في الله مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْه في الله عَنْه في الله مَنْ اللهُ عَنْه في اللهُ عَنْه في اللهُ مَنْ إيرابيمَ مُعْمَى دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كِي واللهُ اللهُ مِن اللهُ بِن إيرابيمَ مُعْمَى دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كِي واللهُ كَرُول الكروياكور ياكيونكه سيّدُ نا ياللهُ مِن ايرابيمَ مُعْمَى دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كِي واللهُ كَرُول الكروياكور ياكيونكه سيّدُ نا ياللهُ مِن ايرابيمَ مُعْمَى دَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْه كُول اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهِ مَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَعِي اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مُنْهُ مَنْهُ مِنْ اللهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْ اللهُ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مِنْهُ مُنْهُ مُنْ

ٔ جلدوُوم

<sup>1 .....</sup>طبقات کبری، ذکر استخلاف عمر، ج ۲، ص۲۲۳

<sup>2 .....</sup> كتاب الاموال، باب فرض الاعطية ـــالخ، ص ٦ ٣٣، الرقم. ٩ ٣٥٠

خوابش ظاہر کی تھی کہ چونکہ رسول اللّٰه صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمِ نَم مِير بِ اور حضرت خَثْعَ هِي دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّم في ميل بي اور حضرت خَثْعَ هِي دَفِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَيل بي رہے دیں۔(1)

## عَهْدِ فَانَ وَقَى هِينَ بِيتَ الْمَالُ كَاقَيْامٍ ﴿

## عبد رسالت وعبد صديقي من بيت المال:

حضور نبی رحمت، شفیع اُمت صَلَّ اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کے دور میں جبتی بھی جنگیں ہوئی و و تقریباً کفار قریش کے ساتھ ہوئیں اور ان میں اتنا مالِ ننیمت وغیرہ حاصل نہ ہوا کہ وہ تقسیم کے بعد بھی نئے جاتا اور اسے کہیں محفوظ رکھنے کی حاجت ہوتی ، اس لیے عبدِ رسالت میں بیت المال قائم کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ البتہ عہدِ صدیقی میں اگر چہ کفار قریش کے علاوہ دیگر قومول سے بہت جنگیں ہو کی لیکن ان میں بھی اتنا مال غنیمت حاصل نہ ہوا کہ اسے جع کرکے رکھاجاتا ، بعض روایات کے مطابق سیّد ناصدیق اللهُ تُعَالُ عَنْه نے بیت المال قائم فرمایا تھا، لیکن جب آپ دَخِی اللهُ تَعَالُ عَنْه کی وفات کے بعد اسے کھولا گیا تو اس میں ایک درہم اور ایک دینار تک نظر نہ آیا البتہ ایک بوری ملی جے کھولا گیا تو اس میں ایک درہم اور ایک دینار تک نظر نہ آیا البتہ ایک بوری ملی جے کھولا گیا تو اس میں ایک درہم اور ایک دینار تک نظر نہ آیا البتہ ایک بوری ملی جے کھولا گیا تو اس میں ایک درہم اور ایک دینار تک نظر نہ آیا البتہ ایک بوری ملی جے کھولا گیا تو اس میں ایک درہم اور ایک دینار تک نظر نہ آیا البتہ ایک درہم نگلا۔ (2)

## با قاعده بيت المال عهدِ فاروقي مين قائم موا:

با قاعدہ بیت المال کہ جس میں مال جمع بھی کیا گیا ہواوراس کا حساب و کتاب بھی رکھا گیا وہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَفِئ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کے عبدِ خلافت میں ہی قائم ہوا، یہی وجہ ہے کہ اصحاب سیر و تاریخ نے اسے آپ دَفِق اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ (3)

# بیت المال قائم کرنے کی وجہ:

ہیت المال قائم کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے فتو حات کا سلسلہ وسیع ہوتا گیااسی طرح مال فنیمت کی

مَيْنَ مَنْ مِجلس المَدَوْنَةَ العِلْمِينَةَ وَوَعِدِ اللهَالِي )

<sup>🕕 .....</sup> قاريخ ابن عساكر رج٦٦ رص ٢٣٣ ، الاصابة ، ابورويحة الختصى ج ٤ رص ١٦١ ، الرقم ١٢١ و ٩٠ ـ

<sup>2 .....</sup>طبقات كبرى ابوبكر الصديق، ج ٣، ص ٢٠ ١ ـ

<sup>🕄 .....</sup> تاريخ الخلفاء ، ص 🗥 ۱۰ ـ

بھی کشرت ہوتی گئی ،ایک بارسیّدُ ناابُو ہُرَیرہ دَدِی اللهُ تُعال عَنْد آپ کے پاس اتنامال عنیمت لے کر آئے کہ آپ کوخود بھی اس پر یقین ند آیا لہٰذا آپ نے بیت المال قائم کرنے کا تھی دیا۔(1)

## بیت المال کے نگران ومحافظ:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِي تقريباً تمَامٍ مفتوحه علاقوں ميں بيت المال قائم فرمائے اوران پرمختلف اصحاب کونگران مقرر فرمایا، البته آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه في بيت المال پرايسے اصحاب کونگران مقرر فرمایا جوئیک، صالح اور جن کی شخصیت لوگول کی نظر میں بالکل یا کیزه ہو۔ چنانچے،

## كوفه كے بيت المال كے بگران:

كوفه كے بيت المال پرصحاني رسول حضرت سيِّدُ ناعبد الله بن مسعود دَخِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْدُ كُولَمُران مقرر فرمايا۔(2)

## مدینه منوره کے بیت المال کے نگران:

مدیند منورہ کے بیت المال پر تین لوگوں کونگران مقرر فرمایا تھا، ایک توصحا بی رسول حضرت سیّد تا عبد الله بن آفقم 
زِی الله تَعَالَ عَنْه ، ان کے ساتھ مشہور تا بعی حضرت سیّد ناعبد الرحمٰن بن عبد القاری دَفِی الله تَعَالَ عَنْه ، صحا بی رسول حضرت سیّد نامُعَیْقیب بن ابُوفا طِمید دَفِی الله تَعَالَ عَنْه ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے پاس د سول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی سیّد نامُعَیْقیب بین ابُوفا طِمید دَفِی الله تَعَالَ عَنْه ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے پاس د سول الله صَلَّ الله تَعَالَ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم کی الله مَارک درمی تھی ، قبول اسلام کے بعد حبشہ کی ہجرت ِثانیہ میں ہی شرکت کی ۔ (3)

## بيت المال كي عمارتين:

ابتداء میں بیت المال کی کوئی علیحدہ عمارت وغیرہ کی ترکیب نہیں تھی لیکن جب علاقوں کوآباد کرنے کی ترکیب بنی تو سیّدٌ نافاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے تم سے بیت المال کوئی علیحدہ کردیا گیا، جبیبا کہ کوفہ میں حضرت سیّدٌ ناسعد بن ابی وقاص دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب وارالامارہ کی تعمیر کی تواس میں بیت المال کی عمارت کوئی علیحدہ سے تعمیر فرمایا، بعدازاں

**ٔ جلد**رُوْم

<sup>2 .....</sup>مسندامام احمد، مسندعبدالله بن مسعود، ج ۲ م ص ۱۸۳ ، حديث: ۳۳۸۵ ماخوذا ـ

<sup>3 .....</sup> مصنف ابن ابي شيبه ، كتاب الزكاة ، ما قالوا مدالخ ، ج م ص 2 ك ، حديث : ٣ ، جامع الاصول ، معيقيب ، ج ١ ، وص ١٣٢ ، الرقم : ٣ ١ م م د

بیت المال کی محارت میں نقب لگا کر چوری کی گئی توسیّد نافاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اُس کی تعمیر اِس طرز پر کروائی کہ مسجد کی دیوار ہے تقصل بیت المال بنایا گیا جس سے بیت المال چوری ہے محفوظ ہوگیا۔(1)

# في جانے والامال دارالخلافة ييج دياجاتا:

مدینه منوره کے علاوہ جن علاقوں میں بیت المال قائم نے ،ان کے گورنرول کوامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَنِي اللهُ تَعَالَى عَنْه کی طرف سے بیخصوصی ہدایت تھی کہ" مال جمع ہونے کے بعد اس سے وَظا یُف کی ادائیگی کی جائے ،اس کے علاوہ دیگرتمام مصارف میں اس کوخرج کیا جائے ،اگر بالفرض پھر بھی کچھ مال جی جائے تو اسے دارالخلاف بعنی مدینه منورہ بھیج و یا جائے ۔' امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَنِی اللهُ تَعَالَى عَنْه نے حضرت سیّدُ ناعمر وارد کیا اس میں اس بات کی تصریح فر مائی ۔ (2)

### حسنافرون کے لیے پانی کی سنبیلین

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے مختلف راستوں میں پانی کی سبلیں بھی تیار کروائیں تاکہ تھے ماندے مسافر وہاں ہے پانی پئیں اور اپنے سفر کوا چھے طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ بعض لوگوں نے اسے چشموں ہے بھی تعبیر کیا ہے گیاں فی زمانہ آئییں سبلوں ہے تعبیر کرتازیادہ مناسب ہے ہمو ما مسافر کھانے کا سامان ساتھ رکھ لیتے ہیں لیکن آئییں سب سے زیادہ پانی کی حاجت ہوتی ہے اگر راستے میں وقفے وقفے سے مسافروں کو پانی ماتا رہے توان کا سفر کا فی اچھا گزرتا ہے، سیّد نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تُعَالَی عَنْه کے اس امر سے تمام مسافروں کی ایک بڑی مشکل دور ہوگئی۔

## مالکان کو گھر بنانے کی مشروط اجازت:

اَوَّلاً ان سبیلوں کے قریب کوئی آبادی وغیرہ نہ تھی لیکن بعد میں آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نے ان سبیلوں کے مالکان کو وہاں گھر بنانے کی بھی اجازت عطافر مادی۔ چنانچہ حضرت سبّیدُ ناکثیر بن عبد اللّٰه مری رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه اسپنے والداور

<sup>•</sup> ۲ من ۱۹۸۰ می ۱۹۸۰ می ۱۹۸۰ می ۱۹۸۰ میلیدی این ۱۳۸۰ میلیدی این ۱۳۸۰ میلیدی این ۱۳۸۰ میلیدی این ۱۹۸۰ میلیدی این ۱۹۸ میلیدی این این این ۱۹۸ میلیدی این این این این این این این این ا

<sup>2 .....</sup>كنز العمال، كتاب الخلافة، الترهيب عنها، الجزء: ٥،ج ٣، ص٣٠٠ محديث: ٥٠٠ ١ ١ ماخوذا-

وه اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَغِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَن سرّه کا بجری میں مکہ مکر مدعمره کرنے کے لیے تشریف لائے توراست میں سبیلوں کے مالکان سے ملاقات ہوئی ، انہوں نے اِن سبیلوں کے قریب مکانات بنانے کی اجازت مانگی حالا تکہ پہلے وہاں مکانات نہیں سے ۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَغِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نِهِ الْمَعْمِ وَغِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ فَ الْمَعْمِ وَاللَّهُ وَمِاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

# قيدخانون كي تعمير:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروق اعظم دَمِق اللهُ تَعَالَى عَنْه نے اپنے دورِخلافت میں قیدخانے بھی بنوائے ، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جیسے جیسے آبادی کا تناسب بڑھے گاویسے ہی لوگوں کے درمیان اچھے برے افعال بھی بڑھیں گے، یقینا ان کی روک تھام کے لیے نیز مجرموں کوقید کی سزائیں دینے کے لیے قیدخانوں کا قیام بہت ضروری تھا، اِس سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا قطعاً دواج نہ تھا۔ چنانچے سیّدُ نافاروق اعظم دَمِق اللهُ تُعَالَى عَنْه کے تھم پر اِن تمام علاقوں میں قید خانے بنائے گئے جہاں مجرموں کوقید کیا جاتا تھا، اَوّلاً مکہ مرمہ میں حضرت سیّدُ ناصَفوَان بِن اُمَیّد دَمِق اللهُ تَعَالَى عَنْه کا گھر چار ہزار درہم میں خرید کرائے قید خانہ بنایا گیا۔ بھرہ کا قید خانہ حضرت سیّدُ ناسَعد بِن آبِی وقاص دَمِق اللهُ تَعَالَى عَنْه نے بنوایا تھا لیکن اُس کی کوئی علیحدہ سے تمارے نہیں تھی بلکہ وہ اُسی محارت میں شامل تھا جودارُ الا مارہ کے لیے تعمیر کی گئی تھی۔ (2)

### وخناند سرکون کی نعمین و

امیر المؤمنین حضرت سیّد نا عمر فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تُعالَ عَنْه کی بید عادت مبارکتھی کہ نئے نئے مَفتوحہ علاقوں کا پرانے علاقوں کے میاتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے، نیز لوگوں کی آمدور فت کو آسان بنانے کے لیےاُن کے مابین مختلف برا کے علاقوں کے متابعی تعم جاری فرماتے ، اگر پہلے سے بنائی ہوئی سڑکوں کی مرمت کی حاجت ہوتی تو اُن کی مرمت کا بھی تھم دیتے ، البتہ سڑکیں بنانے یا اُن کی مرمت کرنے کا کام عموماً مَفتوحہ علاقوں کے لوگوں سے ہی لیا جاتا تھا بھی وجہ ہے کہ

ٔ جلدرُوُم

<sup>🕕 .....</sup> البداية والنهاية ، ج ٥، ص ١٥٥ ، تاريخ طبرى ، ج ٢ ، ص ٢ ٩ ٢ سـ

**<sup>2</sup>**.....عمدة القاري، كتاب الخصومات، باب الربط والحيس في الحرم، ج ٩ ، ص ١ ٥ ا ملخصا، معجم البلدان، ج ١ ، ص ٢ ٣ ما خوذا ـ

آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كِجَنَّلَ سِيسالاركسى علاقے كوفتح كرتے ياكسى علاقے سے امن كا معاہدہ كرتے توسركوں كى تمير دورتئال عَنْه كے مقرر كردہ جَنَّلَ سِيسالاروں دورتئال كرتے۔ تاريخ ميں ايس كئي مثاليں موجود بيں كه آپ دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كے مقرر كردہ جَنَّلَ سِيسالاروں في كوفسرورشال كرتے۔ تاريخ ميں ايس كئي مثالاروں بين سركوں كي تقيير شدہ سركوں كى مرمت كو معاہدوں ميں سركوں بين الله كيا۔ چنا نچه، معاہدوں ميں سركوں بين شامل كيا۔ چنا نچه،

## سِیدُنا عُذَیفَ بِن يَمَان كِمُعابدے مِن شرط:

''اہل بہرذان مسلمانوں کی جان ومال اور ان کی إ ملاک کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں، وہ کسی قوم پر حملہ نہیں کریں گے، ان کے مذہب اور قوانین میں کسی قتم کی مداخلت نہیں کی جائے گی، وہ جب تک سالا نہ جزیہ سلم حاکم وقت کوا دا کرتے رہیں گے تو اُن کی حفاظت کی جائے گی، ہر بالغ پر اُس کی حیثیت کے مطابق اُس کے جان ومال کا جزیہ ہے، ان مثام باتوں کے ساتھ ساقروں کی را جنمائی اور سرکوں کو درست کرنا بھی ان کی فرمدداری ہے، مسلمانوں کی فوج میں سے گزر ہے تو وہ اسے ایک رات اور ایک دن کے لیے پناہ بھی دیں گے، وفادار اور خیرخواہ رہیں گے، اگر انہوں نے دھوکہ دیا اور معاہدے کی مخالفت کی تو ہم اُن سے بری الذمہ ہیں۔''(1)

# سپرُنا عِیاض بِن غَنم کے مُعاہدے میں شرط:

حضرت سیّد نا عیاض بن عنم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِه الله "رها" کوجوامن کامعابدہ لکھ کردیا تھا اس میں بھی سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کو خاص طور پر ذکر کیا تھا، اُن کے معابدے کامضمون کچھ یوں تھا: "اگرتم نے میرے لیے شہروں کے دروازے کھولے اور بیا قرار کرلیا ہے کہ ہرآ دمی کی طرف سے بطور جزیدایک دینار اور دو تد گیہوں دو گے توتم اور جو تمہارے ساتھ ہیں سب کی جان ومال کوامان ہے، نیز تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھتے ہوئے مسافروں کی راہنمائی

🕕 ...... تاریخ طیری ہے ۲ ہ ص ۵۲۸ ـ ۵۳۰ ـ

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

کردگ، بلون اورسر کون کی تعمیر بھی کرو گے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ رہوگے۔''(1) سرد کون کی کثاد گی:

امیرالمؤمنین حضرت سیِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعالَ عَنْه نِه مفتوحه علاقوں میں سے جن علاقوں کو آباد کرنے کا تھم دیا تھا اُن میں سب سے اہم شہر' کوفہ' اور' بصرہ'' کی سڑکوں کی پیائش بھی مقرر فرمادی تھی۔ چنانچیہ،

جب تمام مسلمانوں کا کوف کی تعمیر پر انفاق ہوگیا تو حضرت سیّد ناسعد بن آبی وقاص دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سیّد نا ابُوالہیّا ج دَحْمَهُ اللهُ تَعَالَ عَنْه کو بلایا اور آئیس امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا سؤکوں سیّد نا ابُوالہیّا ج دَحْمَهُ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعَالُ عَنْه بَعْلُ مَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

# سرول كے متعلق ايك اہم وضاحت:

میٹھے میٹھے اسلامی بھی ائیو! واضح رہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دورِ علاقت میں آج کل کے جدید دور کی مضبوط سر کیں نہیں ہوتی تھیں بلکہ وہ سر کیں عموماً اس طرز پر بنائی جاتی تھیں کہ سراک کا خاصے میں جو بھی کا نے دار چھاڑیاں وغیرہ آئیں اُنہیں صاف کردیا جاتا، پتھروں کو ہٹایا جاتا اور گڑھوں کو بھر دیا جاتا جس سے وہ راستہ اتناواضح ہوجاتا کہ اُس پر چلنے والاسیدھا اپنی منزل تک پہنچ جاتا۔

# مهمان خانوں کی تعمیر:

امير المؤمنين حفزت سپِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَى سلطنت بيس جيسے جيسے وسعت ہوتی گئی ويسے ہی مسائل بھی بڑھتے گئے، ايسے لوگ جودور دراز كے علاقوں سے آتے تھے اُن كى رہائش كاكوئى خاص اختظام نہ تھا، اسى وجه سے امير المؤمنين حضرت سپِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بہت سے علاقوں بيس مہمان خانے بنانے كائتكم ديا جہاں باہر سے آنے والے مہمان حضرات كى رہائش كى تركيب ہوتى ۔ چنانچ فتوح البلدان بيس ہے: ''اَحَدَ عَحَدُ اَنْ

**ٔ جلد**دُؤم

<sup>🗗 .....</sup> فتوح البلدان ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ـ

<sup>💋 .....</sup> تاریخ طبری م ۲ م ص ۹ ۷ ۲ ـ

يَتَّخِذَ لِمَنْ يَتَرِدُ مِنَ الْآفَاقِ دَار أَيعنى امير المؤمنين حضرت سيِّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْد نَے حَكُم ديا كه باہر ئے آنے والے لوگوں كے ليے مہمان خانے بنائے جائيں۔''(1)

### مختلف نهرون كن كهدائن

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم رَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے ایسے مفتوحہ علاقے جہاں پانی کی قلت تھی یا آئییں کسی دوردراز کے مقام سے پانی لا نا پڑتا تھا وہاں نہریں کھدوائیں تا کہ وہاں کے کمینوں کو پانی کے حوالے سے کسی فتم کی کوئی پریشانی نہ ہو، چھوٹی چھوٹی بیشار نہریں کھدوائیں، البتہ چند ایک ایسی بڑی نہریں بھی ہیں جو عہدِ فاروقی میں بڑے شہروں کے لیے کھودگئیں، تفصیل درج ذیل ہے:

# بصره والول کے لیے "نہرالا جانہ" کی کھدائی:

امیرالمؤمنین حفرت سیّد ناعمرفاروق اعظم منوی الله تعالی عنه کے دور میں بینبرالا جاند کھودی گئی، اس کا سبب یجھ یول فقا کہ بھر دکولوں کو پانی کی قلت کا سامنا تھا اور انہیں کا فی دور سے پانی لا نا پڑتا تھا، چنا نچہ حضرت سیّد نا آخف بن ققی کہ بھر ہ والوں کو قیس مَنوی الله تعالی عنه بارگاہِ فاروقی میں حاضر ہوئے اور شکایت کرتے ہوئے ساری صورت واضح کی کہ بھر ہ والوں کو پانی کے معاطے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروقی اعظم مَنوی الله تعالی عنه نے حضرت سیّد نا ابوموسی اشعری دَنوی الله تَعالی عنه کوایک محتوب روانہ فرما یا جس میں تکم دیا کہ بھرہ والوں کے لیے دریائے وجلہ سید نا ابوموسی اشعری دَنوی الله تَعالی عنه کوایک می پریشانی نہ ہو، لبندا دریائے دجلہ سے بھرہ تک ہمیں لمین نہر کھودی گئی اور ایک نہر کھودکر نکالی جائے تا کہ انہیں کسی قتم کی پریشانی نہ ہو، لبندا دریائے دجلہ سے بھرہ تک ہمی ہمی ہما جاتا ہے۔ اس نہر کا اصل نام' نقف والی شخری دَنوی کہا جاتا ہے۔ دوریا

# الل بصره کے لیے تہرالملاح 'کی کھدائی:

بينهرالملاحة بهى شهربصره ہى كے ليے كھدوائى گئىتقى ،اميرالمؤمنين حضرت سيِّدٌ ناعمرفاروقِ اعظم رَحِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ نِهِ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اسلان)

۳۴۱ س.فتوح البلدان، ج۲، ص ۳۴۱ س.

<sup>💋 .....</sup>معجم البلدان عج ٣٤ ص ١ ١ ٣ ماخوذا.

حضرت سبِّدُ نا مُغَقِل بِن يَبَار دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كوجب بصره كا والى مقرر فرما يا توانهول نے آپ دَفِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَحَمَم حضرت سبِّدُ نا مُغَقِل بِن يَبَار ' ہے۔ كتب سير و تاريخ سير و تاريخ سير و تاريخ ميں اس نهر كا ذام ' نئير مُغْقِل بِن يَبَار' ہے۔ كتب سير و تاريخ ميں اس نهر كا ذكر بڑي تقصيل سے كيا گيا ہے۔ (1)

# نَهرِ سَعدين أَبِي وَقاص كَي كُفدانَي:

حضرت سیّدُ ناسَعدین آئِی وَقاص دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب '' انبار' اوراس کے نواحی علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کے باشندوں نے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب '' انبار' اوراس کے نواحی علاقوں کو فتح کیا تو وہاں کے باشندوں نے آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اُن کے لیے اس طرح نہر کھدوائی کہ اُن ہی میں سے کئی لوگوں کو جمع کیا اور اُن سے نہر کھدوائی ، سب لوگ نہر کھودتے ہوئے ایک ایسے پہاڑ تک پنچے جسے کھودنا بہت مشکل تھااس لیے نہر کو وہیں تک جھوڑ دیا گیا۔ (2)

# طلبح اميرالمؤنين:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عبیرِ خلافت میں جوسب سے بڑی نہر کھودی گئی وہ اسپرالمؤمنین ' ہے، جے' خلیج المؤمنین ' بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جب قبط پیدا ہوا توسیّد نا فاروق اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دیگر علاقوں کے گور نروں کو مکتوبروانہ فرمائے کہ وہ اہل مدینہ کی مدکریں ، کئی شہروں سے اونٹوں پر غلہ لا دکر بھیجا گیا ، اہل مدینہ کے لیے سب سے بڑی امداد مصر سے حضرت سیّد نا عَمْرُویِن عاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھی ۔ آپ وَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بھر ہے ہوئے اُونٹ اِئی تعداد میں بھیج کہ اُن تما م اونٹوں کی قطار کا پہلا اونٹ مدینہ منورہ میں سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کہ اُن تما م اونٹوں کے پاس تھا ، بھی کا پوراراستہ غلے منورہ میں سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَحَلُ مَا اُن اُن کے پاس تھا ، بھی کا پوراراستہ غلے سے بھر اہوا تھا۔ سیّد نا فاروق اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نِحَلُ مَا مُورِدِینَ عاص دَخِیَ اللهُ عَنْهَ نَحَلُ مَا مُورِدِین عاص دَخِیَ اللهُ عَنْهَ نَحَلُ مَا اُن کے باتھ فیّج فرمایا نوں کے ہاتھ فی قبل میں اعزاز واکرام سے نواز ااور پھر ارشاد فرما یا : انہیں اعزاز واکرام سے نواز ااور پھر ارشاد فرما یا : انہیں اعزاز واکرام سے نواز ااور پھر ارشاد فرما یا : انہیں اعزاز واکرام مسلمانوں کے ہاتھ فیّج فرمایا اوراس کواہل مصراور تمام مسلمانوں کے لیے تو ت کا کھونہ کا کھونہ کی کیکھونہ کی کھونہ کا کھونہ کو کین عاص ! الله عَنْهُ فَیْ اللهُ عَنْهُ فَیْ مُسلم اور کی کے اس کے ہاتھ فی کے مارک کو ایک کو کو کو کی کا میکھونے کا کھونہ کا کھونہ کا کھونہ کا کھونہ کو کھونہ کا کھونہ کو کی کو کھونہ کو کی کھونہ کی کھونہ کو کہ کی کھونہ کو کی کھونہ کا کھونہ کو کئی کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کا کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کو کھونہ کا کھونہ کی کھونہ کو کھونے کو کھون

جلدؤؤم

ان عساکرے ج ۵۵ م ص ۵۵ م طبقات کبری معقل بن یساری ج ۷ م ص ۱۰ معجم البلدان بے ۲۴ م ص ۱۲ م سـ

<sup>🗗 .....</sup>معجم البلدان، ج ۲، ص ۱۵ س

ذر بعد بنایا، میں نے بیسو چاہے کہ اہلِ حَرَمَین پرآسانی پیدا کروں اور اُن پر اِس طرح وُسعت دوں کہ دریائے نیل سے ایک لمبی نہر کھدوا وَں جس کے ذریعے مکہ مکر مداور مدینہ منورہ کے لوگوں تک غلہ وغیرہ با آسانی پہنچایا جائے۔''

حضرت سیّدُ ناعَمْرُوبِن عاص دَفِق اللهُ تَعَالَى عَنْه نے واپس جا کرا ہے ساتھیوں سے مشورہ کیااور جب اتفاق رائے ہوگیا تو اُس کا کام شروع کر دیا گیا، نہایت ہی قلیل عرصے میں اِس نہری کھدائی کر دی گئی، چونکہ یہ نہرامیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعم فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ دَعَالَ عَنْه کے مشورے سے کھودی گئی تھی اس لیے اس کا نام' دخلیج امیر المؤمنین' رکھا گیا۔ دریائے نیل سے بحرقلزم تک اِس نہر کے ذریعے مکہ مکر مہاور مدینہ منورہ کے لوگوں کے لیے کھانے کاسامان وغیرہ پہنچایا جا تارہا۔
یہ نہرسیّدُ ناعُمرین عبدالعَز یز دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے دورتک باقی رہی بعد میں حفاظت نہ ہونے کے سبب بند ہوگئے۔ (1)

#### <u>ڹۿڗێۅڍۯؽٳؽؾۯٳؗڛٙؾۘۅڹۑڔۑڸۅڽڲؾؾۼڡؽڗ</u>

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالْ عَنْه کے عہدِ خلافت میں جونہریں کھدوائی گئیں اُن کے او پر پلوں کی تعمیر بھی کی جاتی تھی ،یہ پل بھی بِعَینہ آج کل کے برفانی علاقوں کے اُن ہوائی اور کچے پلوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں پہاڑی دریاؤں کے اُوپر بنایا جاتا ہے۔ سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے وہ گورز جنہوں نے آپ کے تھم سے نہروں کی کھدائی کی وہ اِن نہروں پر پلوں کی تعمیر کی ترکیب بھی بناتے تھے۔

#### بحرى راستے پر بل بنانے كى اجازت:

امیرالمؤمنین حضرت سیّد ناعمرفاروق اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عبدِ خلافت میں مدینہ منورہ اوراس کے اطراف کے علاقوں میں شدید قحط سالی ہوئی اِس سال کو'' عام الرمادة'' کا نام دیا گیا۔ سیّدُ نا فاروق اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے دیگر علاقوں کے گورنروں کو إمداد کا تکم فرمایا، چنانچے کئی علاقوں سے إمداد بھیجی گئی۔ دیگرعلاقوں سے إمداد اونٹوں کے ذریعے مدینہ منورہ میں پہنچائی جاتی تھی، یقیناً بیکام بہت تکلیف دہ تھا اور اِسے لمبے عرصے تک جاری رکھنا انتہائی مشکل آمرتھا، اِس لیے مصرکے گورنرحضرت سیّدُ ناعمروبین عاص رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نے امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروق اعظم رَفِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی بارگاہ میں ایک مکتوب کھی جس کا مضمون کچھ یوں تھا: ''اے امیر المؤمنین! حضور نبی کریم، رَاءُ وف رَحِیم صَدَّ

مَيْنَ سُن معلس المدرِّفة شالعِ لمينة فق (وعوت اسلال)

<sup>🕕 .....</sup>كنز العمال، كتاب الفضائل، وقائعة عام الرمادة ، الجزء . ٣ ١ ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، العديث . ١ • ٩ ٩ ٦ .

الله تعنان عَذیه و تله و سَدّه کی بعثت کے زمانے میں شامی سمندر یعنی بحیر و قلزم کو کھود کر بحر مغرب کے ساتھ ما ویا گیا تھا، مگر رومیوں اور قبطیوں نے اِس راست کو بند کرد یا۔ اگر آپ رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه چاہتے ہیں که مدینه منورہ ہیں غلے کا بھا وَ مصرکے غلے کے بھا وکے برابرر ہے تو آپ مجھے اس بات کی اجازت عطافر ما نمیں کہ میں دوبارہ اِس بحری راستے کو کھد وا کراس پر پلی بنواوں ۔' سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نے جواباً ارشاوفر مایا: ' اِفْعَلُ وَعَیّجِلُ ذٰلِکَ یعنی بیکام ضرور کرواور جلدی کرو۔' سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهٔ تَعَالَ عَنْه نے ایک شبه ظاہر کرتے ہوئے وضی کیا کہ' حضور! اس طرح یہ جھی ہوسکتا ہے کہ مصر کا خراج کم ہوجائے۔' ( یعنی مصر سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہوسکتی ہے۔ ) لیکن سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے ماکن کہ ' بیکام جلد از جلد سرانجام دو۔' چنا نچے سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے میں نہ صرف مدینہ مورہ کے جا و مصر کی طرح ہوگئے بلکہ کو دوبارہ کھود کر اس پر بلی تعمیر کرواد یا ،جس کے نتیج میں نہ صرف مدینہ مورہ کے غلے کے بھاؤ مصر کی طرح ہوگئے بلکہ کو دوبارہ کھود کر اس پر بلی تعمیر کرواد یا ،جس کے نتیج میں نہ صرف مدینہ مورہ کے غلے کے بھاؤ مصر کی طرح ہوگئے بلکہ مینہ مورہ کی برکت سے مصر کی خوشی الی اور تی میں بھی اضافہ ہوگیا ، اہل مدینہ نے دوبارہ بھی بھی قبط سالی نہ دیکھی ۔ البت مین نا عُنان غی رَخِیَ اللهُ تَعَال عَنْه کی شہادت کے بعد بیراستہ دوبارہ ہند ہوگیا۔ (1)

## معاہدول میں پلول کی تعمیر کی شرط:

امیرالمؤمنین حفزت سیّد ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں مختلف قوموں سے جومعاہدے ہوتے تھے ان میں دیگر شرا اکط کے ساتھ ساتھ کپلوں کی تعمیر کی شرط بھی ہوتی تھی، جیسا کہ سیّدُ نا ابُوعُبَیدہ بِن جَراح دَخِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے جب شامیوں سے معاہدہ کیا تو اس میں ایک شرط بی بھی رکھی کہ وہ لوگ اپنے ہی مال سے نہروں پر پلوں کی تعمیر بھی کریں گے۔(2)

#### ؚ<mark>ڡڂؾڷڬڔۺؙۿڗۅڹػؽ</mark>ٳۧڹۘٳۮػٳۯؽ

### شهر بصره کی آباد کاری:

کنگریلی اور پھریلی زمین کو''بھرو'' کہتے ہیں۔بھرہ شہروریائے وجلہ ونہر فرات کے کنارے واقع ہےاہے

ٔ جلددُوُم

<sup>📵.....</sup> تاریخ طبری، ج ۲ ، ص ۹ ۹ ۵ ـ

<sup>2 ....</sup>كتاب الخراج ، فصل في الكتائس والبيع والصلبان ، ص ١٣٨ -

" شَطُّ العَرَب" بھی کہا جا تا ہے۔ امیر المؤمنین حفرت سِیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سن ۱۲ ہجری میں حفرت سیِدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے سن ۱۲ ہجری میں حفرت سیِدُ ناعتہ بِن غَرَ وَان دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوبھرہ کے علاقے کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں قیام کریں اور اہل فارس کی فوج کو مدائن اور اس کے گردونو اح میں آنے سے روکیس۔ شہر بھرہ ہجمی اسی طرح بسایا گیا جس طرح کوفہ بسایا گیا تھا۔ (1) طرح کوفہ بسایا گیا تھا۔ (1)

### شهر کوفه کی آباد کاری:

امير المؤمنين حضرت سيّد ناعمر فاروقي اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كَ عَهِدِ مباركه ميں كوفه شهر بسايا گيا۔ ' عَلُولَاء ' اور ' مُعُلُواان' كى فتح كے بعد اسلامى فشكر نے رہنے كے ليے مختلف علاقوں كا دوره كياليكن اُنهيں كوئى علاقہ راس نه آيا۔ اِس بات كى شكايت انہول نے سيّدُ ناعمر فاروقي اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ہے بيمى كى ، آپ دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے حضرت سيّدُ نا اَللهُ تَعالَى عَنْه نَعْم فاروقي اعظم دَهِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه عَم فاروقي اعظم دَهِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه نَعْم فاروقي اعظم دَهِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَلَى كَلُولُول عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَنْه عَلَى عَلَى عَلَى عَلْه عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَنْه عَلَى عَلْم عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْه عَنْه عَلَى عَلَى عَلَى عَلْم عَلَى عَلَى عَلْم عَلْم عَلَى عَلْم عَلَى عَلْم عَلَى عَلْم عَلْم عَلْم عَلَى عَلَى عَلْم عَلْم عَلْم عَلَى عَلْمُ عَلْم عَلَى عَلْم عَلْمُ عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْم عَلْمُ عَلَى عَلْم عَلْم

## مىلمانول كوخوشگوارمقام كى سير كاحكم:

امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه فِي حضرت سیّدُ ناسَعدین ما لِک دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه اور حضرت سیّدُ ناسُعت بن خُرُ وَان رَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه دونوں کو حکم دیا کہ ہرموسم بہار میں مسلمانوں کو خوش گوارمقام پر لے جایا کریں اور ہرسال موسم بہار میں ان کی مدد بھی کیا کریں، نیز ہرسال محرم الحرام کے مہینے میں آئییں عطیات بھی دیا کریں۔

<sup>1 .....</sup> تاریخ طبری بج ۲ ، ص ۳ ۳۸ ــ

<sup>💋.....</sup>تاریخ طیری ۱۳۵۷ مص۳۵۷.

ہرسال غلی فصل آنے پر انہیں مال غنیمت کا حصہ بھی دیا کریں۔(1) کوفہ میں سب سے پہلے مسجد بنائی گئی:

کوفہ میں جس چیز کاسب سے پہلے سنگ بنیادر کھا گیاتھاوہ کوفہ کی مسجد تھی جوعین بازار میں واقع تھی ، مسجد، وار الامارہ اور آبادی کی جگہ کی تعیین کے لیے ایک بہت بڑا تیراندازجس کا نشانہ دُور تک جاسکتا تھا در میان میں کھڑا ہوگیا اس نے دائیں ، بائیں آگے پیچھے چاروں طرف تیر پھینکا، جہاں تک تیرگیا اس سے آگے مکانات کی تعمیر شروع کردی گئی، مین مسجد سے مصل دار الامارہ تعمیر کیا گیا۔ (2)

#### شهركوفه من بيت المال كاقيام:

حضرت سیّدُ نا سَعدین آبی وقاص دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے کوف میں جو دارالا مارہ قائم فرمایا تھا آس سے متصل آپ کی رہائش بھی تھی اور دارالا مارہ کے اندرآپ دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بیت المال بھی قائم فرمایا، بعد میں کسی نے اُس میں نقب لگا کر چوری کرلی توسیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِهَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے بیت المال کواس طرح تعیر کرنے کا تھم دیا کہاس کی بُشت پر مسجد آگئ اور یوں بیت المال چوری سے محفوظ ہوگیا۔ (3)

#### شهر کوفد کے بازار کا قیام:

کوفہ میں جو بازار بنایا گیااس میں کوئی عمارت نہیں تھی اور نہ ہی نشانات مقرر تھے کیونکہ سبّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى عَلَ وَالْمِنْ عَلَى عَلْ

## ائل بصره وابل كوفه كے مكانات كى تعمير:

اہل بھر ہ واہل کوفہ دونوں نے اپنے اپنے علاقوں میں سرکنڈوں سے مکانات تغییر کرنے کی سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِيَ

🚹 ..... تاریخ طیری ہے ۲ ، ص ۷ ۸ ٪ ـ

🕰 .....معجم البلدان ۽ 📆 ص ۲۱ ا ـ

3.....تاریخ طبری ، ج ۲ ، ص ۸ ۸ ۔ ۔

🗗 .....ناریخ طیری ج ۲ م ص ۸۰ م

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

حبلدؤؤم

اللهُ تَعَالَ عَنْه ب إجازت حاصل كى اور پھروبال كچ گھر تعمير كر ليے۔ (1)

## یکے مکانات کی تعمیر کرنے کی اجازت:

بعد میں دونوں شہروں میں ایک بھیا نک آگ گی جس ہے اکثر گھر جل کرخا کستر ہو گئے توسیّدُ نا سَعدین آبِی وقاص رَخِعَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ ہِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَ عَنْهُ ہے اپنیوں اور گارے کے بکے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت طلب کی ،سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے اس شرط پراجازت عطافر مائی کہ کوئی شخص تین گھروں سے زیادہ گھرنہ بنائے ، اور نہ بی کوئی شخص لمبی عمارت بنائے۔ (2)

### گھرول کی تعمیریں اعتدال:

کوفہ کو بسانے کا کام سیّد نا ابُوالبَیّاج بِن ما لِک دَحَدُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْه کے سیر دھااور اہل بھرہ کو بسانے کا کام سیّد نا ابُو الجَرْ بَاءِ عاصِم بِن دَلْق دَحْدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْه کے سیر دھا، سیّد نا فاروقِ اعظم رَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْه نے تمام مسلمانوں کو بیہ ہدایت فرمانی کہ وہ مُعتَدِل اَنداز سے زیادہ مُعارت کو بلندنہ کریں، جب لوگوں نے اِس کی وضاحت مانگی تو آپ دَهِیَ اللهُ تَعَالَى عَنْه فَرَما یا کہ وصیح اعتدال بیہے کہ جس میں اِسراف نہ ہواورتم اِعتدال سے باہر نہ نکاو۔''(3)

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمرفاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کِاسَ عَلَم پرلوگوں نے آپ کی حَیاتِ طَیّبَ مِیں بھی عمل کیا اور آپ کے وصال کے بعد بھی عمل کیا۔ حضرت سیّرَتُنَا اُمْ طَلْق رَحْنَهُ اللهِ تَعَالَ عَدَیْهَا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی گھر کی جیت بہت جھوٹی تھی، جب ان سے وجہ دریافت کی گئ تو فرمایا کہ سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَهِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے چونکه بلند عمارتیں بنانے سے منع فرمایا تھا اس لیے میں نے اپنے گھر کی جیت جھوٹی ہی رکھی ہے۔ (4)

## سروكون اور كليون كى تعمير:

حضرت سيِّدُ ناسَعدين أني وقاص رَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه في حضرت سيِّدُ نا أبُو البّيَّاح رَحْمَةُ اللهِ تَعَال عَنْه كو بلا يا اور أنهيل

بين كن مجلس المدرّفة شالع المينة (وعوت اسلال)

<sup>1 .....</sup> تاریخ طبری ج ۲ م ص ۹ کام د

<sup>2 .....</sup> تاریخ طبری بج ۲ ، ص ۹ ۲ ۹ ـ

<sup>🕄 .....</sup> قاریخ طبوی ، ج ۲ ، ص ۹ ک ۳۔

<sup>4 ....</sup>الادب المفرد، باب التطاول في البنيان، ص ٢٠ ١ م العديث: ٢ ٥ ٣٠.

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِنَ اللهُ تَعَالْ عَنْه كا سرُ كول كِمتعلق مكتوب دكھا یا جس میں آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ مَا سُرُكوں كِمتعلق مكتوب دكھا یا جس میں آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ مِنْ مِنْ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مَا ال

#### شهر كوفه من فيضان فاروق اعظم:

کوفد شہرکوامیر المؤمنین حضرت سِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کِنْ مالییعِ خُرت وعظمت ملی کہ خود سِیدُ نا فاروقِ اعظم رَفِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسے'' تَحَفَّدُ الْاِیْتَ عَالَ '' (ایمان کا خزانہ)'' جَمْحَ عَمَّةُ الْعَرَبُ '' (عربوں کا میڈ نا فاروقِ اعظم رَفِیَ الله تعالی عَنْه اسے'' تَحَفِّدُ الْاِیْتُ عَالی مُنْه وَ الله کا نیزه ) فرما یا کرتے تھے، نیز آباد ہونے کے بعد بیمسلمانوں کا ایک مضبوط جنگی قلعہ بن چکا تھا،اس شہرکی علمی حیثیت یہ ہے کہ فقد اور عُلُومِ عَرَبِیَّ ہے بڑے بڑے بڑے بڑے ایکی کے اللہ کا پیدا ہوئے۔ (2)

#### كوفه وبصره كي آبادي:

پہلے بھر ہیں دوہزار سپاہی آباد ہوئے جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے، پھر بھر ہیں حضرت سیِّدُ نائمتیّہ بین غَرزوان رَخِیَ اللّٰهُ تَعَالٰ عَنْه کے ساتھ پانچ ہزارا فراد آئے، کوفہ میں تیس ہزارا فراد تھے۔ (3)

### فُنطاط كي آبادكاري:

حضرت سِیّدُ ناعَمْرُویِن عاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے جب اسکندر بیرفتح کرلیا تو وہیں رہنے کا ارادہ فر ما یالیکن اسکندر بیر اور مدینہ منورہ کے درمیان دریائے نیل پڑتا تھا۔ سِیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه اس بات کو پسند نه فر ماتے ہے کہ یہ منورہ اورمسلمانوں کے سی شہر کے مابین دریا حائل ہو کیونکہ بیج بنگی اعتبار سے بعض صورتوں میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، یہی وجہ ہے کہ جب سیّدُ تاعَمْرُوبِن عاص دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اسکندر بیمیں رہنے کی اجازت طلب کی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے اسکندر بیمیں رہنے کی اجازت طلب کی تو آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه فسطاط تشریف لے آئے اور کوفہ وبصرہ کی طرح اللهُ تَعَالَی عَنْه فسطاط تشریف لے آئے اور کوفہ وبصرہ کی طرح اسے آباد فر مایا، ہر ہر قبیلے کے لیے الگ الگ جگہیں مختص کیں، جا مع مسجد بنانے کا خصوصی اجتمام فرمایا، تقریباً ۸ محابہ

جلدؤؤم

<sup>🚺 .....</sup> تاویخ طبری ہے ۲ ہے۔ ۹ ۴ م

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شببه كتاب الفضائل به الأكر في فضل الكوفة برح ب ٥٥٣ م الحديث: • ١ -

<sup>🗗 .....</sup> تاریخ طبری ، ج ۲ ، ص ۹ ۹ ۳ ـ

موسل بہت ہی قدیم شہر ہے، یہ اسلام سے بھی پہلے کا ہے، اُس زمانے میں یباں عیسائی آباد سے، سیّدُ نا فاروقِ اعظم مَضِ اللهُ تَعَالْ عَنْه كَعَبِرِ خلافت ميں اسے حضرت سيّدُ نا بَرْقَمَه بِن عَرَفَجَه مَضِى اللهُ تَعَالْ عَنْه نَے آباد كيا، عربوں كے كَی محلے یہاں آباد كیے، اس شہر میں بھی جامع مسجر تعمیر كی گئے۔ (2)

#### جيزه کي آباد کاري:

جیز ہ فسطاط کے مغربی جانب ہے، حضرت سیّدُ ناعَمرُ و بِن عَاصَ رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه اسکندریہ کی فتح کے بعد جب فُسطاط تشریف الله یَتو آپ نے اس علاقے میں بھی فوج تعینات کردی تا کہ دھمن کواس طرف سے حملے کرنے کاموقع نیل سکے، جب فسطاط میں کمل طور پرامن قائم ہو گیا تو آپ نے جیز ہ میں موجود فوجیوں کو فسطاط میں رہائش کرنے کے لیے بلا یالیکن ان فوجیوں نے جیز ہ میں سکونت کو پہند کیا تو آپ نے امیر المؤمنین سیّدُ نافاروقِ اعظم رَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے مشاورت کے بعد فوجیوں کو ہاں رہنے کی اجازت دے دی ، وہاں ان کی حفاظت کے لیے ایک قلعہ بھی تغییر کرواد یا۔ (3)

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

#### عند فاروقى اور ملكى خزانع

میٹھے میٹھے اسسلامی بعب تیوایقینا سمجھدار حاکم وہی ہے جوریاست پرخرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذرا لگ

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَةَ الدِّلْمِيَّةِ (وَوَتِ اللاِن)

<sup>🕕 .....</sup>معجم البلدان ع ٢ م ١٠٠٠ ٢٠٠٠ ــ

<sup>2 .....</sup> فتوح البلدان ، ج ۲ ، ص ۸ ۰ ۹ ـ

۱۰۳، معجم البلدان ع۲ باس ۱۰۳ ـ .....

آمدنی پربھی خصوصی تو جددے، جو حاکم فقط ریاست پرخرج کرتار ہے وہ بھی بھی کا میاب نہیں ہوسکتا اور جو فقط بھے کرتا رہے وہ بھی بھی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَعِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے جب بڑے بڑے
شہرول کو فتح کرلیا تو مختلف قو بیں اُن کے سامنے زیر ہو گئیں، بعض نے تو خود ہی ہتھیار ڈال و یے اور بعض نے جنگ کرنے تو خود ہی ہتھیار ڈال و یے اور بعض نے جنگ کرنے کے بعد ہتھیار ڈالے، بہر حال آپ نے اپنے اور غیرول تمام کے ساتھ بہترین تعلقات کے لیے راستے ہموار کیے، آپ دَعِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے دور بیں مکی خزانے بیس بڑی وسعت ہوئی، جوں جول مکی آمدنی کے ذرائع بڑھتے رہے اُس کو مُرتِّب مُنَقَّم کرتے رہے، اُن کی تگرانی کے لیے مختلف ذمہ داران کو مقرر فرماتے گئے، سلطنت فاروتی کے اساب بیس زکوۃ، اُموال غیبہت، اُموال نے، جزیہ، خراج اور تا جروں ہے حاصل بونے والے ٹیکس شامل سے سیّد نافاروقِ اعظم دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اب کے عبد کہ جب بھی کوئی اُہم مسئلہ پیش آتا تو آپ مسئلہ بیش آتا تو آپ میں درج ذیل کران سے مشاورت فرما یا کرتے تھے۔ بہر حال سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَعِیَ اللهُ تَعَال عَنْه نے اپنے عبد خلافت بیں درج ذیل ذرائع آمدنی کو اختیار فرما یا:

#### عهدِفارَ و قَى مين زُكُوة كي و صولي:

## زواة كادائك كارغيب:

واضح رہے کہ دنیا کے تمام ندا ہب میں اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جس میں زکوۃ جیسا پیارا نظام ہے کہ اس پر عمل کی صورت میں معاشرے کے مالی معاملات میں اعتدال آجا تا ہے ، کوئی غریب بھو کانہیں مرتا ، امیروں کے ذریعے اس کی مدد کردی جاتی ہے ، زکوۃ کی فرضیت ، اس کی شرائط ، اس کے مصارف ، اس کے مقاصد وغیرہ تمام امور کی تفصیل کتب فقہ (اسلامی کتابوں) میں موجود ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نه صرف لوگوں سے ذکوۃ کی وصولی فرماتے ہے بلکہ وقتاً فوقاً انہیں ترغیب بھی دلاتے رہتے تھے۔ چنانچے ،

## جس مال ميس زكوٰة نهيس اس ميس كو في خير نهيس:

امير المؤمنين حضرت سبِّدُ ناعمر فاروق اعظم دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه في ارشاد فرما يا: "يَا اَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنَّاهُ لَا خَيْرَ فِي

( بيش كش: مبطس المذوقة فشالة الميثنة (وثوت اسلام)

حلددوم

مَالِ لَا يُرَ كَمَى يَعِن اعدين والوااس مال مِن كونَى خيرنبيس جس كى زكوة ادانه كَ كُنُ مو-''(1) ماملين زكوة كوبرسال بهيجة:

حضرت سيّدُ نا امام رُبرى عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْقَوِى سے روايت ہے ، فر ماتے ہيں: "دبميں کسى نے يہبيں بتايا كه امير المؤمنين حضرت سيّدُ نا ابو بكر صديق دَفِق اللهُ تَعَالَى عَلْهِ ، حضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعَالَى عَلْهِ ، وحضرت سيّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَفِق اللهُ تَعالَى عَلْهِ اور حضرت سيّدُ نا عمر اللهُ عَلَى وَمِو تبدر كواۃ وصول كرنے كے ليكسى كو بھيجا بوء بال ايك مرتبه ذكواۃ وصول كرناتور سول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى سنت مبارك ہے ۔ "(2) فقاوئ الممنت ، متاب الزكواۃ:

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ایوا زکوۃ ہرصاجب نِصاب، عاقل بالغ مسلمان پرفرض ہے، نیز زکوۃ سے متعلقہ ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، اُلْعَدُهُ لِللّه ﴿ وَوَلَّ تَبِلَيْهِ وَوَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ وَوَلَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## عہدِ فارو تی کے عامِلینِ زکوٰۃ:

كتب سير وتاريخ ميں عبد فارو فى كے جن عاملين زكوة كا ذكر ماتا ہے، ان ميں سے حضرت سيّدُنا أنّس بِن ما لِك دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد، حضرت سيّدُ نا سَعد بِن آبُودُ باب دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد، حضرت سيّدُ نامَسلَمَه بِن مُخَلَّد أنصارى دَخِيَ اللهُ تَعَالى عَنْد،

800 أثِنْ كُن مجلس المذرَّفَة شَالْوَلْمِينَّ مِنْ (رُوتِ اسلان)

المدال عبال، كتاب الزكاة، باب احكام الزكاة، الجزء: ٢ ، ج ، ص ٢٣٢ ، العديث: ١٩٨٩ ١ .

<sup>2 .....</sup>مصنف این ایی شیبه کتاب الزکاة رمن قال لا توخذ .... الغ ، ج ۳ ر ص ۵ ۰ ۱ ، حدیث : ۱ ـ

حضرت سيِّدُ نا مُعَاذ بِن جَبَل دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه، حضرت سيِّدُ نا سَعد أعرَج دَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه اور حضرت سيِّدُ نا سُفيان بِن عبد اللهُ تَقَفَى رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه كِياساء مرفهرست بين \_ (1)

#### عهدفاروقت صين جزيه كي وضيولتي

جزیداس رقم کو کہتے ہیں جوذمی کفار مسلمانوں کواس لیے اداکرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی امان میں رہیں۔ اس جزید کا ذکر قرآن پاک کی سورہ توبہ آیت نمبر ۹ میں موجود ہے۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب وسینه صَلَّى اللهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَالبِهِ وَسَلَّم، امیر المؤمنین، خلیفة رسول الله حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نیز امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم المؤمنین، خلیفة رسول الله حضرت سیّدُ نا ابو بکر صدیق دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه نیز امیر المؤمنین حضرت سیّدُ نا عمر فاروق اعظم دَخِی اللهُ تَعَالَ عَنْه تَعَالُ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه تَعَالَ عَنْه عَنْه مَعَلَم فَا اللهُ عَنْه مَعَلَم فَا اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْه مَعَلَم عَنْهُ مَعَلَم عَنْه عَنْه عَنْه مَعَلَم عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه مَنْه عَلَم عَنْه عَلْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه مَنْه عَنْه عَلْه عَلْم عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ مِنْ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ وَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْه عَنْهُ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ ع

#### ذى مسلمان موجائة جزيد دلياجائة

البته ذميوں ميں سے كوئى مسلمان ہوجا تا تواب اس سے جزية بيس لياجا تا تھا۔ چنا نچەحفرت سيّدُ نامَسْرُوق دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَ عَلَيْهِ بيان فرماتے ہيں كه ايك ذمى مسلمان ہوگيا جس سے جزيه لياجا تا تھا، وہ امير المؤمنين حضرت سيّدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِوَاللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى خدمت ميں حاضر ہوا اور عرض كيا: ''اے امير المؤمنين! ميں مسلمان ہوگيا ہوں ، پير بھى مجھ سے جزيه لياجا تا ہے۔' سيّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِوَ اللهُ تَعَالَ عَنْهُ نے ذمه داران كواس سے جزيه لينے سيمنع فرماديا۔ (2)

#### ایک اہم وضاحت:

میٹے میٹے اسلامی بھائیو! صدرالشریعہ، بدرالطریقہ مولا نامفتی محدامجدعلی اعظمی عَلَیْهِ دَحَةُ اللهِ الْقَوِی فرمات بیں: ''سَلُطَنَتِ اِسلَامِیَّ کی جانب سے ذِئی کفار پرجومقرر کیا جاتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں۔ جزیہ کی دوشمیں ہیں: ایک وہ کہ ان سے کی مقدارِ مَثِیَّ پُرضُلح ہوئی کہ سالانہ وہ ہمیں اتنادیں گے اس میں کی بیشی کچھییں ہوسکتی نہ شرع نے اس کی کوئی خاص مقدار مقرر کی بلکہ جتنے پُرضلح ہوجائے وہ ہے۔ ووسری یہ کہ ملک کوفتح کیا اور کا فردل کے املاک (جائیداد،

ِ **جلد**رُؤم

<sup>•</sup> السيكتاب الاسوال لابي عبيد، ص ٣٤ من ١٩٨٩ ، مصنف ابن ابي شيبة ، كتاب الزكاة ، في العسل هل فيه زّكاة ، ج ٣ من ٣٣ مديث : ٣٠ م

المرى كتاب الجزية باب الذمى بسلم فتر فع عنه ، ج ٩ ، ص ٣٥ ٣٥ ، حديث ١٨٤٠٨ .

مکانات وغیرہ) بدستورچھوڑ دیے گئے ان پرسلطنت (اسلامی حکومت) کی جانب سے حسب حال پچھ مقرر کیا جائیگااس میں اُن کی خوشی یا ناخوشی کا اعتبار نہیں اس کی مقدار ہیہ ہے کہ مالداروں پر اڑتالیس ۸ مهردہم سالاند، ہر مہینے میں چار درہم ۔ مُتَوسِط شخص پر چوہیں درہم سالاند، ہر مہینے میں دو درہم ۔ فقیر کمانے والے پر بارہ درہم سالاند، ہر ماہ میں ایک درہم ۔ اب اختیار ہے کہ شروع سال میں سال بھر کالے لیں یا ماہ بماہ وصول کریں، دوسری صورت میں آ سانی ہے۔ مالداراور فقیراور مُتَوسِط کس کو کہتے ہیں یہ وہاں کے مُرف اور بادشاہ کی رائے پر ہے اور ایک قول سیھی ہے کہ جوشخص نادار ہو یا دوسودرہم سے کم کاما لک ہو فقیر ہے اور دوسو سے دیں \* اہزار سے کم تک کاما لک ہو تو مُتَوسِط ہے اور دی ہزار یا زیادہ کاما لک ہوتو مالدار ہے۔ ''(1)

#### عنهدفاروقي مين خراج كي ومنوكي

کفار کی مفتو حدز مینوں سے حاصل ہونے والی قصلی آمدنی کو خراج کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَفِیَ الله تَعَالَىءَنه کے عبدِ خلافت میں جیسے جیسے فتو حات کی وسعت ہوئی ویسے ہی خراج میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ عبد رسالت وعبدِ صدیقی میں بھی کفار کی مفتو حدز مینوں سے خراج وصول کیا جاتا تھا۔ عہدِ رسالت میں دسول الله صَلَّ الله وَ تَعَالَىءَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے خیبر کی مفتو حدز مین مجاہدین میں تقسیم فر ماوی تھی، جبکہ مکہ مرمہ کی فتح کے بعداس کی زمینیں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَىءَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے خیبر کی مفتو حدز مین مجاہدین میں تقسیم فر ماوی تھی، جبکہ مکہ مرمہ کی فتح کے بعداس کی زمینیں آپ صَلَّ اللهُ تَعَالَىءَنیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نَوْنَ اللهُ تَعَالَىءَنَهُ فَ اِللهُ وَسَلَّم وَسِول اللهُ وَسَلَّم وَسِول اللهِ وَسَلَّم مَن وَسِول اللهِ وَسَلَّم وَسِول اللهِ وَسَلَّم وَسِول کی اوروق اعظم وَسِول اللهُ وَسَلَّم وَسِول کے باس ہی وجہ ہے کہ امیر المؤسنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروق اعظم وَسِی الله ورت کے بعد یہ فیصلہ فر مایا کہ ان کے باس ہی رہے وی بالیا ہے اور صرف ان سے خراج کو وصول کیا جائے۔ (2)

#### عهدِ فاروق من خراج كے نفاذ كاطريقه:

امیر المؤمنین حضرت سیِّدُ نا عمر فاروقِ اعظم دَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه نے جب اتفاق رائے سے بی فیصلہ کرلیا کہ مفتوحہ

· جلدۇۇم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

<sup>📭 .....</sup> بهارشر يعت، ج ٢، حصه ٩، ص ٨٣٨ رجزيد كنصيلي احكام جانيز كولي بهارشر يعت، ج ٢، حصه ٩، ص ٨٣٤ كامطالعه يجيز

<sup>2 .....</sup> كتاب الخراج، ص٢٦ ماخوذا

زمینوں کو اُن کے مالکان کے قبضے میں ہی رہنے دیا جائے فقط اُن سے خراج وصول کیا جائے۔ توخراج کے نفاذ کا طریقہ
کاریہ وضع فر مایا کہ حضرت سپّدُ نا عُثان بِن مُفَیّف رَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه اور حضرت سپّدُ نا مُذَّ لِیقَہ بِن یَمَان دَضِ اللهُ تَعَالَ عَنْه کوان
مَفْتُو حدزمینوں کے سروے کے لیے بھیجا تا کہ وہ ان کے مالکان کی مالی حالت، ان زمینوں کی حالت اور ان کی پیداوار
وغیرہ پر غور وَفَکر کر کے خراج کا تخمینہ لگا تیں ،ان دونوں حضرات نے سیّدُ نافاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے تکم سے بیکام
بَطَرِ ، قِنَ اللهُ مُن سرانجام دیا اور سیّدُ نافاروقِ اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَا فَرَوْل اللهُ مَنْه نَا فَدَوْم اور یا۔ (1)

## عهد فاروتی میسب سے زیاد وخراج کی وصولی:

امیرالمؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروقِ اعظم مَدِّوَ اللهُ تَعَالْ عَنْه نِه اللهُ تَعَالَى عَنْه نِه اللهُ تَعَالَى عَنْه نَعَالَ عَنْه عَلَى اللهُ عَنْه عَلَى اللهُ اللهُ عَنْه عَلَى اللهُ الل

#### <u>ۼۼڎڣٳڒٷڦؾۻؾؾۼۺۅڔۥػؾۅڝڹۅڷؾۥ</u>

یبان عشرے مراد پیداوار کا دسوال حصنہیں بلکہ وہ مخصوص رقم ہے جے اِسلامی سلطنت سے گزر نے والے نخباً رسے وصول کیا جا تا ہے، اِسے کو صول کیا جا تا ہے، اِس کے وصول کرنے والے کو عاشر کہتے ہیں۔ (3)
عہدِ رسالت وعہدِ صدیقی دونوں میں اِس کا وجود نہ تھا، البتہ جب عہدِ فاروتی میں اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا، مشرق ومغرب میں اسلامی سرحدیں پھیل گئیں تو دیگر علاقوں کے کفار کو مسلمانوں کے ساتھ تجارتی لین دین کو فروغ ملا ۔ تمام مُؤرخین کا اِس بات پر انفاق ہے کہ اسلام میں سٹم آمدنی کا نظام سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت

( (

الغراج، ص۸ ۳ ماخوذار

<sup>2 .....</sup>عجم البلدان ۽ ٣ ۽ ص ١٨ ٥.

بهارشریعت، ۱۰ مصه ۵ م ۹۰ و ۲۰ مرآ ة المناجي، ۵ م ۹۰ و ۲۰ ملخصا۔

سِیدُ ناعمر فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے رائے کیا ،اس کا آغاز علاقہ '' کے لوگوں سے ہوا ، انہوں نے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عربوا ، انہوں نے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے عربول کی سرز مین پر سٹم کی اوائیگی کرتے ہوئے تجارت کرنے کی اجازت طلب کی ۔ آپ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق تمام اصحاب کوجع کر کے مشورہ کیا ،سب نے اتفاق کیا ۔ چونکہ کفار کے علاقوں میں جب مسلمان تجارتی حوالے سے جاتے تھے تو وہ بھی سٹم وصول کرتے تھے ،اس لیے سیّدُ نافاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے صحاب کرام عَدَیْهِمُ الدِّغْدَان سے معلومات لینے کے بعد سٹم نافذ کردیا ۔ اس سٹم ڈیوٹی کی وصولی کے لیے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے مُخلف جَگُبُوں پر مُخلف اصحاب کو تعینات فرمایا ۔ (1)

#### مَالَ فِي اوْرَمَالَ غَنيمت كَى وَمُنو لَى

ہردہ مال جوسلمانوں کو کفاروشرکین سے بغیر جنگ وجدل کے حاصل ہوا سے مال فے اور جو جنگ کے بعد حاصل ہوا سے مال غنیمت کہا جا تا ہے، دونوں کے مصارف (ان کوٹرج کرنے کی جگہوں) کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے:

(1) ﴿مَا اَ فَاعَ اللّٰهُ عَلَى مَ سُولِ ہِ مِنْ اَ هُلِ الْقُلْ مِی فَلِلّٰہِ وَ لِلنَّ سُولِ وَلِنِ مِی الْقُرْبِی وَ الْبَیّنٰی وَ

الْمُسَلِکِیْنِ وَ اَبْنِ السَّبِیْلِ لَا ﴿ (۱۰ ۲۸ العند: ۱) ترجمهٔ کنزالا یمان: ''جونییمت دلائی اللّٰه نے اسپنے رسول کوشہر والوں سے وہ اللّٰہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور بینیموں اور مسافروں کے لئے۔''

(2) ﴿ وَاعْلَمُ وَاالْمَا عَنِمُتُمْ مِّنْ شَى عَالَتَ بِلَهِ خُمْسَ الْ وَلِلْمَ سُولِ وَلِنِى الْقُرُقِ وَالْيَتْلَى وَ الْمَسَلِينِ وَ الْبِينِ الْسَيِينِ لِ الْسَيِينِ لِ الْسَيِينِ لِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَسُولُ وَقُر ابت والول الربينيول الرمحافرول الرمسافرول كاب-"

صدرالا فاضل مولا نامفق محرنعيم الدين مراد آبادى عَنَنِهِ دَحدةُ الله النهادِى اس آيت مباركه كي تفسير ميس فرماتے بيں:

"فنيمت كا پانچوال حصد پھر پانچ حصول پر تقسيم ہوگا ان ميں سے ايك حصد جوگل مال كا پچييوال حصد ہووہ دسول الله
عَلَى الله تَعَالَى عَنَنِهِ وَالله وَسَلَم كَ لِنَے ہے اور ايك حصد آپ كے اہلِ قرابت كے لئے اور تين حصے يتيموں، مسكينوں اور
مسافروں كے لئے مسئلہ: رسول كريم صَلَى الله تَعَالَى عَنَنِهِ وَالله وَسَلَم كے بعد حضور اور آپ كے اہلِ قرابت كے حصے بھى

🚺 .....کتاب الغراج ، ص ۱۳۵ ر

((

یتیموں مسکینوں اور مسافروں کوملیں گےاور یانچواں حصدانہی تین پرتقسیم ہوجائے گا۔''<sup>(1)</sup>

اميرالمؤمنين حضرت سيّد ناعم فاروق اعظم رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه که دورِ خلافت بيل مفتوحه علاقول کي توسيخ کے سبب مالي في مال في بينهات ہوگئ، کيونکه ملک روم وفارس کے جنگجو نبایت ہی کرّوفرّ اور شاٹھ باٹھ سے اپنے تمام ساز وسامان کے ساتھ ميدانِ جنگ بيل آتے ہے، فتح کے بعدان کا جيورُ اہواسارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تعالى عبد فاروقی کے مالی في اور مالی فيمت کا درست تخمينه لگانا بہت مشکل ہے، البته يبهال فقط ايک روايت ذکر کرنا کا في ہے۔ چنانچه حضرت سيّدُ نا ابُو بُر يره دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا بيان ہے کہ بيل بحرين سے مالی فقط ايک روايت ذکر کرنا کی في ہے۔ چنانچه حضرت سيّدُ نا ابُو بُر يره دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کا بيان ہے کہ بيل بحرين سے مالی فقط ايک روايت فر کر بيا في فاروق في من اللهُ تَعالى عَنْه نَعْوَلَ مَنْهُ تَعَالَ عَنْه نَعْورَ مِن کَلِیْ اللهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْورَ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه عَلَى عَنْه وَ مِن اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْورَ مِن کِ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَعْورَ مَنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ وَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَ وَمِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَو مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه فَلَدُ مَا اللهُ مِنْ اللهُ تَعَالَ عَنْه وَمِنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

صَلُّواعَلَى الْحَبِينِ فَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّهُ

#### <u>ڠۿڎڡٚٳڗۅڡۧؾػٵڗۯۼؾؽڟٵمۥ</u>

## قوم عرب اور کھیتی باڑی:

جغرافیا کی حیثیت سے دیکھا جائے توعرب قوم ایک جنگہو،سخت جان اور پھریلی زمین پرر ہنے والی قوم تھی، ان میں بھتی باڑی نہ ہونے کے برابرتھی، ملک کا بیشتر حصہ ریگستان تھا جس میں کچھنخلستان متھے نخلستانوں میں گھاس اور چارہ ہوتا تھا، جوعرب بھیڑ بکریاں یا اونٹ وغیرہ پالتے تھے وہ انہی نخلستانوں سے چارہ حاصل کرتے تھے۔عربوں میں

` جلددُوْم

<sup>🗗 ....</sup>خزائن العرفان،پ • اءالانفال بتحت الآية : اسم

<sup>2 .....</sup>مصنف ابن ابي شبيه ، كتاب الجهاد ، ما قالوا في الفروض ــــ الغ ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، حديث . ١ ماخوذا

زراعت ہے دلیجیں کا آغازاس وقت ہوا جب سیّد نافاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کے عہدِ خلافت میں عراق ، مصراور شام
کی وسیج وعریض زمین عرب مسلمانوں کے قبضے میں آئیں ، امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی وسیج وعریض زمین عرب مسلمانوں کے قبضے میں آئیں ، امیر المؤمنین حضرت سیّد ناعمر فاروق اعظم رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه کی توجہ یکسال ہوتی تھی ، آپ نے
ایک بہترین حاکم تھے، ریاست کے تمام معاملات کی طرف آپ رَضِی اللهُ تَعَالَ عَنْه کی توجہ یکسال ہوتی تھی ، آپ نے
ریاست میں مختلف تعمیرات کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خصوصی توجہ دی کرریاست کے لیے ایک زری نظام قائم کیا
جائے تا کہ مسلمان روز مَرَّ ہی ضروریات زندگی کی اشیاء میں بھی خود کفیل ہوجا تیں ۔ چنا نچہ آپ رَضِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اس

### فاروقِ اعظم کی بےمثال فراست:

عراق کی فتح کے بعدسب سے پہلے اس کی مفتو حدز مینوں کی تقسیم کا معاملہ آیا، سیّدُ نا فاروقِ اعظم رَضِ الله تَعالى عَنْد نے به اس کے لیے ایک عظیم مشاورت طلب کی مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ بعض صحابہ کرام عَلَیْهِمُ الزِفْوَان نے به مشورہ دیا کہ ان زمینوں کو تقسیم نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا: '' حضور! اگر آپ نے اس زمین کو تقسیم کردیا تو مشورہ دیا کہ ان زمینوں کو تقسیم نہ کیا جائے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا: '' حضور! اگر آپ نے اس زمین کو تقسیم کردیا تو رفین کا بہت سامنافع لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا اور لوگ اور لوگ اور لوگ اور لوگ کے دھران میں گے، پھر تو وہ صرف ایک مَردیا ایک عورت کی ملکیت ہوجائے گی اور بعد میں جو مسلمان ان کے قائم مقام ہوں گے وہ بچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، لہذا آپ ایک تدبیرا ختیار سیجئے جو موجودہ مسلمانوں اور بعد میں آنے والوں دونوں کے لیے مفید ہو۔'' بعض کا مؤقف یہ تھا کہ چونکہ دیسوں الله صَدَّ اللهُ عَدَّ اللهُ عَدْ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ عَدْ اللهُ

میٹھے میٹھے اسلامی بجب اس المؤمنین حضرت سیّدُ ناعمر فاروتِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كاس ممل سے دو

🕕 ..... كتاب الخراج، ص22 ماخوذا ـ

جلدؤؤم

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةِ وَرُوتِ اسلال)

با تیں سامنے آتی ہیں: ایک تو یہ کہ اسلام ایسادین ہے جو کسی کی بھی حق تلفی کی اجازت نہیں دیتا، مفتوحہ زر خیز زمینیں ان کے مالکان کو واپس دینے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ ان کی کسی طرح دل آزاری نہ ہو، دوسری زراعت کی اہمیت آپ کی نظر میں مفید تھیں نہ کہ بنجر زمینیں ، اگر فقط زمینوں کی ملکیت مقصود ہوتی تو آپ بھی بھی انظر میں خادمین نہ کہ بنجر زمینیں ، اگر فقط زمینوں کی ملکیت مقصود ہوتی تو آپ بھی بھی انہیں مالکان کے قبضے میں نہ دیتے بلکہ عربوں کی ملکیت میں دے دیتے۔

#### زمينول كوآباد كرفي كاحكم:

آپ دَخِوَاللهُ تَعَالَ عَنْهِ نَے زراعت کے حوالے سے سب سے پہلے بیتکم جاری فر مایا کہ ہرعلاقے میں جہاں جہاں جہاں ویران زمینیں پڑی ہوئی ہیں، جو بھی شخص ان کوآباد کرے گاوہ زمینیں اس کی ملک ہوجا ئیں گی، البتہ اس بات کا خیال رہے کہ اگر کسی نے ایک مخصوص زمین پرآباد کاری کے حوالے سے قبضہ کیا اور تین سال کے اندراندراسے آباد نہ کرسکا تو زمین اس کے قبضے سے نکل جائے گی۔ آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ کے اس عَلَم کے ختیج میں مختلف شہروں کی مختلف زمینوں کی آباد کاری میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ (1)

#### زرى حوالے سے ایک اہم امرفاروقی:

زرى حوالے سے سیّد نافاروقِ اعظم دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه نَوالَهُ وَمِنَاللهُ تَعَالَى عَنْه نَواللهُ وَمِناللهُ تَعَالَى عَنْه اور حضرت سیّد نا نحد ایند دخون الله تعالی عنه کومفتو حد علاقول کی پیاکش کاحکم دیا۔ چنانچ حضرت سیّد نا اُبُوخِلُو رَحْمَة الله تعالی عَنْه اور حضرت سیّد نا نحد ایند المؤمنین حضرت سیّد نا مرفاروقِ پیاکش کاحکم دیا۔ چنانچ حضرت سیّد نا اُبُوخِلُو رَحْمَة الله تعالی عَنْه کومضافات کاخران وصول کرنے کے لیے بھیجا اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه فَرِمضافات کاخران وصول کرنے کے لیے بھیجا اور ان کاروز اندکا وظیفہ چوتھائی بکری اور پانچ درہم مقرر فرمائے۔ نیز انہیں سیجی حکم دیا کہ پورے علاقے کی پیاکش کرلیں خواہ وہ علاقہ آباد ہویا بخر، البتہ ما والی زمین، این تمام جگہول کی اور جس زمین پر پانی گزرتا ہے اس کی بھی پیاکش نہ کریں۔ حضرت سیّد نا عُثان بین صُنّیف دَخِیَ اللهُ تَعَالی عَنْه نِی بِیْنَ نَا مُ جَلِه وَ اِ اِ بَحْر اس کو جب نا یا تو تین کروڑ ساخھ لاکھ خُریب یا یا، جبکہ سیّد نافاروقِ بروہ چرد جہاں تک یائی پہنچنا ہے خواہ آباد ہویا بخراس کو جب نا یا تو تین کروڑ ساخھ لاکھ خُریب یا یا، جبکہ سیّد نافاروقِ بروہ چیز جہاں تک یائی پہنچنا ہے خواہ آباد ہویا بخراس کو جب نا یا تو تین کروڑ ساخھ لاکھ خُریب یا یا، جبکہ سیّد نافاروقِ بروہ چیز جہاں تک یائی پہنچنا ہے خواہ آباد ہویا بخراس کو جب نا یا تو تین کروڑ ساخھ لاکھ خُریب یا یا، جبکہ سیّد نافاروقِ

﴿ جلدرُوْم

<sup>🕕 .....</sup> بخارى، كتاب الحرت ـــ الخ، باب من احيا ارضا مواتا ، ح ٢ ، ص ٩ ، حديث ٢٣٣٥ ، كتاب الخراج ، ص ٢٥ ـ

اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي اللهِ بَوْآ پِ كُو بِيانه بناكرو يا تعاده ايك ذراع ايك مُشْمى سے بچھ ذياده تعالـسيّدُ نا فاروق اعظم رَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي اللهُ تَعَالَ عَنْهِ فِي اللهِ تَعَالَ عَنْهِ فَي اللهِ مَعْلَ وَرَبّم اور اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ عَنْهِ وَلَى اللهِ تَعْلَى اللهِ وَرَبّم اور اللهِ وَرَبّم اور اللهِ تَعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَرَبّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَبّم مَعْرِد كردو وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ عَنْهِ اللهُ اللهِ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهُ ا

## أمرِ فاروقِي کي حِکمتِين:

اس میں دو مستیں تھیں ایک تو یہ کہ تمام زرعی علاقوں کا کل رقبہ معلوم ہوجائے جس سے مالکان پرخراج مقرر کرنا اور ان کی آمدنی یعنی خراج کی وصولی میں آسانی رہے، دوسری حکمت رہتھی کہ مختلف علاقوں کے حساب سے جو بھی زرعی مسائل پیش آئیں انہیں اس کے مطابق ہی حل کیا جاسکے۔

## کھیتی باڑی کرنے دالوں کو تَحفَظ:

زرعی نظام کے قیام کے حوالے سے آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نَے کسانوں کو تَحَفَّظ بھی فراہم کیا، جن دواصحاب کو آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے نمینوں کی بیائش اور اس کی پیداوار کا سارا حساب لگا کر آپ کی بارگاہ میں بھنج و یا دور آپ دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اسے نا فذفر مادیا لیکن آپ نے اس شبہ کی بنا پر کہ کہیں انہوں نے کا شتکاروں کی حیثیت سے زیادہ تو خراج وصول نہیں کیا ان دونوں سے استفسار فر مایا: ''تم نے خراج کیسے مقرر کیا؟ شایدتم لوگوں نے زمینوں کے مالکان کو ان کی طاقت سے زیادہ کی ادائیگی پر مجبور کیا ہوگا۔' سیّدُ نا حُذَیف دَخِنَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے عَرض کیا: '' حضور! جتنا میں نے ان سے خراج لیا ہے اس سے زیادہ ان کے پاس چھوڑ دیا ہے۔' (2)

مَيْنَ شَ مِعِلس للدَيْنَدَ الدِّلْمِينَة (وعوت اللان)

<sup>1 .....</sup>كنز العمالي كتاب الخراج باب الخراج ، الجزء : ٣ ، ج٢ ، ص٣٣٣ ، التحديث: ١١٢١٠ ـ ـ

<sup>2 .....</sup>كتابالغراج، ص2 "ماخوذا.

#### كسان كامالى نقصان بورائيا:

جنگی معاملات میں بعض اوقات ایسائھی ہوتا ہے کہ جب کسی علاقے سے فوج گزرتی ہے تو اس کی فصل وغیرہ تباہ ہوجاتی ہے، بعض اوقات فوجی حضرات بھوک پیاس کے سبب کسی کی زمین سے پھل وغیرہ بھی لے لیتے ہیں۔سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه سے ایک کسان نے شکایت کی کہ اسلامی شکر نے اس کی زمین میں پھھ نقصان کرویا ہے تو آپ نے اس نقصان کے بدلے اس کسان کودس ہزار درہم ولوائے۔(1)

### خراج کی وصولی میں کا شتکاروں سےزی:

سیّدُ نا فاروقِ اعظم دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه نے خراج وصول کرنے والے عاملین کواس بات کی تا کیرفر مائی تھی کہ کاشتکاروں سے خراج وصول کرنے وصول نہ کیا ہے خراج وصول کرنے میں نرمی کریں ، نیز اس بات کا بھی خیال کریں کہ کسی کی آمد فی سے زیاوہ خراج وصول نہ کیا جائے۔اس بات کی تفتیش کے لیے آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْه ہرسال خراج کی رقم وغیرہ جَنْجِنے پرکوفہ اور بھرہ کے ذمہ داران سے خی سے بوچھ بچھ فرماتے کہ یہ مال کسی پر سختی کر کے تونبیں لیا گیا۔جب ہر طرح سے اطمینان ہوجا تا تو وہ رقم بیت المال میں جمع کر دی جاتی۔ (2)

#### زندگی بحرمعزول نبیس کروں گا:

ایک بارحمس کے والی حضرت سیّد ناشیعیدین عامر دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے خراج کی رقم بیسجنے میں دیر کردی آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه نے اَنہیں بلا یا اور تاخیر کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے عرض کیا: '' حضور! آپ کا تھم ہے کہ چار دینار سے زیادہ نہ وصول کیا جائے۔ اس لیے ہم نہ تو چار دینار سے کم اور نہ ہی زیادہ وصول کرتے ہیں البتہ کھیتی پکنے تک ان کی سہولت کے لیے مہلت وے ویے ہیں۔'' یہ من کر آپ دَخِیَ اللهُ تَعَالَ عَنْه بہت خوش ہوئے اور فرمایا: ''میں تہہیں زندگی بھر اس عہدے ہے معز ولنہیں کروں گا۔'(3)

#### صَلُّوْاعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَتَّد

🕕 ..... كتاب الخراج، ص 1 1 1 ـ

💋 ..... كتاب الخراج، صـ ٢ مهاخوذا ـ

🕄 ...... تاريخ اين هساكر ۽ ۾ ۲ ۽ ص ٦٣ ا ماخوذا۔

مَيْنَ شَ مِعِلس المدرَافَةَ العِلْمِينَةَ وروعت اسلال)

﴿ جلدرُوْم

#### عهدفاروقى مين آبياشي كانظام

زری زمینوں کومصنوی طریقے (یعنی بارش کے علاوہ کی اور پانی) سے سیراب کرنے کا عمل آبیاشی کہلاتا ہے۔
آبیاشی کی تاریخ بہت پرانی ہے، یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ سب سے پہلے آبیاشی کا عمل کہاں سے شروع ہوا۔ مگان
غالب ہے کہ جب انسان دریاؤں کے کنارے آباد ہوئے تو وہیں سے آبیاشی کا سلسله شروع ہوا۔ تقریباً پانچ ہزارسال
قبل اللّه عَنْ عَلْ کے بیارے نبی حضرت سیّدُ ناعیسی عَلْ نَبِیْنَاوَعَلَیْهِ الصّله وَ وَالسّدَ مَر کے دور میں مصر کے لوگ دریائے نیل کا
پانی آبیاشی کے لیے استعمال کرتے ہے۔ پانی زندگی کی علامت اور اللّه عَنْ مَلْ کی ایک بہت بڑی اور عظیم نعت ہے۔
پہاڑوں پر سبزہ، پھل دار پودے اور درخت پانی ہی کی برولت نشونما پاتے ہیں۔ وسیع وعریض میدانوں میں سر سبز اور
لہلہاتے کھیت ای نعت خداوندی کا مظہر ہیں۔ اس لیے آبیاشی کے مصنوی طریقوں کی اہمیت کو کسی طرح بھی نظر انداز
نہیں کیا جاسکتا کیونکہ ملکی پیداوار کا زیادہ تر انحصاریا فی کے موجودہ محدود وسائل اور ان کے استعمال پر ہے۔

کسی بھی ریاست کی معاشی ترقی میں آبپاشی کے نظام کو بڑی اہمیت حاصل ہے، آبپاشی کے بہتر نظام سے ریاست میں خوشحالی آتی ہے، کامیاب ریاست حاکم کی نشانی ہے کہ وہ ریاست کے دیگر معاشی اُمور کے ساتھ ساتھ آبپاش کے نظام پر بھی خصوصی توجد ویتا ہے، نیز اس حوالے سے مضبوط حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔

وَيُنْ كُنْ : معلس للدَف تَشَالعِ لهي تنظر (واوت اسلالي)

#### خلافت فاروق اعظم تاريخ كي آئيني مين

| سيِّدُ نافاروق اعظم مَنِينَ اللهُ تَعَالَ عَنْه ٢٥ سال كَي عمر مين منصب خلافت يرفائز بوئے۔ | ۱۳ جری برطابق ۴ ۹۳ عیسوی  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| خلیفد بننے کے بعد آپ نے پہلا خطبہ دیا۔                                                     | ۱۳ جری برطابق ۲۳۴ عیسوی   |
| خلافت کے ابتدائی چیسال میں مکمل ملک شام فتح ہو گیا۔                                        | ۱۳ بجری تا ۱۸ بجری        |
| عراق اوراطراف کے دیگر کئی علاقے فتح ہوئے۔                                                  | ۳۱ بجری تا ۱۶ بجری        |
| دمشق، بعلبک، بصره اور دا کله فتح ہوئے۔                                                     | ۱۳ جری برطابق ۹۳۵ عیسوی   |
| لوگوں کو باجماعت نماز تراوت کا داکرنے کا حکم ارشاد فر مایا۔                                | ۱۳۶ جری برطابق ۹۳۵ عیسوی  |
| طبريه كےعلاوہ بورا اُردن فتح ہوا۔                                                          | ۵ا جحری برطابق ۲۳۲ عیسوی  |
| اسی سال جنگ پرموک اور جنگ قادسیجیسی عظیم جنگیں لڑی گئیں۔                                   | ۱۵ ججری برطابق ۲۳۲ عیسوی  |
| فتح بیت المقدس کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔                                                | ۱۵ بجری برطابق ۲۳۲ عیسوی  |
| ہیت المقدس اور اس سے متعمل کئی علاقے <sup>فتح</sup> ہوئے۔                                  | ۱۵ بجری برطابق ۲۳۲ عیسوی  |
| سيِّدُ ناسعد بن انى وقاص رَخِى اللهُ تَعَالى عَنْه في كوف بسايا-                           | ۱۵ بجری برطابق ۲ ۳۲ عیسوی |
| ذ مه داران و دیگرلوگوں کے وظا نف و تخوا میں مقرر فرما نمیں۔                                | ۱۵ چری برطابق ۲۳۲ عیسوی   |
| وظائف كاجراءك ليه ديوان قائم فرمائ ـ                                                       | ۵ا ہجری برطابق ۲۳۲ عیسوی  |
| ا ہوا زاور مدائن جیسے علاقے فتح ہوئے۔                                                      | ۱۶ ہجری برطابق ۷۳۷ عیسوی  |
| سيِّدُ ناسعد بن الى وقاص دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْد نے ایوان کسریٰ میں جعد پڑھایا۔        | ۱۲ ججری برطابق ۲۳۷عیسوی   |
| سرز مین عراق پر پہلا جمعہ ادا کیا گیا۔                                                     | ۱۲ ججری برطابق ۲۳۷ عیسوی  |
| جنگ جلولاء کامعر که پیش آیاجس میں یز دگر دبن کسریٰ کوشکست ہوئی۔                            | ۱۶ جری برطابق ۷۳ عیسوی    |

.ۋم 🕽 🗀

| تكريت بقنسرين محلب، انطاكيه اور منبج جيسے علاقے فتح ہوئے۔                              | ۱۲ جری برطابق ۲۳۷ عیسوی          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| شهر بصره وکوفه کی تعمیر و آباد کاری کی گئی۔                                            | ا ہجری برطابق ۲۳۲ عیسوی          |
| آپ نے جہاد کی نیت ہے ملک شام کا سفراختیار فرمایا۔                                      | ۷۱ هجری برطابق ۷ ۳۳ عیسوی        |
| ملک شام میں ' حابیہ' کے مقام پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔                              | ا جرى برطابق ٤ ١٣ عيسوى          |
| سبِّدُ ناسعد بن ابی و قاص رَحِيَ اللهُ تَعَالى عَنْه كوسپه سالا ركيعبد سے معزول كرويا۔ | ے اہجری برطابق <i>ے</i> ۹۳ عیسوی |
| سِیّدُ ناخالدین ولید زخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه كوسپِ سالار كے عبدے سے معزول كرديا۔    | ۷۱ جری برطابق ۷۳۷ عیسوی          |
| سيِّدُ نا فاروق اعظم رَضِ اللهُ تَعَالى عَنْه فِ مُسجِد حرام كي توسيع فرمائي _         | ۷۱ جری برطابق ۷۳۲ عیسوی          |
| مولاعلی دَفِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه کے مشورے سے ججری تاریخ کا نفاذ فرمایا۔             | ے ا ہجری برطابق کے ۹۳ عیسوی      |
| ملک شام کے بعض علاقے حلوان وغیر ہ فتح ہوئے۔                                            | ۱۸ جری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی         |
| مصل اوراس کے اطراف کے علاقے فتح ہوئے۔                                                  | ۱۸ بیجری برطابق ۹ ۲۳ عیسوی       |
| طاعون عمواس میں اسلامی لشکر کی خیرخواہی کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔                   | ۱۸ چری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی         |
| مدينة منوره اوراطراف كےعلاقوں ميں شديد قحط پيدا ہوگيا۔                                 | ۱۸ پجری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی        |
| ''عام الرماده'' ميں رعايا كى بے مثال خيرخوا ہى فر مائى ۔                               | ۱۸ بجری به طابق ۹ ۳۳ عیسوی       |
| مختلف علاقوں سے متاثرین قحط سالی کے لیے امداد متگوائی گئی۔                             | ۸ ا جری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی        |
| ملک مصر سے مدینه منورہ واطراف کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی درآ مد                 | ۱۸ جری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی         |
| سبِّدٌ ناعباس دَخِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه كِي وسلِّي سع بارش كي دعا فرمائي _            | ۱۸ جری برطابق ۹ ۳۳ عیسوی         |
| مصرا دراس ہے متصل کئی علاقے فتح ہوئے۔                                                  | ۱۹ جری برطابق ۹ ۲۳ عیسوی         |
| وریائے نیل آپ کے تلم سے ہمیشہ کے لیے جاری ہوگیا۔                                       | ۱۹ جری برطابق ۹ ۲۳ عیسوی         |

جلدؤؤم

| مسجد نبوی میں معینہ توسیع فرمائی۔                                                       | ۱۹ جری برطابق ۹ ۱۳۳ عیسوی |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| اسی سال یہود یوں کوخیبر اور نجر ان سے جلاوطن کر دیا گیا۔                                | ۲۰ جری برطابق ۴ ۲۴ عیسوی  |
| اس سال خيبراوروا دي قري كو تقسيم كرديا "ميا_                                            | ۲۰ بهجری به طابق ۲۰ عیسوی |
| اسكندرىياور برقه فتح بوك_                                                               | ۲۱ جمری برطابق ۲۴۱ عیسوی  |
| ا بران اوراس کے کئی علاقے فتح ہوئے۔                                                     | ۲۱ بجری تا ۲۳ بجری        |
| آ ذر با نیجان ، دینور ، اسبذان اور جمدان فتح ہوئے۔                                      | ۲۲ ہجری بمطابق ۲۴۲ عیسوی  |
| مغربی طرابلس،رے عسکراور قوص فتح ہوئے۔                                                   | ۲۲ ججری بمطابق ۲۴۲ عیسوی  |
| مدینهٔ منوره مین تشریف فر ما به وکر جنگ نها وندمین موجو دا سلامی نشکر کی مد د فر مائی _ | ۲۳ ججری برطابق ۹۴۳ عیسوی  |
| كر مان ، سجستان ، اصبهان ونواحي علاقے فتح ہوئے۔                                         | ۲۳ بجری برطابق ۹۴۳ عیسوی  |
| أمبات المؤمنين كے ساتھ آخرى فج ادا فرمايا۔                                              | ۲۳ بیجری برطابق ۹۴۳ عیسوی |
| آپ کونیخر کے وار کر کے شدید زخی کردیا گیا۔                                              | ۲۳ جری برطابق ۲۴۳ عیسوی   |
| ئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے مجلس شور کی قائم فرمائی۔                                      | ۲۳ جری برطابق ۲۴۳ عیسوی   |
| مختف وصایا فصیحتوں کے بعد محرم الحرام میں جام شہادت نوش فر مایا۔                        | ۲۴ جری برطابق ۲۴۳ عیسوی   |

میٹھے میٹھے اسلامی بھب ائیو! مذکورہ تمام تواریخ مختلف کتب معتبرہ اور (Hijri Date Converter) کی مدد سے ملائی ہیں، چونکہ ہجری اور عیسوی سال کے ایام مختلف ہوتے ہیں اس سبب سے تاریخوں میں بعض اوقات شدید اختلاف بھی واقع ہوجا تا ہے، الہذا مذکورہ تمام تواریخ میں کی بیشی ممکن ہے۔

صَلُّواعَكَ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَتَّد

الله المنتسخة المنتفرة المنتفر

حلددؤم

# بِئْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَنْصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله

| 44 | (4) مشاورت بہت ضروری ہے۔                         | 6  | اجمالی فهرست                                  |
|----|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------|
| 45 | (5) عدل وإنصاف كاقيام إورظكم وزيادتي كي روك تقام | 11 | العدينة العلمية كانعارف                       |
| 45 | (6) جان د مال اور إملاك كاتحفظ                   | 12 | فیضان فاروق اعظم کے بارے میں ۔۔۔              |
| 46 | (7) مالی حقوق کی ادائیگی کا عربیه                | 27 | خلافت فاروق اعظم                              |
| 46 | (8) رعا یا کے اصلاحی بہلو پرخصوصی توجہ           | 28 | خلافت فاروق انحظم                             |
| 46 | (9) ما هم کی اطاعت میں بی فائدہ ہے۔              | 28 | خلافت فارد تی پرتین آیات مبارکه:              |
| 47 | (10) تندمزا بی اور سخت دلی سے نفرت               | 28 | کیلی آیت مبارکه                               |
| 47 | (11) الل مدينه متبوع اور بقية الع تنصه           | 29 | دوسری آیت مبارکه                              |
| 48 | (12) سابقدادهور كامون كي تحييل                   | 30 | تبسری آیت مباد که                             |
| 48 | (13) صلاحيتوں كے مطابق ذمه داريوں كي تقسيم       | 31 | خلافت فاروتی پرتمن احادیث مبارکه:             |
| 49 | فاروق اعظم بحيثيت خليفه                          | 31 | (1) میرے بعد یمی خلفاء ہوں گے۔                |
| 50 | فاروق اعظم اور مختلف عبادات كالإمتمام:           | 31 | (2) ابو بکر دعمر کی پیروی کرنا۔               |
| 51 | فاردق اعظم اور نماز كالم بتمام:                  | 31 | (3) میر بے بعد یمی خلفاء ہوں گے۔              |
| 51 | فاروق أعظم اورصدائے مدینه                        | 32 | خلافت فاروتی پراجهاع صحابه:                   |
| 51 | گھروالول کوصدائے مدیتہ                           | 34 | ايك ابهم وضاحتي مدنى چھول                     |
| 52 | فاروق أعظم كي نماز مين طويل قراءت                | 35 | خلافت کے بعد ابتدائی معاملات                  |
| 52 | لبھی سور ڈمحل کی تبھی تلاوت فر مات ۔             | 36 | خلافت کے بعد ابتدائی معاملات                  |
| 53 | حالت نماز میں گریدوزاری                          | 36 | فاروق أعظم منبررسول پرتشریف فرماہوئے۔         |
| 53 | نماز میں چکیوں کی آ واز چچھلی صفول تک            | 36 | خلفا تے راشندین اورمنبررسول                   |
| 53 | رونے کی آواز پوری مسجد میں گورنج آئفی۔           | 37 | غليفد بننے كے بعد فاروق أعظم كاپريلانطب       |
| 54 | عبادت کی معراج                                   | 38 | دورِ صد افق میں فاروق أعظم کی خن کی حکیت      |
| 54 | عذاب والي آيات ن كريمار جو گئے۔                  | 39 | خلافت سنجا لنے کے بعد آپ کا ایک فکر آگیز خطبہ |
| 54 | نمازظهر کوخصند اکر کے ادافر ماتے۔                | 40 | فاروق اعظیم نے تمام وعدے پورے کر دکھائے۔      |
| 55 | فاروق أعظم كي نماز ــــاستعانت                   | 43 | <u>خلافت فاروتی کے بُنیا دی اُصول:</u>        |
| 55 | تمام مشکلوں اور پریثانیوں کاحل                   | 43 | (1)ا پنی اِصلاح کی کوشش ضروری ہے۔             |
| 55 | نماز مین تاخیر پر دونلامول کی آزادی              | 44 | (2) خلافت کے لیے ضروری اُمور                  |
| 56 | فاروق اعظم صفول کودرست کرواتے۔                   | 44 | (3) تمام معاملات خود بی حل فر مات_ ب          |

|    | ·                                        |            | ,                                                  |
|----|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| 70 | فاروق أعظم اوراستقبال رمضان:             | <b>5</b> 6 | گھنٹوں و پاؤں کی طرف د <u>کھت</u> ۔                |
| 70 | استقبال رمغنان يرنفيحت آموز خطبه         | 56         | قبله روء وكرنماز كي ادائيكي كروبه                  |
| 70 | اميراللسنت سيرت فاروقي كيمظهر            | 57         | نماز کے بارے میں پوچھ کچھ فرماتے۔                  |
| 71 | مين فنكارتها                             | 57         | فاروق اعظم نے غیر حاضر نمازی کی معلومات لیں۔       |
| 72 | فاروق اعظم اور جج بيت الله:              | 58         | گورنروں کے نام نماز کے متعلق عمومی فرمان           |
| 73 | سفر هج میں آپ کی سادگ                    | 58         | فجر وعصر کے بعد نماز کی مما تعت                    |
| 73 | نْج <u>کے اخرا</u> جات فقط پندرہ دینار   | 58         | طلوي شمس اورغروب شمس كےوقت شيطان كے سينگ           |
| 73 | فاروق اعظم اورجج کی ذمه داری             | 59         | ىپىلى صف دالول پرانللە كى رحمت                     |
| 74 | فاروق اعظم اور ذكر الله كاابتمام:        | <b>5</b> 9 | فاردق اعظم رفع يدين نبيل كرتے ہے۔                  |
| 74 | ذكر اللَّذكوائِ لِي لِي الأم كراو_       | 59         | نمازی کے آگے ہے گزرنے کاوبال                       |
| 74 | فاروق اعظم كي ذكر الله ك علق مين شركت    | 60         | بغیرسُترے کے نماز ندادا کریں۔                      |
| 75 | ولوں كا جين فكر الله شري-                | 60         | نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کے ساتھ شیطان           |
| 75 | فاروق اعظم كامساجد كوروش كرنا:           | 60         | سترے کے ساتھ نماز میں شیطان حائل نہیں ہوگا۔        |
| 76 | الله آپ كي قبرروش ومنور فرمائد           | 60         | فاردق اعظم اپنے سامنے بطور وستر ہ نیز د گاڑ لیتے ۔ |
| 76 | الله آپ پرنورک بارش فرمائے۔              | 61         | فاروق اعظم نماز فجر پڑھ کرسفرشروع کرتے۔            |
| 76 | ساجد کوروش کرنے کے متعلق ایک جامع فتو کی | 61         | تمام تكاليف اور پريشانيون كاحل                     |
| 77 | فاروق أعظم كاوظيفيه:                     | 62         | قاتل امامت <u>كرمصل</u> ير                         |
| 77 | بیت المال کے معاملے میں عام آوی کی حیثیت | 63         | فاروق اعظم اورتراویح کی جماعت:                     |
| 78 | فاردق اعظم مسلمانول كے اموال كے امين     | 63         | وسول الله نے ثمازتراوشگادافر ما کی۔                |
| 78 | فاردق أعظم اوربيت المال حقرض             | 64         | اُمت کی مشقت کے سب جماعت ترک فرمائی۔               |
| 78 | بیت المال سے فاروق اعظم کے آخراجات       | 64         | فاروق أعظم نے دوبار و تراوح کی جماعت قائم فرمائی۔  |
| 79 | فاروق اعظم کے بومیا تراجات               | 65         | فاروق اعظم كالحكمت سيجعر بورجواب                   |
| 79 | فاروق أعظم كے فج كے اخراجات              | 65         | علم ويحكمت كيدني پيمول                             |
| 79 | محكمرانوں كے ليے لحد قكريد               | 67         | مولاعلی نے فاروق اعظم کوتراوت کی ترغیب دلائی۔      |
| 80 | بعد خلافت فاروق اعظم كي غذا:             | 67         | فاردق اعظم نے تراوح کی جماعت کیوں قائم فرمائی؟     |
| 80 | د و رخلافت میں روکھا سوکھا کھا نا        | 67         | تراوح ہیں رکعت ہے۔                                 |
| 81 | ایک بی رات پیل اتفافرق                   | 68         | مبین • ۲ رکعت تر او <sup>س ک</sup> ی حکست          |
| 81 | فاروق أعظم كے مختلف كھانے                | 69         | فاروق اعظم اورروز ول كاا هتمام:                    |
| 82 | فاروق أعظم كى شخت غذ ااورفكر آخرت        | 69         | فاروق أعظم كي نفلي روزوں ہے محبت                   |
| 83 | عمده غذا سے پر ہیز کی وجہ                | 69         | دوسال مسلسل روز ہے                                 |
| 83 | آ خرت کے اجر پر نظر                      | 69         | روز ہے اور مسواک ہے محبت                           |
| 84 | گوشت میں بھی نشہ ہے۔                     | 69         | رعایا کے لیے سلسل روز وں کی ممانعت                 |

وَيُنْ كُنَّ : معلس للدَافِدَ شَيَّالدِّلْمَيِّنَة (ومُوتِ اسلام)

| 100 | مردول بجورتوں کے اختلاط کی ممانعت                                      | 84 | کچے پیاز اورلہن کی ناپیندید گی                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------|
| 100 | سفر کے مدنی پھول:                                                      | 84 | فاروق اعظم كاايك وفت بين ايك بى كھانا                              |
| 100 | تین سافرایک کوامیر بنالیں ۔                                            | 84 | خِلِيقة دِفت كے خاندان كى سادہ غذا                                 |
| 101 | کوئی بھی رات کو تنہا سفر نہ کر ہے۔                                     | 85 | منجعى حيصنا مواآ نانه كهايابه                                      |
| 101 | مسی دن سفر کرنے کی مما تعت نہیں۔                                       | 85 | ایک بی تھیور ہے بھوک منالی۔                                        |
| 101 | حبوث كِمتعلق فرايين فاروق اعظم:                                        | 86 | بہترین کھانااورنیکیوں میں کمی کااندیشہ                             |
| 101 | چارفرامین فاروق اعظم<br>                                               | 86 | قیامت میں حساب کیسے دیں گے؟                                        |
| 102 | تعریف کے متعلق فرامین:                                                 | 88 | محشر کی ہولنا ک_منظر کشی                                           |
| 102 | تعریف کرنے کی ندمت                                                     | 89 | فاروق اعظم كاساده ومبارك لياس:                                     |
| 102 | مند پرتعریف کرنابلاکت ہے۔                                              | 89 | خلیفهٔ وقت اور توم کی خدمت                                         |
| 103 | فاروق اعظم اور بينهض كررتى جعول:                                       | 89 | ستحبيم ركئ تمثليول كيفوائد                                         |
| 103 | زياده ديردهوپ مين نهيشو-                                               | 90 | فاروق أعظم كا'' شابى لباس''                                        |
| 103 | فاردق اعظم کے بیٹھنے کا انداز                                          | 90 | فاروق اعظم کے تبہند میں بارہ بیوند                                 |
| 103 | عشاء کے بعدلوگوں ہے ممومی گفتگو                                        | 90 | قیص کے سب تاخیر پرمعذرت                                            |
| 104 | عشاء کے بعد فلطیوں کی اصلاح                                            | 91 | يراني قميص دوباره پيتن كي _                                        |
| 104 | گھر میں بچوں کی طرت رہو۔                                               | 91 | عرب وتجم كي خليفه كالباس                                           |
| 104 | سمی کےنمازروز بےکوشددیکھو۔<br>نین بر                                   | 94 | اجِهالياس پينيس ليكن!                                              |
| 104 | سب ہے افضل کون۔۔۔؟                                                     | 94 | اونی لیاس ایمان کی علامت<br>اونی لیاس ایمان کی علامت               |
| 105 | حمام میں دا <u>خلے کی</u> نابیندید گی<br>معظم میں داخلے کی نابیندید گی | 94 | فاروق اعظم كاسفيدوجد يدلباس                                        |
| 105 | فاروق اعظم اور چندمعاشر تی برائیاں<br>پر صور                           | 95 | شلوارناف کے اوپر باندھتے۔                                          |
| 106 | نفر کروشخب تیاب ہوجاؤ گئے۔<br>- سرمانی میں ا                           | 95 | منخوں سے بیچشلوار کاٹ دی۔<br>منخوں سے بیچشلوار کاٹ                 |
| 106 | دعوپ کے پائی ہے نہٰ نہاؤ۔<br>مدیقہ عظل مقال ہے۔                        | 95 | فاروق اعظم كاعمامه شريف                                            |
| 106 | فاروق اعظم اورقيلوله:                                                  | 96 | قار وق اعظهم کی ٹویی                                               |
| 107 | <u>فاروق اعظم اوراظونگی:</u><br>تند ژب تند                             | 96 | عورتوں کی طرح بنا وسنگار کی ممانعت                                 |
| 107 | نٹین خوبیاں، نئین برائیاں<br>معاشر تی برائیاں اوران کے بتائج           | 96 | فاروق اعظم کی عاجزی:                                               |
| 108 | ا مؤن <del>-</del> ا                                                   | 96 | فاروق اعظم نے ایک هخص سے معانی ما گی۔                              |
| 108 | فاروق اعظم اورخوا مشات نفس:<br>خوابش ننس کی مخالفت                     | 97 | سب ہے زیادہ عقل مند                                                |
| 108 | نوان س س عاصت<br>خوامشات وننس میں تاخیر                                | 97 | نىكونى محافظ، نە كونى خادم<br>نە كونى محافظ، نە كونى خادم          |
| 108 | نواہسائیے ن کا میں میر<br>نفس کی مخالفت ادراس کے عیوب کا بیان          | 98 | عدرت عظم غلامول کا ہاتھ ہٹاتے۔<br>فاروق اعظم غلامول کا ہاتھ ہٹاتے۔ |
| 109 | ش کی جاری اوران کے بیوب ہیان<br>نفس کی بیاری اوراس کاعلاج              | 98 | ن رون<br>فاروق اعظم اور چندمعاشر تی اُمور:                         |
| 109 | ص بيان اوران عملان<br>چاليس سال سه گا جرنه کھائی۔                      | 99 | عام رعایا کے مال کا مین ہے۔<br>عام رعایا کے مال کا مین ہے۔         |
| 110 | چانگان مان کے متعلق مختلف اقوال<br>مخالفت نفس کے متعلق مختلف اقوال     | 99 | قار دق اعظم کا جذبهٔ خیر تحوا ہی                                   |
| تت  |                                                                        |    | U - 74.4.4.1 10220                                                 |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَافِكَشُالِدِ لَمِينَةَ (وَكُوتِ اللَّالِي )

| $\overline{}$ | Υ                                      |     |                                               |
|---------------|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 123           | نابیناصحابی کے لیے رہنما کی تقرری      | 111 | فاروق اعظم اورحقوق العباد                     |
| 124           | شو ہر کی جدائی پرواوری                 | 112 | حقوق العباد ہے خلاصی نہیں۔                    |
| 124           | فاروق اعظم کی ایک خاندان کی داوری      | 113 | حقوق العباد پر تفصیلی حدیث مبارکه:            |
| 125           | علم دِحکمت کے مدنی پیمول               | 114 | (1) فاروق اعظم كامثاني روبي                   |
| 126           | فوجیوں کے حقوق کی رعایت                | 114 | (2) مجاہدین کے اہل وعمال ہے۔ ملوک             |
| 126           | مال غنيمت كي تقتيم كارى:               | 114 | (3) مجاہدین کے گھروں پر جا کرخبر گیمری        |
| 126           | خمس سےخاندانِ دسول اللّٰہ کی خیرخوابی  | 114 | (4) محاہدین کے الل وعیال کے لیے خریداری       |
| 127           | عورتوں والا بیگ سید دعا کشرکودے دیا۔   | 114 | (5) لونڈ یوں اور غلاموں کا ججوم لگ جاتا۔      |
| 127           | ىيەمال عمرىياان كى اولا د كاتبىي _     | 115 | (6) خودگھر پرسوداسلف پہنچاتے۔                 |
| 128           | ا ہے الل خانہ پر دوسروں کوتر جیج       | 115 | (7) مجابدین کے مکتوب گھروں پر پہنچاتے۔        |
| 128           | پندر و ہزار ورہم کابار دے دیا۔         | 115 | (8) مکتوب خود پڑھ کرسناتے۔                    |
| 128           | پیدل کے لیے ایک ، سوار کے لیے دگنا حصہ | 115 | (9) جوابی کمتوب کے لیے بھی آئے۔               |
| 129           | مال فے میں تمام لوگوں کا حصہ ہے۔       | 115 | (10) جوابی کمتوب خور لکھ دیتے۔                |
| 129           | عَهِدِ فاروقَ مِينِ وظا نَف كانظام:    | 115 | <b>(11)</b> دوران سفر تحصتی کا اعلان فرماتے ۔ |
| 130           | وظائف کے متعلق فرمانِ فاروق اعظم       | 116 | (12) سنواور کھجور کی دعوت عام فرماتے۔         |
| 130           | خلیفہ بنتے ہی وظا کف جاری فرمائے۔      | 116 | (13) قافے والون کی اشیاء کی تفاظت فرماتے۔     |
| 130           | بیت المال اور رجسٹر بٹائے۔             | 116 | (14) قا <u>ف</u> لے والول کی خیرخواہی         |
| 131           | تمام سلمانوں کوجز بیلتار ہے۔           | 116 | (15) گری پڑی اشیاء کواٹھا لیتے۔               |
| 131           | فاروق اعظم کی روراندیثی                | 117 | علم و محکمت کے مدتی پھولِ                     |
| 131           | مختلف ذ مهداران کے دخلائف              | 118 | إضا في حقوق العبادي ادائيگي:                  |
| 132           | وظا نف دینے کی ترتیب                   | 118 | مختلف معاملات مين مشاورت                      |
| 132           | د سول الله كرشة دارول كالحاظ           | 118 | عدل دانصاف كالخيام                            |
| 133           | مهاجرين اَوَّ لين كاوخليفه             | 118 | معاشرے بیں آزادی رائے                         |
| 133           | مباجرات أؤلين كاوظيفه                  | 119 | مجرمول کوسزا کمیں دینا                        |
| 134           | اَلْصِيارِ كَا وَظَيْفِہ               | 119 | ظالموں کے طلم سے بچ <b>انا</b>                |
| 134           | جنگ بدريس شريك بون والون كادفليف       | 119 | مفت نظام تعليم كانفاؤ                         |
| 134           | شريكانِ بدركي أولا دكاوظيفه            | 120 | مسافروں ومہمانوں کی خیر تحوا ہی               |
| 134           | جنگ بدر میں شامل غلامول کا وظیفہ       | 120 | رعایا کی خبر گیری کرنا:                       |
| 135           | وظا نُف يُن صُبِدِ رسول اللَّه كالحاظ  | 120 | میھوکے پچوں والی خاتون کی دادری               |
| 135           | أمبات المؤمنين كوظا كف:                | 120 | صحالی کی صاحبرادی کی وینگیری                  |
| 135           | أمهات المؤمنين كود ظائف بيهجا كرت      | 121 | ا پانچ، نامینا، بوژهمی عورت کی مدد            |
| 135           | أمهات المؤمنين كاوظيفه جارجار بزار     | 122 | شیرخوار بچے والی خاتون کی خیرخواہی            |

جلدۇؤم

| 149 | فقط زیتون کھائے سے رنگ تبدیل ہوگیا۔            | 135 | دیگرلوگوں کے وظا کف:                        |
|-----|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 150 | فاروق أعظم بيمثال حكمران                       | 135 | دامادکوؤاتی مال سے مطافر مایا۔              |
| 151 | رعایا کے ساتھ واظہار بعد دری:                  | 136 | فوجیوں کے وظا کف:                           |
| 151 | مین کتنا بی برا حاکم ہوں گا۔                   | 136 | ېر <b>نو</b> . تى كاوخليقه چارېزارتك        |
| 151 | فاروق أعظم بى ہر بات كہنے كے حقدار             | 136 | مراتب کے لحاظ سے وثلا کف                    |
| 152 | اِس جانور پرسواری نه کروں گا۔                  | 137 | لشكركےاميرول كےوظائف                        |
| 152 | ایناه پرگوشت کھاناحرام کرلیا۔                  | 137 | تومولودیچوں کےوظا کنب                       |
| 152 | ابتی اُرْ واج سے دوری                          | 137 | بچوں کے وظا نف مقرر کرنے کاسیب              |
| 152 | مسلمانوں کے خم سے وفات پاجاتے۔                 | 138 | غلاموں ، یا ندیوں ،گھوڑوں کے وظا کف         |
| 153 | تر بوز کھانے پر بیٹے کو ڈانٹ                   | 138 | خودا پنے ہاتھوں سے وظا مُف تنسیم فریاتے۔    |
| 153 | عام الرماد ومين گھي اور روغني کھا نانه کھا يا۔ | 139 | فاروق اعظم کی تمریس بر کت کی دعا            |
| 154 | مبيترين كھانارعايا كے كيے                      | 140 | حَكُم اتوں اور ذیب داران کے لیے لیحد فکرید! |
| 154 | بارگاه النی سے استعانت                         | 140 | مال دیکیئر فاروق اعظم رونے لگے۔             |
| 154 | امت محدیدکومیرے ہاتھ پر ہلاک نافر ما۔          | 141 | سم ہے کم وظیفہ دو ہزار                      |
| 155 | ہم ہے اس بلا کود در قریا۔                      | 141 | تمام حقداروں کاحق ادا کردیا۔                |
| 155 | توبدواستغفاركي تلقين                           | 141 | بیت المال کے مال کی تقسیم:                  |
| 155 | عوام الناس کی خیرخوابی:                        | 141 | سندرى رائے سے غلالا یا گیا۔                 |
| 155 | اونٹول کا ایک طویل قافلہ                       | 142 | عبدفاروقی میں وظا کف کی تقسیم کا چارٹ       |
| 157 | روزانه پیس اونٹ ذیخ قر ماتے۔                   | 143 | سارا کا سارامال تقشیم کردیا۔                |
| 158 | لوگوں میں صدقات تقتیم کیے۔                     | 144 | ہر ماہ وظا اُف جاری قرمادی۔                 |
| 158 | فاروق أعظم كي ذات مرجع خلائق                   | 144 | '' بد' اور'' قبط' کیاہے؟                    |
| 158 | فاروق اعظم نے اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھلا یا۔   | 145 | فاروق اعظم نے غنی کردیا۔                    |
| 159 | فاروق أعظم نے کھانا پکانے کاطریقہ بتایا۔       | 145 | علم و پخکست کے مدنی پیمول                   |
| 159 | فاردق أعظم كمانا يكاناسكمات_                   | 146 | فاروق اعظم اور مال کی مذمت                  |
| 160 | رعا یا کے ساتھ ماں جبیباسلوک                   | 146 | مشکل وقت میں رعایا کی خیرخواہی:             |
| 160 | فاردق أعظم ك مختلف خدمات                       | 146 | عام الرمادة كي تفصيل                        |
| 161 | مجلس خيرخوا بن كاقيام                          | 147 | عوام کے عم میں برابری کی شرکت:              |
| 161 | مریضوں کے لیے ملیحدہ کھانے کا انتظام           | 147 | اپنے پیف سے کلام                            |
| 161 | قط سالی کے متاثرین کی تعداد                    | 147 | تفحى ادر گوشت نه کھانے کی قشم               |
| 162 | رعا يا كوأ عمال صالحه كي ترغيب                 | 148 | حاَكم كوعوام كادر: كيي محسوس بوگا ؟         |
| 162 | ا بیخے رب کوراضی کرو ۔                         | 148 | تحكیم انوں کے لیے بہترین مشعل راہ           |
| 162 | ایخ رب سے ڈرو۔                                 | 149 | سوکھی کچوروں پرگزارہ                        |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلِسِ لِلْدَفِقَةَ الدِّلْمِيَّةِ فَقَالَةِ مِينَةِ (رُوتِ اللائل)

| 179           | سَيْدُ ناابوعبيده بن جراح كوفاروق أعظم كالمتوب       | 163          | فاروق اعظم اور بارش کی دعا:                   |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 180           | طاعون كےسبب شهبيد ،وف والے محابدين                   | 163          | بإران رحمت كاسوال كروب                        |
| 181           | ا كابرين كوطاعون ايك ساتحدال حق ببونا                | 163          | بارش والی آیات کی تلاوت کی۔                   |
| 181           | سيِّدُ نامعاذين جبل اورطاعون                         | 164          | روتے روتے واڑھی مبار کہ تر ہو گئی۔            |
| 183           | فاروق اعظم کی جانوروں پر شفقت:                       | 164          | سیّد ناعباس کے <u>وسلے سے</u> دعا:            |
| 183           | اونٹ پرزیا دہ بوجھلا دینے والے کی سرزنش              | 164          | ياالله ابيم پربارش نازل فرما_                 |
| 184           | مجھ سے برا خادم کون ہوسکتا ہے۔۔۔؟                    | 165          | رسول الله كقاصدكي آند                         |
| 184           | اِن جانوروں کا بھی تم پر حق ہے۔                      | 165          | فاروق اعظم اورسيِّدُ ناعباس كي رفتت أنكيز دعا |
| 185           | اونٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔                      | 167          | سيّدُ ناحسان بن ثابت كاشعار                   |
| 185           | علم وحكمت كمدني مجلول                                | 168          | إسلام مين وسيكا تصور:                         |
| 186           | عهدفار وقى كاشورائى نظام                             | 168          | وسيار سم كهته بين؟                            |
| 187           | شورائی نظام کے کہتے تیں؟                             | 168          | وسيلے كے ثوت يرتمن آيات مباركه:               |
| 187           | مشاورت ئے متعلق ایک نفیس تو جیہ                      | 168          | وسیلیة ظاش کرو۔                               |
| 187           | مشورے کو آمت کے لیے رحمت بنادیا۔                     | 169          | وسيله بنانام هبول بندول كاطريقه               |
| 188           | عبدرسالت كاشورانى نظام                               | 170          | حضور کے وسیلہ سے دعا کرتے ۔                   |
| 188           | عبدرسالت ميں مشاورت کی پانچ مثالیں                   | 170          | آئندہ آنے والول کے وسیلہ سے دعا مائکنا        |
| 189           | عبدصدیقی کاشورائی نظام                               | 171          | اَنبیائے کرام کے و <u>سلے س</u> دعامانگنا:    |
| 189           | مشاورت کوخود پرلازم کرلو _                           | 171          | رسول الله نه وسيكي تلقين فرماني -             |
| 190           | عبدِ فاروتی کاشورا کی نظام:                          | 172          | عبد فاروقی میں قبررسول پر صحابی کی فریاد      |
| 190           | (1) فاروق اعظم کے نز دیک تین طرح کے لوگ ہیں۔         | 172          | بعد وصال رسول الله كوسيات وعا                 |
| 190           | (2) جس كام ميں مشور ونبيں أس ميں كو كى بھلا كى نہيں۔ | 174          | أوليائے كرام كے وسلے سے دعاكرنا:              |
| 191           | (3) نوف خدار كھنے والول سے مشور وكرو_                | 174          | سيِّدُ تاابوالوب أنساري كي قبر كروسيل سددعا   |
| 191           | (4) مشاورت والى بات مى پخته موتى ہے۔                 | 174          | سبّیة ناامام بخاری کی قبر کے وسیلے سے دعا     |
| 191           | (5) جو بالمشاورت امرقائم كرے اس كى اتباع ضرورى ہے۔   | 174          | سیّدٌ نامعروف کرخی کے وسیلے ہے دعا            |
| 192           | فاروق اعظم کی مجلس شور کی                            | 175          | وسیلے کے بارے میں خلاصہ کلام                  |
| 192           | فاروق اعظم کی مجلس شوری کے اراکین                    | 175          | آز ماکش بین عوام کے ساتھ برابری کی شرکت:      |
| 192           | فاروقی مجلس نثوریٰ کی مشوره گاه                      | 175          | طاعون عمواس كياب؟                             |
| 193           | فاروقی مجلب شوریٰ کے مشورے کا طریقۂ کار              | 176          | طاعون کسے کہتے ہیں ۔۔۔؟                       |
| 193           | فاروقی مجلب شوریٰ کے مدنی مشورے                      | 176          | طاعون مے مرنے والاشہیر                        |
| 194           | مجلس شوریٰ کے مشوروں کی چند جملکیاں                  | 1 <b>7</b> 6 | طاعون سے بھا گناممنوع                         |
| 194           | فاردق أعظم كي ايك اورغمومي مجلس مشاورت               | 177          | وباليصيلنه پراطلاع دينه كائتكم                |
| 195           | فاروق أعظم كم مجلس مشاورت كاراكين                    | 177          | سَیّدُ نا فاروق اعظم کاسفرشام اوروایسی        |
| $\overline{}$ |                                                      |              | ·                                             |

الله المنتسخة المنتسكة المنتسك

جلددُوُم

| 225           | و عوت اسلامی کی مرکزی مجلس شور کی                  | 195           | فاروق أعظم كى مختلف مشاورتين:                     |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| 226           | نظام عهدِفاروقي کيوسعت                             | 195           | فاروق اعظم کی مشکل معاللے میں نو جوانوں ہے مشاورت |
| 227           | نظام عبد قاروتی کی وسعت                            | 196           | فاروق اعظم كي عورتول سے مشاورت:                   |
| 227           | عَهِدِ فاروتِی بین مذہبی آزادی:                    | 196           | فاروق اعظم سیدتناشفاء کی رائے کومقدم رکھتے۔       |
| 229           | فاروق اعظم کی برده پاعورت کو اسلام کی دعوت         | 196           | عورتوں کی قابل عمل باتوں پر بی ممل کرو۔           |
| 229           | فاروق أعظم كى غلام كو إسلام كى دعوت                | 197           | چندا ہم ومشاحتی مدنی کیھول ک                      |
| 230           | عبد فاروقی ش آ مدورفت کی آ زادی:                   | 198           | سم عمر ہونامشورہ ویتے کے لیے رکاوٹ نہیں۔          |
| 230           | ا کابرین محابه کومدینه منوره میس ریخ کانتم         | 199           | ذہین ونطین وعلوم وینیہ کے ماہر سے مشور سے کا تھکم |
| 230           | فاردق أعظم كى سياسي حكمت وبصيرت                    | 199           | حَكِمت وداناني اللَّه كَيْ عطا ہے۔                |
| 232           | عبد فاروقی میں اِنفرادی ملکیت کی آزادی:            | 200           | مشاورت کے لیے عہدے دار ہوناشر طانیں۔              |
| 232           | ابل خيبر كوعوض بين مال عطا فرما يا_                | 201           | فوجي كمانذ رول كومشاورت كاحتكم                    |
| 232           | حرم کی کی توسیع کے لیے گرائے گئے مکانوں کامعاوضہ   | 201           | جَنَّى أمور كے ماہرين سے مشاورت كاتقم             |
| 232           | عبدفاره في اورآ زادي رائ:                          | 202           | ملک شام میں داخلے کے لیے عظیم مشاورت              |
| 233           | مجتهدين كوغير منصوص عليه مسائل مين اجتهاد كي اجازت | 202           | اس عظیم مشاورت کی سب سے اہم بات                   |
| 233           | عوام الناس کونصیحت کرنے کی اجازت                   | 203           | فاروق أعظم كشورائي نظام كاطريقة كار               |
| 234           | ا اے رعایا! فیر پر ہماری مدد کرو۔                  | 203           | عبد فاروقی میں شورائی نظام کی وسعت:               |
| 234           | حاكم وقت كى إصلاح كرنے كى اجازت:                   | 204           | مشرق ومغرب میں فآویٰ فاروقی کی دھوم کا سبب        |
| 234           | مختسب کی موجودگی پررب کا هنگر                      | 205           | فاروق اعظم کی مشاورت کے بنیادی اُصول وضوابط       |
| 235           | ہم تلوار ہے۔ سیدھا کریں گے۔                        | 206           | مشاورت کے تمام واقعات کو بیان کرنامشکل ہے۔        |
| 235           | فاروق اعظم کی سب سے پیند برہ شخصیت                 | 207           | شورائی نظام فاروق اعظم کی فراست دکرامت ہے۔        |
| 235           | دوران بیان اعتراض کودور کیا۔                       | 208           | شورائی نظام مے متعلق مدنی چھولوں کا گلدستہ        |
| 236           | اعتمر ـ ـ ـ !الله سے ڈرو ـ                         | 211           | شورائی نظام سے متعلقہ ضروری اُمور                 |
| 237           | امیرا السنت سیرت فاروتی کےمظہر                     | 212           | شورائی نظام کے نفاذ میں احتیاطیس                  |
| 238           | فاروق اعظم كى بعلى ظر في :                         | 212           | مشورے کومؤنٹر بنانے والے مدنی چھول                |
| 238           | تین باتیں بنہ ہوتیں تو بہتر فغا۔                   | 213           | مشورے کے دوران إن أمود كومدِ نظرر كھيے۔           |
| 238           | عورت نے میچ کہااورمردنے خطاکی۔                     | 214           | مشورہ دینے والے کے لیے مدنی پھول                  |
| 239           | کاش! ہم سیرے فاروقی پڑمل کرنے والے بن جائیں۔       | 218           | مشورہ لینے دالے کے لیے مدنی پھول                  |
| 239           | غلاف شریعت آراء کی ممانعت:                         | 221           | مشورے کے بعدریہ باتیں پیش نظرر کھئے۔              |
| 240           | ا سالله كوشمن! مِن تيري كُرون اڑاووں گا۔           | 222           | اميرا پلسنت سيريت فاروقي كےمظهرياں۔               |
| 240           | ا پن آخرت دا و پرمت لگائے۔                         | 222           | امیرابلسنت کے مدنی مشور سے کا آنداز               |
| 241           | قر آنی تادیلات یو محضه والے کوسزا                  | 224           | وعوت اسلامي كاشورائي نظام                         |
| 242           | بے جااعتر اضات سے احتر از سیجیئے۔                  | 224           | د توت اسلامی کی مختلف مجالس                       |
| $\overline{}$ |                                                    | $\overline{}$ |                                                   |

جلدؤؤم أ

| $\overline{}$ | γ                                                  |             | γ                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 261           | عبد فاروقی میں تممل قانون کا نفاذ                  | 242         | توبيين مُسلم دالي آراء كي ممانعت:                  |
| 262           | عبد فاروتی میں مختلف قاضیو ل کا تقرر               | 242         | بچوکرنے پرقید کردیا۔                               |
| 262           | قاضیون کی تقرری میں فاروق اعظم کی دوخصوصیات        | 243         | برمسلمان کااحترام سیجئے۔                           |
| 262           | عبدِ فاروتی کے عدالتی قاضی وجج:                    | 244         | احکام شرعیه کی پابندی شیخئے۔                       |
| 262           | أن افراد كے اساء جو فقط قاضی تقے ر                 | 245         | شرانیآ یااورمؤذن بن گلیا۔                          |
| 264           | ان افراد کے اساء جوقاضی وگورنر دونوں تھے۔          | 247         | عهدفاروقى كانظام عدليه                             |
| 265           | قاضیوں کا تقر رغملی امتحان کے بعد ہوتا تھا۔        | 248         | عبد قاروقی کانظام عدلیه                            |
| 266           | عدالتی جحول کی فارو قی تربیت:                      | 248         | عبيدِ رسالت ية بل نام نها دعد ليه كا نظام          |
| 266           | فاروقی قاضیون کے مختلف اوصاف:                      | 249         | عدل وانصاف كرفي يرتين آيات مباركه:                 |
| 266           | (1) قاضى احكام شرعيه كاعالم بو-                    | 250         | عدل وانصاف ندكرنے يرتين آيات مباركه:               |
| 266           | (2) قاضي تقي و پر ميز گار مو۔                      | 250         | تین آیات کے بعد فریقین میں فیصلہ                   |
| 267           | (3) لا لِحَى اور حريص نه بهو ـ                     | 250         | عدل دانصاف پرتین احادیث مبارکه:                    |
| 267           | (4) قاضى ذبين وفطين اور دورانديش ہو_               | 251         | عدل دانساف کے وجوب پر اجماع ہے۔                    |
| 268           | (5) قاضی اعتدال پیند ہو۔                           | 252         | فاروق اعظم كاعدل وانصاف:                           |
| 268           | (6) قاضى شخصيت ورعب ودبدبي والابهور                | 252         | فاروق أعظم كايبلا خطباً صول عدل برمشتل نفا         |
| 269           | ایک اہم وضاحت                                      | 252         | " عدل" كي تين حروف كي نسبت سے عدل ير فاروق اعظم كے |
| 269           | (7) قاضى صاحب ثروت اوراعلى نسب والامو ـ            | 252         | تين فرامين مباركه:                                 |
| 269           | فاروق اعظم نے عن کوامیر مقرر فر مایا۔              | 252         | عدل دانعهاف نه کرون تومرجانا بهتر ۔                |
| 270           | (8) قاضی اخلاص وللهبیت کے ساتھ فیصلہ کرے۔          | <b>2</b> 53 | میں کتنا برا حاکم ہوں اگر۔۔۔!                      |
| 270           | ايك ابهم وضاحتي مدنى چيول                          | 253         | كرى كابجيه بعوك سے مرجائے تو مجھ سے سوال ہوگا۔     |
| 271           | قاضيو ل كفرائض منصبى:                              | 253         | عبدفاروقی کے''نظام عدلیہ'' کی تفصیل:               |
| 271           | (1) بیچیده دنشکل معاملات میں مشاورت کا تھم         | 253         | فاردق اعظم نے''عدلیہ'' کو' انتظامیہ' سے الگ کیا۔   |
| 271           | (2) بغیر جرم کے کاروائی کی ممانعت                  | 254         | فاروق اعظم نے نظام عدلیہ کو بالکل واضح کردیا۔      |
| 272           | (3) قاضيو ل كوتحا ئف <u>لينة</u> كى ممانعت         | 255         | نظام عدليه كأصول وضوابط:                           |
| 273           | (4) فیصله کرنے میں رشوت لینے کی ممانعت             | 255         | ا کیک اہم وضاحتی مدنی چھول                         |
| 273           | حرام خوری کے دو ۳ در داز ہے                        | 255         | نظام عدلیہ کے بنیا دی اُصول وضوا بط:               |
| 273           | (5)مقدمے کی اجرت لینے کی ممانعت                    | 256         | نظام عدليه كعوى أصول وضوابط:                       |
| 273           | (6)معا <u>ملے</u> کی ممل شخشی <i>ن کرنے کا تھم</i> | 256         | سيّد ناابوموي اشعرى كواصول عدل مصنعلق كمتوب        |
| 274           | (7) فریقین کوسلو کے لیے چھوڑ دینے کا تقلم          | 258         | اِسَ مکتوب سے حاصل ہونے والے اُصولِ عدل            |
| 274           | كون ي صلح كرا كي جائے؟                             | 260         | ابوعبيده بن جراح كوأصول عدل مے متعلق مکتوب         |
| 275           | (8) خريد وفرونست كي مما نعت                        | 260         | امىرمعادييكوأصول مدل ميمتعلق مكتوب                 |
| 275           | (9) مجرم کومزادیئے ہے تبل صفائی کا موقع            | 261         | كالل عدل و إنصاف كا أمحصار جار باتوں پر ہے۔        |

| 291 (10) فرقس كرا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                             |     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| المنافع المنا | 291 | فاروق اعظم كا فيصله كرنے كا انداز:                          | 276 | (10) فریقین کے ساتھ یکساں برنا ؤ کا تھم       |
| 292 عن المراب   | 291 | فیصله کرنے ہے قبل دعاما تگتے۔                               | 276 | (11) قاضی کمز وروں کی ہمت افزائی کرے۔         |
| 292   دل مين را برائي النه النه النه النه النه النه النه النه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291 | فقطاق بات کا ہی فیصلہ فرماتے۔                               | 276 |                                               |
| 293 يبروى نے درست فيطي گي گواى دى۔ 294 يبروى نے درست فيطي گي گواى دى۔ 295 قاروق عظم سختر الحق الله على المراز على المستقبل الله على المراز على الله على المراز على الله على المراز على الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله على الله على الله ال   | 292 | قصله درست! توالله كى طرف سے، غلط! تو عمر كى طرف سے۔         | 277 | (13) قاضی و سعت قلبی اور تخل مزاتی ہے کام لے۔ |
| 293         عارق عظم استدال کرساته فيل فراس کرساته کرسال کرساته کرسال کرساته کرسال کرساته کرسال                                   | 292 | ول میں زم گوشه ہوتا تو فیصلہ نہ فر ماتے۔                    | 277 | (1 <b>4</b> ) قاضی غنے میں نیصلہ نہ کرے۔      |
| المنت الم   | 293 | يبودي نے درست فيصلے كى كوابى دى۔                            | 277 | (15) قاضی بھوک پیاس میں فیصلہ مذکرے۔          |
| المن المنافع على المنافع المن | 293 | فاروق اعظم اعتدال کےساتھ فیصلہ فرماتے۔                      | 278 | (16) فیصلہ کرنے میں ظاہری ولاکل کا اعتبار     |
| 295       عارف المعلم كاليك عليم الشان اجتباد كا المزار         296       280       (2) ابير المؤسن كي او بيغ كا او ن المسلم المؤسن في الموسن في المؤسن في الوجيكا تحف المؤسن في الم                                                                                      | 294 | فاروق اعظم کے چندتاریخی فیصلے:                              | 278 | (17) توبہ کے بعد حسن سلوک کی تا کید           |
| عدل نے قیام ہیں ماہر عن فی شہادت اللہ ہور اللہ تعلق اللہ ہور اللہ تعلق اللہ ہور اللہ اللہ تعلق اللہ ہور اللہ ہ | 294 | (1)الله كاخليفةم سے بر كرنييں درا۔                          | 279 | فاروق اعظم نے رشوت کا درواز و بند کردیا:      |
| عداق به توب المعلق الم | 295 | (2)امیرالمؤمنین کے بیٹے کااونٹ                              | 280 | فاروق اعظم كاايك عظيم الشان اجتهاوى امر:      |
| 296       جعلى مهر بؤوانے وار الكوس الموس                                           | 296 | (3)اميرالمؤسين كي زوجه كاتحفه                               | 280 | عدل سے قیام میں ماہر بینِ فن کی شہاوت         |
| 296       ناپر ججور کرنے والوں کوسرا         297       ناپر ججور کرنے والوں کوسرا         298       عرب والا گھر نے رآ تش کر دیا         298       عرب والا گھر نے رآ تش کر دیا         298       غلام عدل ہے گام کے نیسا نے کا مسلول آسان کیاد یا۔         298       غلام عدل ہے گام کے نیسا نے کا مسلول آسان کیاد یا۔         298       خواد ق کی عدالے گا ہیں         298       کا میسا گھرام کے نیسا نے کہ نے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 296 | فاروق اعظم كى جرائم كے خلاف قانونى سزائيں:                  | 281 | عدالتي جون كااحتساب اوران كي معزولي:          |
| المنام عدل المنام على المناس على | 296 | - جعلی مهر بنوانے والے کوسز ا                               | 281 | ۔<br>دمشق کے قاضی کی معتر ولی                 |
| 298       غلام عداي كالمسلمة تصدن       283       غراب والا تعمر ندراتش كرديا       288       غاروق المنظم سے منسوب غلط قيمط ن         298       غاروق المنظم سے منسوب غلط قيمط ن       283       غاروق المنظم سے منسوب غلط قيمط ن       288       غير فاروق كي سالاتوں كا تخم       289       غير فاروق كي سالاتوں كا تخم       289       284       غير فاروق المنظم اوران كي تخمي شالاتوں كونا فذ فر مايا۔       289       389       غير فاروق المنظم نے ني طلاق كونا فذ فر مايا۔       289       380       غير فاروق المنظم نے ني طلاق كونا فذ فر مايا۔       284       غير فاروق المنظم نے ني طلاق كونا فذ فر مايا۔       380       غير فاروق المنظم نے ني طلاق كونا فذ فر مايا۔       380       غير فاروق المنظم نے ني طلاق كونا فذ فر مايا۔       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       380       3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296 | زنا پرمجبور کرنے والول کوسز ا                               | 282 | ستیدٔ تازید بن ثابت کی معزولی                 |
| 298       الموق اعظم سے منسوب غلط قیطے:       283       الموق اعظم سے منسوب غلط قیطے:       283       الموق اعظم سے منسوب غلط قیطے:       284       283       284       283       284       283       284       284       284       284       284       284       284       284       284       289       284       284       284       284       284       284       284       284       300       284       284       284       300       284       300       284       300       284       300       284       304       304       305       306       285       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 297 | شراب نوشی کی حد 80 کوڑ ہے مقرر کرنا                         | 282 | قانسیوں کے فیصلوں پر کڑی نظر                  |
| عبد فارد ق في عدالت كا تاب فارد ق أعظم كر في الله في المراق أعظم اورا كي مجلس كي تمين طلاقوں كا كا مجلس كو في خلاف الله في المناق كونا فذ فر ما يا ـ 284 عبد فارد ق شي مجلس كا تا في في المرق أعظم في كيد شين على الله قول كا فذ فر ما يا ـ 284 عبد فارد ق شين كونا كونا فذ فر ما يا ـ 284 عبد فارد ق شين كونا كونا كونا فذ فر ما يا ـ 284 عبد فارد ق ق على فارد ق أعظم على و أعلى في المناق كونا فذ فر ما يا ـ 284 عبد في من كونا كونا كونا كونا كونا كونا كونا كون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 298 | شراب والا گھرنذرا تش كرديا                                  | 283 | فظام عدليه كالصل مقصد:                        |
| 299 رفائن قاض عالی نہ تھا۔ 284 ہے۔ اسلام نہ تین طلاق کونا فذ فر مایا۔ 284 ہے۔ اسلام نے کیہ شت تین طلاق کونا فذ فر مایا۔ 284 ہے۔ قان ورق میں کام کی قان ون سے واقعیت: 284 ہے۔ 285 ہے۔ 286 ہے۔ 287 ہے۔ 287 ہے۔ 288 ہے۔ 289 ہے۔ 280 ہے۔  | 298 |                                                             | 283 |                                               |
| 299       عبر فاروق شين محل مي قانون سے واقعيت:       284       عبر ناورق شين محل من قانون سے واقعيت:         300       عبر مرارق على من طلاق كونا فذفر ما يا۔       284       عبر مرارق على من طلاق كونا فذفر ما يا۔         301       عبر فاروق على من طلاق كونا فذفر ما يا۔       285       عبد من طلاق كونا فذفر ما يا۔         301       عبد من الوس من الله من الله من الله من الله الله على الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله على الله من الله على الله من ا                                                                                                                                                                                                        | 298 | (1) فاروق اعظم اورا يكمجلس كي تين طلاتوں كائتكم             | 283 | عبدِفاروقی کی عدالت گامیں                     |
| 300       عرم كن من للعلمي جمعة بيس.       284       عيد تا عبد الله بن عمر في الطعي بين طلاق كونا فذ فر ما يا.         300       عبد فاروق كيا برقانون دان دان ست يع جمي كي على دان دان و الفي يمن طلاق كونا فذ فر ما يا.       285       عيد تا من طلاق كونا فذ فر ما يا.         301       عرب من المن و المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 299 | د سول الله نے انہمی تین طلاق کونا فذفر مایا۔                | 284 | كوئي ضلع قاض سے خالی نہ تھا۔                  |
| 300       عبد فاروقی کے ماہر قانون دان       285       عبد فاروقی کے ماہر قانون دان         301       عبد واروقی علی اوران اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299 |                                                             | 284 | عبد فاروقی میں عوام کی قانون سے دا قفیت:      |
| 301       286       286       286       302       303       304       286       286       306       306       308       308       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309       309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300 | سَبُدُ تاعبد الله بن عمر في أسلمي تين طال ق كونا فذفر مايا- | 284 | مجرم کے حق میں لاعلمی جمعت نہیں۔              |
| 302       308       فاروق اعظم عدل وانساف كانموند شے۔         303       308       عدل فاروق پرز بین کی گوائی         303       287       308         304       309       300       300         305       300       300       300       300         306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       306       307       307       307       308       309       309       309       309       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300       300<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 300 | سیِّدُ ناموالملی نے اکٹھی ٹین طلاق کونافذ فر مایا۔          | 285 | عبدفاروقی کے ماہر قانون دان                   |
| 303       عدل قارد قی پرز بین کی گوان قی می فیصلے       286       عدل قارد قی پرز بین کی گوان قی می فیصلے         303       عدی رسالت میں فارد قی اعظم کی تاریخی فیصلے       287       عدل قارد قی اعظم کے عدل کا دستی گوان گاری ہیں۔ کی گوان گاری ہیں۔ کی گوان گاری ہیں۔ کی گوان گاری ہیں۔ کی خوالے گاری ہیں۔ کے دینی پھول       288       عدل فارد قی پھول گوان گیاری ہیں۔ کی خوالے گاری گیاری ہیں۔ کی خوالے گاری گیاری گوان گاری گوان گاری گوان گاری گوان گاری گوان گوان گوان گوان گوان گوان گوان گوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301 | (2) فاروق اعظم اور نکاح ستعد کی حرمت                        | 286 | قانون دانوں ہے ہو چیر گیجھ                    |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 302 | فاردق أعظم عدل وإنصاف كانموند يقص                           | 286 |                                               |
| عبد صدیق میں فاروق اعظم کے فیصلے 288 عدل فاروقی پرانل بیت کی گواہی 305 عدل فاروق این کی گواہی 305 فاروق اعظم کے فیصلے دو مروں کے لینظیر تیں۔ 289 عضق دمجت کے مدنی پھول 289 عدتی دمجت کے خلفاء نے بھی فاروقی فیصلوں کو برقرار رکھا۔ 289 عورتیں معاذ میسا بیٹا پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ 289 سینڈ ناعثان غنی کی اتباع فاروقی 289 شاندار کارکردگی کی تین لطیف وجو بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 303 | عدلِ فارو تی پرزمین کی گواہی                                | 286 | عبدرسالت میں فاروق اعظم کے فی <u>ملے</u>      |
| 305       289       عشق دمجت کے مدنی پھول         306       306       اروق مغل کرنے والے قاضی:         306       عدر کے طافاء نے بھی فاروقی فیسلوں کو برقر اررکھا۔       289         306       عدر تیں معاذ حبیبا بیرا کرنے سے عاجز ہیں۔         307       شاندار کار کردگی کی تین لطیف و جو بات         307       شاندار کار کردگی کی تین لطیف و جو بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 303 | فاردق أعظم كےعدل كاوسيله                                    | 287 | عبدرسالت ميں فاروق اعظم كا تاریخی فیصله       |
| بعد کے طفاء نے بھی فارد تی فیسلوں کو برقر اررکھا۔ 289 فارد تی تعنیا ترخاصل کرنے والے قاضی: 289 سید ناعثان غنی کی اتباع فارد تی 289 سید ناعثان غنی کی اتباع فارد تی 290 شاندار کارکردگی کی تین لطیف وجوبات 290 شاندار کارکردگی کی تین لطیف وجوبات 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 304 | عدل فاروقی پراہل بیت کی گواہی                               | 288 | عبد صديقي ميں فاروق اعظم سے في <u>صل</u>      |
| بعد کے طفاء نے بھی فارد تی فیسلوں کو برقر اررکھا۔ 289 فارد تی تعنیا ترخاصل کرنے والے قاضی: 289 سید ناعثان غنی کی اتباع فارد تی 289 سید ناعثان غنی کی اتباع فارد تی 290 شاندار کارکردگی کی تین لطیف وجوبات 290 شاندار کارکردگی کی تین لطیف وجوبات 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 305 | عشق ومحبت کے مدنی پھول                                      | 289 | فاروق اعظم کے فیصلے دوسروں کے لیےنظیر ہیں۔    |
| مُولاعلى شير خداكي التباعُ فار و تى مُولاعلى شير خداكي التباعُ فار و تى تا تا الكاركر و تى تابين لطيف و جوبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 306 | فاروقى تمغدامتياز حاصل كرنے والے قاضى:                      | 289 |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306 |                                                             | 289 | سيّدُ ناعتُان غَيْ كي اتباع فارو تي           |
| قار وق اعظم كي فيصلول كي تعداد 290 عبد فاروقي كي خصوصي بيج:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 307 | شاندار کار کردگی کی تین اطیف وجوبات                         | 290 | مولاعلی شیر خداکی اتباعٌ فارو تی              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 308 | عبد فاروقی کے خصوصی بھے:                                    | 290 | قاردق اعظم کے فیصلوں کی تعداد                 |

| ال ال و ال و ال و ال ال و ال و ال ال و الم ال و ال و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                                         |     |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335 | (5) فریقین سے برابری کاسلوک سیجئے۔                      | 309 | (1) دوعورتوں کے درمیان فیصلہ                      |
| عقاد المنافر  | 335 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | 311 |                                                   |
| المناف المنافر المناف | 336 | (7) فیصله کرنے میں جلد بازی نه <u>مح</u> جئے۔           | 313 | فاروق اعظم كيمعاون خصوصي فى القعنا                |
| 337         317         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318         318 </td <td>336</td> <td></td> <td>313</td> <td>عشق ومحبت کے مدنی میمول</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 336 |                                                         | 313 | عشق ومحبت کے مدنی میمول                           |
| العام المداري على المداولة كافي كافي المداولة كافي كافي المداولة كافي كافي كافي كافي كافي كافي كافي كافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 337 | (8) نوب تحقیق سے کام کیجئے۔                             | 315 | مختلف شهرون اورصوبون يرمقرر فاروتى قاضيون كاجيارت |
| العالم المنافع المناف | 337 | روست کے قاتل                                            | 317 | نظام عدليه ميں مساوات كاقيام                      |
| المرابع المرا | 338 | (9) غصر میں فیصلہ نہ سیجئے۔                             | 318 | نظام عدليه مين مساوات كاقيام                      |
| البرا المنت النيا المنت | 338 | (10) کی فریق کاحق ضائع نه دو۔                           | 318 | جرائم کے خاتمے میں معاون سنہری اصول               |
| علام المنت كالم كالم المنت كالم المنت كالم كالم المنت كالم كالم كالم كالم كالم كالم كالم كالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 339 | دارالا فمآءے رجوع کرنے کامشور ہ                         | 319 | نظام عدل ما م ومحكوم سب كے ليے                    |
| العال والم والم والم والم والم والم والم وا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340 | المير البسنت سيرت فاروتى كي مظهر                        | 319 | گورز کے بیٹے پر بھی کوڑے برسائے گئے۔              |
| المناف دلان الميرى ذه درارى ب م علاق المناف دلان الميرى ذه درارى ب م علاق المناف دلان الميرى ذه درارى ب علاق المناف دلان المناف المنف الم | 340 | امیرابلسنت کافیمله کرنے کاانداز                         | 320 | سيِّدُ ناعثان عَنْ سُرِخلاف فيعله                 |
| علام کے خلاف سرال نہ ابتا کی رسم کو تعدید رفت اللہ ہے کہ ہوالوں کا احتساب نہ ابتا کی سورہ تو کہ ہوالوں کا احتساب نہ ابتا کی سورہ تو کہ کا اور تی تعلیم کی این میں عدالتوں میں حاضری نہ کا اور تی تعلیم کی این میں عدالتوں میں حاضری نہ کا احتساب نے داروں چھالیوں میں خیر بر بیٹے کا احتساب نے داروں چھالیوں میں خیر بر بیٹے کا احتساب نے داروں تعلیم کا افید کے خلاص کے افید کے استاب بیٹے کی رہایت کی بر استاب سے کہ احتساب نے داروں آعظم کا فیصلہ کیا ہو تعلیم کی نہ اور اور تعلیم کا احتساب نے داروں آعظم کا فیصلہ کے داروں آعظم کا فیصلہ کے داروں آعظم کا فیصلہ کے داروں آعظم کا اور قبی خور خلاص کی اور داروں کی خلاص کے داروں آعظم کا اور قبی کے خلاص کی خلاص کے داروں کے خلاص کے داروں کی خلاص کے داروں کی خلاص کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے داروں کے خلاص کے داروں کے دارو | 344 | عهدفاروقي كانظام إحتساب                                 | 321 | قاضيون وگورنرون كومساوات كی ہدایت                 |
| المحتوات الله المنان ا | 345 | فاروق اعظم كاامر بالمعروف ونبي عن المنظر:               | 321 | إنصاف دلاناميري ذمدداري ہے۔                       |
| المروق المطلم كي اينى عن عدالتوں شي حاضري: عداد قال الله على الله | 346 | دورجابلیت کی رسم کوشتم فرمادیا به                       | 322 | سيّدْ ناعمرو بن عاص كوسخت بسرزنش                  |
| الروق في الروق المنظم كافيله المنطق  | 347 | فاروق اعظم كاايخ كمر والول كااحتساب:                    | 323 | ظلم <u>ك</u> خلا <b>ق</b> -سالا نه إجتما مي مشوره |
| المنافر المنا | 347 | قرب کے سبب ایل خانہ کی سز انجھی دگن                     | 324 | فاروق أعظم كي اپني بي عدالتوں ميں حاضري:          |
| الموق اعظم كى مساوات كى چتومثاليس:  326 على كرايت بين بين كر رويتي كو رعابت بين المعتاب واحتاب على الموت المعتاب والمعتاب على الموت المعتاب على المعتاب على الموت المعتاب على الموت المعتاب على الموت المعتاب على المعتاب على الموت المعتاب على المعتاب على الموت المعتاب على المعتاب على المعتاب المعتاب على الموت المعتاب على المعتاب على المعتاب المعتاب المعتاب على المعتاب على المعتاب على المعتاب على المعتاب على المعتاب على المعتاب المعتاب على المعتاب المعتاب المعتاب المعتاب على المعتاب المعتاب المعتاب على المعتاب المعتاب على المعتاب المعتاب على المعتاب المعتاب على المعتاب المعت | 348 | (1) كَنْكُهِي كَرِنْ اوراچِهالباس بِهِنْ يربينْ كاحتساب | 324 | فاروتی جج اورفاروق اعظم کا فیصله                  |
| رعایا کی مصیبت میں برابر کی شرکت  326  337  338  339  349  350  350  351  351  351  352  352  353  353  353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 348 | (2) ایک اونث کے سبب بینے کا حتساب                       | 326 |                                                   |
| خصوص کھانے نہ گورز کی سرزش 350 (5) وظیفہ دینے میں جیٹے کو تخییہ 350 مطالبہ عضوص کھانے نہ گورز کی سرزش 351 (6) جیٹے سے بہت المال کے مال کی واپسی کا مطالبہ 352 مضائی حاکم فاروتی عدائت میں مضائی حاکم فاروتی عدائت میں 352 (7) بغیر طلب کے مال لینے پر جیٹے کا محاسب 352 مضائی جول نے کے مدتی چھول: 359 (8) فاروتی اعظم کی زوجہ اورخوشبو کا وزن نے قصائات شکر نجیاں اوران کے نقصائات 359 میں عاصر ہوں۔ شیطان آپس میں لڑوا تا ہے۔ شیطان آپس میں لڑوا تا ہے۔ شرطان آپس میں لڑوا تا ہے۔ 350 (10) میں میں معاصر ہوں۔ 350 (10) میں میں میں معاصر ہوں۔ 350 (11) وجہ کو خوا تھی تھیت المال میں جمع کروادیا۔ 356 (12) جھی چا درایتی زوجہ کو نیٹ کی خوا بیش نہیں کرتی چا ہے۔ 350 (12) میں 350 کے نوابش نہیں کرتی چا ہے۔ 350 کے نوابش کی کو ایک میں تیس کی کو ایک کو تیس نے کی خوابش نہیں کرتی چا ہے۔ 350 کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی صورت کے نوابش کر لینے کی صورت کے نوابش کر لینے کی صورت کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی صورت کے نوابش کر لینے کی ضورت کے نوابش کر لینے کی خوابش کی کی کو تھیں میں کے خوابش کی کی کو تھیں میں کے خوابش کی کی کو تھیں کو تھیں کی کو تھیں کے کو تھیں کی کو تھیں کو تھیں کے کو تھیں کی کو تھیں کو تھیں کو تھیں کی کو تھیں کو تھیں کی کو تھ | 349 | (3) تجارت میں بیٹے کی رعایت پراحتساب                    | 326 | فاروق اعظم کی مساوات کی چندمثالیں:                |
| الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 349 | (4) تجارت میں نفع پر دو بیٹوں کا احتساب                 | 326 | رعایا کی مصیبت میں برابر کی شرکت                  |
| عَن اَنْ عَلَمُ فَارِوَقَ عَدَالَت عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَمُ فَارِوَجَاوِرَ فَوَسَّبُوكَاوِرَن عَلَى فَارِوَجَاوِرَ فَوَسِّبُوكَاوِرَن عَلَى فَارِوَجَاوِرَ فَوَسِّبُوكَاوِرَن عَلَى فَارِوَجَاوِرَ فَوَسِّبُوكَاوِرَن عَلَى فَارِوَجَاوِرَ فَوْسِبُوكَاوِرَن عَلَى فَارِوَجَاوِرَ فَعْلَى فَارِوْجَاوِرَ فَعْ فِي فَعِلَى اللّهُ اللّهِ فَالْمَالُ اللّهُ عَلَى فَالِوَل اللّهَ اللّهُ عَلَى فَالِوَل اللّهُ اللّهُ عَلَى فَالِوَل اللّهُ اللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَالْمَالِ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَالْمَ فَلَا عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَالْمَالِ عَلْمَ عَلَى عَلَى فَالْمُ فَالْمُ عَلَى عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَاللّهُ عَلْمَ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى فَالْمُ عَلَى عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَالْمُ عَلْمُ عَلَى فَاللّهُ عَلَى فَالْمُعَلّمُ عَلَى مَا عَلَى فَالْمُعَلِمُ عَلَى مَا عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى فَا عَلَا عَلَى فَالْمُعَ | 350 | (5) وظیفیدد یے میں بیٹے کو عمید                         | 326 | خدام کوساتھ کھانا نہ کھلانے پرجلال فاروقی         |
| المجاهد من المجاهد ال | 351 | (6) بیٹے سے بیت المال کے مال کی واپسی کا مطالبہ         | 327 | مخصوص کھانے پر گورنر کی سرزنش                     |
| المنطان آئیس میں الوران کے نقصانات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 352 | (7) بغیرطلب کے مال لینے پریٹے کا محاسبہ                 | 328 | عنسانی حاکم فاروقی عدالت میں                      |
| علی این آپس میں لاوا تا ہے۔<br>355 علی کے کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔<br>356 علی کے کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔<br>357 علی ہووئی فیصلہ کر ہے۔<br>358 علی ہوائی ہووئی فیصلہ کر ہے۔<br>359 خدمار کی ما نیس کی خوابش نہیں کرنی چاہئے۔<br>359 خدمار کی ما ایک گر گئے کی خوابش نہیں کرنی چاہئے۔<br>350 خدمار کی ما ایک گئی گئی گااصتها ہے۔<br>351 علی میں میں سلے کراوی چئے۔<br>352 علی کا اورق اعظم کا اپنی گئی گئی گااصتها ہے۔<br>353 علی کا اورق اعظم کا اپنی گئی گئی گااصتها ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 352 | (8) قاروق اعظم کی ز وجهاورخوشبو کاوزن                   | 329 | فیمله کرنے کے مدنی چول:                           |
| (1) علم نے کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔<br>(2) جوائل ہوون فیصلہ کرے۔<br>(3) جوائل ہوون فیصلہ کرے۔<br>(3) جوائل ہوون فیصلہ کرنے چاہئے کی خواہش نہیں کرنی چاہئے۔<br>(4) فریقین میں میں کے کو استفاد کر گھنے کی کو استفاد کی حواہد کا دیا گئی کی کا احتساب کی حواہد کی دور کی کا احتساب کراد تیجئے کی کو استخار کی کا دینی میں میں کے کو اور کی کا دینی میں میں کے کو اور کی کا دینی میں کے کو اور کی کی کی کا دینی میں کے کو اور کی کی کی کا دینی میں کے کو اور کی کی کی کی کی کو کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 353 | دعوت اسلای ادر <sup>در</sup> فرض علوم کورس":            | 329 | شكر رنجيال اورأن كنقصانات                         |
| (2) جوائل بوون فيصله كرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 354 | (9) عوامی تحفے پر گھر والوں کا احتساب                   | 330 | شیطان آپس میں لڑوا تا ہے۔                         |
| (3) "حَكَم" بَنِينَى كَنُوا بَشْ بَيْلِ كَرِ فِي طِلْبِ لَ فِي طِلْبِ لَكِنَ وَ لِي كُونُدُوكِ لَهُ وَ الْكُونُ وَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِ وَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِيَا اللَّلَّا لِلللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ | 355 | (10) زوجه کودش اندازی کی ممانعت                         | 330 | (1) علائے کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔              |
| ذ مدداری ما نگ کر لینے کی صورت 356 (13) قاروق اعظم کا اپنی تگی بیٹی کا احتساب 356 (13) قاروق اعظم کا اپنی تگی بیٹ کر او بیجئے۔ 357 (14) قاروق اعظم کا اپنے واماد کا احتساب (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355 | (11) زوجه كاتحفه بيت المال يل بثن بحث كرواديا_          | 331 |                                                   |
| (4) فریقین بین مین مین مین مین مین مین اورون اعظم کااین و داماد کااحتساب (357) اورون اعظم کااین و داماد کااحتساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 356 | (12) اچھى چادرايىن زوجەكونىدى _                         | 332 | (3)" حَدَّم" بِنْهِ کی خوابش نیس کرنی چاہئے۔      |
| 1 1 - 7,7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 356 | (13) فارون أعظم كاا بين سكى بين كااحتساب                | 332 | ذمدواری ما نگ کر <u>لی</u> تے کی صورت             |
| ميال بوي مين شلح كراد بجئ _ معالى بوي مين في معالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 357 | (14) فاروق اعظم كالهينة داماد كااحتساب                  | 333 | 1                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 357 | ذمدداران کے لیے مدنی پھول                               | 334 | میاں ہوی میں شکح کراد بجئے۔                       |

وَيُنْ كُنْ مِعِلِس لِلْدَيْتَ الدِّلْمِينَة (وموت اللان)

| 379 | چندا ہم وضاحتی مدنی پھول                     | 358 | بعض مختلف شخصیات کا منساب <u>:</u>                          |
|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|
| 381 | رعایا کی منحت و تندر تی پر توجه:             | 358 | حضرت سيّدُ ناابوسفيان كاحتساب                               |
| 382 | " توند' والشخص كاحتساب                       | 359 | مسلمانوں کو تکالیف سے بچاہیئے۔                              |
| 382 | اینے آپ کوتو ندوالا ہونے ہے بچاؤ۔            | 359 | فاروق أعظم كاسيّة ناجارود كأاحتساب                          |
| 382 | علم وتحكت كيدني محيول                        | 360 | جبال تعارف كى حاجت ، ووين كرواي،                            |
| 385 | اميرا السنت سيرت فاروتي كم مظهر بين _        | 360 | سيّد نا أبي بن كعب كااحتساب                                 |
| 385 | فاروق أعظم اورجذاى بؤهيا كى إصلاح            | 361 | ننس وشيطان كيخلاف جنگ                                       |
| 386 | علم وحكت كيمدني مجيول                        | 361 | سيّدُ ناابومويُ اشْعرى كااحتساب                             |
| 387 | ايك شرابي كوسيِّذ نافاروق اعظم كي نصيحت      | 362 | و تُف کے پلیوں میں احتیاط کیجے۔                             |
| 388 | مسلمانوں کی خیرخوا ہی سیجئے۔                 | 362 | بعض بے جاتصر فاتی اُمور کا احتساب:                          |
| 390 | مخصوص افراد پرشتمل محالس کے انعقاد کا احتساب | 363 | (1) مسلسل دودن گوشت خریدنے پراحتساب                         |
| 391 | سب كے ساتھ كياں سلوك ركھيے۔                  | 363 | (2) ایک مانگنے دالے سائل کا احتساب                          |
| 391 | فاروق أعظم كااپيئنس كامحاسبه:                | 365 | (3) سرجھکا کرچلنے والے کا حتساب                             |
| 391 | ا پیزنشول کا محاسبه کرد به                   | 366 | (4)متكبرانه عيال والشخف كلاعتساب                            |
| 392 | فاردق أعظم اورمحاسبينش                       | 366 | (5)ایک مر بل مخض کااعتساب                                   |
| 392 | نفس کوذ کیل کرنے کی شمان لی۔                 | 367 | (6) نمازی کی طرف مندکرنے والے کا احتساب                     |
| 392 | اميرابلسنت سيربت فاروتي كم مظهرين-           | 367 | (7) ایک اُونٹ والے کااحتیاب                                 |
| 393 | روزانة فكريد ييذكرن كاانعام                  | 368 | (8) فاروق اعظم كال <sub>ا</sub> بئ تعريف پراحتساب           |
| 394 | محكمة پوليسوفوج                              | 368 | میری بھی ہلاکت حیری بھی ہلاکت                               |
| 395 | عبد فاروقی میں محکمۂ پولیس:                  | 368 | ا پنی تعربیف پرخوش ہونا کیہا۔۔۔؟                            |
| 395 | محكمه پولیس کے فوجی افسران                   | 371 | (9) مقام تہت پر کھٹر ہے ہونے والے کااحتساب                  |
| 395 | جيل خانے قائم فرمائے۔                        | 371 | تہت کی جگہوں سے بیچے۔                                       |
| 396 | عبد فاروقی میں محکمہ فوج:                    | 372 | فاروق أعظم سے منسوب غلط استدلالات:                          |
| 396 | عبدفارد قي مين فوج كي تقسيم:                 | 372 | (1) فاروق اعظم اور بیعت رضوان والا درخت                     |
| 396 | جنگی فوج دوطرح کی تھی۔                       | 373 | چندا ہم وضاحتی مدنی چھول                                    |
| 397 | تمام فوجيون كالبتدائي ريكارة                 | 375 | (2) حضرت سيِّدُ نادانيال عَلَيْهِ السُّدَاء كي قبر مبارك    |
| 397 | مختلف جلگبوں پرفوج کی تقرری                  | 376 | سيِّدُ نادانيال عَلَيْهِ السَّدَم كي مبارك دعاقبول بهو كي _ |
| 398 | مفتوحه علاقول مين فوجي حيها ؤنيان:           | 376 | جىدمبارك كى بےحرمتى كاانديشة تھا۔                           |
| 398 | مخلف فوجى جِماؤنيال اوران كوزمدوار:          | 376 | فاروق اعظم نے تھم شری پڑمل کیا۔                             |
| 398 | مصری فوجی چھاؤنیاں                           | 377 | (3) لوگوں کونماز پڑھنے ہے منع فرمادیا۔                      |
| 399 | قوجی چھاکا نیوں کی اَ زسر تو <b>ت</b> قبیر   | 377 | چندا ہم و صناحتی مدنی پھول                                  |
| 400 | برسال إسلامي فوج بين إضافه                   | 379 | (4) اے جمرا سود! تو نفع و نقصان نہیں دے سکتا۔               |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلِسِ لِلْدَفِقَةُ الدِّلْمِيَّةِ فَقَالَ وَمُوتِ اللَّالِي )

| ما برفو ي كما عدّر 401 أخذ قرآن بيس فاروقي احتياط 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| يں 401 قرآن پاکالماء قرشی جوانوں سے 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ایسلامی فوت کی                                                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | جنگی تدا بیر کے                                                             |
| کے لیے رسد یعنی غلہ وغیر و کا انتظام   403   قرآن پاک کی باریک تمایت کی ممانعت   421                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوجيوں كى تنخوا                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اسلامي تشكرون                                                               |
| ره كامستقل شعبه 402 ناشرين قرآن احتياط سے كام ليل ـ 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رسد يعنى غله وغب                                                            |
| ن ضروریات کاسامان 402 " نخو" (عربی گرائمر) وضع کرنے کا تھم دے دیا۔ 422                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فوجيوں کی زاتی                                                              |
| بم كاطريقة كار 404 إعرابي غلطى كرنے والي كوكور الكاتيـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنخوا ہوں کی تقت                                                            |
| مالاند إضافه (Increment) 404 <u>قرآن پاک سے متعلق دیگر فاروقی اقدامات:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تنخوا ہوں میں                                                               |
| برخصوصي وظائف 404 قرآن پاک كے ساتھ صفرى ممانعت 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | إضافى صلاحيت                                                                |
| كفتسانات 424 قرآن كوسيات مائلو 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کثر ت مال بـ                                                                |
| نے فوج کی تقشیم طاقت کی اتھ تلاوت کرو کی تقشیم طاقت کرو کی تقشیم کے ساتھ تلاوت کرو                                                                                                                                                                                                                                                                              | موسم کے کھاظ۔                                                               |
| تقام کی میر کا تھم طرق کی پڑھنا جائز ہے۔ 424 بغیر وضوقر آن پڑھنا جائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فوج كوخوشگوار.                                                              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فوجيوں کوجتگ                                                                |
| ے: نعر فیکمبیر بنعر فارسالت ط60 قرآن پاک کوچھونے اور پڑھنے کے مدنی چھول ط25                                                                                                                                                                                                                                                                                     | فوجيوں كے نعر                                                               |
| تھدر ہنے والی ضروری اشیاء 408 تنسیر بالرائے کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فوجيوں كےسا                                                                 |
| قى ميں علمى سرگرمياں 409 قرآن كے بدلے عبد ودين كى ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عهدفارو                                                                     |
| على سرگر ميان 427 بغير تفسير ك قرآن پاک پڙھنا 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عبدفاروتی میر                                                               |
| فرامبين فاروق أعظم 410 مدسة المدينة برائي بالغان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | علم کی آہمیت پر                                                             |
| ليے فاروقي خدمات: 411 قرآن يل ايك دوسرے مراجعت 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>حفاظت علم کے۔</u>                                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاروق اعظم اورح                                                             |
| ن مدنی بھول 412 قرآن پراجرت لینے کی ممانعت 429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أيك الجم وضاح                                                               |
| كى افظ قرآن 413 <u>مخلف فتنون كاسدياب:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عبددسالت _                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عہد صدیقی کے                                                                |
| الطب قر آن كي تدابير: 414 علم وعكمت كيدني پھول 432 <b>4</b> 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فاروق إعظم كى حا                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | علا قائی درس و                                                              |
| الريس كي تركيب 414 خويصورت آوازيل طاوت قرآن: 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                             |
| ر بين كن تركيب 414 خويصورت آوازين طاوت قرآن: 414 خويصورت آوازين طاوت قرآن 433 433 433 433 433 433                                                                                                                                                                                                                                                               | عہد فاروقی سے                                                               |
| ر کین کی ترکیب 414 خوبصورت آواز مین تلاوت قرآن: 414 خوبصورت آواز مین تلاوت قرآن: 433 433 433 435 كی میلین قرآن 433 433 كی میلیدگی 433 کی میلیدگی 433 کی میلیدگی                                                                                                                                                                                                 | عهدفاروقی سے<br>منسوخ آیات                                                  |
| الريس كي تركيب 444 خويصورت آواز بين تلاوت قرآن: 443 خويصورت آواز بين تلاوت قرآن: 443 علمين قرآن 443 خويصورت آواز بين تلاوت قرآن 443 كي يليدگي 446 مير بي پاس تمهارت تيسي آواز ئيس بين يمول 444 فاروق انظم كانداز تلاوت 444                                                                                                                                      | عبدفاروقی کے<br>منسوخ آیات<br>ایک اہم وضاح                                  |
| 433       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن:       414       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن         433       415       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن         433       416       میرے پاس تمبارے جیسی آواز میں۔         434       416       417         ن مدنی بیمول       417       فاروق اعظم کا انداز تلاوت         435       فاروق اعظم اور خدمت قرآن کاصلی           | عهدفاروقی کے<br>منسوخ آیات<br>ایک اہم وضاح<br>تنسیری عبارانہ                |
| 433       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن:       414       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن         433       415       خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن         433       416       میرے پاس تمبارے جیسی آواز میں۔         434       416       417         ن مدنی بیمول       417       فاروق اعظم کا انداز تلاوت         435       فاروق اعظم اور خدمت قرآن کاصلی           | عهدفاروقی کے<br>منسوخ آیات<br>ایک اہم وضاح<br>تنسیری عبارانہ                |
| 433       خوبصورت آواز میں طاوت قرآن:       414         433       خوبصورت آواز میں طاوت قرآن         433       415         خوبصورت آواز میں طاوت قرآن       433         433       میرے پاس تبہارے جیسی آواز میں۔         434       416         435       417         436       خاردق آغظم اور خدمت قرآن کاصلہ         435       خاردق آغظم اور خدمت قرآن کا صلہ | عهدفاروتی کے<br>منسوخ آیات<br>ایک اہم وضاح<br>تنسیری عبارا۔<br>آیتوں کے سان |

| 453 | مختلف سوالات کرنے کی ممانعت                                                                          | 437 | قاروق اعظم كاماهرانه نفسياتي عمل              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 453 | معدوم اشياء كے متعلق سوال كى ممانعت                                                                  | 438 | روایت صدیث میں فاروق اعظم کی احتیاط           |
| 454 | ستاروں کے متعلق سوال کی ممانعت                                                                       | 439 | فاروق اعظم اورحديث ميل كمي بيشي كاخوف         |
| 454 | علم دیکیت کے مدنی پھول                                                                               | 439 | علم وِحَكِمت كے مدنی چھول                     |
| 455 | رعایا کی تعلیم وتربیت کی کوششیں:                                                                     | 440 | (2)گواہ کے بغیراحادیث بیان کرنے کی ممانعت:    |
| 455 | فاروق أعظم كے مختلف إصلاحی لمفوظات                                                                   | 440 | حدیث پر گواه لا وَوَر نه در دناک سز ادون گا_  |
| 455 | (1) عمل میں إخلاص کی تربیت                                                                           | 441 | اگرتم یچ ہوتو گواہ لے کرآ ؤ۔                  |
| 456 | برحمل الله طروط كارضاك ليهو                                                                          | 441 | حديث كمعاط يس احتياط سه كام لينا چا بنا بول _ |
| 456 | (2) ہرنیکی کی اصل یعنی' مراتبه'' کی تربیت                                                            | 442 | علم وتعكمت كيدني بيمول                        |
| 457 | الله عَلَىٰ الله | 443 | (3) بغير گواه حديث بيان كرنے يرسر زنش:        |
| 458 | (3) أثمال بين استقامت كى تربيت                                                                       | 443 | فاروق اعظم نے تین اُصحاب کوقید فرمادیا۔       |
| 458 | استقامت کرامت سے بڑھ کرہے۔                                                                           | 444 | سَيِّدُ نا أَنِي بن كعب كودره الكاليا-        |
| 458 | استقامت حاصل كرتے كے مدنى پيول                                                                       | 444 | ا يک اہم وضاحتی مدنی پھول                     |
| 460 | (4)مصیبتوں پرمبر کی تربت                                                                             | 445 | سيّد ناابو هريره كوبيان احاديث كي اجازت       |
| 460 | آزمائشوں پرصبر باعث اجرہے۔                                                                           | 445 | (4)أمُورِ تفاظتِ مديث كي حكمتين:              |
| 461 | (5)نعتوں پرشکر کی تربیت                                                                              | 446 | تلاوت ِقرآن کی رغبت باقی رہے۔                 |
| 462 | (6) د نیوی پکڑے نے خوف دلانا                                                                         | 446 | علامهذ مبن كي دونيس وجو ہات                   |
| 463 | (7) امیدو ثوف دونو ل کوجمع کرتے کی ترغیب                                                             | 447 | اَ حادیث بیان کرنے میں لوگ متاط ہوجا ئیں۔     |
| 463 | الله ﴿ مِنْ كَي خَفْيهِ مَدِيرِ بِي وَرِيِّ رِبِيهِ ـ                                                | 447 | سیّدُ نا فاروق اعظم ضرور مارے ڈرائے۔          |
| 465 | سیا ہم اپنی تقدیر ہی پر بھروسہ کرلیں؟                                                                | 447 | عبدِ فارد قی کی احادیث بیان کرد۔              |
| 466 | الله عند مل رحمت سے مایوس ند جون ۔                                                                   | 448 | فاروق اعظم کی روایت ہے رو کنے کی مصلحت        |
| 467 | (8) نوف خدا کی پیچان کا طریقه                                                                        | 448 | غلط بات منسوب ند بهوجائے۔                     |
| 469 | (9)الله الله المال في التاريخ الله المال في الله الله الله الله الله الله الله الل                   | 449 | فاروق اعظم نے کثرت روایت ہے منع فرمایا۔       |
| 469 | اسباب پرنظر توکل کے منافی نہیں۔                                                                      | 449 | صحابة كرام كاكثرت روايت سے زكنا:              |
| 469 | حقیقی متوکل کون ہے؟                                                                                  | 449 | ستِدُ ناانس بن ما لك كي موافقت                |
| 470 | متوکل کی تین علامتیں                                                                                 | 450 | سيّد نا زبير بن عوام كي موافقت                |
| 470 | (10) سخاوت وبرد باری کی تربیت                                                                        | 450 | شیطان جمهوئی بات بیان کردا تا ہے۔             |
| 471 | (11)نصیحت کرنے والے کی بات ماننے کی تربیت                                                            | 451 | سبِّدُ ناعبدالله بن عماس كي موافقت            |
| 473 | علاقے كابد معاثى مبلغ بن كيا-                                                                        | 452 | فاروق أعظم كاشوق علم حديث:                    |
| 474 | فاروق اعظم كيضرب المثل حكيمانه أقوال:                                                                | 452 | بچیسا قط کرنے کے جرم کے بارے میں استضار       |
| 476 | عبدفاروقی کا نقیقی مدنی مرکز:                                                                        | 452 | جشم كولگدوانے كے متعلق استفسار                |
| 476 | مىليانوں كاختى مەنى مرّز                                                                             | 453 | علم کو چسیلانے کی ترغیب                       |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْمُ فَدَهُ الدِّلْمِينَةُ وَرُوتِ اللان )

|              | <u> </u>                                     |     | ,                                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 508          | فاروق اعظم كى علمى معاونت:                   | 479 | عبدِ فاروقی کے مفتیان کرام                                                            |
| 509          | سبِّيهُ تا فاروق اعظم كااصل مقصد             | 480 | ستِدُ نا فاروق اعظم كي عظيم كوششين                                                    |
| 509          | عُلماءِ كرام ومُفتيان عظام كَ تَخُوا بين:    | 483 | اَ حَكَامِ مُثْرِعِيدِكِ مِّرَاكِزِ وَدَا زُالِا فَيَاءٍ:                             |
| 510          | مديندمنوره كے تين مدرسين كى تخواجيں          | 483 | (1)عبد فاروتى كاكمى تربيتى دارالا فآء:                                                |
| 510          | بدرسین کی تنخواہوں میں اِضافہ                | 484 | كمى دارالا فمآء كے مفتی پرشفقت فارو قی                                                |
| 510          | تعليم قرآن كى رغبت پروظا ئف كاقلم            | 487 | (2)عبد فاروق كامدني دارُ الافتاء:                                                     |
| 511          | مرسين كامدني لباس:                           | 487 | مدنی دارالا فتآء کے مفتی ومصدق                                                        |
| 511          | قاری کوسفیدلباس میس دیمها پیند ہے۔           | 488 | (3)عبد فاروتی کا بصری دارُ الافتاء:                                                   |
| 5 <b>1</b> 1 | ظاہری حلیہ درست ر کھنے کی اہمیت              | 489 | بصرى دارالا فآء كے مفتى ومصدق                                                         |
| 511          | عَبدِ فاروتی کاشا ندار مدرس کورس:            | 491 | مفتیٔ بسره کی علمی خد مات                                                             |
| 512          | تعليم قرآن كي اہميت پر مكتوب                 | 492 | مفتیً بھر دسیّیڈ ناانس بن یا لک                                                       |
| 513          | تعليم كي نشرو إشاعت أهم أبداف بيس شامل       | 494 | مفتی بصرہ سیّنہ ناانس بن مالک کے جلیل القدر شاگرد                                     |
| 514          | مختلف شہروں میں جامع مسجد کے قیام کا تھم     | 495 | (4)عهدِ فاروتي كاكوني دا زُالا فياء:                                                  |
| 514          | عبدفاروقی کی مساحد کی تعداد                  | 495 | كونى دارالافتاء كمفتى ومصدق                                                           |
| 515          | طلبہ کے لیے اعز ازی اقیدامات                 | 496 | اساتذه کی اقتد اء اور پیروی میں انفرادیت                                              |
| 515          | عبدفاروقی کے مدارس کا تعلیمی واَ خلاقی نصاب: | 497 | مفتی کوفیکی بارگاه فاروقی مین عظمت                                                    |
| 516          | تغلیم نصاب:                                  | 498 | (5)عهدِ فاروتی کاشامی دارُ الافتاء:                                                   |
| 517          | اخلاتی نصاب:                                 | 498 | شامی دارالافمآء کے تین مفتیان کرام:                                                   |
| 518          | إسلامي مبنول كالتعليمي نصاب:                 | 499 | مفتی دشق کے علمی حلقے کی وسعت                                                         |
| 518          | فاروق اعظم اور كتابت (كلهائي):               | 499 | شامی دارالا فمآء کے مصدق:                                                             |
| 518          | مبهتر مین مکتصائی می نشانی                   | 500 | شامی دارالا فتاء کےمفتی کی علمی کوششیں                                                |
| 518          | خراب ککھائی پرکوڑے کی سزا                    | 500 | مفتی کوکیسا ہونا چاہیے۔۔۔؟                                                            |
| 519          | على ولكية كرقيد كراو-                        | 501 | تصيحت آموز بيان                                                                       |
| 519          | فاروق اعظم اور جرى تار <u>يخ:</u>            | 501 | نصیحتوں کے مدنی بھول                                                                  |
| 519          | سب سے پہلے جمری تاریخ وضع کرنے والے          | 503 | شامی دارالا فمآء کے دوسرے شتی:                                                        |
| 519          | تاری وضع کرنے کی وجو ہات:                    | 504 | ووعقل مندول کی حدیثیں سناؤ۔                                                           |
| 519          | خطوط پرِتاريُّ نہيں ہوتی تقی۔                | 504 | سيِّدُ نامعاذ بن جبل پرشفقت فاروقی                                                    |
| 520          | ايك يمني فخض كامشوره                         | 505 | سَيِّدُ نامعاذ بن جبل كَيْ ملمى كوششيں                                                |
| 520          | تارخٌ كى جُله فقط مهيية مكلها فقا-           | 506 | وصال کے وقت بھی علم کی ترغیب                                                          |
| 521          | ا يک اجم وضاحتي مدني چھول                    | 506 | شامی دارالافآء کے تیسر مے مفتی:                                                       |
| 521          | عبدفارد قی کی علمی مشاور تیں:                | 507 | (6)ع <b>ېد فارُ وقى كارمصر ى</b> وا <b>رُ الا فتاء:</b><br>مفتى مصر كاعلى مقام دمرتبه |
| 522          | فاروق اعظم اورشعروشعراه:                     | 508 | مفتئ مصر کاعلمی مقام ومرتب                                                            |

وَيُنْ كُنْ مِعِلِسِ لِلْدَفِقَةَ الدِّلْمِيَّةِ فَقَالَ وَمُوتِ اللَّالَى )

` جلدرُوْم

| 546 | نوحات فاروق ئ <sup>ى تفصي</sup> ل:                        | 522 | سپّدُ نا فاروق أعظم كاشاعرانه ذوق             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 547 | عہد قاروتی میں فتو حات کا اجمالی خا کہ                    | 522 | ر فیق سفر کی موت پرشعر                        |
| 548 | إسلامي لتنكر كے اصول وضوا بط                              | 523 | زندگی دھو کے میں شد <b>ڈ</b> ال و ہے۔         |
| 549 | عَهِدِ فاروقَ مِن مُلكِ شام كي فتوحات:                    | 524 | رات کا نے کے لیے شعر پڑھنے کی اجازت           |
| 550 | عبدفاروتی میں اسلامی کشکر اور اس کے قائدین کا اجمالی نششہ | 525 | ئىيا يەقسىدەتىم نے كھھا ہے؟                   |
| 551 | شاوِروم ہرقل کا فاروق اعظم سے خوفز دہ ہونا                | 525 | جالمبیت کے آشعار حجور نے پروظیفے میں اضافہ    |
| 552 | فاروق اغظم کاسیکورٹی گارڈ (Security Guard)                | 526 | اشعار کے ذریعے شاعر کی پہچان                  |
| 553 | تحكمرانوں وڈ مدواروں کے لیے کھئ قکر ہیا                   | 527 | شریعت کےمطابق اَشعار پڑھنے کی اجازت:          |
| 554 | فاروق أعظم كالإجواب حسن اخلاق                             | 527 | أشعار بين احيما ئيون اور برائيون كابيان       |
| 554 | دائمی سر در د دورکرنے کا فار و تی نسخه                    | 528 | پیٹ پیپ سے بھر جائے تو بہتر ہے۔               |
| 555 | بسبمالله سيعلاج كاطريقه                                   | 528 | فنغول أشعار پر گورنر کی معزولی                |
| 555 | (1)بْنَكْرِ <sup>جِمَ</sup> نَ أَبِي الق <i>دن</i> :      | 529 | ج <i>وکرنے پر</i> زبان کا ٹنے کا تھم          |
| 556 | اس جنگ کے تین اہم وا قعات:                                | 529 | ج <i>و کرنے پر</i> قید خانے میں ڈال دیا       |
| 556 | (1) عبد الله بن جعفر طيار كي النيخ والدكي قبر پر حاضري    | 529 | قیام اُمن کے لیے ایک اُہم فاروتی قدم          |
| 558 | (2) سيِّدُ ناعبد الله بن بعفرطيار اورتور انبت مصطفط       | 530 | فاروق اعظم ادر إصلاحي اشعار:                  |
| 560 | (3)عبدالله بن جعفر كى رسول الله كرسياء دعا:               | 530 | فاردق اعظم أشعارين كررو پڑے۔                  |
| 563 | (2)جنگ قشر بن:                                            | 531 | علم وتحكمت كے مَدَ في يعول                    |
| 563 | رستن، حمات اوراً بل شیزر کے ساتھ صلح                      | 531 | ا چھے آشعار سُن اباعثِ ثواب ہے۔               |
| 563 | ثنا خوان رسول، حسان بن ثابت کی برکت                       | 532 | موسیقی کی آواز ہے بچناواجب ہے۔                |
| 564 | ایک مجابد کے مقالِلے میں ایک ہزار کا فر                   | 532 | موسیقی کی آواز آتی موتو ہٹ جائے۔              |
| 565 | مجاہدین اوررومی نظر میں شدید جنگ                          | 534 | عهدفاروقي كيفتوحات                            |
| 566 | إسلامي كشكر كي فتح أورر وميول كا فرار                     | 535 | عبدفاروقی کی فتو حات کا کپس منظر              |
| 566 | جنگ قنسر ین کے دواہم ومبارک واقعات:                       | 537 | سلام تلوار سے تبین بھیلا۔۔۔!                  |
| 566 | (1)سيِّدُ نا خالد بن وليد كي مبارك تُو بي                 | 537 | (1) أخلاقٍ حسنه تيول ايمان                    |
| 567 | سبِّيدُ نا خالد بن دليد كي ز وجها درمبارك نو پي           | 538 | (2) إعلان ثبوت _ قبل بى قبول ايمان            |
| 569 | علم وحكمت كيدني ويمول                                     | 539 | (3) إعلانِ نبوت كے بعد قبول إيمان             |
| 572 | (2)ستِية ناابوعبيه ه بن جراح كي غيبي آيدويد د             | 539 | (4) حقانيت إسلام كسبب قبول إسلام              |
| 573 | علم دِسَمَت کے مدنی بھول                                  | 540 | (5) ججرت مدینہ کے بعد قبولِ إسلام             |
| 578 | <u>(3)بتگ بعلېک:</u>                                      | 541 | (6) یہود کے جیدعلماء وفضلاء کا قبولِ اِسلام   |
| 578 | جنَّك بعليك كي اجمالي صورت حال                            | 542 | (7) د سون الله ن وفع ضرر کے لیے تکوارا ٹھائی۔ |
| 578 | جنگ بعلبک کے چاراہم وا قعات:                              | 544 | جانی وشمنو <i>ں کو یکنی مع</i> اف فرمادیا۔    |
| 578 | (1) زخمی مجابد کی دانش مندی                               | 545 | (8) كفاره: شركين كامسلما نوں كےخلاف بغض دعناد |
|     |                                                           |     |                                               |

وَيُنْ كُنْ: مَجْلِس لَلْدَانَدُهُ الدِّلْمِيَّةِ وَارْدُوتِ اللاِيلِ)

| 599 | فاروق اعظم كاأ كابر محابه سيصدني مشوره              | 580              | (2) حاكم بريس كى تجيب وخريب بات                 |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 599 | وسول الله اورجنك يرموك كاذكر                        | 581              | (3) بعلبک <u>قلع</u> ی فتح کاسبب                |
| 601 | جواني مكتوب اورسيد العبد الله بن قرط كى روا تكى     | 582              | (4) إسلامي لشكرا در عبد كى پاسدارى              |
| 602 | مولاتكي اورشان فاروق أظم                            | 583              | عبدكى پاسداري مسلمانون كاشعار                   |
| 604 | علم دِهكت كيدني پيول                                | 583              | (4)بتنگر جمص (ماراول):                          |
| 606 | مدینه منوره سے سمات بٹرار کے شکر کی روائگی          | 583              | جنَّكُ معس كا إجها لي حال                       |
| 606 | جنگ يرموك كادومرادن:                                | 584              | جنَّكُ فمص كانيك اجم واقعه                      |
| 606 | سيِّدْ نا فالدبن وليد مابان كورباريس                | 584              | سيِّدُ نا خالبِر بن وليد كي جُنَّلَي حَكمت عملي |
| 607 | اسلامی شکر کی مدینه منوره سے برموک آمد کا نقشه      | 585              | (5)نتخ رستن:                                    |
| 608 | وونوں کشکروں میں گھسان کی جنگ                       | 585              | ابل رستن كاتجد يدمعابده بيانكار                 |
| 608 | جنگ پرموک بین مسلمانون کاشعار                       | 585              | سيِّدُ ناابوعبيده بن جرال کي جنگي تدبير         |
| 609 | يارسول الله كنعرك اوررسول الله ستعدد                | 587              | (6)جنگ ثیزر:                                    |
| 609 | سنيد نا خالد بن وايدكي مبارك لو يي                  | 587              | جنگ شیزر کاایک اہم واقعہ                        |
| 609 | سبِّيدٌ نا خالد بن وليد كامبارك عقيده               | 588              | (7)جنگ محمص (باردوم):                           |
| 610 | علم وحکمت کے مدنی پیمول                             | 588              | فتح حمص كااجمالي حال                            |
| 612 | ابوالجعید پرظلم وستم اور رومیوں ہے بدله             | 588              | جِنَّكُ مِمْ كَابِم وا قعات:                    |
| 613 | رومی بطریق کی مقابلہ کے <u>لیے ط</u> لبی            | 588              | سبِّدُ ناعکرمه بن ابوجبل کی شباوت               |
| 614 | سَيِّدُ نَا مَا لِكَ مُحْتِعِي كَا مِباركَ عَقِيدِه | 590              | ستِدُ نا خالد بن وليد كي جنائي حكست عملي        |
| 615 | إسلامي نظرى عظيم الشان فتخ                          | 591              | (8) جنَّك يرموك:                                |
| 616 | فتخ يرموك كے بعدر وميوں كے فرار وقعا قب كانقشہ      | 591              | جنگ بر موک کا بیس منظر                          |
| 617 | سَبِدُ نَا ابِوعَدِيدِهِ بن جِراح كامبارك مكتوب     | 592              | دونول کشکرول کی تعداد                           |
| 617 | الله على الم فضل ورسول الله كى بركت                 | 592              | جنگ يرموك كاپيلادن:                             |
| 617 | د سون الله كى فاروق اعظم كوفتح يرموك كى بشارت       | 592              | اسلامی تاریخ کاستهری بابِ                       |
| 619 | (9) جنگ بيت المقدل:                                 | 592              | ساٹھ ہزار کے مقالبے میں فقط ساٹھ مجابہ          |
| 619 | فتخ بيت المقدّب ورسول اللّه كي غيى خبر              | 593              | جنگ یرموک کا نقشه، دونول کشکرول کا آمنا سامنا   |
| 619 | ستِدُ نا فاروق اعظم ومولاعلى كامبارك عقيده          | 5 <del>9</del> 4 | ستيدٌ نا خالدين وليد كانفسياتي حربه             |
| 620 | جنگ بیت المقدس کا جمالی خاکه                        | 5 <del>9</del> 4 | اسلامی کشکر کے جی لوگ جیران ہو گئے۔             |
| 620 | نصرانی رابب کاسیّد ناابوعبیده بن جراح کود یکھنا     | 595              | اسلای تشکر کی روانگی                            |
| 621 | دمشق کے محاصرے کا نقشہ                              | 596              | دونو ل نشکرول بین گھمسان کی جنگ                 |
| 622 | اسلامی کشکر کے بیت المقدی کا محاصر ہ کرنے کا نقشہ   | 596              | جِنگ کا اختیام                                  |
| 623 | نصرانی راهب اور فاروق اعظم کافر کرخیر               | 597              | گمشده اصحاب کی تلاش                             |
| 624 | فاروق اعظم كى بيت المقدس بين تشريف آورى:            | 598              | جنگ کی تفصیل فاروق اعظم کی بارگاه میں           |

` ج**ل**دۇۋم

| 660       نبک علب کارام الی الی کار ایمان کا الیمان کار ایمان کار کار ایمان کار ایمان کار ایمان کار ایمان کار ایمان کار ایمان کار کار کار ایمان کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                               |     |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 649 | l .                                                           |     | فاروق أعظم كامبارك سفر                                       |
| المن بدائ سے الحال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 650 | (13)ما حلى علاقول كى فتوحات:                                  | 626 | فاروق أعظم كي سواري اورزاد سغر                               |
| اذان ببابل ہے اسمائی کھر پر گر بیطاری (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 651 | (14) بهارشى علاقول كى فتوحات:                                 | 626 | فاروق أعظم كسفركي نوعيت                                      |
| المنتهد المنتدس المنتدس الواليول و المنتهد و المنتهد و المنتدس و  | 652 | جنگ برموک کے بعدساحلی علاتوں کی فتو حات کا نقشہ               | 627 | فاروقی مدنی قا <u>ظ</u> ے کا ستقبال                          |
| 655         رسون الله نسبتذا داراس کی و نیم می کول و سرم می کول و سرم کی کول اسلام کی کار می المحکم کی می ار می الحد ار می المحکم کی می کول اسلام کی کول و سرم کی کول اسلام کی کار می کار کی کار کار کار کار کار کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 653 | شام کے ثالی ساحلی ملاقوں کی فتوحات                            | 627 | اَ ذان بلالی ہے اِسلامی لشکر پرگر بیطاری                     |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 654 | (51) جنگ مرح القبائل:                                         | 629 | بيت المقدس كي طرف روانگي وشامانه لباس                        |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 655 | د سول الله نے سیّد ناداس کی زنچرین کھول ویں۔                  | 629 | فتح بيت المقدس اورشهر ميس واخله                              |
| المن الكرام اور أن المناس على المناس ا  | 656 | رومیوں کے لیے مک اوراسلامی لٹکر کی فتح                        | 630 | سيِّدُ ناكعبِ احبار كا قبول اسلام                            |
| 659          \( \text{Colored} \)         \( Color                                                     | 656 | كمتوب فاروق أعظم اور عبد المله بن حذا فدكي ربائي              | 631 | فاردق اعظم کی مزار پرانوار پرحاضری کی دعوت                   |
| 660          (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 659 | (16)جَاكُنُ :                                                 | 632 | سبِّدُ نا فاروق أعظم كےمبارك عقائد                           |
| ر ب ول اللَه كو مدر كي لي ي كارنا الله كو مدر كي لي ي كارنا الله كو مدر كي لي ي كارنا الله كو مدر كي لي ي كارنا كي الله كارن الواليول كي الله كارن كارن كارن كارن كارن كارن كارن كارن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 659 | روى تشكر كا فراراوراسلامى تشكر كى فتح                         | 633 | (10) جنگ حکسب:                                               |
| حضرت بيّد نايومنا كي شهادت من اليواليول كي آهر الله اليون كي شهادت اليونا كي شهادت اليونا كي آورد كي قاحة مصور اليون كي آورد كي آورد كي قاحة مصور اليواليول كي آهر كي كلت من اليونا كي آورد كي اليونا كي آورد كي اليونا كي آورد كي اليونا كي آورد كي الله كي ال  | 660 | (17)فتح قلعه طرابلس:                                          | 633 | جنگ حلب کا جمالی خاک                                         |
| المن الدائس الد | 660 | سيّدُ نابوقنا كِ جَنَّلَى حَكستِ عَمَلِي اور فَحْ قلعه طرابلس | 633 | ر بسول المله كو مَدَد كَ لِي يكارنا                          |
| المسلك المستركة الموال كي بخلق محكمت عمل الموال الموال كي بخلق محكمت عمل الموال الموال كي بخلق محكمت عمل الموال ا | 661 | (18) فتح قلعهُ صور:                                           | 634 | حضرت سبّدُ نابوهنا ي شهادت                                   |
| 663 اسلائي للكراك التري التي التي التي التي التي التي التي الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 661 | سيِّدُ نابوقا كي جَنَّلَي محكمت مملَّى اور كرفتاري            | 635 | سيّدُ نادامس ابوالبول كي آمه                                 |
| ا هُمْ يَوْنَ كَالْتَكِيمُ مِنْ بِولِنَا هُمُونَ عَلَيْ بِولِنَا لَا يَوْنَ كَالِيقًا كَلِيمُ مِنْ بِولِنَا مِنْ بِولِنَا مُلَكَّ مِنْ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ | 662 | سيِّدَ نابِوتنا كِي آ زادى وفتح قلعه صور                      | 635 | سيِّدُ نادامس ابوالبول کي جنگي ڪلمت عملي                     |
| ا هُمْ يَوْنَ كَالْتَكِيمُ مِنْ بِولِنَا هُمُونَ عَلَيْ بِولِنَا لَا يَوْنَ كَالِيقًا كَلِيمُ مِنْ بِولِنَا مِنْ بِولِنَا مُلَكَّ مِنْ اللهِ يَعْلَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ | 663 | (19) فتح قيباري:                                              | 637 | إسلامي تشكر كاشهرييس واخلدا ورفتح عظيم                       |
| 664       عبد فاردتی میں نقوعات مصر:         664       عبد فاردتی میں نقوعات مصر:         665       640         665       اسلامی نظر ایران کی شخ         665       استندری کی شخ         665       استندری کی شخ         665       عبد فاردتی میں نقوعات عراق:         665       عبد فاردتی میں نقوعات عراق:         665       عبد فاردتی میں نقوعات عراق:         665       خیک سراور مسلمانوں کی شخ         666       خیک سراور مسلمانوں کی شخ         666       خیک سراور میں کی تعیناتی         666       مین ناسعد بن الی دقامی کی تعیناتی         666       مین ناسعد بن الی دقامی کی تعیناتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 663 | فتح قيساريه كے مخضراحوال                                      |     | حائم يوقنا كانصيح عر في بولنا                                |
| 664       665       اسلامی نظر اورالیون کی شخ         665       اسکندر مید کی شخ         665       اسکندر مید کی شخ         665       مجد فاروتی شی فقوصات عراق:         665       مجد فاروتی شی فقوصات عراق:         665       مجد سے فقوصات عراق:         665       مجد سے اور سلمانوں کی شخ         666       مجد سے اور سلمانوں کی شخ         667       محد سے اور سلمانوں کی شخ         668       مجد سے اور سلمانوں کی شخ         669       محد سے اور سلمانوں کی شخ         660       محد سے اور سلمانوں کی سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 664 | خلانت قاردتی کے ابتدائی چیرسال میں پوراشام فتح                | 639 | سيِّدُ نا يُوقنا <u> ڪسير</u> ڪ مص <u>طف</u> ہے متعلق سوالات |
| 665 اسكندريكي فتح المنتدريكي المنت | 664 | عبد فاروقي مين فتو حات مصر:                                   | 640 | صحابة كرام اورُ * وَ وَجَدَ كَ صَا لَّا هَهَدَى ' * كَيْفير  |
| 665       جنگ قلعہ عزاز کا اجمال خاکہ       642       مبد فاروقی میں فتوحات عراق:         665       جنگ سکراور سلمانوں کی شخ       642         666       جنگ سکراور سلمانوں کی شخ         666       جنگ بو یب اور سلمانوں کی شخ         666       جنگ بو یب اور سلمانوں کی شخ         666       بنطا کیپواور ہرقل باوشاد         667       بنطا کیپواور ہرقل باوشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 664 |                                                               |     | كنزالا يمان تنسير صحابه كاترجهان                             |
| البيتة غاليقتا كي آزاد كي اورقاحه عزاز كي فتح 665 جنگ كسكراور مسلمانوس كي فتح 665 منية غاليقتا كي آزاد كي اورقاحه عزاز كي فقح 666 جنگ يويب اور مسلمانوس كي فقياتي 666 منية غاسعد بن انبي وقاص كي نقياتي 666 يوينا تي 666 منية غاسعد بن انبي وقاص كي نقياتي 666 منية غاسم منية غاسعد بن انبي وقاص كي نقياتي منية غاسم من | 665 | اسکندرىيى فتح                                                 | 642 | (11) جنگ قلعه عزاز:                                          |
| (12) في إنطاكيي (وارالسلطنت) 643 جنگ بويب بورسلمانوں كى فتى الله الله فقال كيد (وارالسلطنت) 666 جنگ بويب بورسلمانوں كى فتى الله قامل كي تعينا تى الله فقال اله        | 665 |                                                               | 642 | جنگ قلعه عزاز کااجهالی خاکه                                  |
| إنطاكيياور برقل باوشاد 663 تيدُ ناسعد بن الي وقاص كي تعييناتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 665 | جنگ سکراور مسلمانوں کی فتح                                    | 642 | سپِّدُ نايوقنا كِي آ زادى اورقلعه عزاز كى فتح                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 666 | جنگ بویب اور مسلما نول کی فتح                                 | 643 | (12)فتح إنطاكيه(وارالسلطنت)                                  |
| ب م الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 666 | سيِّدُ ناسعد بن ابي وقاس كي تعينا تي                          | 643 | إنطا كيهاور مرقل باوشاه                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 667 | جُنْك بويب كاتفتته                                            | 644 | إسلام يشكرك تين سوسيا بيول كاقيد بونا                        |
| حضرت سيَّدُ ناسفيناورشير كي ربنما نَي 644 عراق كي عظيم جنَّك " قادسيه":                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 668 | عراق کی عظیم جنگ" قادسیه":                                    | 644 | حضرت سپّدُ ناسفینداورشیرکی رہنمائی                           |
| سيِّدُ ناسِفِينَكامباركِ عقيده 645 جنگ قادسيه كاسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 668 |                                                               | 645 |                                                              |
| اسلامی نظراوررومی نظر کی جنگ فی استیز ناسعد بن ابی وقاس کا تقرر 668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 668 | سَيِّدُ نا سعد بن ابي وقاع کا تقرر                            | 646 | اسلامی لفکر اور رومی ففکر کی جنگ                             |
| حاكم فلنطانوس كا قبول اسلام 646 سيّة نافاروق أعظم كي فراست ودورا نديثي 669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 669 |                                                               | 646 | حاكم فلنطا نوس كاقبول اسلام                                  |
| سيِّدُ ناابوعبيده بن جراح كامبارك خواب 648 قادسيد كي طرف دونو للتكرون كي بيش قدى كانتشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 670 | قادسیه کی طرف دونو ل لشکروں کی پیش قدی کا نفشه                | 648 | سپِّدُ ناابوعبيده بن جراحٌ كامبارك خواب                      |

|     | ý                                                    |     |                                                     |
|-----|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 692 | نتوحات فاروقی کی آخری حد                             | 671 | جنگ قادسیه میں اسلامی لفکر کی تعداد                 |
| 693 | فاروقي گورنر اور ان سے متعلقه امور                   | 671 | فاروق اعظم كي معتوى شركت                            |
| 694 | فاردتی گورزاوراُن سے متعلقه امور:                    | 672 | جنگ قادسيه مين اسلامي لشكركي ترتيب                  |
| 694 | مثالي حكومت اوراس كى كاميا في كاراز                  | 673 | '' يَتَوْمُ الْأَبَاقِيزُ ''اوراس كي وجِتسميه       |
| 694 | المتخابِ فاروقِ أعظم كے كيا كہنے!                    | 673 | إسلامي سفارت اورمسلما نول كي فتح                    |
| 695 | حكومت دمنصب كم متعلق فرامين فاروق أعظم:              | 674 | یز دگرد کے در باریش اِسلامی سقارت                   |
| 695 | (1) ها كم كي چارخصاتين                               | 674 | د دنول قو جوں کا آ مناسرامنا                        |
| 695 | (2) كامياب حاكم كاوصاف                               | 674 | رشتم كافاروق اعظم سے خوفزوہ جونا                    |
| 695 | (3)گراه کن حکمرانول کاخون                            | 675 | جنگ قادسیه کانفشه ، دونول کشکر آ ہے سائے            |
| 696 | (4)وين كوآ زمائش مين ڈالنے والى شے                   | 676 | تھمسان کی جنگ۔اورمسلمانوں کی فتح                    |
| 696 | گورزول كِتقر ركى شرا ئلا:                            | 677 | جنَّكِ حِلولا ءا درمسلما نوں كى فتح                 |
| 696 | گورزون کی شرائیله ثابته:                             | 677 | شپر بھرہ کی تعمیر<br>عبد عیسوی کے ایک مختص کا ظہور: |
| 696 | (1) عاكم طاقتور بو_                                  | 677 | عبد             |
| 697 | (2)حاکم لهانت دارجو .                                | 677 | عبدِ فاروقی میں دوربیسوی کاایک شخص نمودار ہوا۔      |
| 698 | امانت اورعبدے کے بارے میں پوچیر کچھ                  | 678 | جنگ جلولاء کانقشه                                   |
| 698 | (3)عائم عالم وين بو-                                 | 680 | عهدِ فاروقی میں فتو حات ایران:                      |
| 698 | (4) حاكم تجربه كاراورصاحب بصيرت بو_                  | 681 | اسلامی نشکر اور فتح آ ذر با نیجان                   |
| 699 | (5)حا كم شقِق ومبر مان ہو _                          | 681 | علاقہ"رے" کی فتح                                    |
| 699 | نرمی و برد باری کا <i>درک</i> قاره قی                | 681 | اسلامی لشکرادر فتح جرجان                            |
| 700 | فاردقِ أعظم اورايك حائم كي گرفت                      | 682 | اسلامی نشکر اور فتح طبر ستان                        |
| 701 | (6)عالم وه جور عايامين سے لگے۔                       | 682 | اسلامی کشکراور فتح ''باب'' وُ' آرمینیه''            |
| 701 | <u> گورنرول کی شرا کط نافیه</u> :                    | 683 | اسلامی لنشکر اور فتح خراسان                         |
| 701 | (1)حاكم فاسق وفاجر نه ډو ـ                           | 683 | سبِّدُ نا فاروق أعظم كي فراست                       |
| 702 | گورنروں کے ن <sup>م</sup> منماز کے متعلق عمومی فرمان | 684 | اسلامی نشکراه رجنگ نباوند                           |
| 702 | تارک نماز کے متعلق فرمان                             | 684 | اسلامی لفکراور فتح سجستان                           |
| 702 | (2)حاکم ظالم ند ہو_                                  | 685 | جنگ نهاوند کا نقشه                                  |
| 703 | ختی ایی جس می <i>ن ظلم شه</i> و۔                     | 686 | اسلامی لنشکراور فتح کران                            |
| 703 | (3) حاتم ملامت کی پرواه نه کرے۔                      | 686 | فتوحات فاروقی کی وسعت:                              |
| 703 | (4) جذباتی فیصلے سے اجتناب کرے۔                      | 687 | فتوحات فاروقی کی وجوہات:                            |
| 704 | (5) حاکم رشته داری کالحاظ نه کرے۔                    | 688 | عبدرسالت سے عبد فاروتی تک اسلامی سلطنت کا نقشہ      |
| 705 | اینے رشتہ داروں کو حاتم نه بنایا۔                    | 690 | اصل دجه بآنكبر وغرور كالسخصال                       |
| 705 | (6)عبد كاطالب نه بو_                                 | 690 | <u> فتوحات میں فاروق اعظم کااختصاص:</u>             |

وَيُنْ كُنْ مِعِلس المَدرَقَةُ الدِّلْمِيَّةِ (وعوت اللان)

| 722 | فاروقِ اعظم نے خود کوملی نمونہ بنا کر پیش کیا۔         | 706 | (7)ها کم تنجارت نه کرے۔                              |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|
| 723 | امیرا السنت سیرت فاروتی کے مظہر ہیں۔                   | 706 | (8)فقط شیم کی بنا پر پکڑنہ کرے۔                      |
| 724 | (2) ۱۰۰۰۰۰ پیم متعلقین و محمین کی اصلاح کرے۔           | 707 | گورزدل سے متعلق اِحتیاطی تدابیر:                     |
| 724 | (3)رعایا کے ساتھ شیق باپ جیسا سلوک کرے۔                | 707 | گورنروں کے انتخاب کے لیے مشاورت                      |
| 725 | اميرا بلسنت سيرت فاروتي كيمظهر بين-                    | 707 | گورنرول كى تقررى سے پہلے أن كامتحان                  |
| 725 | (4) أركان إسلام پرتمل بين رعايا كي معاونت              | 708 | تقرری کے بعد عملی کیفیت پرنظر                        |
| 726 | (5)مبتدعین وگراه لوگوں کی کچڑکرے۔                      | 708 | حاکم کے آثاثوں کی تفصیل                              |
| 727 | (6)مساجد کی تغییروتر تی                                | 708 | ما <u>ل کے دو حصے کر دیت</u> ۔                       |
| 728 | دعوت اسلامي كي مجلس خدام المساجد                       | 709 | فاروق أعظم مال كي تفصيل لكور ليته _                  |
| 729 | (7)مناسك في كے ليے بهوليات فراہم كر بے۔                | 709 | حائم کی چندمطلق شرا ئط                               |
| 729 | دعوت اسلامي کې مجلس څج وتمره                           | 709 | فیصله کرنے کی شرا کط                                 |
| 730 | (8)اوگون كوانصاف دلائے۔                                | 710 | معززلوگون کااحترام                                   |
| 730 | (9) ····· جان ، مال ، اولا د کاشخفط فرا ہم کر ہے۔      | 710 | اوگوں کی اِصلاح کاراز                                |
| 730 | (10) شرعی حدود کو قائم کرے۔                            | 711 | انتخاب حائم ميں طبعی صفات کا لحاظ                    |
| 731 | (11) بروه کام کرے جونگی مفادییں ہو۔                    | 711 | گورنرول سے عبد مامہ                                  |
| 731 | (12)ها کم اصیاط کرے۔۔!                                 | 712 | گورنروں سے خطاد کتابت                                |
| 732 | (13) تغییراتی منصوبوں پر توجہ دے۔                      | 712 | تحکومتی معاملات میں مسلمانوں کی تقرری                |
| 732 | (14)معاشرتی اُمور پرخصوصی تو جدد ہے۔                   | 713 | فاروقی گورنرول کی چنداً تُم خصوصیات:                 |
| 733 | فاروق اعظم اور گورنرول كالإحتساب:                      | 713 | غارِ وتی <i>گورز دل کا ز</i> ہروتقو کی               |
| 733 | (1)تقرری کے بعد تگر انی                                | 714 | حاتم کانام مختاجوں کی فہرست میں                      |
| 734 | (2) هَكُمُ انُونِ سِي وَنُو وَسِيْجِيعُ كَامِطَالِهِ   | 716 | سپِّدُ <b>نا</b> فاروقِ اعظم کِ د لی آرز و           |
| 734 | (3)دنود ہے تھر انوں کی پوچچہ گچھ                       | 716 | علم وتحكمت كيدني پيمول                               |
| 734 | (4)عکمرانوں کے متعلق خطوط لکھنے کی اجازت               | 716 | فاروقي گورنرون کي عاجزي واڪساري                      |
| 735 | (5) کلمرانوں کے لیے کیکس احتساب                        | 718 | فاروقی گورزوں کی حب جاہ سے دوری                      |
| 735 | (6) حَكَم انولِ كَاحتساب كامد في مشوره                 | 719 | ومدداران کااحر ام بَرنے والے<br>س                    |
| 736 | (7) فاروق اعظم كااحتسابي علاقائى دوره                  | 720 | <u> گورزون کا سالا ندیدنی مشوره:</u>                 |
| 736 | (8)رعا يا ک هئايتوں کی محقق ق                          | 720 | عوام کے متعلق گورنروں سے مدنی مشورہ                  |
| 737 | (9) مُنَا يَتُون كَلِّحْقِيق مِ بِعِيمَلِي كَارُوانَيُ | 721 | گورنروں <u>سے م</u> تعلق عوام ہے مدنی مشورہ          |
| 737 | <u> ڪڪرانو ل کودي جانے والي سزائين:</u>                | 721 | تحکمران سید <u>ھے</u> ر بین تو رعا یا بھی سیدھی      |
| 737 | (1) گورترون سے رعا یا کو بدلد د لا نا                  | 721 | ا پنے جا کم سے طلب عافیت کا طریقہ                    |
| 738 | (2) ۔۔۔۔۔ گورزوں کی ورے سے تاویب                       | 722 | تحكرانول كي ذ مدداريان:                              |
| 738 | (3) تحكمر انو ل كوژانث ژپت كرنا                        | 722 | (1) ۱۰۰۰۰۰۱ پی اور گھر دالوں کی اصلاح کی کوشش کر ہے۔ |
|     |                                                        |     |                                                      |

| 756 | طائف كےفاروتی گورز:                                                    | 738 | <i>گورز</i> وں کی معزولی:                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 756 | حصرت سبِّدُ ناعثان بن الوالعاص رَحِينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهِ           | 739 | (1) حاكم وقت كوسما بقنه كام يرلكاديا _                            |
| 757 | حفنرت سبيدُ ناعتب بن ابوسقيان اموى رَخِين امَّهُ تَعَالَىٰ عَنْد       | 739 | (2)حا کم وقت کوچروا با بنادیا۔                                    |
| 757 | حضرت سيِّدُ ناسفيان بن عبد اللّٰهُ تُعَنَّى وَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْد | 740 | سيّدُ نا خالد بن وليد كي معزولي:                                  |
| 757 | يمن كے فاروقي گورنر:                                                   | 741 | سپّدُ ناخالد بن وليد كي معزولي كي وجوبات                          |
| 757 |                                                                        | 744 | <i>حکمرانون سے متعلق رعایا کی ذمیدداریان:</i>                     |
| 758 | حصرت سبِّدُ ناعبداللَّه بن ابور بيديخزوي رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْد    | 744 | (1)اَ حَكَامِ تُرعِيهِ مِينَ اطاعت                                |
| 758 | بحرین کے فارو تی گورز:                                                 | 744 | حبثى غلام كي اطاعت كانتكم                                         |
| 758 | حضرت سيِّدُ ناعلاء بين حضري زجي اللهُ تَعَالَ عَنْه                    | 745 | (2)غیر موجو دگی بین خیر خوابی                                     |
| 758 | حضرت سيبذ ناابوهر يره زجوزانله يتعلل عنده                              | 745 | (3) نيبت ــــ ا ــيئة آپ کو بچانا                                 |
| 759 | حفرت سيِّدُ نا قدامد بن مظعو ك حجى دَجِعَ اللهُ تَعَالَ عَنْه          | 746 | بادشاه کی سزی ہوئی لاش                                            |
| 759 | ممرے فارونی گورز:                                                      | 746 | سيائ تبصرون كى بينفكين                                            |
| 759 |                                                                        | 747 | تخباً جين موسف کي ندبت ہے بھي پر ميز                              |
| 759 | فلسطین کے فاروقی گورنز:                                                | 747 | دائره ایمان نے لکل جانے کا خطرہ                                   |
| 759 | -<br>حصرت سيّدُ نامعا ذين جبلَ رَضِي اللهُ تَصَالَ عَنْهِ              | 748 | بدعقیدگی ہے تو بانصیب ہوگئی۔                                      |
| 760 | حفرت سيِّد ناعاتمد بن مجزر مدلجي رَفِي اللهُ تَعَالى عَنْه             | 750 | (4) حکمرانوں ہے رابطہ                                             |
| 760 | حفرت سيّد نايزيد بن الوسفيان زجع الله تَعَال عَنْه                     | 750 | (5) حکر انوں کے شرق مؤقف کی تائیر                                 |
| 760 | ومشق کے فاروتی گورنر:                                                  | 750 | <b>(6)</b> غلط بات کی تائیہ سے پر بییز                            |
| 760 | <br>حضرت سيّد نامعاويه بن ابوسفيان دَخِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهِ       | 751 | (7)معزد کی کے بعد بھی ان کااحترام                                 |
| 760 | حوران کے فار دتی گورنر:                                                | 752 | (8)ذاتى معاملات كوخود بى عل كرنا                                  |
| 760 | حضرت سيّبة ناعلقمه بنءلا فذالعامرك زميق لللهُ تَعَالَ عَنْه            | 753 | (9)مشكل وقت يمس ساتهدوينا                                         |
| 761 | رملہ کے قاروتی گورنر:                                                  | 753 | (10)غیر موجو د گی میں دعا کر نا                                   |
| 761 |                                                                        | 753 | (11)عيوب كى پردە بوۋى كرنا                                        |
| 761 | حمص کے قاروتی گورز:                                                    | 754 | عَبِدِ فارو تَی کے گورز:                                          |
| 761 |                                                                        | 754 | مكة تحرمه كے فاروقي گورز:                                         |
| 761 | حصرت ستيذنا عياض بن غتم فهرى دفيق الله نَعَال عَنْه                    | 754 | حضرت سيِّدُ ناعمًا ب بن سعيد دَخِق اللهُ نَعَالَ عَنْه            |
| 762 | حضرت سِيّدُ ناسعيدين عامر بن حذيم رَضِ اللهُ تُعالى عَنْه              | 754 | حضرت سيِّدُ نا تعفذ بن عمير رَضِيَ اللهُ تَعلل عَنْه              |
| 762 | حضرت سيبذ ناعمير بن سعدانصارى زمين اللهُ تَعَالى عند                   | 755 | حضرت سبيدُ نا نافع بن عبدالحارث رَحِن اللهُ تَنعالى عَنْه         |
| 762 | الجزيره كے فاروقی گورنر:                                               | 755 | حضرت سيِّدُ مَا خالد بن عاص بن بشام دَهِيَ انْعُدُ تَعَالَ عَنْهِ |
| 762 | حضرت سيد ناحبيب بن مسلمة فهرى دجي الله تعالى عنه                       | 756 | حضرت سيِّدُ تاعبيد الله بن ايومليك رَضِ اللهُ تَعالَى عَلْه       |
| 762 | عراق کے فاروتی گورز:                                                   | 756 | مدينة منوره كے فاروتی گورنز:                                      |
| 762 | حفرت سِيِّهُ نامْنَى بن حارث شِيانى رَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْهِ        | 756 | حضرت سبِّدُ نَازِيدِ بَن ثَابِت رَفِقَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْه      |

| 777 | ر <b>سو</b> ل الله نے يمنى خلاف چرش سايا۔    | 763 | حضرت سبِّيرُ مُا ابوعبيد بن مسعودُ تَقَعَى رَخِيَ اللَّهُ تَسَالٌ عَنْهِ |
|-----|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 777 | فاروق أعظم نے قبطی غلاف چڑھایا۔              | 763 | حضرت سيِّدُ يَاعِتْ بِين فرقد سلمي وَجِي اللهُ تَعَالى عَنْه             |
| 777 | مرسال غلا <i>ف كعبد كونشيم فر</i> ماديية -   | 763 | بھر ہ کے فارو فی گورنر:                                                  |
| 777 | عبد فاروقی میں مساجد کی تغییر:               | 763 | حضرت سيِّدُ ناقطب بن قما وهسدوي رَخِوا اللهُ تَعَالَى عَنْه              |
| 777 | مفتوحه علاقول بيس مساحد كي تعمير             | 763 | حضرت سيِّدُ مَا قاضى شرحٌ بن عامر ذهبي اللهُ تَعَالَ عَنْه               |
| 778 | عبيد فاروقي ميں جامع مساجد کا قيام           | 764 | كوفه كے فار و فی گورنر:                                                  |
| 778 | د خي لعليم وتربيت والي مساجد:                | 764 | حضرت سبِّيدُ ناسعد بن الي وقاص دّحِق اللهُ تُعَالَ عَنْه                 |
| 778 | جا <sup>مه</sup> مسجد بفسره                  | 764 | حضرت سبير تاابوموي اشعرى زين اللهُ تَعَالَ عَنْه                         |
| 779 | جامع مسجد ومشق<br>- جامع مسجد ومشق           | 764 | حضرت سيِّدُ مَا عمار بن بإسر رَضِيَ اللهُ تَصَالَ عَنْه                  |
| 779 | جامع مسجد كوفيه                              | 765 | حضرت سبيرٌ ناعروه بن ابوالجعد دَهِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه                |
| 780 | عبد فاروقی بین مقام إبراتیم کی تبدیلی:       | 765 | مسكر كے فاروقی محورنر:                                                   |
| 780 | فاروق إعظم في مطاف ب باهر ركهواديا-          | 765 | معترت سبيد نانعمان بن مقرن دخين الله تتعالى عند                          |
| 780 | عبد فارد قي کي غارجي فهميرات:                | 765 | عمان کے فارد قی گورنر:                                                   |
| 780 | دارالدين ڪتعير                               | 765 | حضرت سبِّدُ تابلال انصاري زهي الله تَعَالى عَنْد                         |
| 780 | دارالد قبل سے ایک خاتون کی مدد               | 765 | ملک شام کے فاروقی کمانڈر:                                                |
| 781 | سرابوں کی تعمیر ی                            | 765 | حفرت سيِّدُ نا البِعبيده بن جراح رَضِيَ اللهُ تَصَالَى عَنْه             |
| 781 | عبد فاروقی میں دار الامارہ کی تغییر          | 766 | مختلف صوبوں اور شبروں پر مقرر فاروتی گورنروں کا چارٹ                     |
| 782 | عبد فاروقی میں دیوان کی تعمیر:               | 769 | عهد فاروقی کی تعمیرات                                                    |
| 782 | سب ہے پہلے دیوان قائم فر مایا۔               | 771 | عبدِ فاروقی کی داخلی تعیرات:                                             |
| 782 | د یوان قائم کرنے کے لیے مشاورت               | 771 | مسجد نبوی کی توسیع                                                       |
| 783 | رجسٹری ابتداء کس کے نام سے کی جائے؟          | 771 | عبد نبوی میں مسجد نبوی کی توسیع                                          |
| 783 | مختلف شہروں میں دیوان قائم فرمائے۔           | 772 | عبد صد لقی میل مسجد نبوی کی توسیع                                        |
| 784 | عَبدِ فاروتی میں بیت المال کا قیام:          | 772 | عبد فاروقی میں مسجد نبوی کی توسیع                                        |
| 784 | عبدرسالت وعبد مصديق ميس بيت المال            | 773 | عبدرسالت ہے موجودہ مسجد نبوی تک کانفصیلی نقشہ                            |
| 784 | با قاعده بيت المال عبد فاروتي مين قائم موار  | 774 | عبد فاروتی میں سعبہ حرام کی توسیع                                        |
| 784 | بیت المال قائم کرنے کی وجہ                   | 774 | توسیع میں آنے والے گھر<br>"                                              |
| 785 | بيت المال ك <u>ـ</u> مُكران دمجافظ           | 774 | مسجد حرام کے چبوتروں کی از سر نوقعیر                                     |
| 785 | كوفد كے بيت المال كے تمران                   | 775 | عبدرسالت ہے موجودہ مسجد حرام تک کی توسیع کا تغییلی نششہ                  |
| 785 | مدینه منوره کے بیت المال کے تکران            | 776 | عبد فاروقی میں مسجد حرام کی توسیع و بیرونی دیوار کی تعمیر                |
| 785 | بيت المال كي عمارتين                         | 776 | عبد فاروقی میں غلاف کعبد کی تبدیلی:                                      |
| 786 | يَحَ جائے والا مال دار الخلافة بيج دياجا تا۔ | 776 | زمانه جابلیت میں چمڑے کاغلاف کعبہ                                        |
| 786 | <u>سافروں کے لیے پانی کی تبلیں:</u>          | 776 | سب سے پہلے غلاف کعبہ چیڑھانے والے                                        |

جلدؤؤم

المُنْ كُنْ مَعِلَس لَلْمُ فَتَشَالَةً لَمِينَةً (وَوَتِ اللَّوْلِ)

|              | ,                                              |     |                                             |
|--------------|------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| 798          | عبد فاروقی اور ککی خزانے:                      | 786 | ما لکان کو گھر بنانے کی مشروط اجازت         |
| 799          | عهدِ فاروقی مین زکوٰة کی وصولی:                | 787 | قيدخانوں كى تعمير                           |
| 799          | زَلُوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب                    | 787 | مختلف مرکوں کی تغییر:                       |
| 799          | جس مال میں ز کو ة نبیں اس میں کوئی خیر نہیں ۔  | 788 | سیّدُ ناحدیفہ بن بمان کے معاہدے میں شرط     |
| 800          | عاملين ز كو ۾ سرسال بيجيجة _                   | 788 | سیّدُ ناحیاض بن عَنم کے معاہدے ہیں شرط      |
| 800          | فتاوى ابلسنت، كتاب الزكوة                      | 789 | سۇ كوں كى كشادگى                            |
| 800          | عبد فاروتی کے عاملین زکوۃ                      | 789 | سؤكوں كے متعلق إيك اہم وضاحت                |
| 801          | عبدِ فاروقی میں جزید کی وصولی:                 | 789 | مهمان خانوں کی فعمیر                        |
| 801          | -<br>ذىمسلمان ہوجائے تو جزییرنہ کیاجائے۔       | 790 | <u> مختلف نهروں کی کھدائی:</u>              |
| 801          | ایک اہم وضاحت                                  | 790 | بصرہ والوں کے لیے ' نہرالا جانہ'' کی کھدائی |
| 802          | عبدفاروقی میں فراج کی وصولی:                   | 790 | اہل بھر ہے لیے' نہرالملاحہٰ' کی کھدائی      |
| 802          | عبدِ فاروقی میں خراج کے نفاذ کا طریقہ          | 791 | نېرسعدېن ابي وقاص کې گھدائي                 |
| 803          | عبد فاروقی میں سب سے زیادہ خراج کی وصولی       | 791 | عليج امير إلمؤمنين                          |
| 803          | عبد فاروقی میں محشور کی وصولی:                 | 792 | نهری و در یا کی راستول پر بلول کی تعمیر:    |
| 804          | مال فے اور مال غنیمت کی ؤسُو کی:               | 792 | بحری دا ہے پر بل بنا نے کی اجازت            |
| 805          | عبد فاروتی کازری نظام:                         | 793 | معاہدوں ہیں پلوں کی تعمیر کی شرط            |
| 805          | توس <sup>ع</sup> رب اورکیبتی با ژی             | 793 | مختلف شهرون کی آباد کاری:                   |
| 806          | فاروق اعظم کی بے مثال فراست                    | 793 | شېربصره کی آباد کاری                        |
| 807          | زمینوں کو آباد کرنے کا تھم                     | 794 | شرکوفه کی آباد کاری                         |
| 807          | زرعی حوالے سے ایک اہم امر فارو تی              | 794 | مسلمانون كوخوشگوار مقام كىسير كاتفكم        |
| 808          | امرفاروقی کی حکمتیں                            | 795 | كوفد مين سب سے پہلے مجد بنائي گئی۔          |
| 808          | تھیتی باڑی کرنے والوں کو تحفظ                  | 795 | شهر کوف میں بیت المال کا قیام               |
| 809          | ئىسان كاما <b>لى نقصان بوراكى</b> ا_           | 795 | شہر کوفد کے بازار کا قیام                   |
| 809          | خراج کی وصولی میں کا شتکاروں سے زی             | 795 | ابل بصره وابل کوف کے مکانات کی تغییر        |
| 809          | زندگی <i>بھر معز</i> ول نہی <i>ں کر</i> وں گا۔ | 796 | یجے مکانات کی تعمیر کرنے کی اجازت           |
| 810          | عبد فارو تي مين آيپاشي كانظام:                 | 796 | تتحمرون كي تغيير بين اعتدال                 |
| 8 <b>1</b> 1 | خلافت فاروق اعظم تاريخ كآ كينه بين:            | 796 | سۇ كۈن ادرگليون كى تغمير                    |
| 814          | تنصيلي فبرست                                   | 797 | شبركوف ميس فيضان فاروق أعظم                 |
| 836          | ماخذ ومراجع<br>المنافذ ومراجع                  | 797 | كوفه ويصر دكى آبادي                         |
| 844          | المدينة العلمية كي مطبوعة كتب كي فهرست         | 797 | فسطاط کی آباد کاری                          |
|              |                                                | 798 | موصل کی آباد کاری                           |
|              | ◈◈◈◈                                           | 798 | چيزه کي آباد کاري                           |

# <u> مَاتِخَذُومراجِع</u>

|                                       | قرآنپاک، ترجیه قرآن وتفاسیر                                      |                              |    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| مكتبة المدينة، كراجي<br>١٣٣٧ه         | كلام النبي                                                       | قرآنمجيد                     | 1  |
| مكتبة المدينة كراجي<br>١٣٢٨           | املی حضرت امام احمد رضاخان ،متوفی ۴ ۲۰ ۱۳۰ ه                     | كنزالا يمالن                 | 2  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۰ه        | ايوجعفر محمد بن جريرالطبري متونى • ١٠٠هـ                         | تفسير الطبرى                 | 3  |
| مگدمکرمه عرب شریف<br>۱۳۱۷ه            | ابوثور عبدالرحن بن ثورالرازى المعروف بابن البي حاتم بمتوفى ٣٢٧هـ | تفسيرابن ابى حاتم            | 4  |
| داراحیاءالتراثالعربی بیروت<br>۱۳۲۰ه   | امام فخرالدین محمد بن عمر بن حسین رازی به توفی ۲۰۶ ه             | التفسيرالكبير                | 5  |
| وارالفكر بيروت<br>۱۳۱۹ه               | ابوعبدالله تحمد بن احمدانصاری قرطبی ،متونی ا ۲۷ ه                | جامعاحكام القرآن تفسير قرطبي | 6  |
| دارالمعرف بيروت<br>المعرف             | ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود النسفى ،متوفى • ا 4 ه        | تفسيرمدارك                   | 7  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۹ه        | نظام الدين الحسن بن محمد نيشا پوري،متو في 4 0.4 ه                | تفسير غرائب القرآن           | 8  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۹         | ابوحفص محربن على ابن عادل حنبلي ،متو في • ٨٨ هـ                  | اللباب فىعلوم الكتاب         | 9  |
| دارالفکر پیروت<br>۱۹۹۲ء               | امام جلال الدين بن ابوبكر سيوطى شافعي متو في ٩١١ هـ              | الدرالمنثور                  | 10 |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت<br>۱۴۰۵   | مولی الروم شیخ اساعیل حقی بروی متونی ۱۹۳۷ ه                      | دو حالبيان                   | 11 |
| دارا حیاء التراث العربی بیروت<br>۱۳۲۰ | ا بوفضل شہاب الدین سیدمح و دآلوی ،متو فی ۱۲۷ ھ                   | روحالمعاني                   | 12 |
| مكتبة المدينة كراچي<br>alorr          | صدرالا فاضل مفتي نعيم الدين مرادآ بإدى بهتو في ٦٤ ١٣٣ه           | خرّائن العرفان               | 13 |
| مکتبهاسلامیدلا جور<br>۴۲۰۰۰           | تحكيم الامت مفتى احمد <b>يا</b> رخان نعيمى متوفى <b>11 11</b> 6  | تضيرنعيمى                    | 14 |
|                                       | علوم القرآن                                                      |                              |    |
| دارالبشائر الاسلاميد بيروت<br>۱۲۱۵ ه  | امام ابوداور سليمان بن اشعث بجستانی ،متوفی ۲۷۵ ه                 | المصاحف                      | 15 |
| واراهیاءالتراث العربی بیروت<br>۱۲۰۵ه  | امام ابوبکرا حمد بن علی جصاص ،متو فی ۵ ۲ سھ                      | احكامالقران                  | 16 |
|                                       | كتباحاديث                                                        |                              |    |
| دارالمعرفه بيروت<br>۱۳۲۰ه             | امام ما لك بن انس المبحى المد ني متوفى ٩ ٧ ١ ه                   | الموطا                       | 17 |

**جلد**ۇۇم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسِ لَلْدَوْنَدُشَّالَةِ لَمِينًّا مِنْ مَعْلَسِ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهِ لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ

| دارالكتب العلميه بيروت                    | ابوعبد الله محمد بن ادريس الشافعي القرشي المكي متوفي ٢٠١٠ ه | مسندالامامالشافعي | 18 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۱ه            | ا ما ابوبكرعبدالرزاق بن همام بن نافع صنعانی ،متوفی ۱۱ ۳ ه   | مصنفعبدالرزاق     | 19 |
| واراصمیعی ریاض<br>واراسمیعی ریاض<br>۱۴۶۰ه | الامام الحافظ سعيد بن منصور الخراساني متوفى ٢٣٧ ه           | ستن سعيدين منصور  | 20 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۴۱۸ه                   | حافظ عبد الله بن تحد بن الباشيه كوفي عبسي متوفي ٢٣٥ه        | مصنف ابن ابی شیبة | 21 |
| لمحیلس احلمی پیروت<br>۱۹۶۶ه               | حافظ عبد الله بن حمر بن الى شيبكونى عبسى متوفى ٢٣٥٥         | مصنفابنابىشيبة    | 22 |
| تاشقنداز بکستان<br>۱۹۰۰ه                  | امام الوعبد اللَّه محرين الماعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه          | الادبالمفرد       | 23 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۳۱۸ء                   | الوعبد اللّه امام احمر بن محمد بن صنبل الشيباني منوفي ٢٨١ ه | مستداماماحمد      | 24 |
| داراین الجوزی عرب شریف<br>۱۳۷۰ ه          | ابوعبد الله امام احمر بن محمد بن حنبل الشيباني متوفى ٢٨٢ ه  | فضائل الصحابة     | 25 |
| دارالکتابالعر بی بیروت<br>۱۳۰۶ه           | ا مام حافظ عبيد الله ين عبدالرحمن داري متو في ٢٥٥ ه         | سننالدارمي        | 26 |
| دارالكتب العلميه بيروت<br>۱۹۹۶ه           | امام ابوعبد اللَّهُ ثُمر بن اساعيل بخاري مِعْوِنَى ٢٥٦ ه    | صحيحالبخارى       | 27 |
| دارالمغنی عرب شریف<br>۱۹۱۹ه               | امام ابوحسين مسلم بن حجاج قشيري متو في ٢٧١ ه                | صحيحمسلم          | 28 |
| دارالمعرف بيروت<br>۱۳۶۰ه                  | امام الوعبد الله محرين يزيداين ماجه متوفى ٢٤٣ ه             | سنن ابن ماجه      | 29 |
| داراحیاءالتراثالعر بی بیروت<br>۱۳۲۱ه      | امام ابودا و دسلیمان بن اشعث مجستانی ،متوفی ۲۷۵ ه           | سنن ابوداو د      | 30 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۳۱۸ م                  | امام ايونيستي مجمد بن نيستي تريذي متوني ٢٤٩هـ               | سنن التومذى       | 31 |
| مدینه منوره عرب شریف<br>۱۳۶۶ ه            | ا بوڅنه حارث بن څهرتمبي بغدادي ،متو في ۲۸۲ ه                | مسندائحارث        | 32 |
| مكلتية العلوم والحكم مديبة منوره          | امام ابوبكراحية عمرو بن عبدالخالق بزار بهتو في ۲۹۲ ه        | مستدالبزار        | 33 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۶ه            | امام ا يوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي رمتو في ٣٠٠ ١٣هـ       | سنن النسائي       | 34 |
| مطبع المدنى قاهره مصر                     | ابوجعفر څمه بن جرير الطبري،متو في ۱۰ ۳۰                     | تهذيبالاثار       | 35 |
| المكتب الاسلامي بيروت<br>۱۳۱۶             | امام خمد بن اسحاق بن خزیمیة النیسا بوری متونی اا ۳ه         | صحيحابنخزيمة      | 36 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۴ه            | امام ابوجعفر احمد بن محمة طحاوي،متو في ٢١ سهور              | شرح معاني الآثار  | 37 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۹۸ه            | ابوحاتم محمه بن حبان تميمي المدارمي ،متو في ۵۴ ساه          | صحيحابنحبان       | 38 |
| دارا حياءالتراث العربي بيروت              | امام ايوالقاسم سليمان بن احمر طبر افي ،متو في ١٠ ساھ        | المعجمالكبير      | 39 |

الله المنتسخة المنتسكة المنتسك

جلدؤؤم

| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۲۰ه              | امام ابوالقاسم سليمان بن احدطر اني متوفى ٢٠ ١٧٥                | المعجمالاوسط                   | 40 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| مدينة الاولياء ملتان<br>١٠٢٠ -              | ابوالحس على بن عمر الدارقطني البغد ادىمتو في ٣٨٥ سره           | سنن الدار قطني                 | 41 |
| دارالفكرييروت<br>و ۱۶۹۹                     | شيخ ابوعيد اللهُ هسين بن هن أكبيي متو في ٣٠٠ ٥ ه               | المنهاج فىشعب الايمان          | 42 |
| دارالمعرفه بیروت<br>۱۳۱۸                    | امام ايوعبد الله محد بن عبد الله حاكم نيشا يوري متوفى ٥٠٧٥ ه   | المستغرك                       | 43 |
| وارالكتبالعلمية بيروت<br>١٤٦٨ه              | حافظ ابونعيم احمر بن عبيد الله اصفهاني شافعي متونى • ١٩٣٠ ه    | حلبةالاولياء                   | 44 |
| مكتبة الكوثر رياض<br>١٠١٥ه                  | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى ١٣١٠ ه       | مستدالامام ابى حنفية           | 45 |
| دارالمعرفه بیروت<br>۱۳۶۰                    | ا مام الوبكر احمد بن حسين بن على يبيقى منتو في ٣٥٨ ص           | الستزالصغرى                    | 46 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۹۲۱               | امام ابوبكراحمه بن حسين بن على بيوغلى بهتو في ٣٥٨ هـ           | شعبالإيمان                     | 47 |
| وارالكنبالعلميه بيروت<br>۱۳۶۸ «             | امام الوبكراحمه بن حسين بن على بيبقى متو في ۴۵۸ ه              | السننالكبرى                    | 48 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۶۷ه              | حافظا ابوبكر على بن احمه خطيب بغدادي ،متوفى ٣٧٣هه              | تاريخبغداد                     | 49 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۶۸               | ا مام ابو ثير حسين بن مسعود بغوي متو في ١٦ ٥ هـ                | شوحالسنة                       | 50 |
| دارالفكر بيروت<br>د ۱۴۱۸                    | امام على بن حسن المعروف ابن عساكر بمتوفى ا ۵۵ ه                | تاريخابنعساكر                  | 51 |
| دارالكتبالعلميه بيروت<br>۱۴۶۸               | امام مبارك بن محمد شيبا في المعروف بابن اثير جزرى بمتوفى ٢٠٦ ه | جامعالاصول                     | 52 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۴۱۲ه                     | حافظ نورالدين ملى بن ابى بكرييتى متو فى ١٠٠٠ ه                 | مجمعالزوائد                    | 53 |
| مكتبة الرشدعرب شريف                         | امام احمد بن الي بكرين اساعيل بوحيري متو في • ٨٨٠ه             | اتحاف الخيرة المهرة            | 54 |
| دارالکتبا <sup>لعل</sup> میه بیروت<br>۱۳۲۵ه | امام جلال الدين بن ابو بمرسيوطي شافعي متو في ٩١١ ه             | الجامعالصغير                   | 55 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۳۰۸ ه                    | امام جلال الدين بن ابو بكرسيوطى شافعي ،متو في ٩١١ ه            | جامعالاحاديث                   | 56 |
| وارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۱۹ه              | علامة للى منتقى بن حسام الدين مبندى بربان بورى منتو في 240 ھ   | كنز العمال                     | 57 |
|                                             | كتب شروح احاديث                                                |                                |    |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۰۱ه              | امام ابوز كريامجي المدين بن شرف نو وي بمتو في ٢٧٧ ه            | شوحصعيحمسلم                    | 58 |
| المكتب الاسلامی بیروت<br>۱۴۰۸               | امام حافظ احمد بن على بن حجر عسقلانى بمتوفى ٨٥٢ ه              | تغليق التعليق على صحيح البخارى | 59 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۲۵               | امام حافظ احمد بن على بن حجرعسقلاني ،متو في ٨٥٢ ه              | فتحالبارى                      | 60 |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلَس المَدَوَقَةُ الدِّهْمِيَّةِ (وعوت الدان)

| دارالفکر بیروت<br>۱۸ م                                                                                    | امام بدرالدين ابوځوڅنود بن احد عيني متو في ۸۵۵ ه                                                                                                                                                                                                                                       | عمدةالقارى                                                                        | 61                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| دارالفکر بیروت<br>۱۹۲۱ه                                                                                   | شباب الدين احمد بن محمد قسطلاني منتوفى ٩٢٣ ه                                                                                                                                                                                                                                           | ارشادالسارى                                                                       | 62                               |
| دارالفكرييروت<br>۱۳۱۰ م                                                                                   | علامه ملاعلی بن سلطان قاری ،متوفی ۱۴ وه                                                                                                                                                                                                                                                | مرقاةالمفاتيح                                                                     | 63                               |
| دارالكتبالعلميه بيروت<br>۱۳۲۴ه                                                                            | علامه څېړ عبدالر ءوف مناوي ،متوفی ۱ ۹۴۰ اهه                                                                                                                                                                                                                                            | فيض القدير                                                                        | 64                               |
| دارالجمل بيروت                                                                                            | ا بوالحسن نورالدين محمد بن عبدالها دي السندي متوفى ١١٣٨ه                                                                                                                                                                                                                               | حاشيةعلىالسالى                                                                    | 65                               |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۶۴                                                                             | فتنخ اساعيل بن څمر بن عبدالهادي الثانعي متو في ١١٦٢ ه                                                                                                                                                                                                                                  | كشف الخفاء                                                                        | 66                               |
| ضياءالقرآن پېلى كيشنز لا ټور                                                                              | تحكيم الامت مفتق احمد يارخان نعيمي متوفى ٩١ ١٣ ه                                                                                                                                                                                                                                       | مرآة الناتي                                                                       | 67                               |
| فريد بك سٹال لا بهور<br>۱۳۲۱                                                                              | مفتى شريف الحق امجدى متوفى ١٣٢١ه                                                                                                                                                                                                                                                       | فزيهة القاري                                                                      | 68                               |
|                                                                                                           | كتب عقائدو كلام                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                  |
| دارالمنهاج قاهرهمصر<br>۱۹۲۵                                                                               | ابوسليمان حمد بن محمد خطا في مهتو في ٣٨٨ ه                                                                                                                                                                                                                                             | الغنيةعنالكلامواهله                                                               | 69                               |
| مكتبة العلوم والحكم مدينه منوره                                                                           | حافظ ابوقعم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى • ٣٣٠ ه                                                                                                                                                                                                                               | الامامةو الردعلى الرافضة                                                          | 70                               |
|                                                                                                           | كتبفته                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                  |
| دارالمعرفة بيروت<br>۱۴۰۲ه                                                                                 | ابو پوسف يقعوب بن ابرا ہيم الانصاري متو في ١٨٢ ه                                                                                                                                                                                                                                       | كتابالخواج                                                                        | 71                               |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۰۶ه                                                                            | ابوعبيدقاهم بن سلام بن عبد الله البروى البغد ادى متوفى ٢٢٢٥ ه                                                                                                                                                                                                                          | كتابالاموال                                                                       | 72                               |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                                  |
| داراحیاءالتراثالعربی بیروت                                                                                | ابو بكر بن مسعود كاسانى متونى ٨٧٥ ه                                                                                                                                                                                                                                                    | بدائعالصنائع                                                                      | 73                               |
| داراحیاءالتراث العربی بیروت<br>۱۳۶۱ مادد:<br>دارالفکر بیردت                                               | ابو بکر بن مسعود کا سانی متونی ۵۷۸ ه<br>امام ابوز کریامجی الدین بن شرف نو دی متوفی ۲۷۲ ه                                                                                                                                                                                               | بدائع الصنائع<br>المجموع شرح المهذب                                               |                                  |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   | 73                               |
| دارالفكر بيردت                                                                                            | امام ابوز کریا محی الدین بن شرف تو وی به توفی ۲۷۸ ه                                                                                                                                                                                                                                    | المجموع شرح المهذب                                                                | 73<br>74                         |
| دارالفكر بيروت<br>كوكر يأكستان                                                                            | امام ابوز كريامحى الدين بن شرف نو وى متو فى ٢٤٧ه<br>كمال الدين محمد ين عبدالوا صدالمعروف بابن جمام متوفى ٢٨١ه                                                                                                                                                                          | المجموعشرحالمهذب<br>فتحالقدير                                                     | 73<br>74<br>75                   |
| دارالفكر بيردت<br>كوك پاكستان<br>كوك پاكستان<br>دارالمع فد بيروت                                          | امام ابوذ کریا محی الدین بن شرف نو وی به توفی ۲۷۳ه<br>کمال الدین محمد بن عبدالوا صدالمعروف بابن جهام به متوفی ۲۸۱ ه<br>علامه جهام مولانا شیخ نظام متوفی ۱۲۱۱ هه و جهامة من علاء البند                                                                                                  | المجموع شرح المهذب<br>فتح القدير<br>الفتاوى الهندية                               | 73<br>74<br>75<br>76             |
| دارالفكر بيردت<br>كوئط يأكستان<br>كوئط يأكستان<br>دارالمعرف بيروت<br>دارالمعرف بيروت                      | امام ابوذ کریا محی الدین بن شرف نو دی به متو فی ۲۷۷ه<br>کمال الدین محمد بن عبداادا صدالمعروف باین جهام به متو فی ۲۸۱ ه<br>علامه همام مولانا شیخ نظام متو فی ۱۲۱۱ هه و جماعة من علاء البند<br>محمد امین این عابدین شامی به متو فی ۲۵۲۱ هد                                               | المجموعشرحالمهذب<br>فتحالقدير<br>الفتاوىالهندية<br>ودالمحتارمعالدرالمختار         | 73<br>74<br>75<br>76<br>77       |
| دارالفكر بيردت<br>كوك ياكستان<br>كوك ياكستان<br>دارالمعرف بيروت<br>دارالمعرف بيروت<br>رضافا كانديش لا بور | امام ابوذ کریا محی الدین بن شرف نو دی به متو فی ۲۷۷ه<br>کمال الدین محمد بن عبد الواصد المعروف باین جهام به متوفی ۲۸۱ ه<br>علامه همام مولانا شخص نظام متوفی ۱۲۱۱ هه و جماعته من علاء البند<br>محمد امین این عابدین شامی به متوفی ۲۵۲۱ هه<br>اعلی حضرت امام احمد رضاخان به متوفی ۲۳۲۱ هه | المجموع شرح المهذب<br>فتح القدير<br>الفتاوى الهندية<br>ود المحتار مع الدر المختار | 73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78 |

الله والمسلم المرافقة المواقية والموت المان

جلدؤؤم

|                                           | كقباتموف                                                      |                               |     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|
| دارالكتب العلميه بيروت                    | شيخ الاسلام عبد الله ين مبارك المروزي متوفى ١٨١ ه             | الزهد                         | 81  |
| وارالغد الجديد بيروت<br>١٣٢٦ء             | ابوعبدالله امام احمد بن مجمد بن عنبل الشيباني، متونى ا ٢٣ ه   | الزهد                         | 82  |
| دارا خلفا دلىكتاب الاسلامي كويت<br>١٠٠٠ م | هنادین التری بن مصعب التیمی الداری الکوفی متو فی ۳۴۶ ه        | الزهد                         | 83  |
| دارالمشكاة حلوان مصر<br>۱۳۱۵ م            | امام البودا و دسليمان بن اشعث بجستانی متوفی ۲۷۵ ه             | الزهد                         | 84  |
| المكتبة العصرية ببروت<br>١٨٢٧ه            | عبدالله بن محد البغد اوى المعروف بابن الى الدنيا، متوفى ٢٨١ ه | الموسوعةلابنابي الدنبا        | 85  |
| الدارانشلفيه کويت<br>۸۸۸۸                 | عبدالله بن ثمرالبغد اوى المعروف بابن ابي الدنيا، متوفى ٢٨١ ه  | الودع                         | 86  |
| دارالكتبالعلميه بيروت<br>۱۳۰۶             | امام احمد بين څمه خلال ،متو في ۱۱ سره                         | الامر بالمعروف ونهى عن المنكر | 87  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۱ه            | ابوبكراحدين مروان الدينوري المالكي، متوفى ١٣٣٣هه              | المجالسةو جواهر العلم         | 88  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۶ه            | فيخ ابوطالب محمد بن عطيه حارثی کی متو فی ۳۸۷ ه                | قوتالقلوب                     | 89  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۶۸             | ابوتمر يوسف عبد الله بن محد بن عبد البرقرطبي، متوفى ١٢٣٠ ه    | جامع بيان العلم و فضله        | 90  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۸ه            | امام الوالقا مم عبدالكريم بن هوازن القشيرى متوفى ٦٥ ٣ هـ      | الرسالةالقشيرية               | 91  |
| وارصادر بیروت<br>۲۰۰۰                     | امام ابوعامد ثمه بن تكه غزالي متو في ٥٠٥ ه                    | احياءعلوم الدين               | 92  |
| مؤسسة السير وان بيروت                     | امام ابوحامه تحمد بن محمد غز الى ،متو في ۵۰۵ ه                | منها جالعابدين                | 93  |
| برا دران علمی ایران                       | امام ابوحامد تُمَد بن مُحد غز الى ،متو في ٥٠٥ ه               | كيميائے سعادت                 | 94  |
| دارلفکر بیروت<br>۱۴۴۴                     | امام ا بوحامه محمد بن محمد غز الى ،متو فى 4 4 ه در            | مجموعةرسائلالامامالغزالي      | 95  |
| مكتبة المدين <i>دكراچي</i><br>۱۳۲۸ه       | امام ابوفرج عبدالرحمن بن بلی این جوزی متو فی ۹۵ ۵ ه           | عيون الحاكا يات               | 96  |
| دارالمعرف بيروت<br>وأهاء                  | ابوالعباس احمد بن محمد بن على بن تجريبتني ،متوفى ٩٤٧ ه        | الزواجرعن اقتراف الكبائر      | 97  |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۲۰۰۹             | څه بن څه ين عبدالر ڏاق المعروف بمرتضي الزبيدي متو في ۴۰۵ اھ   | اتحافالسادةالمتقين            | 98  |
| دارالفكر بيردت                            | عثان بن حسن بن احمد الشاكر الخربوي متو في ١٣٦١ ه              | درةالناصحين                   | 99  |
| الهمتازيبلي كيشنز لا جور<br>۱۳۱۴ ه        | علامة محمد عبد الحكيم شرف قادري ،متوفى ١٣٢٨ ه                 | من تفخات الخلو د              | 100 |
| مكتبة المدينة كراچى<br>٢٠٠٤               | امير المسنت بانى دعوت اسلامي مولا نامحمد الياس عطار قادري     | فيضان سنت                     | 101 |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلَس المَدَوَقَةُ الدِّهْمِيَّةِ (وعوت الدان)

|                                 | كشب سير وتاريخ ومغازى                                          |                                  |     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۱ه  | علامه فحد بن عمر بن واقدى ،متو فى ٤٠٠ س                        | فتوحالشام                        | 102 |
| مخطوط                           | علامه څخه بن عمر بن واقد کې ،متو في ۴۰۷ ه                      | فتوحاالشام                       | 103 |
| دارالمعرفه بیروت<br>۱۹۶۱        | الومجمز عبدالملك بن مبشام بمتوفى ٣١٣ ه                         | السيرةالنبوية                    | 104 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۸ه  | محمد بن سعد بن منبع هاشی منتونی ۲۳۰ ه                          | الطبقات الكبرى                   | 105 |
| دارالفكرقم ايران<br>۱۳۱۰ه       | ابوزيدعمر بن شبّه النميرى البصرى بمتو في ٢٦٢ ه                 | تاريخ المدينة المنورة            | 106 |
| دارخضر بیروت<br>۱۹ ۱۵ م         | الوعبد الله محمد بن اسحاق بن العباس المكى الفاكين متو في ٢٧٣ ه | اخبارمكة                         | 107 |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت<br>۱۳۱۸ه | الوجمد عبد الله بن مسلم بن قتيب الدينوري، متوفى ٢٧٦ ه          | عيونالاخبار                      | 108 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۳۱۵          | احمد بن يحيى بن جابرين داودالبلا ذرى بهتو في ٢٤٩ ه             | انسابالاشراف                     | 109 |
| عالم الكتب قاحره مصر            | امام ابو بكر محمد بن خلف وكيع بغداد كي متو في ٢٠ ٣ ه           | اخبارالقضاة                      | 110 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۰۶   | ابوجعفر تحدین جریرالطبری متوفی ۱۰ ۳۵                           | تاريخالطبرى                      | 111 |
| دادالیشیر مصر<br>۱۳۰۸           | ايوبلال الحسن بن عبد الله بن بهل العسكري متو في ٩٥ سه          | الاوائل                          | 112 |
| دارالكتب العلميه بيروت          | حافظ ابولعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعي متوفى • ١٩٣٠ ه     | اخباراصيهان                      | 113 |
| دارالعقيد دلكراث بيروت          | امام ابوفرج عبدالرحن بن بلی این جوزی متونی ۵۹۷ ه               | مناقب مير المومنين عمر بن الخطاب | 114 |
| مکهٔ مکرمهٔ عرب شریف<br>۱۳۱۵    | امام الوفرج عبدالرحن بن على ابّن جوزى متو في ١٩٥هـ             | المنتظم                          | 115 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۱۶   | امام ابوفرج عبدالرحمٰن بن بلی این جوزی متوفی ۵۹۷ ه             | التيصرة                          | 116 |
| ایران                           | شيخ فريدالدين عطار بهتو في ٢١٦ه                                | تذكرةالاولياء                    | 117 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۸ه  | ابواکھن ملی بن خمد بن اثیر بزری متو فی • ۶۳۰ ۱۵                | الكامل في التاريخ                | 118 |
| دارالكتب العلميه بيروت          | امام شیخ ایوجعفر احد طبری متونی ۱۹۹۳ ه                         | المرياض النضرة                   | 119 |
| دارالکتابالعربی بیردت<br>۱۳۰۷ه  | امام خمد بمن احمد بن عثمان ذهبي متو في ٨ ٣٠ 4 ه                | تاريخالاسلام                     | 120 |
| دارالفكر بيروت<br>١٣١٨          | عما والمدين اساعيل بن عمرا بن كثير ومشقى متو في 444 ھ          | البدايةوالنهاية                  | 121 |
| بابالديندكراپى                  | امام جلال المدين بن ابي بكرسيوطي شافعي مبتوفي ا 9 هـ           | تاريخالخلفاء                     | 122 |

الله المنتسخة المنتسكة المنتسك

جلدؤؤم

Λ£Υ

### فيضاب فاروق اعظم

| واراحياءالتراث العربي بيروت           | نورالدين ايوالحسن على بن عبد الملّدالشافعي اسمهودي بمتوفي ٩١١ ه | وفاءالوفاء             | 123 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| مركز ابلسنت بركات رضابند              | شُيْرُ مُعَقَّىٰ عبدالحق محدث دبلوي،متو في ١٠٥٢ ه               | مدارج النبوة           | 124 |
| دارالكتب العلميه بيروت                | عبدالملك بن حسين عصا مي متو في ١١١١ ه                           | سمطنجوم العوالي        | 125 |
| مظهم لاجور                            | مولا نامخد دم محمر ہاشم شمنھوی متو فی ۱۱۷۴ھ                     | سيرت سيدالانبياء       | 126 |
| بابالمدينة كراچي                      | شاه ولى اللّه محدث وبلوى متوفى ١١٤١ه                            | ازالةالخفاء            | 127 |
| مرکز اہل سنت برکات رضا ہند<br>۱۹۲۱ء   | امام يوسف بن اساعيل نبها في متوفى ١٣٥٠ ١٥                       | حجة الله على العالمين  | 128 |
| شبیر پراورز لا ہور<br>۱۰۲۰ء           | علامه عبدالتتار جمداني صاحب                                     | مردان عرب              | 129 |
| مكتبة المدينة كراچي                   | اميرا المسنت بانى وتوت اسلامي مولا نامحمدالياس عطار قادري       | سيدى قطب مدينه         | 130 |
| مكتبة المدين <i>هُ ك</i> راجي<br>١٣٢٢ | شعبه فيضان صحابه والل بيت المدينة العلميه                       | فيضان صديق اكبر        | 131 |
|                                       | كتباسها الرجال                                                  |                        |     |
| المكتب الاسلامي بيروت<br>۱۹۸۰ء        | الوالسن على بن عبد الله بن جعفر السعدي المديني متوفى ٢٣٠٥ هـ    | العلل                  | 132 |
| عرب شریف<br>۱۳۲۲                      | امام احمد بن محمر بن صنبل متو في ا ۲۴ ه                         | العلل ومعرفة الرجال    | 133 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۹۱۹ه        | ابوحاتم محمه بن حبان تتيمي الداري ،متو في ۵۴ سرھ                | كتابالثقات             | 134 |
| دارالکتبالعلمیه بیردت<br>۱۳۱۸ه        | امام ابواحمد عبد اللَّه بن عدى جرجاني ،منوفي ٣١٥هـ              | الكامل في ضعفاء الرجال | 135 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۲۶ه        | حافظ ابوقعيم احمد بن عبد الله اصقباني شافعي متوفى • ٣٣٠ ه       | معرفةالصحابة           | 136 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۱۵         | ابوتمر يوسف عبد الله بن محمد بن عبد البر قرطبي متو في ٣٧٣ هذ    | الاستيعاب              | 137 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۶۷ه        | امام ابوفرج عبدالرصن بن على ابن جوزى،متو في ٥٩٧ ه               | صفةالصفوة              | 138 |
| داراحیاءالتر اشالعر فی بیروت<br>۱۳۱۶ه | ابوالحسن ملى بن محمد المعروف بابن الاثيرالجزري بهتو في • ٦٣ ه   | اسدائغابة              | 139 |
| دارالفكر بيروت<br>دارالفكر بيروت      | امام ابوز کریا می الدین بن شرف نووی متوفی ۲۷۲ ه                 | تهذيب الاسماء واللغات  | 140 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۴۱۷ه               | ا مام مجمد بن احمد بن عثمان ذهبی متوفی ۸ ۴ سره                  | سير اعلام النبلاء      | 141 |
| دارالکتبالعلمیه بیردت<br>۱۳۱۹         | امام محمد بن احمد بن عثان الذهبي بمتو في ۴ ٨ ٢٠ ير              | تذكرةالحفاظ            | 142 |
| دارا حياءالكتب العربية                | امام تاج الدين بن على بن عبدالكا في السبكي ،متو في ا 2 4 ه      | طبقات الشافعية الكبرى  | 143 |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَفِكَ شَالِيِّهُمِيُّ فِي (وَوَتِ اللَّالِي )

| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۲۷ه  | ابوالخيرشس الدين محمد بن محمد اليسف ابن الجزري بمتوفى ٨٣٣ه  | غاية النهاية في طبقات القراء | 144 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| دارالفكر بيروت<br>د ۱۳۱۸        | امام حافظ احمد بن على بن حجرعسقلاني متو في ٨٥٢ ه            | تهذيبالتهذيب                 | 145 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۳۱۵   | ا مام حافظ احمد بن على بن ججرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه            | الاصابة في تمييز الصحابة     | 146 |
| دارالکتابالعربی بیروت<br>۱۴۲۵   | شیخ مجمد عبدالرحمٰن سخاوی مهتو فی ۹۰۲ هد                    | المقاصدالحسنة                | 147 |
|                                 | كتب لغت معاجم وبلدان                                        |                              |     |
| مكتبة العلال بيروت<br>١٠٠٧ه     | احمد بن يحيلي بن جابر بن داود البلا ذري بمتوفى ٢٤٩ ه        | فتو حالبلدان                 | 148 |
| دارالکنپالعلمیه بیروت<br>۲۰۱۱   | ابوالسعادات المبارك بن محمدا بن الاثيرالجزري متوفى ٢٠٦ ه    | النهايةفىغريبالاثر           | 149 |
| داراحياءالتراث العربي بيروت     | الامام شباب الدين الي عبد الله الحموى متوفى ٢٢٧ ه           | معجم البلدان                 | 150 |
| مؤسسة الاعلمي بيروت<br>١٣٢٦ م   | محمد بن مکرم این منظورافریقی متوفی ۱۱ که ه                  | لسانالعرب                    | 151 |
| کویت<br>۱۳۰۵                    | محدين محدين عبدالردّاق المعروف بمرتضى الزبيدي بمتوفى ٢٠٠٥ ه | تاجالعروس                    | 152 |
|                                 | متغرق كتب                                                   |                              |     |
| مكتبة الخانجي مصر<br>١٠١٠ه      | الوعثان عمروين يحرالمعروف بالجاحظ متوفى ٢٥٥ ه               | البيان والتبيين              | 153 |
| دارالکتبالعلمیه بیروت<br>۱۴۱۶ه  | الفقيه احمد بن محمد بن عبدر تبدالا ندلسي متو في ۳۲۸ ه       | المقدالفريد                  | 154 |
| مكتبة المعارف الرياض<br>۱۴۰۶ه   | حافظ ابوبکر علی بن احمد خطیب بغدادی ،متوفی ۳۲۳ ه            | الجامع لاخلاق الراوى         | 155 |
| مؤسسة الاعلمي بيروت<br>١٥١٠ م   | ابوالقاسم محمود بن عمر وزمخشری ،متو فی ۵۳۸ ۵                | ربيعالابرار                  | 156 |
| دارالکتبالعلمیة بیروت<br>۱۴۰۱ م | ابوسعد عبدالكريم بن مجمد مروزي بمتو في ٦٢ ٧ ه               | ادبالاملاءوالاستملاء         | 157 |
| دارصاور بیروت<br>۱۹۹۱ء          | ابوالمعالى بباءالدين حمدين حسن البغدادى المتوفى ٦٢٣ ه       | التذكرةالحمدونية             | 158 |
| دارالفکر بیروت<br>۱۳۱۹ه         | ابوالفتح شباب المدين محمد بن احمد الانشيبي متوفى ٨٥٢ ه      | المستطرف                     | 159 |
| بابالمدينة كراچى                | شاه و نبي اللّه محدث دبلوي بمتو في ١١٤١ه                    | حجةاللهالبالغة               | 160 |



وَيُنْ كُنُّ : معلس للدَفَدَ تَشَالدِهميٌّ فَق (وموت اللان)

جلدؤؤم

#### متحلس المدينة العلمية

# كى طر فدسے پیش كر دہ 261 كتبور سائل كى فهر ست

| كل صفحات | كتاب كانام                                                                                                    | نمبرشار |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|          | شعبه كُتْب إعلى حضوت                                                                                          |         |
| 40       | راهِ خدا يُل خرجٌ كرنے كفضاكل (وَاذُ الْقَحْطِ وَالْوَبَاء بِدَعُوَ قِالْجِيْرَ انِ وَمُوَاسَاقِ الْفُقَرَاء) | 1       |
| 199      | كُرْي نُوتْ كَيْرَى احكامات (كِفْلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِمِ فِيْ أَحْكَامٍ قِرْطَاسِ الدَّرَاهِم)              | 2       |
| 326      | فَضَائِل وَمَا (اَحْسَنَ الْوِعَاءِلِآذَابِ الدُّعَاءَمَعَهٰ ذَيْلُ الْمُذَّعَاءُ لِإَحْسَنِ الْوِعَاء)       | 3       |
| 55       | عيرين ميں گلے مانا كيها؟ (وِ شَاحُ الْمِعِيْد فِي تَحُلِيلِ مُعَانَقَةِ الْمِيْدِ)                            | 4       |
| 125      | والديّن ، زوجين اوراسا تذه ك مقوق ( ٱللَّحَقُوق لِطَزْحِ الْعَقَوُق)                                          | 5       |
| 561      | ''لملفو ظ''المعروف به''ملفوظات اعلى حضرت'' (مكمل چارجھے )                                                     | 6       |
| 57       | شريعت وطريقت (مَقَال عُرَفَاء بِإِعْزَ ازِشَوْعٍ وَعُلَمَاء)                                                  | 7       |
| 60       | ولايت كا آسان راسته (تصور شيخ ) ( ٱلْيَافُو تَهُ الْوَ اصِطَة )                                               | 8       |
| 41       | معاشی ترتی کاراز( حاشیه وتشریح تدبیرفلاح ونجات واصلاح)                                                        | 9       |
| 100      | اعلى حضرت ئے سوال جواب (إِظْهَارُ الْحَقِّ الْجَلِي)                                                          | 10      |
| 47       | حقوقُ العبادكييمعاف بهول؟ (أغجَب الْإهْدَاد)                                                                  | 11      |
| 63       | ثبوت بلال كے طریقے (طُوٰقُ إِثْبَاتِ هِلَال)                                                                  | 12      |
| 31       | اولاد كے حقوق (مَشْعَلَةُ الْإِرْشَاد)                                                                        | 13      |
| 74       | ا ئيان کی پيچان ( حاشيتمهيدائيان )                                                                            | 14      |
| 46       | ٱلْوَظِيْفَةُالْكَرِيْمَة                                                                                     | 15      |
| 1185     | كنز الايمان مع خزائن العرفان                                                                                  | 16      |
| 446      | <i>حد</i> ائق بخشش                                                                                            | 17      |
| 37       | بياض پاك مجمة الاسلام                                                                                         | 18      |
| 524      | تفير صراط البنان                                                                                              | 19      |
| 570      | جَدُالْمُمْتَارِعَلْيرَدِالْمُحْتَار (جلداول)                                                                 | 20      |

جلدۇؤم

| 672                    | جَدُّالُمُمْتَارِعَلٰى رَدِّالْمُحْتَار (جلدثاني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 713                    | جَذُالْمُمْتَارِ عَلٰى رَدِّالْمُحْتَارِ (جلدثالث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22               |
| 650                    | جَدُّالْمُمْتَارِعَلٰيرَدِّالْمُحْتَار (جلدرابع)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23               |
| 483                    | جَذُالُمْمُتَارِعَلٰي رَدِّالُمْحُتَار (جلدخامس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24               |
| 458                    | اَلتَعْلِيْقُ الرَّضَوِي عَلَى صَحِيْحِ الْبَخَارِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25               |
| 27                     | كِفُلُ الْفَقِيْهِ الْفَاهِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26               |
| 62                     | <b>ٱلأَجَازَاتُ الْمَتِينَة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27               |
| 93                     | ٱلزَّمْوَمَةُ الْقَمَوِيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28               |
| 46                     | ٱلْفَصْلُ الْمَوْهَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29               |
| 77                     | تَمْهِيْدُالْإِيْمَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30               |
| 70                     | <b>اَجْلَى الْإِعْلَام</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31               |
| 60                     | إِقَامَةًا لُقِيَامَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32               |
|                        | شعبةتراجم كثب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| 896                    | الله والوس كى باتيس (حِلْيَةُ الأوْلِيَاء وَطَبَقَاتَ الْأَصْفِيَاء) (جلداول)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                |
| 625                    | الله والوس كى باتيس (جِلْيَةُ الْأَوْلِيَاء وَطَبَقَاتُ الْأَصْفِيّاء) (جلدوم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                |
| 112                    | مَ لَى آ تَا كَرُوشُ فَيْكِ (ٱلْبَاهِرِ فِي حُكُمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                |
| 28                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 20                     | ماية عرش كس كوطح المدر : (تَمْهِينُدالْفَرْش فِي الْخِصَالِ الْمُؤجِبَةِ لِظِلِ الْعَرْش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                |
| 142                    | ساية عرش الس كوسط گارر؟ (تَمْهِينْ الفَوْش فِي الْخِصَالِ الْمَوْجِبَة لِظِلَ الْعَوْش)<br>تَيكيوں كى جزائيں اور گنا ہوں كى سزائيں (قُرَّةُ الْغَيْوْن وَمْفَوَ خَالْقُلْبِ الْمَحْوَوْن)                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4</b><br>5    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| 142                    | نيكيوں كى جزائيں اور گنا ہوں كى مزائيں (فَرَّ قَالُغينُ ن وَمَفَوَ حَالُقُلْبِ الْمَحْزُون)<br>نصيحتوں كى مدنى چھول بوسيلهُ احاديث رسول (اَلْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَة)<br>جنت ميں لے جانے والے اعمال (اَلْمَتْجَوْ الوَّ ابح فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِح)                                                                                                                                                                                 | 5                |
| 142<br>54              | نيكيوں كى جزائيں اور گنا ہوں كى مزائيں (فَرَّ قَالُغينُ ن وَمَفَرِّ حَالُقُلْبِ الْمَحْزُون)<br>نصيحتوں كى مدنى چھول بوسيلهٔ احاديث رسول (اَلْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَة)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5<br>6           |
| 142<br>54<br>743       | تيكيوں كى جزائي اور گنا ہوں كى سزائي (فَرَقَ الْغَينُ ن وَهَفَرِ حُ الْقُلْبِ الْمَخذُون) تعيوں كى مدنى چول بوسيلة احاديث رسول (اَلْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَة) جنت ميں لے جانے والے اعمال (اَلْمَتْجَز الرَّ ابِح فِي ثَوَّابِ الْعَمَلِ الصَّالِح) امام اعظم عَلَيْهِ دَحتَةُ اللهِ الْاَحْرَمِ كَي وَسِيتِين (وَصَايَا إِهَامٍ اَعْظَم عَلَيْهِ الرَّحْمَة) جنبم ميں لے جانے والے اعمال (جلداول) (اَلزَّ وَاجِوعَنْ اَقْتِرَافِ الْكَمَائِو) | 5<br>6<br>7      |
| 142<br>54<br>743<br>46 | تيكيوں كى جزائي اور گنا بول كى مزائي (فَرَّ قَالَغنوْن وَ مَفَرِ حُالْقُلْبِ الْمَخزُوْن) نصحتوں كـ مدنى چول بوسيلهُ احاديث رسول (اَلْمَوَاعِظ فِي الْاَحَادِيْثِ الْقُدْسِيَة) جنت ميں لے جانے والے اعمال (اَلْمَتْجَوْ الوَّ ابِع فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الضَّالِع) امام اعظم عَلَيْهِ دَحمَةُ اللهِ الْاَكْنَ مركى وسيتيں (وَصَابَا إِمَامٍ اَعْظَم عَلَيْهِ الوَّحْمَة)                                                                                    | 5<br>6<br>7<br>8 |

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْزَفَتُ الْفِلْمِينَةِ (وَوَتِ اللانِ)

جلدۇؤم

| 85   | ونیاسے بے رغبتی اور امیدوں کی کی (اَلزَ هدوَ فَضرُ الأَمَل)                            | 12 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 102  | راوِيلم (تَعْلِيهٔ الْمُتَعَلِّم طَرِيقَ التَّعَلُّم)                                  | 13 |
| 412  | عُيْوْنَ الْمِحِكَايَات (مترجم ، حصه اول)                                              | 14 |
| 413  | غْنِوْنَ الْمُحِكَايَات(مترجم بصدوم)                                                   | 15 |
| 641  | احياءالعلوم كاخلاصه (لُبَابُ الْإِحْيَاء)                                              | 16 |
| 649  | حكايتيں اور تشيختیں (اَلدَّ وْ صُ الْفَائِق)                                           | 17 |
| 122  | ا چھے برے عمل (دِسَالَةُ اللَّهُ أَلَهُ ذَا كَوَةً)                                    | 18 |
| 122  | شَكر كِ فَضَاكُل (ٱلشُّكُو لِلهُ عَزْدَمِلُ)                                           | 19 |
| 102  | حسنِ اخلاق (مَكَادِمُ الْأَخْلَاق)                                                     | 20 |
| 300  | آ نسوؤل كادر با (بَحْز اللَّهُ مُوع)                                                   | 21 |
| 63   | آ دابِ دين (اَلْاَدَب فِي الدِيُن)                                                     | 22 |
| 36   | شَاهِراه اوليا (مِنْهَا جُالُعَارِ فِيْن)                                              | 23 |
| 64   | بيثي كونفيحت (اَيُهَا الْوَلَد)                                                        | 24 |
| 148  | الدَّعْوَة اِلَى الْفِكْر                                                              | 25 |
| 866  | اصلاحِ اعمال (حِلداول) (ٱلْحَدِيْقَةُ النَّدِيَّة شَرْحُ طَرِيْقَةِ النَّمْحَمَدِيَّة) | 26 |
| 1012 | جَهِمْ مِن لِهِ إِنْ وَالْحَامَال (جلدوم) (اَلزَّوَاجِرعَنْ اقْتِرَافِ الْكَبَائِر)    | 27 |
| 105  | عاشقانِ مديث كى حكايات (ألرِّ خلَة فِي طَلْبِ الْمَحَدِيْث)                            | 28 |
| 1124 | احياء العلوم (جلداول) (احياء علو م الدين)                                              | 29 |
| 1400 | احياءالعلوم (جلددوم) (احياء علو م المدين)                                              | 30 |
| 826  | قوت القلوب ( اردو ، جلداول )                                                           | 31 |
|      | شعبه دوسی کائب                                                                         |    |
| 241  | مراح الارواح مع حاشية ضياء الاصباح                                                     | 1  |
| 155  | الاربعينالنوويةفيالأحاديثالنبوية                                                       | 2  |
| 325  | اتقان الفراسة شرح ديوان الحماسة                                                        | 3  |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَفِكَ شَالِيِّهُ مِنْ فَقَ (وَكُوتِ اللَّالِي )

| 4  | اصول الشاشي مع احسن الحواشي            | 299 |
|----|----------------------------------------|-----|
| 5  | نور الايضاح مع حاشية النورو الضياء     | 392 |
| 6  | شرح العقائدمع حاشية جمع الفرائد        | 384 |
| 7  | الفرح الكامل على شرح مئة عامل          | 158 |
| 8  | عناية النحو في شرح هداية النحو         | 280 |
| 9  | صرف بهائى مع حاشية صرف بنائى           | 55  |
| 10 | دروس البلاغةمع شموس البراعة            | 241 |
| 11 | مقدمة الشيخ مع التحفة المرضية          | 119 |
| 12 | نزهةالنظر شرح نخبة الفكر               | 175 |
| 13 | نحوميرمع حاشية نحو منير                | 203 |
| 14 | تلخيص اصول الشاشي                      | 144 |
| 15 | نصابالنحو                              | 288 |
| 16 | نصاب اصولِ حديث                        | 95  |
| 17 | نصابالتجويد                            | 79  |
| 18 | المحادثة العربية                       | 101 |
| 19 | تعريفاتِ نحوية                         | 45  |
| 20 | خاصيات ابو اب                          | 141 |
| 21 | شو حمئة عامل                           | 44  |
| 22 | نصابالصرف                              | 343 |
| 23 | نصاب المنطق                            | 168 |
| 24 | انوارالحديث                            | 466 |
| 25 | نصابالادب                              | 184 |
| 26 | تفسير الجلالين مع حاشية انو ار الحرمين | 364 |
| 27 | خلفائے راشدین                          | 341 |
|    |                                        |     |

جلددُوُم

| A 5 A | ( فضار ن فار وق اعظم ) |
|-------|------------------------|
| 7-7   | ر حيد دود السر         |

| ( المدينة العلمية كى كتب | ( \ £ \ |
|--------------------------|---------|
|--------------------------|---------|

| 317  | قصیده برده مع شرح خریوتی                                               | 28    |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 228  | فیض الا دب( مکمل حصه اوّل ، دوم )                                      | 29    |
| 173  | احياءالعلوم (عربي)                                                     | 30    |
| 252  | کافیہ مع شرح ناجیہ<br>کافیہ مع شرح ناجیہ                               | 31    |
| 128  | الحقالمبين                                                             | 32    |
|      | ن در                                                                   |       |
| 274  | صحاب كرام دِخوَانُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ ٱجْهَيُعِيْن كاعْشَق رسول | 1     |
| 1360 | بپارشر بیت،جلداوّل (1 تا 6)                                            | 2     |
| 1304 | بهارش یعت جلد دوم (حصه 7 تا 13)                                        | 3     |
| 59   | أمبهات المؤمنين دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ                        | 4     |
| 422  | عجائب القرآن مع غرائب القرآن                                           | 5     |
| 244  | گلدسته عقائدو اعمال                                                    | 6     |
| 312  | بهارشر یعت (سولهوان حصه)                                               | 7     |
| 142  | تحقيقات                                                                | 8     |
| 56   | الجھے ماحول کی برکتیں                                                  | 9     |
| 679  | جنتی ز ب <u>ور</u>                                                     | 10    |
| 244  | علم القرآ ن                                                            | 11    |
| 192  | سوانح كربلا                                                            | 12    |
| 112  | اربعين حنفيه                                                           | 13    |
| 64   | كتاب العقائد                                                           | 14    |
| 246  | منتخب حديثتين                                                          | 15    |
| 170  | اسلامی زندگ                                                            | 16    |
| 108  | آئينهٔ قيامت                                                           | 17    |
| _    | نتخب حدیثیں<br>اسلامی زندگی<br>آئیئر قیامت<br>فآویٔ اہل سنت (سات جھے)  | 18/24 |

جلدؤؤم

وَيُنْ كُنْ مِعِلِسِ لِلْدَفِقَةُ الدِّلْمِيَّةِ فَقَا (وَوَتِ اللَّالِي )

| 1. 1.7 [* 1 . 1     |         |                            |
|---------------------|---------|----------------------------|
| ( فیضائی فاروق اعظم | ( 189 ) | ( المدينة العلمية في كتب ) |

| $\overline{}$ |                                                     | $\overline{}$ |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 50            | حق وباطل كا فرق                                     | 25            |
| 249           | بهشت کی سخیال                                       | 26            |
| 207           | جہنم کےخطرات                                        | 27            |
| 346           | کرا مات ِ صحابہ                                     | 28            |
| 78            | اخلا <b>ق ا</b> لصالحين                             | 29            |
| 875           | سيرت مصطفى                                          | 30            |
| 133           | آ کینهٔ عبرت                                        | 31            |
| 1332          | بهارشر يعت جلدسوم (حصه 14 تا 20)                    | 32            |
| 470           | جنت کے طابگاروں کے لئے مدنی گلدستہ                  | 33            |
| 49            | فيضانِنماز                                          | 34            |
| 16            | دُرُ و <b>دوس</b> لام                               | 35            |
| 20            | فيضان ينس شريف مع دعائے نصف شعبان المعظم            | 36            |
|               | شفيه فيشبان صبحابه وامل بيت                         |               |
| 56            | حضرت طلحه بَن عبيد اللّه دَهِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه | 1             |
| 72            | حصرت زبير بن عوام دَخِنَ اللهُ تَعَالَى عَنْه       | 2             |
| 89            | حفرت سيدناسعد بن الي وقاص دَخِيَ اللهُ تَعَالىءَنُه | 3             |
| 60            | حفرت ابوسبيده بن جراح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه   | 4             |
| 132           | حصرت عبدالرحمن بنعوف دَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْه     | 5             |
| 32            | فيضان سعيد بمن زيد دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْه      | 6             |
| 723           | فيضان صديق اكبر دَخِى اللهُ تَعَالَ عَنْه           | 7             |
|               | شعبه فيضنان صحابيات                                 |               |
| 501           | شانِ خاتونِ جنّت (رَهِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهَا)     | 1             |
| (             | شعبه امتلاحی کُتُب                                  |               |
| 106           | عُوثِ بِإِكَ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰءَنُه كِحالات    | _ 1 _         |

جلددُوُم

|     | Y                                                                                          | ,——· |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 97  | تكبر                                                                                       | 2    |
| 87  | قراطين مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم                               | 3    |
| 57  | بدِّمُانی                                                                                  | 4    |
| 115 | قبر میں آنے والا دوست                                                                      | 5    |
| 32  | نور کا کھلونا                                                                              | 6    |
| 49  | اعلی حصرت کی انفرادی کوششیں                                                                | 7    |
| 164 | فكريد يبند                                                                                 | 8    |
| 32  | امتحان کی تیاری کیسے کریں؟                                                                 | 9    |
| 170 | ر یا کاری                                                                                  | 10   |
| 262 | قوم جِنّات اورامير املسنّت                                                                 | 11   |
| 48  | عشركا دكام                                                                                 | 12   |
| 124 | توبه کی روایات و حکایات                                                                    | 13   |
| 150 | فيضانِ زكوة                                                                                | 14   |
| 66  | احاد پیشِ مبارکہ کے انوار                                                                  | 15   |
| 187 | <b>تربیت اد</b> لاد                                                                        | 16   |
| 63  | كامياب طالب علم كون؟                                                                       | 17   |
| 32  | ئى وى اور مُووى                                                                            | 18   |
| 30  | طلاق کے آسان مسائل                                                                         | 19   |
| 96  | مفتی دعوت ِاسلامی                                                                          | 20   |
| 120 | فيضانِ چېل احاديث                                                                          | 21   |
| 215 | شرح شجره قا دربيه                                                                          | 22   |
| 39  | نماز میں لقمہ دینے کے مسائل                                                                | 23   |
| 160 | خوف ِ خداعَذُو خَلُ                                                                        | 24   |
| 100 | شرح شجره قا دربی<br>نماز میں لقمہ دینے کے مسائل<br>خوف ضدا عذا علیہ<br>نخار ف امیر اہلسنّت | 25   |
|     |                                                                                            |      |

جلدۇؤم

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسَ لَلْدَفِكَ شَالِيِّهُمِيُّ فِي (وَوَتِ اللَّالِي )

| ( فيضار ، فار وقاعظم | (      | ال مالغلال انه          |
|----------------------|--------|-------------------------|
|                      | ( ^- / | المكريبية المعلمة في سب |
|                      |        |                         |

| 200 | انفرادي كوشش                                                             | 26 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 62  | آیات قرآنی کے انوار<br>آیات قرآنی کے انوار                               | 27 |
| 696 | نیک بننے اور بنانے کے طریقے<br>نیک بننے اور بنانے کے طریقے               | 28 |
|     | * . *                                                                    |    |
| 325 | فيضانِ احياء العلوم                                                      | 29 |
| 408 | ضيائے صدقات                                                              | 30 |
| 152 | جنت کی دو چابیا <i>ل</i>                                                 | 31 |
| 43  | كامياب استاذ كون؟                                                        | 32 |
| 33  | تنگ دئتی کے اسباب                                                        | 33 |
| 590 | حفرت سيدناعمر بن عبدالعزيز کي 425 د کايات                                | 34 |
| 48  | حج وعمره كالمختصرطريقيه                                                  | 35 |
| 168 | حبله بازی کے نقصانات                                                     | 36 |
| 22  | قصيده برده سے روحانی علاج                                                | 37 |
| 25  | تذكره صدرالا فاضل                                                        | 38 |
| 125 | سنتیں اور آ داب                                                          | 39 |
| 83  | يغض وكيبنه                                                               | 40 |
| 60  | اسلام کی بنیادی با نیں (حصہ 1) (سابقہ نام: مدنی نصاب برائے مدنی قاعدہ)   | 41 |
| 104 | اسلام کی بنیادی با نیں (حصد 2) (سابقدنام: مدنی نصاب برائے ناظرہ)         | 42 |
| 352 | اسلام کی بنیادی با تنی (حصه 3)                                           | 43 |
| 48  | مزارات اولیاء کی حکایات                                                  | 44 |
| 79  | فينان اسلام كورس (حصداوّل)                                               | 45 |
| 102 | فيضانِ اسلام كورس (حصه دوم )                                             | 46 |
| 208 | محبوب عطار کی 122 دکایات                                                 | 47 |
|     | شعبه امير اهلسنت                                                         |    |
| 49  | سر کار صَفَ اللهُ تَعَالُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کا پيغام عطار كے نام | 1  |

الله والمستنطقة المنتقطة المنت

جلددوم

| 48  | مقد ں تحریرات کے ادب کے بارے میں سوال جواب                                                   | 2  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32  | اصلاح کاراز (مدنی چینل کی بهاریس حصه دوم)                                                    | 3  |
| 33  | 25 كر چين قيد يون اور يا درى كا قبول اسلام                                                   | 4  |
| 24  | دعوت اسلاى كى جيل خانه جات مين خدمات                                                         | 5  |
| 48  | وضوکے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج                                                          | 6  |
| 86  | تذكرة اميرا السنّت قسط سوم (سنّت نكاح)                                                       | 7  |
| 275 | آ داب مرهدِ كامل (مكمل يا في حصے )                                                           | 8  |
| 48  | بُنند آواز ہے ذکر کرنے میں حکمت                                                              | 9  |
| 48  | قبر کھل گئی                                                                                  | 10 |
| 48  | پانی کے بارے میں اہم معلومات                                                                 | 11 |
| 55  | گونگامبلغ                                                                                    | 12 |
| 220 | وعوت اسلامی کی مَدَ نی بهاری                                                                 | 13 |
| 33  | گمشده دولها                                                                                  | 14 |
| 33  | میں نے مدنی برقع کیوں پہنا؟                                                                  | 15 |
| 32  | جنوں کی د نیا                                                                                | 16 |
| 48  | تذكره أمير المسنّت قسط (2)                                                                   | 17 |
| 36  | غاقل درزی                                                                                    | 18 |
| 33  | مخالفت محبت میں کیسے بدلی؟                                                                   | 19 |
| 32  | مرده بول الله                                                                                | 20 |
| 49  | تذكرة اميرا المسنّت قسط (1)                                                                  | 21 |
| 32  | کفن کی سلامتی<br>تذکرهٔ امیرابلسنّت قسط (4)<br>میں حیادار کیسے بن؟<br>چل مدینه کی سعادت ل گئ | 22 |
| 49  | تذكرة اميرا المسنّت قسط (4)                                                                  | 23 |
| 32  | میں حیادار کیسے بن؟                                                                          | 24 |
| 32  | چل مدینه کی سعادت مل گئی                                                                     | 25 |

وَيُنْ كُنْ مَعِلَسِ لَلْدَفِقَطُ الدِّلْمِينَ فَقَالَ وَلَمَ يَتَ اللَّالِي )

| فضار فاروق اعظم | ( Aar | ال موالعله وي كات     |
|-----------------|-------|-----------------------|
| ر بيدن دود الحر |       | المديمة المنتية في سب |

| 32  | بذنصيب دولها                                                                        | 26 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 32  | معندور ب <sub>ک</sub> ی مبلغه کیسے بنی ؟                                            | 27 |
| 32  | ية صور كي مدد                                                                       | 28 |
| 24  | عطاری جن کاغسلِ میّیت                                                               | 29 |
| 32  | ہیرو نی کی تو بہ                                                                    | 30 |
| 32  | نومسلم کی در د بھری داستان                                                          | 31 |
| 32  | مدیخ کامیافر                                                                        | 32 |
| 32  | ۔<br>خوفناک دانتوں والا بچیہ                                                        | 33 |
| 32  | فلمی ادا کار کی تو به                                                               | 34 |
| 32  | ساس بہومیں سکے کاراز                                                                | 35 |
| 24  | قبرستان کی چڑیل                                                                     | 36 |
| 101 | فيضان امير ابلسنت                                                                   | 37 |
| 32  | حيرت انگيز حادثه                                                                    | 38 |
| 32  | ما ڈرن نو جوان کی تو بہ                                                             | 39 |
| 32  | كر يجين كا قبولِ اسلام                                                              | 40 |
| 33  | صالوة وسلام كي عاشقه                                                                | 41 |
| 32  | كرسجين مسلمان ہو گيا                                                                | 42 |
| 32  | ميوز يكل شوكا متوالا                                                                | 43 |
| 32  | نورانی چېرے والے بزرگ                                                               | 44 |
| 32  | آئنگھوں کا تارا                                                                     | 45 |
| 32  | ولی ہے نسبت کی برکت                                                                 | 46 |
| 32  | بابر کت روٹی<br>اغواشدہ بچوں کی واپسی<br>میں نیک کیسے بنا؟<br>شرانی ہمؤذن کیسے بنا؟ | 47 |
| 32  | اغواشده بچوں کی واپسی                                                               | 48 |
| 32  | میں نیک کیے بنا؟                                                                    | 49 |
| 32  | شرابی موذن کیسے بنا؟                                                                | 50 |

ِ جلددُؤم

| _  |                        |          |               |
|----|------------------------|----------|---------------|
|    | ا با سالعاسان€         | (        | فتأد فانتقالك |
|    | المكهبية العلمية في مت | ( // / / |               |
| \_ | . •                    |          |               |

|     | Υ                                                     | γ  |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| 32  | بد کردار کی توب                                       | 51 |
| 32  | خوش نصیبی کی کرنیں                                    | 52 |
| 32  | نا کام عاشق                                           | 53 |
| 32  | میں نے ویڈ یوسینٹر کیوں بند کیا؟                      | 54 |
| 32  | چیکتی آنکھوں والے بزرگ                                | 55 |
| 102 | علم وتعكمت كے 125 مدنى بھول (تذكر ہامير المسنت قسط 5) | 56 |
| 47  | حقوق العبادي احتياطيس (تذكره امير املسنت قسط 6)       | 57 |
| 32  | نادان عاشق                                            | 58 |
| 32  | سینما گھر کا شیدائی                                   | 59 |
| 23  | گو تگے بہروں کے بارے میں سوال جواب قسط پنجم (5)       | 60 |
| 32  | ڈ انسر نعت خواں بن گیا۔                               | 61 |
| 32  | گلوکار کیسے سدھرا؟                                    | 62 |
| 32  | نشے بازی اصلاح کاراز                                  | 63 |
| 32  | كالے بچھوكا خوف                                       | 64 |
| 32  | بريك ڈانسر كييے سدھرا؟                                | 65 |
| 32  | عجيب الخلقت بجي                                       | 66 |
| 33  | شرابی کی تو به                                        | 67 |
| 32  | قاتل امامت کے مصلے پر                                 | 68 |
| 32  | چندگھڑیوںکاسودا                                       | 69 |
| 32  | سينگوں دالی دلہن                                      | 70 |
| 30  | بھیا تک حادثہ                                         | 71 |
| 33  | خوفتاك بلا                                            | 72 |
| 27  | پرامرادکتا                                            | 73 |
| 16  | شادی خانه بربادی کے اسباب اور ان کاحل                 | 74 |
|     | <b>.</b>                                              |    |

**◎...◎...◎...◎...◎...◎...◎**...**◎** 

المُثِينُ مُن مطلس للدَف مَن اللَّه المُن اللَّه المُن اللَّه المُن اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّه اللَّا اللَّه اللَّا اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه ا

### 

بهار باغ ايمال حضرت قاروقِ اعظم بيل چراغ بزم عرفال حضرت فاروقِ اعظم بيل

نمایاں آپ کی ہر ادا سے ثان فاروقی خدا کی تیخ برال حضرت فاروقِ اعظم بیل

رسول الله نے فاروق کو اللہ سے مانگا

عطاء رب سجان حضرت فاروقِ اعظم بين

چنا اس پاک نے دیں کے لیے اس پاک ستھرے کو مبیب دین دارال حضرت فاروقِ اعظم ہیں

حبیب حق بیں طیب ان کے ماتھی بھی طاہر بی*ں* 

چنیده بهر پاکال حضرت فاروقِ اعظم بین

نہ کیول وہ ذات چمکے جس نے دین پاک چمکایا جہاں کے مہر تابال حضرت فاروقِ اعظم ہیں

عمر عامر ہیں دین کے حق تعالی ان کا ناصر ہے

دل مؤمن کے تابال حضرت فاردقِ اعظم بین

یں داماد علی ونازئین حضرت زہرہ ہیں ہیں الک جن پ نازال حضرت فاروقِ اعظم ہیں

مَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّد

الله المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المان )

` ج**ل**دۇۋم

## مین هون گذافاروق اعظم کا

خدا کے فضل سے میں ہول گدا فاروقِ اعظم کا خدا أن كا محمد مصطَفْ فاروق اعظم كا کرم الله کا ہر دم نبی کی مجھ یہ رحمت ہے مجھے ہے دو جہاں یس آسرا فاروقِ اعظم کا یس صنبات اکبر مصطفے کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونجا مرتبہ فاروقِ اعظم کا گلی سے ان کی شیطال وَم دبا کر بھاگ جاتا ہے ہے ایہا رغب ایہا دبدبہ فاروقِ اعظم کا صحابہ اور اہلیب کی دل میں محبت ہے بَفيهانِ رضا يس جول گدا فاروقِ اعظم كا رہے تیری عطا سے یافدا! تیری عنایت ہمارے باتھ میں دائن سدا فاروق اعظم کا البی! ایک مذت سے مری آنگیں پیاسی میں دکھا دے سبر گنبد واسطہ فاروق اعظم کا شہادت اے خدا عظّاًر کو دیدے مدیینے كرم فرما البي! وابيطه فاروق

\_\_\_\_\_

المُنْ سُن مجلس للدَافِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صَلُّواعَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعالَى عَلَى مُحَمَّى

# سُنْتُ كَى بَهَارِينُ

آلک منڈ لِلْد عَدُّوتِ اسلامی کے مُبِعِ قران وسُفَّت کی عالمی فیرسیای ترکی کید دعوتِ اسلامی کے مُبِعِ مُبِعِ مَدُ نی ماحول میں بکثرت مُنتین سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہرجُمعرات مغرب کی نَماز کے بعد آپ کے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وارمُنفَّ ول بجرے اجتماع میں رضائے الٰہی کیلئے ابھی ابھی نیتوں کے ساتھ ساری رات گزار نے کی مَدَ نی النجا ہے۔ عاشِقانِ رسول کے مَدَ نی قافِلوں میں بدقیت ثواب سُنتُوں کی تربیت کیلئے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مَدَ نی إنعامات کا رسالہ پُرکر کے ہرمَدَ نی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندراندر ایج بہاں کے ذمے وارکو تَمْع کروانے کامعمول بنا لیجئے ، إِنْ شَاءَ الله عَدَّوتِ مَلَّ اِس کی بُرکت سے پابندِ سنت بنا ہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کیلئے کو صنے کا ذبین ہے گا۔

ہراسلامی بھائی اپنایے فہن بنائے کہ" مجھا پی اورساری ونیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کرنی ہے۔"اِنْ شَاءَاللّٰه عَزْءَمَلُ اپنی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ نی اِنعامات" پڑمل اورساری ونیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔اِنْ شَاءَاللّٰه عَزْءَمَلُ وَنِیا کے لوگوں کی اِصلاح کی کوشش کے لیے" مَدَ فی قافِلوں" میں سفر کرنا ہے۔اِنْ شَاءَاللّٰه عَزْءَمَلُ















فیضانِ مدینه بمحلّه سوداگران ، پرانی سبزی مندٌی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +923 111 25 26 92 Ext: 1284

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net